







### شيخ ولى الدّين أخطيط الترزي

### انوار المصابيع شج



تَوْجَرُّ وَسِيْكُ شَخُ لَاعَدُ مُوكِنَ الْكَثِيلِ لِلْمِيْكِ فِي الْمُعَلِّلِ الْمُنْكِلِ لِمُنْكِينًا

تحقيق وتخريج ماخوذاز ——— تحقيق وتخريج المعرواة **تصداية المرواة** منسِّلةُ الشَّنِجُ مُكسنَدنا مِرالدِينُ الباني والله

عنوانات <u>الميل ترجية المين ال</u>

مُحَثَّ بِقَرُّوكِ بِيِّ

خولصُورِ اورمعيْ رى طبُوعت

کا پروٹرد گورداگائی کے لیے کھاں

© انوازالمسابیح مرتشینه والمراکسی مرتشینه والمرکسی کے جلد حقوق اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں

> اهنهام طباعت ابوپچنے وکڑویشی

اشاعت \_\_\_ ۲۰۱۶ء

قرُوك يه اسلامك پريس



مُحَتَ بَهِ قَدُّورِ سِبِي



| اً ٱلْفَصُلُ النَّانِيُدوسرى فصل 31                             |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| الْفَصُلُ النَّالِثُتيرى فصل على النَّالِثُ 31                  |     |
| كَابُ الْفَيْءِ                                                 | 19  |
| مال فئے کا بیان                                                 | 19  |
| ا ٱلْفَصُلُ الْاَوَّلُ يَهِا فَصَلَ                             | 20  |
| الله عليم كرج كانتظام 33 الله عليم كرج كانتظام 33               | 21  |
| اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ دوسرى فصل 36                              | 21  |
| . ﴿ مَالَ فِي كَاتَقَيْمِ36                                     |     |
| ا 🛞 رسول رحمت مُثانِيْنِمُ کی'' جا گیز''                        |     |
| الْفَصَلُ الثَّالِثُتيرى فصل 41                                 | 23  |
| 🟶 حضرت عمر بن عبدالعزيز كا رسول كريم مَثَاثِيَّا كي زمينين واپس | 23  |
| كرنے كا فيعلہ                                                   | 25  |
| 🕏 غصب کرده مال و جائیداد کی واپسی43                             | 26  |
| اہل خاندان کی برہمی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | 27  |
| 🕏 ظالم عهده دارول کا تدارک                                      | 27  |
| & مظالم كاانبداد                                                | 27  |
| € بيت المال كآمه ني كي اصلاح                                    | 27  |
| 😸 هاظت کا انتظام                                                | 28  |
| € بیت المال کے مصارف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |     |
| <b>ھ</b> زمیوں کے حقوق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |     |
| ﴿ محاصل میں اضافہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | 29  |
| <b>%</b> رعایا کی خوش حالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 29  |
| 49 افاه عام کے کام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا              | 30  |
| •                                                               | 1 1 |

| بَابُ الُجِزُيَةِ                                                |
|------------------------------------------------------------------|
| جزيه کابيان                                                      |
| الْفَصُلُ الْاَوَّليها فصل19                                     |
| ا ہوگا ہوگا ہے تکاح غیر مسلموں کے لیے بھی حرام ہوگا 19           |
| الْفَصْلُ الثَّانِيووسرى فصل20                                   |
| اَلْفَصْلُ النَّالِثُتيرى فصل 21                                 |
| الله بريه كي مقدار21 بيركي مقدار                                 |
| بَابُ الصُّلُح                                                   |
| صلح کا پیران                                                     |
| ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُيَبلِ فَصل23                                 |
| <b>⊛ حدیبیرکا قصہ</b>                                            |
| 🗞 صلح کی شرائط25                                                 |
| ﴾ عورتوں ہے بیعت26                                               |
| اَلْفَصُلُ الثَّانِيُّ دومری نصل 27                              |
| ® دئ ساله امن معاہدہ27                                           |
| ﴿ معاہدیا ذی سے زیادتی کرہ ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| الله نبي كريم عَلَيْظِمُ نا محرم عورتوں ۔ يا تھ نہيں ملاتے تھے27 |
| الْفُصُلُ الثَّالِثُتيرى فصل28                                   |
| بَابُ إِخُرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزُيرَةِ الْعَرَبِ              |
| یہود کو جزیر ہُ عرَّب سے جلا وطن کر دینے کا بیان                 |
| ٱلْفَصُلُ ٱلْاَوَّلُيَهَا فَصَل29                                |
| » يېود کو حجاز سے نکاح ديا گيا29                                 |
| ﴿ رسول الله مَا يَشِيمُ كَي وصيت30                               |

#### بَابُ مَايَحِلُّ اكْلُهُ وَمَا يَحُرُمُ مَالُ وَرَامَ جانوروں كابيان حلال وحرام جانوروں كابيان

| لْفَصُلُ الْأَوَّلُ يَهِلُ فَصَلَ                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 87 رام ورندے                                                      |
| ﴾ پالتو گدهون کا گوشت حرام                                        |
| ﴾ خرگوش حلال                                                      |
| € رسول کریم کا گوہ نہ کھانا                                       |
| ﴾ سمندر کا مردار حلال ہے                                          |
| ﴿ اگر کھانے والی چیز میں کھی گر جائے؟72                           |
| ﴾ تھی میں چوہا گرجائے؟                                            |
| ﴾ سانپ اگرنظر آئے؟                                                |
| ﴾ گرگٹ کو مارڈ النے کا حکم                                        |
| € چیونٹیوں کو مارنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔                             |
| لْفَصُلُ الثَّانِيُورسري فصلوسري أفضلُ الثَّانِيوسري فصل          |
| ﴾ پھلے ہوئے تھی میں اگر چوہا گر جائے؟                             |
| پلی کے کھانے اوراس کی خرید و فروخت کی ممانعت 76                   |
| الم الم على الله على الله المن الما الما الما الما الما الما الما |
| € دوقتم کے حلال مردار اور خون77                                   |
| ﴾ مرغ کو برا بھلا مت کہو ۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| پدلہ لینے کے ڈرسے سانپ کونہ مارنے کی ممانعت 78                    |
| لُفَصُلُ الثَّالِثُتيرى فصل80                                     |
| بَابُ الْعَقِيُقَةِ                                               |
| عقيقه كابيان                                                      |
| الْفَصُلُ الْآوَّلُيها فصل82                                      |
| 82 عقيقه كا حكم                                                   |
| <b>#</b> .                                                        |

#### کِتَابُ الصَّیُدِ وَالزَّ بَاثِحِ شکارکرنے اور جانوروں کے ذرج کرنے کا بیان

| * خلاصہ \$                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الْفَصُلُ الْلاَوَّلُيها فصل53                                          |
| چ جس پرالله کا نام لیا گیا ہو، وہ حلال ہے۔۔۔۔۔۔65                       |
| ﴾ پقر سے ذ <sup>نح</sup> کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔65                                 |
| ا نبیحہ کو تکلیف دہ طریقے سے ذ <sup>یح</sup> نہ کیا جائے۔۔۔۔۔۔66        |
| ﴾ جاندارکواذیت پہنچانے کے لیے نشانہ مت لگاؤ۔۔۔۔۔57                      |
| € چېرے کا احترام کيا جائے57                                             |
| الله جانور کے چہرے پر بھی داغ نہ لگایا جائے57                           |
| الله رسول كريم عَلَيْنِ خودصدقے كاونتول كوداغ رہے تھے 58                |
| الْفَصْلُ الثَّانِي دوسرى فصل58                                         |
| <b>8</b> ذبیحہ حلال ہونے کے لیے تکبیر کی شرط                            |
| الله ضرورت کے وقت غیر مسلموں کے برتنوں میں کھانا60                      |
| الله كون سے شكار كھائے جاسكتے ہيں؟                                      |
| € حلالِ جانور کے پیٹ کا بچہ                                             |
| € جانوروں کو بلاوجہ ہلاک کرنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 8 : ندہ جانوروں کے کٹے ہوئے اعضا حرام63                                 |
| الْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فعل 63                                         |
| بَابُ ذِكُرِ الْكُلُبِ                                                  |
| كتوں كا بيان                                                            |
| الْفَصُلُ الْآوَّلُ يَهِا فَصَلَ 65                                     |
| الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                         |
| ♦ كالاكتامارويا جائے                                                    |
| اَلْفَصُلُ الثَّانِيُدوسري فصل66                                        |

چ جانورول میں لڑائی کی ممانعت

| اگرایک ہی قتم کا کھانا ہوتو اپنے سامنے سے کھایا جائے 108        | اَلْفَصُلُ النَّانِيُ دومرى فصل83                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| اللَّهُ صُلُ الثَّالِثُتيرى فصل 109                             | € بچەر ئىن ركھا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔88                      |
| ا ﴿ رسول كريم مَنْ اللَّهُ كَي مهمان نوازي 109                  | € بچے کے کان میں اذان کہنا ۔۔۔۔۔۔۔85                     |
| الله ضروري ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 110 الله ضروري ہے ۔۔۔۔۔۔۔                 | اَلْفَصْلُ النَّالِثُتيرى فصل85                          |
| الله كهانا اطمينان اورسكون سے كھايا جائے 111                    | € جاہلیت کی ایک رسم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 85                         |
| بَابُ الضِّيَافَةِ                                              | كِتَابُ ٱلْاطْعِمَةِ                                     |
| مهمان نوازی کابیان                                              | کھانے کا بیان                                            |
| اَلْفَصُلُ الْلَاوَّلُ بِهِلْ فَصَلَ 114                        | ٱلْفَصُلُ ٱلْأَوَّلُيبلى فصل88                           |
| الله عندهُ مومن كاوصاف 114 الله عندهُ مومن كاوصاف               | ﴿ كَمَا نَے كَ آ وابِ88                                  |
| <b>%</b> مهمان کا اگرام 114                                     | € بهم الله پڑھ کر کھایا جائے ۔۔۔۔۔۔                      |
| ا ایک انصاری صحابی کا رسول طافیا کی میز بانی کرنا 115           | الله کے نام کی برکت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اً ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُدوسرى فصل 117                            | الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال           |
| الله الله الميماني سے                                           | € کھانے کے بعد انگلیاں چاٹا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔89                  |
| الله علام تين باركها جائے 118                                   | ا نبي كريم مُن الله كيسي كهات تھے؟90                     |
| الله كمانے م <i>يں بركت</i>                                     | ﴿ مارے آ قائل کا زہر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔91 کا نظام کا زہر          |
| اً ٱلْفُصُلُ التَّالِثُتيرى فصل 119                             | ﴿ مومن اور کا فر کے کھانے کا فرق ۔۔۔۔۔۔92                |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                         | ﴾ حضور تَالَيْظِ كا كهانا بينا93                         |
| الله بھوک اور جھوٹ کواکٹھا نہ کیا جائے121                       | 🕏 حضور تَالَيْظِ كُولْهِ ن لِبندنهيں ها97                |
| ا اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ﷺ کھانے کے بعد حضور کیا دعا فرماتے تھے؟ 100              |
| بَابٌ فِي ٱكُلِ الْمُضُطَرِ                                     | اَلْفَصْلُ الثَّانِيُورسرى فصل 101                       |
| مضطراور مجبور کے کھانے کا بیان                                  | الله كہنے سے ہركام ميں بركت ہوتى ہے 101                  |
| وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصُلِ الْآوَّلِ122              | 🕏 کھانے کے اختتام پراللہ کا ذکر کرنا 102                 |
| اً ٱلْفَصُلُ التَّانِيُووسرى فصل                                | € برتن کے کنارے سے کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 103                  |
| الله مرداركب كهايا جاسكتا ہے؟                                   | 🕏 نی کریم مُنافیظ کی افکساری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| بَابُ الْأَشُوبَةِ پينے کی چيزوں کا بيان                        | الله كهاني كابرتن الجهي طرح صاف كيا جائے 105             |
| ا الْفَصُلُ الْآوَّلُ يَهِلَى فَصَلَ 124                        | 🏵 رسول كريم مَّ كَالْيُرُا كَى چند پسنديده غذا ئين 106   |
|                                                                 |                                                          |

| فبرت بنرت کی ا                                               |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>%</b> پگڑی اور ٹو پی 137                                  | € پانی پینے کے آواب 124                                                            |
| <b>%</b> روی جبه 138                                         | الله الله الله الله الله الله الله الله                                            |
| ا چکن اور شیر وانی 138                                       | ﴿ كَمْرُ بِي بِينِ كَا جُواز 125 ﴿                                                 |
| المجالبان اورزيب وزينت 138                                   | ® سونے چاندی کے برتن اور ریشم کی حرمت 126                                          |
| € باریک لباس 139                                             | الله وافئ طرف والے سے ابتدا کی جائے 126                                            |
| الْفَصُلُ الْأَوَّلُيها فصل 141                              | الْفَصُلُ الثَّانِيُوسرى فصل 127                                                   |
| اله رسول كريم خليفا كالباس                                   | الله كفر م بوكر كھانے پينے كا جواز 127                                             |
| 🏶 رسول الله تاليمًا كالمجيمونا 142                           | ® برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے کی ممانعت ۔- 127 ا                            |
| 🕏 آ پ تَنْظُ کا تکیہ 142                                     | ® کھانا کھاتے وقت دعا کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 🥸 غیر ضروری بستر ول کی کراہت 143                             | الْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فصل 129                                                   |
| 🕏 رحمت اللِّي سے محروم بدنصیب                                | & سونے چاندی کے برتنوں کا استعال بہت بڑا گناہ ہے 129                               |
| 🏶 ٹخنوں سے پنچے کپڑا ہوناایک شکین گناہ 143                   | بَابُ النَّقِيُعِ وَالْأَنْبِذَةِ                                                  |
| ا کے لیے 144 کے ایم روں کے لیے 144                           | تقيع اورنبيذ كابيان                                                                |
| الله ریشم والے لباس کی مشروط اجازت                           | ٱلْفَصُلُ الْإَوَّ لُ بَهِلَى فَصَلَ 130 الْأَوَّ لُ بَهِلَى فَصَلَ اللهِ عَلَيْهِ |
| ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُورسري فصل 146                            | الْفَصُلُ الثَّانِيُدوسري فصل 131                                                  |
| المول كريم من الله كالباس 146                                | الْفَصُلُ النَّالِثُتيسري فصل 131                                                  |
| 🏶 عورتوں کے ازار کی لمبائی                                   | بَابُ تَغُطِيَةِ الْآوَانِيُ وَغَيُرِهَا                                           |
| الله تَالِيَا كُوسفيد كَبِرُ البندها 148                     | برتنوں وغیرہ کے ڈھا نگنے کا بیان                                                   |
| ﴾ نیا کپڑا پہننے کی دعا ۔۔۔۔۔۔۔149                           |                                                                                    |
| ﴿ رسول كريم مَا لِينَا كِي ام البوشين لو دصيت 149            | ﴾ سونے سے پہلے؟ 132                                                                |
| ﴾ نعمت کا اظہار الله تعالیٰ کو پہند ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 152         | & کھانے پینے کی چیز ڈھانپ دی جائے 133<br>                                          |
| ﴾ خالص سرخ رنگ کی ممانعت                                     | الْفَصُلُ الثَّانِيُدوسري فصل 134                                                  |
| € دس ممنوعه امور 155                                         | كِتَابُ اللِّبَاسِ                                                                 |
| الله المول كريم مَنْ اللَّهُمُ كَي مِجْهِ ملبوسات 156        | لباس كابيان                                                                        |
| اَلْفَصُلُ الثَّالِثُتيري فَصل159                            | € ننگی 136                                                                         |
| ﴾ شلواریا تهه بندوغیره آدهی پنڈلی تک اونچا کیا جاسکتا ہے 159 | € چادر 137                                                                         |

|                                                                | ) ( 4 - ### ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| اً الْفَصُلُ الثَّانِيُدوسرى فصل 174                           | l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                               |
| المج رسول كريم مُنْ النِّيمُ لتم والع جوتے بہنتے تھے ۔۔۔۔۔ 174 | ا عورتوں کے لیے باریک اوڑھنی جائز نہیں اگر بے پردگ کا 🖈               |
| إِبَابُ التَّرَجُّل                                            | انديشه بو 162                                                         |
| بَابُ التَّرَجُّل<br>کنگھی کرنے کا بیان                        | گارلیثمی کیڑوں کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 163                              |
| اللَّفَصُلُ الْاَوَّلُ يَهِلَى فَصَلَ 176                      | 🕏 نضول خرچی اور تکبر ہے بیچنے کا حکم 163                              |
| <b>176 امور فطرت</b>                                           | بَابُ الْخَاتَمِ                                                      |
| الله دارهی بره هانا مونجیس بیت کرنا 177                        | بَابُ الْخَاتَمِ<br>انْگُوشی کا بیان                                  |
| ﴾ خضاب لگانا 177                                               | الْفَصْلُ الْلَوَّلُ بَهِ الْمُصَلِّ عَلَى الْمُعَالِّ الْكَوَّلُ 165 |
| ﷺ بچوں کے سرکے بال برابر رکھے جا <sup>ئ</sup> یں ۔۔۔۔۔۔۔ 179   | 🕏 نبی کریم مَاثِیْنِم کی انگوشمی جاندی کی تھی 165                     |
| الله مردول اورعورتوں کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا 180           | ﴾ سونے کی حرمت ۔۔۔۔۔۔ 165                                             |
| الله العنت والي بحمر كام 180 الله العنت والي بحمر كام          | € مهر نبوت 166                                                        |
| الله نظر بد کااژ 181 الله نظر بد کااژ                          | الله رسول كريم مَثَاثِيرًا كَي اتَكُوشَى 166                          |
| ا کی سراور دارهی میں خوشبولگانا182                             | الْفَصْلُ النَّانِيُدوسرى فصل 167                                     |
| اً ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُدوسرى فصل                               | ﴾ پیتل اور لوہے کی انگوشی کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 168                      |
| ا الله موخچهول کی تراش فراش 182<br>الله موخچهول کی تراش فراش   | ان چیزوں کو براجانتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ 168                                  |
| الله مردول کے لیے خواتین کی خوشبو کی ممانعت 185                | ﴾ عورتوں کے لیے پازیب جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔ 169                           |
| الله سراور دا زهمی میں تیل لگا نا 186                          | الله عورتوں کے لیے سونے کے زیورات 169                                 |
| ا کھ رسول کر یم منافیق کے سرکی ما نگ 187                       | اَلْفَصُلُ الثَّالِثُتيرى فصل 170                                     |
| <b>187 %</b> سرکے بالوں کا خیال کرنا                           | الله چھوٹے بچوں کے لیے بھی سونے اور ریشم کی کراہت 171                 |
| <b>8</b> کالے خضاب کی ممانعت 188                               | بَابُ النِّعَالِ                                                      |
| <b>ا</b> الله جائز نضاب 188                                    | جوتوں کا بیان                                                         |
| الله صحابه كا جذبه اطاعت رسول منافياً 189                      | ٱلْفَصُلُ الْآوَّلُيَهِلِي فَصَلَ172                                  |
| ا الله عورتوں كا ہاتھوں پر مہندى لگانا191                      | الله المول كريم مالياً كے جوت كس طرح كے تھے؟ 172                      |
| ا کھ رسول کریم مُناتِیم کا سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لانے سے     | ﴾ جوتے پہننے حاہئیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ا گریز 192                                                     | ي جوتے پہننے کے آ داب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ا ﷺ اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ شسل کرنا ۔۔۔۔۔۔193               | 🥯 ئيپ پاؤں ميں جوتا پہننے کی ممانعت 173                               |

| ا ﴿ دم جمارٌ كَي اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٱلْفَصُلُ الثَّالِكُتيرى فصل194                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴾ نظر بدکے لیے دم کرنا215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الله رسول كريم مُن الله الله عنه خضاب استعال ندكيا 194                                                           |
| 🏽 🏶 شرکیه دم جماز کی ممانعت 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ﴿ خضاب مہندی اور حجامت کے متعلق متفرق روایات 195                                                                 |
| ا ٱلْفَهِصُلُ الثَّانِيُ دوسرى فصل 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَابُ التَّصَاوِيُر                                                                                              |
| 🟶 بیاری میں دوائی لیناسدتِ نبوی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تضویروں کا بیان                                                                                                  |
| 🟶 حرام اشیاء سے علاج کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔ 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٱلْفَصُلُ الْأَوَّلُ يَهِلَى فَصَلَ203                                                                           |
| 🟶 حجامه اورمهندی سے علاج222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿ رحمت کے فرشتوں سے محروم گھر 203                                                                                |
| ع تعویز گنڈا شرک ہے 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | » رسول کریم تصویر والی چیز کو پھاڑ دیتے تھے 203                                                                  |
| الله تعویذ گندُ ہے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله مصور کوسخت عذاب ہوگا 205                                                                                    |
| ا کا مارنا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ دوسرى فصل 206                                                                              |
| ا الله عملی کارنا مے 229 اللہ عملی کارنا مے اللہ عملی کارنا میں کار | ه کچیرام اور نضول کام 206                                                                                        |
| <b>%</b> نظر بدکی ہلاکت خیزی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اَلْفَصُلُ الثَّالِثُتيرى فصل 208                                                                                |
| 🖠 نی کریم مالی نظر بدسے پناہ مانگتے تھے 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله مصور کی کمائی حرام ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| اً ٱلْفَصْلُ الثَّالِكُتيرى فصل 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الله سب سے برتر لوگ 209 الله عند الوگ عند الوگ عند الوگ عند الوگ عند الوگ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ا کا مورد ہارے جسم کی اصلاح کا مرکز ہے ۔۔۔۔۔۔232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ® سب سے تخت عذاب کس کو ہوگا؟ 209                                                                                 |
| & معده کی ساخ <b>ت</b> 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ® جس گھر میں کتا ہو 210 = 210                                                                                    |
| ع من فع 233 <del>&amp;</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّقِيِّ<br>طب اور دم كابيان                                                                |
| ع فعل ج <i>گر</i> 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طب اور دم کا بیان                                                                                                |
| الله جب حضور مَنْ اللهُ الله كو بجهون كان ليا 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                               |
| الله رحمت مَثِيرًا کے بالوں سے رحمت اللی کا حصول 235 اللہ علیہ اللہ کا حصول اللہ علیہ اللہ کا حصول اللہ علیہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ® علاج کے لیے داغنے کی ممالعت 211                                                                                |
| بَابُ الْفَالِ وَالطَّيَرَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله کلونجی میں شفا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| فال اورشگون کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﴾ شهديين شفا 212                                                                                                 |
| أَلْفُصُلُ الْأَوَّلُيها فَصَل 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ات يماريون كاعلاج 214 الله علاج 214 €                                                                            |
| ﴿ عقیدے کی خرابی کے کچھ امور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴾ بخار کو پانی سے شنڈا کیا جائے214                                                                               |

| 9 المراكز المرت ال | ) 6 4 - Eal 5 - 1 Sh                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ا کی نبی کریم مثالی کا جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات سے آگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُدوسرى فصل 244                               |
| 275tyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴾ بدشگونی لینا شرک ہے 245                                       |
| اً ٱلْفَصُلُ التَّانِيُدوسرى فصل 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فصل247                                 |
| 🕏 رسول كريم مُثاثِيمٌ كا ورقه بن نوفل كوخواب ميں ديكھنا - 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَابُ الْكُهَانَةِ                                              |
| اً ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فَصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کہانت کے بیان میں                                               |
| ﴾ جھوٹا خواب بیان کرنا سنگین گناہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُيبلى فصل 249                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴾ کاہنوں کے پاس جانے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔ 249                      |
| كِتابُ الأَدَابِ آواب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊛ایک چی سوجھوٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 251                                 |
| بَابُ السَّلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کاہنوں، نجومیوں وغیرہ کے پاس جانا کبیرہ گناہ ۔۔۔۔ 252           |
| باب سلام<br>این و مین برد به افعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴾ ستاروں کی وجہ ہے بارش کا عقیدہ کفر ہے 252                     |
| ا ٱلْفَصُلُ الْاَوَّلُ بِهِلَى فَصَلَ 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ دوسرى فصل 256                             |
| ا اسلام کی چندخوبیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | & کہانت کے لیے ستاروں کاعلم کفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 256                  |
| ا ﴾ مىلمان كےمىلمان پرحقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اَلْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فصل 256                               |
| ا ﴾ سلام کا فائدہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | & کاہنوں کاعلم شیاطین سے مستعار ہوتا ہے 256                     |
| ا الله سلام كي آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊛ ستارول کے فوائد                                               |
| ا الله غيرمسلمول سے سلام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ارش الله برساتا ہے ستار نے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ 258                     |
| ا ﴿ يهود يول كا خبث باطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كِتَابُ الرُّوْلِيَا                                            |
| ا چ رائے کا حق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خوابوں کی تعبیر کا بیان                                         |
| اً الْفُصُلُ الثَّانِيُورسري نُصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُ بَهِلَ فَصَلَ 266                           |
| ا ﴾ سلام كا اجروثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ه سچاخواب نبوت كا چھياليسوال حصه 266                            |
| & سلام کی تا کید 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله شيطان حضور نبي كريم مُنافِيْمُ كي شكل مين نبيس آسكتا 266 🕏 |
| <b>%</b> جاہلیت کا سلام 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ، خواب ہر کس و ناکس سے بیان نہیں کرنا چاہیے 268                 |
| اً ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴾ جب كوئى برا خواب د يكھے تو كيا كرے؟ 269                       |
| <b>%</b> آ دم عاينها كا مجعولنا 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔269                           |
| ا الله حضرت ابن عمر کا سلام کے لیے بازار جانا 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الله الله المالي من الله الله الله الله الله الله الله الل      |
| <b>300 الله بخيل الله عند الله بخيل</b> علام نه كرنے والا بخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الله حفرت عثان بن مظعون کے لیے صدقہ جاریہ 272                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                               |

|                                                                                  | 11) (6) (4 - 25)                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🟶 خندق کی کھدائی کے وقت صحابہ کرام کا شعر پڑھنا 348                              | الْفَصُلُ الْأَوَّلُ يَهِلَى فَصَلَ 332                                                           |
| ⊛ برےاشعار پڑھنا                                                                 |                                                                                                   |
| اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ دوسرى فصل 349                                              | ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُدوسرى فصل 332                                                                 |
| ® جہاد کے دوران اشعار کہنے کی فضیلت 349                                          | ٱلْفَصُلُ الثَّالِثُتيرى فصل333                                                                   |
| ⊛ زبان کی لغزشیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | € صحابہ کرام کے اوصاف 333                                                                         |
| اَلْفَصُلُ الثَّالِثُتيرى فصل 355                                                |                                                                                                   |
| الله حفرت حسان متجد نبوی میں شعر کہتے تھے ۔۔۔۔۔۔ 355                             | نام رکھنے کے آواب کا بیان                                                                         |
| البوولعب بربنی اشعار کی مذمت                                                     | الْفَصُلُ الْآوَّلُيَهِا فَصَلَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَاقِلُ الْآوَّلُ |
| بَابُ حِفُظِ اللِّسَانِ وَالْغَيْبَةِ وَالشَّتُمِ                                | ابوالقاسم كنيت كي ممانعت 334                                                                      |
| زبان کوغیبت اور گائی سے بچانا حیا ہے                                             | € کچھنا پندیدہ نام 335 چھنا پندیدہ نام                                                            |
| ٱلْفَصُلُ الْأَوَّ لُفصل اول357                                                  | رانام 336 سب سے برانام 8                                                                          |
| 🕸 زبان اورشرم گاه کی حفاظت                                                       | لُفَصُلُ الثَّانِيُدوسرِي نُصل 338                                                                |
| ﴿ كَالَ كَي مَدِمت 358                                                           | ا بوالحكم كنيت پر ناپنديد کي                                                                      |
| 🕏 مسلمان كوكافريا فاسق كهنا 359                                                  | f 1                                                                                               |
| ® لعن طعن کی نمر مت                                                              | 11                                                                                                |
| £ حِمونی تعریف 361                                                               | 11                                                                                                |
| £ غيبت كيا ہے؟ 362                                                               | 11                                                                                                |
| <b>%</b> اخلاقِ نبوي 362                                                         | 11                                                                                                |
| اعلانيه گناه اورعيب جوئی کبيره گناه 363<br>• اعلانيه گناه اورعيب جوئی کبيره گناه | 12                                                                                                |
| ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُدوسري قصل 363                                                | <b>i</b> l                                                                                        |
| ﴾ جھوٹ ترک کرنے اور جھگڑا فساد نہ کرنے کا اجر 363                                | <b>1</b>                                                                                          |
| الوكوں كو ہنسانے كے ليے جھوٹ بولنے والا 364                                      |                                                                                                   |
| ﴾ مومن لعنت نهين كرتا 367                                                        | 11                                                                                                |
| گا عیب جوئی سمند کوکڑ وا کر دیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 11                                                                                                |
| ® توبه کرنے والے کوشر مندہ کرنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔ 369                             |                                                                                                   |
| ﴾ کسی کی مصیبت برخوش نہ ہوا جائے 369                                             | 🤋 خندق کی کھدائی کے موقع پر رسول الله طائیتی کا شعر کہنا 348 📗                                    |

| ا کارنگرات کیرے کی ا                                      |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَابُ الْمِفَاخِرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ                     | 🛞 کسی کی نقل اتار ناایک ناپسندیده کام ہے 369                                                                  |
| خاندان اوراینی قو می حمایت پرفخر کرنے کا بیان             | ا ما ما نگتے وقت بخل نہیں کرنا چاہیے ۔۔۔۔۔۔۔ 369                                                              |
| ا ٱلْفَصُلُ الْأَوَّلُيَهِلْ فَصَلَ 383                   | الْفَصُلُ الثَّالِثُتيرى فصل 370                                                                              |
| <b>% حفرت يوسف كى فضيلت 383</b>                           | 370 370 € مومن کے بعض اوصاف                                                                                   |
| 象 نبى كريم نلك كا اپنے دادا پر فخر كرنا 385               | * شيطان كا وار 371                                                                                            |
| ® کوئی کسی پرفخر نه کرے 386                               | اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْم |
| الْفَصُلُ الثَّانِيُدوسرى نصل 386                         | الله خاموش اورعمه ه اخلاق کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔ 372                                                                 |
| 🛞 تکبرآ میز فخر کی ممانعت 386                             | » جنت کی ضانت 373                                                                                             |
| 🛞 نبى كريم مَالِيًّا كاا پي تعريف ہے بھى منع فرمادينا 387 | % الله كے نيك اور برے بندے 374                                                                                |
| ا پنی قوم، برادری کی بے جاحمایت کی ندمت 388               | ه غیبت اور چغلی کی شکینی 374 هنیبت اور چغلی کی شکینی                                                          |
| æ عصبیت کیا ہے؟                                           | بَابُ الْوَعُدِ                                                                                               |
| الْفَصُلُ النَّالِثُتيرى فصلعلى 389                       | وعده كرنے كا باب                                                                                              |
| بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ                                | ٱلْفَصُلُ الْآوَّلُ يَهِلَى فَصَلَ عَلَى اللَّهِ وَلَ اللَّهِ وَلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَ       |
| نیکی اور صلّه رحی کا بیان                                 | ا وعده بورا كرنا 376 كارسول كريم مَثَاثِيمٌ كا وعده بورا كرنا 376 🏶                                           |
| ا ٱلْفَصُلُ الْأَوَّلُيَلِي فَصَل 392                     | اَلْفَصَلُ الثَّانِيُ دوسرى فصل 377                                                                           |
| ا الله سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق دار کون؟ 392            | ≪ حضرت ابو بكر «الثنَّة كى ايك عظيم سعادت 377                                                                 |
| الله ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے لیے نبی کریم ٹالٹیڈا | ا جوں سے بھی غلط بیانی نہ کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| ك بدرعا 393                                               | اَلْفَصُلُ النَّالِكُتيرى فصل 378                                                                             |
| ا الله عال باپ اگر غیر مسلم ہول تو؟ 393                   | ﴿ الله تعالیٰ کاحق مقدم ہے 378                                                                                |
| <b>394 % ماں باپ کو گالی دینا</b>                         | بَابُ الْمِزَاحِ                                                                                              |
| <b>ﷺ نوت شدہ باپ کے دوست احباب سے حسن سلوک کی</b>         | مذاق اورخوش طبعی کا بیان                                                                                      |
| رغيب 395                                                  | ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُفصل اول 379                                                                                |
| ® صله رحمی کی برکت 395                                    | 🕏 بچوں سے آپ مگالیا کی خوش طبعی ۔۔۔۔۔۔۔ 379                                                                   |
| ا ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُدوسرى نُصل 397                      | ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُدوسرى فصل 379                                                                             |
| ﴿ گناہوں کے اثرات بد                                      | ﴾ ہنمی نداق میں بھی تچے ہولنے کا اہتمام 379                                                                   |
| ھ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی برکت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 397               | ﴿ ایک دیباتی ہے آپ مُلَّلِمُ کا محبت بھراانداز 380                                                            |

|                                                                                                   | 14) 644 (4 - #4)                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| % اعمال میں حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا 445                                                 |                                                            |
| € عمده اخلاق كى فضيلت 445                                                                         |                                                            |
| اَلْفَصُلُ الثَّالِثُتيرى فصل 447                                                                 | بائیکاٹ، ترک مُوالات اُورعیب جو کی کے                      |
| ايمان اور حيالا زم وملزوم                                                                         | پیچیے پڑنے کا باب                                          |
| ﴿ البِحِيرِ اخلاق كى وصيت 447                                                                     | ٱلْفَصُلُ ٱلْآوَّلُ بِهِلِي نُصَل 431                      |
| بَابُ الْغَضِبِ وَالْكِبُرِ                                                                       | ﴾ تین دن سے زیادہ ترک تعلق کی ممانعت 431                   |
| غصه اور تکبر کا بیان                                                                              | ⊛ حسد، کینه، غیبت وغیره کی ندمت 431                        |
| ٱلْفَصُلُ الْآوَّلُيَهِا فَسَلَ 450                                                               | ⊛ صلح کی ترغیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ﴾ غصے پر قابور کھنے کی نقیحت ۔۔۔۔۔۔ 450                                                           | ٱلْفَصُلُ النَّانِيُدوسرى فصل 432                          |
| ه جنتی اور جہنمی کون؟ 451                                                                         | * حسد اور بغض کی شکینی ۔۔۔۔۔۔ 434                          |
| 🛞 تین بدبخت جن ہے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا 452                                                | الْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فصل 437                           |
| الله تعالى كي صفات 452                                                                            | بَابُ الْحَذُرِوَ الثَّانِيُ فِي الْأُمُورِ                |
| ا ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ دوسری قصل                                                                  | کاموں میں ہوشیارر ہنا اوراحتیاط کرئی چاہیے                 |
| 🛞 تکبر کرنے والوں کا انجام                                                                        | اَلْفَصُلُ الْأَوَّلُفصل اول 438                           |
| الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                   | الله تعالى كو پسندين 438 ورخوبيال جوالله تعالى كو پسندين   |
| الْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فصلعلى فَالْثُ                                                           | الْفَصُلُ الثَّانِيُدوسرى فصل 438                          |
| ا اپنے غصے پر قابو پانے والے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | الله نیکی کا کام کرگزرو                                    |
| بَابُ الظَّلُمِ<br>ظلم وستم كابيان                                                                | الله الله الله الله الله الله الله الله                    |
|                                                                                                   | الْفَصُلُ الثَّالِكُتَيْسِرَى فَصَلَ 440                   |
| الْفُصُلُ الْأَوَّلُ يَبِلِي فَصل 459                                                             | بَابُ الرِّفُقِ وَالْحَيَآءِ وَحُسُنِ الْخُلُقِ            |
| ﴿ ظَالَم كَا عَبِرت نَاكَ انْجَامِ                                                                | نرمی ٔ حیا اور حسن اخلاق کا بیان                           |
|                                                                                                   | ٱلْفَصُلُ الْآوَّلُ بِهِلَى تَصَلَ 442                     |
| الله علم كا بدله نيكي سے                                                                          | * زی کی فضیلت 442 **                                       |
| الله حضرت عائشه وظافتها كى حضرت معاويه وفائتيَّهُ كوتفيحت 461<br>الله كُوصُلُ الثَّالِثُتيسرى فصل | الله شرم دحیاایمان سے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| الفصل الفالثيرى المحدد 462                                                                        | الله نیکی اور برائی 443<br>مند رقب الله بر برائی           |
| ا الله سب سے بڑا م:                                                                               | ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُدوسرى فصل 443                          |

|                                                                                                                       | 16 ) (3) (4 - 25)                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ﴾ نبي كريم تَالِينًا كي فاقد شي                                                                                       |                                                                          |
| اَلْفَصُلُ الثَّالِثُتيسرى فصل 530                                                                                    | ﴾ امت کے بارے میں نبی کریم تلکیا کے اندیشے 511                           |
| ﴿ فقراء مهاجرين كے ليے بثارتِ نبوى 530                                                                                | & دنیاعمل کا گھر ہے 512 <u> </u>                                         |
| ﴿ رسول كريم مَا لِينَا كَي سات ہدایات 532                                                                             | € دنیا کی بے ثباتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔513                                         |
| ﴿ رسول كريم مَا لِينَا كَيْ يِسْدُ حَصِيدِ عَلَيْهِ كَيْ يَسِيدُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَيْ يَسِندُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ | ﴾ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کونصیحت ۔۔۔۔۔۔ 513                             |
| 🟶 د نیاوی عیش و آرام سے بیخے کی نصیحت 532                                                                             | ﴾ سب سے اچھا کون؟514                                                     |
| 🗞 حفرت عمر ٹٹاٹیئا کی دنیا سے بے رغبتی ۔۔۔۔۔۔ 533                                                                     | ﴾ رسول کریم مُناتینظ کی نفیحت514                                         |
| بَابُ الْاَمَلِ وَالْحِرُصِ                                                                                           | ﴾ روز قیامت اعمال کلام کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔515                                |
| آ رز واور حرص کا بیان                                                                                                 | ® اہل تقویٰ کو نبی کریم مثالثیٰ کی قربت میسر آئے گی 516                  |
| ٱلْفَصُلُ الْآوَّلُ بَهِلَ نَصَلَ 536                                                                                 | بَابُ فَضُلِ الْفُقَرَآءِ وَمَا كَانَ مِنُ عَيْشِ النَّبِيِّ ثَالَيْتُمْ |
| » موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔536                                                                               | ي فقيرول كي فضيلت اور رسول الله مَثَاثِينَا كَيْ                         |
| » بوڑ ھالا کچی \$36 & بوڑ ھالا کچی                                                                                    | معاشرت کا بیان                                                           |
| & ساٹھ برس والے کے لیے کوئی بہانہ نہیں 537                                                                            | اَلْفَصُلُ الْلاَوَّلُيَهِلِي فَصَل 518                                  |
| انسان کا پیٹے مٹی ہی بھرے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔ 537                                                                             | » کسی غریب مسکین سے خود کو بہتر نہ سمجھا جائے 519                        |
| اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ دوسرى فصل 537                                                                                   | <b>ﷺ غریب مسکین مال داروں سے پہلے جنت میں جائیں</b>                      |
| € ترس و ہوں کی دنیا سے دور ہو جائیے ۔۔۔۔۔۔                                                                            | 519 £                                                                    |
| اً الْفَصْلُ النَّالِثُتيرى فصل 539                                                                                   | الله الوگوں کی ظاہری حالت پر کوئی گمان نہ کیا جائے 520                   |
| بَابُ اِسُتِحُبَابِ الْمَالِ وَالْعُمُرِ لِلطَّاعَةِ                                                                  | ﴿ مولائے کا نئات کا فقرو فاقہ ۔۔۔۔۔۔۔ 521                                |
| الله کی فرماں برداری کے لیے مال اور                                                                                   | اصحاب صفه کی تنگ دئتی 524                                                |
| عمر سے محبت رکھنے کا بیان                                                                                             | ﴾ اپنے ہے کم تر کود کھنا جا ہے 524                                       |
| اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ بَيلَى فَصَلَ 540                                                                               | أَلْفَصُلُ الثَّانِيُوسرى فَصل 524                                       |
| الله تعالیٰ کے محبوب بندے                                                                                             | ی فقیروں مسکینوں کے لیے خوش خبری ۔۔۔۔۔۔ 524                              |
| اً ٱلْفَصَٰلُ الثَّانِيُورسرى فصل 541                                                                                 | ﴾ دنيامومن کے ليے قيد خانه 526                                           |
| ® اچھا کون؟ برا کون؟ 541                                                                                              | <ul> <li>جب الله تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں 526</li> </ul>          |
| 🚓 عقل مد کون اور بے وقوف کون؟ 543                                                                                     | <b>ھ</b> موت اور قلت مال مومن کے لیے بہتر ہوتی ہیں 527                   |
| اللَّفَصُلُ النَّالِثُتيرى فصل544                                                                                     | ﴿ وعوت دين مين نبي كريم مثليًّا كي مشكلات 527                            |
| [1                                                                                                                    | •                                                                        |

|                                                          | 7 100 4 - 200 500 500                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الْفَصُلُ الثَّانِيُورسرى فصل                            | ﴿ خُوشَ حالى الله تعالى كى ايك نعمت                                                 |
| ﴾ الله تعالی مشر کین سے بےزار ہیں 561                    | الله ساٹھ سال کے بعد کوئی عذر قبول نہیں ۔۔۔۔۔۔ 545                                  |
| ﴿ دنیا کے طلب گار کی حالت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔562                   | <b>※</b> نیک اعمال والی کمبی عمر                                                    |
| 🏶 ریا کاری اوراظهار میں فرق                              | بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبُرِ                                                      |
| 🏶 دىي فروش 563                                           | تو كل اورصبر كابيان                                                                 |
| اً ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُتيسرى فصل 564                     | الْفَصْلُ الْآوَّلُ يَهِلَى فَصَلَ 550                                              |
| ﴾ شهرت پسند کے لیے کچھ بھی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔ 564              | % بلا حماب جنت میں کون جا <sup>ن</sup> میں گے؟ 550                                  |
| 🏶 روسی وشمنی صرف اللہ کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔565                | ا مومن کے ہرکام میں بھلائی ہے 552 ایس جملائی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ﴾ ریا کاری شرک ہے 565                                    | الله بهتر مومن کون ہے؟ 552 اللہ مومن کون ہے؟                                        |
| 🦠 ریا کاری دجال ہے بھی زیادہ بڑا فتنہ ۔۔۔۔۔۔۔ 566        | ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُووسرى نصل 553                                                   |
| بَابُ الْبُكَآءِ وَالْخُوُفِ                             | ® توكل كيها مونا چا ہيے؟ 553                                                        |
| رونے اور ڈرنے کا بیان                                    | الله موت سے قبل رزق مل کر رہے گا 554 اللہ موت سے قبل رزق مل کر رہے گا               |
| اً ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ بَهِلِي فَصَلِ                   | ® ترک دنیا کامفهوم 554 €                                                            |
| 🟶 نى كرىم ئاڭيۇم كا اظهار لاعلمى                         | %انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے ۔۔۔۔۔۔555                                            |
| % دوجهنميون كا حال 569                                   | الله ير بميشداضي رباجائے 555                                                        |
| ﴾ يا جوج ما جوج كا فتنه                                  | الْفَصْلُ الثَّالِكُتيرى فصل 556                                                    |
| الله کے عذاب کی کچھشکلیں 569                             | الله رسول كريم مُلِيْظُم پر جب ايك ديباتي نے تلوارسونت لي 556                       |
| اً ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُورسری نُصل                        | <b>※</b> تقویٰ کا فائدہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 557                                             |
| 🕏 عذاًب الهی سے لوگوں کی غفلت 570                        | ا دین کے طالب علموں پرخرچ کرنے کی فضیلت 55.7 ا                                      |
| <b>ﷺ جنت کے لیے مطلوبہ تیاری</b> ۔۔۔۔۔۔۔۔571             | توكل كي ثمرات 558                                                                   |
| الله کو یاد کرنے کے باوجود کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے 572 | بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ                                                      |
| ا الله موت کی تیاری 572                                  | دکھاوے اور سنانے کا بیان                                                            |
| 🟶 جن سورتوں نے نبی کریم ٹاٹیٹا کو بوڑھا کر دیا۔۔۔۔۔ 574  | ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ بَهِلَى فَصَلَ 560                                             |
| اً ٱلْفَصْلُ الثَّالِكُتيرى نصل574                       | اخلاص کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 560 <del>%</del>                                     |
| 🥌 گناه صغیره کومعمولی نہیں سمجھنا جا ہیے۔۔۔۔۔۔۔ 574      | ﴿ رِيا كار كے ليے ذلت ورسوائی ۔۔۔۔۔۔۔ 561                                           |
| 🏶 حضرت عمر مطافقۂ کی حیثیت                               | ﴿ نِک نیتی سے کیے گئے کام کی تعریف کرنا ۔۔۔۔۔۔ 561 ﴿                                |
| •                                                        | •                                                                                   |

| ا کریک انبرت کی ایک                                                                                     | 8 6 4 4 - # 5 5                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| اً الْفَصْلُ الثَّالِثُتيرى فصل 585                                                                     | الله رسول كريم مَا لَقَيْظِ كَي أُونْفِيحتِين575 الله 575     |
| ا الله مصيبت زده اقدام 585                                                                              | بَابُ تَغَيُّرِ النَّاسِ                                      |
| بَابُ الْإِنْذَارِ وَالتَّحُذِيْرِ                                                                      | لوگوں کی حالتوں میں تغیر وتبدل کا بیان                        |
| ڈ رانے اور ہوشیار کرنے کا بیان                                                                          | الْفَصْلُ الْلاَوَّلُيَهِمْ فَصَلَ 577                        |
| ا کا روز آخرت نبی کریم طالقیا اپنے عزیز وا قارب کے کچھ کام نہ                                           | الوگوں کی پراگندہ حالت 577                                    |
| آ المسكين گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | الْفَصُلُ الثَّانِيُوسرى فَصل578                              |
| اً ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُورسرى فصل 590                                                                    | امتِ مسلمه کی خرابی کب ہوگی ۔۔۔۔۔۔ 578                        |
| امت مسلمه کااعزاز 590 است مسلمه کااعزاز است مسلمه کااعزاز است مسلمه کااعزاز است مسلمه کااعزاز است مسلمه | ﷺ مال ودولت کی فراوانی کے باوجود عسرت کا وقت بہتر ہوگا 580    |
| الله رسول كرم مَا يَقِيمُ كَي بيش كُونَى 591                                                            | € غزوات8                                                      |
| الله والسَّالِثُتيرى فصل 592                                                                            | <ul> <li>انے والے وقت کے بارے رسول کریم ٹائیل کی ا</li> </ul> |
| 592 \$\frac{1}{2}\$ أمانه نبوت كے بعد كے حالات                                                          | پیش گوئی 584                                                  |
| <b>***************</b>                                                                                  | € دنیا کی محبت اور موت سے نفرت 584                            |
|                                                                                                         |                                                               |

### بَابُ الُجِزُيَةِ جزيه كابيان

دارالاسلام میں کافر ذمی کے جان و مال کی حفاظت کے سلسلے میں مسلمان باوشاہ سالا نہ ٹیکس لیتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔اس کی دو قسمیں ہیں۔(۱) ہزیدرقبہ یعنی جانی اور مالی حفاظت کا ٹیکس اور جزیہ عرض لیعنی زمین کی پیداوار کی مال گزاری مسلمانوں سے زکو ہی اورعشر لیا جاتا ہے اورغیر مسلموں سے بزیداور خراج لیا جاتا ہے۔قرآن مجیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یعطو المدویة لیمنی یہودونصار کی جزید اور کرویٹر ھئے۔ اور کرویٹر ھئے۔

# الْفُصُلُ الْأَوَّلِ ..... بِهِلْ فَصَلِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن

محرمات ابدیہ سے نکاح غیرمسلموں کے لیے بھی حرام ہوگا

ا ۱۳۵ میں حضرت بجالہ را بھی بیان کرتے ہیں کہ میں جزء بن معاویہ کا جواحف کے چھا تھے مشی تھا تو حضرت عمر بن خطاب را ان کے انتقال سے ایک برس پہلی اس مضمون کا خط آیا مجوسیوں اور آتش پرستوں میں اگر کسی نے محر مات ابدیہ سے نکاح کررکھا ہے تو اس کے درمیان میں جدائی کرا و کیونکہ اسلام نے ذی محرم سے نکاح کر نے کوحرام طبرایا ہے، خواہ وہ مسلم ہو حضرت عمر را انتی مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے یہاں کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے یہ گواہی دی کہ رسول اللہ منافیظ نے تمام ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ نیوں اللہ منافیظ نے تمام ہجرکے مجوسیوں سے جزیہ لیا ہے۔ (بخاری)

توضیح: قرآن مجید میں اہل کتاب سے جزید لینے کا صراحناً ثبوت ہے لیکن آتش پرستوں سے صراحناً ثبوت نہیں ماتا تو حضرت عمر ڈٹاٹٹٹا پی خلافت کے زبانے میں مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا تو حضرت عبد الرحمٰن نے بتایا کہ رسول اللہ طابی نے مقام ہجر کے مجوسیوں سے جزید لیا ہے تو حضرت عمر شی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تیکم اسلامی ریاستوں میں نافذ فرما دیا کہ کا فروں اور مجوسیوں سے بھی اہل کتاب کی طرح جزید لینا جا ہے۔

٤٠٣٥ ـ صحيح بخاري كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع اهل الذمة ٣١٥٦ .

### اَلْفَصْلُ الثَّانِي ....دوسرى فصل

٣٦ ٢٠٠٠ حضرت معافر والنيئ بيان كرتے بين كدرسول الله مَاليَّنْ إن جب ان کو یعنی معاذ کوملک یمن کا امیر اور گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان سے بیفر مایا: میمنی ہر بالغ ذمیوں ہے جزیہ میں سالا ندایک اشر فی لیا کرویا اس کے برابرمعافری کیڑے لے لیا کرو۔ (ابوداؤد)

٣٠ ٣٠ - حضرت ابن عباس وللطنؤ بيان كرتے بين كه رسول الله طَالَيْنِ نِي فرمایا: دو مٰدہب والے ایک ہی ملک میں مساویا نہ طریقے سے بادشاہت نہیں کر سکتے اورمسلمان کے ذمہ جزیہ ہیں ہے۔ (احمر کرندی ابوداؤد) ٤٠٣٦ ـ عَنْ مُعْاذِ وَاللَّهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ آمَرَهُ أَنْ يَاْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِم يَعْنِيْ مُحْتَلِم دِيْنَارٌ اأَوْعَدْ لَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيّ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ ٤٠٣٧ ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَانِهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالُّيْمُ ((لا تَصْلُحُ قِبْلَتَان فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ))ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

وَالتُّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ

توضيح: ايك ملك ميں دودين برابري كے ساتھ نہيں رہ سكتے بلكه ايك دين غالب ہوگا اور دوسرامغلوب \_ جيبے دارالاسلام ميں اسلام غالب ہوتا ہے اور دارالکفر میں کفر۔

٢٨٠٣٨ حضرت الس والنفؤ بيان كرتے بي كدرسول الله مَالَيْكِمْ نے حضرت خالد بن ولید را نفی کواکیدر دومہ کے پاس مینی دومہ شہر کے باوشاہ اکیدر کے یاس بھیجا تو وہ اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ نے اس کے خون کو

٤٠٣٨ ـ وَعَنْ أَنَسِ ثَالِثُنَّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ تَنَاثِيْمُ خَالِدَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْيِ أَكَيْدِ رِدُوْمَةَ فَاَخَذُ وْهُ فَأَتُوْابِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ معاف کردیااور جزیه برصلح کرلی \_ (ابوداؤد)

توضيح: دومه ملك شام كاكيشهركانام ب جوتبوك كقريب باوراكيدر باوشاه كانام ب جوعيسائي تهارسول الله عَاليَّام نے جزیہ پر صلح کر لی اوراس کے خون کومعاف کردیا۔

۳۹ ۴۶ -حضرت حرب بن عبدالله دلانفذاسيغ نا نا ہے اور وہ ان کے والد ہے نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ عظیم نے فرمایا:عشر یہودونصاریٰ رے، مسلمانوں پرنہیں ہے۔ (احمد ابوداؤر)

٤٠٣٩ ـ وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ عُنْ جَدِّهِ أَبِيْ أُمِّهِ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَلَيْمُ قَالَ ((إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِوَ النَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ)) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْدَ

توضیح: اس حدیث میں عشرے مراد مال تجارت میں سے دسوال حصہ لینا مراد ہے بعنی یہود و نصاریٰ کے مال تجارت میں سے دسوال حصد مسلمان با دشاہ بیت المال کے لیے لے گا اور مسلمانوں پر مال تجارت میں دسواں حصہ نہیں بلکہ اس میں زکو ہ ہے جب کہ نصاب

٤٠٣٦ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الخراج والامارة باب في اخذ الجزية ٢٨ ٣٠ ـ ترمذي ٦٢٣ .

٤٠٣٧ ـ اسناده ضعيف مسند احمد ١/٢٢٣ ـ سنن ابي داؤد كتاب الخراج والامارة باب في الذي يسلم ٣٠٥٣ ـ ترمذى كتاب الزكاة باب ما جاء ليس على المسلمين جزية ٦٣٣ ـ يزيد بن الى زياد ضعف ٢٠

٤٠٣٨ عد حسن سنن ابي داؤد كتاب الخراج والامارة باب في اخذ الجزية ٣٠٣٧.

٤٠٣٩ ـ اسناده ضعيف مسند احمد ٣/ ٤٧٤ ، ٥/ ١٠٠ ـ سنن ابي داؤد كتاب الخراج والامارة باب تعشير اهل الذمة

۴٠٤٨ سفيان تورى مركس مين اوررجل من بكربن وائل مجهول ها

کوپینچ جائے اور حولان حول ہوجائے ، یعنی کہ جب ایک سال گز رجائے۔

٠٤٠٠ وَعَنْ عُقْبَةَ بِنْ عَامِرِ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ م مهم مهم حضرت عقبه بن عامر والثنَّؤ بيان كرتے ہيں كەمىں نے عرض كيا كه يا رسول الله! ہمارا گذرا پیے لوگوں پر ہوتا ہے جو ہماری مہمانی نہیں کرتے اور نہ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ۖ ثَاثِثُمُ إِنَّمَا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلاَ هُمْ يُضَيِّفُوْنَنَا وَلاَ يُؤْدُّوْنَ مَالَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ ہارے حق کوادا کرتے ہیں اور نہ ہم ان سے کوئی چیز لے سکتے ہیں تورسول نَحْنُ نَاخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ((إِنْ أَبَوْ ٱلَّا أَنْ الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ نِهِ فَرِمايا: اگروه تمهارے حق کوخوشی سے مبیں دیتے تو تم ان سے تَاْخُذُوا كُرُهًا فَخُذُوا)) ـ رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ

**توضیح**: ہم جزیہ خیرات وغیرہ لینے کے لیے ذمیوں کے پاس جاتے ہیں تو نہ وہ حق ضیافت ہی ادا کرتے ہیں اور نہ خوثی سے جزیدادر خیرات ہی دیتے ہیں آپ نے فر مایا ایس صورت میں تم اپناحق زبردتی وصول کر سکتے ہو۔

زبردی سے لے سکتے ہو۔ (ترندی)

## اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ .....تيرى فصل

جزبه كي مقدار

١٤٠٤ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الم مهم وحفرت اسلم وطلف بيان كرتے ميں كد حفرت عمر والفؤانے سونے الْجِزْيَةَ عَلَى اَهْلِ الْذَهَبِ اَرْبَعَةَ دَنَا نِيْرَ وَعَلَى والول پرسالانه خاراشرفی جزیه کامقرر کیا اور چاندی والول پر چالیس در ہم اوراس کے ساتھ ہی ساتھ تین دن تک مسلمان تحصیلداروں کومہمانی کھانا أَهْلِ الْوَرَقِ ٱرْبَعِيْنَ دِرْهَمَّا مَعَ ذَالِكَ ٱرْزَاقُ الْمُسْلِمِيْنَ وَضِيَا فَةُ ثَلْثَةِ آيَّامٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ کھلائیں۔(موطاامام مالک)

### بَابُ الصُّلُحِ ..... كابيان

صلح کے معنی ملاپ کے ہیں یعنی اختلاف اور ناا تفاقی اور لڑا گی جھگڑے کے وقت صلح اور ملاپ کرا دینا بہت بڑی انسانیت اور شرافت ہاور ہرایک اعتبار سے اس کوسب ہی اچھا سمجھتے ہیں لیکن اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْاخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبُغِي حَتَّى تَفِيءَ اللَّي اَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَنَّتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٦٠ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (سوره حجرات) ''اوراگرمسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑپڑیں توان میں میل ملاپ کرادیا کرو'' پھراگران دونوں میں سےایک دوسری جماعت پرزیادتی کرے تو تم سباس گروہ ہے لڑو جوزیادتی کرتاہے یہاں تک کہوہ اللہ کے حکم کی طرف کوٹ آئے۔اگر لوٹ آئے تو انصاف کے ساتھ دونوں میں صلح کرا دواور عدل کرتے رہا کرواللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا در تھومسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دونوں بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کر واور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو' تا کہتم پر رحم

كماطئية

<sup>•</sup> ٤ • ٤ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب السير باب ما يحل من اموال اهل الذمة ١٥٨٩ .

١٤٠٤. اسناده صحيح ـ موطا امام مالك كتاب الزكاة باب جزية اهل الكتاب ١/ ٢٧٩ ح ٦٢٣ .

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا: اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنے لگیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرادیں کیونکہ وہ آپس میں بھائی بھائی بیں اور بھائی چارگی کا تفاضا یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کولڑائی جھکڑے سے بچایا جائے کیونکہ اگرا کیہ مسلمان کو تکلیف پنچی تو اپنے کو تکلیف پنچی جیسا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا سارے مسلمان محبت و رحمہ لی اور میل جول میں ایک جسم کی طرح ہیں، جب کسی آ دمی کو تکلیف ہوتو ساراجسم تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے، لہذا صلح اور ملاپ یہ ہمدردی اور اخوت کا بہترین ذریعہ ہے۔

میاں بیوی میں نااتفاقی کی صورت میں صلح کرادینا بہتر ہے جسیااللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ وَ إِنِ امْرَاتَّا َ عَانَ اللَّهُ مِنُ المُعْلِمَا نُشُوزًا اَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُصْلِحَا البَّيْنَهُمَا صُلُحًا وَ الصَّلُحُ خَيْرٌ وَ الْحَضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا اللهَ وَ لَنُ تَعْيَرُ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ وَ لَنُ تَعْيَرُ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ وَ لَنُ مَرْضَتُمُ فَلَا تَعْيَلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالَمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللهِ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ (سورة نساء)

''اگر کسی عورت کواپے شوہر کی بدد ماغی اور بے پروائی کا خوف ہوتو دونوں آپس میں جوصلح کریں اس میں کسی پر کوئی گناہ خبیں صلح بہت بہتر چیز ہے طبع ہرنفس میں حاضر کر دی گئی ہے اگرتم اچھاسلوک کرواور پر ہیز گاری کروتو تم جو کر رہے ہواس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر دار ہے۔ تم ہے یہ تو بھی نہ ہو سکے گا کہا پنی تمام ہو یوں میں اس طرح عدل کروگوتم اس کی کتنی ہی آرز وکروپس بالکل ایک ہی طرف مائل ہوکر دوسری کوادھ کئتی ہوئی نہ چھوڑ واور اگرتم اصلاح کرواور احتیاط کروتو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور حم والا ہے اور اگر میاں ہوی جدا جدا ہوجا کیں تو اللہ تعالیٰ وسعت سے ہرایک کو بے نیاز کردے گا اللہ تعالیٰ وسعت اور حکمت والا ہے''۔

نوگوں میں اصلاح کرنے والوں کے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ بڑے بڑے درجے ہیں دنیا میں لوگ صلح کو اپنا بڑا اور حاکم یا پخ سبھتے ہیں اور اس کی آ و بھکت عزت و تعظیم کرتے ہیں اور آخرت میں بھی الله تبارک و تعالیٰ اس کواج عظیم عطافر مائے گا جیسا کہ فر مایا۔ ﴿لَا خَیْرَ فِیْ کَشِیْرِ مِّنُ نَّجُوٰهُمُ اِلاَّ مَنُ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوْفٍ اَوْ اِصَلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَنُ یَّفُعَلُ ذٰلِكَ ابْتِعَاۤءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِیْهِ اَجُرًا عَظِیْمًا کہ ﴿ رنساء )

''ان کے اکٹر مسلحتی مشور ہے بخیر ہیں ہاں بھلائی اس شخص کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں سلح کرانے کا حکم دے جوشخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادہ سے بیاکام کر لے اس کو یقیناً ہم بہت بڑا ثواب دس گے''۔

وصیت میں رد و بدل جائز نہیں ہے کیکن خلاف شرع وصیت کو بدل کر شریعت کے مطابق اصلاح کرنا درست ہے اور اس طرح کی اصلاح میں ثواب ہے۔قر آن مجید میں اللّٰہ تعالٰی نے فر مایا:

﴿ فَهَنْ خَافَ مِنْ مُّوُصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيُنَهُمُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ دَّ حِيْمِ ﴾ (بقره) ''جوشخص وصيت كرنے والے كے ايك طرف مائل ہو جانے يا گناه كى وصيت كر دينے سے ڈرے اوراس ميں اصلاح كرا دے تو اس يرگناه نہيں ہے يقيينًا لله بخشے والامهر بان ہے''۔

اور سلح کرادیے کا ثواب نماز وروزہ ہے بھی زیادہ ہے رول الله طالع نظام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ ہاؤں جس کا درجہ نماز وروزہ اور صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام ٹھائٹ نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمایئے۔ آپ نے فرمایا: اصلاح ذات البین. (ابوداؤر) آپس میں صلح اور ملاپ کرادینا اور آپس کی نا اتفاقی اور جھوٹ وین وایمان کومونڈ نے والی ہے۔ رسول اللہ کائیڈم نے فرمایا انسان کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں روزانہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرتا ضروری ہے۔ یعدل بین الاثنین صدقہ (بخاری) دو آدمیوں کے درمیان انصاف اور صلح کرادیئے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا افضل الصدقة اصلاح بین الاثنین. (طبرانی) لوگوں میں صلح کرادینا سب سے بڑا صدقہ ہے اور فرمایا تصلح بین الناس فاتھا صدقہ یحب اللہ موضعها. (طبرانی و ترغیب) لوگوں میں صلح کرادینا ایساصدقہ ہے جوخدا کو پہند ہے رسول اللہ تائیڈ آنے فرمایا۔ من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرہ و اعطام بکل کلمہ تکلم بھا عتق رقبہ و رجع معفور اللہ ما تقدم من ذنبہ. جولوگوں میں صلح کرادے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہرکام کو سنوار دے گا اور ہر حکم کے بدلے میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب اس کوعطافر مائے گا اور اس کے اگل گناہوں کو معاف کردے گا۔

ندکورہ بالا حدیثوں اور آیتوں سے سلح کی نضیلت اور اہمیت ٹابت ہوگئی اور بیسلح مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دوسری قوموں سے بھی بوقت ضرورت صلح کرنے کرانے کا حکم ہے رسول الله ٹائیڈ کی نے مشرکین اور یہودونصار کی سے سلح کی تھی قرآن مجید میں ہے و ان جنحوا للسلم فاجنح لھا (انفال ۱۲) اگروہ سلح کی طرف جھیس تو آپ بھی صلح کے بازؤں کو پھیلاد یہجئے۔

### اَلُفَصُلُ الْأَوَّ لُ .....يَهِل فَصل

حديبيه كاقصه

٣٠٣٠ - مسور بن مخر مداور مروان بن حکم و النون نے بیان کیا کدرسول الله منافیظ صدیبیدوالے سال میں ایک ہزار سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے چانوروں کے گلے میں علامت کے طور پر ہارڈ الا اوراشعار کیا اور عمرے کا حرام ہا ندھا بھر دہاں سین علامت کے طور پر ہارڈ الا اوراشعار کیا اور عمرے کا حرام ہا ندھا بھر دہاں اتر اجاتا ہے تو آپ کی اوٹنی بیٹے گئی۔ لوگوں نے حل کہ کراسے اٹھانا چاہا اتر اجاتا ہے تو آپ کی اوٹنی بیٹے گئی۔ لوگوں نے حل کہ کراسے اٹھانا چاہا کیاں وہ نہیں اٹھی حتی تو لوگوں نے کہا کہ قصوااو بٹنی اڑگئی ہے رسول الله منافیل کیاں وہ نہیں اٹھی حتی تا کہا کہ قصوااو بٹنی اڑگئی ہے رسول الله منافیل اس نے جمل کے اور کی عادت نہیں ہے لیکن اس کواسے روک لیا ہے اس نے جمل کے اور کی عادت نہیں ہوگی اور اس محال کہ کریں اس کے اگر مکہ دوالے مجھ سے کسی الی بات کا مطالبہ کریں احترام محفوظ رہے گاتو میں ان کی بات منظور کرلوں گا اور مان لوں گا بیٹر ماکر اس است سے احترام محفوظ رہے گاتو میں ان کی بات منظور کرلوں گا اور مان لوں گا بیٹر ماکر آپ نے اس کوڈ انٹا اور جھڑکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی بھر آپ اس راست سے احترام محفوظ رہے گاتو میں اس کی بات منظور کرلوں گا اور مان لوں گا بیٹر منام کے ایک گڑھے کے کنارے اخر پڑے، جہاں تھوڑ ا

١٤٠٤٦ عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اللَّهُ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْمً عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضْع عَشَرَ مِائَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا اَتَٰى ذَاالْحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْى وَ اَشْعَرَ وَاحْرَمَ مِنْهَا يَعْمُرَةِ وَسَارَحَتَى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبِطْ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَركَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ عَلَيْمِ مُنَّةً إِلَى الْقَصُورَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا النَّيْسُ عُلِيْمِ وَلَيْنِ مُعَلِيقٍ الْقَصُورَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا النَّيْسُ عُلِيقٍ وُلِكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ النَّاسُ وَلَيْ بِعُطُمُونَ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّذِي نَفْسِى بَيْدِهِ لا يَسْتَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّذِي نَفْسِى بَيْدِهِ لا يَسْتَلُونِي خُطَةً يُعَظِّمُونَ وَلَكِنْ عَلَيْهُمْ حَتَى نَزَلَ بِاَقْصَى وَلَيْهُمْ حَتَى نَزَلَ بِاَقْصَى الْمُعَلِيقِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْمُالِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَلُ بِاقْصَى الْمُ الْمَا فَلَمْ يَلْسِمُ النَّاسُ حَتَّى نَزَكُوهُ وَشُكِى النَّاسُ وَتَى نَرَحُوهُ وَشُكِى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَكُوهُ وَلُكِي اللّهُ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ وَلَيْكُمْ الْمَالُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولِ اللّهُ النَّاسُ حَتَى نَزَكُوهُ وَلُكِي اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالَالُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٤٠٤٢ ـ صحيح بخاري كتاب كتاب الحج باب من اشعر وقلابذي الحليفة ثم اخرم ١٦٩٤ .

كِنَانَتِهِ ثُمَّ آمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيْهِ فَوَاللَّهِ مَازَالَ

يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرَّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَمَا

هُمْ كَذَالِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَ اعِيُّ فِيْ نَفَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ ثُمَّ آتَاهَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ

وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اللَّي أَنْ قَالَ إِذْ جَآءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ النَّبِيُّ طَلَّتُكُم اكْتُبْ هٰذَا مَاقَاضَى

عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ آنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَاصَدَ دْنَاكَ عَنِ

الْبَيْتِ وَالاَ قَاتَلْنَا كَ وَلٰكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ تَاتُّيُّمُ وَ اللَّهِ إِنَّى لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّ بِتُمُونِينَ أَكْتُبْ مُحَمَّدَ بِنُ

عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنْ لاَ يَاتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتَّهُ عَلَيْنَافَلَمَّا

فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيُّمُ

لِاصْحَابِهِ قُوْمُوْ افَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلَقُو اثُمَّ جَآءَ نِسْوَةٌ مُوْمِنَاتٌ فَٱنْزَلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ

الْمَنُوْآ إِذَا جَآءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتِ ٱلَّا يَةَ

فَنَهَا هُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرَدُّ وْهُنَّ وَآمَرَ هُمْ أَنْ يَرُدُّوْهُمُ الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَائَهُ

ٱبُوْ بَصِيْرِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَٱرْسَلُوْ

افِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَدَ فَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَابِهِ حَتَّى إِذَ ابَلَغَاذَ االْحُلَيْفَةِ نَزَلُوْا

يَاكُلُوْنَ مِنْ تَمَرِ لَهُمْ فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرِ لِلاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ اِنِّيْ كَا رَى سَفْيَكَ هٰذَا ايَا فُلانُ

جَيْدٌ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اَلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَوَفَرَّ الْاخَرُ حَتَّى اَتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَ خَلَ

الْمَسْجِدَ يَعْدُ وَ فَقَالَ النَّبِيُّ تَالِيمٌ لَقَدْ رَأَى هٰذَا

ذَعْرٌ فَقَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِيْ وَإِنَّىٰ الْمَقْتُولُ ۗ فَجَآءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ كُاثِيمٌ وَيْلُ أُمِّهِ

PA \_\_\_ جزبيكابيان لوگوں نے اس کا سارا پانی تھینچ کراور لے کرختم کردیا۔لوگوں نے پیاس کی شكايت كى تورسول الله طَالَيْكُم في الني تركش ميس سے يعنى تيردان ميس سے ا کی تیرنکالا اورلوگوں کو تھم دیا کہ اس تیرکواس گڑھے میں گاڑ دیں۔ تیرک گاڑتے ہی اس میں سے پانی جولوگوں کوسیراب کرنے کا ذریعہ تھا جوش مارنے لگا۔لوگ کثرت سے اس پانی کو لیتے رہے یہاں تک کہ سیراب ہو ہو کرلوگ اپنے خیموں اور ڈیروں کو واپس ہونے لگے۔ بہر حال لوگ اس حال میں تھے کہاتنے میں بدیل بن درقہ خزاعی اپنی قوم خزاعہ کے بہت سے

آ دمیوں کو لیے ہوئے وہاں پہنچ گیا اور بیلوگ مکہ والوں کی طرف سے رسول

الله مَالِيَّةِ كَ خِيرِخُواه مِنْصَاتُو اس نے كہا ميں كعب بن لوى اور عامر بن لوى كو حدیبیے یاس چھوڑ کرآیا ہوں جہاں پانی کا چشمہ ہے وہ وہیں پر تظہرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کافی راش ہے یعنی کھانے پینے کا سامان ہے اور ان

کے ساتھ بچے والی اونٹنیاں ہیں اور دیگر دور ھ دینے والے جانور بھی ہیں لینی پانی کے چشمے بران کا قبضہ بھی ہے اور دودھ دینے والے بہت سے جانور ہیں جس ہےوہ دودھ پیتے رہیں گے۔غرض خورونوش وغیرہ کا کافی سامان ہے

اورتعداد بھی ان کی زیادہ ہےوہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے تلے ہوئے میں اور بیت اللّٰه شریف تک آپ کے پہنچ جانے سے رو کنے کے لیے آ مادہ

ہیں۔ یہن کررسول الله مَاللَّهُمُ نے فرمایا: میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں ہم تو عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں سے گفتگو ہور ہی تھی کہ عروہ بن

مسعود بھی آ گیا اور دوسرے لوگ بھی آ گئے راوی اس واقعے کو بیان کرتے یہاں تک پہنچا کہاس نے بتایا کہائے میں سہیل بن عمروبھی آ گیا۔رسول

الله طَالِيْمُ فِي أَوْلِهِ الوصلى فالمركوك ومرسول الله طَالِيمُ في الصلح بوفي المركور ہے۔ سہیل نے کہا کہ ہم آپ کوخدا کا رسول نہیں جانتے اگر ہم آپ کوخدا کا رسول جانتے تو نہ بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے۔ آپ اپنا نام

صرف محد بن عبدالله كصير - نبي مَالَيْنُم في من الله كاسي رسول مول اگر چیتم لوگ مجھ کوجھوٹا سمجھتے ہو۔ منشی ہے آپ نے فر مایا :تم محمد بن عبداللہ

بى كصوچنانچىلفظ كلصاكيا سىلى نے كہاميرى طرف سے سكى تا مىلى سىكى لکھا جائے کہ آئندہ ہے اگر کوئی ہم میں سے مسلمان ہو کرتہارے پاس چلا

جائے تواس آ دمی کو ہماری طرف لوٹا نا ضروری ہوگا۔ جب صلح نامہ کے لکھنے سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ نگاٹیئم نے صحابہ کرام سے فرمایا: تم کھڑے ہو مِسْعَرُ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَالِكَ

عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْف

جزبيكابيان جا دُاورقر بانی کے جانوروں کو ذبح کرڈ الوسرمنڈ اکرحلال ہوجا وُصلح ہوجائے کے بعد مکہ سے بہت معورتیں مسلمان ہو ہو کر مدینے آئیں مکہ والوں نے

ان کی والیسی کامطالبہ کیا تو آپ نے والیسی کرنے سے اٹکار کردیا انہیں کے

بارے میں الله تعالی نے بيآيت نازل فرمائي ہے۔ ياليھا الذين امنوا اذا جاء کم المومنات مھا جرات (الابي) تو اس آيت برعمل کرتے ہوئے ان

عورتوں کوواپس کرنے ہے روک لیا کیونکہ اللہ تعالی نے ان مسلمان عورتوں

کودوبارہ کے کی طرف واپس کرنے ہے منع کر دیا۔ البنة تھم دیا کہ ان کے مہروں کو داپس کر دو پھررسول اللہ ٹاٹٹٹے مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے مدینه منورہ پہنچ جانے کے بعدا بوبصیرنا می جوقریش میں سے تھے مسلمان ہوکر

مدینه منوره پہنچ گئے تو قریش نے دوآ دمیوں کوواپس لانے کے لیے بھیجاان دونوں نے کہااس معاہدے کی روسے جو ہمارے ادر آپ کے درمیان ہوا

ہاس آ دی کوواپس کرد بیجتے رسول اللہ مُؤلیم نے ان کے کہنے کے مطابق اس آ دی کوان کے حوالے کردیا۔ وہ اس کولے کرمدینے سے فکلے

اور ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے وہاں ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے اپنی اپنی سوار ایوں سے اتر پڑے اور ناشتہ دان میں سے چھو ہاروں اور مجموروں کو کھا ناشروع کیااس ناشتے کے درمیان میں ابوبصیر نے ان دونوں آ دمیوں سے ایک آ دمی ہے کہا کدا ہے فلال شخص خدا کی تسم تمہاری پیلوار

ہے تج بہ کر چکا ہوں تو ابوبصیرنے اس تکوار کواپنے قبضے میں کر کے اس آ دمی کو مار ڈالا یہاں تک کہوہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بیدد کیھی کر دوسرا آ دمی خوف ے بھاگ کر پھرمدیندمنورہ پہنچارسول الله مَالْظُمُ نے فرمایا: بیخوفزدہ ہاس نے کہا کداگر میں نہ بھا گنا تو میں بھی مار ڈ الا جاتا۔اتنے میں

ہوتا وہ ساحل بحریر آ کرابوبصیر کے جتھے میں شامل ہو جاتا اسی طرح کرتے کرتے صحابہ کرام ڈٹاٹٹڈ مکی ایک جماعت پینچ گئی اور جمع ہوگئی اس راستے پر محے کا کوئی قافلہ آتا جاتا ملتا اور ان کوچھٹرتا تو پیسب لوگ مل کراس کا مقابلہ کرتے اور جنگ کرتے جنگ میں کامیابی کے بعد غنیمت

كرتے ہيں آپ كى آ دى كووائيل نديجے بلكه اسے مدينه بى رہنے ديجے اور ہم الله كا واسطه اور رشتے ونا طے كا واسطه دے كريد كہتے ہيں كہ جو

٤٠٤٣ ـ وَعَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب وَلِيُّ قَالَ صَالَحَ ٢٠٨٣ حضرت براء بن عازب وللشَّابيان كرت بي كدرسول الله مَ النَّيْ

نے مشرکین مکہ سے حدیبیہ کے دن ان تین باتوں پر صلح کی تھی۔ مکہ سے جو

الْبَحْرِ قَالَ وَانْفَلَتَ أَبُوْ جَنْدَل بْنِ أَبِيْ سُهَيْل فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قَرَيْشِ رَجُلٌ قَدَ اَسْلَمَ اِلَّا لَحِقَ بِاَبِي بَصِيْرٍ حَتَّى إِجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَايَسْتَمِعُونَ بِعِيْرِ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوْا نَهَا فَقَتَلُوْ هُمْ وَآخَذُ وَا آمْوَالَهُمْ فَٱرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ طَلَّيْكُمْ تُنَّا شِدُّهُ وَالرَّحِةَ لَمَّا أَرْسَلَ اِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ المِنْ فَارْسَلَ النَّبِيُّ مُنْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ - رَوَاهُ الْبُحَارِيُ مجھے بہت اچھی معلوم ہورہی ہے تو اس نے وہ تلوار میان سے نکال کراس کودے دی اور کہا کہ خدا کی قتم یہ تلوار بہت اچھی ہے بار ہا میں اس يتھيے پيھيے ابوبصير بھى پہنچ گئے۔رسول الله عَالَيْمُ نے فرمايا: يو شخص لڑائى بھڑكانے دالا ہے، اگر دہاں كوئى ہوتا اور مدد كرتا تو جنگ شروع ہو جاتی ۔اس نے کہایارسول اللہ! آپ نے اپنے قول وقر ارکو پورا کر دیا اور الله تبارک وتعالیٰ نے مجھے نجات بخشی ۔ نبی مُلاَیْخا نے وعدے کے مطابق پھرواپس كرناچا ہاوراس نے سمجھليا كه آپ پھر مجھے واپس كرديں گے تومدينے سے نكل آيا يہاں تك كسمندر كے كنار بي پنج كيا۔ راوی نے بیجھی بیان کیا کہ ابو جندل بن ابی سہیل کے والوں کے قید خانے میں سے نکل کر ابوبصیر کے ساتھ مل گئے اور مکہ میں جو بھی مسلمان

حاصل کر لیتے آ خرقریش شک آ گئے اور نبی اکرم کو پیغام بھیجا کہ ہم اس معاہدے کو توڑتے ہیں جس کی روے آپ ہمارے آ دمی کو واپس

بھی مکہ سے مدینہ چلا گیا ہے اس کوآئندہ ہرگز ہرگز واپس نہ کیجئے۔ ( بخاری )

النَّبِيُّ كَالِيُّمُ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلْنَةٍ

الريخ المنظق ع الريخ المنظقة ع الريخ المنظقة على المنظقة على المنظقة على المنظقة المنظمة المنظقة المنظمة المنظقة المنظقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن

ٱشْيَآءَ عَلَى ٱنَّا مَنْ ٱتَّاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ

اِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَا هُمْ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوْهُ وَعَلَى أَنْ يَّدْ خُلْهَا مِنْ قَابِلِ وَيُقِيْمُ بِهَا ثَلْثَةَ آيَّام وَلاَ يَدْ خُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَّانِ السِّلاَحِ وَالسَّيْفِ

وَالْقَوْسِ وَنَحْوِم .... فَجَآءَ هُ أَبُوْ جَنْدَل يَحْجُلُ فِي قُيُوْدِ م فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

نہ لائیں بلکہان کومیانوں اور تھیلیوں میں چھیائے ہوئے لاً

٤٠٤٤ وَعَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهُ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوْ النَّبِيُّ ثَالِيُّكُمْ فَاشْتَرَ طُوْا عَلَىَ النَّبِيِّ ثَاللَّهُمْ أَنَّ مَنْ جَاءَ نَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَ كُمْ مِنَّا

رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا فَقَالُوْ ايَا رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْيُمُ انَكْتُبُ هٰذَا اقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا اِلَيْهِمْ

فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَ تَامِنْهُمْ سَيَجْعَلُ لَهُ فَرْجًا

يَدُهُ يَدَ امْرَاةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَ مَخْرَجًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

مشركين ميں سے مسلمان ہوكرمدينه منوره چلا جائے تواس كو دوباره مكہ بھيج دیں۔(۱)اورمسلمانوں میں سے نعوذ باللہ جومسلمان مرتد ہوکر مدینہ سے مکہ چلا آ ئے تو مشرکین مکہان کو دوبارہ مدینہ منورہ واپس نہیں کریں گے۔ (۲) اوراس سال مح میں عمرہ کے لیے داخل نہیں ہو سکتے ۔ آئندہ سال داخل ہو سکتے ہیںاورعمرہ بھی کر سکتے ہیںاورعمرے کےسلسلے میں کے میں صرف تین ، روزتك قيام كرسكته بين اورجب آئنده سال آئين توبر مندتير كمان اورتلوار

ئیں۔ بیصلح ہورہی تھی کہ ابو جندل مسلمان صحابی بیڑیوں میں لڑ کھراتے ہوئے حدیبیہ میں رسول الله مَثَاثِیُا کے پاس بہنچ گئے اوران کا باپ سہیل صلح نامہ کھوار ہا تھا اپنے بیٹے کواس حال میں دیکھ کر کہا کہ سب سے پہلے ابوجندل کومشرکین کے حوالے کر دوتب سلح ہوگئ ور نہیں۔ وقتی مصلحت کومدنظرر کھ کرمجبوراً آپ منگائیا نے ان کوواپس کر دیا۔ ( بخاری مسلم ) ۴۶ ۲۰۰ حضرت انس بناتنئ بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے رسول اللہ مُالینظ سے صلح کرتے ہوئے پیشرط کرالی تھی کہتم مسلمانوں میں ہے جس کوہم یا

مسلمان مو كرتمهارے يهال چلا جائے گائمهيں مارے ياس واپس كرنا یڑے گابین کرمسلمانوں نے کہا کہ یارسول اللّٰہ کیا یہ کصیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم میں سے جومرتد ہو کرمشر کین سے جاملے گا تو اللہ تعالی اس کو اپنی

جائیں گے ہم اس کو پھر دوبارہ واپس نہیں کریں گے اور ہم میں سے جو

رحمت سے دور ہی کر دے گا اور ان میں سے جومسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی خلاصی کی صورت زکال دے گا اور تم آ زادہوجاؤگے۔(مسلم)

#### عورتوں سے بیعت

٤٠٤٥ وَعَنْ عَائِشَةُ ﴿ ثُنَّهُا قَالَتْ فِي بَيْعَةِ النِّسَآءِ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ طَالِيُّمْ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْا يَةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ثَلَيْكًا إِذَاجَاءَ كَ الْمُؤْمِّلْتُ يُبَايِعْنَكَ فَمَنْ آقَرَّتْ بِهٰذَ الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا قَدْ بَايَعْتُكِ كَلا مَايُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَامَسَّتْ

۴۰۴۵ حضرت عا کشہ ڈٹاٹٹا فر ماتی ہیں کہ جوعورتیں مکہ سے سکے ہونے کے بعدمسلمان ہو کرمدینے میں داخل ہوتیں اور چلی آئیں تورسول الله مَالَیْمُ اِن کی جانج پڑتال کرتے اور خقیق کر لیتے کہ پیکس نیت ہے آئی ہس خقیق کے بعد جب یقین ہو جاتا کہ صرف اللہ ورسول کی خاطر آئی ہیں تو ان سے بیعت لے لیتے اورشرعی قول وقرار کر لیتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے

يه آيت نازل فِرمالَى بِ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَاجَاءَ كَ الْمُؤْمِنْتُ

٤٠٤٣ ـ صحيح بخاري كتاب الصلح باب كيف مكتب هذا ما صالح فلان ٢٦٩٨ ـ مسلم كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية ١٧٨٣ ٤ ٨٣٤ .

٤٠٤٤ ـ صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية ١٧٨٤ .

٤٠٤٥ عـ صحيحً بخاري كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام ٢٧١٣ ـ مسلم كتاب الامارة باب كيفية ببعة النساء ١٨٦٦ ٤ ٨٣٤ .

یُبَایِغُنگَ (الابی) کہاہے نبی! جومومنہ عورتیں تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں اور بیشر طاور قول وقرار کو پورا کریں (اور نہ بیا شرک کریں گی اور نہ نہیں اور نہ نہیں اور نہ نہیں ہوری کریں گی اور نہ نہیں اور نہ نہیں اور نہ نہیں ہوری کریں گی اور نہ نہیں اللہ عَلَیْمُ زبانی قول و قراران سے لیے لیے لیکن ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے جس طرح مردوں سے ہاتھ ملاتے تھے۔ (بخاری مسلم) کیونکہ اجنبی عورتوں کا ہاتھ جھونا نبی اور غیر نہی ہی کے لیے نا جائز ہے۔

### الفَصلُ الثَّانِيُ ....دوسرى فصل

#### دس سالهامن معامده

2.3.3 عن الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ عَلَيْهُ اَنَّهُمْ ٢٠٥٨ حضرت موراورمروان الْأَهُانَ يه بيان كيا ہے كم حديبيك اصطح حديبيك اصطح حديبيك اصطح و يبيك وفعات ميں سے يه وفعه بھى لگائى تھى كه دس سال تك مَنْ فِيْهِنَّ النَّاسُ وَعَلَى اَنَّ بَيْنَنَا عَبْيَةً مَكْفُوفَةً جارے اور تمہارے درميان ميں جنگ بندرہے گى كه لوگ اس دس ساله مَنْ فِيْهِنَّ النَّاسُ وَعَلَى اَنَّ بَيْنَنَا عَبْيَةً مَكْفُوفَةً جارے اور تمہارے درميان ميں جنگ بندرہے گى كه لوگ اس دس ساله وَإِنَّهُ لاَ إِسْلالَ وَلاَ إِغْلالَ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ يَانُ وَلاَ إِسْلالَ وَلاَ إِغْلالَ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ي لاَن كے تحت امن سے رہيں اور تلواروں كوميانوں ميں والے ركيس اور اليوداوں كوميانوں ميں واليوداور برنقصان اور اليوداور)

#### معاہدیاؤمی سے زیادتی کرنا

٢٠٤٧ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ تَلْتُمْ عَنْ الْبَا يَهِمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ تَلْتُمْ عَنْ الْبَا يَهِمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ تَلْتُمْ مَعَاهِدًا اوَانْتَقَصَهُ اَوْكَلّفَهُ فَوْقَ طَاقِتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَانَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ - رَوَاهُ أَيُوْ دَاوُدَ

یہ ہہ۔ حفرت صفوان بن سلیم ڈاٹیٹ بہت سے صحابہ کرام کے صاحبز ادول سے بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آباءوا جداد سے س کریہ بیان کیا ہے کہ درسول الله شاٹیٹی نے فر مایا ہے کہ جو خص کسی معابد یعنی ذمی یا مستامن پر ظلم وزیادتی کرے اور عہد شکنی کرے یا اس کے حق کو کم کر دے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف دے یا بغیر اس کی رضامندی کے کوئی چیز اس سے لے لے تو میں قیامت کے روز اس کی طرف سے مخاصت کروں گا اور لڑ

جَمُّوْرَكُراس كاحق دلا وُل گا\_(ابوداؤد)

#### نبی کریم مَنْالَیْنَمَ نامحرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے ٤٠٤٨ ـ وَعَنْ أُمَیْمَةَ بنْتِ رُقَیْقَةَ مِنْ قَالَتْ ٢٠٢٨ حضرت امید بنت رقیقہ ﷺ

۳۰۴۸۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ خانٹا اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله ظائیا سے عورتوں میں بیعت کی تھی آپ ہم سے قول وقرار لیتے جائے اور ہمیں تلقین کرتے جاتے کہ جہاں تک تم طاقت رکھو یعنی جب ہم سے قول کرتے کہ چوری نہیں کریں گی تو آپ از راہ شفقت بیفر ماتے کہ جہاں

اسْتَطَعْتُنَّ وَاطَقْتُنَّ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ اَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِانْفُسِنَا قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ بَايِعْنَا تَعْنِيْ صَافِحْنَا

بَايَعْتُ النَّبِيُّ تَاتُّكُمْ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيمًا

٤٠٤٦ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الجهاد باب في صلح العدو ـ ٢٧٦٦ .

٤٠٤٧ ـ اسناد حسن سنن ابي داؤد كتاب الخراج والامارة في تعشير اهل الذمة ٥٢ ٣٠٠ الصحيحه ٤٤٥ .

٤٠٤٨ ـ اسناده صحيحـ سنن الترمذي كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء ١٥٩٧ ـ نسائي ١٨٦ ٤ ـ ابن ماجه ٢٨٧٤ ـ موطا الامام مالك ٢/ ٩٨٢ ح ١٩٠٨ .

قَالَ إِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِاتَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِلامْرَأَةِ وَأَحِدً تَكُتّم عَهِ سَكَ وغيره بهم ن كهاالله ورسول مار او يرزياده مهربان ہیں ہاری جانوں سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے بیعت لے

لیجئے ، یعنی مصافحہ سیجئے ، ہاتھ سے ہاتھ ملائے ۔ تو آپ نے فرمایا: میراز بانی کہناایک عورت کے لیے ادر سوعورتوں کے لیے برابر ہے۔ ہاتھ ہے ہاتھ ملانا اجنبی عورتوں ہے مناسب نہیں ہے۔ (تر ندی نسائی ابن ملجہ )

### اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ .....تيسرى فَصَلَ

٢٠٠٩ حضرت براء بن عازب والثنابيان كرتے ميں كدرسول الله عَالَيْمًا نے ذوالقعده مبينے میں عمرے كا احرام باندھ كر مكه مكرمة تشريف لے كئے كيكن مشرکین مکہ نے مجے میں داخل ہونے سے روک دیا اور ان باتوں پر سلح کی كه آئنده سال آپ عمره كرين ادر صرف تين دن تك قيام كر سكتے ہيں جب صلح نامه لكصنے لكيتو تنسنے وتت بيلكها كدهذاما قاضي عليه محدرسول الله يعني محمد جواللہ کارسول ہےان باتوں رصلح کی ہےتو مشرکین نے کہا کہ ہم تمہارے رسول الله مونے كا اقرار وتسليم نہيں كرتے ہيں ، اگر ہم جانتے كه آپ الله کے رسول ہیں تو ہم ندرو کتے اور نہ جنگ کرنے کے لیے آ مادہ ہوتے اس لیے لفظ محد کے بعد لفظ رسول اللہ نہیں لکھا جا سکتا ہے محمد بن عبداللہ ہوتو یہی كصوكه هذاما قاضى محمر بن عبدالله آب نے فرمایا: میں الله كارسول موں اور محد بن عبداللہ بھی ہوں آپ نے نثی سے یعنی حضرت علیؓ سے فرمایا جواس وقت صلح نامے کی کتابت کررہے تھے کہ لفظ رسول اللہ کومٹا دوتو حضرت علی واللظ نے فرمایا: میں آپ کے اسم شریف کو لکھنے کے بعد لفظ رسول الله مَّالَيْظُ كُنْهِينِ مثاسكتا \_ رسول الله مَّالِيْظُ كُونُو لَكَصَايِرٌ هنانهين آتا تَعَا آبِ نے ان کے ہاتھ سے قلم لے لیا اور ھذا ما قاضی علیہ محمد بن عبداللّٰہ لکھ دیا یعنی محمد الله کے رسول نے اس بات پر صلح کرلی۔ ا۔ کد آیندہ سال کے میں ہتھیاروں کومیانوں میں رکھ کر داخل ہو نگے ۲۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعدا گر کوئی شخص ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کرے تو اس کو ساتھ نہیں لے

٤٠٤٩ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ اللَّهُ قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَأْتُمُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَٱلِي اَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَّدْعُوهُ يَدْ خُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَّدْ خُلَ يَعْنِي مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ يُقِيْمُ بِهَاتَلْثَةَ أَيَّامٌ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتْبِ كَتَبُو الْهَذَا مَاقَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالُوا لا نُقَرِّبُهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَامَنَعْنَاكَ وَلٰكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ آنَا رَسُوْلُ اللَّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ بْنِ آبِي طَالَبِ أُمْحُ رَسُوْلُ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ الْاَامْحُوْكَ اَبَدًّا أَفَاخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ۚ ثَالِيْمُ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هٰذَا مَاقَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ لاَ يَدْ خُلُ مَكَّةَ بِالسِّلاَحِ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَبِ أَنْ لا يَخْرُجَ مِنَ أَهْلِهَا بِأَحَدِا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدُّ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ آتَوْاعْلِيًّا فَقَالُوْ اقُلْ لِصَاحِبِكَ أُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْا جَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ جائیں گےاورا گران کے ساتھیوں میں سے کوئی کے میں رہنے کاارادہ کریے تواس کونہیں روکیس گے جب بیسال ختم ہوااور دوسراسال آیا تو صلح کےمطابق آپ مکہ تشریف لائیں تو تین روز تک محے میں قیام پذیر رہے جب تیسرادن ختم ہونے کے قریب آیا تو مشرکین نے حضرت علیؓ ہے کہا کتم اپنے ساتھی ہے کہو کہ یہاں ہے چلے جائیں کیونکہ تیسراون ختم ہور ہاہتے ورسول الله مَالیُّیُمُ حسب سلم تیسر بے دن مدینہ منورہ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

٤٠٤٩ ـ صحيح بخارى كتاب الصلح بنب كيف هذا صالح فلان ٢٦٩٩ ـ مسلم كتاب الجهاد باب صلح الحيدبية ١٧٨٣ .

بخوشی والس تشریف لے آئے۔ ( بخاری وسلم ) بیآ پ کا لکھنام جز ے کے طور پر تھا۔

### بَابُ إِخُرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزْيِرَةِ الْعَرَبِ يهودكوجزيرة عرب سے جلاوطن كردين كابيان

قاموں وغیرہ میں لکھا ہے کہ جزیرہ اس خشک جھے کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دریا سمندراور پانی ہی پانی ہواور بچ میں خشک حصہ ہو جہاں آبادی ممکن ہوعرب کے تین طرف سمندر ہے تو گویا ایک جزیرہ نما ہو گیا۔ عرب کے جھے کو بحر ہند۔ بحر شام اور دجلہ وفرات یا عدن سے شام تک اور جدہ سے عراق تک سب گھر ا ہوا ہے اس جھے میں بہت ہی قو میں آباد ہیں یہود و نصار کی بھی آباد تھے چونکہ اکثر ان کی طبیعتوں میں فساداور تخریب کا مادہ ہے باوجود سلے کے بھی عہد شکنی کردیتے ہیں تو امن پیدا کرنے کے لیے ایسے مفسدوں کو جلاوطن کرنا اور وہاں سے نکال دینا ہی مناسب ہے۔ پنچے حدیثوں میں اس کا بیان آرہا ہے۔

# اَلُفَصُلُ اِلْاَوَّلُ .....يبالِ فَصل

يهودكو حجاز سے نكاح ديا كيا

۵۰ میں۔حضرت عبداللہ بن عمر وہ التحقیمان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں تقریر میں فرمایا: کے زمانے میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور تقریر میں فرمایا: رسول اللہ مُلاَیْنِ نے خیبر کے بہودیوں سے سیمعاملہ کیا تھا کہ خیبر کی زمین

تَوْقَ كُرِيبال سے چلاجائے۔ (بخاری وسلم) ١٥٠١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ عَالَمُ قَالَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِ كَانَ عَامِلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى آمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُقِرُّكُمْ عَلَى

<sup>•</sup> ٤٠٥٠ صحيح بخارى كتاب الجزية والموادعة باب اخراج اليهود من جزيرة العرب ٣١٦٧\_ مسلم كتاب الجهاد والسير باب احلاء اليهود من الحجاز ٢٧٦٥ ، ٤٥٩١ .

<sup>.</sup> ٢٧٣٠ محيح بخارى كتاب الشروط باب اذا اشترط في المزارعة • ٢٧٣٠ AlHidayah - الهداية

النه و قَدْ رَايْتُ إِجْلاَ ءَ هُمْ فَلَمَّا مرارعة مَا الله و قَدْ رَايْتُ إِجْلاَ ءَ هُمْ فَلَمَّا مرارعة المُحقِيْقِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُخْرِجْنَا وَقَدْ تَعَالَى اللهُ عَقِيْقِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُخْرِجْنَا وَقَدْ تَعَالَى اللهِ عَلَى الْاَمْوَالِ فَقَالَ عُمَرُ بِهِ بِهِ اللهِ عَلَى الْاَمْوَالِ فَقَالَ عُمَرُ بِهِ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نے فر مایا کہتم غلط کہتے ہوبہر حال حضرت عمرؓ نے ان کوجلا وطن کر دیا اور ان کے کھل وغیرہ کی قیمت دے کر رخصت کر دیا اور ان کے سوار ہونے کے لیےاونٹوں کواوراس کے پالان کواور دیگرری وغیرہ ضرورت کی چیز وں کوبھی دے دیا ہو۔ ( بخاری )

#### رسول الله مَثَاثِينِهِم كَى وصيت

٤٠٥٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنَّمُ اللهِ عَبَّاسٍ وَأَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنَّمُ اَوْصَى بِقَلْقَةٍ قَالَ ((اَخْرِجُواْ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُواْ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَاكُنْتُ اَجِيْزُهُمْ)) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ اَوْقَالَ فَأُنْسِيْتُهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

عَنِ النَّالِيهِ الوَّالَ فَلْسِينَهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِي عَنْ مَالِيهِ اللَّهِ عَنْ مَالِي اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْمُ يَقُوْلُ ((لا خُرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرىٰ اللهُ عَنْ مَا اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَنْ مَا الْعَرَبِ حَتَّى لا اَدْعَ فِيْهَا الله اللهِ عَنْ عَنْ الْعَرَبِ حَتَّى لا اَدْعَ فِيْهَا اللهِ

مزارعت کے طور پراس شرط پردے دی تھی کہ وہی کاشت کریں اوراس کی
پیداوار میں ہے آ دھا مسلمانوں کو دیں اور آ دھا خود لیں اور جب تک اللہ
تعالی چاہے گاتم کواس معالمے پر برقر ارر کھے گاتو ہم بھی تو تم کواس معالمے
پر برقر اررکھیں گے کہ اب وہ مزارعت کا معاملہ ایک مقررہ میعاد تک اور اب
ختم ہوگیا ہے، اب تم کو یہاں ہے متعلل کردینے کا میں نے ارادہ کرلیا ہے
جب حضرت عمر ڈٹاٹٹو اس ارادے کے پچتگی کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قبیلہ ابی
احقیق کا ایک آ دی آ پ کے پاس آ یا اور کہا کہ یا امیر المونین! آ پ ہم کو
یہاں سے جلاوطن کرنے کا ارادہ کررہے ہیں حالا نکدرسول اللہ مٹاٹٹو ہے نے اس
کو یہاں شہرایا ہے اور مزارعت کا ہم سے معاملہ کیا ہے حضرت عمر شنے اس
کے جواب میں بتایا کہ رسول اللہ مٹاٹٹو ہے نے ہمیشہ کے لیے بیمعاملہ بیں کیا تھا
کے جواب میں بتایا کہ رسول اللہ مٹاٹٹو ہے نے ہمیشہ کے لیے بیمعاملہ بیں کیا تھا

۲۵۰۷ - حضرت ابن عباس ڈائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُکائی نے اپنے رصلت فرمانے سے بچھ دن پہلے ان تین باتوں کی وصیت فرمائی مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ (۲) بادشاہوں کے قاصدوں اور نمائندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جیسا کہ میں کیا کرتا تھا۔ (۳) اور تیسری بات ہے آ پ نے سکوت فرمایا یہ کہ میں بھول گیا۔ (بخاری وسلم) سری بات ہے آ پ نے سکوت فرمایا یہ کہ میں بھول گیا۔ (بخاری وسلم) میں حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹی کا فرماتے ہوئے میں نے ساکہ تم لوگ مجھ سے یہ فرمایا: رسول اللہ ٹائٹی کی فرماتے ہوئے میں نے ساکہ تم لوگ میں رہے بعد میہود و نصاری کو جزیرہ عرب سے نکال دینا سوائے مسلمانوں کے اورکوئی نہ رہنے یا بے اگر میں زندہ رہا اور خدانے چاہاتو یہودونصاری کو

٢٠٥٢ ـ صحيح بخارى كتاب الجهاد باب هل يستسشفع الى الذمة ٣٠٥٣ ـ مسلم كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه ١٦٣٧ ٢٣٢ ٢٠٠٤ .

ي من المحاود و النصاري ١٧٦٧ ٤٠٩٤ . والسير باب اخراج اليهود و النصاري ١٧٦٧ ٤٠٩٤ . ه. ٥٣ . ٨٤ الهداية - AlHidayah

إِنْ شَاءَ اللَّهِ لَا خْرِجَنَّ الْيَهُوْدُّ وَ النَّصْرِيٰ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرْبِ))

### اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ .....وسرى قصل

لَيْسَ فِيْهِ إِلَّا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسُ لَا يَكُونُ قِبْلَتَان وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْجِزَيَةِ

اس نصل میں حضرت ان عباس ڈٹائٹیا کی وہی حدیث تھی جس کا ہم جزیہ کے بیان میں بیان کر پچکے ہیں، یعنی ایک زمین میں دو قبلے والوں کار ہنا مناسب نہیں ہے۔

### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .....تبيري فصل

٤٠٥٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَىٰ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِوَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلَيْمُ كُمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْارْضُ لَمَّا ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَالرَّسُولِهِ وَلِلْمُسْلِيمْنَ فَسَالَ الْيَهُوْدُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْمُ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُو االْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَر فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالْتُجْمُ لُقِرٌّ كُمْ عَلَى ذَالِكَ مَا شِئْنَا فَأُقِرُّوْا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إلى تَيْمَاءَ وَارِيْحَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۴۰۵۴ \_حضرت عبدالله بن عمر خالفنا بیان کرتے ہیں که حضرت عمر بن خطاب نے یہود ونصاری کوز مین حجاز سے یعنی جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا اور پیہ فرمایا: رسول الله مَالِينًا جوخيبر والول پر فتح ياب ہوئے تھے تو اى وقت یہودیوں کوخیبر سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا تھا اور تم لوگوں کو بھی یہ معلوم ہے وہ اگر بیشرط منظور کرلیں کہ وہ کھیتی ہاڑی کا کام کر دیا کریں گے اور پیداوار میں آ دھا آ دھا کر کے تم کو دیں اور خودلیں۔اور آپ نے فرمایا: بنب تک ہم چاہیں گےاس معاملے کو برقر ارر کھیں گےاور جب چاہیں گے توڑ دیں گےلہذااس معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہےاس لیےتم کو تیاءاورار بحاء کی طرف جلاوطن كرنے كا حكم در باہوں \_ ( بخارى مسلم )

٤٠٥٤ ـ صحيح بخاري كتاب الخمس باب من كان من بعض المؤلفة قلوبهم ٣١٥٢ ـ مسلم كتاب المساقاة والمعاملة يجز فمن التمر والزراع ١٥٥١، ٣٩٦٧.

### بَابُ الْفَيءِ

#### مال فئے کابیان

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ غنیمت وہ مال ہے جو کفار پر چڑھائی وحملہ کرنے کے بعد حاصل ہوا ہواور فئے وہ مال ہے جو بغیراڑے بھڑے ہاتھ آجائے مثلاً ان سے سلح کر کے بچھے مال بطور تا وان وصول کیا جائے یاوہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہویا جزیبہ یاخراج وغیرہ کا مال ہو۔

امام شافئ اوردیگرعلائے سلف و خلف رحمۃ الله علیہم اجمعین کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے لیکن بعض علاء غنیمت کا اطلاق'' فیے'' پر اور'' فی '' کا غنیمت پر کرتے ہیں اس لیے حضرت قادہؓ کا وہ قول ہے کہ اس آیت سے سورہ حشر کی ہے آیت ما افاء اللہ الخ منسوخ ہوگئی ہے اور اس طرح مال غنیمت کے پانچ حصوں میں سے چار حصے تو مجاہدین کوملیں گے اور ایک حصہ تو ان کو ملے گا جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے' یعنی رسول قرابت وار میتیم۔ مساکین اور مسافر لوگ' لیکن می قول قابل قبول نہیں کیونکہ ہے آیت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ آیت بنوف میں اتری ہے۔
آیت بنوف میں اتری ہے۔

اورعلائے سیرومغازی (تاریخ دانوں) میں سے کسی کوبھی اس آیت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ قصہ بنونضیر جنگ بدر کے بعد کا ہے اور نداس میں شک دشبہ کی کوئی گنجائش ہے کین جولوگ غنیمت اور ٹی میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آیت توفئے کے بارے میں اتری ہے اور یغنیمت کے بارے میں۔

یں، رنہ برریبہ سب برے ہیں۔ اور کچھ فیئے اورغنیمت کےمعاطے کوامام کی رائے پرموقوف رکھتے ہیں کہ جیسی اس کی مرضی ہو ولیا کرےاس طرح ان دونوں آیات لینی حشر اور آیتے تحمیس میں تطبیق ہوجاتی ہے۔واللہ اعلم

سورہ حشر میں فئے کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ان آیوں کو نازل فر مایا ہے۔

﴿ وَمَا آَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوُجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَلَلّا سُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ فَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا وَالْيَاكُ اللّهُ ا

آئی کھ الرسوں فخلوہ وہ لھا کھ عنه میں تھوا واصور اللہ تعالی اللہ تعالی نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اون بلکہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے جس پر نہتم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اون بلکہ اللہ تعالی اللہ تعالی تہمارے اپنے رسول کوجس کے اوپر چاہے عالب کر دیتا ہے اور اللہ تعالی تم چنر پر قادر ہے۔ جو مال بستیوں والوں کا اللہ تعالی تمہارے لاے بھڑ رپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ بھی کا ہے اور رسول کا، قرابت داروں کا، بتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہتیم اللہ بھی نہرہ جائے جہمیں جو کچھ رسول دے لے لواور جس سے روکے کا ہے تا کہ تاریخ اللہ بھی نہرہ جائے جہمیں جو پچھر سول دے لے لواور جس سے روکے کے سام یہ بیاری اللہ بھی نہرہ جائے۔ جب سے اللہ بھی نہرہ جائے ہے۔ اس میں اللہ بھی نہرہ جائے ہے۔ اللہ بھی نہرہ جائے ہے۔ اس میں بھی ہے اللہ بھی نہرہ جائے ہے۔ اس میں بھی ہے اللہ بھی نہرہ جائے ہے۔ اس میں بھی ہورہ بھی ہے۔ اس میں بھی ہورہ بھی ہورہ ہورہ بھی ہے۔ اس بھی ہورہ بھی ہیں ہورہ بھی ہورہ بھی ہورہ بھی ہورہ بھی ہورہ بھی ہورہ بھی ہم ہم ہورہ بھی ہورہ ہورہ بھی ہو

رک جاؤ۔اوراللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہا کر،البتہ اللہ یخت عذاب کرنے والا ہے''۔ مال فے کا فروں کے اس مال کو کہتے ہیں جوان ہے لڑے بھڑے بغیران کے قبضے میں آجائے، جیسے بنونضیر کا بیرمال تھا جس کا ذکراو پر

۔ گزر چکا ہے کہ سلمانوں نے اپنے گھوڑ ہے یا اونٹ اس پرنہیں دوڑائے تھے، یعنی ان کفار سے آ منے سامنے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور نہ الدمالة - AlHidavah کوئی مقابلہ ہواتھا بلکہ ان کے دل خدانے اپنے رسول کی ہیبت سے جمر دیے اور وہ اپنے قلعے خالی کر کے قبضے ہیں آگے اسے فے کہتے ہیں۔

اور یہ مال حضور کا ہوگیا آپ جس طرح چا ہیں اس میں تصرف کریں پس آپ نے نیکی اور صلاح کے کا موں میں اسے خرچ کیا کرتے جس کا ہیان اس کے بعد والی اور دوسری آ یت میں ہے۔ پس فرما تا ہے کہ بونضیر کا جو مال بطور فے کے اپنے رسول کو اس پر غلبہ دیا تھا اور خدا پر یہ کیا مشکل مسلمانوں نے اپنے اونٹ گھوڑے دوڑ ائے نہ تھے بلکہ صرف خدانے اپنے نفشل سے اپنے رسول کو اس پر غلبہ دیا تھا اور خدا پر یہ کیا مشکل ہے؟ وہ قو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نہ اس کری کا غلبہ اور نہ اسے کوئی رو کنے والا بلکہ سب پر غالب ہے سب اس کے تابع فر مان ۔ پھر فر مایا: جو شہراس طرح فتح کے جاتے ہیں ان کے مال کا بہی تھم ہے کہ رسول اللہ علی ہی ان کے مال کا مصرف اور اس کے خرچ کا تھم ، چنا نچہ حدیث شریف میں ہے کہ بونضیر میں ہے اور اس کے خرچ کا تھم ، چنا نچہ حدیث شریف میں ہے کہ بونضیر کے مال بطور نے خاص رسول اللہ علی ہی کہ وہ سے آپ اس میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچ و بھے تھے اور جو بھی رہتا اسے آلات جنگ اور سامان حرب میں خرچ کرتے۔ (سنن وسنہ وغیرہ) اس فصل میں مال نے کا بیان ہے اس کی پوری تفصیل حدیث فقد اور تفسیر کی کہ کہ اور سامان حرب میں خرچ کرتے۔ (سنن وسنہ وغیرہ) اس فصل میں مال نے کا بیان ہے اس کی پوری تفصیل حدیث فقد اور تفسیر کی کہ اور سامان حرب میں خرچ کرتے۔ (سنن وسنہ وغیرہ) اس فصل میں مال نے کا بیان ہے اس کی پوری تفصیل حدیث فقد اور تفسیر کی کہ کوئی کہ کہ کوئی کے حول کوئی کہ کہ تھی کہ کے موالوں میں ہے۔

# الله عَلَيْهِ كَاللَّوْ لُ ..... بِهِ فَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهِ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ

۲۰۵۵ من الک بن اوس بن حدثان والنظیمیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رفائی اللہ تعالی نے اس مال فے میں اپنے رسول کے عمر والنظیمین فی نے میں اپنے رسول کے لیے ایک خاص حصہ مقرر کیا ہے جو دوسر ہاور کسی کونہیں دیا ہے، پھراس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی و ماافاءاللہ علی رسولہ سے لفظ قدیم تک کہ یہ مال رسول اللہ علی تی لیے خاص ہو گیا ہی مال میں سے آپ بال بچوں کوسال میں کھر کاخر چہدے دیے تھے باقی بچا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کردیتے تھے باقی بچا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کردیتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: بیحدیث صاحب مشکوة نے بہت مختفر طریقے سے قتل فرمائی ہے۔ بخاری اور مسلم میں نہایت تفصیل طریقے سے کھی گئی ہے ہم اس کا صرف ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں۔

حصرت مالک بن اوس سے مروی ہے کہ امیر الموسنین حضرت عمر بن خطاب ٹٹائٹؤ نے مجھے ون چڑھے بلایا میں گھر گیا تو دیکھا کہ آپ ایک چوکی پرجس پرکوئی کپڑ اوغیرہ نہ تھا بیٹھے ہوئے ہیں مجھے دیکھ کرفر مایا تمہاری قوم کے چندلوگ آئے ہیں میں نے انہیں پچھ دیا ہے تم اسے لیک چوکی پرجس پرکوئی کپڑ اوغیرہ نہ تھا بیٹھے ہوئے ہیں مجھے دیکھ کرفر مایا تمہاری قوم کے چندلوگ آئے میں میں نے انہیں کچھ دیا ہے تم اسے کران میں تقسیم کردو میں آپ کا چوکیدار پرفاآیا اور کہا اے امیر المونین ٹٹائٹؤ حضرت عثان بن عفان محضرت عبداللہ بن عوائے دو۔ چنانچہ بید حضرات زبیر بن عوائے اور حضرت سعد بن وقاص ٹٹائٹؤ تشریف لائے ہیں کہا انہیں اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آنے دو۔ چنانچہ بیہ حضرات

٥٥٠٥ ـ صحيح بخارى كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس ٩٤ ٣٠ ـ مسلم كتاب الجهاد والسير باب حكم الفئى

تشریف لائے بیفا پھر آیا اور کہا امیر الموسنین محضرت عباس اور حضرت علی اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اجازت ہے بید دونوں حضرات بھی تشریف لائے حضرت عباس نے کہااے امیر الموسنین میر ااور ان کا فیصلہ سیجئے بعنی حضرت علی کا تو پہلے جو چاروں بزرگ آئے تھے ان میں سے بھی بعض نے کہا۔ ہاں امیر الموسنین ان دونوں بزرگوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور انہیں راحت پہنچائے۔

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹیؤیقینا درست گونیک کاررشد و ہدایت والے اور تابع حق سے چنانچہ اس مال کی ولایت میں رہا حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹیؤ نے کی۔ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کا اور رسول خدا مٹاٹیؤ کا خلیفہ ہیں بنااوروہ مال میر کی ولایت میں رہا چھر آپ دونوں کے دونوں ایک صلاح سے میرے پاس آئے اور مجھ سے اسے مانگا جس کے جواب میں میں نے کہا کہ اگرتم اس شرط سے اس مال کو اپنے قبضے میں کرو کہ جس طرح رسول اللہ مٹاٹیؤ اسے خرج کرتے تھے تم بھی کرتے رہو گے تو میں تہمیں سونپ دیتا ہوں تم نے اس بات کو قبول کیا اور خدا کو نیچ میں دے کرتم نے اس مال کی ولایت کی پھر تم جواب آئے تو اس کے سواکوئی اور فیصلہ چا ہتے ہو قتم خدا کی جا مت تک اس کے سوال کوئی اور فیصلہ چا ہتے ہو قتم خدا کی میں تاب سے اس طرح خرج کروں جس طرح رسول اللہ مٹاٹیؤ کم کرتے تھے اور جس طرح خلافت خلافت میں اور آج تک ہوتا رہا۔

مندا تد میں ہے کہ لوگ نبی کریم طُلِیْم کو اپنے مجبوروں کے درخت وغیرہ دے دیا کرتے تھے یہاں تک کہ قریظہ اور بنوضیر کے اموال آپ کے قبضے میں آئے تو اب آپ نے ان لوگوں کوان کے دیئے ہوئے مال واپس دینے شروع کے حضرت انس ڈٹائیٹا کو بھی ان کے گھر والوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارا دیا ہوا بھی سب یا جتنا چاہیں ہمیں واپس کر دیں میں نے جا کر حضور طُلِیْم کو یا ددلایا آپ نے وہ سب واپس کر نے کوفر مایالیکن آپ بیسب ام ایمن گوا پی طرف سے دے انہیں جب معلوم ہوا کہ بیسب میرے قبضے سے نکل جائے گا تو انہوں نے آکر میری گردن میں کپڑا ڈال دیا اور جھے سے فرمانے لگیس خدا کی تیم جس کے سواکوئی معبود نہیں۔حضرت تھے بینہیں دیں گے تین وہ اب بھی خوش نہ ہو کیں وہ اب بھی خوش نہ ہو کیں

اوروہی فرماتی رہیں آپ نے پھر فرمایا لوہم تہمیں اتنا اتنا اوردیں گے یہاں تک کہ جتنا انہیں دے رکھا تھا اس سے جب تقریباً دس گنا زیادہ دینے کا وعدہ رسول الله ﷺ نے فرمایا تب آپ راضی ہوکر خاموش ہوگئیں اور ہمارا مال ہمیں مل گیا یہ فئے کا مال جن پانچ جگہوں میں صرف ہوگا یہی جگہمیں غنیمت کے مال کے صرف کرنے کی بھی ہیں اور سورہ انفال میں ان کی پوری تشریح ہے۔

پھرآ گے آیت میں مال فئ کے مستحقین کوبیان فر مایا:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنَ ذِيارِهِمُ وَامُوالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَرضُوانًا وَيُنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ لَمْ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّئُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اللهَهِمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ مَنْ هَاجَرَ اللهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفُسِهِ فَاوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ وَالَّذِيْنَ جَائُوا مِنْ بَعْلِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْفَارِيْنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ ال

''(فی کامال) ان مہاجرین مسکینوں کے لیے ہے جوابی گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی راست بازلوگ ہیں کو فضل اور اس کی رضاء مندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی راست بازلوگ ہیں اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کھود ہے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں کوئی دغر غذیبیں رکھتے بلکہ خود اپنے او پر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ گوخود کتنی سخت حاجت ہو بات سے ہے کہ بیہ جو بھی اپنے نفس کی حرص سے بھین وہی کا میاب اور با مراد ہیں۔ اور ان کے لیعد آئیں جو کہیں گئے کہ اے ہمارے پر وردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایما نداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینے اور دشنی نہ ڈال ۔ اے ہمارے رب بیشک تو شفقت مہر بانی کرنے والا ہے''۔

ان آیوں میں مال فی کے مستحقین کا یہ بیان ہے کہ اس کے مستحقین غریب مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کورضا مند کرنے کے لیے اپنی قوم کو نا راض کرلیا۔ یہاں تک کہ انہیں اپنا وطن عزیز اور اپنے ہاتھ کا مشکلوں سے جمع کیا ہوا مال وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کر چل دینا پڑا اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کے رسول مدد میں برابر مشغول ہیں خدا کے فضل وخوشنو دی کے متلاثی ہیں یہی سپے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فعل اپنا قول کے مطابق کر دکھایا اسی طرح سے مہاجرین کے سپے ہمدر دانہ انصار کے لیے بھی ہے۔ جن کے اندروہی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اور صدیثوں میں پوری تشریح بھی ہے۔

٤٠٥٦ ـ وَعَنْهُ عَنْ عُمَرَ اللّهُ عَلَى كَانَتْ آمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا آفَآءَ اللّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَرِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ تَلْقِطِ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى

۲۰۵۲ حضرت ما لک بن اوس ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈاٹھؤ نے فرمایا: بنونضیر کا مال اس مال فے میں سے ہے جس کواللہ تعالی نے اپنے رسول کوعنایت فرمایا جس پرمسلمانوں کے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ یعنی بغیر لڑائی بھڑائی کے حاصل ہو گیا تھا تو سے مال خصوصیت سے

٢٠٥٦ ـ صحيح بخارى كتاب الجهاد باب المحن ومن تيرس بترس صاحبه ٢٩٠٤ ـ مسلم كتاب الجهاد واليسر باب حكم الفئي ١٧٥٧ ، ٥٨٥ .

اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ مَابَقِي فِي السِّلاَحِ وَالنَّلاَحِ وَالنِّلاَحِ وَالنَّلاَحِ وَالنُّلاَعِ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

رسول الله مُنَاتِيْمُ کا ہوگیا ای میں ہے سال بھرا ہے: بچوں کوخرچ دیتے تھے اور جو مال نچ جاتا وہ بیت المال میں داخل کر کے سامان حرب خرید لیے جاتے تھے۔ (بخاری ومسلم)

### اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل مال في كتشيم

٧٠٠٥ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى مَالِكُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى عَانَ إِذَاآتَاهُ الْفَيْ ءُ قَسَمَهُ فِيْ يَوْمِهِ فَا عْطَى اللهُ هُلَ حَانَ إِذَاآتَاهُ الْفَيْ ءُ قَسَمَهُ فِيْ يَوْمِهِ فَا عُطَى اللهُ هُلَ حَظَّا فَدُعِيْتُ اللهُ هُلَ حُظَّا فَاحِدًا وَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ عَمَّارُبْنُ يَاسِرٍ فَأُ عْطِى حَظًّا وَاحِدًا وَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ عَمَّارُبْنُ يَاسِرٍ فَأُ عْطِى حَظًّا وَاحِدًا وَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ عَمَّارُبْنُ يَاسِرٍ فَأُ عْطِى حَظًّا وَاحِدًا وَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ عَمَّارُ بُنْ يَاسِرٍ فَأُ عْطِى حَظًّا وَاحِدًا وَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ عَمَّا رُبُونُ قَالَ رَايُتُ رَسُولُ اللهِ تَلْقَلْمُ اَوَّلُ مَاجَآءَ هُ شَيْءٌ بَدَأً بِا لَمُحَرِّرِيْنِ وَاهُ اللهِ تَلْقُلْمُ اللهِ مُنَاقِعًا لَا مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنَاقِعًا اللهِ مُنْ اللهِ مُنَاقِعًا اللهِ مُنَاقِعًا اللهِ مُنْ اللهِ مَاجَآءَ هُ شَيْءٌ بَدَأً بِا لَمُحَرِّرِيْنِ وَاهُ اللهِ مُؤَودًا وَالْ رَاؤُهُ وَاوْدَ اللهِ مُؤَودًا وَالْ مَاجَآءَ هُ شَيْءٌ بَدَأً بِا لَمُحَرِّرِيْنِ وَاهُ اللهِ مُؤَاوِدًا وَالْمُولَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رُوه بَرِوه أَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ النَّا النَّبِيُّ اللَّهُ أَتِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْاَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةً كَانَ اَبِى يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. رَوَاهُ ابُوْدَاوُدَ

٤٠٦٠ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ الْحَدَثَانِ وَلَّ الْحَدَثَانِ وَلَّ الْحَدَثَانِ وَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْفَيْ ءِ مِنْكُمْ وَمَا اَحَدٌ فَقَالَ مَا أَنَا اَحَقَّ بِهِذَا الْفَيْ ءِ مِنْكُمْ وَمَا اَحَدٌ مِنَّا بِاَحَقَّ بِهِ مِنْ اَحَدِ اللهِ اَنَا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ مِنَّا بِاَحَقَّ بِهِ مِنْ اَحَدِ اللهِ اَنَا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ وَقَسْمِ رَسُوْلِهِ عَلَيْمُ فَالرَّجُلُ وَبَلاَّهُ وَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَاوْدَ وَالْمَالُونَ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالْمَا وَالرَّجُلُ وَالْمَا وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّولَاقُونَ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّالُهُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالرَّهُ وَالرَّعُولُ وَالْمَا مُنَالِلَهُ وَالرَّعُلُولُونَا وَالْمَالَعُمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَعُلُولُ وَالرَّعُولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِولَا الْمُنْ وَالرَّعُولُ وَالْمَالُولُولَا وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِولَا الْمُعْلَى الْمَلْمُ وَالْمَالُولُولُومُ وَالْمُولِهُ الْمُولِ الْمُعْلِلُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ وَالْمُؤْمُ و

۲۰۵۷ - حضرت عوف بن ما لک ڈاٹھؤیمان کرتے ہیں کدرسول اللہ مگاٹیؤاکے پاس جس وقت مال فے آ جا تا ای دن اس کوتسیم فرمادیت - بیوی بیچ والوں کود حصد دیتے سے ۔ اور مجرد آ دمی کوجس کے بیوی بیچ نیس ہوتے سے اس کو ایک حصد دیتے سے میں بھی بلایا گیا تو مجھے دو حصد دیے گئے کیونکہ میرے بال بیک حصد دیا گیا۔ (ابوداؤد) بیک سے میرے بعد عمار بلائے گئے آئیس ایک ہی حصد دیا گیا۔ (ابوداؤد) ۸۵۵ میرے مال فے آ تا تو سب سے پہلے آ زاد شدہ غلام باندیوں کو دیتے۔ جب مال فے آ تا تو سب سے پہلے آ زاد شدہ غلام باندیوں کو دیتے۔ (ابوداؤد)

۳۰۵۹ حضرت عائشہ ٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹا کے پاس ایک تصیلہ لایا گیا جس میں تکینے سے تو آپ نے ان ٹکینوں کو آزاد عورت اور باندی کو بائٹ دیا اور میرے والد ابو بکرا پی خلافت کے زمانے میں بھی مال فے کوغلام اور آزاد میں تقسیم کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

۲۰۰۸- حضرت ما لک بن اوس بن حدثان را النظائیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب را النظائی نے ایک روز فے کا ذکر فرما کر فرمایا: ہم میں سے اس مال فے کا زیادہ مستحق ہے اور نہ ایک دوسرے سے زیادہ مستحق بلکہ قرآن مجید کی رو سے رسول اللہ علی ہی گائی کے تقسیم کے مطابق ہمارے در ہے اور مرتبے ہیں، پس آ دمی اور اس کا سب سے پہلے اسلام لانا اور آ دمی اور اس کی بہادری اور شجاعت اور آ دمی اور اس کے بال بچوں کا خرچے۔ (ابوداؤد)

٧٠٠٧ ـ سنن ابي داؤد كتاب الخراج والامارة باب في قسم الفئي ٢٩٥٣ .

٤٠٥٨ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الخراج والامارة باب في قسم الفئي ـ ٢٩٥١ .

٥ • ٥ - ١ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الخراج والامارة باب في قسم الفئي ـ ٢٩٥٢ .

٠٤٠٦ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الخراج والامارة باب فيما يلزم الامام من امر الرعية ٢٩٥٠ ـ محمر بن اسحاق كى المريخ عند المريخ عند المريخ المري

توضيح: لعنى جوسب سے پہلے مسلمان ہوا ہے اس كے قديم مسلمان ہونے كالحاظ كيا جائے گا۔ اور جواسلامي اشاعت ميں زیادہ شجاعت اور بہادری سے حصہ لیا ہے اور محنت مشقت کی ہے اس کالحاظ رکھا جائے گا اور جس کے بیوی اور بال و بیچے ہیں تو اس کا خرج اس کے اخراجات کے مطابق خیال رکھا جائے گا اور جس کوزیادہ سے زیادہ ضرورت وحاجت ہے اس کی بھی رعایت کی گئی ہے، یعنی حصدتو سبھی کا بےلیکن بقدرخرچ حصے میں کمی بیشی کا امکان ہے۔اور بیقر آن مجید کی آیتوں سے متنبط ہوتا ہے للفقواء المهاجوین الخ اور آيت والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وغيره سي بهى اخذكيا جاسكتا ہے۔رسول الله تَالِيُمُ الْحُملى طريقے سے دے كر کے بقدر حاجت وضرورت کے سمجھا دیا ہے، مثلاً: ایک شخص تنہا ہے تو اس کوای کے خرچ کے مطابق ملے گا اور ایک شخص ہے کہ اس کے پاس بیوی بھی ہے توان کے خرچ کے مطابق ملے گااور جس کی بیوی بھی ہے اور بیج بھی تو میاں بیوی اور بیوں کے اخراجات کے مطابق ملے گااور جس کے گھرانے میں، مثلاً: دس آ دمی کھانے پینے والے ہیں تو ان کوانہیں کے خرچ کے مطابق ملے گا اور جس کے گھر میں ہیں افراد ہیں تو اس کواس کے خرچ کے مطابق ملے گا اور جس نے اسلامی کا موں میں زیادہ ہمت افزائی سے کام لیا ہے اس کی بھی ہمت افزائی کی جائے گی اورجس نے اول میں اسلام قبول کر کے مصبتیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں تو ان کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جائے گا۔

> وَاعْلَمُوا آنَّمَا غَنِمتُمْ مِنْ شَيَءٍ فَآنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وِلِلرَّسُوْلِ حَتَّى بَلَغَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ثُمَّ قَالَ هٰذِه لِهُولَاءِ ثُمَّ قَرَاءَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهْلِ الْقُرْى حَتَّى بَلَغَ لِلْفُقَرَآءَ ثُمَّ قَرأَ وَالَّذِيْنَ جَاءَ وَامِنْ بَعْدِ هِمْ ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ اسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً فَلَئِنْ عِشْتُ فَلَيَاْتِيَنَّ الرَّاعِيَ وَهُوَ بِسْرُ وِحِمْيَرَ يُصِيْبُهُ مِنْهَا لَمْ يَعْرَقُ فِيْهَا جَبِيْنُهُ ـ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَّةِ

٤٠٦١ وَعَنْهُ وَاللَّهُ قَالَ قَرَاء عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ١٢٠٨ حضرت مالك بن اوس ولا تُعلُّفُ عدم وي به كه حضرت عمر ولا تلفذ ني وَلَيْ إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ حَتَّى ۗ آيت كريمه انما الصدقات للفقراء والمهاجرين سے عليم بَلَغَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ فَقَالَ هٰذِهِ لِهٰؤ لآءِ ثُمَّ قَرَءَ حكيم تك الاوت فرما كركها زكوة انہيں لوگوں كے ليے ہے پھر دوسرى آيت واعلموا انما غنتم من شئى فان الله خمسه كلفظ ابن السبیل تک قراءت کر کے فرمایا: غنیمت انہیں لوگوں کے لیے ہے پھر ا آیت کریمہ ما افاء الله علی رسوله من اهل القری سے للفرقراء تك والذين جاوا من بعدهم تك قرائت فرماكر فرمایا: به مال فے ان سب مسلمانوں کو ملے گا تواس آیت کریمہ نے سب کو شامل کرلیا ہےاگر میں زندہ رہا تو اونٹوں اور بکریوں کے جے واہے کو بھی حصہ ملے گا جو بسرحمیر جگہوں میں ہوگا تو یہ مال اس کے لیے بھی ہے جس کے بیشانی پریسینهٔ تکنهیس آیا۔ (شرح السنه)

توضیح: اس روایت کی پلی یوری آیت به ہے۔

﴿إِنَّهَا الصَّدَافَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغُرِمِينَ وَ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيُضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ١٨٠ ( توبة )

"صدقه (زكوة) فقيرون اورمسكينون كے ليے ہاور عاملين" بخصيل دارون" كے ليے اور ان لوگوں كے ليے جواسلام كى طرف ماکل ہوں اور گردن یعنی غلام وقیدی آزاد کرانے میں اور قرض داروں میں اور الله تعالیٰ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ہے۔اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالی جاننے والاحکمت والا ہے '۔

اس اجمال کی تفصیل بیہ ہے کہ زکو ہ محتاجوں کو دی جائے خواہ بھیک مانگنے والے ہوں یا نہ ہوں۔اورایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

٤٠٦١ ـ اسناده صحيح ـ شرح السنة ١١/ ١٣٨ ح ٢٧٤٠ .

﴿لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرُبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفَّفِ تَعُرفُهُمُ بِسِينُهُمُ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا ﴾

(۱)''اس ذکو ۃ وصد قات کے وہ لوگ مستحق ہیں جومختاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وینی کاموں میں رکے ہوئے ہیں زمین پر چل پھر کرروزی نہیں کما سکتے اور نہ چیٹ کرسوال کرتے ہیں اور اس بے نیازی کو دیکھ کرناواقف لوگ ان کو مالدار سبحصتے ہیں حالا نکہ وہ مالدار نہیں ہیں ۔ تو فقیر وہ ہوا جس کے یاس پچھ بھی نہ ہووہ حاجت مندمختاج ہی ہے''۔

(۲) مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا ہو مگر گزران کے لائق نہ ہو۔ حدیث شریف میں رسول اللہ مُلَّاثِمُ نے فر مایا جسکین وہ نہیں ہے جو ما نگتا ہوا آئے اور ایک دو لقمے یا ایک دو تھجوریں لے کرٹل جائے ۔ پچ مچ مسکین وہ ہے جو نہ تو اپنی حاجت کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور نہاین کمزور حالت بیان کر کے لوگوں سے بھیک ما نگتا پھر تا ہوا ہیا مسکین زکو ۃ لینے کامستحق ہے۔

(۳) عاملین۔ وہ تحصیلدارلوگ جن کومسلمان بادشاہ زکو ۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرے وہ لوگوں کے پاس جا کر بادشاہ کے حکم کےمطابق زکو ۃ وصول کرتے ہیںان کوز کو ۃ کے مال سے تنخواہ دے سکتے ہیںاور پینخواہ میں زکو ۃ کا مال لے سکتے ہیں۔

(٧) مولفة قلوب: وه لوگ بين جواسلام کي طرف مائل هون ان کي چندهشمين بين ـ

ل وہ جومسلمان ابھی تونہیں ہوئے لیکن ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہور ہے ہیں ایسے لوگوں کوز کو ق دیتے رہیں تا کہ وہ تھلم کھلا مسلمان ہوجا نمیں۔

ب۔ وہلوگ جومسلمان قوہو گئے ہیں کین اسلام میں کمزور ہیں ان کوز کو ق خیرات دیتے رہیں تا کہ اسلام پر جےرہ کر پکے مسلمان ہوجا کیں۔ (۵) زکو ق کا غلام آزاد کرنے اور قید یوں کوقید خانے سے چھڑانے میں خرچ کر سکتے ہیں یعنی زکو ق کے مال سے غلام خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دینا اور قید یوں کو چھڑا دینا جا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔

(۱) قرضدار یعنی جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہوا وراس کے پاس قرض سے بچاہوا بھندر نصاب کوئی مال نہ ہوا یسے قرض دار کوز کو ۃ دینی چاہیے اسی طرح کوئی شخص دوقو موں یاشخصوں کے درمیان صلح اورامن قائم رکھنے کے لیے قرض لے کر کام کرے تو اسے جائز ہے۔

(٤) في سبيل الله: الله تعالى كراسة مين جهاداور جهاد ككامون مين -

(۸)مسافر: جوسفر کی حالت میں تنگ دست ہو گیا اگر چہ گھر کا مالدار بھی ہولیکن جلد منگوانہیں سکتا تو بقد رضر ورت وہ لے سکتا ہے۔ نہیں میں نہیوں کی ملانہ جوزی علی دانش میں خاتق میں ہوا ہوگی ہوئیں۔

انہیں مصارف ثمانیہ کی طرف حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ نے اپنی تقریر میں ارشارہ فر مایا ہے اور اس روایت کی دوسری آیت کریمہ یہ ہے جوسور ہ

﴿ وَ اعْلَهُوَ النَّهَا عَنِمْتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِنِى الْقُرْبِي وَ الْيَتْلَى وَ الْمَسْكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ﴾ السَّبِيْلِ﴾

'' جان لو کہتم جس قتم کی جو پچھ غنیمت حاصل کرواس میں سے پانچواں حصہ تو اللّٰہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور تیموں اور مسکینوں کا اور راہ چلتے مسافروں کا''۔

لعنی اس مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور آپ کے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا ہے اور بقیموں ، مسکینوں مسافروں کا ہے اور باقی چار حصے مجاہدین کے ہیں۔حضرت عمر ڈٹاٹنؤ نے انہیں حصوں کی طرف اشارہ فر مایا۔ پھر تیسری آیت جوسورہ کوشر کی ہے وہ پوری آیت ہے۔ حشر کی ہے وہ پوری آیت ہے ہے۔

﴿ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَهَا آوُجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَّلاَ ركاب وَّلْكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلَ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىٰ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمَ عَنْهُ فَانْتَهُواۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنُ دِيارِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرضُوانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوُلَهُ ٱوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨٠ وَالَّذِينَ تَبَوَّئُوا النَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمُ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورهم حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بَهِمُ خَصَاصَةٌ وَّمَنُ يُوقَ شُحَّ نَفُسِهٖ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٨٠ وَالَّذِينَ جَاثُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرُ لَنَا وَلِاخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّلا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وَف رَحِيْمٌ ﴾ ''ان کا جو مال الله تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑ ائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ اللہ

تعالی اپنے رسول (مَنْ ثَیْمً ) کوجس پر چاہے غالب کردیتا ہے اور الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال بستیوں والوں کا الله تعالی تمہار بے لڑے بھڑ بے بغیرا پنے رسول ( ناٹیٹے) کے ہاتھ لگائے وہ اللہ تعالی ہی کا ہے اور رسول کا۔اور قرابت داروں کا اور تیبیوں اورمسکینوں کا اورمسافرون کا ہےتا کہ تہمارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال بھی ندرہ جائے تمہیں جو پچھرسول دے لے و۔اورجس سے رو کے رک جا وَاورالله تعالی سے ڈرتے رہا کروالبتہ الله تعالی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ (فے کا مال)ان مہاجرمکینوں کے لیے ہے جواپے گھروں سےاورا پنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اوراس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالی کی اور اس کے رسول (مُؤاثِیم) کی مدد کرتے ہیں یہی راست بازلوگ ہیں اور ان ے لیے جنہوں نے اس گھر میں (لیعنی مدینہ میں) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے اپنی طرف ہجرت كرك آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو پچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی دغدغ نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپرانہیں ترجیح دیتے ہیں گوخود کوکتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جوبھی اپنے نفس کی حرص سے بچیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں اوران کے لیے جوان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہا ہے ہمارے پروردگا رہمیں بخش دےاور ہمارےان بھائیوں کو بھی جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینداور مثمنی نہ ڈال۔اے ہمارے رب! بیشک تو شفقت والامهر بانی کرنے والا ہے''۔

### رسول رحمت مَثَاثِينِم كي' جا كير'

حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَآمًّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِاَ بْنَاءِ السَّبِيْلِ وَاَمَا خَيْبَرُ فَجَرَّاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ كَالْيُمْ

٤٠٦٢ ـ وَعَنْهُ وَاللَّهُ قَالَ كَانَ فِيهُمَا إِحْتَجَ بِهِ عُمَرُ ٢٠٧٢ حضرت ما لك بن اوس وللمُؤلِّ عصروى م كدرسول الله فَاللَّهُ عَلَيْهُم كريه اَنَّ قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ مَا يَكُمْ مَلْكَ صَفَاياً بَنُو تين صفايا ته (۱) بنونفير (۲) خيبر (۳) فدك تو حضرت عمر والنَّفُون ان االنَّضِيْرِ وَخَيْبَر وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُوا النَّضِيْرِ فَكَانَتْ تَنُول صفايا سے حضرت على رُكَانُوْاور حضرت عباس رُكَانُوْ سے ججت بكڑى كه بنو نضيري زمين وغيره ي آمدني رسول الله سَالتَيْمَ كه آمده مهمانوں اور سامان حرب ہتھیار گھوڑے وغیرہ کے خرید نے میں صرف ہوتی تھی اور خیبر کی

آمدنی کورسول الله مُناتِیْم نے تین حصوں پرمنقسم فرما دیا تھا دو حصہ عام مسلمانوں پرصرف کرتے تھے اور ایک حصہ اپنے بال بچوں اور بیویوں پر خرج کردیتے تھے اور اس سے جو چ جاتا تو وہ مہاجرین ضرورت مندوں پر ثَلْثَةَ اَجْزَآءٍ جُزْئَيْنِ بَيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَجُزْءً نَفَقَةَ لِالْمُسْلِمِيْنَ وَجُزْءً نَفَقَةَ لِالْمُلِمِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ اَهْلِم جَعَلَهُ بَيْنَ فَقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ

خرچ کردیتے تھے۔(ابوداؤد)

توضیع: صفایاصفیہ کی جمع ہے صفیہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کوامام مال غنیمت میں سے چھانٹ کراپنے کیے خصوص کرے اور بیہ صرف رسول اللہ مُنافِیْم کے لیے خصوص تھا آپ کے بعد کسی امام کو جائز نہیں ۔ تو رسول اللہ مُنافِیْم صفایا کی آ مد نیوں کو خدا کے تھم کے مطابق سامان حرب وغیرہ کے خرید نے اور مسافروں وغیرہ کی امداد کرنے وقت جوں کی رعایت کرنے میں اور اپنے اہل وعیال کے نان نقتے میں صرف کردیا کرتے تھے اور بیسب آپ کے حصے میں آنے کی وجہ سے وقف اللہ فرما دیا تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا ما تو کناہ صدقة ہے بعن آنے ضرت مُنافِیْم کا سب تر کہ صدقہ ہے یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا رسول اللہ مُنافِیْم کے رحلت فرما جانے کے بعد آپ کے وارث وروادار ہوگئے۔

حضرت عباس والثن بحثیت بچا ہونے کے اور حضرت فاطمہ والٹنی بحثیت لڑی ہونے کے جن کی وکالت میں حضرت علی والثنانے حدیث لا نورٹ ما تر کنا صدقة کے مطابق تقسیم نہیں کیا بھریاوگ چلے گئے حضرت ابو بکر والٹن کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر والٹن خلیفہ ہوئے تو یہ دونوں حضرات نے نوع فاروتی عدالت میں تقسیم تر کہ کے بارے میں مقدمہ پیش کردیا تو حضرت عمر نے نہایت مدل طریقے سے ان دونوں بزرگوں کو سمجھایا اور تر کتقسیم نہ کرنے کی ججت اس طرح سے پکڑی کہ ان سب املاک کی آمدنی رسول اللہ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهُ مُلّٰ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰمُ اللّٰهُ مِن اللّٰمُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰمُ اللّٰهُ مُن اللّٰمُ اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰم

سیرۃ النبی جلداول میں ہے کہ خیبری زمین دو برابر حصوں میں تقسیم کی ٹی نصف بیت المال مہمانی اور سفارت وغیرہ کے مصارف کے لیے خاص کرلیا گیاباتی نصف مجاہد بن پر جواس غزوہ میں شریک تھے مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا کل فوج کی تعداد چودہ سوتھی دوسوسوار تھے سواروں کو گھوڑ وں کے مصارف کے لیے پیدل سے دو گناماتا تھا اس بنا پر بی تعدادا تھارہ سوکے برابر تھی اس حساب سے کل جا کداد کے اتھارہ سو حصے کئے گئے اور ہر مجاہد کے حصے میں ایک حصہ آیا جناب سرور کا کنات مُلاللہ اللہ عالم مجاہدین کے برابرایک ہی حصہ ملا لموسول اللہ مُلاللہ اللہ مثل سم میں ایک خضرت مثالی کا بھی عام لوگوں کی طرح ایک حصہ تھا۔

اصح السیر میں کھا ہے کہ اہل فدک کو جب خیبر کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے صلح کر لی کیونکہ یہاں کوئی فوج با قاعدہ لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی اس لیے سارامعا ملہ آ بہی کے پر در ہافدک کا معاملہ نصف اراضی پر تصفیہ ہوا تھا بعنی نصف زمین فدک اہل فدک کواور نصف زمین رسول اللہ مٹائیلی کو ملے گی حضرت عمر وٹائیل نے جب یہودیوں کو حجاز سے جلاولئی کا ارادہ کیا تو اہل خیبر کو زمینوں کی قیمت نہیں دی لیکن فدک والوں کو آھی زمین کی قیمت دے دی۔ بہر حال خیبر اور فدک اور اموال بنو ضیرو غیرہ کو مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم کردیا۔

ابوداؤد میں بشر بن بیار ڈائٹؤے مردی ہے کہ خیبر کی سب زمینوں کوچھتیں سہام تقییم کیااورا کی ایک ہم میں سوسوحصہ مقرر کیا بھراس میں سے نصف بعنی اٹھارہ سہام کوعلیحدہ کر دیا بعنی تقسیم نہیں کیا بلکہ محفوظ رہا کہ وہ وفو داور نوائب یا دوسری ملکی اور قو می ضروریات پرخرج کیا جائے باتی اٹھارہ سہام کوقشیم کیا۔ابن شعاب کہتے ہیں کہ صرف اصحاب حدید بقیریم کیا اور ان میں سے جو حاضرو عائب تھے سب کودیا اور بہت ہی خوش اسلوبی سے سب پرتقسیم کیا۔

اصحاب سرتضری کرتے ہیں کہ اصحاب حدیبیمیں سے صرف جابر بن عبدالله رہائی خیبر نہ آئے تھے کیکن ان کو حصد دیا گیا۔

جونصف علیحده کیا گیا اورتقسیم نه کیا گیااس میں الکتیبہ ۔الوطیح ۔السلالم اوراس کی ملحقہ زمین تھی اور جوحصہ تقسیم ہوااس میں ایشق اور العطا ۃاوران کی ملحقہ زمین تھی ۔

اب اس کی تفصیل کہ جوا تھارہ سہام ہوئے ان کی تقسیم کیونکر ہوئی اس میں روایتیں مختلف ہیں اور سیجے ہیہ ہے کہ چودہ سوآ دمی تھے چودہ سہام ان کے ہوئے کیونکہ ایک سہم سو جھے کا تھا اور دوسو گھوڑے تھے ہر گھوڑے کو دو جھے ملے اس لیے جپارسہام گھوڑ وں کے ہوئے اس طرح اٹھارہ پورے ہوئے ۔

حضرت ابو بکر ٹاٹنڈ حضرت عمر ڈاٹنڈ فدک اور خیبر ونضیر کی زمینوں کوتشیم نہیں کیا تھاوہ رسول اللّٰہ مُٹاٹیڈِم کے وقف کرنے کی وجہ ہے آپ کی ملکیت سے نکل گئ تھی۔

بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی و النظار کہ لینے کے لیے آئے تو حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ نے بیرحدیث پیش کی کہ رسول اللہ مٹائٹؤ نے فرمایا: ہم پینیبر لوگ اللہ مٹائٹؤ نے فرمایا: ہم پینیبر لوگ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے ہم جو چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے '' فقیروں اور مسکینوں کاحق ہے 'ای حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق نے استدلال کر کے حضرت فاطمہ ڈٹائٹو کا تخضرت مٹائٹؤ کا ترکنہیں ولایا، پھر حضرت عمر فاروق ڈٹائٹو نے بھی اپنی فافت میں حضرت علی ڈٹائٹو اور حضرت عباس ڈٹائٹو کو صوف انتظام کرنے کے لیے بیہ جائیدادسپر دکر دی تھی انہوں نے تقسیم کرنا چاہاتو حضرت عمر فاروق و ٹائٹو کے منظور نہیں کیا کیونکہ بیہ جائیدادان کی ملک نہیں کا موں عمر فاروق ڈٹائٹو نے منظور نہیں کیا کیونکہ بیہ جائیدادان کی ملک نہیں بلکہ اس کی گرانی ان کے ذمہ پر دکی گئی تا کہ اس کی آ مدنی انہیں کا موں عمین خرج کر ہے جھے۔

جب حفزت علی اور حفزت عباس ڈائٹا کو بیحدیث معلوم تھی تو پھران دونوں حضرات اس کے تقسیم کرنے پر کیوں مصررہے۔ تو ان کے کہنے کا بیم مطلب تھا کہ تو ریث اور نگرانی کی حیثیت سے تقسیم ہو جائے اور ہر محض اس کی آمدنی کورسول الله مُؤلٹا کے کہنے کے مطابق خرج کرے گواس طرح کردینے میں کوئی حرج نہیں تھالیکن آئیدہ چل کرلوگ اس کوتقسیم ورثہ ہی پرمحمول کر لیتے ،اس لیے تقسیم نہیں کیا۔

بہر حال حضرت علی محضرت علی محضرت فاطمہ مختائی وغیرہ حدیث مذکورین کرخاموش ہوگئے بعد میں حضرت علی مخالیو نے بھی اپنی خلافت اقتدار کے زمانے میں بھی تقسیم نہیں کیا نہ حضرت حسن وحسین مخالیو خدا ان سے راضی ہوگا وہ خدا سے راضی ہوگئے اور وہ خدا کو پیار ہے ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی شیخین لینی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کواور حضرت عثمان پر سب وشتم کرتے ہیں اور باقی تمام صحابہ کرام پر بھی تبرہ بازی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اب اس کوتو وہ جزوایمان سمجھنے گئے ہیں پہ خلفائے راشدین اور دیگر انصار ومہا جرین کی فضیلت قرآن مجیدا وراحادیث اجماع وقیاس سے ثابت ہے کہ اگر ہم ان سب کو کھیں تو یہ ضمون ایک ضغیم کتاب کی شکل میں بن جائے گا۔اس کے لیے اگر آپ توجہ فرما کیس تو ورائے النہ وغیرہ کا مطالعہ فرما کیس۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط متنقیم پر قائم رکھے۔ آپین

### اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ .....تيسرى فصل

حضرت عمر بن عبدالعزيز كارسول كريم مناشيم كن زمينين والس كرني كا فيصله

٤٠٦٣ - عَنِ الْمِغْيَرَةِ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ ٣٠٦٣ - حفرت مغيره النَّشَايان كرتے بين كه جب حفرت عمر بن عبدالعزيزُ عَبْدِالْعَزِيزُ جَمَعَ بَنِى مَوْوَانَ حَيْنَ اسْتُخْلِفَ فَلْفِه بنادي كَاتُو تَخْت خلافت پر بيٹين عَروان كَارُكول كوجمع كر كم

٤٠٦٣ ـ ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الخراج باب صفايا رسول الله من الاموال ٢٩٧٢ ـ انقطاع كي وجرس ضعيف بـ

فرمایا: فدک کی زمین صرف رسول الله مظایم کے لیے خصوص تھی اورائی زمین کی آمد نی میں سے آپ بنو ہاشم اور دیگر قرض داروں پرخرج کرتے اوران کے رانڈ و ہوہ و بیٹیم کا نکاح بھی کر دیتے اور فقیر و مختاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ ڈھٹا نے اس میں سے آپ سے پچھ مطالبہ کیا تھا تو آپ نے نہیں دیارسول الله مظایم کی زندگی میں اس زمین کی مطالبہ کیا تھا تو آپ نے نہیں دیارسول الله مظایم کی زندگی میں اس زمین کی آمد نی قرض داروں، بیمیوں اور مسکینوں وغیرہ پرخرج ہوا کرتی تھی بہاں تک کہ آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے، پھر بیسب زمین کیے بعد دیگر کے خلفائے راشدین کے قبضے میں آئی اوران لوگوں نے بھی منہاج پرچل کر وہی کام کیا جوان حضرات نے کیا تھا، پھروہ زمین مروان کے قبضے میں آئی ، فیر مروان کے وارثین اس کو وراثت کے طور پر مالک بن بیٹھے اور اس کی محداب پھر مروان کے وارثین اس کو وراثت کے طور پر مالک بن بیٹھے اور اس کی عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں زمین آگئی ہے تو جس چیز کورسول الله مٹائیل عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں زمین آگئی ہے تو جس چیز کورسول الله مٹائیل خوابی زندگی میں نہیں دیا تو اس میں ہمارا تہارا کوئی حق نہیں ہے کہ متم اس پر قبضہ کھیں میں نہیں دیا تو اس میں ہمارا تہارا کوئی حق نہیں ہے کہ متم اس پر قبضہ کھیں میں تہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان

يُنْفِقُ مَنْهَا وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلَى صَغِيْرِ بَنِى هَاشِم وَيُزَوِّجُ مِنْهَا آيِمَهُمْ وَاَنَّ فَاطِمَةَ سَالَتْهُ اَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَابَى فَكَانَتْ كَذَالِكَ فِى حَيْوةِ رَسُوْلَ اللّهِ تَلَيْمُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا اَنْ وَلِّى اَبُو بَكُو عَمِلَ فِيْهَا بِمَ عَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ وَلِّى عُمرُ بَنُ الْخَطَّابِ عَمِلَ فِيْهَا بِمِعَمَلَ وَيُهَا بِمِثْلِ مَاعَمِلاً حَتَّى مَضَى لِبَسِيْلِهِ فَلَمَّا اَنْ مَاعَمِلاً حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ اَفْطَعَهَا مَرُوانُ مَاعَمِلاً حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ اَفْطَعَهَا مَرُوانُ مَاعَمِلاً حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ اَفْطَعَهَا مَرُوانُ مَاعَمِلاً حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ اَفْطُعَهَا مَرُوانُ مَامَولاً حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ اَفْطُعَهَا مَرُوانُ مَامَرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَاطِمَةً لَيْسَ لِى بِحَقِّ وَاتِى أَشْهِدُ كُمْ آتِى رُدَدْتُهَا عَلَى مَاكَانَتُ وَعُمَرَ ـ رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ وَعُمَر ـ رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ

سب زمینوں کواسی وفت پر چھوڑتا ہوں جس حالت پر رسول الله مٹالینم اور حضرت ابو بکر وحضرت عمر ڈٹائٹھئانے چھوڑی تھی یعنی وہ وقف للہ ہی رہے گی اورالوقف لاہملک کے قاعدے کے مطابق اس کا کوئی ما لک نہیں رہے گا۔ (ابوداؤ د)

توضیح: یه حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن عکم بن العاص بن امیه بن عبد مثم کانها یت غائت در ہے کا عدل وانصاف کا نمونہ ہے کیوں نہ ہو حضرت عمر بن خطاب ڈوائیؤ کا خون ان کے رگ وریشے میں شامل تھا کیونکہ مال کی طرف سے حضرت عمر ڈوائیؤ کا رشتہ لل جاتا ہے زبدوتقو کی صدافت و دیا نت میں حضرت ابو بکر ڈوائیؤ عدل وانصاف میں حضرت عمر ڈوائیؤ شرم و حیا میں حضرت عثمان ڈوائیؤ کر ہور یاضت میں حضرت علی مرتضی دوائیؤ کے ہم مثل تھے یہ اپنے زمانے کے نہایت عابد، زاہد و مجدد ملت اور نہایت مصنف اور رعایا پر ورخلیفہ تھے۔ان کے کارنا مے رہتی دنیا تک باتی رہیں گے اگر ہم سب پہلو پر طائز انہ ہی نظر ڈالیس تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔

عربی فاری اردومیں اور دیگرزبانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹنز کی سوائح عمری کھی ہوئی ہے جس میں نہایت ہی بسط و تفصیل کے ساتھ ان کی قومی اور ملی خدشیں درج ہیں ان میں سے صرف ایک خاص پہلو کی طرف ہم اشارہ کررہے ہیں جس سے اور باتوں کی طرف بھی رہنمائی ہو تکتی ہو تتی ہے وہ خلافت راشدہ کا احیا اور منہاج نبوت کے نقش قدم پر چلنظ کم اور بے انصافی کوختم کرنا اور انصاف کوعدل گستری کی ترویج دنیا کتاب تابعین کے صن ۲۲۸ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹنز کے حالات میں بیکھا ہے کہ ان مراحل سے فراغت کے بعدامور خلافت کی طرف و توجہ ہوئے ۔ خلافت کے باب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹنز کا نقطہ نظر گرشتہ خلفاء سے بالکل مختلف تھا ان کے پیش نظر نظام خلافت میں ایک عظیم الثان انقلا ب بر پاکرنا تھا، وہ سلطنت کی ظاہری ترقبوں، یعنی فتو حات اور محاصل اور عمارتوں میں اضافہ کرنا خبیں چاہے تھا بلکہ اموی حکومت کوخلافت راشدہ میں بدل دینا چاہتے تھے یہ اقدام ایسا اہم اور خطرنا ک تھا جس میں ہر طرف سے سلطنتوں کے طوفان کا مقابلہ تھا لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز دیر ٹٹلٹنز نے تمام خطرات سے بے برواہ کوکرنہا بیت جرائت سے انقلا ب بر پاکرویا۔

اس سلیلے میں سب سے مقدم اور سب سے زیادہ نازک کام رعایا کی املاک کی واپسی تھی جس پراموی خاندان نے قبضہ کر کے اپنی جا گیر بنالیا تھا اس میں سارے خاندان کی مخالفت کا سامان تھا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے یہی کار خیر کیا اور سب سے اول اپنی ذات اور اپنے خاندان سے شروع کیا جس وقت آپ نے اس کا ارادہ ظاہر فر مایا اس وقت بعض ہوا خواہوں نے دبی زبان سے عرض کیا کہ اگر آپ جا گیریں واپس کردیں گے تو اپنی اولاد کے لیے کیا انتظام کریں گے فر مایا ان کو خدا کے سپر دکر تا ہوں اس عزم راسخ کے بعد خاندان والوں کو جمع کر کے فر مایا۔

''بنی مردان تم کوشرف و دولت کا بہت بڑا حصہ ملا میرا خیال ہے کہ امت مسلمہ کا نصف یا دو تہائی مال تمہارے قبضے میں ہے یہ لوگ اشارہ سمجھ گئے اور جواب میں کہا خدا کی قیم ! جب تک ہمارے سرتن سے جدا نہ ہوں گے اس وقت تک بینہیں ہوسکتا، خدا کی قیم نہ ہم اپنے آ باء واجدا دکو کا فر بنا سکتے ہیں'' حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اسلاف کے افعال حرام سمجھتے تھے اور نہ بی اولا دکو مفلس بنا کمیں گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا'' خدا کی قیم !اگر اس حق میس تم میری مدد نہ کرو گئے تو میں لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر ڈالوں گا' میرے یاس سے جلے جاؤ۔''

اس کے بعد عام مسلمانوں کومسجد میں جمع کر کے تقریر کی۔

''ان لوگوں (بنی امیہ )نے ہم کوعطا کیا ہے اور جاگیریں دیں ہیں،خدا کی شم! نیانہیں ان کودینے کاحق تھا اور نہ ہمیں ان کے لینے کا۔اب میں ان سب کوان کے اصلی حقد اروں کو واپس کرتا ہوں اور اپنی ذات اور اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں''۔ بیے کہہ کر اسنا دشاہی کاخریطہ منگوایا' مزاحم سب کو پڑھ کر سناتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبد العزیزُ' ان کولے کر قینچی سے کا شتے جاتے

سینهدر اساد مان دیفته را به در است در طار سات بات سارد از این برای برا از برای ارت ریان در سازی سات بات تنصیح سے لے کرظہر کی نماز تک بیسلسلہ جاری رہا۔

اسی طرح اپنی اورا پنے بورے خاندان کی جاگیریں واپس کرادیں اورا پنے پاس ایک ٹکینہ تک نہ باقی رہنے دیا ،ان کی بیوی فاطمہ کوان کے باپ عبدالملک نے ایک قیمتی پھر دیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیوی سے کہایا اس کو بیت المال میں داخل کر دویا مجھے چھوڑ نے کے لیے تیار ہوجا وَاطاعت شعار بیوی نے وہ جو ہر بیت المال میں داخل کر دیا۔

سب سے اہم معاملہ فدک کا تھا جو مرتوں سے خلفاء اور اہل بیت کے درمیان متنازعہ فیہ چلا آتا تھا اور اب حضرت عمر بن عبد العزیز کے قضے میں تھا اور اس پران کی اور ان کے اہل وعیال کے معاش کا دارو مدار تھا اس کے متعلق انہوں نے رسول اللہ عن الله عنه الله الله عنه الله

اپی اورا پنے خاندان کی جا گیروں کوواپس کرانے کے بعد عام غصب شدہ مالوں کی طرف متوجہ ہوئے اورا میر معاویہ ڈلٹٹؤ کے زمانے سے لے کراس وقت تک ظالمانہ طریقوں سے جس قدرغصب کر دہ مال و جائیدادتھی سب ایک ایک کر کے واپس کرا دی اور معاویہ اوریزید کے وارثوں سے لے کران کے اصلی مالکوں کے حوالے کی۔ (ابن سعدج ۵۵ ۲۵۲)

شام کے علاوہ سارے ممالک محروسہ کے عمال کے پاس غصب شدہ مال کی واپسی کے متعلق تاکیدی احکام بھیجے عراق میں اس کثرت سے مال واپس کیا گیا کہ صوبہ کی حکومت کاخزانہ خالی ہو گیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رشائشہ کو وہاں کے اخراجات کے لیے دمشق سے روپسیر جھیجنا پڑا۔ (ابن سعدج: ۵)

۔ مال کی واپسی کے لیے ہرطرح کی آ سانیوں کا لحاظ رکھا گیا ملکیت کے ثبوت کے لیے کوئی بڑی شہادت کی ضرورت نہ تھی بلکہ معمولی شہادت پرمل جاتا تھا۔ (ابن سعدج: ۵)

برہے سے ان کے ور شکو واپس کیا جاتا تھا اور پیسلسله عمر بن عبدالعزیز کی و فات تک قائم رہا۔ اہل خاندان کی برہمی

حصر ہم بن عبدالعزیز اللہ نے نہ صرف علاقے اور جا گیریں چھین کر بنوامیہ کو تھی دست کر دیا بلکہ ان کے سارے امتیازات مٹاکر ان کی نخوت اور غرور کو خاک میں ملا دیا ، اس لیے خاندان میں ان کے خلاف سخت برہمی پھیل گئی اور انہوں نے ان کو ہر طریقے سے عادلا نہ طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی عمرو بن ولیدنے نہایت غضب آلود خط کھا۔

" ' تم نے گزشتہ خلفاء پرعیب لگایا ہے اوران کی اوران کی اولاد کی دشمنی میں ان کے خلاف روش اختیار کی ہے۔ تم نے قریش کی دولت اوران کی میراث ظلم وجور سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحم کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑاللئہ خدا ہے ڈرواوراس کا خیال کرو کہتم نے زیادتی کی میراث ظلم وجور سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحم کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑاللئہ خدا سے ڈرمور کی تم منبر پر ابھی اچھی طرح بیٹے بھی نہ تھے کہ اپنے خاندان والوں کو جور ظلم کا نشانہ بنالیا اس ذات کی تم اسم نے محمد خلایا ہی کے منہ بہت دور ہو کو بہت ہی حصوصیات کے ساتھ خص فرمایا تم اپنی اس حکومت میں جس کوتم نے اپنے لیے آز ماکش اور مصیبت کہتے ہو خدا سے بہت دور ہو گئے اس لیے اپنی بعض خواہشوں کوروکواور اس کا لیقین رکھو کہتم ایک جبار کی نگاہ کے ساسنے اور اس کے قبضے میں ہواور اس حالت میں جھوڑ سے نہیں جا سے اسم حالت میں جھوڑ سے نہیں جا سے تاری خالے ۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کا بہت تخت جواب دیا۔ (یہ خطا ور جواب دونوں سیرت عمر بن عبدالعزیز میں موجود ہے)

ہمر ان نے ہشام کواپناوکیل بنا کران کے پاس بھیجا اس نے ان کی جانب سے کہا کہ آل مروان کہتے ہیں کہا پے امور میں جن کا

تعلق آپ سے ہے اپنی رائے سے جو چاہے سیجے کیکن گزشتہ خلفاء جو پچھ کر گئے ہیں اس کواسی حالت پر رہنے دہ بچے ۔ حضرت عمر بن
عبدالعزیز نے جواب میں پو چھااگرا کی معاملہ کے متعلق تمہار سے پاس دور ستاویزیں ہوں ایک امیر معاویہ کی اور دوسری عبدالملک کی ۔ تو تم

عبدالعزیز نے جواب میں نوچھااگرا کی معاملہ کے متعلق تمہار سے پاس دور ستاویزیں ہوں ایک امیر معاویہ کی اور دوسری عبدالملک کی ۔ تو تم

سے قبول کر و گے ہشام نے کہا ۔ جوقد یم ہوگی ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو میں نے کتاب اللہ کوقد یم وستاویز پایا ، اسی لیے میں ہراس
چیز میں جومیر سے اختیار میں ہے ، خواہ میر سے زمانے کی ہویا گزشتہ زمانے سے متعلق ہواسی کے مطابق عمل کروں گا۔

پیر میں بوریر سے سیار مل مسلم میں ہے۔ بیس کر سعید بن خالد والنظانے کہا امیر المونین جو چیز آپ کی ولایت میں ہے اس میں آپ حق وانصاف کے ساتھ اپنی رائے سے فیصلہ سیجیے لیکن گزشتہ خلفاءاوران کی بھلا ئیوں اور برائیوں کوان کے حال پر رہنے دیجیے اسی قدر آپ کے لیے کافی ہے۔

۔ معنرت عمر بن عبدالعزیز بڑلشہ نے ان سے کہا میں خدا کی شم! دے کرتم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص چھوٹے اور بڑ لے لڑکوں کو حصرت عمر بن عبدالعزیز بڑلشہ نے ان سے کہا میں خدا کی شم! دے کرتم سے پوچھا ہوں کہ اگر ایک تحقوق ہے۔ حجود کر مرے اس کے بعد بن خالدنے کہاان کے حقوق واپس دلاؤں گا۔ سعید بن خالدنے کہاان کے حقوق واپس دلاؤں گا۔

سیست عربن عبدالعزیز نے کہا یہی تو میں بھی کررہا ہوں مجھ سے پہلے خلفاء نے ان لوگوں کواپنی قوت سے دہایاان کے ماتحتوں نے

بھی ان کی تقلید کی اب جب میں خلیفہ ہوا تو یہ کمزورلوگ میرے پاس آئے اس لیے میرے لیے اس کے سوا چارہ کار کیا ہے کہ طاقتور سے کمزور کا اوراعلٰی ہےاد نیٰ سے ادنیٰ تر لوگوں کاحق دلاؤں۔ (سیرے عمر بن عبدالعزیزؓ)

ایک مرتبہتمام آل مروان آپ کے دروازے پرجمع ہوئے اور آپ کے صاحبز اوے عبدالملک سے کہا کہ یا تو ہم لوگوں کو اندرجانے کی اجازت دلواؤیا اپنے باپ کو جاکر میہ پیام پہنچا دو کہ ان سے پہلے جو خلفاء تھے وہ ہم کو لیتے دیتے تھے ہمار سے مراتب کا لحاظ رکھتے تھے اور تمہارے باپ نے ہم کو بالکل محروم کر دیا عبدالملک نے جاکر حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑالٹہ، کو میہ پیام سادیا انہوں نے کہا کہ جاکر ان لوگوں سے کہدو کہ اگر میں خداکی نافر مانی کروں تو عذاب قیامت سے ڈرتا ہوں۔ (سیرت عمر بن عبدالعزیز ً)

خودآپ کے گھروالوں کوآپ ئشکایت ہوگئی۔

اوزاغی بڑگ کابیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے خربے بند کر دیے تو عتبہ بن سعد نے آپ سے شکایت کی کدا میر المومنین! آپ پرہم لوگوں کاحق قربت ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میر سے ذاتی مال میں تہمارے لیے گئجائش نہیں ہے اور اس مال (بیت المال) میں تہمارااس سے زیادہ حق نہیں ہے۔ جتنا برک غماد کے آخری صدود کے رہنے والے کا۔اللّٰہ کی قتم!اگر ساری دنیا تم لوگوں کے دائے کی ہوجائے تو ان پر خدا کا غضب نازل ہو۔

اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں مگران میں سے کوئی شے عمر بن عبدالعزیز کو قیام عدل سے نہ روک سکی۔ ظالم عہدہ داروں کا تد ارک

مال منصوبہ کی واپسی کے بعد دوسری اہم اصلاح عمال کے ظلم وجور کا تدارک تھاجس کے وہ خوگر ہور ہے تھے اگر چہ آپ کے مشور سے سے سلیمان ہی کے زمانے میں بڑی حد تک اس کا تدارک ہو چکا تھا، پھر بھی کچھ آٹار باقی رہ گئے تھے اموی حکومت میں سب سے زیادہ جفا کا رجاج کے خاندان والوں کو یمن کی طرف جفا کا رجاج کے خاندان والوں کو یمن کی طرف جفا کا رجاج کے خاندان والوں کو یمن کی طرف جلا وطن کر دیا اور وہ ہاں کے عامل کو لکھا کہ میں تمہار سے پاس آل عقیل کو بھیج رہا ہوں جو عرب میں بدترین خاندان ہے اس کو اپنی حکومت میں منتشر کر دوجولوگ ججاج ہے ہم قبیلہ یا اس کی ماتحق میں کا م کر چکے تھے ان کو ہر قسم کے ملکی حقوق سے محروم کر دیا۔

### مظالم كاانسداد

اموی دور میں بدگمانی اورسوئے طن پر دارو گیراورسزاعام تھی،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل بند کرا دیا۔موصل میں چوری اورنقب زنی کی واردا تیں بکثرت ہوتی تھیں۔ یہاں کے والی بچی غسانی نے لکھا کہ جب تک لوگوں کوشبہ پر پکڑا نہ جائے گا اور سزانہ دی جائے گیا اس وقت تک بیدواردا تیں بند نہ ہوں گی۔ آپ نے لکھا کہ صرف شرعی ثبوت پر مواخذہ کر واگر حق ان کی اصلاح نہیں کرسکتا تو خدا ان کی اصلاح نہ کرے۔ ( تاریخ المخلفاء ص ۲۳۸ )

ای طرح سے جراح بن عبداللہ مکمی والی خراسان نے لکھا کہ اہل خراسان کی روش نہایت خراب ہے۔ان کوکوڑے اور تلوار کے علاوہ اور کوئی شے درست نہیں کرسکتی اگر امیر المونین مناسب سمجھیں تو اجازت عطافر مائیں آپ نے جواب میں لکھاتھا کہ تمہارا خط پہنچا اور تمہارا خط پہنچا اور تمہارا خط پہنچا اور تمہارا خط پہنچا اور تمہارا کو کوئی شے درست نہیں کرسکتی بالکل غلط ہے ان کوعدل وحق درست کرسکتا ہے اس کوعام کرو۔

کوئی عامل کسی رعایا کے مال کو کم قیمت پر نہیں خرید سکتا تھا ،اس کے انسداد کے لیے عدی بن ارطاط والی فارس کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا

ہو کہ تمہارے عمال کی لائے میں کوئی عام خرخ سے کم قیمت پر لگا کر اس کوخرید تے ہیں اور کر دوں کے قبیلے مسافروں سے عشر مول سے میں مول کرتے ہیں اگر میں معلوم ہوگیا کہ بیتمہارے ایراء سے ہوتا ہے ،یا اس ہے نہ کرتے ہیں اگر میں معلوم ہوگیا کہ بیتمہارے ایراء سے ہوتا ہے ،یا اس ہے نہ کرتے ہیں اگر میں معلوم ہوگیا کہ بیتمہارے ایراء سے ہوتا ہے ،یا اس ہے نہ کو میں تم کو مہلت نہ دوں گا۔ بشر بن صفوان عبداللہ بن

عجلان اورخالد بن سالم کواس تحقیقات کے لیے بھیج رہا ہوں اگروہ اس خبر کوشیح پائیں گے تو سچلوں کوان کے مالکوں کوواپس کردیں گےاس کےعلاوہ جن جن باتوں کی مجھےاطلاع ملی ہےسب کی تحقیقات کریں گے تم ان لوگوں سے کوئی مزاحمت نہ کرنا۔ (ابن سعدج، ۵)

وقاً فو قاً عمال کوقیام عدل اورانسداد مظالم کے احکام بھیجتے رہتے تھے، چنانچہا یک مشتی فرمان تمام امراء کے نام بھیجا کہ لوگ برے عمال کی وجہ ہے جنہوں نے برے دستور قائم کئے اور بھی انصاف نرمی اورا حسان کا ارادہ نہیں کیا احکام اللی میں سخت مصیبت بختی اور جوروظلم میں

مبتلا ہو گئے۔(یعقولی ج،اص:۳۲۳)

ا یک والی عبدالحمید کو پہلا خط بیکھا کہ وسوسہ شیطانی اور حکومت کے مظالم کے بعدانسان کی بقانہیں ہوسکتی،اس لیے جبتم کومیرا خط لے ای وقت ہر حقدار کواس کاحق ادا کرو۔ (ابن سعدج ۵ص:۲۷۱)

جس قدرنا جائز نمیس تھے سب موقوف کردیے۔ان کے علاوہ اور طالمانہ طریقوں کوختی کے ساتھ روکا۔

#### بیت المال کی آمدنی کی اصلاح

اموی دور میں بیت المال کے اندر مداخل اور مخارج دونوں کے اندر بڑی بدعنوا نیاں تھیں جائز اور نا جائز آمدنی میں کوئی تفریق نہیں تھی ہر جگہ کی نا جائز آمد نیوں سے خزانہ بھرا جاتا تھا، پھرای بے عنوانی ہے اسے خرچ کیا جاتا تھا بیت المال جوایک قومی امانت ہے ذاتی خزانہ بن گیا تھا اور اس کا بڑا حصہ خلفاء کے ذاتی مصارف میں خرچ ہوتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دونوں بدعنوا نیوں کا تبرارک کیا۔

اکثر ہی خاندان کے تمام مخصوص وظیفے بند کردیے خلافت کے شکوہ ونجمل کے مصارف بالکل اڑا دیے ان کی تخت نشینی کے بعد جب شاہی اصطبل کے داروغہ نے سواریوں کے اخراجات طلب کئے تو آپ نے تھم دیا کہ آئہیں بچے کران کی قیت بیت المال میں داخل کردی جائے میرا فچر میرے لیے کافی ہے۔

بیت المال کی آمدنی بڑھانے کے لیے جاج نومسلموں ہے بھی جزید لیتاتھا آپ نے حکم جاری کردیا کہ جولوگ مسلمان ہوجا نیں ان کا جزیہ ساقط کردیا جائے اس حکم پراہنے آدمی مسلمان ہوئے کہ جزیدگی آمدنی گھٹ گئی۔

۔ حیان بن شریح نے شکایت لکھ جمجی کہ اس کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں کہ مجھے قرض لے کرمسلمانوں کو وظیفے دیے پڑے۔آپ نے ان کونہایت سخت خط لکھا کہ جزیہ بہر حال موقوف کرورسول الله ظاہر کا ہری برحق بنا کر بھیجے گئے تھے محصل خراج بنا کرنہیں بھیجے گئے تھے۔ (مقریزی ۲۶ص: ۱۲۵)

۔.. اس بارے میں آپ نے اتنی تی برتی کہ فرمان عام جاری کردیا کہ اگر جزیہ تراز ومیں رکھا جاچکا ہواورای حالت میں ذمی اسلام قبول کر لے یا آغاز سال سے ایک دن پہلے جبکہ پورے سال کا جزیہ عائد ہوجا تا ہے اسلام لے آئے تو بھی جزیہ نہ لیا جائے۔(ابن سعدج ۵ص:۲۹۲) خراج کی اصلاح کے متعلق عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کو یہ فرمان کھا۔

ز مین کا معاینہ کر و بنجر زمین کا بار آباد زمین پراور آباد زمین کا بنجر پرمت ڈالو۔ بنجر زمینوں کا معائنہ کرواگراس میں صلاحیت ہوتو بقتر گنجائش خراج لواور ان کی اصلاح کروکہ وہ آباد ہوجائے جن آباد زمینوں میں پیداوا زمین ہوتی ان سے خراج نہ لواور جوز مین قحط زدہ ہوجائیں ان کے مالکوں سے نہایت نرمی سے خراج وصول کروخراج میں صرف وزن سبعہ لوجن میں سونا نہ ہو۔ ٹکسال اور چاندی پھلانے والوں سے نور زاور مہرجان کے ہدیے عرائض نولی اور شادی کا ٹیکس گھروں کا ٹیکس اور ٹکا حانہ نہ لوجو ذمی مسلمان ہوجائیں ان پرخراج نہیں۔

غرض انہوں نے بیت المال میں ہرشم کی ناجائز آمد نیاں بند کردیں۔

### حفاظت كاانتظام

اس کی حفاظت کا نہایت سخت انظام کیا گیا ایک مرتبہ یمن کے بیت المال سے ایک دینار کم ہوگیا۔حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہاں کے افسرخزانہ کولکھا کہ میں تمہاری امانت کومتہم نہیں کرتالیکن تمہاری لا پرواہی کا جرم قرار دیتا ہوں اورمسلمانوں کی طرف سےان کے مال کا مدی ہوںتم پر فرض ہے کہم شرعی قسم کھاؤ۔

یزید بن مہلب بن الی صغرہ والی خراسان کوخیانت کے جرم میں معزول کر کے قید کر دیا گیا۔

ابوبكر بن حزم نے سلیمان کے آخری عہد میں کاغذ قلم دوات اور روشنائی دفتری اخراجات کے اضافہ کے لیے لکھا تھا ابھی اس کا کوئی ا تظام نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز الطشة خلیفہ ہو گئے انہوں نے ابو بکر کولکھا کہ وہ دن یاد کرو جبتم اندھیری رات میں بغیر روشنی کے کیچڑ میں اپنے گھر سے معجد نبوی جاتے تھے اور آج بخدا! تمہاری حالت اس سے کہیں بہتر ہے قلم باریک کرلواور سطریں قریب قریب لکھا کروا پنی ضرور بات میں کفایت شعاری ہے کا م لومیں مسلما نوں کے خز اند ہے ایسی رقم صرف کرنا پسندنہیں کرتا جس ہے ان کوکوئی فائدہ نہ پنچ دوسرے علماء کوبھی یہی ہدایت کھی کہ کوئی عالم بڑے کاغذ پر جلی قلم سے نہ لکھے خود آپ کے فرامین ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہوتے

بيت المال كي آمد نيون اورمصارف كي عليحده عليحده مدوين قائم كين صدقه كي عليحده خمس كي عليحده مال غنيمت كي عليحده گذشته خلفا غمس کے مقررہ مصارف کی یابندی نہیں کرتے تھے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز الشینے نے خس کواس کے سیح مصارف میں لگایا۔ (ابن سعدج،۵) بیت المال کے مصارف

بیت المال کو پھرمسلمانوں کی مشتر کہ امانت بنا دیا اس کا کل روپیہ اس کی ضروریات کے لیے وقف کر دیا اس کی آمدنی کا بڑا حصہ خالص رعایا کے مفاد کے کاموں میں خرچ کیا جاتا تھا ملک میں جتنے ایا جج تھے سب کے نام درج رجسر تھے ان سب کو وظیفے ملتا تھا جو عمال اس میں ذرابھی غفلت یا ترمیم کرتے تھے ان کو تنبید کی جاتی تھی۔ دمشق کے بیت المال سے ایک ایا بیج کے وظیفے کے تقرر کے سلسلے میں میمون بن مہران نے کہا ان لوگوں کے ساتھ سلوک تو کیا جاسکتا ہے لیکن ان کوضیح و تندرست آ دمی کے برابر وظیفہ نہیں دیا جا سکتا۔حضرت عمر بن عبدالعزيز بطلف كواس كي اطلاع موئي تو نهايت غضب آلود خطاكها ـ (طبقات إبن سعد)

کئی کونقذ کے بجائے جنس ملی تھی چنانچے بعض جماعتوں کو فی کس ساڑھے چاراروب کے حساب سے غلہ ملتا تھا قرض داروں کے قرض کی ادائی کے لیے بھی ایک مرتقی ۔ شیرخوار بچوں کے وظا نُف مقرر تھے ایک عام کنگر خانہ تھا جس ہے فقراء ومساکین کوکھا ناماتا تھاعام مستحقین کو صدقات وخیرات تقسیم ہوتی تھی ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹرالٹنے نے ایک شخص کوتقسیم مال کے لیے رقعہ بھیجااس نے عذر کیا کہ آپ مجھے ایک الیی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں میں کسی کونہیں پہچانتاان میں امیر وغریب سب ہیں تمہارے سامنے جو شخص ہاتھ پھیلائے اسے دے دو اس کےعلاوہ اور سینکٹر وں قتم کےمفیدمصارف تھے اس فیاضیا نہ دادودہش کا بیت المال پر بہت اثر پڑتا تھا بعض عمال نے اس کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کھا کہ جب تک ہے دیتے چلے جاؤجب خالی ہوجائے تو کوڑا کر کٹ ہی بھر دو۔

#### ذميوں کے حقوق

تحسى حكومت كےعدل وانصاف اورظلم و جور كانتيج معيار دوسرى اقوام اور دوسرے ندا جب كے ساتھاس كاسلوك اور طرزعمل ہےاس معیار سے حضرت عمر بن عبدالعزیز براللہٰ کا دورسرایا عدل تھاانہوں نے جس طرح ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی اوران کے ساتھ جیسی نرمی برتی اس کی مثال عہد فاروقی کےعلاوہ اور کسی دور میں نہیں مل سکتی مسلمانوں کی طرح ان کی جان اوران کے مال کی حفاظت کی اوران کے ہے۔ ہوں کی دست اندازی نہیں کی جزید کے وصولی میں نرمی اور آسانیاں پیدا کیں ان کا اندازہ ذمیوں کے ساتھ ان کے طرز عمل اور ان کے احکام سے ہوگا جو عمال کو بھیجتے رہتے تھے۔

عدی بن ارطاط کو لکھا کہ ذمیوں کے ساتھ زمی کروان میں جو بوڑھا ہواور نا دار ہوجائے اس کی کفالت کرواورا گراس کا کوئی رشتہ دار ہو واس کی کفالت کر فالت کرنی پڑے گی۔
تو اس کی کفالت کا تھم دوجس طرح تمہارا کوئی غلام بوڑھا ہوجائے تو اسے آزاد کرنا پڑے گایا مرتے دم تک اس کی کفالت کرنی پڑے گی۔
ذمی ہے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر قرار دی ایک بارجیرہ کے ایک مسلمان نے ایک ذمی کوئل کردیا حضرت عمر بن عبدالعزیز الشائی نے وہاں کے عامل کو کھا کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دووہ چا ہیں قل کردیں اور چا ہیں تو معاف کردیں چنا نچہ قاتل حوالے کیا گیا اور ذمیوں نے اسے قل کردیا۔

کوئی مسلمان ان کے مال پر دست درازی نہیں کرسکتا جوکرتا تھا اسے سزاملتی تھی ایک مرتبدا یک مسلمان ربیعہ شعووی نے ایک سرکاری ضرورت میں ایک نبطی گھوڑا بے کار میں پکڑلیا اوراس پرسواری کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رشانشہ نے اسے چالیس کوڑے لگوائے۔

مال مغصوبہ کی واپسی کے وقت شاہی خاندان سے ذمیوں کی زمین واپس دلائیں اس سلسلے میں ایک ذمی نے دعویٰ دائر کیا کہ عباس بن ولید نے میری زمین پر غاصبانہ قبضہ کرلیا ہے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑالٹنز نے عباس سے فرمایا تم اس کا کیا جواب دیتے ہوانہوں نے کہا۔ ولید نے مجھے جاگیر میں دیا ہے آور میرے پاس اس کی سندموجو و ہے ذمی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑالٹنز سے کہا میں آپ سے کتاب اللہ کے موافق فیصلہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خداکی کتاب ولید کی سند پر مقدم ہے اور ذمی کو زمین واپس دلا دی۔

ان کے ذہبی حقوق کو جو گذشتہ خلفاء کے زمانے میں مٹ گئے تھے از سرنو قائم کیا۔ دمشق میں ایک گر جاعرصہ سے ایک مسلمان کی جا گیر میں آ گیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس کا دعویٰ کیا آپ نے واپس دلا دیا ایک مسلمان نے ایک گر جسے کی نسبت دعویٰ کیا کہ وہ اس کی جا گیر میں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: اگر عیسائیوں کے معاہدے میں ہے تو ابتم اس کونہیں اسکت میں ہے۔

ترنید کی وصولی میں بڑی آ سانیاں پیدا کردیں اور اس سلسلے میں جتنی بے عنوانیاں پیدا ہو گئیں تھیں سب بند کردیں حجاج ابن اشعث کی حمایت کے الزام میں عراق کے ذمیوں کے جزید کی مقدار بڑھادی حضرت عمر بن عبدالعزیز وٹراٹشنے نے اس کو گھٹادیا۔

آپ کے زمانے میں ذمیوں کے ساتھ اتی نرمی برتی گئی کہ اس سے عام لوگوں کو نقصانات اٹھائے پڑے آپ کے زمانے میں غلے کا نرخ گراں ہو گیاا کی شخص نے آپ سے اس کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا: پہلے ذمیوں کو جزید کی وصولی میں نا قابل بر داشت تکلیفیں دیتے تھے اس لیے وہ جس نرخ پر بھی ہوسکتا تھا غلہ فروخت کر دیا کرتے تھے اور میں ہر شخص کو اسی قدر تکلیف دیتا ہوں جس کا وہ متحمل ہو سکے اس لیے ہر شخص جس طرح چاہتا ہے فروخت کرتا ہے شاہی خاندان کے ارکان اور ذمیوں کے درمیان مساوات برتے تھے۔

۔۔ ، رک کی کی جب ہے۔ ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک نے ایک عیسائی پر مقدمہ دائز کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دونوں کو برابر کھڑا کیا ہشام نے غرور و تمکنت میں عیسائی ہے تخت کلامی کی حضرت عمر بن عبدالعزیز وطلقہ نے ان کوڈ انٹااور سزادیے کی دھمکی دی۔

#### محاصل میں اضافہ

سے جرت انگیز امر ہے کہ ناجائز آمد نیوں کے سدباب میں اس اہتمام اور ان کثیر مصارف کے باوجود بیت المال پرکوئی خاص اثر نہیں پڑا بلکہ بعض بعض ملکوں کے بحاصل میں جیرت انگیز اضافہ ہو گیا چنانچ پحراق کی آمد نی حجاج کے زمانے میں ظالمانہ دور سے بھی زیادہ بڑھ گئا۔ حفزت عمر بن عبدالعزيز فرمايا كرتے تھے كەخدا حجاج پرلعنت كرے اس كونددين كاسليقه تقاند دنيا كا\_

حجاج نے باوجودا پنے ظالمانہ طریقوں کے عراق سے صرف دوکروڑائ لا کھ درہم وصول کیے اس نے کا شتکاروں کوہیں لا کھ درہم کی زمین کی آبادی کے جب عراق میرے قبضے میں آباتو میں نے زمین کی آبادی کے جب عراق میرے قبضے میں آباتو میں نے بارہ کروڑ جالیس لا کھ درہم وصول کئے اور اگر زندہ رہاتو حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹو کے زمانے سے بھی زیادہ وصول کروں گا۔ (فتوح البلدان ذکر سواء)

### رعايا كىخوش حالى

مظالم کے انسداد ناجائز ٹیکسوں کی منسوخی ذمیوں کے ساتھ مراعات اور عام دادو دہش کی وجہ سے ملک نہایت فارغ البال اور رعایا آسودہ حال تھی۔ملک کےطول وعرض میں افلاس کا نام ونشان بھی باقی نہرہ گیا تھا۔

مہاجرین بزید کابیان ہے کہ ہم لوگ صدقہ تقسیم کرتے تھے ایک سال کے بعد دوسرے سال وہ لوگ جو پہلے صدقہ لیتے تھے خود دوسروں کوصدقہ دینے لگتے تھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑلٹنئے نے صرف ڈ ھائی سال حکومت کی اس مختصر مدت میں پیرحالت ہو گئی تھی کہ لوگ ان کے عمال کے پاس فقراء میں تقسیم کرنے کے لیےصدقہ کا مال لے کرآتے تھے لیکن کوئی صاحب حاجت نہ ملتا تھا اوروہ مال واپس لے جانا پڑتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑلٹنے نے سب کواس قدر مالا مال کردیا تھا کہ کوئی بھی شخص حاجت مند باتی نہ رہ گیا تھا۔ (فتح الباری ج ص ۵۱م)

آپ کے زمانے میں رعایا کی خوش حالی اس درجہ کو پہنچ گئ تھی کہ دولت کے نشے میں کبرونخوت میں اس سے مبتلا ہوجانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا چنا نچے عدی بن ارطاط نے آپ کولکھا کہ اہل بھرہ اس قدرخوش حال ہو گئے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ فخر وغرورنہ کرنے لگیں آپ نے جواب دیا کہ خدانے جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا تو ان کے لیے یہ پہند کیا کہ وہ الحمد للہ کہیں اس لیے تم بھی لوگوں کو تھم دو کہ وہ الحمد للہ کہیں۔اورخدا کا شکر بحالا کمیں۔

#### رفاه عام کے کام

آپ نے جس قد راصلاحیں کیس وہ سب در حقیقت رفاہ عام ہی کے کام ہیں کین ان کے علاوہ مروجہ اصطلاح میں بھی آپ نے بہت رفاہ عام کئے سارے مما لک محروسہ میں نہایت ہی کثرت ہے سرائیس ہنوائیس خراسان کے عامل کولکھا کہ وہاں کے تمام راستوں میں سرائیس تعمیر کرائی جائیس سمرقند کے والی سلیمان بن الی السری کے پاس محم بھیجا کہ وہاں کے شہروں میں سرائیس تعمیر کراؤ جومسلمان ادھر سے گزریں ایک شبانہ یوم ان کی مہمان نوازی کروان کی سواریوں کی حفاظت کروجومسافر مریض ہواس کو دو دن اور دورات مقیم رکھوا گر کسی کے پاس گھرتک پہنچنے کا سامان نہ ہوتو ان کو وطن تک پہنچانے کا سامان کردو۔ ایک عام انگر خانہ قائم کیا جس میں فقراء و مساکیس کو کھا ناماتا تھا۔ اور بہت سے واقعات ہیں جن کو دیگر سیر کی کتابوں میں ملاحظ فرما ہے۔

#### \*\*\*

## کِتَابُ الصَّیٰدِ وَالزَّبَائِحِ شکارکرنے اور جانوروں کے ذرج کرنے کا بیان

حَمْ مَكْ شَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ بَشَى عَنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيَدِيْكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ عَنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيَدِيْكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيَدِيْكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَهَنِ اغْتَلَى بَعْلَ ذُلِكَ فَلَهُ عَنَابٌ آلِيمُ ثَمْ يَاللّهُ آيَٰ اللّهُ عَنْ الصَّيْدَ اللّهُ مَنْ عُلَهُ عَنَابٌ آلِيمُ ثَمْ يَاللّهُ مَنْ الصَّيْدِ اللّهُ عَنَابٌ آلِيهُ مَنْ النّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَمُل مِنْكُمُ هَلَيًا بلِغَ حُرُمٌ وَ مَنْ عَادَ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَّا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

''اے ایمان والو اوشی شکار گوتل نہ کر وجبہ تم حالّت احرام میں ہوا ور جو شخص تم میں سے اس کو جان ہو جھ کوتل کرے گاتو اس پر پاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتر شخص کر دیں خواہ وہ پاداش چو پایوں میں سے ہوبشر طیکہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور وہ خواہ اس کے برابر روز بے رکھ لیے جائیں تا کہ اپنے کیے گی شامت کا مزہ چکھے اللہ تعالیٰ نے گذشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھر ایسی ہی کرنے کر کے گاتو اللہ تعالیٰ انتقام لیس گے۔''

اس آیت کریمہ سے شکار کرنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے البنۃ حالت احرام میں ممانعت ہے اگر کوئی کرے گا تواس کواس کا جرمانہ اور تا وان ادا کرنا پڑے گا۔اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ الْتَهْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا النَّهُرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدِي وَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا اللَّهُ مَنُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مَنُ الْمَنْ وَلَا اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مَا يُرِينُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنُ دَيِّيهِمْ وَ رِضُوانًا وَ إِذَا حَلَلْتُمُ الْمَنْ فَوْمِ انْ صَدُّو كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيرِ وَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْجِدِ الْعَلَوْلُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيرِ وَ النَّهُ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثُمِ وَ الْعُدُوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ٢٠﴾

(سوره المائده ع ٥)

''اے ایمان والو! اپنے عہد و بیان پورے کیا کروتمہارے لیے مولیثی چوپائے حلال کیے جاتے ہیں جزان کے جن کے نام پڑھ کر سنادیئے جائیں مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جانے والے نہ نبنا یقیناً جو خدا جا ہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو! الله تعالیٰ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرونہ اوب والے مہینوں کی نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی اور نہ ان پلنے والے جانوروں کی جو کھبہ کی طرف جارہے ہوں۔ اور نہ ان لوگوں کی جو بیعت اللہ کے قصہ سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جارہے ہوں۔ ہاں جبتم احرام اتارڈ الوتو شکار کھیل سکتے ہوجن لوگوں نے تم کومبحد حرام سے روکا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پرآ مادہ نہ کرے کہتم حد سے گزرجاؤ' نیکی اور پر ہیز گاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو۔ گناہ اور ظلم وزیادتی میں مدد نہ کرواللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوبے شبداللہ تعالیٰ سخت سزاد سینے والا ہے''۔

ا یک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں ذکر کیا ہے۔

﴿يَسْتَلُوْنَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبْتُ وَ مَا عَلَّمْتُمُ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَا عَلَيْهُونَهُنَّ مِنَا عَلَيْهُونَهُنَ مَنَا عَلَيْهُونَهُنَ عَلَيْهُ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾ (سورة مائدة)

'' جھے سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے؟ تو کہد دے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئ ہیں اور جن حاصل کرنے والے'شکار کھیلنے والے جانوروں کوتم نے سدھار کھا ہے کہ تم انہیں تھوڑ ابہت سکھاؤ جس کی تعلیم خدا نے تمہیں دے رکھی ہے پس وہ شکار کو پکڑے تمہارے لیے روک رکھیں تم اسے کھالو۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام مجھ لیا کرواور خدا سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حماب لینے والا ہے''۔

تفسیرابن کثیر میں اس آیت کریمہ کے تحت بیکھا ہوا ہے کہ آپ سے لوگ بیدریا فت کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کیا حلال ہے تو آپ ان سے بیہ کہدد یجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہیں۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ قبیلہ طائی کے دوشخصوں نے حضرت عدی بن حاتم اور زید بن مہلل نے حضور مُثَاثِیُّا سے پوچھا کہ مردہ جانورتو حرام ہوچکا اب حلال کیا ہے؟ اس پریہ آیت اتری۔

اورتمہارے لیے شکاری جانوروں کے ذریعہ کھیلا ہوا شکاربھی حلال کیا جاتا ہے۔مثلاً سدھے کتے اورشکرے وغیرہ کے ذریعہ شکاری کرے۔ تو حلال ہے۔

ابن عباس بڑا شخاسے مروی ہے کہ سدھے کتے' باز' چیتے' شکر ہے وغیرہ ہر مردہ پرند جوشکار کرنے کی تعلیم دیا جا سکتا ہواور بھی بہت سے بزرگول سے یہی مروی ہے کہ بھاڑنے والے جانو رول اور ایسے ہی پرندول میں سے جوبھی تعلیم حاصل کرلے ان کے ذریعہ شکار کھیلنا حلال ہے۔

حفرت عدی بن حاتم بڑٹٹؤنے رسول اللہ مُٹاٹیڑے سے باز کے کئے ہوئے شکار کا مسلہ پوچھاتو آپ نے فرمایا جس جانور کووہ تیرے لیے روک رکھے تواسے کھالے۔

اس آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ ابن ابی حاتم میں یہ ہے کہ حضور مُناٹیڈا نے کوں کے تل کرنے کا حکم دیا اور وہ تل کئے جانے گئے تو لوگوں نے آ کر آپ سے پوچھا کہ یارسول اللہ! جس امت کے قل کا آپ نے حکم دیا ہے ان سے ہمارے لیے کیا فائدہ حلال ہے آپ خاموش ہور ہے اس پربیر آیت اتری پس آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کتے کوشکار کے پیچھے چھوڑے اور اسم اللہ بھی کہے پھروہ شکار کپڑے اور دوک رکھے تو جب تک وہ نہ کھائے یہ کھالے۔

صحیحین کی بیرحدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ڈٹاٹوؤ نے کہایارسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پراپنے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پر چھوڑتا ہوں تو آپ نے فرمایا: جس جانو رکو پکڑ رکھے تو اسے کھا لے اگر چہرکتے نے اسے ماربھی ڈالا ہو ہاں بیضرور ہے کہ اس کے ساتھ شکار کرنے میں اور کتا نہ ملا ہواس لیے کہتم نے اپنے کتے کوخدا کا نام لے کرچھوڑ اہے دوسر سے کوبسم اللہ پڑھ کرنہیں چھوڑ ا۔ میں نے کہا میں کر کی کہ ارکٹری سے شکار کھیا ہوں فرمایا وہ اگراپی تیزی کی طرف سے ذخی کر ہے تو کھالے اورا گراپی چوڑائی کی طرف سے لگا ہوتو نہ کھاؤکہ کوئلہ وہ کھی مار ہوا ہے دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں کہ جب تواپنے کئے کوچھوڑ نے والڈ کا نام ذکر کرلیا کر پھرا گروہ شکار تیرے لیے پکڑر کھے اور تیرے بہنچ جانے پر شکار زندہ مل جائے تو تو اسے ذیح کرڈال اورا گرکتے ہی نے اس کو مارڈ الا ہواوراس میں سے کھایا نہ ہوتو اسے بھی کھا سکتا ہے اس لیے کہ کئے کا اسے شکار کرلیا ہی اس کا ذبیحہ ہے۔ اورا یک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہا گراس نے کھالیا ہوتو پھر تو اسے نہ کھا جھے تو ڈر ہے کہیں اس نے اپنے کھانے کے لیے شکار نہ کیا ہو؟

ابوداؤر میں ہے حضرت عمروشعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ابوتغلبہ نے رسول اللہ منافیا سے کہا کہ حضور میرے پاس شکاری کتے سدھائے ہوئے ہیں ان کے شکار کی نسبت کیا فتو کی ہے؟ آپ نے فرمایا جو جانو روہ تیرے لئے ء کپڑیں وہ تھے پر حلال ہے۔ اس نے کہا جب بھی اور ذرخ نہ کرسکوں تو بھی اور اگر چہ کتے نے کھایا ہوتو بھی؟ آپ نے فرمایا ہال گو کھالیا ہو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ میں اپنے تیر کمان سے جو شکار کروں اس کا کیا فتو کی ہے؟ فرمایا اسے بھی تو کھا سکتا ہے پوچھا اگر زندہ ملے اور اسے بھی ذرخ کرسکوں تو بھی اور تیر لگتے ہی مرجائے تو بھی ۔ فرمایا بلکہ گووہ تجھے نظر نہ پڑے اور ڈھونڈ ھے سے مل جائے تو بھی بشرطیکہ اس میں کسی دوسر شخص کے تیرکا نشان نہ ہو۔

ابوداؤ دکی دوسری حدیث میں ہے جب تونے اپنے کتے کواللہ تعالیٰ کا نام لے کرچھوڑ اہوتو تو اس کے شکار کو کھاسکتا ہے گواس نے اس میں سے کھا بھی لیا ہواور تیراہاتھ جس شکار کو تیرے لیے لایا ہوا ہے بھی تو کھاسکتا ہے۔

#### خلاصه

یہ ہے کہ قر آن مجید کی ان آیتوں سے اور مندرجہ ذیل حدیثوں سے اورا جماع وقیاس سے شکار کرنے کی اجازت ہے حلال جانوروں کا بالا تفاق شکار کرنا مباح ہے اور حرام موذی تکلیف دہ جانوروں کا بھی شکار کرنا کینی مارڈ النادرست ہے البتہ کسی جانور کولہوولعب کے طور پر بعض اماموں کے نزدیک جائز نہیں۔

ذبائح اس حلال جانور کو کہتے ہیں جس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے پر چھری پھیری جائے۔اور نحراونٹ کے سینے میں نیزہ بھو تک کر مارڈ النے کو کہتے ہیں۔اونٹ کے لیے نُر ہے اور بقیہ جانوروں کے لیے ذبح ہے اور بیدز نج حلق کی جگہ ہے کیکن جن جانوروں کانح درست ہے ان کا ذبح کرنا بھی درست ہے۔

بخاری شریف میں ہے والذہبع قطع الاو دا جیعن گردن کی رگوں کے کاٹ دینے کو ذرئح کہتے ہیں۔اگر ذرئ کرتے وقت گردن دھڑ سے یعنی جسم سے بالکل جدا ہو جائے تو کوئی مضا کقٹنییں حضرت ابن عباس جھاٹھ فرماتے ہیں اذا قطع المواس فلا باس یعنی اگر ذرئ کرتے وقت سرالگ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ (بخاری)

قرآن مجید میں الله تعالی نے فرمایا تند بہ حوا بقرۃ لینی گائے کو ذیح کروجو حلال جانور بغیر شرکی ذیح کے مرجائے تواس کا کھانا حرام ہے۔اس کومیتہ کہتے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحُمُ الْعَنْزِيْرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْعَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّاسُبِ وَ اَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزْلَامِ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّصِبِ وَ اَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزْلامِ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسُقٌ الْمَيُومَ لَيْئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوُهُمْ وَ اخْشَوْنِ اللَّيَوْمَ اكْمَلَتُ لَكُمْ ذَلِكُمْ وَ اتْجَانِفٍ دِيْنَكُمْ وَ اتْمَامُنُ عَلَيْمُ مُعَجَانِفٍ دِيْنَكُمْ وَ اتْمَامُنُ فِي مَخْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ دِيْنَكُمْ وَ الْمُعَلِّمُ فَعَمِينَ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيْنَا فَمَنِ اضْطُرٌ فِي مَخْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ

لِّ اللَّهِ عَلَقَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١٨ ﴾ (مائده)

''تم پرمردار حرام کیا گیا اورخون اورخزیر کا گوشت اور جوخدا کے سوادوسرے کے نام پرمشہور کیا گیا ہواور جو گلا گھونٹنے ہے مرا ہواور جو کسی خر سے مراہواور جو کسی خرد اس کے خرائے گئا ہوں پر پڑھا گیا ہوتم پر حرام کیا جاتا ہے قرعہ کے تیروں کے ذریعے تھیم کرنا ہیں بہ برترین گناہ ہیں آج کھا رتب میں اور جو پر سنش گا ہوں پر پڑھا گیا ہوتم خردارتم ان سے نے ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہا کرنا آج میں نے تمہارے دین گوال کردیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کردیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں رضامند ہو گیا یعنی جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہوجائے بشرطیکہ کی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہوتو یقینا اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور بہت مہر بان ہے'۔

اور ذنے کے بہت ہے آ داب ہیں جن کابیان مسائل کی کتابوں میں ہے۔

### اَلُفَصُلُ الْلاَوَّ لُ .....يبل فصل

2. عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم ثُلْنَوْ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ تَلْنَوْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم ثُلْنَوْ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ تَلْنَوْ ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ السَّمَ اللهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَادْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْ بَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَاكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ أَكُلَ فَلاَ تَاكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ وَوَلْ تَتَل فَلا تَأْكُلْ فَإِنْ أَكُلُ فَلا تَأْكُلُ كُلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَأْكُلُهُ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَأْكُلُهُ فَإِنَّا كُلُهُ فَإِنَّا عَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَأْكُلُهُ فَإِنَّا كُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْ تَهُ فَا فَكُمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْ تَهُ فَيْ عَلَيْهِ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْ تَهُ غَرِيْقًا فِي الْمَآءِ فَلاَ تَأْكُلْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۲۰ ۲۰ مرسول الله مَالَيْهُ بِيان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مَالَیْهُ کَلَ خدمت میں صاضر ہوا اور شکار کے بارے میں میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: جبتم اپ شکاری کئے کو بسم الله الله اکبر پڑھ کرشکار پرچھوڑو اور اس نے اس شکار کو پکڑ کر تمہارے لیے روک لیا ہے تو اگرتم اس کوزندہ پاؤ تو اس کو ذرح کر لواور اگرتم بال کو پایا کہ اس نے مارڈ الا ہے مگر اس میں پچھ کھایا نہیں ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہوا ور اگر اس شکاری کتے نے شکار کو پکڑ کر کھا لیا ہے تو مت کھاؤ کیونکہ اس نے اپ لیے پکڑا ہے تمہارے لیے نہیں۔ اس طرح سے شکار کرنے میں دوسرے کا کتا شریک ہوگیا جس پر اللہ کانا منہیں لیا گیا تھا تو اگر اس کو پکڑ کرروک لیا اور مارڈ الا تو اس کو مت کھاؤ کیونکہ تمہیں بے نہیں معلوم ہے کہ س کتے نے اس کو پکڑا ہے۔ شک کی وجہ کیونکہ تمہیں بے نہیں معلوم ہے کہ کس کتے نے اس کو پکڑا ہے۔ شک کی وجہ

ُےاس کوچھوڑ دواور جبتم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کرتیر چھینکواوروہ شکاری جانوردوایک روزتم سے غائب رہا پھر بعد میں وہ جانورمل گیا تواس میں تمہارے تیر کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں ہے تو تم اس کواگر چا ہوتو کھالو۔اوراگر شکاری جانور کو پانی میں ڈوباہوا پاؤتو مت کھاؤ کیونکہ وہ ڈوپ کرمراہے۔ ( بخاری مسلم )

2 • • • وَعَنْهُ وَلَيْنَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنَّا ١٥ • ١٥ - حضرت عدى بن حاتم وَلَيْنَ بيان كرتے بين كه بهم نے رسول نُرْسِلَ الْكُلَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ ((كُلْ مَا أَمْسَكُنَ الله تَلَيْمَ الله عَلِيمَ ليا بهم تعليم يافة كوں كو شكار پرچھوڑتے ہيں كيا اس كا

٤٠٦٤ ـ صحيح بخارى كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان ١٧٥ ـ مسلم كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة ١٩٢٩ / ٤٩٨١ .

٤٠٦٥ عصحيح بخارى كتاب الذبائح والصيد باب ما اصاب المعراض بعرضه ٤٧٧٥ مسلم كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة ٤٩٨٢ ١٩٢٩ .

عَلَيْكَ)) قُلْتُ ((وَإِنْ قَتَلْنَ)) قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ

کھانا ہمارے لیے حلال ہے یانہیں؟ آپؓ نے فرمایا: جوجانورتہہارے لیے روک لیے اور کھائے نہیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا اگر چہوہ

قُلْتُ إِنَّا نَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ ((كُلْ مَاخَرَقَ مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا اگر چہوہ مار ڈالے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بن

وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ وَقِيْدٌ فَلاَ

پیکان کے تیروں سے شکار کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ زخمی کروے

اورگوشت میناڑ دیتو کھاسکتے ہواوراگر چوڑان کی طرف سے لگا ہےتو مت کھاؤ کیونکہ وہ چوٹ سے مراہے وہ وقیذ میں داخل ہےاسے مت کھاؤ۔(بخاری مسلم)

توضيح: معراض اس تيركوكمتي بين جس پر پيكان نهين لگا مواموتا ہے۔لمباچوڑ اموتا ہے تواگر نوك كى طرف سے لگ جائے اور گھس جائے اور پھاڑ ڈالے تو وہ شکار حلال ہے۔اوراگر چوڑان کی طرف سے لگا ہے تو وہ لکڑی سے مارنے کے حکم میں ہے جس کو وقیذ کہتے ہیں وہ نا جائز ہے قرآن مجید میں موقوذہ کالفظ آیا ہے جس کے معنی کسی جانورکوکٹری سے مار مارکر ہلاک کردیے کے ہیں۔جس کا کھانا

٤٠٦٦ وَعَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ثَالِثُوْ قَالَ

تَأْكُلُ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ آهْلِ الْكِتَابِ آفَنَا كُلُ فِي اٰنِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ أُصِيْدُ

بِقَوْسِيْ وَبِكَلْبَيِ الَّذِيْ لَيْسَ بِعُمَلَّمٍ وَبِكَلْبَيِ الْمُعَلِّمِ فَمَا يَصْلَحُ لِيَ قَالَ ((اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ

اٰنِيَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِنْ وَجَدْ تُمْ غَيْرَ هَا فَلاَ تَاكُلُوْ افِيْهَا وَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْ هَا وَكُلُوْا

فِيْهَا وَمَا صِدْتُّ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَّ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ

اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتً بِكَلْبِكَ غَيْرٍ مُعَلَّم

فَادْرَكْتَ زَكُوتَهُ فَكُلْ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وقت بہم الله الله اكبركہا تھا تو وہ شكار كھا كتے ہواور جوتم نے تعليم يافتہ كتے كے بارے ميں ذكر كيا ہے تو اگراس كتے كوچھوڑتے وقت بهم الله

الله اكبركهه كرجهورا تفاتوتم اسيجي كهاسكتے ہواور جوغيرتعليم يافتہ كتے سے نزكاركيا ہےتواگراس كوزندہ پالوتو ذرج كركے كھاسكتے ہواوراگراس کوزندہ نہیں پایااور ذیج کرنے کاموقعہ نہیں ملااتنے میں وہ مرگیا تواسے تم نہیں کھاسکتے ہو۔ (بخاری مسلم)

> ٤٠٦٧ ـ وَعَنْهُ وَلِثَوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلِيمُ ((اِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ

٧٤ مه حضرت تغليدهشني رفائفاً ہے مروی ہے كەرسول الله مَاللَّهُ عَلَيْمَ نَے فرمایا: جبتم اپناتیر شکار پر پھینکواور تمہارا یہ تیرتم سے غائب ہو گیا پھر بعد میں اگروہ

٢٦ ٢٠- حفزت ابوثغلبه مشنى ژانتيئه بيان كرتنے ہيں كەميں نے رسول الله مَثَاثِيَّامُ

ے عرض کیا کہ یا نبی اللہ! ہم اہل کتاب کے یہاں آتے جاتے ہیں تو کیا

ہم ان کے برتنوں میں کھا تی سکتے ہیں اور ہم اپنی تیر وکمان سے شکار کرتے

ہیں تو تیرکا کیا ہوا شکار جمارے لیے حلال ہے یانہیں؟ اور میں اس کتے کے

ذر بعد ہے بھی شکار کر لیتا ہوں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا اور تعلیم یافتہ کتے ہے

بھی شکار کرتا ہوں تو ان میں سے میرے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟

آپ نے فرمایا جوتم نے اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے تو

اگر و ہاں اہل کتاب کےعلاوہ اور برتن یاتے ہوتو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ

اورا گران کے برتنوں کےعلاوہ کوئی برتن نہیں یا تے تو الیک مجبوری کی حالت

میں اہل کتاب کے برتنوں کو دھوڈ الواور پاک صاف کر کے اس میں کھا سکتے

ہو۔اور تیروکمان کے شکار کے بارے میں جوتم نے بتایا ہے تواگر تیرچھوڑتے

٤٠٦٦ ـ صحيح بخاري كتاب الذبائح والصيد باب مارصاب المعراض بعرضه ٤٧٨ ٥ ـ مسلم كتاب الصيد والذبائح باب اذا غاب عنه الصيد ثم وجده ١٩٣٠ ٩٣٠ ٤ .

٤٠٦٧ ـ صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب اذا غاب عنه الصيد ثم وجدة ١٩٣١، ٩٨٥ .

ي ( 55 ) ( شكاراورجانورول كوذ<sup>ن ك</sup>ركا كريا ) ( 55 )

فَكُلْ مَالَمْ يُنْتِنْ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٤٠٦٨ ـ وَعَنْهُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ اللَّهِ قَالَ ((فِي النَّذِيْ عَلَيْهُمْ قَالَ ((فِي النَّذِيْ يُكُلُهُ مَالَمْ الَّذِيْ يُدْرِكُ صَيْدَ هُ بَعْدَ ثَلْثِ فَكُلْهُ مَالَمْ يُنْتِنْ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

2.19 وَعَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ قَالَتْ قَالُوْ ايَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَالَّمُ إِنَّ هُنَّا اَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُ هُمْ بِشِرْكِ اللّٰهِ كَالَّمُ إِنَّ هُنَّا اَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُ هُمْ بِشِرْكِ يَأْتُوْنَنَا بِلُحْمَانِ لاَ نَدْرِىْ اَيَذْ كُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا أَمْ لاَقَالَ ((اذْكُرُوْ اَنْتُمْ اسْمَ اللهِ وَكُلُوا)) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

شكارشده جانور پالوتواس كوكھاسكتے ہوبشر طيكهاس ميں كوئى بديو پيدانه ہوئى ہو اور نهاس ميں كسی قتم كاتغيرو تبدل ہوا ہو۔ (مسلم )

۳۰ ۲۸ حضرت نظبیدهشنی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے اس شکار کے بارے میں جو شکار کرنے کے تین دن بعد ملے تو اگر وہ شکار سڑا نہیں ہے تو اس کو کھایا جاسکتا ہے۔ (مسلم)

19 میں۔ حضرت عائشہ رہ ہی ہیاں کرتی ہیں کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ!
یہاں تو نومسلم لوگ ہیں ان کا زمانہ شرک سے بہت قریب تھا یعنی ابھی ابھی
مسلمان ہوئے ہیں اور پہلوگ گوشت فروخت کرنے کے لیے ہم لوگوں کے
پاس گوشت لاتے ہیں ہمیں بیمعلوم نہیں کہ جس جانور کا بیگوشت لائیں ہیں
اس جانور کوذی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھایا نہیں؟ آپ نے فرمایا تم
بسم اللہ کرکے کھالیا کرو۔ ( بخاری )

### توضيح: كونكه بظامر الله تعالى كانام كروزع كياب

٠٧٠٠ وَعَنْ آبِي الطُّفَيْلِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي مَا خَصَّنَا بَشَيْ ء فَقَالَ مَا خَصَّنَا بَشَيْ ء لَمْ يُعَمَّمَ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي مَا خَصَّنَا بَشَيْ هٰذَا افَاخْرَجَ صَحِفْيَةً فِيْهَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ شَرَقَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الوَى مَنارَ الله مَنْ الوَى مُحْدِثًا وَالدَه مُسْلِمٌ مُحْدِثًا وَالدَه مُسْلِمٌ

مدیم حضرت الوطفیل را الله علی التوابیان کرتے ہیں کہ حضرت علی را الله علی التوابی ہے دریافت

کیا گیا کہ کیارسول الله علی التوابی نے آپ کو کوئی خاص چیز الی بتائی ہے جو آپ

ہی کے لیے مخصوص ہواور ہم لوگوں کے لیے وہ مخصوص نہ ہو۔حضرت علی را التوابی ہیں جو صرف ہمارے لیے مخصوص

نے جواب میں فر مایا: کوئی خاص چیز الی نہیں جوصرف ہمارے لیے مخصوص

ہواور عوام کے واسطے مخصوص نہ ہو، البتہ جومیری اس تلواری میان میں ہے۔
حضرت علی جل التوابی میان میں چندمسائل کا پر چہلکھ کر تلوار کے میان
میں رکھ چھوڑا تھا اس پر ہے کو تکال کر پڑھ کرسایا جس کا مضمون ہیں ہے کہ جو

غیراللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔

اور جوزیین کےنشان کومٹادےاس پربھی خدا کی لعنت ہےاور جواپنے ماں باپ پرلعنت کرے تو خدابھی اس پرلعنت کرےاور جو کسی بدعتی کو پناہ د جگہ دےاس پربھی خدا کی لعنت ہے۔ (مسلم )

توضیح: بظاہر مذکورہ باتیں خاندان رسالت کے لیے مخصوص تھیں لیکن حقیقاً ان کے لیے مخصوص نہیں تھی بلکہ یہ تھم سب کے لیے ہے۔ البتہ ان چیز وں کی زیادہ تا کید کی تھی۔ اس لیے یہ تمجھا کہ یہ چیز غالبًا ہم لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ (۱) غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذن کے کرنا سب کے لیے حرام ہے اور ایبا کرنے والا ملعون ہے کیونکہ وہ و ما اہل به لغیر اللہ میں داخل ہے۔ (۲) اور زمین کے نشان مٹانے سے مطلب یہ ہے کہ دو شخصوں کی زمین ملی جلی ہے۔ اور انہوں نے اپنی اپنی زمین جداکرنے کے لیے درمیان میں کوئی نشان رکھ دیا جسے پھر

٤٠٦٨ ـ صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب اذا غاب عنه الصيد ثم وجدة ١٩٣١، ٤٩٨٦ .

٤٠٦٩ ـ صحيح بخاري كتاب البيوع باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشهات ٢٠٥٧ .

٠٧٠٠ عـ صحيح مسلم كتاب الاضاحي باب تحريم الذبائح لغير الله تعالي ولعن فاعله ١٩٧٨، ١٢٤٥.

کہد کرتیر مارووہ ہمارے واسطے حلال ہوجائے گا۔ (بخاری ومسلم)

٤٠٧٣ ـ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسِ ثَاثِثَةِ عَنْ رَسُوْلِ

اللهِ تَثْثِمُ قَالَ ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَتَبَ الْآحْسَانَ

وغیرہ یا منڈ ریر بنا دی جس سے دونوں زمینوں کی سرحدیں اور منتہیٰ آ سانی سے معلوم ہو جاتی تھیں۔ان نشانیوں کے مٹانے سے ریہ پیتنہیں چلے گا کہ س زمین کہاں تک ہے۔ تو مٹانے والے کی نیت خراب ہے کہ اس کی زمین کا نشان مٹا کراپنی زمین میں شامل کر لے تو وہ مخص بھی ملعون ہے۔ (۳) جو تخص اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہےاورلعن طعن کرےاس پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ (۴ )اور جو تخص بدعتی کو پناہ دےاس یر بھی خدا کی لعنت ہے۔

### جس پراللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ حلال ہے

اے ۲۰۰۱ حضرت رافع بن خدیج ڈاٹٹیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا ٤٠٧١ ـ وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج رَٰتُمْنِ قَالَ قُلْتُ رسول الله! كل بهم كافردشمنول سے ملنے والے بين اور جمارے ياس چھريال يَارَسُوْلُ اللَّهِ تَنْ اللَّهِ الَّذِي لَاقُوا لْعَدُوَّ غَدَّ اوَلَيْسَتْ نہیں ہیں ممکن ہے وہاں جانور ذبح کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ ((مَاأَنْهَرَ الدَّمُ ہم بانس کی پھپیوں سے ذریح کرلیں؟ آ یا نے فرمایا جو چیز خون کو بہادے وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ اس پرالله تعالی کانام لےلیا گیا ہوا ہے کھا سکتے ہوبشر طیکہ دانت اور ناخون وَسَاُحَدِّثُ عَنْهُ آمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَآمَّا الظُّفْرُ سے نہ کاٹا گیا ہودانت ہڈی ہے اور ناخون حبشیوں کی چری ہے بیدونوں فَمُدى الْحُبْشِ)) وَاصَبْنَا نَهْبَ اِبِلِ وَ غَنَم فَنَدَّ چزیں ذیج کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر ہمیں غنیمت کے اونوں میں سے مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بَسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اونٹ ملے اور بکریاں ملیں تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا تو رَسُوْلُ اللهِ تَاثِيمُ ((إنَّ لِهٰذِهِ الْإِبلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ . ایک شخص نے اس پر تیر مارکر روک لیا رسول اللّٰه مَثَاثِیْجٌ نے فر مایا: بیداونٹ الْوَحْشِ فَاِذَ اغَلَبُكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوْ ابِهِ جنگلی جانوروں کی طرح بد کنے اور بھا گنے والے ہیں کہ جانور یالتو جانور هٰكَذَا)) لَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ جنگلی جانوروں کی طرح بدک جائے اور قابو ہے نکل جائے اوروہتم پرغالب آ جائے تو تم اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ یعنی بسم اللّٰہ اللّٰہ اکبر

ىتچر ہے ذبح كيا

۲۷۰۰۸ حضرت کعب بن مالک ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کدان کی بکریاں سلع ٤٠٧٢ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وْلِنْتُوا أَنَّهُ كَانَ لَهُ یہاڑی برچررہی تھیں کہ ان کی لونڈی نے دیکھا کہ ان بکریوں میں سے ایک غَنَمٌ تَرْعٰي بِسَلْع فَاَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ ِ بَمِرِي مر نے تکی تو دھاردار پھرتوڑ کر ذبح کر دیا انہوں نے نبی کریم مُثَاثِیًّا غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا .... فَذَ بَحَتْهَا بِهِ ے دریافت کیاتو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دے دیا۔ ( بخاری ) فَسَالَ النَّبِيُّ تَلَيْظٍ فَأَمَرَهُ بِآكْلِهَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

زبچہ کو تکلیف دہ طریقے سے ذرج نہ کیا جائے

٣٠٥٣ حضرت شداد بن اوس التنظيبان كرت بي كدرسول الله مَاليَّمُ في فرمایا: الله تعالی نے ہر چیز پراحسان کرنے کوضروری تھرایا ہے حتی کہ اگرتم کسی کو ماروتو بھلائی کے ساتھ مارو۔اور جب تم کسی جانورکوذنج کروتواین

عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَٱحْسِنُو الْقِتْلَةَ ٤٠٧١ عـ صحيح بخاري كتاب الشركة باب قسمة الغنم ٢٤٨٨ ـ مسلم كتاب الاضاحي باب جواز الذبائح بكل ما انهر الدم ۱۲۹۱٬۲۹۰۵.

٤٠٧٢ ـ صحيح بخاري كتاب الوكالة باب اذا ابسر الراعي او الوكيل شأة تموت ٣٣٠٤.

٤٠٧٣ \_ صحيح بخاري كتاب الصيد والذبائح باب الامر باحسان الذبح والقتل ١٩٥٥، ٥٠٥٥ .

وَإِذَاذَ بَحْتُمْ فَأَحْسِنُو الذَّبْحَ وَلَيُحِدَّ أَحَدُ كُمْ ﴿ حَجِرى كُوتِيزَ لَمَ لِيا كُرُواور ذبيحه كوآرام دو، يعنى جلدى سےان كى جان كل شَفْرَتَهُ وَلَيْرِحْ ذَبِيْحَتَهُ)) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ عِلَى اللهِ عَلَى المَّمِ

جاندارکواذیت پہنچانے کے لیے نشانہ مت لگاؤ

٤٠٧٤ - وَعَن أَبْن عُمَرَ فِي أَنْهُا قَالَ سَمِعْتُ ٤٠٧٠ حضرت عبدالله بن عمر والنَّهُ الله عَروايت ب كه نبي كريم مَلَا يُؤْم ني رَسُوْلَ اللَّهِ سَالَيْمُ يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُ الشَّخص رِلعنت فرمائي ہے جوسى جاندار چيزكومارنے كے ليے نشانه بنا عـ

هَا لِلْقَتْلِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (بخاری ومسلم)

**توضیح**: لیخن کسی جانورکو باندھ کر پھراس کو تیروں یا پھروں یا گولیوں سے اس طرح مارنا کہ دیر تک تڑپ تڑپ کراس کی جان نکلے بعض لوگ اینانشانہ درست کرنے کے لیے ایبا کرتے تھے۔

٤٠٧٥ ـ وَعَنْهُ مِنْ ثِهِا أَنَّ النَّبِيُّ ثَاثِيًّا لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ ۵۷۰۷ حضرت عبدالله بن عمر څانځنا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُثَاليَّنِ نے اس محض پرلعنت فرمائی ہے جوکسی جاندار چیز کو مارنے کے لیےنشانہ بنائے۔ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوحُ غَرَ ضًا۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(بخاری ومسلم) ٢٧٠٧ حضرت ابن عباس رئافئاسے مردی ہے كدرسول الله مَثَاثِيْنَا نے فر مايا: ٤٠٧٦ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَئِمُ اَنَّ النَّبِيَّ ثَالَيْمُ تم کسی جاندار چیز کونشانه نه بناؤ ـ (مسلم) قَالَ ((لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوحُ غَرَضًا)).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ توضیح: لعن بعض لوگ کسی جاندار چیز کوجیسے اونٹ گائے عکر کی بھیڑ دنبہ اور بھینس وغیرہ باندھ کر اپنانشانہ درست کرتے ہیں

یہ بے دخمی ہےاس کیے منع فر مایا۔

چېرے کا احترام کیا جائے

٧٧٠ ٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ وَالنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُونُ اللهِ ٤٠٧٠ مِرْت جابر وَالنَّهُ عَالِيَهُ عَالِينًا في جَرِب رِ تَكَاتِينًا عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي ﴿ مَارِنَ اور چِرِ عِينِ داغْنَ سِيمُ ع فرمايا ہے۔ (مسلم) الْوَجْهِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

توضيح : يعني كسى مسلمان كواحرّ اماً چرب پر مارنانهيں چاہيے۔ بعض روايتوں ميں فرمايا ہے كہ چېرے پرمت مارو كيونكه الله تعالى نے اس کواپنی ایک خاص صفت پر پیدا کیا ہے اور چہرے میں داغنے سے چہرہ بدشکل معلوم ہوگا جومثلہ کے حکم میں ہوجائے گا۔ جانور کے چہرے پربھی داغ نہ لگایا جائے

٤٠٧٨ ـ وَعَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهِيَّ طَالِيُّ مَرَّ عَلَيْهِ حَمِارٌ محرت جابرٌ بيان كرت بين كدرسول الله طَالِيُّ كسامنے سے

٤٠٧٤\_ صحيح بخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ٥٥١٤\_ مسلم كتاب الصيد والذبائح باب النهى عن صبر البّهائم ١٩٥٦٬ ٥٠٥٧. ٥٧٠٤ ـ صحيح بخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة والمبصورة المجثمة ١٥٥٥ ـ مسلم كتاب الصيد

والذبائح باب النهي عن صبر البهائم ١٩٥٨ ' ٢٦١ ٥٠ . ٤٠٧٦ ـ صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب النهى عن صبر البهائم ١٩٥٧ ، ٥٠٥٠ .

٤٠٧٧ عـ صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب النهى عن ضرب الحيوان في وجهه ٢١١٦، ٥٥٥٠. ٤٠٧٨ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب النهى عن ضرب الحيوان ٢١١٦ ٢٥٥٥٠ .

الهداية - AlHidayah

وَقَدْ وُسِمَ فِيْ وَجْهِم قَالَ ((لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِيْ جب الدها الزراجس كے چرے وداغ ديا اليا تھا تو آپ نے فرمايا: الله وَسَمَهُ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

توضیح: بلاضرورت چرے پرداغنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی خاص بیاری ہوجس کا علاج سوائے داغنے کے اور پھھ نہ ہوتو بہ جائز ہے اور چرے کے علاوہ اور جسم پر بوقت ضرورت علاج کے طور پرداغنا جائز ہے خود حضرت معالقٌ کو خاص تکلیف کی وجہ سے آپ نے داغ دیا تھا۔

### رسول کریم مُناشِیم خودصد قے کے اونٹوں کو داغ رہے تھے

2009 قَعَنْ آنَسِ وَالْقَا قَالَ غَدَوْتُ إِلَى 2000 حضرت الْس وَالْقَاعِان كرتے ہيں كه جس روز مير بي بعائى عبدالله وَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي طَلْحَة بن ابي طلحه پيدا ہوئے تصاس دن صحر بيان كولے كر تحسيك كرائے ليُحَنِّكَة فَوافَيْتُهُ فِي يَدَهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ ابِلَ كيلي الله عَلَيْمَ كَى خدمت مِين عاضر ہوا آپ كواس حالت مِين پايا الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَعَ الْمَعْمَ عَلَيْهِ بَعَلَيْهِ بَعَ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعَلَيْهِ بَعَ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعَ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهُ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمِ اللهُ عَلَيْهُ فَعَمْ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ بَعْمَ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ بَعْمُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ بَعْمِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

توضیح: تحسنیک کے معنی چھوارے اور تھجور کو چبا کراس کے میٹھے تھوک کونومولود بیچے کے منہ میں تبرک کے طور پر ڈال دینا۔ روسری روایت میں اس طرح سے آیا ہے کہ جب ام سلیم کو بچہ پیدا ہوا تو اس کو آنخضرت مُن النِّیْم کے پاس بھیجا آپ نے ایک تھجور چبا کراس کے منہ میں رکھ دیا۔

کر مانی نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے کے وقت تھجوریا کوئی میٹھی چیز چبانامتحب ہے اور یہ بھی بہتر ہے کہ چٹانے والا کوئی نیک اور صالح آدمی ہواور چٹاتے وقت بچے کے لیے دعا کرےاس حدیث سے یہ بھی لکلتا ہے کہ بچے کوئیک لوگوں کے پاس لیے جانامتحب ہے اورجس دن پیدا ہوائی دن نام رکھ دینا بھی درست ہے اور نام نیک اور صالح لوگوں سے رکھوانا بہتر ہے۔اس حدیث میں میسم کالفظ ہے یعنی داغنے کا آل معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت جانوروں کو داغنادرست ہے۔

٤٠٨٠ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَیْدِ عَنْ آنَسِ ﴿ اللَّهُ قَالَ مَهِ ٢٠٨٠ وَهُرت بشام بن زید حفرت انس ﴿ اللَّهُ عَنْ آنَسِ ﴿ اللَّهُ قَالَ مَا اللَّهِ عَنْ آنَسِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ قَالَ فِي أَذْ النَّهَا مُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

# الفَصْلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل

ذبیحہ حلال ہونے کے لیے تکبیر کی شرِط

وسم الحيوان ٢١١٩ ، من كتاب الزكاه باب وسم الامام ابل الطلقة بيده ١٠٠١ مست م كتاب النباس والريف باب الموادنة

٨٠٠ُ٤. صَحيح بخارى كتاب الذبائح والصيد باب الوسم والعلم في الصورة ٥٥٤٢. مسلم كتاب اللباس والزينة باب جواز وسم الحيوان. ٢١١٩، ٢٥٥٦.

· AlHidayah - الهداية

ي ( 59 ) ( څکار اور جا نوروں کو ذن کر تا 4 - # يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ اَحَدَنَا اَصَابَ یا رسول اللہ! ہم لوگ شکار کرتے ہیں اور بعض مرتبہ ذرج کرنے کے لیے حھری یاس نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ بتائے کہا گر کوئی تیز پھر یالکڑی کے صَيْدًاوَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّيْنُ آيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ أَوْشِقِّهِ الْعَصَا فَقَالَ ((اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ

ککڑے یا بانس کی چیجی ہے ذبح کر لے تووہ جانور حلال ہوگا یانہیں؟ آپ نے فر مایا: جس چیز ہے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہد کرخون بہا دو۔خواہ چیری ہویا تيز پقر ہو بابانس کی چیچی ہو۔ (ابوداؤ دُنسائی)

۲۰۰۸۲ حضرت ابوالعشر اء دلافنائ این باپ سے نقل کر کے بدیمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول الله مُثَاثِيْمُ کیا ذرج اور حلق سینے میں ہے؟ آ پ نے فرمایا:اگرتم حچری دغیرہ کو جانور کے ران میں بھونک دوتو بھی کافی ہوجائے گا۔ (تر مذی ابوداؤ دُنسائی ابن ماجہُ داری )

٤٠٨٢\_ وَعَنْ اَبِي الْعُشَرَآءِ ثَلِثَنُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمُ آمَا تَكُوْنُ الزَّكُوٰةُ اللَّهِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ فَقَالَ ((لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخْذِ هَا لَا جْزَأُ عَنْكَ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَمِيُّ وَقَالَ اَبُوْدَاوُدَ لهٰذَازَكُوٰةُ الْمُتَرَدِّيْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا فِي الضَّرُوْرَةِ

اسْمَ اللهِ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ

توضیح: ذبح کرنے کی اصل جگه حلق ہے اور نحر کے لیے سینہ ہے جبیا کہ دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے۔ لیکن اگر ذبح کرنا ممکن نہ ہوتو ذبح کی نیت سے چھری یا نیز ہ وغیرہ جہاں پر بھی جسم میں ماردیا جائے اوراس سےخون نکل جائے تو وہ جانور کھانا حلال ہے جیسے اگرکوئی جانورمنہ کے بل کسی کوئیں میں گر پڑےادروہ پھنس جائے اوراس کا نکالنامشکل ہواورا ندیشہ ہے کہا گردم وغیرہ پکڑ کر کھینچا جائے تو مر جائے گا توالیی مجبوری کی حالت میں اگر ران یا پٹھے میں چھری بھونک دی جائے اور خون نکل جائے تو سیذنج کے تھم میں ہوجائے گا۔ یا بیہ

کہ کوئی پالتو جانور جنگلی جانور کی طرح بدک گیا تو کبم الله الله اکبر کہہ کرا گر چھری ماری جائے اور جہاں بھی کہیں لگ جائے تو وہ ذبح کے حکم

٨٠٨ حضرت عدى بن حاتم والتُعَنَّا بيان كرت بين كدرسول الله مَاللَّيْنَ في ٤٠٨٣ ـ وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم رَلِيْكِ اَنَّ النَّبِيَّ فر مایا: جس کتے یا باز وغیرہ کو تعلیم وے کرشکار کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے تو عَلِيْمُ قَالَ ((مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبِ اَوْ بَازِ ثُمَّ بم الله الله اكبر كهه كراس كوشكار برجهورا بتق جس جانوركوده شكاركرك أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ تمہارے لیے روک لے اس کا کھانا تمہارے لیے درست ہے میں نے عَلَيْكَ)) قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ ((إِذَاقَتَلَهُ وَلَمْ عرض کمااگر چیوہ مارڈالے؟ آپ نے فرمایا جب اس شکاری کتے نے اس نَاكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا آمْسَكَهُ عَلَيْكُمْ))- رَوَاهُ جانورکو مارڈ الا اوراس میں ہے کچھ کھایانہیں ہے بلکہ تمہارے لیےروک رکھا أَبُو دَاوْدَ

ہےتو وہ تہارے لیے حلال ہےتم اسے کھا سکتے ہو۔ (ابوداؤر)

٤٠٨١ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الاضاحي باب في الذبيحه بالمروة ٢٨٢٤ ـ نسائي كتاب الصيد والذبائح باب الصيد اد، ائسن ٤٣٠٩ - مرى بن قطرى مجم الب-

٤٠٨٢ عـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الاضاحي باب ما جاء في ذبيحة المتردية ٢٨٢٥ ـ ترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في الزكاة في الحلق والليلة ١٤٨١ ـ نسائي كتاب الضحايا باب ذكر المتردية في البشر ـ ١٣ ٤٤ ـ ابن ماجه كتاب الذبائح باب ذكاة النار من البهائم ٣١٨٤ ـ ابوالعثر اءاوراسكاوالدونوں مجبول بين-دارمي كتاب الاضاحي باب ذبيحة

المتردى في البشر ٢/ ١١٣ ح ١٩٧٢ . ٤٠٨٣ ع اسناده ضعيف سنن ابي داؤة كتاب الإضاحي باب في الصيد ٢٨٥١ ع الدين معيرضعف ٢-

٤٠٨٤ ـ وَعَنْهُ شَائِنْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٤٠٨٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ ثَاثِنَا قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

قُلْتُ يَارَسُوْلُ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ سَفَر نَمُرُّ بَالْيَهُوْدِ

وَالنَّصٰرَىٰ وَالْمَجُوْسِ فَلاَ نَجِدُ غَيْرَ الْنِيَتِهِمْ

قَالَ ((فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْ اغَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ

٤٠٨٧ ـ وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ اَبِيْهِ

قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيُّ مُلَاثِيمٌ عَنْ طَعَامِ النَّصْوَىٰ وَفِيْ

رِوَايَةٍ سَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ((اِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا اَتَخَرَّجُ مِنْهُ)) فَقَالَ لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِى صَدْركَ

شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَفِيَّةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

ثُمَّ كُلُوا فِيْهَا وَاشْرَبُوا)) ـ رَوَاهُ التُّرْمِذِي

۳۸۸۸ حضرت عدی بن حاتم زانین سے روایت ہے کہ انہوں نے کہایارسول اللہ! میں شکار پر تیراندازی کرتا ہوں بعض مرتبہ دوایک روز کے بعدوہ شکار مجھے ملتا ہے تو میں اسے کھا سکتا ہوں یانہیں؟ آپ نے فرمایا جبتم اپنے تیر کو جانور میں بھنسا ہوا ہے بہچا نے ہو کہ تمہارے ہی تیر نے اس کو مارا ہے اور اس میں کسی درندے کا نشان نہیں ہے تو تم اس شکار کے گوشت کو کھا سکتے ہو وہ تمہارا ہی شکار کیا ہوا ہے۔ (ابوداؤد)

۸۵-۸۰ حضرت جابر والمشؤسے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کو محصیوں کے کتے کے شکار کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ (تر فدی) توضیع کیونکہ اس پرشری طور پر بسم الله الله اکبز بیس کہا گیا ہے تو گویا مجوس کا ذرج کیا ہوا ہے اس لیے نا جائز ہے۔

### ضرورت کے وقت غیر مسلموں کے برتنوں میں کھانا ٤٠٨٦ ۔ وَعَنْ اَبِیْ ثَعْلِبَةَ الْخُشْنِيِّ وَلِيْنَا قَالَ ٢٠٨٦ حضرت ابو ثعلبہ هشنی وَلَاَّتُنابِيان كر

۲۰۰۸ حضرت ابونغلبه هشتی ڈائٹیٹیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول
اللہ! ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں اور یہود و نصار کی اور مجوں کے پاس سے گزرتے
ہیں اور سوائے انکے برتن کے اور کوئی برتن نہیں پاتے (تو کیاان کے برتن ل میں
ہم کھا پی سکتے ہیں یانہیں؟) آپ نے فر مایا: اگر ان کے برتن کے علاوہ اور کوئی
برتن تم نہیں یاتے تواس کو هولو، پھراس میں کھائی سکتے ہو۔ (تر ندی)

2004 حضرت قبیصہ بن ہلب ٹائٹؤاپنے باپ نے قل کر کے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ مٹاٹٹؤ سے عیسائیوں کے کھانے کی بات دریافت کیا بعنی ان کے بہاں کا لکا ہوا کھانا میں کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اورا یک روایت میں اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ بعض کھانے ایسے ہیں جس سے میں بچنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تہارے دل میں کوئی خدشہ اور وسوسہ وشک وشہ اس بات کا نہ گزرے جس تہارے دل میں کوئی خدشہ اور وسوسہ وشک وشہ اس بات کا نہ گزرے جس

وَ أَبُوْ دَاوُ دَ چیز میں تو عیسائیوں سے مشابہ ہوجائے۔(ابوداؤ دوتر ندی) **پیز** میں توعیسائیوں سے مشابہ ہوجائے۔(ابوداؤ دوتر ندی) **توضیح**: وہ کھانا حرام ہے یا مکروہ؟ بلکہوہ حلال اور یا کیزہ ہے گویاوہ کھانا نصار کی کا تیار کیا ہوا ہویاان کے کھانے کے مشابہ

٤٠٨٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذى كتاب الصيد باب ما جاء فى الرجل يرمى الصيد فيغب عنه ١٤٦٨ ـ ابوداؤد ٢٨٤٩ . ٥٨٠ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذى كتاب الصيد باب ما جاء فى صيد كلب المجوس ١٤٦٦ ـ ابن ماجه ٢٠٠٩ ـ على بن ارطاة اورشر يك القاضى دونو ل ضعيف و مدل بين \_ على بن ارطاة اورشر يك القاضى دونو ل ضعيف و مدل بين \_

٤٠٨٦ عـ صحيح - سنن الترمذي كتاب الصيد باب ما جاء في ما يؤكل من صبد الكلب ١٤٦٤ .

٤٠٨٧ ـ حسن سنن ابى داؤد كتاب الاطعمة باب فى كراهية التفذر للطعام ٣٧٨٤ ـ ترمذى كتاب السير باب ما جاء فى طعام المشركين ١٥٦٥ . معلوم ہوکھانے پینے کی چیزوں میں کسی توم کی مشابہت ضرر نہیں کرتی بشرطیکہ تشبید کی نیت نہ ہواس طرح لباس وغیرہ کا بھی حکم ہے۔ بعض نے یول معنی کیے ہیں کہ تو دل میں خدشد پیدا کر کے نصار کی کے مشابہ مت بن ، یعنی جیسی تختی نصار کی کے پاوریوں نے دین میں پیدا کردیں ہیں تو ان ختیوں کو چھوڑ دے کیونکہ تو مسلمان ہے اور اسلام کا دین نہایت ہی سیدھا سادھا ہے اور آ سان بھی ہے اس میں بختی اور دشواری کا نام نہیں۔ لا رهبانیة فی الاسلام. اسلام میں ایک درویش نہیں ہے جونصاریٰ نے اختیاری تھی' کہتمام دنیا کے جائز مشاغل اورلذات کو حچوڑ کرایک گوشہ تنہائی میں بیڑھ جانااور سخت ہے شخت ریاضتیں کرنا،مثلًا:خودکوخصی کرڈالنا' یا گلے میں زنجیرڈالنا' جسم پر بھلوت ملنا'اورلا کھ لگانا ایک حالت پر کھڑے رہنااورا لئے لئکے رہناوغیرہ اس طرح کی درویشی نصار کی ہندوستان کے جو گیوں اور فقیروں سے بھی تھی ہمارے پنج مررسول خدا مُلَاثِيًّا نے صاف فر ما دیا کہ اسلام میں اس طرح کی درویثی درست نہیں اورا گریالوگ غور وفکر سے کام لیتے توسمجھ لیتے کہ اللہ تعالی نے دنیا کی تمام لذتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اگر ہم قدرت کے باوجود جائز طریقوں سے حاصل کر کے اعتدال کے ساتھوان سے لطف اندوز نہ ہوں تو ہم بدنصیب اور بد بخت ہیں البتہ اس قد رسچے ہے کہ شریعت اور عقل سلیم کی پابندی ضرور ہے اور اصل درولیثی تو یہ ہے کہ الله تعالی جس حال میں بھی رکھے اس پر راضی اورخوش وشکر گز ارر ہے اورا گروہ ہماری کوشش برآ ورکر کے راحت وآ رام عنایت فریادیتا ہے تو اس کاشکرادا کریں اور ہمارادل اینے رب کی حمدوسیاس سے لبریز ہوجائے اور اگر سعی لاحاصل رہے تو پھر مشیب این دی پر انشراح قلب کے ساتھ راضی رہےاور تکلیفوں اور نا کامیوں پرصبر کرے اور پیشمجھے کہاں میں الله تعالیٰ کی حکمت ہےاوروہ بہر حال اپنے بندوں کا بہی خواہ ہے۔ ٤٠٨٨ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ وَاللَّهُ عَالَ نَهِي ٨٨٠ حضرت ابودرداء واللهِ علا على الله عَلَيْمُ في مجتمد رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُمْ عَنْ أَكُلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِيَ الَّتِيْ ﴿ كَهَانَ سِيمِعْ فَرِمَا يَا جِد مجتمدوه جانور بِج ص كونثانه درست كرني تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ ـ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ کے لیے باندھاجائے۔(ترمذی)

### کون سے شکار کھائے جاسکتے ہیں؟

٤٠٨٩ - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ كُلِّ ذِى مِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْمَجَنَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيْسَةِ وَاَنْ تُوطَأَ الْحُبَالٰى حَتَّى يَضَعْنَ مَافِى بُطُونِهِنَ قَالَ لَوُطَأَ الْحُبَالٰى حَتَّى يَضَعْنَ مَافِى بُطُونِهِنَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَسُئِلَ ابُو عَاصِمِ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ فَقَالَ الْذِيْنَ عَلَى وَسُئِلَ ابُو عَاصِمِ عَنِ الْمُجَتَّمَةِ فَقَالَ الذِيْنَ الْحَلِيْسَةِ فَقَالَ الذِيْنَ أَلُو الشَّيْ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ الذِيْنَ أَلُو الشَّيْ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ الذِيْنُ اللَّاسَةِ فَقَالَ الذِيْنَ اللَّوْنِ عَلَى اللَّاسَةِ فَقَالَ الذِيْنَ اللَّاسَةِ فَقَالَ الذِيْنَ اللَّاسَةِ فَقَالَ الذِيْنَ اللَّاسَةِ فَقَالَ الذِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۰۸۹ - حضرت عرباض بن ساریہ ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ دول نے پرندوں اور پاتو گدھوں کے گوشت اور جثمہ اور خلیسہ سے منع فر مایا اور حاملہ باندیوں سے جب کہ ان کاحمل دوسروں سے ہووطی کرنے سے منع فر مایا یہاں تک کہ بیجہ جن دید محمد بن کچی نے کہا کہ مجتمہ کے بابت ابوعاصم سے دریافت کیا گیاتو انہوں نے کہا کہ کی پرندے یا جانورکو باندھ کرروک لیا جائے جس پر گیاتو انہوں نے کہا کہ کہ یہ پرندے یا جانور ویا ندھ کرروک لیا جائے جس پر نشانہ درست کرنے کے لیے تیراندازی کی جائے۔ اور خلیسہ وہ جانور میں پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ خلیسہ وہ جانور ہے جسے بھیٹریا یا درندے نے پکڑ لیا اور چیر پھاڑ ڈالا پھر کسی آ دمی نے اس جانور کو لیا اور ذرج کرنے سے پہلے ہی وہ جانور اس کے ہاتھ میں مر جانورکو لیا اور ذرج کرنے سے پہلے ہی وہ جانور اس کے ہاتھ میں مر جانے۔ (تر نہ کی)

٤٠٨٨ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في كراهية اكل المصبورة ١٤٧٣ .

٤٠٨٩ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في كراهية اكل المصورة ١٤٧٤ ـ ثوابد كما توصيح بـــ

توضيح: ليني ہرتم كے درندے چير پهاڑنے والے جيسے شير چيتا 'جھٹريا' ريچھ' بندرا درسور وغيره حرام جانور ہيں اى طرح ہے پنچوں سے پکڑ کر کھانے والے جانور جیسے چیل' کوا' باز' شکرہ وغیرہ بھی حرام ہیں اور پالتو گدھا بھی حرام جانوروں میں شامل ہے، البتہ جنگلی گدھا حلال ہے جے نیل گائے کہتے ہیں اور قیدیوں میں سے جو حاملہ باندیاں کسی کوغنیمت میں سے ملیں۔وضع حمل سے پہلے

ان سے وطی کرنا جائز نہیں ۔

٠ ٩٠ ٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَٱبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ ۹۰ ۴۰ حضرت ابن عباس ڈائٹئزاور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئزے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي شِر يطِ شيطاني سے منع فرمايا ہے۔ ابن عيسيٰ راوي نے اتنا رَسُوْلَ اللهِ طَالِيمَ نَهٰى عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطُنِ زَاَد زیادہ بیان کیا ہے کہ شریط شیطان وہ جانور ہے جس کو ذیح کیا جائے کہ بْنُ عِيْسٰى هِيَ الذَّبِيْحَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا الْجِلْدُ وَلاَ

صرف چیزا کٹ گیا ہواور گردن کی رکیس نہ کی ہوں پھراس کواسی حالت میں تُفْرَى الْا وْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوْتَ. رَوَاهُ حِيورُ دياجائے كەمرجائے تواس جانوركوشريط شيطان كہتے ہيں۔ (ابوداؤد)

توضیح: شریط نشتر کو کہتے ہیں تو شیطانی نشتر سے مطلب یہ ہے کہ گلے پرچھری پھیردی جائے اور رکیس نہ کائی جائیں اوروہ جانورتڑ پ تڑپ کرمر جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے شیطان کے بھڑ کانے کی وجہ سے اسی لیے ایسے ذبیحہ کوشیطان کا ذبیحہ کہا جاتا ہے۔

### حلال جانور کے پیٹ کا بچہ

٩١ - ١٩ حضرت جابر والنفؤيان كرتے ميں كدرسول الله مَالَيْمُ في فرمايا بحس ٤٠٩١\_ وَعَنْ جَابِرٍ ثَلِثَنَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُم قَالَ حلال جانور کے مال کا ذبح ہونا پیٹ کے بیچے کا ذبح ہونا ہے۔ (ابوداؤڈ ((ذَكُوٰةُ الْجَنِيْنِ ذَكُوٰةُ أُمِّهِ))ـ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ داری ورزندی)

۹۲ ، ۲۰ رز زری نے بھی الی سعید سے روایت کی ہے۔

۹۳ ۹۰۰ حضرت ابوسعید خدری وانته بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! ہم اونٹنی کونح کرتے ہیں اور گائے بکری کو ذرج کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں تو آیا ہم اس کو پھینک دیں یا کھالیں؟ تو آپ

وَالدَّارَمِيُّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ ٤٠٩٢ ـ ولتِّرْمِذِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ

ٱبُوْدَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةً

توضيح: جنین اس بچ کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہوا بھی پیدا نہ ہوا ہوتو اگر کسی حاملہ گائے بکری اوٹمنی وغیرہ ذرج کی جائے اور اس کے پیٹ میں سے زندہ یامردہ بچنکل آئے تو مال کے ذبح ہونے سے وہ بچہجی ذبح کے حکم میں ہوجا تا ہے توالم کوئی کھانا چاہے واسے بھی کھاسکتا ہے۔ ٤٠٩٣ ـ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلُ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ ٱنُلْقِيْهِ أَمْ نَاكُلُهُ نے فر مایا اگر طبیعت چاہے تو کھالو چونکہ مال کے ذبح ہونے کی وجہ سے بچہ قَالَ ((كُلُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَاِنَّ ذَكُوٰةَ أُمِّهِ))- رَوَاهُ بھی ذ نکے کے حکم میں ہو گیا۔ (ابوداؤ دوابن ماجہ)

• ٤٠٩ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الاضاحي باب في المبالغة في الذبح ـ ٢٨٢٦ ـ عمروبن عبرالله ضعف ب-

٤٠٩١ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاضاحي في المبالغة في الذبح ٢٨٢٨ ـ دارمي كتاب الاضاحي باب في ذكاة الجنين ٢/ ٨٤ ح ١٩٨٥ .

٤٠٩٢ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب ذكاة الجنين ١٤٧٦ .

٤٠٩٣ ـ صحيح ـ سنن ابى داؤد كتاب الاضاحى باب ما جاء في ذكاة الجنين ٢٨٢٧ ـ ابن ماجه كتاب الذبائح باب ذكاة الجنين ذكاة امة ٣١٩٩ عد شوام كى بنارج يح بـ

توضیح: اس مسئلہ میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے اگر زندہ بچہ ملا ہے تواسے ذیح کر لینا چاہیے اور اگر مرا ہوا ہے تواسے نہیں کھانا چاہیے۔ کیونکہ اختال ہے کہ مال کے ذیح ہونے سے پہلے بچے کا دم گھٹ گیا ہوجس سے وہ مرگیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب جانورول کو بلا وجہ ہلاک کرنا منع ہے

٤٠٩٤ ـ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَيْ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ تَلْيُمْ قَالَ ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِهَا ..... سَالَهُ اللهُ عَنْ قَتْلِهِ)) قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا حَقُها قَالَ ((اَنْ يَّذْ بَحَهَا فَيَاكُلَهَا وَلاَ يَقْطَعَ رَاسَهَا فَيَرْمِى فِيهَا)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّرَامِيُّ

۳۹۰ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ معروبات میں کہ رسول اللہ علیہ من فر مایا: جس نے کسی چڑیا کو یا اس سے بڑے جانور کو بغیراس کے قل کرنے کے مار ڈالا ہوتو اللہ جارک و تعالی قیامت کے روز اس کے قل کرنے کے بارے میں پوچھے گا۔لوگوں نے کہایا رسول اللہ! اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کو ذرج کرواور کھالوا میانہیں جا ہے کہ اس کا سرکاٹ کر پھینک دیا جے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ (احد نسائی و داری)

#### زندہ جانوروں کے کئے ہوئے اعضاحرام

۵۰۹۵ حصرت ابودا قدلیثی رفاتین بیان کرتے ہیں کدرسول الله منافین الله بین منوره میں تشریف لائے تو اس وقت مدینے کے لوگ اونٹول کے کوہانوں کو کاٹ لیا کرتے سے اور دنبول کی چکیول کو بھی تراش لیتے سے ۔یدد کیھر آپ نے فرمایا جوعضوز ندہ جانوروں میں سے کاٹ لیا جائے تو دہ مدیتہ (لیمنی مرده) کے حکم میں ہے۔اس کو کھایا نہیں جائے گا کیونکہ دہ حرام ہے۔ (ترفدی وابوداؤد)

٤٠٩٥ ـ وَعَنْ آبِيْ وَاقِدِنِاللَّيْثِيْ ثَلَّتُوْ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ثَلَّتُمْ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ثَلَّتُمْ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُحِبُّوْنَ آسْنِمَةَ الْإبِلِ وَيَقْطَعُونَ ٱلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ ((مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ وَلاَ تُوْكَلُ)) للبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ وَلاَ تُوْكَلُ)) وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاؤَدَ

## اَلْفَصْلُ التَّالِثُ ....تيسرى فصل

20.3- عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارِ وَالْمَثِّعَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ اَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِّنْ شِعَابِ أَحُدٍ فَرَاى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ أَكُدِ فَرَاى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ فَا خَدْ وَتِدَّافُو جَاءَ بَهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى اَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيْمُ فَامَرَهُ بِالْكِلِهَا وَرَواهُ أَبُودُاوُدَ وَمَالِكَ وِفِي رِوايَةٍ قَالَ فَذَكُها بِشَظَاظٍ

۲۰۹۹ - حضرت عطاء بن سیار ڈٹائٹ قبیلہ بنی حارثہ کے ایک آ دمی سے نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے دروں میں سے کسی درہ میں اونٹوں کو چرار ہے تھے تو ان میں سے ایک اونٹی کومرتے ہوئے دیکھا کہم ربی ہے اور نحر کرنے کے لیے کوئی چیز اس وقت وہاں نہیں ملی تو ایک میخ لے کراس کے سینے میں بھونک دیا یہاں تک کہ اس میں سے خون بہا دیا۔ پھر رسول الله تا اللہ کا تھا کہ اس کی کھانے کا تھا کہ صول الله تا اللہ کا تھا کہ اس کے کھانے کا تھا کہ اس کے کھانے کا تھا کہ سول الله تا ان کے کھانے کا تھا کہ اس کے کھانے کا تھا کہ سول اللہ تا ان کے کھانے کا تھا کہ اس کے کھانے کا تھا کہ سول اللہ تا اس کے کھانے کا تھا کہ دور اس کے کھانے کا تھا کہ دور اس کے کھانے کا تھا کہ دور اس کے کھانے کا تھا دور اس کے کھانے کا تھا کہ دور اس کی کھانے کا تھا کہ دور اس کے کھانے کی تھا کہ دور اس کے کھانے کا تھا کہ دور اس کے کہ دور اس کے کھانے کی تھا کہ دور اس کے کھانے کا تھا کھا کہ دور اس کے کھانے کی تھا کہ دور کی آپ کے دور اس کے کھانے کہ دور اس کے کھانے کی تھا کھا کہ دور کی آپ کے دور کی آپ کے دور کی تھا کی کھانے کی تھا کہ دور کی آپ کے دور کی آپ کی دور کی آپ کی دور کی آپ کے دور کی تھا کہ دور کی آپ کے دور کی آپ کی دور کی آپ کے دور کی آپ کے دور کی تھا کی دور کی آپ کے دور کی آپ کے دور کی آپ کے دور کی آپ کے دور کی آپ کی دور کی آپ کے دور کی آپ کی دور کی آپ کے دور کی تھا کی دور کی آپ کی دور کی تھا کی دور کی آپ کی دور کی تھا کی دور کی دور کی تھا کی دور کی دور کی دور کی تھا کی دور ک

دیا\_(ابوداؤدومالک) اورایک روایت میں بے کماس نے ایک تیزنو کیلی کنری سے ذرج کیا۔

٤٠٩٤ ـ حسن ـ مسند احمد ٢/ ١٦٦ سنن النسائي كتاب الضحايا باب قتل من قتل عصفورا بغير حقها ٥٠٤٠ ـ دارمي كتاب الاضاحي باب من قتل شيئا من الددواب عبثا ٢/ ٨٤ ح ١٩٨٤ .

٥٩٠٥ عـ صحيح - سنن أبى داؤد كتاب الاضاحى باب فى صيد قطع منه قطعة ٢٨٥٨ ـ ترمذى كتاب الاطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت ١٤٨٠ .

٤٠٩٦ عصحيح سنن ابى داؤد كتاب الاضاحى باب فى الذبيحة بالمروة ٢٨٢٣ موطا الامام مالك كتاب الذبائح باب ما يجوز من الزكاة فى حال الضرورة ٢/ ٤٨٩ ح ١٠٧٦ .

المنظمة المنظ

١٩٠٥٠ وَعَنْ جَابِرٍ وَالْتُوْ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ ١٩٠٣ حضرت جابر وَالْتُوْ عَروايت كيا كيا ب كدرسول الله عَلَيْمَ في

ربری **توضیح**: یعنی دریائی ہویا سمندری سب جانور ذ<sup>رج</sup> شدہ ہے جیسے مجھنی وغیرہ ان کو ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔خواہ آپ م جائیں خواہ شکارکر کے مارے۔

\*\*\*

٧٠٩٧ ـ اسناده ضعيف جدا ـ سنن الدارقطني ٤/ ٢٦٧ ـ حمزه بن عمرو النصيبي متروك و متهم راوي هي -

# بَابُ ذِكْرِ الْكُلْبِ كوْل كابيان

لعنی کتوں کا پالنااور گھر میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟ اوراس طرح کن کتوں کا مارنا جائز ہےاور کس کانہیں؟

# اَلْفَصُلُ الْلَوِّ لُ ..... بِيلَ فَصَلَ

كتے كوركھا جاسكتاہے بشرطيكه .....

۲۰۹۸ عن ابن عُمَر الله عَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ۲۰۹۸ حضرت عبدالله بنعم والشّها بيان كرتے بين كه رسول الله عَلَيْهِ نَهِ الله عَلَيْهِ نَهِ الله عَلَيْهِ اوْضَادِ فرمایا جس نے کتے كو پالاتو روزانه اس كی نیكوں میں سے دو قیراط نیكی كم نُقِصَ مِنْ عَمَلِه كُلَّ يَوْمٍ قِيْراً طَانِ)) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ موتی رہے گی مگر جانوروں كی حفاظت كے ليے يا تھيتى باڑى كی مُگرانی كُونى رہائى اور مندرحت كو شتوں كي آنے ميں كے ليے كتے كو پالنا اور ركھنا درست اور جائز ہے۔ اس نيت سے ركھنے ميں نہ تو ثواب ميں كى ہوگى اور نه رحمت كے فرشتوں كي آنے ميں كوئى ركا وے ہوگى ۔ (بخارى وسلم)

٤٠٩٩ ـ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عَالَ قَالَ رَسُولُ ٢٠٩٩ حضرت ابو ہريره وَالتَّذِيان كرتے ہيں كه رسول الله تَالَيْمُ نِ فرمايا: اللهِ تَالَيْمُ نَوْلُ جَس نَے كَ كُو بِالا وہ روزانہ اس كے نيك عملوں كـ ثواب ميں ايك قيراط الله تَالَيْمُ ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ جس نَے كَ كُو بِالا وہ روزانہ اس كے نيك عملوں كـ ثواب ميں ايك قيراط اوْروں كو فاظت يا شكار كرنے كے ليے يا ميتى باڑى وَصَيْدِ اَوْزَرْعِ إِنْ تَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ كُلَّ يَوْمٍ كَلَّ مَانَى كَلِي كُورِ كَا يَالنَا كُولَى نَهُ مُومِ نِيس ہے۔ ( بخارى وسلم ) فيراط الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

توضیح: قیراط نصف وانگ یعنی مین رقی کو کہتے ہیں یہاں مرادا یک مقدار ہے جس کا انداز واللہ تعالی کو معلوم ہے اور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: میں کے والوں کی بمریوں کو قرار یط یعنی پہاڑ وں پر چرایا کرتا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کوایک پہاڑ احد کے برابر ثواب ملے گا اور اگر جنازے کے ساتھ قبر تک گیا اور مٹی بھی دے دیا تو دواحد پہاڑ کے برابر ثواب یائے گا۔

اس حدیث میں ریفر مایا جو بغیر ضرورت کے کتے کو پالے گااورا پنے گھر میں رکھے گا تواس کے نیکیوں میں سے دوقیراط برابر نیکی کی کی ہوتی جائے گی۔

اس مدیث میں ایک قیراط کا لفظ ہے تو اس سے یہ پتا چاتا ہے کہ جو کتا بہت ہی زیادہ شریراور موذی اور تکلیف دہ ہوگا اس سے دو 8 - 3 مسلم کتاب الذبائح والصید باب من اقتنی کلباً لیس یکلب صیدا و ما شیة ۵۵۰ مسلم کتاب المساقاة باب الامر بقتل الکلاب ٤٠٢٣ / ٢٥٧٤.

٤٠٩٩ ـ صحيح بخارى كتاب الحرث والمزارعة باب اقتنا الكلب للحرث ٢٣٢٢ ـ مسلم كتاب المساقاة باب الامر بقتل الكلاب ١٥٧٥ ، ٤٥٣١ . قیراط، بیغیٰ دو پہاڑ کے برابرثواب کم ہوگااور جو کم موذی اور پریشان کن ہوگااس سے ایک ہی قیراطاثواب کم ہوگا۔

لیکن کھیتی باڑی یا باغ باغیچے وغیرہ کی حفاظت اورنگہداشت کے لیے یا جانوروں کی نگرانی کے لیے جنگلی جانوروں کے شکار کے لیئے کتوں کو پالٹااورر کھتا ہے تو جائز اور درست ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بوضاحت آیا ہے۔واللہ اعلم بالصواب

#### كالاكتامار دياجائ

٤١٠٠ عَنْ جَابِرِ اللَّهُ قَالَ آمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ طَائِيْمُ بِقَتْلِ الْكِاَبِ حَتَّى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِلَبْهِا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ ((عَلَيْكُمْ بِالْاسْوَدِ الْبَهِيْمِ ذِيْ الَنُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٥٠٠ مصرت جابر وللنائبيان كرت بي كدرسول الله طالية في مكوكتول کے مار ڈالنے کا تھم دیا جہاں کہیں کتے ہم پاتے مضوفر آمار ڈالتے تھے حتی کہ اگر کوئی عورت جنگل یا گاؤں ہے آئی اوراس کے ساتھ کتا ہوتا تو اس کو بھی ہم مارڈ التے۔ پھر آپ نے عام طور پر کتوں کو مارنے سے منع فرما دیا،البتہ بیفر مایا: تم کا لے بھینگ کے کوجس کے آئکھوں کے سامنے دوسفید نقطے ہوں تو اس کو مارڈ الا کرو کیونکہ وہ شیطان اور زیا وہ موذی ہے۔ (مسلم )

توضعیج: اس حدیث یاک سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ یاک جگہ ہے اور دمی کے اتر نے کا مقام اور فرشتوں کے نزول کا مرکز ہاور کارصت کے فرشتوں کے دخول سے مانع ہے اس وجہ سے حضورا کرم ظائرہ کے مدینہ میں عام کتوں کے مارڈ النے کا حکم دیا اورعورتوں ک خصیص اس وجہ سے ہے کہ جنگلی عورتیں کتا ضرور پالتی تھیں اوران کواپئی حفاظت کے لیے کتوں کی حاجت پڑتی تھی۔واللہ اعلم

١٠١٠ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَيْهُم أَمَو ١٠١٠ وصرت ابن عمر والنَّهَا بيان كرت بي كدر سول الله عَالَيْمُ في الله عَالَمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ في الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَل بِقَتْلِ الْكِلاَبِ اللَّا كَلْبِ صَيْدِاًوْ كَلْبَ غَنَم أَوْ ﴿ كَ مَارِوْالْخَاكَكُمُ وَيَا مُّر شكارى كون يا بمريون اور جانورون كي حفاظت کے لیے یا لے گئے ہوں تواس کو مارنے کی اجازت نہیں ۔ ( بخاری ومسلم )

## أَلُفَصُلُ الثَّانِي .....دوسرى فصل

٤١٠٢ عنْ عَبْدِاللهِ بْن مُعَفَّل مِنْ عُن عَن النَّبِيّ عَلِيْمُ قَالَ ((لَوْ لَا إِنَّ لْكِلَابَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأَ مَم كَامَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ ٱسْوَدَبَهِيْمِ)) - رَوَاهُ ٱبُوْدَاوْدَ وَالدَّارَمِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ((وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرَتَبِطُوْنَ كَلْبًا إِلَّا نُقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ إِلَّا ۗ

مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

١٠١٢ \_حضرت عبدالله بن مغفل وللثمُّة بيان كرتنے ميں كه رسول الله مُثَالِيُّةً مِي نے فرمایا: اگرامتوں میں سے یامخلوق الٰہی کی جماعت میں سے کتوں کی جماعت نہ ہوتی تو میں سب کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دے دیتاتم صرف کالے کتے کو مارڈ الا کرو۔ (ابوداؤ ڈ داری ٹرندی ونسائی) اورا کیک روایت میں اتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ جوگھر والے کتے کورکھیں گے تو روزاندان ك واب من سايك قيراط وابكم موتاري كالمرشكاركرن يا كيتى كى

٤١٠٠ عـ صحيح مسلم كتاب المساقاة باب الامر بقتل الكلاب ١٥٧٢ ، ٤٠٢٠٠ .

١٠١٤ ـ صحيح بخارى كتاب بدء الخلق باب اذا وقع الذباء في شراب احدكم ٣٣٢٣ ـ مسلم كتاب المساقاة باب الامر بقتل الكلاب ٧١٥٧١، ٤٠١٩.

٢٠١٤ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاضاحي باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ٢٨٤٥ ـ ترمذي كتاب الاحكام والفوائد باب ما جاء في امسك كلباً ما ينقص من اجره ١٤٨٩ ـ نسائي كتاب الصيد والذبائح باب صفة الكلاب التي ام يقتلها ٤٢٨٥ ـ دارمي كتاب الصيد باب قتل الكلاب ٢/ ٩٠ ح ٢٠١٣ .

و المنظم المنظم

كَلْبَ صَيْدِ أَوْ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ)) حفاظت بِاجِانورون كَ حفاظت كے ليے بالناورست ہے۔

جانوروں میں لڑائی کی ممانعت

٤١٠٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ عَنَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ ٢٠٠٣ حضرت ابن عباس مِنْ عَبَان كرتے بين كه رسول الله كَالْيُمَا نے اللهِ كَالْيُمَا فِي اللهِ عَالَيْمَ عَنْ النّبَهَا فِيم اللهِ عَلَيْمَ عَنْ النّبَهَا فِيم لَهُ وَوَاهُ جَانُوروں كه درميان مِن لِرائى كرانے منع فر مايا ہے - اللهِ مذى وَ أَنُو دَاوُد وَ اللهِ دَاوُد ) (تر ذى وابوداؤد)

توضیح: یعنی بھیز' بکری' بھینس اور بیل وغیرہ میں کشتی کرانے سے منع فرمایا اس تھم میں مرغ بازی، تیٹر بازی اور بٹیر بازی سب داخل ہے۔

١٩٠٦ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد ٢٥٦٢ ـ ترمذى كتاب الجهاد باب ما جاء فى كراهية التحريش بين البهائم ١٧٠٨ ـ ابو كي القنات ضعيف ٢٠٠٨ ـ ابو كي كي القنات ضعيف ٢٠٠٨ ـ ابو كي القنات كور القنات كور

# بَابُ مَايَحِلُّ اكُلُهُ وَمَا يَحُرُمُ حلال وحرام جانورون كابيان

# الْفَصْلُ الْلَوَّ لُ..... بيل فصل

(۱۰۴۲) حضرت ابو ہررہ وہائٹ بیان کرتے ہیں که رسول الله تالیکم نے فرمایا: ہرفتم کے بھاڑنے والے درندوں کا کھانا حرام ہے۔ (مسلم)

الله عَلَيْمُ ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . (٤١٠٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَانُتُمْ قَالَ نَهْى

رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لِيُّمْ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ

وَكُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤١٠٤) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ثَيْثُؤُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

(۱۰۵) حضرت ابن عباس والشجابيان فرمات بين كدرسول الله مَالْيَّا في بر فتم کے درندوں اور پنجوں سے پکڑنے والے پرندوں کو کھانے ہے منع فر مایا

ے۔(ملم)

مالتو گدھوں کا گوشت حرام

(١٠١٨) حفرت ابوثعلبه والثن ني بيان كياكه رسول الله طَالْيُمْ ن يالتو گدھے کے گوشت کے کھانے کوحرام فر مایا ہے۔ ( بخاری وسلم )

(۷۱۰۷) حفزت جابر ٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقعہ پرآپً نے پالتو گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فر مایا ہے اور گھوڑے کے

گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔للبذا گھوڑ ا گائے بکری اونٹ کی طرح حلال ہے۔ (بخاری ومسلم) (۱۰۸) حضرت ابوقادہ ڈاٹٹؤنے بیان کیا کہ انہوں نے جنگلی گرھے کود یکھا

(٤١٠٦) وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ رَاتُونَ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ تَاثِيمُ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (٤١٠٧) وَعَنْ جَابِرٍ ثَلْثَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ثَلْثِمْ

> نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَاَذِنَ فِيْ لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٤١٠٨) وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّهُ رَاٰي حِمَارًا

١٠٤ عـ صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب تحريم اكل كل ذي ناب من السباع ١٩٣٣ ـ ٤٩٩٢ .

١٠٥ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب تحريم اكل ذي ناب من السباع ١٩٣٤ ـ ٤٩٩٤ .

٤١٠٦ عـ صحيح بخارى كتاب الذبائح والصيد باب لحوم العمر الانسية ٥٥٢٧ صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب تحريم اكل لحم الحمر الانسية ١٩٣٦\_ ٥٠٠٧.

١٠٧ ٤ ـ صحيح بخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم العمر الانسية ٥٦٢٤ ـ مسلم كتاب الصيد والذبائح باب في اكل لحوم الخيل ١٩٤١\_٥٠٢٢.

٤١٠٨ عصحيح بخارى كتاب جزاء الصيد باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله ١٨٢١ مسلم كتاب الحج باب تحريم الصيد للمحرم ١١٩٦ ـ ٢٨٥٨.

الهداية - AlHidayah

المنظمة المستنطق المستنط المستنطق المستنط المستنط المستنط المستنط المستنطق المستنطق المستنط المستنطق المستنطق المستنطق

مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟)) قَالَ مَعَنَارِجُلُهُ فَاخَذَ هَافَاكَلَهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤١٠٩) وَعَنْ أَنَس رَالِنَا قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرّ الظُّهْرَان فَانَحَذْتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا اَبَاطَلْحَةَ فَذَ بَحَهَا وَبَعَثَ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ثَلَيْتُمْ بِوَرَكِهَا وَفَخِذَ يُهَا فَقَبِلَهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٤١١٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُمْ ((اَلضَّبُّ لَسْتُ اكْلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَحْشِيًّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَيْ مَا كُمْ مَعَكُمْ اوراس كوشكاركياجب نبي كريم مَ اللَّهُم سيم مسئله يوچها تونبي كريم مَاللهُ في فر مایا تمہارے پاس اس کا گوشت ہے؟ حضرت ابوقادہ ڈولٹٹؤ نے فر مایا ہاں' اس کا یاؤں ہے تو آپ نے اس کو لے لیا اور کھایا۔ ( بخاری ومسلم ) خر گوش حلال

(١٠٩) حضرت الس والنواييان كرتے بين كه بم نے "مرظهران" جُله ميں ا یک خرگوش کو شکار کرنے کے لیے بھڑ کا یا تو میں نے اس کو پکڑ لیا پھراس کو ابوطلحہ کے باس لایا انہوں نے ذبح کر دیا پھراس کے پٹھایا ران کورسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ كَ ياس بَهِيجا آپ نے اسے قبول فرمالیا۔ (بخاری ومسلم ) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ خر گوش حلال ہے۔

(١١٠٠) حضرت ابن عمر والشُّريان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْمَ نِي فرمايا: ''گوه'' کونه میں کھا تا ہوں اور نه میں اس کوترام کہتا ہوں \_( بخاری ومسلم )

### رسول كريم كأكوه نهكهانا

(٤١١١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ثَلْتُهُا أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ كَالْتُمْ عَلَى مَيْمُوْنَةَ فَهِيَ خَالَتُهُ واخَالَةُ ابْنُ عَبَّاسِ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللَّهِ تَالِيُّمْ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمْ يَدَهُ عُن الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَارَسُوْلَ اللهِ تَالِيمُ قَالَ ((لا وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْض قَوْمِيْ فَأَجِدُ لِيْ أَعَافُهُ)) قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْكُمْ يَنْظُرُ إِلَيَّ لَهُ مُتَّفَقٌّ عَلَنْه .

(۱۱۱۷) حضرت ابن عباس وللفؤ بيان كرتے ہيں كەحضرت خالد بن وليد دلالفؤ نے ان کوخبر دی کہ دہ رسول اللّٰہ مَالِیْجُا کے ساتھ حضرت میمونہ رہا ہٹا کے گھر آئے اور حضرت میمونہ دھنی حضرت خالد کی بھی خالہ تھیں اور حضرت ابن

عباس ڈلٹٹؤ؛ کی بھی کالہ تھیں تو حضرت میمونہؓ کے یاس گوہ بھنی ہوئی رکھی تھی۔ اسے رسول اللہ مُالْمَيْنِ کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا جب کھانے کے

ليے آپً نے ہاتھ بڑھایا تو آپ کو بتایا گیا کہ بیگوہ کا گوشت ہے تو آپً ل ليه اپنا ہاتھ اس گوہ سے ہٹالیا۔حضرت خالد ٹٹاٹٹؤ نے کہایارسول اللہ کیا بیگوہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا: حرام تو نہیں ہے لیکن جارے یہاں اس کے

کھانے کا دستورنہیں ہے مجھےاس سے گھن آتی ہے حضرت خالد ڈٹاٹٹؤنے کہا کہ میں نے اس کو کھینچ کر اپنے سامنے رکھ لیا اور کھانے لگا۔ اور رسول الله مَا لَيْهُمْ مجھے دیکھتے رہے۔ (بخاری وسلم)

١٠٩ ٤ صحيح بخارى كتاب الهبة باب قبول هدية الصيد ١٨٢١ مسلم كتاب الصيد والذبائح باب اباحة الارنب . YAOA\_19.7

١١٠٠. صحيح بخارى كتاب الذبائح والصيد باب الضب ٥٥٣٦. مسلم كتاب الصيد والذبائح باب اباحة الضب .0. 41-1984

٤١١١ـ صحيح بخارى كتاب الذبائح والصيد باب الضب ٥٣٧٥ـ مسلم كتاب الذبائح والصيد باب اباحة الضب 1391- 40.0

رَسُوْلِ اللَّهِ كَالِئَامُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ

الْخَبَطِ وَأُمِّرَ ٱبُوْ عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا

فَٱلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيْتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ

الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرِ فَأَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ

عَظْمًا مِّنْ عِظَامِهِ فَمَرًّا الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَلِه

مْنَا ذَكَوْنَا لِلنَّبِيِّ ثَاثِيمٌ فَقَالَ ((كُلُوْا رِزْقًا اَخْرَجَهُ

اللَّهُ اِلَيْكُمْ وَاَطْعِمُونَا اِنْ كَانَ مَعَكُمْ)) قَالَ

فَأَرْسَلْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ثَاثِيْمٌ مِنْهُ فَأَكَلَهُ- مُتَّفَقٌّ

الْجَرَادَد مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَلَيْهِ .

النظام المستخطال المستخط المستخد المستحد المس (٤١١٢) وَعَنْ آبِي مُوْسَى رَبِيْ قَالَ رَآيْتُ رَسُوْلَ (۱۱۲) حضرت ابومویٰ والنُمُؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ مُثَاثِیْز ا اللهِ مُنْ يُنْمُ يَاكُلُ لَحْمَ الدُّجَاجِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

کومرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ (بخاری ومسلم) (٤١١٣) وَعَنِ ابْنِ اَوْفَى ﴿ اللَّهُ قَالَ عَزَوْنَا مَعَ

(١١١٣) حضرت ابن اوفيٰ ثالثُهُ بيان كرتے ہيں ميں رسول الله مَاللَّهُمُ كَ ساتھ سات لڑائیوں میں شریک رہااور ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے

تنھ\_( بخاری ومسلم )

سمندر کامر دار حلال ہے

(٤١١٤) وَعَنْ جَابِرِ اللَّهٰ قَالَ غَزَوْتُ جَيْشَ

(۱۱۱۳) حضرت جابر والتنزيان كرتے ہيں كہ جيش الخبط كغزوے ميں میں شریک تھا اور اس غزوے میں ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ ہم پر امیر بنادیے گئے تھے تو را اُن کے ختم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ شخت بھو کے ہو گئے ۔ سمندرنے ایک مری ہوئی مچھلی کنارے پھینک دی کہ اتنی بڑی مچھلی ہم لوگوں نے نہیں دیکھی تھی' اس محھل کوعنر کہا جاتا ہے ہم آ دھے مہینے تک وہی محھل کھاتے رہے حضرت ابوعبیدہ د الثونے اس کی ہٹریوں میں سے ہٹری کی اوراس کو کھڑا کرویا تو اونٹ کا سواراس کے پنچے سے گزرگیا۔ جب ہم مدیندمنورہ واپس آئے تو مم نے رسول الله مُثَلِّمُ سے اس كا ذكر كيا الله تارك وتعالى

کی روزی کھاؤ جواللہ تعالی نے تمہار ہے واسطے نکال دیا ہے اورا گرتمہارے

یاس ہوتو ہم کوبھی کھلاؤ پس جو ہمارے پاس تھاوہ رسول اللہ مُنَالِّيْمُ کُر مُصِيح ديا آپ نے اسے کھایا۔ (بخاری ومسلم)

توضيح: حضرت ابوعبيده والنفؤ كا نام عامرتها اورامين الامت لقب تها قريش خاندان سيتعلق كے بعد قريش كے ظلم وستم سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیے بہت بڑے بہا دراور جرنیل تھا کثر غزوات میں شریک رہے ادر بہت می لڑائیاں ان کی سپہ سالاری میں ہوئی ہیں ان کے مناقب میں سیرۃ صحابہ مہاجرین کے حصہ اول میں میں کھا ہے کہ مشر کین قریش نے مدینہ منورہ بینچنے کے بعد بھی مسلمانوں کوچین سے بیٹھنے نہ دیا اور مبارزت طلبی کرکے جنگ کی وعوت دی چنا نچیغزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی ۔حضرت ابوعبیدہ دلائٹو شجاعت و جانبازی کے ساتھ اس جنگ میں سرگرم پریکار ہوئے ان کے والدعبداللہ بھی اس وقت تک زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے انہوں نے تاک تاک کرخود اپنے گخت جگر کونشانہ بنانا جا ہا حضرت ابوعبیدہ رہائشا تھوڑی دریتک طرح دیتے رہے لیکن جب دیکھا کہ وہ بازنہیں آئے تو آخر جوش تو حید نسبتی تعلق پر غالب آگیا اور ایک ہی ہاتھ میں ان کا کام

٤١١٢ ـ صحيح بخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحم الدجاج ٥٥١٧ ـ مسلم كتاب الايمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ١٩٤٩-٤٢٦٠.

٤١١٣ ـ صحيح بخارى كتاب الذبائح والصيد باب اكل الجراد ٥٤٥٥ ـ مسلم كتاب الصيد والذباثح باب اباحة الجراد

.0.80\_1907 ٤١١٤ ـ صحيح بخاري كتاب المغازي باب غزوه سيف البحر٤٣٦٢ ـ مسلم كتاب الصيد والذبائح باب اباحة مقيات

البحر ١٩٣٥\_٩٩٨.

تمام کردیا درحقیقت بیدوالہانہ جوش اور نہ ہبی وارفکگی کی نہایت تجی مثال تھی جس میں ماں باپ بھائی بہن غرض تمام رشتہ دار بالکل اجنبی وثمن کی طرح نظر آتے ہیں چنانچیقر آن مجید نے اس نقطاع الی اللہ کی ان الفاظ میں داددی۔

''تم نہ پاؤ گےاس قوم کو جوخدا اور قیامت کے دن پرایمان لائی کہ وہ خدا اور اس کے مخالفین سے محبت رکھتے ہوں گوان کے باپ بیٹے' بھائی یاان کے کنبہ ہی کیوں نہ ہوں یہی وہ مسلمان ہیں جن کے دلوں کے اندرخدانے ایمان نقش کر دیا اور اپنے فیضا غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔''

غزوہ احد میں آنخضرت ٹاٹیٹے کا چبرہ مبارک زخمی ہو گیا اور زرہ کی دوکڑیاں جسم میں پیوست ہو گئیں تھیں جس سے بخت تکلیف تھی حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ نے دانت سے پکڑ کر تھینچا اور ان کڑیوں کے نکلتے نکلتے اپنے دو دانت شہید کر دیے لیکن رسول الله ٹاٹیٹے کی خدمت گزاری میں دانت کیا جان بھی نثار ہوجاتی تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔

غزوہ خندق اور بنوقر بظہ کی سرکو بی میں بھی سرگرم پیکار تھے پھر ۲ ھ میں جب قبیلہ نقلبہ اور انماء نے قحط زدہ ہوکر اطراف مدینہ میں عارت گری شروع کی تو بارگاہ رسالت سے ان کی سرکو بی کے لیے مقرر ہوئے چنانچوانہوں نے رائیج الثانی کے مہینے میں چالیس آ دمیوں کے ساتھ ڈاکوں کے مرکزی مقام ذی القصہ پر چھاپہ مارکران کو پہاڑوں میں منتشر کر دیا اور ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے جس نے مدینہ منورہ پہنچ کر بطریب خاطر اسلام قبول کیا۔

ای سال بیعت رضوان میں شریک ہوئے بلکہ مقام حدید میں قریش مکہ سے جوعہد نامہ طے پایا اس پران کی شہادت بھی تھی پھر
سات کے میں نیبر پر شکر کشی میں رسول اللہ مُنافِیْا کے ہمر کاب ہوئے اور اس کی فتح میں شجاعت اور بہادری سے حصہ لیا ان مہمات سے
فارغ ہونے کے بعد سرور کا نئات منافِیا نے حفزت عمرو بن العاص دوافی کو ایک جمعیة کے ساتھ ذات السلاسل کی طرف روانہ فر مایا وہاں پہنچ
کر معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے انہوں نے در باررسالت سے کمک طلب کی ۔ آنخضرت مُنافِیا نے حضرت ابوعبیدہ وہافیا اللہ کی زیرا مارت دوسوجنگی بہادر روانہ فر مائے اور امدادی فوج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق ڈوافیا القدر صحابہ شامل شھے۔
حضرت عمر فاروق دوافی والی القدر صحابہ شامل شھے۔

غرض جب بیفوج حضرت عمرو بن العاص دانشوا کی فوج سے ل گئی تو قدر اُ امامت وسپہ سالاری عام کی بحث پیدا ہو گئی ظاہر ہے کہ حضرت ابوعبیدہ دانشوا کی جلالت شان وعلومر تبت کے مقابلہ میں حضرت عمرو بن العاص دلائشوا کواس شرف گرامی کا استحقاق نہ تھا تا ہم ان کے ضداورا سرار سے حضرت ابوعبیدہ ڈانٹوئٹ اطاعت کا طوق خودا پنے گلے میں ڈال لیااور نہایت کا میا بی کے ساتھ حملہ کر کے نیم کوزیروز برکردیا۔
رجب ۸ھ میں ایک دوسری مہم خود حضرت ابوعبیدہ کی زیر تیادت ساحلی علاقہ کی طرف روانہ کی گئی تا کہ قریثی قافلوں کی قتل وحرکت کا پہتے چلا کمیں اور سامان رسد میں صرف مجبور میں ساتھ کردی گئیں یہاں تک کہ جب بیسر مایٹ تم ہونے لگا تو چند دنوں تک صرف ایک ایک مجبور پر قناعت کرنا پڑی لیکن خدائے پاک نے بہت جلد بیم صیبت دور کردی اور سمندر کے کنار سے ایک ایک عظیم الثان عزم پہلی تا گئی کہ جاہدین نے عرصہ تک اس پرگز راوقات کی ۔ اور کا میا بی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔

اس سال مکہ فتح ہوا پھر حنین وطا کف کی جنگیں پیش آئیں حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹڈان تمام معرکوں میں جانبازی کے ساتھ پیش پیش رہے اوران کے دیگر حالات ان کی سوانح حیات میں اچھی طرح ملاحظ فرما ہے ۔

بہرحال امیر الامت حضرت ابوعبیدہ بڑاٹھڑا س جیش الخبط میں حاضر رہے اور خبط کے معنی درخت سے پتے جھاڑنے کے ہیں حضرت ابوعبیدہ دلاٹھڑ بحابدین اسلام کو لے کر باہر نکلے راستے میں کھانے پینے کی چیزین ختم ہو گئیں تو بھوک کی دجہ سے تمام لوگ درختوں کے پتے جھاڑ الله تعالى روزى رسال باوراس نے يفر مايا ب: ﴿ وَمَنْ يَتَّقَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرُزُوُّهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ جواللہ تعالی سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی خلاص کی صورت نکال دیتا ہے اور اس کو اس طرح سے روزی دیتا ہے کہ وہ مگمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔اس لشکر جیش الخبط کے کھانے کے لیےاللہ تعالی نے لحما طریا یعنی مجھلی کا گوشت عنایت فر مایا۔ پیمچھلی بہت بڑی مجھلی تھی جے عزبر کہا جا تاہےاس کی بڑائی کاانداز ہاس سے کیجیے کہ شکر جیش الخبط میں باختلاف روایات ایک مہینے تک کھایااور بچاہوا حصہ اپنے متعلقین کے لیے مدیندمنورہ لائے جن میں سے رسول الله مُثَاثِیُمُ کو بھی حصہ دیا۔حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹیُؤنے اس مجھلی کے دو کا نٹوں کو کھڑ اکر ایا اور ایک شخص کو حکم دیا کہاونٹ پرسوار ہوکراس مچھلی کے کا نئے کے بنچے سے گزر ہے تو بیاونٹ سواراس کا نئے کے پھا ٹک سے گزر گیااوراس کاسر کا نئے کی بڈی میں نہیں لگ سکا۔

اوردوسری روایت میں آیا ہے کہ اس مچھلی کے آ کھ میں سے کئی مشک چربی نکلی اور جب آ نکھ کا گڑ ہا خالی ہو گیا تو کئی آ دی اس آ نکھ کے گڑ ہے میں بیٹھ گئے اور حجیب گئے' تو انداز ہ لگا بیئے کہ کتنی بڑی مجھلی ہوگی کہ اتنا بڑالشکراس مجھلی کے گوشت سے تقریبا ایک ماہ تک کھایا اور اس کے کا نئے کو کھڑا کر کے دروازہ بنایا گیا۔اوربعض روا نیوں میں ہے کہ دور ہے دیکھنے سے ایک پہاڑ کا ٹیلہ معلوم ہوتا تھا۔حقیقت یہی ہے یہ روزی کا سامان اللہ تعالی نے ان مجاہدین اسلام کے لیے مہیا فرمادیا تھا۔عزرا یک خوشبو کا نام بھی ہے اور بیکہا جاتا ہے کہ ایک دریائی جانور کی لیدہے بیربہت خوشبودار ہےاور پیجھی کہا جاتا ہے کہا یک جشمے کا نام ہے۔ بہر حال یہاں ایک دریائی مجھلی ہے اس روایت میں ایک مہینے تک کھانے کا ذکر ہےاور دوسری روایت میں پندرہ دن تک ہے تواس میں کوئی تعارض نہیں ہے کسی نے اس میں سے ایک مہینے تک کھایا اور کسی نے اٹھارہ دن اور کسی نے پندرہ دن کھایا ہرا یک نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے بیان کر دیا ہے۔

### اگر کھانے والی چنز میں مکھی گر جائے؟

(٤١١٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا مُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ (١١٥) حضرت ابو بريه وَلِنْ عُبِيان كرت بي كدرسول الله مَناتَيْ إلى فرمايا: جبتم میں ہے کسی کے برتن میں کھی گر پڑے جس میں کھانے پینے کی کوئی فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِجَنَاحَيْهِ جِير موتو كلى كواس مين غوط د مراسة ثكال كر پهينك دينا چاہيے كونكه كلى کے دو برول میں سے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بماری ہے

نَتَلِيمٌ قَالَ ((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمْ شِفَآءً وَفِي الْآخِرِدَآءً)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(٤١١٦) وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ ﴿ ثَاثُنَا قَالَتْ اَنَّ فَارَةً

وَقَعَتْ فِيْ سَمْنِ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ

طَّاثِيْمُ فَقَالَ ((ٱلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ)) رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ.

اورز ہربھی ہے وہ گرتے وقت پہلے زہر والا پر گراتی ہے اور شفاوالا پراو پر رکھتی ہیں تو جبتم دونوں کو ڈیا دو گے تو شفاوالا پر بھی ڈوب جائے گا۔جس سےزہرجا تارہےگا۔ (بخاری)

## کھی میں چوہا گرجائے؟

ِ (١١٢) حضرت ميمونه راه الله ايان فرماتي بين كه همي مين ايك چو با گر كرمر كيا تو رسول الله مَالِينُ إسے كے بارے ميں فتوىٰ يو جھا گيا تو آپ نے فرمايا كه چوہے کواس کے گر دوپیش سے تھی کو نکال کر بھینک دواور باقی تھی کو کھالو۔ (بخاری)

١١٥ ٤ صحيح بخارى كتاب الطب باب اذا وقع الذباب في الافاء ٥٧٨٢ .

٤١١٦ ـ صحيح بخاري كتاب الذبائح والصيد باب اذا وقعت الفارة في السمن الجامد ٥٥٣٨ .

**توضیح**: علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر تھی جما ہوا ہے تو یہی تھم ہے اور اگر بگھلا ہوا ہے تو سب نا پاک ہوجا تا ہے اسے کھانے کے کام میں نہیں لا ناچاہیے بلکہ اسے چراغ جلانے میں یا چڑے اور کشتیوں میں ملنے کے کام میں لا ناچاہیے۔ سانب اگرنظرا ئے؟

(٤١١٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ الَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ كَالِيْمُ يَقُولُ ((أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا اذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْكَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَان الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلِ)) قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا ٱطَارِدُحَيَّةً أَقْتُلُهَا نَادانِي ٱبُوْلُبَابَةَ لَا تَقْتُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَاتُّكُمْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ إِنَّهُ نَهٰى بَعْدَ ذَالِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَهُنَّ الْعَوَامِرُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(١١٧) حضرت عبدالله بن عمر اللهُ ثَنان كياك بهم نے رسول الله مَاللَّةُ مُا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سانپوں کو جہاں کہیں پاؤ مار ڈالؤ بالخصوص اس سانپ کوجس کی پیٹھ میں دوککیریں اور دوسیاہ دھاریاں ہو۔اور دم بریدہ سانپ کولیعنی جس کی دم چھوٹی ہو۔ یہ دونوں قتم کے سانپ بڑے زہریلے ہوتے ہیں' آکھ کی بینائی ا چک لیتے ہیں۔ لینی اس کے دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اورعورتوں کے حمل کو گرا دیتے ہیں لیعنی اگر کوئی حاملہ عورت اسے دیکھ لے تو اس کے خوف اور ڈر سے حمل گر جاتا ہے۔حضرت عبدالله بن عمر التنتين في بيان كيا كه ايك مرتبه ايبا اتفاق موا كه ايك سانب كو

مارنے کے لیے میں نے اس پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا یعنی اس کو مارنے کے لیے دوڑا۔تو ابولبابہ نے مجھےزورسے پکار کرکہا کہ مت مارو \_ میں نے کہا کہ رسول اللہ مُظَافِر نے سانپوں کے مارنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے منع فرما دیا ہے ان سانپوں کے مارنے سے جو گھروں میں رہتے ہیں اور آباد ہوتے ہیں۔ (بخاری وسلم)

(٤١١٨) وَعَنْ اَبِيْ السَّائِبِ ثَلَثْثَا قَالَ دَخَلْنَا

عَلَى آبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُارِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيْرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَإِذَا فِيْهِ

حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لِلاقْتُلَهَا وَاَبُوْ سَعِيْدٍ يُصَلِّيْ فَاشَارَ اِلَىَّ أَن اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَشَارَ

اللي بَيْتٍ فِي الدَّارِفَقَالَ أَتَرَى هٰذَا الْبَيْتَ

فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَانَ فِيْهِ فَتَّى مِّنَّا حَدِيثُ عَهٰدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ تَاثَيُّمُ إِلَى

الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتْي يَسْتَاذِنُ رَسُوْلَ اللهِ مَا يُمْ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ كَالْتُمُ خُذْ عَلَيْكَ

سِكَلَ خَكَ فَانِّيْ ٱخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَٱخَذَ

(۱۱۸) حضرت ابوسائب ٹاٹٹؤیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوئئے گھر گیا ہم بیٹھے ہوئے تھے کدان کے تخت کے بینچ حرکت سی دیکھا تو سانپ تھا میں اس کو مارنے کے لیے فورا کھڑا ہو گیا اس وقت حضرت ابوسعید خدری ٹاٹیؤ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اشارہ سے کہا بیٹھ جاؤ'میں بیٹھ گیا جب وہ نماز پڑھ چکے توانہوں نے گھر کے ایک حجر ہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کیاتم نے اس حجرہ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنٹانے کہااس حجرہ میں ہمارے خاندان کا ایک نوجواں رہتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی پھر میں اور وہ نو جوان رسول الله مَثَاثِیْمُ کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک تھے۔نوجوان دوپہر کے وقت رسول الله ٹاٹیائی ے اجازت لے کرگھر چلاآتا تھا (اوررات کوگھر رہتا تھا صبح کو پھرآ جاتا تھا) حسب معمول ایک روز اس نے رسول الله مَالِيَّا سے اجازت جاہی تو رسول

الله مُثَاثِثًا نے اس سے فرمایا اپنے ہتھیارا پنے ساتھ لے جایا کرواس لیے کہ

٤١١٧ ـ صحيح بخاري كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالىٰ وبت فيها من كل دابة ٣٢٩٧\_ مسلم كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها ٢٢٣٣\_٥٨٢٥.

١١٨ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها ٢٢٣٦ ـ ٥٨٤ .

الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا .... امْرَاتُهُ بَيْنَ قَائِمَةٌ فَأَهُوى إلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَها بِهِ وَاصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَاصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِيْ أَخْرَجَنِيْ

فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَاهُوٰى اِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِى الدَّارِ فَاضُطرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ اَسْرَعَ مَوْتًا اَلْحَيَّةُ أَمِ الْفَتْى قَالَ

فَجِئْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَلَيْمُ وَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ وَقُلْنَا اللّٰهِ ثَلْقَالُ ((اسْتَغْفِرُوْا الدُّهُ يَحْيِيْهِ لَنَا فَقَالَ ((اسْتَغْفِرُوْا لِصَاحِبُكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهٰذِهِ النَّبُوْتِ عَوَامِرَ فَإِذَا

آرَايْتُمْ مِنْهَا شَيْثًا فَحَرِّجُوْا عَلَيْهَا ثَلْثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوْهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمُ اذْهَبُوْا

فَادْفِنُوْا صَاحِبَكُمْ)) وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ ((اِنَّ بِالْمَدِیْنَةِ جِنَّا قَدْ اَسْلَمُوْا فَاِذَا رَایْتُمْ مِنْهُ شَیْئًا

فَاذِنُوْهُ ثَلَثَةَ آيَّامٍ فَاِنْ بَدَالكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّمَا هُوَشَيْطَانٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

کہیں اور جگہ چلے جاؤ' اگروہ چلا جائے تو خیر'ورنہ پھراس کو مار ڈالوٰاس لیے کہوہ کا فرہے۔اس کے بعد آپ نے انصار کو تکم دیا کہ جاؤا پنے دوست کو فن کردو۔اورا یک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ نبی مُلاَّئِم نے بیفر مایا کہ مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ہے جومسلمان ہوگئی ہے پس

جبتم ان میں ہے کسی کو ( سانپ کی شکل میں ) دیکھوٹو اس کوتین دن کی اجازت دے دوادر تین دن کے بعدوہ دکھائی دیں تو'ان کو مارڈ الو

بب ہے کہ وہ شیطان ہے۔(مسلم)

گرگٹ کو مارڈ النے کا تھم

سسی کود کیھو (بعنی سانپ کی صورت میں ) توان ہے تمین مرتبہ تخریج کے لیے کہولیعنی تمہاری وجہ سے ہم کونٹگی اور پریشانی ہے کہتم یہاں سے

(٤١١٩) وَعَنْ أُمِّ شَرِيْكِ ﴿ ثُلَّهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

عُلِيْمُ آمَرَ بِقَتْلِ الْوَّزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفَخُ عَلَى

اِبْرَاهِيْمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۱۱۹) حضرت ام شریک بیلخا بیان کرتی میں که رسول الله مَنَالَّتُمَّا نِهُ کُرگٹ کے مار ڈالنے کا تھم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ بید حضرت ابراہیم مُلیُلا پر آگ بھڑکا تا تھا۔ (بخاری دمسلم)

قریش کے ساتھ ہوکرلڑنے آئے تھے ) اس نوجوان نے ہتھیار لے لیا اور

گھر کی طرف روانہ ہوا' جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہاس کی بیوی

دروازوں کے درمیان کھڑی ہےاس نے شرم وغیرت ۔ سے متاثر ہوکر ( کہ

اس کی بیوی با ہر کیوں کھڑی ہے )اس کی طرف نیزہ لے کر بڑھا تا کہاس کو

بھونک دے اس کی بیوی نے کہاا ہے نیز ے کوروک لواوراتی تیزی نہ دکھاؤ

اورگھر میں جاکرد کھیلوتا کہ تجھ کومعلوم ہوکہ کس چیز نے مجھ کوگھرسے باہر

نکالا ہے۔نو جوان گھرمیں داخل ہوا تواس نے ایک بڑے سانٹ کود یکھاجو

بستر پر لپٹا ہوا بیٹھا ہےنو جوان نے اس پر نیزہ سے حملہ کیا اور سانی کو تیرہ

میں برولیا پھرگھر سے ہا ہر نکلا اور نیز ہ کوشحن میں گاڑ دیا۔سانب ااس نیز ہ پر

تڑیااور پھر بیمعلوم نہ ہوسکا کہان میں ہے کون پہلے مرا لیعنی سانپ پہلے مرا

یا نو جوان کینی دونوں ساتھ مرے۔حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ

ہم رسول الله مُناتِيمٌ كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور بيساراوا قعه بيان كيا اور

پھرآ پ ہےاستدعا کی کہ آپ وعا تیجیے کہاس نوجوان کوخدا ہمارے لیے

زندہ کردے آپ نے فرمایا: اینے دوست کے لیے مغفرت جاہو کھر فرمایا

ان گھروں میں کچھ رہنے ہوئی مخلوق بھی ہیں (یعنی خواہ جن مومن ہویا

کافر)اوروہ سانپوں کی شکل میں طاہر ہوتے ہیں ۔پس جبتم ان میں سے

توضيح: يعنى جب حضرت ابراجيم عليلا كوكافرول نے آگ ميں ڈالاتھا تو ہوشم كے جانوراس آگ كو بجھانے كى كوشش كررہے

٤١١٩ ـ صحيح بخارى كتاب الانبياء باب قول الله تعالىٰ واتخذوا ابراهيم خليلا ٣٣٥٩ ـ مسلم كتاب السلام باب استحباب قتل الوزغ ٥٨٤٢-٢٢٣٧ .

تھ کیکن گرگٹ اس آ گ کو پھونک کراور بھڑ کا تا تھااس ہے معلوم ہوا کہانسان کا بڑادشمن اورموذی اورضر ررساں ہےاوراس کو مار ہی ڈالنا جا ہے ۔ (١٢٠) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصِ وَاللهِ اللهِ عَالَيْ أَنَّ (٣١٢٠) حضرت سعد بن الى وقاص واللهِ عَلَيْم ف رَسُوْلَ اللهِ تَالِيْمُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَعِ وَسَمَّاهُ مُركَتْ كَ مَارِدُ النَّهُ كَاتَكُم صادر فرما يا ادراس كوايذ ارسال بتايا - (مسلم)

فُوِّيْسِقًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

توضعیع: یعنی جہال کہیں بھی تم گر گٹ کود کیھواسے مارنے کی کوشش کرو۔ پہلی چوٹ میں یا دوسری یا تیسری میں۔ (٣٢١) حضرت ابو ہررہ و ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُاٹٹؤ کم ایا: (٤١٢١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

طَلِيْكُمْ قَالَ ((مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِيْ آوَّل ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ جس نے گرگٹ کوئہلی چوٹ پر مارڈ الاتواس کے نامہاعمال میں سوئیکیاں کھی جا کیں گی اور جس نے دوسری چوٹ میں ماری ہے اس کواس سے کم لَهُ مِائَةُ حَسَنَةِ وَفِيْ الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَٰلِكَ وَفِيْ اورجس نے تیسری چوٹ میں ماری ہےاس کواس سے بھی کم ۔ (مسلم) الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

توضیح: یعنی جہاں کہیں بھی تم گر گٹ کودیکھواسے مارنے کی کوشش کرو۔ پہلی چوٹ میں یا دوسری یا تیسری میں۔ چیونٹیوں کو مارنے کی ممانعت

(٤١٢٢) وَعَنْهُ وَلَئُوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيْمُ

(١٢٢) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹؤے سے روایت ہے کدرسول الله مَثَالْتُومُ نے فرمایا: سلے زمانے کے نبیوں میں ہے کسی نبی کو چیونٹی نے کا الیا تو اس نبی علیظہ اللہ ((قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَآءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ نے ان چونٹیوں کی ہلوں کوجلا دینے کا حکم دیا چنانچہ جلا دیا گیا۔اللّٰہ تعالیٰ نے النَّمْلِ فَأَحْرَقَتْ فَآوْحَىَ اللَّهُ تَعَالَى اِلَيْهِ آنْ وج بھیجی کہآ پوصرف ایک چونی نے کاٹاتھاتمامان چیونٹوں کو کیوں جلوایا قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ ٱحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَم تُسَبِّحُ)) جو مجملہ دیگر مخلوق کے ریمی ایک مخلوق تھی اور اللہ تعالی کی تبیع خوال تھی۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (بخاری مسلم)

توضيح: بعض روايات سے پنة چاتا ہے انہوں نے الله تعالی سے به کہا تھا کہ خدایا تیراعذاب سزادینا تو مناسب ہے مگران کے ساتھ اچھوں کوسزادینا بظاہر عقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس دافتے میں ان پرتہدید فرمائی کہ جب ایک چیونٹی نے کا ٹاتھا تو تمام چیونٹیوں کے چھتے کو کیوں جلا دیا تھا۔جس میں انڈے بچے اورغیر مجرم چونٹیاں تھیں اوروہ اللّہ کی تنبیج خواں بھی تھیں 'لیعنی ظالم اورغیر ظالم سب کو کیوں جلوا دیا جو جواب آپ اس کا دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے اس کا ہوگا۔

# أَلَفَصُلَ الثَّانِيُ .....دوسرى تُصلُّ نگھلے ہوئے تھی میں اگر چوہا گرجائے؟

(٤١٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ وَسُولُ ﴿ (١٢٣) حضرت الوهريه والنَّهُ بمان كرت مِي كه رسول الله مَاللَّهُمُ في

١٢٠ عـ صحيح مسلم كتاب السلام باب استحباب قتل الوزع ٢٢٤٠ ٧٨٥٠ .

١٢١ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب استحباب قتل الوزع ٢٢٤٠ ٢٠٤٠ .

٤١٢٢ عـ صحيح بخارى كتاب الجهاد باب ١٠٣ ـ ٣٠١٩ مسلم كتاب السلام باب النهى عن قتل النمل ٢٢٤١ ـ ٥٨٩٤ . ٤١٢٣ \_ استناده ضعيف مسند احمد ٢/ ٢٣٢ ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في لفارة تفع في السمن ٣٨٤٢ ـ ان الفاظ کے ساتھ شاذ ہے لبذا پر دوایت ضعیف نیز امام زہری مدنس بھی ہیں اور ساع ٹابت نہیں ہے۔

اللهِ تَالِيًا ((إذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَٱلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُو هُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاْوُد .

(٤١٢٤) وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(٤١٢٥) وَعَنْ سَفِيْنَةَ اللَّهُ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ تَاتَيْمُ لَحْمَ الْحُبَارِي - رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ .

(٢١٢٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَالَ نَهْى رَسُولُ

اللهِ كُلُّيْمُ عَنْ آكُلِ الْجَلَّالَةِ وَٱلْبَانِهَا۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رَوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ نَهْي عَنْ

رُكُوْبِ الْجَلَّالَةِ.

فرمایا: جب چو ہا تھی میں گر جائے تو اگر تھی جما ہوا ہوتو اس چوہے کواوراس کے اردگر دکو پھینک دولیتن اسنے گھی کے حصے کومت استعمال کرو جہاں تک چوہے کا اثر ہواور اگر کھی پھلا ہوا ہے تواہے مت کھاؤ۔ (احمد نیز داری نے

اس حدیث کوابن عباس سے روایت کیا ہے۔)

(۲۱۲۴) نیز دارمی نے اس حدیث کوابن عباس ڈلٹنڈ سے روایت کیا ہے۔

(١٢٥) حضرت سفينه والفيئيان كرت بين كديس في رسول الله مَاليَّمُ ك

ساتھ حباریٰ پرندے کا گوشت کھایا۔ (ابوداؤد) (٢٢٦) حضرت عبدالله بن عمر رفانتيَّا بيان كرتے بين كدرسول الله مَاليَّتِمْ نِي جلالہ جانور کے گوشت کھانے اوراس کے دودھ کے پینے اوراس پرسواری

كرنے سے منع فرمايا ہے۔ (تر مذى - ابوداؤد)

توضیح: جلالہ وہ حلال جانور ہے جس کا دودھ تھی گوشت سب حلال ہے جیسے گائے' بمری۔اونٹ بھینس وغیرہ لیکن اس کو یا تخانه لینی نجاست کھانے کی عادت ہوگئ ہے توایسے جانور کا گوشت اور دودھ وغیرہ مکروہ ہے لیکن رسول الله مَثَاثِیْم نے مرغی کا گوشت کھایا

۔ ہے حالا نکدا سے بھی عمومانجاست کھانے کی عادت ہوتی ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ گھریلی ہوئی مرغی ہوجس کوایسی گندی چیزوں کے کھانے سے بياليا گيامو والله اعلم

(٤١٢٧) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِ رُلَّتُوْ اَنَّ (۲۱۲۷) حضرت عبدالرحمٰن بن شبل ولانشؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلاثِمُ لِم النَّبِيُّ طُلِّيْمُ نَهٰى عَنْ آكُلِ لَحْمِ الضَّبِّ۔ رَوَاهُ نے گوہ کے گوشت کے کھانے ہے منع فر مایا ہے۔ (ابوداؤد) میممانعت تنزیبی ہے کرینہیں ہے جیسے کہ آیندہ چل کرمعلوم ہوجائے گااور پہلے بھی آچکا ہے۔ أَبُوْ دَاوُدَ .

بلی کے کھانے اوراس کی خرید وفروخت کی ممانعت

( ٢١٢٨ ) حضرت جابر وللفؤيان كرتے ہيں كدرسول الله مَاللَيْم نے بلى ك (٤١٢٨) وَعَنْ جَابِرِ ثَلْثَيْ أَنَّ النَّبِيَّ مُثَاثِثِكُمْ نَهْى عَنْ آكُلِ الْهِرَّةِ وَٱكْلِ ثَمَنِهَا۔ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. کھانے سے اوراس کی قیت کے کھانے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد۔ترمذی)

٤١٢٤ ـ صحيح سنن الدارمي كتاب الاطعمة باب الفارة نفع في السمن ٢/ ١٠٩ ج ٢٠٩٢ ٢٠٩٢٠ .

١٢٥٥ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الاطعمة باب فى اكل لحم الحيار ٣٧٩٧ ـ ترمذى ١٨٢٨ ـ برية بن عمر بن سفية ضعيف ہے۔

٤١٢٦ صحيح سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب النهي عن اكل الحلالة والبانها ٣٧٨٧٬٣٧٨٥ ، ٣٧١٩ ترمذي كتاب الاطعمة بابا ما جاء في اكل لحوم الجلالة والبانها. ١٨٢٤.

٤١٢٧ عسن سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في اكل العنب ٣٧٩٦ .

٤١٢٨ ـ صحيح سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب النهي عن اكل السباع ١٣٨٠ ـ ترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهيج ثمن الكلب والسنور ١٢٨٠ ـ ابن ماجه ـ ٣٢٥٠ .

تنبیه: علامهالبانی در این روایت کوضعیف قر اردیا ہے کیکن ابو داؤ د (۴۸۰ میں ای سند کے ساتھ روایت کوشیح کہا ہے لہذارانج یہی ہے کہ بیروایت صرف می*جے*۔

ر المنتخط التينية الت

(٤١٢٩) وَعَنْه وَلَتُنْ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتِيْكِمْ (١٢٩) حفرت جابر والنوائيان كرتے بين كدرسول الله مَالَيْم في خيبرك يَعْنِىْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ دن پالتو گدھےاور خچر کے گوشت سے اور ہرفتم کے پھاڑنے والے درندے وَكُلَّ ذِيْ نَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ ادر پنج سے پکڑنے والے درندے کے گوشت سے منع فر مایا ہے۔ (تر مذی) الطَّيْرِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

(٤١٣٠) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ ﴿ اللَّهُ اَنَّ رَسُوْلَ (١٣٠٠) حضرت خالد بن وليد رفانيو في بيان فرما يا كهرسول الله مَثَالَيْمُ في اللَّهِ تَاثِيُّكُمْ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ گھوڑے کے اور خچرا درگر ھے کے گوشت سے منع فر مایا۔ (ابوداؤد \_ نسائی )

اللهِ تعماله من و و النّسَائِيُّ . وَالْحَمِيْرِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنّسَائِيُّ . كَا غِيرُ مسلم كامال ناحق كها ناحرام ب

اللهِ عُلِيمًا ((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان وَدَمَان ٱلْمَيْتَتَان

الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالْطِّحَالُ))

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ.

(٤١٣١) وَعَنْهُ ثِلْثَةِ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ طَلْمَا (۱۳۱۷) حضرت خالد بن وليد رها الله مَثَالِيَان كرتے ہيں كه رسول الله مَثَالِيَّا ك يَوْمَ خَيْبَرَ فَاتَتِ الْيَهُوْدُ فَشَكُوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ ساتھ غزوہ خیبر میں شریک رہاتو یہودیوں نے آگر آپ سے بیشکایت کی کہ ٱسْرَعُوْا اِلِّي حَضَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْتُلْمُ آپ کے آ دمیوں نے ہماری تھجوروں کے باغوں میں داخل ہوکراس کے ((الا لايَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِيْنَ إِلَّا بِحَقِّهَا)) تھلوں کو جلدی جلدی توڑلیا ہے اور ہم آپ کے عہد میں داخل ہو گئے ہیں رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ. لعنی آپ کی ماتحی قبول کر لی ہےاور ہم سے آپ سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو

آپ نے فرمایا کسی معاہداور ذمی کا مال لینا حلال نہیں ہے مگر اس کے حق کے ساتھ یعنی جزیداوراخراج لینا جائز ہے۔(ابوداؤد) دونتم کےحلال مرداراورخون (٤١٣٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثَاثُمُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

(٢١٣٢) حفرت عبدالله بن عمر والني بيان كرت بين كدرسول الله مَالنيم في فر مایا: دومیته اور دوشم کےخون ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ دومیته سے مجھل اور ٹڈی اور دوخون سے کلجی اور تلی مراد ہے۔ (احمد، ابن ماجہ، دار قطنی )

(۱۳۳۳) حفرت ابوزبیر رہائش حفرت جابر ٹھائٹ سے نقل کر کے بید بیان كرتے ہيں كەرسول الله مَالْيَا خِير مايا: جس چيز كودريا يھينك د اوراس

(٤١٣٣) وَعَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِئُمُ ((مَا اَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ)) كايانى ال سے بث جائے يعنى يانى خشك ہو گيا ہوتو اس كو كھا سكتے ہيں يعنى

٤١٢٩ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ١٤٧٨ .

١٣٠ ٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في اكل لحوم الخيل ٧٩٠ ـ نسائي كتاب الصيد والذبائح باب تحريم اكل لحوم الخيل ٤٣٣٦ '٤٣٣٧ - ابن ماجه ٣١٩٨ - صالح بن يخي لين الحديث اوراس كاباب مستورب-

٤١٣١ ع ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الاطعمة باب النهى عن اكل السباع ٣٨٠٦ - صالح بن يجي لين الحديث -

٤١٣٢ عـ مسند احمد ٢/ ٩٧\_ دارقطني ٤/ ٢٧١ـ سنن ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الكبر والطحال ٣٣١٤٬٣٢١٨\_ دارقطني ٤/ ٢٧١-٢٧٢ كتاب الصيد والذبائح والاطعمة ٢٥٨.

٤١٣٣ ٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب آلاطعمة باب في اكل الطافي من السمك ـ ٣٨١٥ ـ ابن ماجه كتاب الصيد

باب الطافى من صيد البحر-ابوالربير مدس بين اوركن سے بيان كرتے بين AlHidayah - المعالية

ر المنتخط المنت من المنتخط ال

رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً وَقَالَ مُحْىُ السُّنَّةِ الْأَكْثَرُوْنَ عَلَى آنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى جَابِرٍ.

(٤١٣٤) وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ثَاثِثَةِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ نَالِيْمُ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ ((اَكْثَرُ جُنُوْدِ اللَّهِ لَا الْكُلُّهُ وَلا أُحَرِّمُهُ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَقَالَ مُحْيُ السُّنَّةِ ضَعِيْفٌ.

رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ عَنْ سَتِّ الدِّيْكِ وَقَالَ إِنَّهُ

(٤١٣٦) وَعَنْهُ ﴿ثَلَثَنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ ثَلَيْمُ

((لا تَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلُوةِ)) رَوَاهُ

(٤١٣٧) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ٱبِیْ لَیْلٰی قَالَ

قَالَ أَبُو لَيْلَى قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْمُ ((إِذَا

ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُوْلُوْا لَهَا إِنَّا

نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوْحِ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ اَنْ

لَّا تُؤْذِيْنَا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوْهَا)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

يُؤْذِنُ لِلصَّلُوةِ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

أَبُوْ دَاوُدَ .

وَ أَبُو دَاوُدَ .

ستانا والله اعلم

ہی کہتا ہوں۔ (ابوداؤ د) امام کی السنہ نے فرمایا کہ ہیرحدیث ضعیف ہے۔ مرغ كوبرا بھلامت كہو (٤١٣٥) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَهْى

(١٣٥) حفرت زيد بن خالد رفائفة بيان كرتے ہيں كدرسول الله مَنْ لَيْمُ نَے مرغ کوگالی دیتے اور برا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے اور یفر مایا ہے کہ وہ نماز

کی اطلاع دیتاہے۔ (شرح السنہ) (١٣٦٨) حضرت زيد بن خالد والنظيبان كرتے بين كدرسول الله منافقا نے

فرمایا: مرغ کوگالی مت دواور نه برا بھلا کہؤ کیونکہ وہ نماز کے لیے جگا تا

(١٣٧٧) حفرت عبدالرحمن بن الي ليل دافق نے كما كمابوليل نے يه بيان كيا

ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیمُ نے فر مایا: جب سی کے مکان میں کوئی سانپ ظاہر ہو تواس سے يه كهوانا نسالك بعهد نوح وبعهد سليمان بن واؤدان لاتوذینا کہ ہم حضرت نوح ملینا اور حضرت سلیمان ملینا کے عہد کے ذریعہ تم

سے بید درخواست کرتے ہیں کہتم ہم کو تکلیف نددوا گراس کے بعد چرخا ہر بوماروالو\_(ترمذي\_ابوداؤد) توضیح: حضرت نوح ملینا جب مشتی میں سوار ہونے گئے تھے تو سانپوں سے اور دیگر حیوانات سے عہد لیا تھا کہ کسی انسان کو نہ

مجھلی وغیرہ اور جو چیز دریا میں مرجائے اور پھول کراو پر آجائے تو اسے مت

کھاؤ۔(ابوداؤ د۔ابن ماجہ) بیروایت موتوف ہےاورضعیف بھی ہےاور سیح

(١٣٣٧) حضرت سلمان ولأفؤا ، روايت ہے كدرسول الله مَثَافَيْمُ سے ثدى

کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: خداکی ایک بہت بوی

فوج ہے بعنی ایک بردی مخلوق ہے نہ میں اس کو کھا تا ہی ہوں اور نہ اس کوحرام

حدیث کےمعارض بھی ہے جسیا کہ عنبروالی گزرچکی ہے۔

بدله لینے کے ڈرسے سانپ کونہ مارنے کی ممانعت

. (٤١٣٨) وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاللهِ (٣١٣٨) حضرت عَرمه وَالثَيْ حضرت ابن عباس والله الله عبي ان

٤١٣٤ ـ ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في اكل الجراد ـ ٣٨١٣ ـ ارسال كي وجه تضعيف ٢٠

٤١٣٥ عشرح السنة ١٢/ ١٩٩ ٣٢٧٠.

٤١٣٦ ] ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب ما جاء في الديك والبهائم ١٠١٥ . ٤١٣٧ ع. اسناده ضعيف. سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في قتل الحيات ٥٢٦٠ ترمذي كتاب الاحكام باب ما جاء

فى قتل الحيات ١٤٨٥ - محد بن يل ضعيف --

٤١٣٨ ع. صحيح سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في قتل الحيات ٥٢٥٠ شرح السنة ١٩٥/١٢ ح ٣٢٦٠.

قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيْثَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ

بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَائِرٍ فَلَيْسَ مِنَّا۔ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ .

(٤١٣٩) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَثَاثِثَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ نَائِثُمُ ((مَاسَالَمْنَاهُمْ مُنْذُ حَارَبْنَا هُمْ وَمَنْ

تَرَكَ شَيْنًا مِّنْهُمْ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

کواس خیال سے چھوڑ دی تواس کا جوڑ ااس سے بدلہ لے

(٤١٤٠) وعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَلْتُلُمُ ((اقْتُلُوْ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ) رَوَاهُ ٱبُوْدَاوْدَ وَالنِّسَائِيُّ .

(٤١٤١) وَعَنِ الْعَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَارَسُوْلُ اللَّهِ

إنَّا نُرِيْدُ اَنْ نَكْنَسَ زَمْزَمَ فَإِنَّ فِيْهَا مِنْ لَمْذِهِ

الْجِنَّان يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّعَارِ فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّمْ بِقَتْلِهِنَّ - رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

(٤١٤٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْثُوَّانَّ رَسُوْلُ اللَّهِ

عَلَيْمُ ((قَالَ اقْتُلُوا لُحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَ اْلَابْيَضَ الَّذِيْ كَانَّهُ قَضِيْبُ فِضَّةٍ)) رَوَاهُ

أَبُوْ دَاوْدَ .

(٤١٤٣) وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلِّيْمُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمْ

کا خیال بیہ ہے کہ بیرحدیث مرفوع ہے کہ آپ سانپوں کے مار ڈالنے کا حکم دیتے تھے اور بیفر ماتے تھے کہ جو تخف سانپ کواس ڈرسے مارنا جھوڑ دے کہ دوسرااس کا بدلہ لے گا تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے ( کیونکہ مسلمان کااپیاعقبیرہ نہیں ہے)

(١٣٩) حضرت ابو بريره والني مان كرت بيس كه رسول الله منافياً ني سانیوں کے بارے میں بیفرمایا ہے کہ جب سے ہم نے ان سے جنگ کی ہے تب سے ہماری اور ان کی صلح نہیں ہوئی ہے تو جو شخص سانپ کے مارنے

کے گا تو دہ ہم میں ہے نہیں ہے (ابوداؤر) لینی سانپوں اورانسانوں کی دشمنی روز ازل سے چلی آرہی ہے کہ مانپ نے شیطان کی امداد کی ہے جس سے اس نے آ دم طابقا کودھو کہ دیا۔

(١٩٠٠) حضرت عبدالله مسعود والغين بيان كرت بين كدرسول الله مَالْفِيْلُ نِي فرمایا:سبسانبول کو ماروجوان سے بدلہ لینے سے ڈرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔(ابوداؤر۔نسائی) مگر گھر میں رہنے والے سانپوں کا اسٹناء ہے۔

(١٣١٨) حضرت عباس والفيّان بيان كياكه انهول في كبايارسول الله! بم جاہ زمزم کوصاف کرنا چاہتے ہیں گراس میں چھوٹے چھوٹے بہت ہے سانب میں تو کیا کریں؟ رسول الله علای نے انہیں مار ڈالنے کا تھم دیا۔

(ابوداؤد) کیونکدسانپول کے مارے بغیر چارہ زمزم کا صاف کرناممکن نہیں تھا۔ادر بیعوامر میں ہے بھی نہیں تھے۔

(١٩٢٢) حفرت عبدالله بن مسعود والثير بيان كرت بين كدرسول الله مَالَيْظِ

نے ہوشم کے سانبوں کو مارڈ النے کا تھم دیا ہے مگر چھوٹے سفید سانپ کو جو عاندی کی چیزی کی طرح ہوتا ہے اسے مت مارو کیونکہ وہ نقصان نہیں بهنيجاتا\_ (ابوداؤد)

(١٨٣٣) حضرت ابو جريره وفائفؤ بيان كرت بي كدرسول الله طائفؤ ي فرمایا: جب تمبارے برتن میں مکھی گر پڑے ہتو اسے غوطہ دے کر نکال کر

١٣٩ ٤ ـ حسن ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى قتل الحيات ٥٢٤٨ .

• ١٤٠ عـ حسن - سنن ابى داؤد كتاب الادب باب في قتل الحيات ٥٢٩٤ من نسائى كتاب الجهاد باب من خان غازياً في اهله\_ ٣١٩٥.

١٤١٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى قتل الحيات ٥٢٥١ ـ مر ان بن معاويه مرس بين نيز روايت مي انقطاع بھی ہے۔

٤١٤٢ ـ اسناده صحيح (موقوف) سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في قتل الحيات ٥٢٦١ .

١٤٣ ٤ ـ اسناد حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في الذباب سقع في الطعام ـ ٣٨٤٤ .

فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِيْ اَحَدِ جَنَا حَيْهِ دَآءٌ وَفِي الْاخِرِ شِفَآءٌ فَإِنَّهُ يَتَّقِى بِجَنَاحِهِ الَّذِيْ فِيْهِ الدَّآءُ فَلْنَغْمِسْهُ كُلُّهُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوِدَ .

(٤١٤٤) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِي ثَلِيُّكُمْ قَالَ ((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوْهُ فَإِنَّ فِيْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمًّا وَفِيْ الْاخِرِ شِفَآءً فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَآءَ)) رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ .

(٤١٤٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَاثِمُ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمُ عَنْ قَتْلِ أَرْبَع مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّخْلَةِ وَالْهُدْ هُدِ وَالصَّرَدِ- رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالدَّارَمِيُّ .

بھینک دو۔ کیونکہ اس کے ایک پر میں بھاری ہے اور دوسری پر میں شفاء ہے ا وہ بیاری والے پر کے ذریعہ سے شفاءوالے پر کو بیجالیتی ہےتو تم دونوں کو غوطه دیدو (ابوداؤد)

(۱۹۴۴) حضرت ابوسعید خدری رفاشهٔ بیان کرتے بیں که رسول الله مُثالِیّاً نے فرمایا: جب کھانے میں کھی گریڑے تو اسے ڈبودو کیونکہ اس کے ایک بازو میں زہر ہے اور دوسرے میں شفاء ہے وہ زہروالے بازو کو پہلے گراتی ہےاور شفاء کے باز وکو پیچھے رکھتی ہے۔ (شرح السنہ)

(١٩٥٥) حضرت عبدالله عماس وللنبئ بيان كرتے بين كەرسول الله مَاللَّيْمُ نِي عادتتم کے جانوروں کو مارنے ہے نع فرمایا ہے۔ (۱) چیونی (۲) شہد کی کھی (س) مديد (م) صرد يعني كليمرسي (ابوداؤد داري)

# اَلْفَصْلُ التَّالِثُ ....تيسرى فصل

(۱۲۹۲) حضرت عبدالله بن عباس والنفي بيان كرتے بيل كه جاہليت ك زمانے والے بہت ی چیزوں کو کھاتے تھے اور بہت ی چیزوں کو کھن کے طور پر چھوڑ دیتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجااوراپی کتاب نازل فرمائی اور حلال کو حلال ظاہر فرمایا اور حرام کوحرام بتایا پس جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیاوہ حلال اور جس کوحرام بتایا وہ حرام ہے اور جس چیز سے اللہ تعالی نے سکوت فرمایا وہ معاف ہے چھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرالى: ﴿ قُلُ لَّا آجِكُ فِي مَاۤ أُوْحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَّطُعَمُهُ

الْجَاهِلِيَّةِ يَاْكُلُوْنَ اَشْيَآءَ وَيَتْرُكُوْنَ اَشْيَآءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا آحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلا ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يِّكُوْنَ مَيْتَةً آوْدَمَّا﴾ ٱلأيَّةَ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

(٤١٤٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ أَهْلُ

إِلَّا أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً ٱوْدَمَّا مَّسْفُوحًا ٱوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ٱوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥﴾ '' آپ كهدد يجيك جواحكام بذريعه وي ميرے پاس آئان ميں تنى كھانے والے كے ليے كوئى شكى ما کول میں نے اس کےعلاوہ حرام نہیں پایا۔ گریہ کہ وہ مردار ہویا ہے کہ بہتا ہوا خون ہویا خنز ریکا گوشت ہو کیونکہ وہ سب بالکل ناپاک ہیں یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیراللّٰہ کے نام ہے ذبح کر دیا گیا ہو پھر جو تخص بے تاب ہو جائے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہواور نہ تجاوز کرنے والا ہوتو وافعی آپ کارب غفور رحیم ہے۔ (سورہ انعام) (ابوداؤد)

١٤٤٤ - صحيح - سنن ابن ماجه - ٣٥٠٤ نسائي ٤٢٦٧ - شرح السنة ١١/ ٢٦١ ح ٢٨١٥ .

٤١٤٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب في قتل الذر ٢٦٧ - دارمي كتاب الاضاحي باب النهي عن قتل الضفارع ٢/ ٨٩٬٨٨ ح ٢٠٠٥.

٤١٤٦ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب سالم يذكر تحريمة ـ ٣٨٠٠ .

(٤١٤٧) وَعَنْ زَاهِرِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ إِنِّي لَا وُقِدُ

تَحْتَ الْقُدُوْرِ بِلُحُوْمِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثُمُ إِنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثُمُ يَنْهُكُمْ

عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٤١٤٨) وَعَنْ أَبِىْ تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اللَّٰ يَرْفَعُهُ الْجِنُّ تَلْثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَّهُمْ أَجْنِحَةٌ يَّطِيْرُوْنَ فِيْ الْهَوَآءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَّحُلُّونَ وَيَظْعَنُونَ ـ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ .

(۱۹۷۷) حضرت زاہر اسلمی وٹاٹٹؤ نے بیان کیا کہ میں گدھے کا گوشت یکانے کے لیے ہانڈی کے نیچ ککڑی جلار ہاتھا کہرسول الله مناتیا کے منادی نے یہ آواز دی کہرسول اللہ مَلَّاثِیْمُ نے گدھے کے گوشت سےمنع فر ماما۔ (بخاری شریف)

(۱۱۸۸) حضرت ابونغلبه هشنی تالطیئ نے مرفو عابیان کیا ہے کہ 'جن' کی تین قتمیں ہیں۔(۱)ایک تو وہ ہیں جن کے بروباز وہوتے ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں۔ (۲) اور دوسرے سانپ ہیں اور کتے لینی سانپ اور کتے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ (۳)اور تیسری قتم کے وہ ہیں جو اترتے چڑھتے اور کوچ کرتے رہتے ہیں۔ (شرح السنہ)

توضيح: اورقرآن مجيديس بھي الله تبارك وتعالى نے بہت جگہوں پرجنوں كاتذكره كيا ہے اور خاص كرسوره جن الله نے رسول الله مُنَاثِيْظٍ برِنازل فرما کرید ہتا دیا ہے کہ جن بھی روئے زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور جنہوں کی ایک جماعت نے رسول الله مُنَاثِيْظِ کے دست مبارک پراسلام بھی قبول کیا ہے۔اوراس کےعلاوہ بہت سے حالات کلام الہی میں مذکور ہیں۔

**#####** 

٤١٤٧ عـ صحيح بخاري كتاب المغازى باب غزوة الحديبية ١٧٣ .

# بَابُ الْعَقِيْقَةِ

# عقيقه كابيان

عقیقہ کے لغوی معنی نافر مانی کرنے کے ہیں اور چیڑنے پھاڑنے کے معنیٰ میں بھی آتا ہے شرعی اصطلاح میں عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جونوزائیدہ بچیا بی کی طرف سے خدا کے شکریہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ لڑکے کی جانب سے دوجانورخواہ بکری ہوں یا دونوں بکرے ہوں اور لڑکی کی طرف سے ایک۔

# اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ....يَهِا فَصَلَ

(٤١٤٩) عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِرِ الضَّبِيِّ الثَّالِثَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ تَلْيُمُ يَقُوْلُ ((مِنَ الْغُلامِ عَقِيْقَةٌ فَاهْرِ يْقُوْا عَنْهُ دَمَّا وَٱمِيْطُوْا عَنْهُ أَذًى)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٤١٥٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ كَالِيمُ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكَ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ-رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤١٥١) وَعَنْ أَسْمَآءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ النَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ثَالِيْكِم فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةِ فَمَضَغَهَا ثُمَّ

تَفَلَ فِيْ فِيْهِ ثُمَّ حَنَّكَهُ ثُمَّ دَعَالَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ فَكَانَ

(۱۲۹۹) حفرت سلمان بن عامر ضی رفاشیًا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَالِيْم كوية فرمات موئ مين في سنا كه يج ك پيدا مون ك بعد عقیقہ کرنا سنت ہے اس کی طرف سے جانور ذبح کرواوراس کے سر کے میل کچیل کودور کرو\_ لینی سر کے بال کومونڈ ھدو۔ ( بخاری )

بحے کو صٹی دینا

(١٥٠) حفرت عائشہ والله عليه على مان كرتى بين كدرسول الله عليه كاس جھوٹے بیجے لائے جاتے اور آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور آپان کی تحنیك كرتے \_ (مسلم)تحنيك كمعنى تحورياكوئيسى چز چبا کرنے کے تالومیں لگادینا ہے کوئی نیک آ دمی کر بے واحیما ہے۔ (١٥١٧) حضرت اساء بنت ابوبكر والنبئ حضرت عبدالله بن زبير والنفؤ ك ساتھ کے میں حاملہ ہوئیں جب ہجرت کر کے مدینہ کئیں تو مقام قبامیں میرا بچہ پیدا ہوا میں اس بچے کو لے کررسول اللہ مُٹاثیرُ کے خدمت میں لائی آپ ً نے اس بیچے کواپنی گود میں رکھا دیا۔ پھرآپ نے مجبورمنگوائی تو اس کو چبا کر لعاب دہن کواس بچے کے تالویس لگا دیا اور برکت کی دعا کی ۔ ہجرت کرنے

٤١٤٩ ـ صحيح بخاري كتاب العقيقة باب اماطة الاذي عن الصبي العقيقة ٤٧١،٥٤٧٢٥ .

<sup>•</sup> ١٥٥ ـ صحيح مسلم كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضع وكيفية غسلة ـ ٢٨٦ ـ ٦٦٢ .

١٥١٥ـ صحيح بخاري كتاب مناقب الانصار باب هجرة النبي واضحابه ابي المدينة٩٠٩٣ـ مسلم كتاب الادب باب استحبا تحنيك المولود\_ ٢١٤٦-٥٦١٧ .

کے بعد مدینه منورہ کی سرز مین پر حالت اسلام میں یہی پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ (بخاری ومسلم)

توضیح: قبالیک جگہ ہے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے۔ آنخصرت ٹاٹیٹی پہلی مرتبہ ہجرت کرنے کے بعدیہیں اترے تھے اور پندرہ دن تک یہیں تلم سرے رہے اور ای جگہ مبحد کی بنیا دبھی رکھی اس کومبحد قبا کہتے ہیں مہاجرین میں سب سے پہلے جولڑ کا پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر جانٹی ہیں۔

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ .....دِوسرى فصل

(٤١٥٢) عَنْ أُمِّ كُرْزِ رَبُّ قَالَتْ سَمِعْتُ (٣١٥٢) حَمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَهِ عَلَى مَهِ عَلَى مَهِ عَلَى مَهِ عَلَى مَهِ عَلَى مَهِ عَلَى مَكِنَاتِهَا قَالَتْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مِي نَهِ آپَ مَكِنَاتِهَا قَالَتْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مِي نَهِ آپَ وَعَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مِي نَهُ وَعَنِ الْغُلامِ الْغُلامِ الْغُلامِ الْغُلامِ الْعَلَى الْحِرِهِ وَقَالَ الْعَرْمِ لَكُمْ الْخِرِهِ وَقَالَ التَّرْمِذِي مُ لَكُمْ الْحَرِهِ وَقَالَ التَّرْمِذِي هُ لَكُمْ الْحَرِهِ وَقَالَ التَّرْمِذِي مُ صَحِيْحٌ.

(۱۵۲) حضرت ام کرز و الله الله منافیا کوفر مات مین که رسول الله منافیا کوفر مات موسط مین مین مین مین مین است رکوان کے گھونسلوں میں تضم رائے رکھواور بیجی میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ الرکے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکری فرق کی جائے اور الرکی کی طرف سے ایک بکری خواہ نرہویا مادہ ۔ (ابوداؤد۔ ترفی نائی)

توضیح: مکنات کے معنی گھونسلے کے ہیں یعنی جاہلیت کے زمانے میں نیک یابدفال لینے بچھے اورا گر بائیں طرف سے اڑجائے تو براسجھے آپ نے اس سے منع فر مادیا۔

## بچەر ہن رکھا ہوتا ہے

(٤١٥٣) وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَلَيْمًا ((الْغُلامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَاسُهُ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِرْمِذِيُّ وَابُوْدَاوْدَ وَالنِّسَائِيُّ لَكِنَّ فِي رِوَايَتِهِمَا رَهِيْنَةٌ بَدَلَ وَالنِّسَائِيُّ لَكِنَّ فِي رِوَايَتِهِمَا رَهِيْنَةٌ بَدَلَ مُرْتَهِنَّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحُمَدُ وَ آبِيْ دَاوْدَ وَيُدَمَّى مَكَانَ وَيُمْسَى وَقَالَ آبُوْدَاوُدَ يُسَمِّى اَصَحُ .

(۳۱۵۳) حفرت حن حفرت سمرہ رضی الله عنہما سے روایت کر کے بیان کرتے ہیان کرتے ہیان کرتے ہیان کرتے ہیان کرتے ہیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں رہمن رکھا ہوا ہے۔ ساتویں روز اس کی طرف سے جانور ذرج کیا جائے اور اس کا سرمونڈ ایا جائے۔ (احمد۔ ترفدی۔ ابوداؤ د\_نسائی)

توضیح: عقیقہ کرناسنت ہے'اس کے بہت فائدے ہیں۔(۱) عقیقہ کرنے سے بیچے کی اچھی صحت اور تندرسی رہتی ہے۔اور نہ کرنے سے اس کی صحت روک لی جاتی ہے۔(۲) خدانخو استہ اگر بچہ بچپن میں مر گیا اور اس کی طرف سے عقیقہ کر دیا گیا ہوتو وہ والدین کے

٤١٥٢ ـ سنن ابي داؤد كتاب الاضاحي باب في العقيقة ٢٨٣٥ ـ ترمذي كتاب الاضاحي باب الاذان في اذن المودود ١٥١٦ ـ نسائي كتاب العقيقة باب كم يعق عن الجارية ـ ٤٢٢٣ .

٤١٥٣ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٥/ ١٢ / ٨٠٧ ـ سنن ابى داؤد كتاب الاضاحى باب فى العقيقة ٢٠٣٨ ـ ترمذى كتاب الاضاحى باب من العقيقة ٢٠٢٨ ـ نسائى كتاب العقيقة باب متى يعق ٤٢٢٥ .

حق میں سفارش کرے گا اور اگر اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہے تو وہ سفارش ہے روک لمیا جائے گا۔ (۳) عقیقہ کرنے ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری

بھی ہوجاتی ہے اور نہ کرنے سے ناشکری ظاہر ہوجاتی ہے۔

(٤١٥٤) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبِ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيْمُ

عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ ((يَا فَاطِمَةُ احْلِقِيْ رَاسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِصَّةٍ)) فَوَزَّنَاهُ

فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلِ لِآنَّ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّ بْنَ اَبِيْ طَالِبِ.

(۳۱۵۴) حضرت محمد بن علی بن حسین حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنہ الله علیہ والیت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنہ کی طرف سے عقیقہ میں بکری ذبح کی اور فاطمہ رضی الله عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ تم اس بچے کے سرکے بال کومونڈ ادو اور ان بالوں کے برابر چاندی تول کر اس کا صدقہ کر دوہم نے ان بالوں کا وزن کیا توا کی درہم یا ایک درہم سے بچھم وزن نکلا۔ (ترندی)

توضیح: بیرحدیث ضعیف ہے۔عقیقہ میں اور کے کی طرف سے دو بکری کا ذرج کرنا سنت ہے اور بالوں کو چاندی سے وزن کر دینا چاندی کوصد قہ خیرات کر دینا بھی مستحب ہے۔

(٤١٥٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَاثِهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

ْ اللَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا وَكُنْشًا وَوَاهُ اللَّهَانِينَ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ .

(٤١٥٦) وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ ثَلَاثُو عَنْ اَبِيْه

عَنْ جَدِّم قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْم عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ ((لا يُحِبُّ اللهُ الْعُقُوْقَ كَانَّهُ كَرِهَ

الْإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَاحَبُّ اَنْ يُنْسَكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْجَارِيَةِ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً )) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ وَالنِّسَائِيُّ .

(۱۵۵) حفرت ابن عباس رفائق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنائیلاً نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے عقیقہ میں ایک ایک مینڈ ھا ذرج کیا تھا۔
(ابوداؤد نسائی) اور نسائی کی روایت میں ہے کہ دودومینڈ ھے ذرج کیے تھے۔
(۱۹۵۲) حفرت عمرو بن شعیب رفائق اپنے والد سے اوروہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنائیلاً سے عقیقہ کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی عقوق کو پہند نہیں کرتا گویا آپ نے اس لفظ کوا چھانہیں سمجھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس کے یہاں کوئی اولا دہوتو میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ لڑکے کی طرف سے دو بکری اور لڑکی کی طرف

ہے ایک بکری ذریح کی جائے۔ (ابوداؤر۔نسائی)

توضیح: لفظ عقوق کے معنیٰ ماں باپ کی نافر مانی کرنے کے ہیں یعنی سرکشی کرنا۔اسی واسطے عاق اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ ماں باپ سے نافر مانی کر کے الگ ہوجائے چونکہ عقیقہ اورعقوق کا مادہ ایک ہے اس لیے آپ نے بینام براجانا۔

بہتریہ ہے کہاس کونسیکہ یا ذبیحہ کہیں اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ عقیقہ کرنا اچھانہیں جیسے بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔اگر ایسا ہوتا تو آنخضرت مُثَاثِيَّا مصرت حسنٌ اور حسینٌ کی طرف ہے کیوں عقیقہ کرتے اور تمام صحابہ کرام اور سلف صالحین سے عقیقہ اور ولیمہ دونوں منقول

١٥٤٤ ـ سنن الترمذي كتاب الاضاحي باب العقيقة بشاة ١٥١٩ .

١٥٥ ٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابى داؤد كتاب الإضاحى باب فى العقيقة ٢٨٤١ ـ نسائى كتاب العقيقة باب كم يعق عن الجارية ـ ٢٨٤٤ .

١٥٦٤ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الاضاحي باب في العقيقة ٢٨٤٢ ـ نسائي كتاب العقيقة ٢١٧٤ .

ہیں اور کسی نے ان کو کمروہ نہیں جانا بلکہ واجب پاسنت سمجھانہا ہیں ہے کہ عقیقدان بالوں کو بھی کہتے ہیں جو بچہ کے سر پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ مونڈے اور کاٹے جاتے ہیں۔

## یجے کے کان میں اذان کہنا

توضیح: متحب یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعداس کے داہنے کان میں اذان کے کلمات کہ جا ئیں اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہ جائیں اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کے جائیں تا کہ روز ازل کی یا دد ہائی ہوجائے اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے بچے کوام الصبیان کی بیاری نہیں ہوتی ہے۔ جامع الصغیر میں اس آمیت کر میم کا پڑھ دینا مستحب ہے۔ باقی اعیذ ھا بک وذریتھا من الشیطن الرجیم

# اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ.....تيسرى فَصل جالميت كي ايك رسم

(۱۹۸۸) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا جَبِهِم الوَّول كَ يَهِال كُونَ بِي لَهُ جَالِمِيت كَ زَمَا فَيْ مِي وَلِكَ لِاَحْدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَاسَةً بِدَمِهَا جَبِهِم الوَّول كَ يَهَال كُونَ بِي بِيدا بُوتا تَهَا تَو بَمَ كَال كَ لَكَ السَك فَي بِيدا بُوتا تَهَا تَو بَمُ مَا تَوْيَ كَ كَال كَ فَلَمَّا جَآءَ الْإِسْلامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِع خُون كُو بِحِك مَر يَر بُوت دَيّة تَصْ جَبِ اسلام آيا تَو بَمَ مَا تَوْيَ رُونَ فَلَمَّا جَآءَ الْإِسْلامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِع خُون كُو بِحِك مَر يَر بُوت دَيّة تَصْ جَبِ اسلام آيا تَو بَمُ مَا تَوْيِ رَوْدَ وَلَهُ وَلَا كُنَا نَذْبَحُ الشَّاهُ فَي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ لَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَى مُولِدَ وَقَال كُنْ وَنُسَمِّيْهِ . السَكانام بَعَى رَحْت تَصْد (البوداؤ و ـ رزين)

ضروری تنبید: عقیقه کی بعض رسمول کابیان کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کہ بدعت سے لوگ بچیں اور سنت پر عمل کریں ہم نے اسلامی تعلیم کے ساتویں جے میں لکھا ہے۔

۔ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ جب نائی بچے کا سرمونڈ ھنکیے لیے سر پراسترہ وغیرہ رکھتا ہے تواس وفت عقیقے کا جانور ذکح کیا جاتا ہے اوراییا کرنے کوضروری سمجھا جاتا ہے اوراس طرح کرنے کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے بلکدا یک نفوتر کت ہے۔

ابعض جگہ عقیقے کے دن رشتے اور برادری کے لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ با قاعدہ دعوت دے کر بلا یا جاتا ہے اور سرمونڈ نے کے بعد پیالے میں یاسوپ میں پچھ نقذ وغیرہ ڈالتے ہیں اور بیٹائی کاحق سمجھا جاتا ہے اور بیفرض کے طور پرادا کیا جاتا ہے بیجی ایک رسم بدہے۔
 ایک رسم بدہے۔

١٥٧٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى الصبى يولد فيؤذن فى اذنبه ٥١٠٥ ـ ترمذى كتاب الاضاحى باب الاذان فى اذن المولود ـ ١٥١٤ ـ عاصم بن عبيدالله ضعيف بـ

١٥٨ ٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاضاحي باب في العقيقة ٢٨٤٣ ـ حاكم ٢٣٨/٤ .

۳۔ بعض جگہ بیرواج ہے کہ عقیقے کی سری نائی اور ران دائی کودینا ضروری سمجھا جاتا ہے حالانکہ بیضروری تہیں چاہے دویا نہ دوئیہا پی مرضی پرموتوف ہے رسم ورواج پر دینا جائز نہیں۔

- سم۔ لبعض لوگ عقیقے کی ہڈیوں کوتو ڑنا براسمجھتے ہیں اوراس سے شگون مدمراد لیتے ہیں بیشگون مشر کا نہ ہے۔
- ۵۔ بعض جگدنے کے دانت نکلنے کے وقت بینے کی گھونگھدیاں تقسیم کرنے کوضروری سمجھتے ہیں بیجی رسم بدہے۔
  - ۲۔ بعض جگہ دود رہ چھڑان کے وقت بہت ی غلط سمیں اداکی جاتی ہیں۔
- ے۔ بعض جگہ سال گرہ کی رسم ادا کی جاتی ہے اور اس موقع پر دعوت وغیرہ دی جاتی ہے اس کا کوئی شوت نہیں۔اور مختلف مقامات میں مختلف سمیں خلاف شرع ادا کی جاتی ہیں اللہ تعالی رسم بد ہے بچائے اور شریعت کے موافق کا م کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔

\*\*\*

# كِتَابُ الْاَطُعِمَةِ

## كھانے كابيان

انسانی اور حیوانی زندگی کا دارد مدار بظاہر کھانے پینے پرموتوف ہے۔ بید دونوں چیزیں خدا کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے اگر اس نعمت کی قدر دانی اور شکر گزاری کی جائے گی تو زیادہ نعمتوں کے مستق ہوں گے جیسا کہ فرمایالٹن شکر تم لازید نکم اگرتم شکر گزاری کرو گے تو زیادہ دیں گے۔اور ناشکری کفران نعمت ہے۔

قر آن مجیدیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ کلوا واشر ہوا ولا تسر فوا ﴾ کھاؤ پیوادر نضول فرجی مت کروشریعت کے مطابق کھانا پیتا بھی عادت میں داخل ہے اس کے بھی بہت ہے آ داب ہیں جن کالحاظ رکھنا شریف انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔

ذیل میں ہم اپنی کتاب اسلامی آ داب سے کھانے پینے کے چند آ داب کوفقل کرتے ہیں اگروہ کتاب آپ کے پاس موجود ہوتو اس کی پوری تفصیل دکھے لیجے۔

کھانے کے آ داب میں سے سب سے پہلا بیاد ب ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوکر کلی کرو۔ پھرنہا بیت خاکساری کے ساتھ دسترخوان پر بیٹے جاؤاور بسم اللّٰہ کر کے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرواورلقمہ خوب چبا چبا کر کھاؤتا وقتیکہ پہلالقمہ کھانہ لودوسرالقمہ مند میں مت ڈالواورلقمہ اتنا ہڑا مت لوکہ چبانا مشکل ہوجائے بلکہ درمیانہ لقمہ لواور کھاتے وقت بائیں ہاتھ کو زمین پر فیک کرمت کھاؤاگر ایک ہی برتن سے دوتین آ دمی کھاتے ہیں تو تم اپنے سامنے سے لقمہ اٹھا کر کھاؤ دوسرے کے سامنے سے لقمہ مت اٹھاؤ۔

اورا گر محجور اورانگور وغیرہ کو گئی آ دمی مل کر کھا کیں تو تم ایک ایک دانداٹھا کر کھاؤ اور کھاتے وقت ادھرادھری فضول با تیں مت کروئ نہایت صبر وسکون سے کھاؤ اور کھانے میں کوئی عیب نہ لگاؤ لیعنی یوں نہ کہو کہ یہ کھانا اچھانہیں ہے یا خراب ہے۔اگر کھانا تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو مت کھاؤ اور اگر تمہارے مزاج کے موافق ہے تو خدا کا شکر اداکر کے کھالواور کھانا کھانے کے دوران میں بار بار الحمد لله کہتے رہواورکسی گندی چیز کانام مت لواور دوسرے کے لقمہ کی طرف مت دیکھو۔

اور کھانا کھانے والے کے پاس نہ تھوکواور نہ ناک صاف کرو۔اوراگرالی ضرورت پڑجائے تو دوسری طرف منہ پھیرلؤاگر کھاتے وقت چھینک اجائے تو منہ پر کپڑار کھ کر دوسری طرف چھینکو اگر کسی کے سامنے چھینکو گے تو کھانے میں چھینکیں پڑیں گی جس سے تم کواور دوسرے کو گھن آئے گی اور کھانا آنازیادہ مت کھاؤاگر کھاتے وقت دوسرے کو گھن آئے گی اور کھانا اتنازیادہ مت کھاؤاگر کھانے وقت لقمہ گرجائے تو صاف کر کے کھالواور برتن کو صاف کرلیا کرو۔اور کھانے کے بعدا ٹکلیوں کو چاٹ لیا کرواور ہاتھوں کو پانی سے صاف دھوڈالو۔ اور اگریانی پینا ہوتو پانی مت ماروا گر ترکا وغیرہ ہوتو ہاتھ سے نکال دو چاندی سونے کے برتنوں میں مت کھاؤاور پانی ہیں چونک مت ماروا گر ترکا وغیرہ ہوتو ہاتھ سے نکال دو چاندی سونے کے برتنوں میں مت کھاؤاور پانی بیٹے کر پو۔ بلا ضرورت کھڑے کھڑے پانی مت پواور کسی کو پانی دوتو دائی طرف والوں کو دواور مشک سے مندلگا کر پانی مت پیکو کھانا کھا۔ تے وقت اور پانی پینتے وقت مت بنسواورا گر کھانا شروع کرتے وقت بھم اللہ کہ

بھول جاؤاور درمیان میں یادآ جائے توبسم اللہ اولہ واخرہ پڑھلیا کرو۔ان سب کی دلیلیں مندرجہ ذیل حدیثوں میں پڑھیے۔

#### كھانے كابيان

# ٱلْفَصْلُ الْاَوَّلُ.....يبل فصل

### کھانے کے آ داب

(٤١٥٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِيْ سَلَمَةَ ثَلَّمُ قَالَ كُنْتُ غُلامًا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ تَلَّيُمُ وَكَانَ كُنْتُ غُلامًا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ تَلَيْمُ وَكَانَ يَدِيْ تَطِيْشُ فِيْ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ تَلِيْمُ ((سَمِّ الله وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَيْمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَيْمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَيْمِيْنِكَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اللهِ تَكُمُّ ((إِنَّ الشَّيْطِنَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ أَنْ لَا

يَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(۱۵۹) حفزت عمر بن الجی سلمه رفانینیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله منافینا کی پرورش میں نوجوان لڑکا تھا آپ کے ساتھ کھانا پیٹھ کر کھا تا تھا تو کھانے کی پرورش میں میں اپنی طرف سے کی رکائی میں میرا ہاتھ چاروں طرف بھرتا تھا، یعنی بھی میں اپنی طرف سے اور بھی آپ کی طرف اور بھی دا کیں اور با کیں سے کھا تا تھا تو بید کھ کررسول الله منافین ہے خوا مایا کہتم بسم الله پڑھ کے دا کیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامے سے تھے اٹھاؤ ۔ (بخاری وسلم)

### بسم الله پڑھ کر کھا یا جائے (٤١٦٠) وَعَنْ حُذَیْفَةَ ﴿ اللّٰہِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﴿ ٢١٧٠) مفرت مذا

(۱۲۰) حضرت حذیفہ رٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹو نے فرمایا: جو کھانا بغیر بسم اللہ کے ہوئے کھایا جاتا ہے شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے بینی وہ بھی ساتھ کھانے لگتا ہے۔ (مسلم)

## الله ك نام كى بركت

(۱۲۱) حفرت جابر و النه فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیق نے فرمایا: جب کوئی آدمی اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اور کھانے کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھا تا ہے تو شیطان اپنے مانے والوں سے کہتا ہے کہ آج رات کوکوئی جگہتم ہیں رات گزار نے کی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر داخل ہوا ہے اب اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ مہمیں کھانا کھایا تمہمیں کھانا کھایا کے داور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو ہے۔ اور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو

(٤١٦١) وَعَنْ جَابِرٍ ثَاثَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيمٌ ﴿
((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ
وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَمَبِيْتَ لَكُمْ وَلا
عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ
قَالَ الشَّيْطَانُ آذركُتُمْ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ
اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ آذركُتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ
والْعِشَآءَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

شیطان کہتا ہے کہ آج تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی ہےاور جب کھانے کے وقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو شیطان کہتا ہے کہ آج رائے تم کوجگہ بھی ل گئی اور کھانا بھی ل گیا ہے۔ (مسلم)

### دائے ہاتھ سے کھایا جائے

(٤١٦٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٢١٦٢) حفرت عبدالله بن عمر والنَّهُ افرمات بين كدرسول الله مَاللَّيْمَ ن

١٥٩ ٤ ـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب التسمية على الطعام والاكل باليمين ٥٣٧٦ ـ مسلم كتاب الاشربة باب آداب الطام والشراب ٢٠٢٢ .

- ١٦٠ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب آداب الطعام والشراب ٥٢٥٩٬٢٠١٧ .
- ٤١٦١ عـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب آداب الطعام والشراب ٢٠١٨ ، ٢٦٢٢ .
- ٤١٦٢ عـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب آداب الطعام والشراب ٢٠٢٠ ٢٠٢٥ .

فرمایا: جبتم میں ہے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو اسے دانے ہاتھ

سے کھانا چاہے اور جب یانی ہے تو داہے ہاتھ سے بینا چاہے۔ (مسلم)

(١٦٣٣) حضرت عبدالله بنعمر والثين ببان كرتے بين كەرسول الله مَالْتَيْمُ نِي

فرمایا:تم میں سے کوئی نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے

یانی ہے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ (مسلم)

اللَّهِ مَثَاثِيمٌ ((إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَاكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤١٦٣) وَعَنْهُ وَلِئْتُوا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاثَيْرُا

((لا يَاْكُلَنَّ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا))

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

کھانے کے بعدانگلیاں جاٹنا

(٤١٦٤) وَعَنْ كَعْبِ بْن مَالِكِ رَالِثُو قَالَ كَانَ

رَسُوْلُ اللَّهِ طُلَّيْمَ يَاْكُلُ بِثَلْثَةِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤١٦٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ لِلَّهُ اَنَّ النَّبِيُّ ثَالِيْكُمُ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَاصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا

تَدْرُوْنَ فِيْ آيَّةِ الْبَرَكَةُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(١٦٣) حضرت كعب بن ما لك والثنائيان كرت مين كدرسول الله تَالْيَامُ تین انگیول سے کھانا کھایا کرتے تھے اور صاف کرنے سے پہلے ہاتھ کو عاث لیا کرتے تھے۔(مسلم)

(١٦٥) حضرت جابر و الله فالله فالله عليم في الله عليم في الكيون اور طشتری کے چاشنے کا حکم دے دیا ہے لینی ان کواچھی طرح صاف کرلیا کرو اور پیفر مایا کہتم نہیں جانتے کہ کس میں برکت ہے۔(مسلم)

توضییج: الصحفه یہاں جمع کے معنی میں مستعمل ہے جس سے عام رکابی یا پیالی اور دوسرے کھانے کی طشتری وغیرہ مراد ہے۔ یہاں سے یہ بات ظاہر ہے سنت ہےرکانی یا پیالی یاطشتری کا جا ٹنااوراس طرح سے انگلیوں کا اچھی طرح سے جا ٹنا بھی سنت ہے۔اوراییا بھی نہ ہو کہ انگلیاں مبالغہ کے ساتھ منہ میں ڈالی جا کیں پیے ہے۔

(٤١٦٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاللَّهِ اَنَّ النَّبِيُّ طَالِيمًا (١٦٦٧) حضرت ابن عباس والفيئابيان كرتے بين كدرسول الله طالبي إلى

((قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

فرمایا: کوئی اینے ہاتھ کو نہ رو مال سے صاف کرے اور نہ یانی سے دھوئے یہاں تک کہاس کو یا تو خود جاٹ لے یاسی سے چٹوالے۔ (چٹوانے کا معامله میاں بوی کے درمیان ہوسکتا ہے ) ( بخاری وسلم )

(١٦٧٧) حضرت جابر وللفؤ فرمات مين كه رسول الله مالفا كوفرمات ہوئے میں نے سنا: شیطان تمہارے ہر کام کے دفت تمہارے پاس ماضر ہو

جاتا ہے۔ یہال تک کہ کھانے کے وقت بھی آ موجود ہوتا ہے تو کھاتے

کھاتے اگریسی کالقمہ زمین برگر بڑے تومٹی وغیرہ سے صاف کر کے اسے

(٤١٦٧) وَعَنْ جَابِرِ رُثَاثَةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ كُلُّمُ يَقُولُ ((إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ آحَدِكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَانِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا اسَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةَ فَلْيُمِطُ

١٦٣ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب آداب الطعام الشراب ٢٠٢٠ ٢٠ .

٤١٦٤ عـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب استحباب لعق الاصابع والقصعة ٢٠٣٢ ، ٥٢٩٦ .

٤١٦٥ ع. صحيح مسلم كتاب الاشربة باب استحباب لعق الاصابع والعقصعة ٢٠٣٣ ، ٥٣٠٠ .

٤١٦٦ عـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب لعق الاصابع ٥٤٥٦ مسلم كتاب الاشربة باب استحباب لعق الاصابع والقصة ٢٠٣١؛ ٥٢٩٤، ٥٢٩٥.

٤١٦٧ عـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب استحباب لعق الاصابع والقصة ٢٠٣٣ ، ٥٣٠٣ .

مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَاْكُلُهَا وَلَا يَدَعْهَا لِللَّهُمَّا وَلَا يَدَعْهَا لِللَّيْطَانَ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقُ اَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَايَدْرِى فِى اَيِّ طَعَامِهِ تَكُوْنُ الْبَرَكَةُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

. کس مے میں برکت ہے۔ (مسلم) نبی کریم مَالَّ الْمِنْ کیسے کھاتے تھے؟

(٤١٦٨) وَعَنْ اَبِيْ حُجَيْفَةَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ تَالِيْمُ ((لا اكْلُ مُتَكِنًا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(۱۲۸) حضرت ابو جحیفہ ٹٹاٹٹئیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹٹاٹیٹی نے فرمایا: میں تکیدلگا کرنہیں کھایا کرتا۔ (بخاری) یعنی نہز مین پرایک ہاتھ ٹیک کر کھا تا ہوں اور نہ کسی تکیے وغیرہ کے سہارے پر کھا تا ہوں کیونکہ ایسا کرنا تکبر کی

دوبارہ کھالینا چاہیے شیطان کے لیے اس کووہاں نہ چھوڑے جب کھانے

سے فارغ ہو جائے تو انگلیوں کو جاٹ لے کیونکہ اس کونہیں معلوم کہ کھانے

علامت ہے۔

(۱۲۹) وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ وَاللَّهِ قَالَ مَا اَكَلَ (۱۲۹) حضرت قاده و اللَّهُ عَلَيْ حضرت السِ وَاللَّهُ عَنْ اَنَسِ وَاللَّهُ قَالَ مَا اَكَلَ حضرت السِ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَى خِوَان وَلا فِى سُكُرُّ جَةٍ وَلا حضرت السِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ نَهُ مُوان بِكَانا كَاما اللَّهُ عَلَيْهُ فَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَ اللَّهُ عَلَى عَا يَاكُلُونَ قَالَ اور فَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَا يَاكُلُونَ قَالَ اور فَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَا يَاكُلُونَ قَالَ اور فَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

توضیح: خوان کے معنی چوکی یا میز کے ہیں یعنی نبی طالیم نے بھی میز یا بینج یا چوکی وغیرہ پر کھانانہیں کھایا ہے کیونکہ اس قسم کی چیزوں پر بیٹھ کر کھانا مشکیرین کی عادت ہے۔تواضع اور خاکساری یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا جائے اور بھی خوان یا خوان مطلق دستر خوان کو کہتے ہیں لیکن یہاں میز بینچ ۔ چوکی مراد ہے۔ یعنی ایسی چیزیں سامنے ہوں اور کری وغیرہ پر بیٹھ کر کھایا جائے تا کہ زیادہ جھکنا نہ پڑے یہ نبی مُثالثی کی سنت کے خلاف ہے۔

اور نہ بھی آپ نے سکرجہ پر کھانا کھایا ہے۔ سکرجہ چھوٹی طشتری یا چھوٹی چینی وغیرہ کی پیالی کو کہتے ہیں۔جس میں چٹنی اچاریا مربداور جوارش وغیرہ اس غرض سے رکھتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ ساتھ مزہ اور چٹخارہ لینے کی غرض سے اس کو بھی کھاتے جاتے ہیں تا کہ کھانا زیادہ کھایا جائے اور زیادہ بھوک لگے۔

اوربعض لوگوں نے سکرجہ سے چھوٹی طشتری یا چھوٹی پیالی مراد لی ہے یعن بھی چھوٹی طشتری یا پیالی میں آپ نے کھانانہیں کھایا ہے کیونکہ چھوٹے برتن میں کھانا کھاتے ہیں تواس برتن میں دوسر ہے کوشر یک نہیں کر سکتے ۔ حالا نکہ سنت کا طریقہ بہی ہے کہ بڑے برتن میں کھانار کھاجائے اور بہت سے مسلمان ایک ساتھ بیٹھ کر سب کھانا کہا تھا میں ۔ اس میں بڑی برکت ہے اور آپس میں اتحاد وا تفاق کی بھی بہت بڑی مصلحت ہے۔ موجودہ زمانے میں ہرایک کے سامنے علیحدہ علیحدہ مطشتری پیالی وغیرہ رکھی جاتی ہے اس میں صرف اکیلا آ دمی کھا تا ہے اور دوسر ہے کوشر یک نہیں کرتا' یا یہ کہ چھوٹی طشتری میں آ چارچٹنی وغیرہ رکھ کے کھائے تا کہ زیادہ کھائے یا ہاضے کی کوئی چیز ہوجس سے کھانا جلدی ہضم ہوا ور بھوک بڑھے۔ جولوگ بھوک بڑھانے کی غرض سے اس قتم کی چورنوں اور چشنیوں اور مربوں کو استعال کرتے ہیں وہ شریعت کے خلاف کرتے ہیں ۔ ادر اس سے معدہ بھی خراب ہوجاتا ہے ۔ اس سے بہت ی بیاریاں پیدا ہوجا تیں ہیں۔ واللہ اعلم

١٦٨ ٤ ـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب الاكل متكتا ٥٣٩٨ ، ٥٣٩٥ .

١٦٦٩ عـ صحيح بخاري كتاب الاطعمة باب الخيز المرفق والاكل على الخوان والسفرة ٥٣٨٦ .

کھانے کی بھوک دواؤں سے بڑھاناای طرح باہ کومقویات باہ سے بے ضرورت بڑھانا دونوں ہی نادانوں اور بیوقو فوں کے کام ہیں جب تک فطری طور سے خوب بھوک نہ گئے ہم کو کھانے ہی کی کیا ضرور ت ہے اور جب تک شدت باہ سے ہم بے تاب نہ ہوجا کیں ہم کو عورت کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ آدمی کوچاہے کہ اگر بھوک کم ہوجائے یا باہ نہر ہے تو خوش ہواور حق تعالیٰ کا شکر بجالائے کہ خدانے اس کو حیوانیت سے ہٹا کر ملکوتیت کے قریب کر دیا۔ بیانتہائی کم عقلی ہے کہ پھر حیوانیت کا زور چاہے بیساری خرابیاں ان لوگوں کے خدانے اس کو حیوانیت سے ہٹا کر ملکوتیت کے قریب کر دیا۔ بیانتہائی کم عقلی ہے جس میں وہ اپنی زندگی بسر کریں اگر لذائذ کو جان سے واقف ہوئے تو کس اس لذائذ جسمانی بڑھانے کی فکرنہ کرتے۔ اور ان کے کم ہوجائے پر رنج کیا خوشی کرتے۔

اور نہ بھی آپ کے لیے تیلی اور چپاتی روٹی پکائی گئی کیونکہ موٹی موٹی زیادہ مفید ہے بنسب تیلی روٹی کے۔

سفرہ عموما چیڑے کے دسترخوان کو کہتے ہیں جومسافرآ دمی اپنے سفر میں عمو مار کھتا ہے بینی آپ میز اور پنج پرتو کھانانہیں کھاتے تھے۔ البتہ چیڑے اور کھجوروں کے دسترخوان برکھانا کھایا کرتے تھے اور یہی سنت ہے۔

#### ہمارے آقا مَالَيْكِمُ كازبد

(۱۷۰) وَعَنْ أَنَسِ وَالْمُؤُ قَالَ مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ (۱۷۰) حضرت انس وَالْمُؤ بيان كرتے ہيں كہ جہاں تك جھے معلوم ہے علیہ رائی رَغِیفًا مُرَقِقًا حَتٰی لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلاَ نَی مَالَیْمُ چِیاتی روٹی نہیں دیکھی تھی کھانا تو کجا۔ اور نہ بھی بعینہ بھی ہوئی رائے شاۃ سَمِیطًا بِعَیْنہ قَطُ۔ رَوَاہُ الْبُخَارِیُّ بہری دیکھی۔ (بخاری) سمیط اس بکری کو کہتے ہیں جس کو چمڑا اور بالوں سیت بھن لیا جائے ایسے بکری کے گوشت کو بڑے لوگ زیادہ پند کرتے ہیں چونکہ بیزیادہ لذیر گوشت میں جو تکہ بیزیادہ لذیر گوشت ہوتا ہے تو رسول الله مَالِیْمَا نے ایسی بکری بھی نہیں دیکھی کھانا تو در کنار۔

(۱۷۱۲) حضرت ہمل بن سعد رہ النظامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِیماً نے مبعوث ہونے کے بعد سے وفات تک میدہ نہیں دیکھا تھا اور ونہ چھلی دیکھی۔ کہا گیا ان سے پھر بے چھنا ہوا جو آپ کیسے کھاتے تھے؟ کہا ہم اس کو پیس ڈالتے اوراس پر پھونک مارتے تو جتنا اڑتا تھا اڑجا تا پھر باقی کوروٹی بنا کرکھا لیتے تھے۔ (بخاری)

کرکھا لیتے ۔ اور جو بچ جاتا تھا اس کا ہم ٹرید بنا کرکھا لیتے تھے۔ (بخاری)

توضیح: آنخضرت ٹاٹٹیا نبوت کے پانے سے پہلے دو مرتبہ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے تو راستے میں بحیرارا ہب سے ملا قات بھی ہوئی تھی اور اس کی ضیافت کھائی اور لوگ اس وقت و ہاں چھلنی میں چھنی ہوئی روٹی کھائی تھی لیکن نبوت کے ظہور کے بعد تنگی معاش کی بنایر نہ کھائی ہو۔

١٧٠ ٤ ـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب الخبر المرفق ٥٣٨٥ .

١٧١ ٤ ـ صحيح بخاري كتاب الاطعمة باب ما كان النبي واصحابه ياكلون ـ ٥٤١٣ .

الفيل الفيليان عامل ( 92 ) ( 92 ) الفيليان الفيليان الفيليان الفيليان الفيليان الفيليان الفيليان الفيليان الفيل

(٤١٧٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِنْهُ قَالَ مَاعَابَ (٢١٤٢) حضرت الوجريره وَلِنْهُ يَان كرت بين كدرسول الله مَاليَّيْمُ في مجمى

النَّبِيُّ عَلَيْمُ طَعَامًا قَطُّ إِن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَكُن كَا عَلَيْ عَلِيْمِ لِكَايا الرَّطبيعت عابِتِي توكها ليت ورنه حجورُ النَّبِيُّ عَلَيْمُ طَعَامًا قَطُّ إِن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَكَ كَا هَا خِيرِ مِنْهِ عِيرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

كَرِهَهُ تَرَكَهُ لِمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

دیتے۔(بخاری ومسلم) مومن اور کا فرکے کھانے کا فرق

(٤١٧٣) وَعَنْهُ وَلِيُمْ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ آكُلاً كَثِيْرًا

فَأَسْلَمَ وَكَانَ يَاْكُلُ قَلِيْلًا فَذُكِرِ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ثَالَيْظُمُ قَالَ ((إنَّ الْمُوْمِنَ يَاْكُلُ فِى مِعًا وَاحِدٍ وَإِنَّ

الْكَافِرَ يَاْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(٤١٧٤.٥) وَرَوْى مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَطَ

(٤١٧٦) وَفْي أُخْرَٰى لَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ

رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيُّكُمْ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَامَرَ رَسُوْلُ اللهِ طَلِيْمُ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِكابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشِرَبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِكَلابَ سَبْعِ

شِيَاهِ ثُمَّ إِنَّهُ ٱصْبَحَ فَٱسْلَمَ فَٱمَرَلَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ طَّاثِيمٌ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرِى فَلَمْ يَسْتَمِتَّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْيُمْ

((الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِيْ مِعًا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ آمْعَاءَ.))

(۱۷۲۳) حفرت ابو ہریرہ زانی ہے مروی ہے کہ ایک شخص بہت کھایا کرتا تفاوه مسلمان ہوگیا تو بہت کم کھانے لگا چنانچہ جب رسول الله مُناتِیًا سے اس

كاذكركيا كياتو آب نفرمايا كمومن آدى ايك انتزى ميل كها تا باور

کا فرسات انترایوں میں کھا تاہے۔ (بخاری) ( 4 2 14 ) مسلم نے ابوموسیٰ اور ابن عمر رہا تھیں۔ سے صرف رسول اللہ کا فرمان

تقل کیا ہے۔ (۲ کام) اورمسلم میں حضرت ابو ہر رہ والنیئے سے مروی ہے کہ ایک کا فررسول

الله مَنْ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَكِي كَا دود هدو بني كاحكم ديا مكرى كا دوده نكالا گيا تو حكم ديا كهاس بكرى \_ كا دودهاس كافرمهمان كوبلا دوچنانچه وه سارا دودھ پی گیا۔ پھراس سے پوچھا گیا اور جا ہیےاس نے کہا ہاں۔ پھر دوسری بکری کا دود ھ نکالا گیا اوراس کو بھی پی لیا پھر پوچھا گیا اور چائے اس

نے کہا ہاں پھر تیسری بکری کا دودھ نکال کریلا دیا گیا وہ بھی پی گیا ای طرح وہ ہل من مزید کہتا گیا یہاں تک کہ وہ سات بکریوں کا دودھ نی گیا پھر دوسرے دن صبح کومسلمان ہو گیا تو رسول الله مَنْ ﷺ نے بکری کا دودھ نکا لئے کا تھم دیا دودھ نکالا گیا اس نے اس دودھ کو پی لیا پھر دوسری بکری کے دودھ

نکا لنے کا حکم دیا دوسری مکری بھی دوہی گئی۔اوروہ دودھ پینے کے لیےاس کو

دیا گیاتو بوراند فی سکا۔ تورسول الله علائل نے فرمایا که مومن آدمی ایک انترای میں بیتا ہے اور کا فرآ دی سات انتزیوں میں بیتا ہے۔

**توضیح**: کہاجا تا ہے کہانسان کے پیٹ میں سات انتزیاں ہوتی ہیں۔خواہ وہ مومن ہویا کا فر-نہا بیابن اثیر میں ہے کہ یہ بطور تمثیل کے فرمایا۔ کیونکہ مومن کو دنیا کی رغبت نہیں ہوتی ہے اور کا فرکو دنیا کی حرص ہوتی ہے اور اس کا بیم طلب نہیں ہے کہ مومن کم خوراک ہوتا

ہے اور کا فربہت کھانے والا۔ ١٧٢٤ ـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب ما عاب النبيّ طعام ٥٤٠٩ مسلم كتاب الاشربة باب لا يعيب الطعام

١٧٣ ٤ ـ صحيح بخاري كتاب الاطعمة باب المومن باكل في معى واحد ٥٣٩٣ .

٥-١٧٤ عـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب المومن باكل في مع واحد ٢٠٦١، ٥٣٧٥ . ٤١٧٦ ع. صحيح مسلم كتاب الاشربة باب لا يصيب الطعام- ٢٠٦٣، ٥٣٧٩ .

بعضوں نے کہا مومن کو کم کھانے کی رغبت دلا نامقصود ہے کیونکہ بہت کھانے سے دل کی بختی اور شہوت اور خواہش کی کشرت ہوتی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ المومن الکافر میں لام عہد کا ہے اور ایک خاص شخص مراد ہے جو آنخضرت نگائی کے عہد میں مشرف باسلام ہوا تھا جب وہ کا فرتھا تو سات بحریوں کا دودھ نی گیا چر جب مسلمان ہوا تو ایک بحری کے دودھ میں سیر ہوگیا۔

بعض نے کہا کہ مطلب میہ ہے کہ مومن صرف ایک کمائی لیعنی حلال میں سے کھا تا ہے اور کا فر کے لیے سات کمائیاں ہیں ایک حلال اور چھترام جیسے سودخوری ٔ رشوت خوری جعل سازی ، ظلم و تعدی ، چوری خیانت ؛ ڈاکرزنی وغیرہ ۔

توضیح: یعنی قناعت سے کھا ئیں توابیا ہوسکتا ہے اور اس کھانے میں برکت ہوسکتی ہے۔اوربعض لوگوں نے اس کا بیر جمد کیا ہے کہا یک آ دمی کا پیٹ بھر کھانا دوآ دمی کو کفایت کرتا ہے۔اور دوآ دمیوں کا پیٹ بھر کھانا چارآ دمیوں کو کفایت کرتا ہے کیعنی صبر وشکر سے کھانے سے کفایت ہوجاتی ہے۔

(۱۷۸) وَعَنْ جَابِرِ ثَلَّمُوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ (۱۷۸) حفرت جابر ثَلَّمُوْ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نَالَیْمُ کوفرماتے الله نَالُیْمُ کوفرماتے الله نَالُیْمُ مَوْمِاتا ہے اللهِ نَالُیْمُ مَقُولُ ((طَعَامُ الْوَاحِدِ یَکُفِی الْاِثِنَیْنِ بوے میں نے ساہے کہ ایک آدمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیے کافی ہوجاتا ہے وَطَعَامُ الْارْبَعَةَ وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ وَرَحَمُول کے لیے اور جارآ دمیوں کا کھانا آٹھ یکفِی النَّمَانِیَةً)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٤١٧٩) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ (٢١٧٩) حفرت عائشه رَبُّهُا فَرِماتَى بِين كه رسول الله تَالِيُّمُ كُوفِرماتِ اللهِ تَالِيُّمُ مَوْلَ ((التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُوَّادِ الْمَرِيْضِ بوئ بين في سام كه تلبينه ول كه بياركوراحت بخشام اللهِ تَالِيْهُ مَهُ فِي المُوراحِينَ مَنْ عَلَيْهِ . ووركره بتاب (بخاري وسلم)

توضیح: تلبینه ایک قسم کا کھانا ہے جوآٹا اور دودھ سے حریرہ کی طرح بنایا جاتا ہے اس میں شہر بھی ڈال دیتے ہیں اور دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے۔ جیسے فیرنی وغیرہ۔

#### حضور سَلَيْنَامُ كَا كَمَا نَا بِينَا

(٤١٨٠) وَعَنْ أَنَسِ ثَلَيْ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيِّ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ

١٧٧ ٤ ـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب طعام الواحد يكفى الاثنين ٥٣٩٢ ـ مسلم كتاب الاشربة باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ٢٠٨٥، ٥٣٦٧.

١٧٨ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ٢٠٥٩، ٥٣٦٨.

٤١٧٩ عـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب التلبينة ٥٤١٧ مسلم كتاب السلام باب التلبينة بحمه لفؤاد المريض ٢٢١٦ و٧٦٩ .

١٨٠٠ ـ صحيح بخارى كتاب البيوع باب الخياط ٢٠٨ ـ مسلم كتاب الاشربة باب جواز اكل المرق ٢٤٠١ ٥٣٢٥ .

فَرَايْتُ النَّبِيَّ النَّيْمَ النَّيْمَ النَّبَاءَ مِنْ حَوَالِى الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . فَلَمْ اَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (٤١٨١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ رُالِّيُ اَنَّهُ رَاى النَّبِي النَّهِ مَنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِم فَدُعِي اللَّي الصَّلَهِ قَ فَكُعِي اللَّي الصَّلَهِ قَ فَالْقَاهَا وَالسَّكَنُ اللَّهُ مَنْ كَتِفِ السَّكَنُ اللَّهُ مَنْ كَتِفِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِ

النَّبِيِّ تَلَيُّمُ مَنْ كَتِفِ شَاةٍ فِيْ يَدِهِ فَدَعِيَ اِلَى الصَّلُوةِ فَلَاعِيَ اِلَى الصَّلُوةِ فَالْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِيْ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلْى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٤١٨٢) وَعَنْ عَائِشَةَ اللهِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلَيْمًا يُحِبُّ الْحَلْوَآءَ وَالْعَسْلَ-رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللهِ ثَلَيْمًا اللهِ ثَلَيْمًا اللهِ ثَلَيْمًا اللهِ ثَلَيْمًا اللهِ تَلَيْمً سَالَ اللّهِ اللهُ اللهُ مُ فَقَالُوا مَا عِنْدَ نَا اللّهَ خَلِّ فَدَعَابِهِ فَجَعَلَ يَا كُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْإِدَامُ ((نِعْمَ فَجَعَلَ يَا كُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْإِدَامُ ((نِعْمَ فَجَعَلَ يَا كُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْإِدَامُ ((نِعْمَ

اهله الادم فقانوا ما عِند نا إلا حل فدعايه فَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْإِدَامُ ((نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

الإدَامُ الْخَلُّ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

توضيع: سركه ابك مشهور چرْ ب جومختف چيزون

توضیح: سرکدایک مشہور چیز ہے جو مختلف چیز وں سے بنایا جاتا ہے گئے کے رس کا بھی ہوتا ہے جامن کا سرکد انگور کا سرکد مجور کا سرکد وغیرہ بہت مشہور ہے۔

میں نے نبی مُالیّا کو یکھا کہ پیالے کے کنارے سے کدوکو تلاش کرکر کے

کھاتے تھے توای دن سے مجھے کدو بہت مرغوب ہوگئ۔ ( بخاری مسلم )

(٣١٨١) حضرت عمرو بن اميه والثنائ نا الله مَا الل

کے شانے کوچھری ہے کا ٹ کا ٹ کر کھار ہے تھے کہاذان ہوگئی اور آپ نماز

ک طرف بلائے گئے آپ نے اس چھری کور کھ دیا جس سے کاٹ رہے تھے

پھر کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھی دوبارہ وضونہیں کیا۔ (بخاری مسلم) اس

(١٨٢) حضرت عائشه والثانيان كرتى بين كدرسول الله مَثَاثِيمٌ منتحى جيز اور

(١٨٣) حضرت جابر الله عَلَيْن الله عَلَيْن من الله عَلَيْنَ أَن الله عَلَيْنَ أَلَهُ الله عَلَيْنَ أَلَهُ الله

گھر والوں سے سالن کے بارے میں دریافت کیا تو گھر والوں نے کہا

سالن تونہیں ہےالبتہ سر کہ ہے آپ نے سر کہ منگوایااوراس سے کھانا شروع

حدیث سے معلوم ہوا کہ کی ہوئی چیز کے کھانے سے وضونہیں اُو تا۔

شہد کو پیندفر ماتے تھے۔( بخاری )

کیااورفر مایاسر کہ بہترین سالن ہے۔(مسلم)

طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکہ نہایت مجفف اور سریع النفوذ ہے دواؤں کی قوت کواعضاء میں پہنچا تا ہے اور گاڑ ھے خلطوں کا قاطع ہے اور کہ طف ہوں کے سرکہ نہایت مجفف اور سریع النفوذ ہے دواؤں کی قوت کواعضاء میں پہنچا تا ہے اور گاڑ ھے خلطوں کا قاطع ہے اور کہ طف ہوں کے سے اور اس کی ہوں وہ سے خواس کا بھیارہ پانی اور شکر ملا کے گلے اور حلق کے ورم کوجلا کر دور کرتا ہے قطور اس کا گرم گوش کا قاتل اور درد کا مسکن اور اس کی مسوڑ ھوں سے خوان نکلنے کی دافع اور غرغرہ خناق کے لیے مفیداور اس کا کھانا غذا کو بھم کرتا۔ بھوک کو بڑھا تا اور جامن کا سرکہ طحال کو بہت فائدہ کرتا ہے دسول اللہ مُناقیظ کا حکیما نہ فرمان نعم الا دام الا خل رب کوشامل ہے۔

رُدُو اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ وَلَيْ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مُوسَى عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَى مُوسَى عَلِيهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُوسَى عَلِيهُ وَعَلَى عَلَى مُوسَى عَلِيهُ وَعَلَى عَلَى مُوسَى عَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مُوسَى عَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى مُوسَاعِ فَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَالِيْكُو عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

٤١٨١ ـ صحيح بخارى كتاب الوضوء باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق ٢٠٨ ـ مسلم كتاب الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار ٣٥٥، ٧٩٣ .

١٨٢٤ عـ صحيح بخاري كتاب الاطعمة باب الحلوى والعسل ٢١٥٤٠.

١٨٣٤ عصحيح مسلم كتاب الاشربة باب فضيلة الخل والتادم به ٢٠٥٢ ، ٥٣٥٢ .

٤١٨٤ ـ صحيح بخارى كتاب الطب باب المن شفاء العين ٥٧٠٨ ـ مسلم كتاب الاشربة باب فضل الكماة ومداواة العين بها ٤١٨٩ ـ ٥٣٤٦ ، ٥٣٤٦ .

**توضیح**: یعنی تھجوراور ککڑی دونوں ساتھ ساتھ کھاتے تھے اورا یک روایت میں فر مایا ہے کہ تھجور گرم ہے اور ککڑی سرد ہے باہم دونوں کے ملانے سے اعتدال پیدا ہوجا تاہے جومفیداور نفع بخش ہے۔

(٤١٨٦) وَعَنْ جَابِرِ ثَاثِثُوْ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ الله تَالِيْمُ عَلَيْ فَرَاتِ جَابِر ثَاثِثُو فَرَاتِ جَابِر ثَاثِمُ فَالَ كُنْتَ الْكُورُ وَ وَمَنْ جَابِرِ ثَاثِمُ فَالَ الله تَالَيْمُ عَلَيْهُ مِن اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَعَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا الللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَا عَلَا

توضیح: پیلوا یک جنگل درخت ہے جس کی مسواک بہت اچھی ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پھل بھی آتے ہیں بکریوں کے چرانے والے اس کے پھل کواچھی طرح جانتے اور بہچانتے ہیں اس کا پھل پک کرسیاہ ہو جاتا ہے اور بہت ذا نقد دار ہوتا ہے اس لیے آپ نے فر مایا کہ کالے پھل کوتو ٹرو کیونکہ اس درخت کے پھل سے چروا ہے ہی زیادہ واقف ہوتے ہیں اس لیے آپ سے پوچھا گیا کیا آپ نے فر مایا کہ کالے پھل کو ٹرو کے بین اس کے بین اس کے خرایا ہاں تمام نبیوں نے بکری چرائی ہے ترتی ادنی سے اعلیٰ کی طرف ہوتی رہتی ہے جس نبی نے شروع میں کیری چرائی بعد میں اس کواللہ تعالیٰ نے انسانوں کا چروا ہا اور محافظ وصلح بنایا۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیٰلا نے برسوں حضرت شعیب علیٰلا کی بکریوں کواجرت پر جرایا ہے اوراس میں حکمت بیتھی موسیٰ علیٰلا حلال غذا کھا کیں اورغمل صالح کریں ۔اوراللہ تعالیٰ سے تنہائی اورخلوت کو حاصل کریں تا کہ لوگوں سے دوری ہواور نہ زیادہ قربت خداہے ہو۔اور رعایا پروری اورغریبوں اور کمزوروں پرشفقت سیکھیں۔

(٤١٨٧) وَعَنْ أَنَسِ خَالَتُوا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ طَالْتُمْ كَالْتُمْ الْمُعْلِمُ كُولُ وَلَ بِيهِ اللهُ طَالِمُوا كُول بِيهِ مُولِول بِيهِ مُولُول بِيهِ مُؤْمُول ولَا ولَا ولَا ولَا يَهُ مُفْعِيّا يَأْكُلُ فَمْرًا وَفِي دِوَايَةٍ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا كَرَجُول كَاتِ بوئ مِن فِي دِيكَ الرول بِيهُ كَرَجُول ول كُول يَا مُنْكُلُ مُنْدِمٌ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ طَالِي اللهُ عَلَيْكُمُ واللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ واللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ والللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ والللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللللللّهُ عَلِي اللللللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الل

(٤١٨٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ثَنْ قَالَ نَهٰى رَسُولُ (٣١٨٨) حضرت ابن عمر ثَنْ قَيْ بِين كدر سول الله طَالِيمُ في ودود الله طَالِيمُ في الله طَالِيمُ في الله طَالِيمُ في الله طَالِيمُ في الله طَالِيمُ الله طَالِيمُ الله طَالِيمُ الله طَالِيمُ الله طَالِيمُ الله طَالِمُ اللهُ اللهُ طَالِمُ اللهُ اللهُ طَالِمُ اللهُ طَالِمُ اللهُ طَالِمُ اللهُ طَالِمُ اللهُ اللهُ طَالِمُ اللهُ طَلْمُ اللهُ طَالِمُ اللهُ طَلْمُ اللهُ طَلْمُ اللهُ طَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

٤١٨٥ عـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب القثاء بالرطب ٥٤٤٠ مسلم كتاب الاشربة باب اكل القثاء بالرطب ٨٣٣٠، ٢٠٠٥

٤١٨٦ـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب الكياث وهو ورق الاراك ٥٤٤٣ـ مسلم كتاب الاشربة باب فضيلة الاسود من الكباث ٢٠٥٠، ٩٣٤.

١٨٧ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب استحباب تواضع الاكل وصفة قعوده ٢٠٤٤ .

الهداية - AlHidayah

توضیح: بینی چندساتھیوں کی مشتر کہ تھجوریں ایک جگہ ہیں اورسب کھانے کے لیے ساتھ بیٹھ گئے اگر کوئی دودو تھجوروں کوایک ساتھ اٹھا کر کھائے اور کوئی ایک ایک تو ایسی صورت میں کسی کا پیٹ جلدی بھرے گاکسی کانہیں بھرے گا جس نے ایک ایک تھجور کھائی ہے اس کا نقصان ہوگا اس لیے منع ہے اور اگر ساتھیوں کی اجازت ہوتو کائی مضا نقذ نہیں ہے۔

(۲۱۸۹) وَعَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْمُ قَالَ (۲۱۸۹) حفرت عائشه عَلَىٰ فرماتى بين كدرسول الله عَلَيْمُ ن فرمايا: جس ((لا يَجُوعُ اَهُلُ بَيْتِ عِنْدَ هُمْ التَّمْرُ)) وَفِي هُم مِينَ مَجُور بواس هُر والله بَعْنِين ربين گـاورايك روايت مين و وَايَة قَالَ يَا عَائِشَةُ بَيْتُ لا تَمَرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ بِهُ مِي كَمَ آبِ عَلَيْمُ ن فرمايا: الله عائش! جس هُر مين مجور نه بوتواس هُر قَالَهُ مُسْلِمٌ .

والي بعور من ين كاس كوآب عَلَيْمُ في دوتين دفع فرمايا - (مسلم)

قَالَهَا مَرَّ تَیْنِ اَوْ تَلْنَا۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . والے بھوے رہیں گے اس کو آپ تَالِیُّنَا نے دوتین دفعہ فر توضیع: رسول الله تَالِیْنَا کا میفر مان صرف انہیں لوگوں کے لیے ہے جن کی خوراک عمو ما تھجورہی ہوتی ہے۔

توضیح: نہایہ میں ہے کہ مدینے میں ایک تھجور ہے جے انے تھجور کے بوئی ہوتی ہے اس کو عجوہ کہتے ہیں اس کے درخت کورسول الله مَا لَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ کا معجزہ ہے۔ اور آپ کے دست مبارک کی برکت ہے۔ پیرسول الله مَا لِیْنِ کا معجزہ ہے۔ اور آپ کے دست مبارک کی برکت ہے۔

يدرسول الله طلقيم كالجزوم ہے۔ اور آپ نے وست مبارك فل بر مصابح۔ (٤١٩١) وَعَنْ عَافِشَةَ رَضُولَ اللهِ طَلَيْمَ (٢١٩١) حضرت عائشہ رجھنا بيان كرتى ہيں كه رسول الله طلقيم نے فرمايا:

وَعَنْ عَانِيْتُهُ مِهِ الْهِ وَهِ اللهِ اللهِ عَالِيَةِ شِفَاءً وَإِنَّهَا تِرْيَاقٌ مَدِينَ كَا جُوه عاليه كى تحجور باعث شفا ب اورض سور علامان ميس ترياق الله عُرْوَاهُ مُسْلِمٌ . بحد مراثر نهيس بوتا - (مسلم)

توضیح: عالیہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ کا نام ہے جومسجد قبائے پاس ہے اس کے گر دونواح کو عالیہ بولتے ہیں کیونکہ وہ جگہ بہ نسبت اور جگہوں کے اونچی ہے اور اس کے مدمقابل کو سافلہ کہتے ہیں اور اونی عالیہ مدینے سے تین کوس پر ہے اور اعلیٰ آٹھ کوس پر ہے اس اطراف میں تھجوروں کے بہت سے باغات ہیں اور پیملاقہ اور کی بہنسیت سرسبز وشا داب ہے۔

، ﴿ ﴿ وَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَاتِيْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَالَهُ مِنْ اللَّهُ مِهِ مِ لِلْكَ مَهِم بِهِ اللَّهِ مَهِ عَالَهُ عَلَيْهَا الشَّهُ وَ النَّمَرُ وَالْمَآءُ إِلَا أَنْ مِينَ ٱلْبَهِينَ جَلَى صَافَ بِإِنَى اور مَجُود بِرِكُرُ ارا مُوتا تَهَا يا كُونَى تَفْعَ كَ طُور مَا التَّمَرُ وَالْمَآءُ إِلَا أَنْ مِينَ ٱلْبَهِينَ جَلَى صَافَ بِإِنَى اور مَجُود بِرِكُرُ ارا مُوتا تَهَا يا كُونَى تَفْعَ كَ طُور يُوتُ وَقِيهِ وَبَهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ فَي عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ مَا عَلْمِا عَلَامِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ السَاعِلِي عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

١٨٩٤ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب في ادخال النمر ونحوه من الاقوات للعيال ٢٠٤٦، ٥٣٣٧، ٥٣٣٥.

١٩٠٠ عصحيح بخاري كتاب الاطعمة باب العجوة ٥٤٤٥ مسلم كتاب الاشربة باب فضل تمر المدينة ٢٠٤٧ ، ٥٣٣٩ .

٤١٩١ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب فضل تمر المدينة ٢٠٤٨ ، ٥٣٤١ .

۱۹۲٪ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب کیف کان عبش النبی واصحابه ۲۶۵۸ مسلم کتاب الزهد والرقائق ۷۶۶۹٬۲۹۷۷

(٤١٩٣) وَعَنْها قَالَتْ مَاشَبِعَ أَلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِبُرِّ اِلَّا وَاحِدُهُمَا تَمْرٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

(٤١٩٤) وَعَنْها ﴿ عَالَمُ قَالَتْ تُونُقِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ

نَاتِيْمُ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ ـ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ .

وقت تک ہم لوگ تھجور اور یانی ہے بھی آسودہ نہ ہوئے۔ ( بخاری وسلم ) توضيح: اوراسودين \_ دوسياه چيز کو کہتے ہيں يہال مرادياني اور تحجور ہے۔اور تغليب كے طور براسودين استعال كيا گيا ہے۔جيسے

> والدين قمرين وغيره -(٤١٩٥) وَعَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرِ قَالَ ٱلسَّتُمْ

فِی طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَیْتُ نَبِیَّكُمْ نَاتِيْمُ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(۱۹۵۶) حضرت نعمان بن بشیر ڈٹائٹؤ روایت کرتے ہیں کہتم لوگ اس ز مانے میں جس طرح جاہتے ہو کھاتے پیتے ہواور کسی تھ نتگی نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم مالی کا کود مکھا ہے کہ ردی تھجوراتی نہیں یاتے تھے کہ اس سے پیٹ بھرسکیں اوراچھی طرح آسودہ ہوسکیں۔(مسلم)

گھرانے والے دو دن بھی گیہوں کی روٹی سے آسودہ نہیں ہوئے مگران

(۱۹۴۸) حضرت عائشہ جھٹا میان کرتی ہیں کدرسول اللہ کے انتقال کے

دونوں میں سے ایک دن تھجورضرور ہوتی تھی ۔ ( بخاری ومسلم )

## حضور مَالِينَا كُلِّهِ كُلِّهِ نَ لِينَدُنْهِ بِنِي تَفَا

(٤١٩٦) وَعَنْ اَبِيْ اَيُوْبَ ثَاثِئْةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ نَاتِيْمُ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامِ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَىَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ اِلَى يَوْمًا بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا لِلَانَّ فِيْهَا ثُوْمًا فَسَالْتُهُ آحَرَامٌ هُوَ قَالَ ((لَا وَلَكِنْ آكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْجِهِ)) قَالَ فَالِّنِي ٱكْرَهُ مَاكَرِهْتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(١٩٦٧) حضرت ابوايوب انصاري الله مَاللَهُ عَلَيْهُ مِيان كرت مين كدرسول الله مَاللَهُمُ کے باس جب کھانالا یا جاتا تواس میں سے کھالیتے اور بیا ہوا کھانا میرے یاس بھیج دیتے تھے تو ایک مرتبدایا ہوا کہ پیالے میں کھانا رکھ کر میں نے آب ظائم کے یاس بھیجا مرآب ظائم انے کھایا یانہیں اس بیا لے میں کھانا واپس کردیا کیونکہاس کھانے میں لہن بڑا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول الله كَالْيُرِّ يَهِب حرام ب آب في فرمايا حرام تونبيس بي كين اس كى بوجھ کو پندنہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیایارسول اللہ ! جو چیز آپ پندنہیں

توضیح: اس مدیث کے راوی حضرت ابوایوب انصاری ڈھاٹٹو ہیں جن کا نام خالد ہے۔ بخار خاندان سے ان کا تعلق ہے حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو بھی ان منتخب بزرگان مدینہ میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ کی گھائی میں جاکر آنخضرت مَالٹیو کا کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تھی۔

. کرتے میں بھی پیندنہیں کرتا۔ (مسلم)

حضرت ابوابوب وللفيُّ مكہ ہے دولت ایمان لے کر پلٹے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارہ نہ کیا کہ اس نعمت کوصرف اپنی ذات تک محدود رهيس چنانچها پنے اہل وعيال اعز ہوا قارب اور دوست واحباب کوايمان کی تلقین کی اوراپی بیوی کوحلقہ تو حيد ميں داخل کيا۔

٤١٩٣\_ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي واصحابه ٦٤٥٥\_ مسلم كتاب الزهد والرقائق

١٩٤٤ ـ صحيح بخاري كتاب الاطعمة باب من اكل حتى شبع ٥٥٥٦ ـ مسلم كتاب الزهد والرقائق ٢٩٧٥، ٧٤٥٥. ١٩٥٤\_ صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق ٢٩٧٧، ٥٤٥٩.

٤١٩٦ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب اباحة اكل الثوم ٢٠٥٣، ٥٣٥٦.

خدانے اہل مدینہ کے قبول دعوت سے اسلام کوایک باامن جگہ عطا کر دیا ادر مسلمان مہاجرین مکہ اور اطراف سے آگر مدینہ میں پناہ گزیں ہوئے لیکن جو دجود مقدس قریش کی ستم گاریوں کا حقیق نشانہ تھا دہ اب تک ستم گاروں کے حلقہ میں تھا۔ آخر ماہ ربج الاول میں نبوت کے تیر ہویں سال وہ بھی عازم مدینہ ہوا۔ اہل مدینہ بڑی ہے تا بی سے آنخضرت نگائی کی آمد کا انظار کررہے تھے انصار کا ایک گروہ جس میں حضرت ابوایوب بھی تھے روز انہ ترہ تک جومدینہ سے تین چارمیل ہے تھے کہ ایک موری نے دور سے آنخضرت مگائی کو قرینہ سے بہجان کر انصار کو تقالیک روز اسی طرح یہ لوگ بے بیان کر انصار کو تشریف آوری کا مرثر دہ سایا۔ انصار جن میں بنو بخار سب سے پیش پیش تھے ہتھیا رہے ہے کر خیر مقدم کے لیے آگے بردھے۔
تشریف آوری کا مرثر دہ سایا۔ انصار جن میں بنو بخار سب سے پیش پیش تھے ہتھیا رہے ہے کر خیر مقدم کے لیے آگے بردھے۔

مدینہ سے متصل ہی قباء نام ایک آبادی تھی آنحضرت مُنائیلم کچھ دنوں تک قباء میں رونق افروز رہے اس کے بعد مدینہ کاعز م فر مایا۔اللّٰہ اکبر مدینہ کی تاریخ میں بیدا یک عجیب دن تھا بنو بخار اور تمام انصار ہتھیا رول سے آراستہ دور دور تک صف بستہ تھے روسا اپنے اپنے محلوں میں قریبے سے ایستادہ تھے پر دہ نثین خوا تین گھر سے باہر نکل آئیں تھیں مدینہ کے جبثی غلام جوش مسرت میں اپنے اپنے فوجی کر تب دکھا رہتے ہے۔ خاندان بنو بخار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر فطلع البدرعلینا کا تر انہ خیر مقدم گار ہی تھیں ۔غرض اس شان شکوہ سے آنکھوں سے وہ منتظر دیکھا کہ جو میں داخلہ ہوا کہ دواع کی گھاٹیاں مسرت کے تر انوں سے گونے اٹھیں اور مدینہ کے روز نہائے دیوار نے اپنی آنکھوں سے وہ منتظر دیکھا کہ جو اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔

اب ہر خض منتظرتھا کہ دیکھیں میز بان دوعالم کی مہمانی کا شرف کس کوحاصل ہوتا ہے؟ جدھر سے آپ کا گز رہوتا لوگ اھلاو سھلا مرحبا کہتے ہوئے آگے بڑھتے اور عرض کرتے کہ حضور " یہ گھر حاضر ہے لیکن کار کنا قضا وقد رنے اس شرف کے لیے جس کوتا کا تھا وہ حضرت ابوالوب ڈٹائٹؤ کا کا شانہ تھا۔

آنخضرت نگانی از ادرجور دوه و خدایی از (خلوا سبیلها فانها مامورة.) ''یعنی اونٹی کوآزاد چھوڑ دوه و خداکی جانب سے کود منزل تلاش کرلے گی۔' امام الک رٹھ شن کا قول ہے کہ اس وقت آنخضرت مکانی پڑی اور تا گانی پڑی اور تا گانی پڑی اور ناقہ قصواء نے خانہ ابوابوب ڈلٹی کے سامنے سفر کی منزل ختم کی حضرت اللی کے منتظر سے آخر ندائے وی نے تسکین کا سرما ہیہ ہم پہنچا اور ناقہ قصواء نے خانہ ابوابوب ڈلٹی کے سامنے سفر کی منزل ختم کی حضرت ابوابوب شمامنے آئے اور درخواست کی کہ میرا گھر قریب ہے۔اجازت دیجیے اسباب اتارلوں اور امید واروں کا ہجوم ابھی باقی تھا اور لوگوں کا ابوابوب شمامنے آئے اور درخواست کی کہ میرا گھر قریب ہے۔اجازت دیجیے اسباب اتارلوں اور امید واروں کا ہوگی اس کا کون انداز ہور اراجازت سے مانع تھا آخرلوگوں نے قرعہ ڈالاحفرت ابوابوب سے اواس کے حصول سے جومسرت ہوئی ہوگی اس کا کون انداز ہور سکتا ہے۔

آتخضرت مُلَّاثِمُ حفرت ابوابوب رِثَاثِمُ کے گھر میں تقریبا ۲ مہینے تک فروکش رہے اس عرصہ میں حفرت ابوابوب رِثاثِمُ نے نہایت عقیدت مندانہ جوش کے ساتھ آپ کی میز بانی کی ان کے مکان کے اوپر پنچے دو جھے تھے انہوں نے اوپر کا حصہ آنخضرت مُلَّاثِمُ کے لیے مخصوص کیائیکن آپ نے اپنی اورا پنے زائرین کی آسانی کی خاطر پنچے کا حصہ پندفر مایا۔

ا کی مرتبہ اتفاق سے کھوئے پر پانی کا جو گھڑا تھا ٹوٹ گیا جھت معمول تھی ڈرتھا کہ پانی نیچے شیکے گا اور آنخضرت نالیج کم توکلیف ہوگی گھر میں میاں بیوی کو اوڑھنے کے لیے ایک ہی لحاف تھا۔ دونوں نے لحاف پانی پر ڈال دیا تا کہ پانی جذب ہوکررہ جائے ہایں ہمہ یہ تکلیف ان میز بانوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی کہ اسلام کی خاطر بڑی بڑی اور شدید تکلیفوں کے شل کا وہ عزم کر چکے تھے تا ہم بی خیال کہ وہ او پر ادر کا اور خود حامل وی نیچ ہیں۔ ایساسو ہان روتھا جس نے حصرت ابوالوب بڑا ٹھٹا اور ام ابوب ڈھٹٹا کو ایک دفعہ شب بھر بیدار رکھا اور دونوں میں بیٹھ کررات بسر کی ضبح کو حضرت ابوالوب ٹائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے نے اس سوءادب کے خوف سے جھت کے کونوں میں بیٹھ کررات بسر کی ضبح کو حضرت ابوالوب ٹائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے

اوررات کا واقعہ عرض کیا اور درخواست کی حضور مَثَاثِیَّا او پرا قامت فر ما کمیں اور َجاں شارینچے رہیں گے چنانچہ آنخضرت مَثَاثِیْمَا نے درخواست منظور فر مالی اور بالا خانے پرتشریف لے گئے۔

آنخضرت نالیّن جب تک ان کے مکان میں تشریف فر مار ہے عموماانصاریا خود حضرت ابوابوب بڑالیّن آنخضرت نالیّن کی خدمت میں روز اندکھانا بھیجا کرتے تھے کھانے سے جو پچھن جاتا۔ آپ حضرت ابوابوب ٹے پاس بھیج دیتے حضرت ابوابوب ٹڑالیّن آنخضرت نالیّن کی انگیوں کے نثان دیکھتے اور جس طرف سے آنخضرت نالیّن کے نوش فر مایا ہوتا 'و ہیں انگی رکھتے اور کھاتے ۔ ایک دفعہ کھانا واپس آیا تو معلوم ہوا کہ حضور نے تناول نہیں فر مایا مضطر باند خدمت اقدس میں پنچے اور ندکھانے کا سبب دریا فت کیا ارشاد ہوا کہ کھانے میں لہمن تھا اور میں لہمن پہنچ اور ندکھانے کا سبب دریا فت کیا ارشاد ہوا کہ کھانے میں لہمن تھا اور میں لہمن پہنچا ہوں کے ناپیند ہویا رسول اللہ نالیّن میں جس کے پہند کروں گا۔

حضرت ابو ابوب بھاٹنڈ کے مجموعہ اخلاق میں تین چیزیں سب سے نمایاں تھیں۔ حب رسول ۔ جوش ایمان۔ اور حق گوئی۔ آنخضرت مُلٹیڈ کے ساتھ حضرت ابوابوب کو جومجت تھی اور حضرت رسالت مآب کے ساتھ جوادب کمحوظ رکھتے تھے۔میز بانی کے ذکر میں وہ نمایاں واقعات گزر تھے ہیں۔

وفات نبوی نافیظ کے بعد جاں نثاروں کے لیے روضہ اقد س کے سوااور کیا شیخ وجہ تسلی ہو علی تھی؟ ایک دفعہ حضرت ابوابوب ڈٹاٹٹئر وضہ اطہر پر تشریف رکھتے تھے اور اپنا چہرہ ضرح اقد س سے مس کرر ہے تھے اس زمانے میں مروان مدینے کا گورنر تھا وہ آگیا اس کو یہ فعل بظاہر خلاف سنت نظر آیا لیکن حضرت ابوابوب سے نیادہ مروان واقف رموزنہ تھا اصل اعتراض کو بجھ کر آپ نے فرمایا آنحضرت نگاٹی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اینٹ اور پھر کے یاس نہیں۔

جوش ایمان کا تماشا آپ او پر دکیھے چکے ہیں غزوات نبوی میں ہے کسی بھی غزوہ سے وہ غیر حاضر نہیں رہے ہیں اس کی عمر میں مصر کی راہ سے بحرروم کوعبور کر کے قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے اعلائے کلمۃ اللّٰہ میں مصروف تصاور وہیں آپ کا مدفن ہے۔

حق گوئی کا بیعالم تھا کہ حکومت وامارت کا شان وربد بہتی اس سے باز نہیں رکھتا تھا ایک دفعہ مسرکے گورز عقبہ بن عامر جہنی نے جوخود صحابی متھے کسی سبب سے مغرب کی نماز میں در کردی حضرت ابوا یوبؓ نے اٹھ کر پوچھا ھندا الصلیٰ ۃ یا عقبہ یکسی نماز ہے حضرت عقبہ رٹائٹوئنے نے کہا یہ کہ کام کی وجہ سے در ہوگئ آپ نے کہا تم صاحب رسول اللہ ہو تمہارے اس فعل سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ شاید آنخضرت ماٹیٹر اس وقت نماز بڑھتے تھے مالانکہ آنخضرت ماٹیٹر کے وقت تعیل کی تاکیوفر مائی ہے۔

حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ کےصاجز او یےعبدالرحمٰن نے کسی جنگ میں چار قیدیوں کو ہاتھ یاؤں بندھوا کرفل کرادیا حضرت ابوایوبؓ انصاری کوخبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہاس قتم کے وحشانہ قتل سے آنخضرت مکاٹیٹِ کے منع فرمایا ہے اور بیں اس طرح مرغ کا بھی مارنا پہند نہیں کرتا۔

غزوہ روم کے زمانے میں جہاز میں بہت سے قیدی افسر تقسیمات کی نگرانی میں تھے حضرت ابوالیوب ڈٹاٹٹؤادھر سے گزر ہے و ایک عورت بھی ہے جوزارزاررورہی ہے حضرت ابوابیب ٹٹاٹٹؤ نے سبب بوچھالوگوں نے کہا کہ اس کا پچے اس سے چھین کرالگ کردیا گیا ہے حضرت ابوابیوب ٹے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کرعورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ افسر نے اس کی شکایت کی امیر نے باز برس کی تو بولے رسول اللہ مُالٹی نے اس طریقہ سم کی ممانعت فرمائی ہے اور بس۔

حضرت ابوا یوب ڈٹائٹو؛ کی حریت ضمیر کا پیفطری تقاضاتھا کہ جو بات اسلام کے خلاف دیکھیں اس پرلوگوں کومتنبہ کریں چنانچہ جب وہ شام اور مصرتشریف لے گئے اور وہاں پاکٹانے قبلہ رو بے ہوئے تھے تو بار بار کہا کہ کیا کہوں پاخانے قبلہ رو بے ہیں حالا نکہ آنخضرت مُٹائِیْر المنظاف المنظ

نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔حضرت ابوایوب انصاری ڈٹائٹڑ کی حیا کا بیصال تھا کہ کویں پرنہاتے تو چاروں طرف کپڑا تان لیتے تھے۔

(سير انصار)

اور باتی ان کے دلچیپ حالات سیرالصحابہ میں ملاحظہ فرمایے۔

(۲۹۷) وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ قَالَ ((مَنْ (مَنْ (۱۹۷) حفرت جابر وَلِيَّنَابِيان كرتے ہيں كدرسول الله طَلَيْمُ نے فرمایا: جو

اَكُلَ ثُوْمًا اَوْبَصَلًا فَلْيَعْتَزِ لْنَا اَوْقَالَ فَلْيَعْتَزِلْ فَحْصَ كِيالهمن كَهَاكُرآ عَتَوه مِم سے كناره كش رہاور مارى مجدول ميں مَسْجِدَنَا اَوْلِيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ)) وَاَنَّ النَّبِيَّ طُلِّيْمً نَهُ لَكُ اللهُ عَلَيْمًا مَدْ عَلَيْمًا مَا لِيكُ لائدًى

أَتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلَى بَعْضِ اَصْحَابِهِ وَقَالَ ‹‹دُونِهُ مَنَةُ مُنْ اِلَى مُعْضِ اَصْحَابِهِ وَقَالَ

((كُلْ فَاتِّىٰ أَنَاجِیْ مَنْ لا تُنَاجِیْ)) مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ.

(٤١٩٨) وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكْرَبَ ﴿لَٰٓتُؤَ عَنِ النَّبِيِّ ثَلِّئِكُمْ قَالَ ((كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ))رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

كَانَ إِذَا رُفِعَ مَائِدَتُهُ قَالَ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا

كَثِرْٱ طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلَا مُوَدَّع وَلَا

(٤٢٠٠) وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلِّيْمُ

مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

لَکُمْ فِیْهِ)) رَوَاهُ الْبُحَادِیُّ . **توضیح**: یعنی کھانے کی چیز غلے کوخریدنے اور پیچنے اور معاملات کے وقت میں ناپ تول لیا کرواس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور جواللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے یا اپنے کھانے کے لیے پکایا جائے اس کے ناپ تول کی ضرورت نہیں۔

> کھانے کے بعد حضور کیا دعا فرماتے تھے؟ (٤١٩٩) وَعَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ وَالْتُنَا اَنَّ النَّبِیِّ طَالِیًّا ﴿ (١٩٩٣) حفرت ابوامامہ والتَّوْمِیا

(۱۹۹۹) حفرت ابوامامه والنوزيان كرتے بين كدرسول الله تاليم جب كھانا كھاكر فارغ ہو جاتے اور دستر خوان اٹھا ليا جاتا تو يه دعا پڑھتے تھے:

فرشتول کو تکلیف پہنچے گی ۔ ( بخاری وسلم )

((الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِرْاً طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِي وَلا مُودَّع وَلا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. ))"سبتعريف الله بي كي ليے ہے

لائی گئی جس میں سنریاں تھیں مینی بہن پیاز وغیرہ اس میں سے آپ نے

ا یک بومحسوس کیا تو رسول الله مَالِیْنِ نے فر مایا: اس کومیر بعض دوستوں

کے قریب کردووہ کھالیں کیونکہ میں ایسے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہوں جن

سے بیہم کلامنہیں ہوتے فرشتوں سے تواگر میں پیازلہن وغیرہ کھالوں تو

(۱۹۸) حضرت مقدام بن معد يكرب ثالثًو بيان كرتے بين كه رسول

الله تُلَيِّرُ فِي إلى الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله مَن الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم

موعی و یا مسلمت میں اور ہاہر کت تعریف ہے۔ اے رب! پھر بھی وہ تیرے لیے جو بہت زیادہ پاکیزہ اور ہاہر کت تعریف ہے۔ اے رب! پھر بھی وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے اور نہ چھوڑی گئی اور نہ اس سے بے پروائی کی گئے۔'( بخاری )

(۲۰۰۰) حضرت انس بنات الله عليم الله مَاليَّمُ نهان كرت مين كدرسول الله مَاليَّمُ في فرمايا: الله تعالى اس بندے سے خوش رہتا ہے جوا يك لقمه كھانا كھا تا اس برالحمد لله

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّاكُلَ اللَّهْ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى لَيَهُ مَانًا كَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

١٩٨٤ عصحيح بخارى كتاب البيوع باب ما يستحب من الكيل ٢١٢٨.

٤٢٠٠ صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب استحباب حمد الله تعالىٰ بعد الاكل والشرب ٢٧٣٤. ١٩٩٩\_ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب ما يقول اذا فرغ من طعامه ٥٥٪٥٥.

الهداية - AlHidayah

الْاكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَنَذْكُرُ خَدِيْثَى عَائِشَةَ وَابِى هُرَيْرَةَ مَا شَبِعَ اللَّمُ مُحَمَّدِ حَدِيْثَى عَائِشَةَ وَابِى هُرَيْرَةَ مَا شَبِعَ اللَّمُ مُحَمَّدِ طَلِيْمَ وَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِم مِنَ الدُّنْيَا فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَآءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

کہتا ہے اور ایک گھونٹ پانی پتیا ہے اس پر الحمد للہ کہتا ہے۔ (مسلم) فقراء کی فضیلت کے باب میں اور آ گے ہم ان شاء اللہ عائشہؓ اور ابو ہریہؓ کی وہ دونوں حدیثیں بیان کریں گے جس کے اندریہ ذکرہے کہ آل محمد نے سیر ہو کرکھانانہیں کھایا یہاں تک کہ دنیا ہے کوچ کر گئے۔

توضيح: بهم حضرت عاكثر أورحضرت الوجريرة كى اس مديث كوآ تنده چل كركسي كرجس كثروع مين بيالفاظ بين: ماشبع الله محمد مَا يُنْيَّ و خرج النبى تَا يُنْيَا من الدنيا في باب فضل الفقراء ان شاء الله.

# اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل بم الله كهنے سے ہركام ميں بركت ہوتى ہے

(٤٢٠١) عَنْ آبِيْ آيُوْبَ ﴿ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِ مَالِيْنِمْ فَقُرِّبَ طَعَامٌ فَلَمْ آرَطَعَامًا كَانَ النَّبِي مَالِيْنِمْ فَقُرِّبَ طَعَامٌ فَلَمْ آرَطَعَامًا كَانَ اعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ آوَلَ مَا آكَلْنَا وَلا آقَلَ بَرَكَةً الْحِرِيهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلُ اللّهِ كَيْفَ هٰذَا قَالَ ((إنَّا الْحِرِيهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلُ اللّهِ كَيْفَ هٰذَا قَالَ ((إنَّا ذَكُرُنَا إِسْمَ اللّهِ حِيْنَ آكَلُنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ آكَلَ وَلَمْ بُسَمَّ اللّهِ فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ)) رَوَاهُ فِي قَرْمِ السَّنَةِ .

(۱۰۲۰) حضرت ابوایوب بطانتهٔ بیان کرتے میں کہ ہم لوگ نبی منافیہُم کے پاس متھے کہ رسول اللہ مخافیہُم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو اس کھانے میں اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی لیعنی کھانے کے شروع میں بہت برکت دیکھی اور کھانے کے آخر میں بے برکق دیکھی ۔ہم نے عرض کیایا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا بعنی اللہ کا نام لے کر پھر بعد میں کچھا لیے لوگ شریک ہوگئے جنہوں نے بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کردیا تو ان کے ساتھ شیطان کھانے وگا اس وجہ سے بے برکتی ہوگئی۔ (شرح السنہ)

## توضيح: اس حديث معلوم بواكبهم الله كهدك كهاني ميس برى بركت بوتى بـــ

(٤٢٠٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيًّا ((إِذَا آكَلَ آحَدُكُمْ فَنَسِي آنْ يَّذْكُرَ الله عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ آوَّلَهُ وَالْحِرَهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاؤَدَ.

(۳۲۰۳) حضرت امیہ بن خشی ٹٹاٹٹانے کہا کہ ایک شخص نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا جب ایک لقمہ باقی رہ گیا تب اسے یاد آیا تو اس

(٤٢٠٣) وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌّ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَٰى لَمْ يَبْقِ مِنْ طَعَامِهِ اِلَّا

٢٠١٤ ـ اسناده ضعيف ـ شرح السنة ١١/ ٢٧٥ ح ٢٨٢ وشمائل ترمذى ١٨٧ صبيب بن اوس مجول الحال اورا بن الهيعمد لسب ـ ٤٢٠٦ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الاطعمة باب التسمية على الطعام ـ ٣٧٦٨ ـ ترمذى كتاب الاطعمة باب ما جاء في التسمية على الطعام ـ ١٨٥٨ .

 الرابي المنظل ا

لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا اِلَى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ نے بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَالْخِرَهُ كَهَا تُورِسُولَ اللهُ نَاتَيْمُ كُومِين نِهُ ويكما وَا خِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ۖ كَالِّيْمُ ثُمَّ قَالَ مَازَالَ كهنئس يرم اور بدفر مايا كه جب بغير بهم الله كبح كهار ما تقا تو شيطان بهي الشَّيْطَانُ يَاكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَاسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ اس كے ساتھ كھار ہاتھا جب بسم الله يادكرنا اوراس نے بسم الله كہا توشيطان

> مَا فِيْ بَطْنِهِ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ . نے جو کچھ کھایا تھااس کوتے کر کے نکال دیا۔ (ابوداؤ د)

> > (٤٢٠٤) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ

رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتُئِمُ إِذَ فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ ((ٱلْحَمْدُ

لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ))

(٤٢٠٥) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَالَ قَالَ وَاسُوْلُ

اللَّهِ ثَالِيُّهُ ((أَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِم الصَّابر))

(٤٢٠٦) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَالدَّارَمِيُّ عَنْ

اللَّهِ نَاتِيْمُ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِيْ اَطْعَمَ وَسَقِّى وَسَوَّعَهُ وَجَعَلَ لَهُ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً.

رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ

سِنَانَ بْنِ سَنَّةً عَنْ آبِيْهِ .

مَخْرَجًا)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

## **قۇمىيەج**: يىخى بىم اللەوالا كھاناشىطان كومضم نېيى ہوا۔

# کھانے کے اختیام پراللہ کا ذکر کرنا

(٣٢٠٨) حفرت ابوسعيد خدري والثنؤييان كرتے ہيں كه رسول الله مُلاَيْمُ إِلَيْمَ

جب كهاني سے فارغ موتے تھے توبه دعاء يرصة تھ: ((اَلْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.)) (ترني\_

ابوداؤد\_ابن ملجه)

(٢٠٥٥) حفرت ابو ہررہ والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُالنظ بنا فرمایا: کھانا کھا کرشکر بیادا کرنے والا صابر روزے دار کی طرح ہے۔ (ترندی)

(۲۰۲۸) اوراس حدیث کوابن ملجه اور دارمی نے سنان بن سند سے اس نے

اینے والد سے بیان کیا ہے۔

توضيح: الله تعالى نے فرمایا: ﴿ لعن شكرتم لازيدنكم ﴾ "اگرالله تعالى كى شكرگزارى كرو كے توتم كوزياده سے زياده نعتیں عطا کریں گے۔'' شکرگزاری کا کھانے کے وقت میں ادنیٰ ورجہ بیہ ہے کہ بسم اللّٰہ کر کے یعنی اللّٰہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعدالحمد للہ کہنا اور ہر ہر لقمے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا پیشکر کا اعلیٰ درجہ ہےروز ہ رکھنے والا اور روز ہے میں

خواہشات نفس کو بازر کھنے والا خدا کو ہڑا پیارا ہے بیسب خوبیاں کھانا کھا کر الحمد للّٰہ کہنے ہے حاصل ہوجا تیں ہیں۔ (٤٢٠٧) وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ مُنْ لِثَنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ (٢٠٠٥) حضرت ابوابوب مُنْ ثَنَا بيان فرمات بين كدرسول الله مُنْ يَثْمُ جب كَهَانًا كَهَاتِ أُورِ مِا فِي يِنِيِّ تُوبِهِ دِعَا يِرْ صِيِّ تِصْ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ

اَطْعَمَ وَسَفَى وَسَوَّعَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.)) تمام تعريف اس اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے کھلا یا اورسیراب کیا اوراس کے نگلنے کے لائق

کردیااوراس کے نکلنے کے لیے راستہ بنادیا۔ (ابوداؤ د)

٤٢٠٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الاطعمة باب ما يقول الرجل اذا طعم ٣٨٥٠ ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة باب ما يقول اذا فرغ من الطعام ٣٤٥٦ ـ شمائل ترمذى باب ما يقول اذا فرغ من الطعام ٣٤٥٦ ـ شمائل ترمذى ۱۹۰ ـ اساعیل بن ریاح اوراس کا بای دونو س مجهول میں ۔

٤٢٠٥ - حسن - سنن ابن ماجه كتاب الصيام باب فيمن قال الطّاعم الشكر كالصالم الصابر ١٧٦٤ - دارمي كتاب

الاطعمة باب الشكر على الطعام ٢/ ١٣٠ ح ٢٠٢٤.

٢٠٦٦ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب ما يقول الرجل اذا طعم ـ ٧٨٥١ .

٤٢٠٧ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب ما يقول الرجل اذا طعم ـ ٣٨٥١ .

الهداية - AlHidayah

(٤٢٠٨) وَعَنْ سَلْمَانَ رَالَتُوْ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرِةِ

إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ مَا لِيُّمْ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيًّا ﴿ (بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ

(٤٢٠٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رُلِثُونُ أَنَّ النَّبِيُّ كَالَّيْلِمُ

خَرَجَ مِنَ الْخَلَآءِ فَقُدِّ مَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُواْ

ٱلانَاْتِيْكَ بِوُضُوْءٍ قَالَ إِنَّمَا ((أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ

إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلْوةِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٤٢١٠) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

وَ أَبُوْ دَاوُدُ وَالنِّسَائِيُّ .

وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ وَٱبُوْدَاوْدَ.

(۲۰۸۸) حضرت سلمان ڈٹائنڈ فرماتے ہیں کہ میں نے توریت شریف میں پڑھا ہے کہ کھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنے یعنی ہاتھ منہ دھو لینے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ (تر مذی ۔ ابوداؤد)

(٢٠٩) حضرت ابن عباس والفئزيان كرتے ميں كدرسول الله ظافي بيت الخلاءے قضائے حاجت کر کے باہرتشریف لائے تو آپ کے سامنے کھانا بیش کیا گیالوگوں نے کہا کہ کیا ہم وضو کا یانی نہ لائیں؟ آپ ڈاٹٹھ نے فرمایا: جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہول تو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (ترندي ابوداؤ دُنسائي ابن ماجه)

(۲۱۰ م) ابن ملبه نے اس حدیث کوابو ہریرہ شائفیا سے روایت کیا ہے۔

توضيح: الله تعالى في قرآن مجيد مين فرمايا ب: ﴿إذا قمتم الى الصلوة فأغسلوا وجوهكم وايديكم الى الموافق وارجلكم الى الكعبين ﴾ يتن جبتم نمازير صنے كارادے سے كھڑے ہوتو وضوكرلو ''اوربيت الخلاء سے باہر نكلنے ك وقت کھانے کے لیے وضوشری کرنے کا تھم وجو بی نہیں ہے اگر آپ اس وفت کر لیتے تو لوگ یہی سجھتے کہ کھانے سے پہلے شری وضوضروری ہاں لیے آپ نے اس وقت وضوء کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

### برتن کے کنارے سے کھانا (٤٢١١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ اَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَّيْهُمْ

(۲۱۱) حفرت ابن عباس والنيئ بيان كرتے بيس كه رسول الله مَاليَّيْم ك سامنے ژید کا پیالہ لا کررکھا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کے کنارے کنارے سے کھاؤاور درمیان میں سےمت کھاؤ کیونکہ درمیان میں برکت خداوندی اترتی ہے۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ۔ دارمی ) اور ابوداؤ د کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب تم کھانے کا ارادہ کروتو برتن کے اویر ہےمت کھاؤ بلکہ نیچے سے کھاؤ کیونکہاو پر برکت نازل ہوتی ہے۔

آنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ فَقَالَ ((كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسْطِهَا)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيْ رَوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ وَقَالَ ((إِذَا آكَلَ اَحَدُكُمْ فَلا يَأْكُلْ مِنْ اَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلٰكِنْ يَأْكُلُ مِنْ اَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ اَعْلَاهَا . ))

٤٢٠٨ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في غسل البد قبل الطعام ـ ٣٧٦١ ـ ترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده ١٨٤٦ ـ فيس بن ربيع ضعيف راوي بــــ

٤٢٠٩ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في غسل اليدين عند الطعام. ٣٧٦٠ ترمذي كتاب الاطعمة باب في ترك الوضوء قبل الطعام- ١٨٤٧ ـ نسائي كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة ١٣٢ .

٤٢١٠ صحيح ـ سنن ابن ماجه كتاب ٣٢٦١ ...

٢١١٤ عسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب ما جاء في الاكل من اعلى الضحفة ٣٧٧٢ ـ ترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في كراهية الاكل من وسط الطعام. ١٨٠٥ ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة باب النهي عن الاكل من ذروة الثريد ٣٢٧٧ ـ دارمي كتاب الاطعمة باب النهي عن الاكل وسط الثريد ٢/ ١٣٧ ح ٢٠٤٦ .

مِنْتِكُوْلِكُونَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٤٢١٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزَءٍ

وَقَالًا لَيْسَ هُوَ بِالْقُويُّ .

توضیح: کھانے کے آواب میں سے ایک اوب یہ بھی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہئے برتن کے درمیان والے جسے میں سے یادوسرے کے سامنے سے اٹھا کر کھانا اوب کے خلاف ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ برتن کے بچ کا حصہ برکت کے اترنے کی جگہ ہے

سے یا دوسرے کے سامنے سے اٹھا کر کھانا ادب کے خلاف ہے اور ساتھ ساتھ ریبھی ہے کہ برتن کے بچھ کا حصہ برکت کے اتر نے کی جگہ ہے اور ثریداس کھانے کو کہتے ہیں کہ روٹی کوتو ڑکر شور بے میں ملا کر بھگولیا جائے یا پکالیا جائے اور اسے مالیدہ جیسا بنالیا جائے۔ نس کی میں مالیکا کی سے میں ایک اس کی میں میں اس کی میں میں ہے۔

نبی کریم مثالیا کم انگساری

(۲۱۲) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ (۲۱۲) حفرت عبدالله عمرو رَبِيَّ فرمات بين كدر سول الله مَا يُنْهُ كَوْتَكِيدِ لَكَا عَنْهُ قَالَ مَا رُبِي رَسُولُ اللهِ مَا يَكِي اللهُ عَلَيْهِ كَرَكُواتِ بُوعَ بَيْنِ دَيُهَا كَيَا اورنه آپ كَ يَتِي دوآدي كو چَتِ بوعَ وَمَا كَيْ وَكَايِدِ لَكُونَ مِنْ مُنْ كَاللهُ مُتَّكِئًا قَطُ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلان مِنْ اللهُ ازراه فاكساري آب يتجه يتجه طح تقه اور دوسرول كوات وسَلَمْ يَاكُلُ مُتَّكِئًا قَطُ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلان مِنْ اللهُ الراه فاكساري آب يتجه يتجه طح تقه اور دوسرول كوات

وَسَلَّمْ يَاْكُلُ مُتَّكِثًا قَطُّ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلان ۔ ديکھا گيا بلکه ازراہ خاکساری آپ پيچھے پیچھے چلتے تھے اور دوسروں کو اپنے رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ . آگِ عِلَىٰ کا کام دیتے تھے کوئکہ آپرائی اورٹکرال ہوتے تھے اور راعی عموما

پیچیے پیچیے ہی چلتا ہے۔(ابوداؤد) ٔ (۲۲۳) حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء طانٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول

علی ان مسحنا ایدِینا بِالحصباءِ۔ رواہ ابن کرنماز پڑھی اور ہم نے بھی نماز پڑھی ہم نے اپنے ہاتھوں کو لٹکریوں میں مَاجَةَ . معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد پانی سے ہاتھ دھونا ضروری نہیں اگر رومال وغیرہ میں یونچھ لے تو کافی ہے۔

(۲۱۶) وَعَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ وَالنَّهُ قَالَ أُتِی رَسُوْلُ (۳۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ وُلنَّنُ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَالِیْا کے اللهِ طَالِیْا اور اللهِ طَالِیا اور وست کا گوشت آپ کو لیند تھا۔ وَاہُ الیِّرْمِذِیُّ وَاہْنُ مَاجَةً .

(ترمذی۔ابن ماجبہ)

(۲۱۵) وَعَنْ عَائِشَةَ رَهُمُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ (۲۱۵) حفرت عائشہ رُهُمُ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله تَالَیْمُ نے فرمایا: اللهِ تَالَیْمُ رَبُولُ الله تَالَیْمُ نَا الله تَالَیْمُ نَا الله تَالَیْمُ الله تَالِیْمُ تَالِیْمُ تَالِیْمُ تَالِیْمُ الله تَالِیْمُ تَالْمُ تَالِیْمُ تَالله تَالِیْمُ تَالِیْمُ تَالِیْمُ تَا

٢ ٢ ٢ ٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب ما جاء في الاكل متكئاً ٧٧٧٠.

٤٢١٣ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الاكل في المسجد ٣٣٠٠. ٤٢١٤ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في اي اللحم كان احب الى رسول الله ١٨٣٧ ـ ابن ماجه

كتاب الاطعمة باب اطالب اللحم ٣٣٠٧. ٢١٥٤ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في كل اللحم ٣٧٧٨ - شعب الايمان ٥٨٩٨ - ابومعشر نجي ضعيف بـ

ه صلعیت مسل ابی داود کتاب او طعمه باب فی کل اللحم ۲۰۷۸ شعب او یمان ۱۹۸۸ ابو سری مشیف ہے۔

(٤٢١٦) وَعَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى َ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمُ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالِ مَعَلَقَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمُ يَاكُلُ وَعَلِيٌ ( مَهُ مَعَهُ يَاكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمُ لِعَلِيّ ( ( مَهُ يَاعَلِي فَانَكُ فَاقَةٌ ) قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا يَاعَلِي فَانَتُ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِي ثَالِيْمُ يَا عَلِي ( ( مِنْ هَذَا افْاصِبْ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ ) ) رَوَاهُ آخَمَدُ وَالتَّرْمِذِي وَابُنُ مَاجَةً .

(۲۲۲) حضرت ام منذر والله الميان كرتى بين بين كدرسول الله مَثَالَيْنَا مير ك گُر تشريف لات اور آپ كے ساتھ حضرت على والله مَثَالِيَّا بهى تقو ہمارے يہاں محجور ول كے خوشے لفكے ہوئے تقے تو رسول الله مَثَالِيَّا نے اس لفكے ہوئے تقے تو رسول الله مَثَالِيَّا نے اس لفكے ہوئے تھے تو رسول الله مَثَالِیَّا بھى کھانے گئے رسول الله مَثَالِیَّا نے حضرت علی سے فرمایا تم مت کھاؤ كيونكه تم يمارى سے ابھى الله مَثَالِیَّا نے حضرت علی شے فرمایا تم مت کھاؤ كيونكه تم يمارى سے ابھى الله مَثَالِیَّا نے حضرت بیاری كی كمزوری ابھی باقی ہے اس وقت محجور كا كھانا تمہارے ليے مناسب ہے۔ ليے مناسب ہے۔ تو ہم نے ایک ہانڈی میں جواور چقندرو ال كرتیاركیا تو رسول الله مَثَالِیُّا نے فرمایا: علی! تم يہ کھاؤ يہ تمہارے ليے مناسب ہے۔

(احمه ـ ترندی ـ ابن ماجه)

کھانے کابرتن انچھی طرح صاف کیا جائے

(٤٢١٧) وَعَنْ أَنَسِ وَثَاثِنَا قَالَ كَانَ رَسُوْلِ اللهِ (٣٢١٧) حفرت الْسُّ فرماتے ہیں کہ رسول الله طَائِیْم کو کھر چن پیند تھی۔ طَائِیْم یُعْجِبُهُ النَّفُلُ۔ رَوَاهُ البِّرْمِذِیُّ وَالْبَیْهَ قِیُّ (ترنہی۔ پیھی)

فِیْ شُعَبِ الْاِیْمَان . توضیح: بَعض لوگ کھر چن کوازراہ تکبر پھینک دیتے ہیں اوراس کے کھانے کواچھانہیں سجھتے لیکن رسول الله مَثَاثِیَا کو یہ چیز

(٤٢١٨) وَعَنْ نُبَيْشَةَ ﴿ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ تَكُمُّ

قَالَ ((مَنْ آكَلَ فِى فَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اِسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ.

(٤٢١٩) وَعَنْ آبِيْ هُرِيْرَةَ رَائِثَوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَاثِثْاِ ((مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهٖ غَمْرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ

فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَايَلُوْ مَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً.

الله تَالَيْنَ نَهُا ہے روایت ہے کہ رسول الله تَالَیْنَ نے فر مایا: جوکوئی کسی

ر ۱۱۱۸) بیتے ہیں گھائے روایت ہے کہ رسوں اللہ کا بین ہے سر کایا ، بووی کی پیالے یابرتن میں کھائے اور اس کو جائے کرصاف کرد ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعائے استغفار کرتا ہے۔ (احمرُ ابن ماجِدُ داری)

(۲۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئیان کرتے ہیں کدرسول الله مُٹاٹیئر نے فرمایا: جوشخص بغیر ہاتھ دھوئے رات کوسوگیا اس کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی وغیرہ گی ہوئی ہواور رات کوکسی جانوریا چوہا۔ بلی وغیرہ نے تکلیف پہنچائی تو وہ اینے آپ کولعت ملامت کرے۔ (ترندی ابوداؤ دُابن ماجہ)

٤٢١٦ حسن مسند احمد ٦/ ٣٦٤ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الحمية ٢٠٣٧ ابن ماجه كتاب الطب باب الجمية ٣٤٤٢.

٢١٧٤ صحيح مسند احمد ٣/ ٢٢٠ شمائل الترمذي ١٨٣ شعب الايمان ٩٢٤ محاكم ٤/١١٦.

٤٢١٨ على اسناده ضعيف مسند احمد ٥/ ٧٦ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في اللقمة تسقط ١٨٠٤ ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة باب تنقية الصفحة ٢٠٢٧ ـ دارمي كتاب الاطعمة باب لعق الصحفة ٢/ ١٣١ ح٢٠٢٧ .

٤٢١٩ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في غسل البد من الطعام ٣٨٥٢ ـ ترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في كراهية البيوتة وفي يده ريح غمر ١٨٦٠ ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة باب من بان وفيد يده ريح غمر ٣٢٩٧.

رسول كريم مَنَاقِينِمْ كي چند پينديده غذائين

(٤٢٢٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ثَالِيُّمُ الثَّرِيْدَ مِنَ الْخُبْزِوَ

الثَّرِيْدَ مِنَ الْحَيْسِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

(٤٢٢١) وَعَنْ آبِيْ أُسَيْدِ نِالْآنْصَارِيّ اللَّهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَانِيَّا ﴿ (كُلُواْ الزَّيْتَ وَادَّهِنُواْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

مَاجَةَ وَالدَّارَ مِيٌّ.

توضيح: زيتون ايكمشهور درخت كالچيل بجوعرب ممالك مين كثرت سے پيدا ہوتا ہے قرآن مجيد ميں بھي الله تعالىٰ نے اس

زياده مرغوب تھا۔ (ابوداؤ د)

کا ذکر فرمایا ہے بلکہ قتم کھائی ہے کہ ﴿والتین والزیتون﴾ 'قتم ہے انجیراورزیون کی' اورسورہ نور میں لفظ ﴿من شجرة مباركة زیتونة ﴾ ' ابركت درخت زيون كيل سے وہ چراغ جلايا جاتا ہے زيون كے درخت كوالله تعالى في بركت والا درخت بتايا ہے اى

لفظ سے زیتون کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔

(٤٢٢٢) وَعَنْ أُمِّ هَانِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيٌّ

النَّبِيُّ ثَاثِيًّا فَقَالَ ((اَعِنْدَكَ شَيْءٌ)) قُلْتُ لا إلَّا خُبْزٌ يَابِسٌ وَخَلَّ فَقَالَ ((هَاتِيْ مَا أَقْفَرَبَيْتٌ مِنْ

أُدُمٍ فِيْهِ خَلِّ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَهٰذَا

حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

(٤٢٢٣) وَعَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلامِ

قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ طَائِثُمُ اَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشُّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً فَقَالَ هٰذِهِ إِدَامُ هٰذِهِ

وَأَكُلَ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

(٤٢٢٤) وَعَنْ سَعْدِ رُاللَّا قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا ﴿ ٣٢٢٣) حضرت سعد بن وقاص اللَّا لَيْ إِن كرت بين كديس بار بوكيا تقا

(۲۲۰) ضعیف۔ سنن اِبی داؤد کتاب الاطعمة باب فی اکل الثرید ۳۷۸۳۔رجل *من اہل اہمر* ومجول ہے۔

٤٢٢١ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في اكل الزيت ١٨٥١ ٣٨٥١ ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الزيت ٣٣١٩ ـ دارمي كتاب الاطعمة باب فضل الزيب ٢/ ١٣٩ ح ٢٠٥٢ .

٤٢٢٢ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في الخل ١٨٤١ .

٤٢٢٣ ـ اسناده ضعيفـ سنن ابي داؤد كتاب الايمان والنذور باب الرجل بحلف ان يتادم ٣٢٥٩ · ٣٨٣٠ يجيًل *بن العلاء* متروک راوی ہے۔

٤٢٢٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب ثمرة العجوة ٣٨٧٥ ـ انقطاع كي وبرسيضعيف بي يونكري إبرني سيرتاسعد يسيخبين سنابه

کھانوں میں سے ٹرید کھانا پیند تھا اور حلوؤں میں سے تھجور کا حلوہ آپ کو

(۲۲۱) حضرت ابواسید انصاری رفانشؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُثانیظ

نے فرمایا: زیتون کھایا کرواوراس کا تیل بھی استعال کرو کیونکہ یہ برکت

والےدرخت سے پیداہوتا ہے۔ (تر فری ابن ماجد داری)

تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا

صرف سوتھی رونی اور سر کہ ہے اور پچھنیں بین کرنبی مُلاثیم نے فر مایا کہ جس گھر میں سرکہ ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے بلکہ سرکہ ہی سالن کے لیے کافی ہے۔(ترندی)

(۲۲۳۳) حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام دلانځؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَنْ ﷺ کو دیکھا کہ جو کی روٹی کامکڑا لیا اور اس پر تھجور کا ایک

داندر كاليااور بيفر مايا كهاس كابيسالن بيئتو كھاليا\_ (ابوداؤد)

آتَانِی النَّبِیُّ تَالِیُّ النَّبِیُّ فَوَضَعَ یَدَهُ بَیْنَ ثَدْیَی ﴿ نَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الكار المنظلين الكار 107 (107 من الكار 4 – كانيان الكار 107 الكار 107 الكار 107 الكار الك حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُوَّادِىْ وَقَالَ ((إِنَّكَ

رَجُلٌ مَفْوُّدٌ وَإِيْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَاثَقِيْفٍ

فَاِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبُّبُ فَلْيَاخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ

عَجْوَةِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لَيَلُدُّكَ

(٤٢٢٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ النَّهِ عَالَيْكُمْ كَانَ

يَأْكُلُ الْبِطِيْخَ بِالرَّطَبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ

أَبُواَوْدَ وَيَقُولُ يُكْسَرُ حَرُّ هٰذَا أَوْ بَرْدُهٰذَا بِحَرِّهٰذَا

(٤٢٢٦) وَعَنْ آنَسِ ﴿ثَاثُوا قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ۖ طَاثِيْمٍ

بِتَمْرِ عَتِيْقِ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ وَيُخْرِجُ السَّوْسَ

(٤٢٢٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَالَ أُتِيَ النَّهِيُّ

تَالِيْمُ بِجُبُنَّةٍ فِيْ تَبُوْكَ فَدَعَا بِالسِّكِّيْنِ فَسَمَّى

(٤٢٢٨) وَعَنْ سَلْمَانَ رَبُّ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ

اللهِ كُلُّمْ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبُنِ وَالْفِرَآءِ فَقَالَ

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

بِهِنَّ)) رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

مِنْهُ ـ رُوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

وَقَطَعَ۔ رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ.

میرے سینے پر رکھا یہاں تک کہ میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اینے دل میں محسوں کی۔ پھر فرمایا کہ تبہارے دل میں کچھ تکلیف ہے تم

حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ' وہ طبیب آ دمی ہے وہ مدینہ کی سات عجوہ

تھجوریں اور تھلی سمیت ان کوکوٹ ڈ الے تو ان کو تیرے مندمیں ڈ ال دے یعنی تم کوکھلا دے۔(ابوداؤ د)

(۲۲۵) حفزت عائشہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ نبی مُاٹینِمُ خرپوز ہے کوتازہ

تھجوروں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔اورابوداؤ دکی ایک روایت میں ہےکہ پیخربوزہ تھجور کی گرمی کوتو ڑ دیتا ہے۔ ( تریذی )

یرانی تھجور لائی گئی جس میں کیڑے پڑ گئے تھے تو تھجور کے دانے کو چیر کر كير بودكال نكال كريھينك دية تھے۔ (ابوداؤد)

**نو ضییج**: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر بھلوں میں کیڑے پڑ جائیں تو ان کیڑوں کو باہر بھینک دے کیونکہ وہ کیڑا مانند کھی اور بھڑاور پیوں کے ہے لہٰداوہ کیڑا کھانا حرام ہے۔لیکن جن چلوں میں کیڑا پڑ گیا ہےوہ پھل ناپاک نہیں ہوا۔

(٢٢٧) حفرت عبدالله بنعمر والني بيان كرت بين كدرسول الله ماليم أكم یاس غزوہ تبوک میں پنیر کا ایک گلزالایا گیا آپ نے چھری متکوائی اور بسم اللہ

کر کے اس کو کا ٹا۔ (ابوداؤد) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خربوزہ'

· تر بوزا در کوئی کھل اور پنیروغیرہ کوبسم للہ کہہ کے کا ثنا چاہیے۔ ( ٣٢٢٨ ) حضرت سلمان رفائقهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَثَاثِیْمُ ہے تھی یا

پیریا گورخر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جس کوالله تعالی نے اپنی کتاب میں حلال کیادہ حلال ہے اور جس کوحرام کیادہ حرام ہے

((الْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ فِيْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا اورجس سے خاموثی اختیار کی وہ معاف ہے۔ (ابن ملجہ، تر مذی ) للمذا تھی ۔ عَفَا عَنْهُ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ مجھی حلال ہے بنیر بھی حلال ہےاور گورخر بھی ۔ گورخر یعنی جنگلی گدھا۔ هٰذَا احَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَمَوْ قُوْفٌ عَلَى الْأَصَحّ.

٤٢٢٥ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في الجمع بين لو بين في الاكل ٣٨٣٦ ترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في اكل البطيح بالرطب ١٨٤٣.

٤٢٢٦ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في تفتيش التمر المسوس عند الاكل ٣٨٣٢.

٢٢٧٤ - حسن - سنن أبي داؤد كتاب الاطعمة باب اكل الجبن ٣٨١٩.

٤٢٢٨ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الفراء ١٧٢٦ ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة اكل ٣٣٦٧ .

کراہت طبعی کے واپس کر دیا۔

(٤٢٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ وَلَٰكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْثُمُ ((وَدِدْتُ اَنَّ عِنْدِىْ خُبْزَةً بَيْضَآءَ مِّنَ

بُرَّةٍ سَمْرَآءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ)) فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَآءَ بِهِ فَقَالَ ((أَيِّ شَيْءٍ

كَانَ هٰذَا)) قَالَ فِيْ عُكَّةِ ضَبِّ قَالَ ((أَرْفَعُهُ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ أَبُوْدَاوُدَ هٰذَا

حَدِيْثُ مُنْكَرٌ .

أَبُوْ دَاوْ دَ .

(٤٢٣٠) وَعَنْ عَلِيّ ثَاثِثَةٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ عَنْ أَكُلِ النَّوْمِ إِلَّا مَطْبُوْخُنا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ .

(٤٢٣١) وَعَنْ أَبِيْ زِيَادٍ ﴿ ثَاثِنَا قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْبَصْلِ فَقَالَتْ اِنَّ الْخِرَ طَعَامِ آكَلَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ كَالِيْمُ طَعَامٌ فِيْهِ بَصَلٌ ـ رَوَاهُ

(٤٢٣٢) وَعَنِ ابْنَىْ بُسْرِ الْسُّلَمِيَّيْنِ قَالَا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيُّمُ فَقَدَّمْنَا زَ بَدًا أَوْتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الذَّبَدَ وَ وَالتَّمَرَ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد .

(٢٢٩) حضرت ابن عمر والثنابيان كرتے بين كدرسول الله مَاليَّمْ في فرمايا: سفید گیہوں کی روئی' تھی اور دودھ سے چھوڑی ہوئی کھانے کی طبیعت عاہتی ہے۔قوم میں سےایک صاحب کھڑا ہو گئے اور تیار کر کے لے آئے آپ نے فرمایا یہ تھی کس برتن میں تھا اس نے کہا گوہ کے چیڑے کے کی میں۔آپؓ نے فرمایا تواٹھا کر لے جاؤ۔ (ابوداؤ دُابن ماجبہ)اٹھانے کا اس کیے حکم دیا کہ گوہ سے آپ کو گھن آتی تھی اوراس کے چیڑے میں گھی تھا تو بطور

(٣٢٣٠) حضرت على والنو بيان كرت بين كدرسول الله تاليُّم ن كيلهن کے کھانے سے منع فرمایا مگر یکایا ہوا۔ لیعنی یکا ہوالہسن کھانا جائز ہے۔ (ترمذي ابوداؤد)

(۲۲۳۱) حفرت ابوزیاد والنفؤ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہائٹا ہے پیاز کے کھانے کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو فرمایا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْجُ کا آخری کھانا جس کوآپ نے کھایا تھااس میں پیاز پڑی ہوئی تھی۔ (ابوداؤد) لیعنی اس کھانے میں پیاز کی ہوئی تھی جس میں بدبونہیں تھی' کچی میں بدبو

(۲۳۲۲) حضرت بسر ر فانتخ کے دونوں بیٹوں سے جن کا نا معبداللہ ڈانٹخااور عطیہ ٹائٹٹ تھا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹٹے ہمارے یہاں تشریف لائے ہم نے مکھن اور تھجور کو تھنے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور

آپ کوبید دونول چیزیں بہت مرغوب اور پسندیدہ تھیں۔ (ابوداؤ د )

# اگرایک ہی قتم کا کھانا ہوتوا پنے سامنے سے کھایا جائے

(۲۲۳۳) حفزت عکراش بن ذویب ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے پیالدرکھا گیا جس میں ثرید کھانا تھا۔اور گوشت کی بوٹیاں تھیں ۔میرا ہاتھ پیا لے کے کنارے کنارے پھرتا تھا۔ یعنی پیا لے کے کنارے سے

(٤٢٣٣) وَعَنْ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبِ ﴿ اللَّهُ عَالَ أُتِيْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيْرَةِ الثَّرِيْدِ وَالْوَزْرِ فَخَبَطْتُ بِيَدِىْ فِيْ نَوَاحِيْهَا وَآكَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمُ مِنْ

ہولی ہے۔

٤٢٢٩ـ اسناده ضعيفـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب الجمع بين لوتين من الطعام ٣٨١٨ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الخز المبلق بالسمن ٣٣٤١-ايوب ابن خوط مروك راوى بـــ

٤٣٣٢ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في الجمع بين لوتين في الاكل ـ ٣٨٣٧ .

<sup>•</sup> ٤٢٣ - صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب اكل الثوم ٣٨٢٨ ـ ترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوجاً ١٨٠٨ .

٤٣٣١ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في اكل الثوم ٣٨٣٩ ـ ابوزيا دخيار بن سلم مجهول ـــــ

٤٢٣٣ ـ ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الاطعمة باب ما جاء في التسمية في الطعام ١٨٤٨ ـ العلاء بن ضل ضعيف ٢٠٠٠

المنظل المنظلة - 4 كالمنطقة المنطقة بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدَي

الْيُمْنٰى ثُمَّ قَالَ ((يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِع

وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ)) ثُمَّ أُتِيْنَا بِطَبَقِ فِيْهِ

ٱلْوَانُ التَّمَرِ فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنَ يَدَىً

وَجَالَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ مَا لِيَهِمْ فِي الطَّيَقِ فَقَالَ

((يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ

غَيْرُلُوْن وَاحِدٍ)) ثُمَّ أُتِيْنَا بِمَآءٍ فَغَسَلَ رَسُوْلُ

اللَّهِ عُلَّيْكُم يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلٍ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ

وَذِرَاعَيْهِ وَرَاسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَشُ هٰذَا الْوُضُوْءُ

(٤٢٣٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ

اللَّهِ ۚ ثَالَيْكُمُ إِذَا أَخَذَ أَهْلُهُ الْوَعْكُ آمَرَ بِالْحَسَاءِ

فَصُنِعَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ فَحَسَوْمِنْهُ وَكَانَ يَقُوْلُ ((إنَّهُ

لَيَرْتُوْا فُوَّادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْاعَنْ فُوَّادِ السَّقِيْم كَمَا

تَسْرُواْ اِحْدْ يَكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَآءِ عَنْ وَجْهِهَا))

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٤٢٣٥) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلًا

لِلَّهِ ثَاثِيْمُ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَآءٌ مِّنَ

السَّمِّ وَالْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَآءُ هَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

بوٹی تلاش تلاش کر کے کھا تا تھا اور رسول الله مُنافِیْم اپنے سامنے سے کھاتے

تصاق آپ ناين بائين باتھ سے ميرے داہنے باتھ كو پكر ليا اور جھ سے

فرمایا:عرکاش!ایک ہی جگہ ہے کھاؤ کیونکہ کھانا ایک ہے۔ پھر ہمارے پاس ا یک طباق لا یا گیا جس میں مختلف قسم کی تھجوریں تھیں ۔ یعنی پچھا تھی اور پچھ

خراب' کچھ کچی اور کچھ کی تھیں میں اپنے سامنے سے کھاتا تھا اور رسول الله مَالله الله عَلَيْهِم كاوست مبارك طباق مين حيارون طرف چرتاتها يعني طباق مين

سے چن چن کر کھاتے تھے۔ مجھ سے کہا عکراش! تم جہاں سے جا ہو کھاؤ كونكه مختلف فتم كى تھجوريں ہيں۔ پھر ہمارے سامنے پانی لا كرر كھا گيا تو

رسول الله مَثَاثِيْزًا نے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور دونوں ہاتھوں کی تر اوٹ کو چېرے اور بازو پر يو نچھ ليا اور مجھ ہے فر مايا كەعكراش يېي دضو ہے اس كھانے کا جس کوآگ نے پکایا ہے۔ لینی ہاتھ منہ دھولینا۔ (ترمذی) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگرایک ہی قتم کا کھانا ہے تواپنے آگے سے کھانا

چاہیےاوراگرایک ہی دسترخوان پرمختلف قتم کے کھانے رکھے ہوں تو حسب پیند کھاسکتے ہیں۔ (۲۲۳۴) حضرت عائشہ والله الله علیل کا میں کدرسول الله علیلم کے گھرانے

میں جب کسی کو بخار آ جا تا تو آپ حریرہ پکانے کا حکم دیتے جب حریرہ تیار کر لیاجاتاتو آپاسے پینے کا حکم صادر فرماتے وہ لوگ پی لیتے آپ فرماتے تھے کہ بیرحریرہ رنجیدہ دل کوقوت بخشا ہے اور بیار کے دل سے رنج وغم کو دور کردیتا ہے جس طرح تم لوگ میل کچیل کو پانی سے دھوکر چہرے کو صاف کر

کیتی ہو۔ (ترندی) (٢٣٥٥) حفرت ابو ہر رہ والله علي بيان كرتے بي كه رسول الله عليم نے

فرمایا: مجوہ تھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفاء ہے اور تھنی من سے ہاورآ کھوں کے لیے باعث شفاء ہے۔ (تر فدی)

> اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ....تيسرى فصل رسول كريم مَثَاثِينًا كي مهمان نوازي

(٤٢٣٦) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ (۲۳۲۷) حضرت مغیره بن شعبه دلانتو سے روایت ہے کہ میں ایک رات

٤ ٢٣٤ - صحيح - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في ما يطعم المريض ٢٠٣٩ .

٤٢٣٥ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الكماة والعجوة ٢٠٦٦ ٢٠٦٨ . ٤٢٣٦ اسناده صحيح شمائل ترمذي ١٦٠.

المال المنظلة - 4 كالمال (110) (110) المنظلة المال المنظلة ال رسول الله نَاتِيْنِ كَا مَهمان موا تو رسول الله مَنْتَفِظ نِه بَكرى ك بهلوك

ضِفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ كَالِيِّمْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبِ فَشُوِىَ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَل يَحُزُّلِيْ

بِهَا مِّنْهُ فَجَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلُوةِ فَٱلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَالَهُ تَرِبَتْ يَداهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبَهُ وَفَآءً افَقَالَ لِيْ ٱقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ ٱوْقُصَّهُ

عَلَى سِوَاكِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. میں آگیا۔ حضرت مغیرہ ڈٹاٹنڈ کی مونچھ بہت بڑھ گئی تقر سول الله مُلاٹیا نے مسواک پرر کھ کرمیری مونچھ کے بالوں کو کاٹ دیا۔ (تر مذی) کھانے سے پہلے بسم اللّہ ضروری ہے

(٢٢٣٧) حضرت حذيف و الله على في مات بي كه جم لوك رسول الله عليم ك ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے پر ہاتھ نہیں رکھتے یہاں تک کہ رسول الله مَالَيْمُ اين وست مبارك كور كددية يعنى جب تك آپ شروع نہیں کرتے ہم بھی شروع نہیں کرتے ایک مرتبداییا ہوا کہ ہم آپ کے پاس کھانے میں حاضر متھے تو ایک لڑکی بھاگتی دوڑتی ہوئی آئی اور دستر خوان پر بیٹے گئی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سی نے اس کو ڈھکیل دیا ہے یعنی بھوک سے بے چین اور بے قرارتھی کھانا دیکھ کر دوڑی ہوئی آئی اور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔رسول الله مَثَاثِیْمُ نے اس کے ہاتھ کو پکڑلیا پھرایک دیہاتی آ دمی دوڑا ہوا آیا اور اس نے بھی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس کے ہاتھ

گوشت کو بھوننے کا حکم دیا۔ یعنی مہمان نوازی کے سلسلے میں بکری ذیج کی گئی

تواس کے گوشت کوآپ نے صنوایا۔ پھررسول الله مَثَاثِیُمُ نے جھری کی اورای

میں سے کاٹ کاٹ کر مجھے دیتے جاتے تھے میں کھاتا جارہا تھا استے میں

حضرت بلال رفانفون نے نماز کی اطلاع دی آپ نے چھری رکھ دی اور حضرت

بلال وٹاٹٹؤے کہا کہا ہے کیا ہوگا اس کا ہاتھ خاک آلود ہوکر کھانے کے وقت

كوبهى بكراليا بهررسول الله مَنْ اللَّهُ أَلَيْهُمْ نَعْ فَر ما ياكه بدار كي بهي بغير بسم الله كهانا حیا ہتی تھی اور میر گنوار بھی اور شیطان بھی ان کے ساتھ کھانا حلال کرنا جا ہتا تھا تومیں نے ان سب کا ہاتھ بکڑر کھا ہے اور شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ جو کھا نابغیر بسم اللہ کے کھایا جاتا ہے شیطان بھی اس کو کھاتا ہے پھر آپ نے بسم الله کر کے کھا ناشروع کیااورآ سودہ ہوکر کھایا۔ (مسلم)

غلام خریدنے کا ارادہ فرمایا تو امتحان کے طور پراس کے سامنے تھجوریں رکھ

دیں تو غلام بہت ساری تھجوریں کھا گیا بیدد مکھ کررسول اللہ مُثَاثِیْمُ نے فرمایا زیادہ کھا نانحوست اور بے برکتی کا سبب ہے اور اس غلام کووا پس کرنے کا حکم

(٤٢٣٧) وَعَنْ حُذَيْفَةَ ثَلَاثِنَا قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْ نَامَعَ النَّبِي تَالَيُّمْ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى 

مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَ تُ جَارِيَةٌ كَانَّهَا تُدْفَعُ

فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ تَنْ اللهِ عَلَيْمُ بِيَدِهَا ثُمَّ جَآءَ أَعْرَابِي كَانَّمَا يُدْفَعُ فَاخَذَ بِيَدِم فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيُّتِمُ ((إنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَّايُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَآءَ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَآءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِيْ

(٤٢٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ مَالِثُهُ اللَّهِ مَالِثًا ٱرَادَٱنْ يَشْتَرِىَ غُلامًا فَٱلْقٰى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرًا فَاكَلَ الْغُلَامُ فَأَكْثَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَلَيْمُ ((إِنَّ

يَدِيْ مَعَ يَدِهَا)) زَادَفِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ

وَأَكُلَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

َكْثَرَة اْلَاكُلِ شُوْمٌ وَاَمَرَ بِرَدِّمٍ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ دے دیا۔ (بیہقی) فِي شُعْبِ الإيْمَان.

٤٢٣٧ عصحيح مسلم كتاب الاشربة باب آداب الطعام والشراب ٣٠١٧. ٤٢٣٨ عدى ١/ ٢٤٤ - الواسحاق الراجيم بن براسكذاب مم عب - العالم الم الم ٢٤٤ - الواسحاق الراجيم بن براسكذاب مبتم ب

(۲۲۳۹) حضرت انس بن ما لک ڈاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِیْہُ نے فرمایا: تمہارے سالنوں کا سردار نمک ہے۔ (ابن ملجه)

(٤٢٣٩) وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ ثَاثِنَا قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتِيْكُ ((سَيَّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

### کھا نااطمینان اورسکون سے کھایا جائے

(٤٢٤٠) وَعَنْه ثَلْثَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلْثِيمًا ((إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحٌ لِلاَقْدَامِكُمْ . ))

(۲۲۴۰) حضرت انس بن ما لک رہائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِیّنِهُ نے فرمایا: جب کھانا تمہارے سامنے رکھا جائے تو جوتا اتار دوتا کہتمہارے پیرول کو آرام ملے۔ (داری) اس حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ کھاتے وفت جوتاا تاردينا حاہيے۔

(٤٢٤١) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ الَّهُ كَانَتْ اِذَا أُتِيْتُ بِثَرِيْدِ آمَرَتْ بِهِ فَغُطِّيَ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ وَتَقُوْلُ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَاتَيْكِمْ يَقُوْلُ هُوَ أَعْظُمُ الْبَرَكَةِ۔ رَوَاهُمَا الدَّارِمِيُّ.

(۲۲۴۱) اساء بنت ابی بکر رہا تھا بیان کرتی ہیں کہ جب ثرید کھانا ان کے یاس لا کررکھا جاتا تو اس کے دھا تک دینے کا حکم دینتی وہ کھانا ڈھکار ہتا یہاں تک کهاس کی بھاپ نکل جاتی اور گرمی دور ہوجاتی اور بیفر ماتی تھیں کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ كُومِيفِر مات موت ميں نے سنا كه كھانے ميں ہے كرمي كا نكل جانا بڑی برکت کا باعث ہے۔ ( دارمی ) لیعنی شنڈا کھا نا باعث خیر و برکت ہے۔

اورگرم کھانا باعث تکلیف اور زحمت ہے۔ جامع صغیر میں میرحدیث ہے کہ ابر د الطعام فان الحار لابر کہ فید یعنی کھانے کو شنڈا کر تک کہ ٹھنڈا ہوجائے۔

کے کھاؤگرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔اور بیجق کی روایت میں ہے نھیٰ عن طعام الحار حتیٰ بروگرم کھانے سے منع فرمایا یہاں

(٤٢٤٢) وَعَنْ نُبَيْشَةَ رَأَهُا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ نَالِيُّمُ ((مَنْ أَكَلَ فِيْ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا تَقُولُ لَهُ الْقَصْعَةُ أَعْتَقَكَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ كَمَا أَعْتَقْتَنِيْ مِنَ الشَّيْطُنِ)) رَوَاهُ رَزِيْنٌ .

(٢٣٢٦) حضرت نبيشه زالفي بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَثَالَيْمُ نے فرمايا: جو تھخص کسی پیالے میں کھائے پھراس کو چاٹ کرصاف کردے تو پیالہاس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی جھے کوجہنم ہے آزاد کردے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا۔ (رزین) اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ پیالہ اس کے حق میں دعاءاستغفار کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو پیا لے کو اورانگل کو چاٹ لیتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللّٰہ تعالٰی تجھے کو دنیا اور آخرت میں شکم سیرر کھے اور آسودہ کردے۔

**\*\*\*** \*\*\* \*\*\*

٤٣٣٩ ـ اسناده ضعيف جدا ـ سنن الدارمي كتاب الاطعمة باب في خلع النعال عند الاكل ٢/ ١٠٨ ح٢٠٨٦ ـ ٢٠٨٠٠. بن ابراہیم متر وک ہے۔

٤٢٤٠ اسناده ضعيف. سنن الدارمي كتاب الاطعمة باب النهي عن اكل الطعام الحاز ٢/ ١٠٠ ح ٢٠٥٣ فرد: ن عبدالرحمٰن معافری منکرالحدیث راوی ہے۔

٤٢٤١ - سندنامعلوم ہے۔

### بَابُ الضِّيَافَةِ

### مهمان نوازي كابيان

ہم نے اسلامی تعلیم کے نویں جھے میں مہمانوں کی خدمت گزاری کے سلیلے میں بیکھا ہے آپ بیرجانتے ہیں کہ ہرانسان کسی نہ کسی وقت کسی شخص کا مہمان ضرور ہوتا ہے اس لیے اگر آپ اپ مہمانوں کی عزت واحترام اور خدمت کریں گئے تو جب آپ ان کے یہاں جا کیں گئو وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے دنیا کا عام دستوریہی ہے لیکن مسلمانوں میں اس کی بہت اہمیت ہے۔اس کی صفات عالیہ کی جائیں مسلمانوں میں اس کی بہت اہمیت ہے۔اس کی صفات عالیہ کی جائے مہمان کی عزت واحترام کے ساتھ خاطر تواضع کی جائے مہمان کی عزت واحترام کے ساتھ خاطر تواضع کی جائے مہمان کی خدمت اتنی اہم ہے کہ اس کو ایمان کا جزء تبایا گیا ہے۔

خودانبیاء عظم انون کی بوی عزت اور قدر کرتے تھے چنانچ سیدنا حضرت ابراہیم طیس کی مہمان نوازی کا بیان قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ هل اتاك حدیث ضیف ابراهیم المهکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قواغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال الا تاكلون فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم ﴾ (الذاریات)

اے ہارہ نبی ایکا آپ کے پاس ابراہیم علیہ کے معزز مہانوں کی خبر پیچی ہے کہ جب بیلوگ ان کے پاس آئے تو سب سے پہلے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اپنے دل میں سوچنے لگے کہ بیا جنی لوگ ہیں بھی ان سے ملا قات نہیں ہوئی ہے کہ جب جا کر موٹے تازے بچھڑے کا گوشت بھنوا کر مہمان کے سامنے رکھا (ان مہمانوں نے کھانے میں تامل کیا) تو حضرت ابراہیم علیہ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے اس پر بھی ان مہمانوں نے نہ کھایا تب حضرت ابراہیم علیہ ایک ہوشیار دستے ہیں کہا تہ ہم تاپ کوا کی ہوشیار (ان کی بیجالت د کھیر) مہمانوں نے کہا کہ آپ کوا کی ہوشیار دی میں فرزند کی خوشخری دیے آئے ہیں۔'' چنانچے انہوں نے ذی علم لڑے کی خوشخری دی۔

یہ مہمان فرشتے تھے جوانسانی شکل میں آئے تھے۔حضرت ابراہیم علیا نے انہیں انسان سمجھ کرضیافت کاحق ادا فرمایا اس داقعہ سے مہمان ادرمیز بان کے آ داب کو سمجھلو۔

- ا۔ مہمان اور میزبان میں کلام کی ابتداء باہمی سلام سے ہونی چاہیے جبیبا کدان مہمانوں (فرشتوں) نے کیا تھا کہ آتے ہی پہلے السلام علیکم کہا۔اور نی کریم ٹالٹیا نے فرمایا السلام قبل الکلام یعنی گفتگوسے پہلے سلام ہونا چاہیے۔(ترمذی)
- ۲۔ مہمان کواچھی جگہ تھہرائے اور فورااس کے کھانے پینے کا اچھا انظام کرنا چاہیے کیونکہ حضرت ابراہیم علیا نے سلام کے بعد فورا کھانے کا سمامان مہیا کیا اور سب سے بہتر کھانا گوشت بھنا ہوا پیش کیا۔ حدیث میں رسول اللہ سکا ٹیٹر کے فرمایا: '' جو شخص اللہ اور قیامت کو سچا مان مہیا کی اور سب سے بہتر کھانا گوشت بھنا ہوا پیش کیا۔ حدیث میں رسول اللہ ساتھ اور کر کے لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ جائز کیا ہے؟ مانتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائز کی مہمانی تین دن تک ہے اس کے بعد مہمان کا حق نہیں بلکہ صدقہ ہوگا۔ (بخاری)

- س۔ مہمانوں کے کھانے پینے کا سامان پوشیدہ طور پران کی نگاہ سے بچا کر کرنا چاہیے کیونکہ اگران کومعلوم ہوجائے گا کہ ہمارے لیے پچھے کیا جار ہا ہے تووہ شایدازراہ تکلف اس سے روکیس حضرت ابراہیم ملیُٹھا چپکے سے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلے گئے تھے۔فراغ کے بہی معنی ہیں کہ چپکے سے مہمانوں سے جدا ہوکر گھر چلے آئے۔
- سم مہمانوں کی نشست و برخاست کے لیے اہل وعیال سے علیحدہ ہونا چاہیے تا کہ دونوں کو تکلیف نہ ہو فراغ الی اہلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیظانے ان کومہمان خانہ میں بٹھا دیا جو اہل وعیال سے الگ تھا۔
- ۵۔ کسی بہانے سے تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں سے الگ ہو جانا چاہیے تا کہ ان کو آرام کرنے یا دوسری ضروریات کے لیے فارغ ہونے میں تکلیف نہ ہوؤای لیے حضرت ابراہیم طابقا کھانے پینے کا سامان تیار کرنے کے لیے ان سے الگ ہو گئے تھے جوفراغ اللیٰ اھلہ سے معلوم ہوتا ہے۔
   اھلہ سے معلوم ہوتا ہے۔
- ۲۔ کھانامہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیےان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہیے بلکہ عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے جس طرح حضرت ابرا ہیم علیا ہے کہا تھا۔
- ے۔ مہمانوں کے کھانے سے مسر وراور نہ کھانے سے مفہوم ہونا چاہیے کیونکہ جولوگ بخیل ہوتے ہیں وہ کھانا مہمانوں کے سامنے پیش تو کر دیتے ہیں مگران کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مہمان نہ کھائے یا کم کھائے تا کہ وہ کھانا ان کے اہل وعیال کے کام آئے 'چونکہ حضرت ابراہیم علیا بخیل نہ تھے اس کونا پسند کیا اوران کے دل میں ابراہیم علیا بخیل نہ تھے اس کونا پسند کیا اوران کے دل میں پیخطرہ اوران لوگوں کی مہمان نوازی کی۔
  - در حقیقت بیفر شنے خدا کی رحمت بن کر حضرت ابراہیم علیا کے پاس آئے ہوئے تھے اوران لوگوں کی مہمان نوازی کی۔
- ۸۔ نہ کھانے کی صورت میں مہمانوں کوعمدہ الفاظ میں معقول عذر کر دینا چاہیے تا کہ میز بان کی دل شکنی نہ ہواس لیے فرشتوں نے حضرت ابراہیم طلیلا سے کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں ہمارے کھانے پینے سے آپ خوفز دہیار نجیدہ نہ ہوں۔
- 9۔ معقول غذا کے بعد میزبان اپنے مہمان کو کھانے پر مجبور نہ کرے بلکہ اس کے معقول غذا قبول کر کے خاموث ہو جائے جس طرح حضرت ابراہیم ملیلانے کیا تھا کہ فرشتوں کے عذر کے بعد آپ نے ان سے کھانے پراصرارنہیں کیا۔
- ۱۰۔ کھانے پینے اور دیگر ضروریات سے فراغت کے بعد جب اطمینان ہو جائے تو مہمان کے قدم رنجہ اور تکلیف گوارہ کرنے کی وجہ دریافت کی جائے کہ کیسے اور کس کام کے لیے آنا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیا نے اپنے مہمانوں سے فرمایا کہ: ﴿ فَعَمَا خَطَبَكُمُدِ ایْهَا الْعَمِ مِلْ اللّٰهُ مِلُون ﴾ '' آپلوگ کی مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔''
- مہمانوں کی دلجوئی کے لیےخوش خلقی اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنی چا ہیے اگر رات میں عشا کے بعد گفتگو کا موقع ہوتو اس وقت بھی ان سے گفتگو کر سکتے ہیں ریسمر میں داخل نہیں ہے اور بے کار بات چیت کر کے دماغ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے حضرت ابراہیم ملاِیا کے اس مکالمہ سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بقد رضرورت مقصدی گفتگو فر مائی بے جابا توں میں ان کونہیں الجھایا۔
- ۱۱۔ مہمانوں کی تکریم جزوایمان ہے اگر کوئی شخص ان سے اہانت آمیز برتاؤ کر ہے تومیز بان پر فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے مدافعت کر ہے کیونکہ اس سے خودمیز بان کی تو ہین ہوتی ہے اس لیے حضرت لوط علیہ کی قوم نے جب ان شریف مہمانوں کے ساتھ تو ہین کا برتاؤ کرنا چاہا تو حضرت لوط علیہ نے ان کو روکا اور فرمایا: ((ان ھو لاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا الله و لا تفذون .))'' بیمبر معززمہمان ہیں ان کے بارے میں مجھ کوضیحت نہ کرواور خداسے ڈرواور مجھ کورسوانہ کرو۔''

و المستخط المستخد المستخل المستخد الم

سا۔ مہمان کو بلاضرورت کسی کے یہاں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہر ناچا ہیے کیونکہ ان سے میز بان کو تکلیف ہو گی اوراس پر بار پڑے گا۔ مندرجہ حدیثوں میں مہمان کی ضیافت وخدمت کابیان پڑھیے اور ممل کرنے کی کوشش کیجیے۔

# اَلُفَصُلُ الْاَوَّ لُِ..... بَيْهِ فَصَلَ

# بندهُ مومن كاوصاف بندهُ مومن كاوصاف (٤٢٤٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْوَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٢٢٣٣) حضرت

ر ۲۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹاٹٹؤ کے فرمایا: جواللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرئے اور جواللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بردی کو تکلیف نہ پنچاہے اور جواللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی اور بھلی بات کہنی چاہیے ور نہ خاموش رہنا چاہیے اور جواللہ ورسول پر ایمان رکھتا ہے اسے صلدرحی کرنا چاہیے۔ (بخاری ومسلم)

اللَّهِ مَثَاثِيمٌ ((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ

### مهمان كااكرام

(۲۲۴۳) حضرت ابوشر ک تعبی ڈاٹٹیبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیئی نے فرمایا: جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور مہمان کا جائزہ ایک دن اور ایک رات ہے اور مہمان تین دن دن کی ہے اس کے بعد مہمان جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا اور مہمان کو تین دن سے زیادہ میزبان کے یہاں تھہرنا حلال نہیں ہے کہ اس کو تنگی میں ڈال دے۔ (بخاری و مسلم)

(٢٤٤) وَعَنْ آبِى شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ ثَالَمُ اللهِ رَصُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْمُ قَالَ ((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْضِيَافَةُ ثَلْثَةُ آيَامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ وَالضِيَافَةُ ثَلْثَةُ آيَامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ وَالضِيَافَةُ ثَلْثَةً آيَامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُثُوى عِنْدَهُ حَتَى يُخْرِجَهُ)) وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُثُوى عِنْدَهُ حَتَى يُخْرِجَهُ)) مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

توضیع: مہمان نوازی ایمان کا جزء ہے جب مہمان آجائے تو پہلے دن عمدہ کھانا کھلانا چاہیے جو کہ امکان میں ہواوراس کے بعد جوروز انداس کے بہاں کھانے کا دستور ہے وہ کھالے نہایہ میں کھا ہے کہ تین روزمہمانی کرنے کاحق ہے پہلے دن میں با تکلف کھانا کھلائے جو ہو سکے۔اور دوسرے تیسرے روز جو کچھ ماحضر ہو پیش کردے تکلف کی ضرورت نہیں ہے جائزہ کے معنی بخشش لطف و مہر بانی کے مہلائے جو ہو سکے۔اور دوسرے تیسرے روز جو کچھ ماحضر ہو پیش کردے تکلف کی ضرورت نہیں ہے جائزہ کے معنی بخشش لطف و مہر بانی کے ہیں تو یہاں جہال سے بہترین کھانا کھلانا مراد ہے۔اور مہمان کا قین تین روز تک میز بان کے یہاں کھم ہے گا تو اب ملے گا۔
اگر تھم ہرے تو اپنے پینے سے کھائے اورا گرمیز بان اپنی خوش سے تین دن سے زیادہ کھلادے تو صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔

٢٤٣٥ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ٢٠١٨ ـ مسلم كتاب الايمان باب الحث عل ياكرام الجار والضعيف ١٧٤٠٤٧ .

٤٢٤٤ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يوذ جاء ٦٠١٩ ـ مسلم كتاب اللقطه باب الضيافه ونحوها ١٧٦٠٤٨ .

(۴۲۲۵) حضرت عقبه بن عامر والثنائي بيان كرتے بس كه ميس نے نبي کریم طُلیْاً ہے عرض کیا کہ آ ہے ہم کو با ہر سیجتے ہیں تواہے لوگوں کے یہاں مھرنے کا اتفاق ہوتا ہے جو جاری مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں تو الی صورت میں آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم وہاں جاؤاور جو ميز بان تمهار مناسب كوئي چزييش كرية اس كوقبول كرلواورا گروه خوشي خوثی ہے مہمان نوازی نہیں کرتا ہے تو تم مہمان کا حق ان سے وصول کر سکتے

(٤٢٤٥) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ﴿ثَاثِثَةِ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ طُلِّيمٌ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَيَقْرُوْنَنَا فَمَا تَرْى فَقَالَ لَنَا ((إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَامَرُوْ الكُمْ بِمَا يَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَّمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوْمِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ہو۔ (بخاری مسلم)

توضیح: یعنی اگرتم بھوک کی وجہ ہے بے قرار ہو گئے ہواور وہاں کوئی چیز تمہیں نہیں دستیاب ہور ہی ہے تو اپنے مہمان کے حق کو اس سے جبر بیدوصول کر سکتے ہو۔ یا بیک اگرتم جزیہ خراج وغیرہ لینے کے لیے سرکاری طور پر وہاں گئے ہوتو جہاں ان پرصدقہ جزیہ وغیرہ دینا ضروری ہے وہاں محصل وغیرہ کوکھا نا کھلا نا بھی ضروری ہے اوراس حالت میں اگر بخوشی نیددیں توتم جزیہ وصول کرلو۔

> (٤٢٤٦) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَيْمُ ذَاتَ يَوْم آوْلَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْ بَكْرِ وَعُمَرَ فَقَالَ ((مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ)) قَالَا الْجُوْعُ قَالَ ((وَاَنَا وَالَّذِي بِيَدِهِ لَاخْرَجَنِيَ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قُوْمُوْا)) فَقَامُوْا مَعَهُ فَأَتٰى رَجُلًا مِّنَ الْانْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَاَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ تَاتَيُّمُ آيْنَ فُلانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَآءِ إِذَا جَآءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ۖ تَأْثِيُّمُ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ مَاآحَدٌ الْيَوْمَ آكْرَمَ أَصْيَافًا مِّنِّي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَآءَ هُمْ بِعِذْقِ فِيْهِ بُسْرٌ وَتُمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هٰذِهِ وَاَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْتُكُمُ ((ايَّكَ وَالْحَلُوْبَ)) فَذَبَحَ لَهُمْ فَاكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ

ایک انصاری صحابی کارسول مناشیم کی میز بانی کرنا (۲۳۲۸) حضرت ابو ہر رہے وٹائٹیکا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات کو رسول الله تَالِيْنِ مَلَم سے با ہرتشریف لائے توراستے میں حضرت ابو بکر ڈٹائٹنا اور عمر ر النفؤاس ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے دریا فت فرمایاتم اس وقت ا ہے گھر دل سے کیول نکل پڑے کس چیز نے تم کواس وقت گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھوک نے لیعنی کئی روز سے گھر میں فاقہ کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے اور بھوک سے بے قرار ہو چکے تھے تو بھوک نے ہم کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ بین کررسول الله مَالَيْنِ نے فر مایا: خدا کی قتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چیز نے تم دونوں کو گھر سے نکلنے ر مجور کیا ہے اس نے مجھ کو بھی نکالا ہے بعنی اس بھوک نے تم میر سے ساتھ کھڑے ہواور چلوچنانچے سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک انصاری کے یہاں پہنچ گئے اس وقت وہ انصاری صحالی گھریر موجود نہیں تھے۔ان کی بیوی نے ان مہمانوں کو دیکھ کر اھلا و تھلا مرحبا کہا۔رسول الله مُاللَّيْمُ نے اس سے بوجھا کہ فلال شخص بعنی تمہارے خاوند کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ میٹھایانی لینے کے لیے گئے ہیں اتنے میں وہ انصاری صحابی آ كئے ۔ اينے گھر رسول الله مُلَاثِيْظِ اورشيخين حضرت ابوبكر وعمر ڈاٹٹینا كود مکھ كر

٤٢٤٥ ـ صحيح بخارى كتاب المظالم باب قصاص المظلوم اذ وجد مال ظالمة ٢٤٦١ ـ مسلم كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها ـ ١٧٢٧، ٢٥١٥.

٤٢٤٦ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب جواز استباعة غيره الى دار ٢٠٣٨ ٬٥٣١٣ .

الكان المنتاخ مان المنتاخ من المنتاخ من المنتاخ من المنتاخ منان المنتاخ مناز المنتاخ المناخ المنتاخ المنتاخ المنتاخ المنتاخ المنتاخ المنتاخ المنتاخ الم ذَالِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُواْ فَلَمَّا أَنْ شَبِعُواْ وَرَوَوْا

بہت خوش ہو گئے اور خوشی میں کہا کہ آج مجھ سے زیادہ اچھا کوئی مہمان والا

ذنح كرنے كے ليے چرى لى بيرد كيھ كررسول الله مَالَيْمُ نے فرمايا كه دودھ

دینے والے جانورکومت ذمج کرنااس نے ایک بکری ذبح کی'اس کا گوشت

نہیں ہوگا یہ کہہ کراپنے باغ میں گیااور کھجور کا خوشہ لے آیا جس میں کچی کی محجوریتھیں اس نے کہا آپ حضرات اس میں سے حسب خواہش تازی

تازی تھجوریں کھا کیں اس نے ان مہمانوں کو کھلانے کے لیے کسی جانور کے

نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ آخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوْا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيْمُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ بَابِ الْوَلِيْمَةِ.

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيَّمُ لِآبِيْ بِكْرٍ وَعُمَرَ ((وَالَّذِيْ

یکایا گیا ان معزز مہمانوں نے گوشت روٹی کھائی اور تازی کھجوریں بھی ۔ كها كين اور خفنڈااور ميٹھا يانی بھی پيا' جب بيشكم سيراورسيراب ہو گئے تورسول الله مَاکَلَيْمُ انے حضرت ابو بكروعمر الانتخاب فر مايا كه خداكى قتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے روز ان نعتوں کے بابت تم سے ضرور سوال ہوگا اور باز پرس ہوگی کہ بھوک نے تم کوتہبارے

گھروں سے نکالا پھرتم نے آسودہ ہوکراورنعتوں کوکھا کرگھر جارہے ہو۔ (مسلم )

**توضيح:** قرآن مجيد ميں الله تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ٱلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ٥ حَتَّى زُرْتُكُم الْمُقَابِرُ٥ كَلَّلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ٥ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ٥ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنَ٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ٥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنَ٥ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِنٍ عَنِ النعيمه

''زیادتی کی جاہت نے تہمیں غافل کردیا۔ یہاں تک کہتم قبرستان جا پہنچے نہیں نہیں تم معلوم کرلو گے اور ابھی ابھی تمہیں علم ہو جائے گا یوں ہی اگرتم بھینی طور پر جان لیتے بیشک تم جہنم د کھیلو گے اورتم اسے یقین کی آنکھ سے د کھیلو گے پھراس دن تم سے ضرور بالضرورنعتوں كاسوال ہوگا۔''

تفسیرا بن کثیر میں ہے کہ جب بیسورہ نازل ہوئی اورحضور مُثاثِیًا نے پڑھ کرسنائی تو صحابہ ٹٹائیئم کہنے گئے کہ ہم ہے کس نعمت پرسوال ہو گا تھجوریں کھارہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔تلواریں گردنوں میں لٹک رہی ہیں اور دشمن سر پر کھڑا ہے آپ نے فرمایا گھبراؤنہیں۔ عنقریب نعتیں آجائیں گی حضرت عمر والٹی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم مُلٹیم مُنٹریف لائے اور نہائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ہم نے کہاحضور سکا عُلِی اس وقت تو آپ خوش وخرم نظر آتے ہیں۔آپ نے فرمایا ہاں پھرلوگ تو تگری کا ذکر کرنے لگے تو رسول الله مَا يَنْ الله عَلَيْهِ فَي أَمْ مِن الله عَلَيْهِ فَي مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَ بھی اچھی ہے اور خوش تفسی بھی خدا کی نعمت ہے۔ (منداحمہ )

ابن ماجه میں بھی میصدیث مذکور ہےاور تر مذی شریف میں ہے نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے مید کہا جائے گا كه بم نے تجفے صحت نہيں دى تھى اور شندے يانى سے تجفے آسود ہنيں كيا كرتے تھے۔

ابن حاتم الطلق کی روایت میں ہے کہ اس آیت ثم گفت کلن الخ کوئن کرصحابہ ٹٹائٹیز کہنے لگے کہ حضور طافیز کم ہم تو جو کی روٹی اور وہ بھی ا آ دھا پیٹ کھار ہے ہیں۔تو خدا کی جانب سے وحی آئی کہ کیاتم پاؤں بچانے کے لیے جو تیاں نہیں پہنتے اور کیاتم ٹھنڈے پانی نہیں پیتے یہی قابل پرستش تعتیں ہیں۔اور دوسری روایت میں ہے کہ امن اور صحت سے سوال ہوگا شہد پینے سے الذ تیں حاصل کرنے سے صبح شام کے کھانے سے کھی شہداورمیدے کی روٹی وغیرہ سے خرض ان تمام نعمتوں کے بارے میں خداکے ہاں سوال ہوگا اور ہرایک نعمتوں کا جواب

دینایڑےگا۔

حضرت ابن عباس والشُّواس كي تفسير ميں فرماتے ہيں كہ بدن كى صحت كانوں اور آئھوں كى صحت كے بارے ميں بھى سوال ہوگا كہ ان طاقتوں سے كيا كام كيے جيسے قرآن كريم ميں ہے: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ اُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ ہر خص سے اس كے كان اس كے آئے اور اس كے دل كے بارے ميں بھى بوچھا جائے گا۔''

صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ دونعتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت برت رہے ہیں صحت اور فراغت ۔ یعنی نہ تو ان کا پوراشکرا داکرتے ہیں نہان کی عظمت کو جانتے ہیں نہ انہیں خدا کی مرضی کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ بزار میں ہے تہہ بند کے سوااور سائے دار دیواروں کے سوااورروٹی کے کملڑے کے سواہر چیز کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔

منداحمہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا۔ابان آدم! میں نے تخیے گھوڑوں پر اوراونٹوں پر سوار کر دیا عور تیں تیرے نکاح میں ویں تخیے مہلت دی کہ تو ہنسی خوثی آرام وراحت سے زندگی گزارے۔اب بتا کہ اس کاشکریہ کہاں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہمان کے آنے کے بعد سب سے پہلے اگر پھل فروٹ اور میوہ وغیرہ ہوتو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے اس کے بعد گوشت روٹی کا انتظام کیا جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیا آئے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ جس کا بیان پہلے آچکا ہے۔

الفصلُ الثَّانِيُ ....دوسرى فصل

(٤٢٤٧) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِیْكَرَبَ بُلَّمُ الله الله ضَافَ سَمِعَ النَّبِیَ تَلَیُّمُ ایْفُولُ ((اَیُّمَا مُسْلِم ضَافَ قَوْمًا فَاصْبَحَ الضَّیْفَ مَحْرُوْمًا كَانَ حَقَّا عَلٰی كُلِّ مُسْلِم نَصْرُهُ حَتّٰی یَا خُذَلَهٔ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهِ كُلِّ مُسْلِم نَصْرُهُ حَتّٰی یَا خُذَلَهٔ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِه)) رَوَاهُ الدَّارِمِی وَابُوْدَاوْدَ وَفِی رِوایَة لَهُ ((وَایَّهُمَا رَجُلِ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ یَقْرُوهُ كَانَ لَهُ (رُوایَّهُمَا رَجُلِ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ یَقْرُوهُ كَانَ لَهُ اَنْ یَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ))

کے بین کہ انہوں نے معدی میں معدیکرب وٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بی کا انہوں نے بی کا انہوں نے بی کا انہوں نے بی مال کے ہوئے سا کہ جو کسی کے بیماں مہمان ہونے کی حیثیت سے مطہرا تو اس نے اس کی مہمانی نہیں کی ۔ یعنی کھلا یا پلا یا نہیں رات بھراس کے بیماں سوتا رہا اور صبح محروم اٹھا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ایسے مہمان کی مدد کرے اور بقدر ضرورت اس سے اس کی مہمانی کا حق ولائے خواہ رو پیدیدید میں سے ہویا کھیتی باڑی میں سے ہو۔ (داری)

### برائی کابدلہ اچھائی سے

(۲۲۸۸) حضرت ابوالاحوص جسمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! سے تائے کہا گر میں ایسے شخص کے باس سے گزروں جس نے میری ضیافت نہ کی ہواور نہ کھانا دانا پوچھا' پھر وہ میرے باس آتا ہے اس کے بدلے میں میں اس کو کھلاؤں

(٤٢٤٨) وَعَنْ آبِي الْآحُوَصِ الْجُشَمِيّ عَنْ آبِيْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ آرَاَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلِ فَلَمْ يَقْرِنِى وَلَمْ يُضِفْنِى ثُمَّ مَرَّبِىْ بَعْدَ ذَالِكَ آقْرِيْهُ آمْ آجْزِيْهِ قَالَ ((بَلِ اقْرِه)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

پلاؤں یا میں اپنابدلہ لے لوں؟ آپ ٹاٹیٹر نے فرمایانہیں بلکہ تم اس کی عزت واحترام کرواوراس کی مہمان نوازی کرو۔ (تر ذری)

٤٢٤٧ ضعيف سنن ابى داؤد كتاب الاطعمة باب ما جاء فى الضيافة ٣٧٥١ دارمى كتاب الاطعمة باب الضيافة ٢ ٧٥٧ معيف سنن ابى مهاجر مجمول راوى هـ- ٢ ٨ ٩ ح ٣٤٠ ٢ ـ سعيد بن ابي مهاجر مجمول راوى هـ-

٤٢٤٨ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الاحسان والعفو ٢٠٠٦.

مَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَالِينَ الْحَالِينِ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَلَقَ الْحَلِينَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِينَ الْحَلَقُ الْحَلِينَ الْحَلَقُ الْحَلِينَ الْحَلَقُ الْحَلِينَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِينَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيقِ الْحَلْمُ الْحَلِيلِينَ الْحَلْمُ الْحَلِيلِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْمُعِلِيلِيْلِ الْحَلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّ

توضيح: يعنى برائي كابدله برائي سے نه دوبلكه برائي كابدله بھلائي سے دور يبي حسن خلق ہے كى نے كيا خوب كہا ہے:

بدی رابدی سهل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اساء

سلام تین بارکہاجائے

(٣٢٣٩) حفرت انس والثناييان كرتے بين كدرسول الله تاليكا نے حضرت

سعد بن عبادہ و النظائ کے پاس مرنے کی اجازت طلب کی اور السلام

عليكم ورحمة الله فرمايا حفرت سعد والثناني نيس كرآ متدي آپ كے سلام كا جواب و عليكم السلام ورحمة الله سے ديا اور زور

سے کہدکرنی مَالَیْنَ کونہیں سایا تو آپ نے دوبارہ پھر السلام علیکم

ورحمة الله وبركاته كها تو حضرت سعدٌ نے پھرآ ہتہ سے جواب دیا جے

رسول الله مَنَاتِيْمُ نِيْ نِينِ سنا پھرسہ بارہ آپ نے سلام کیا تو حضرت سعد رہاتیٰؤ

نے ایسا جواب دیا کہ جس کورسول الله مُثَاثِيْمُ نے نہیں سنا تو رسول الله مَثَاثِیْمُ واپس ہونے لگے تب حضرت سعد ڈاللیڈووڑ ہے ہوئے پیچھے سے آ کر ملے اور

کہا یا رسول الله مُنْ ﷺ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے ہر

سلام کا جواب میں نے دیا ہے لیکن زور سے جواب نہیں دیا تا کہ آپ بار بار سلام کریں تا کہ کثرت سلام سے برکت حاصل ہو۔ پھرنبی مَالَّيْنِمُ گھرييں

تشریف لے گئے انہوں نے آپ کے کھانے کے لیے کشمش لا کر رکھ دیا

نی مُلَالِیًا نے کشمش کھائی اس سے فارغ ہوکرید کہا کہ نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے واسطے دعا ئیں کیں اور روز ہے داروں

نے افطار کیا۔ (شرح السنہ)

(٢٥٠) حفرت الوسعيد وللتنظيبيان كرت بين كدرسول الله ظلين في مايا: مومن اور ایمان کی مثال گھوڑ ہے کی طرح ہے جورسیوں سے اپنے کھونے

میں بندھا ہوا ہے جو کھونے میں چاروں طرف گھومتا پھرتا رہتا ہے۔مومن

آ دمی سے بھول چوک ہو جاتی ہے پھر تو بہ استغفار کر کے ایمان کی طرف

لوٹ آتا ہےتم پر ہیز گا لوگوں کواپنا کھانا کھلا وَاورا بمان دارلوگوں کے ساتھ

نیکی اورانصاف کرو\_(بیهقی \_حلیه)

(٤٢٤٩) وَعَنْ أَنَسِ ثَلَثْتُنَا أَوْغَيْرِهِ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلُّتُكُمُ اِسْتَاذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ

وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يُسْمِع

النَّبِيُّ تَالِثُمُ حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلْثًا وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ كَالُّئِمْ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ

فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ مَاسَلَّمْتَ

تَسْلِيْمَةً إِلَّا هِيَ بِأَذُنَّى وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ

أُسْمِعْكَ أَحْبَبْتُ أَنْ اسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ دَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا فَاكَلَ

نَبِيُّ اللَّهِ ثَالِثَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ آكَلَ طَعَامَكُمُ

الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلْئِكَةُ وَٱفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ - رَوَاهُ فِي شَرْح السُّنَّةِ .

(٤٢٥٠) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ وْلَا ثُنَّا عَنِ النَّبِيِّ مَالْثِلْمَا

قَالَ ((مِثْلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيْمَان كَمَثَلِ

الْفَرَسِ فِيْ الْحِيَّتِهِ يَحُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْحِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْا ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْإِيْمَان

فَاطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَٱوْلُوْا مَعْرُوْفِكُمُ الْمُوْمِنِيْنَ)) وَرَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَٱنُوْ نَعِيْمٍ فِيْ الْحِلْيَةِ .

٤٢٤٩ - صحيح - مسند احمد ٣/ ١٣٨ - شرح السنة ١٢/ ٢٨٢ ، ٢٨٣ ح ٢٣٣٠ .

<sup>•</sup> ٤٢٥ - شعب الايمان ١٠٩٦٤ - حلية الاولياء لابي نعيم ٨/ ١٧٩ - بوسلمان الليثي مجهول الحال بـ

توضیح: ا'خیته وه رسی یالکڑی جس کو جھکا کراس کے دونوں کنارے زمین میں گاڑ دیتے ہیں وہ کنڈے کی طرح ہو جاتی ہے جانور کواس سے باندھ دیتے ہیں۔مومن کی مثال اس گھوڑ ہے گی سی ہے جو کنڈ ہے میں بندھا ہو بھی اس سے نز دیک ہوجا تا ہے بھی دورمگر اس سے بالکل جدانہیں ہوسکتا اس طرح مومن کو بھی قرب الہی حاصل ہوتا ہے بھی گنا ہوں کی وجہ سے بعد ہوجا تا ہے مگراصل ایمان سے جدا نہیں ہوتا بلکہ قائم رہتا ہے۔

### کھانے میں برکت

(٤٢٥١). وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُسْرِ ﴿ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ طُلِّيْمٌ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّآءُ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحٰي أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرَّدَ فِيْهَا فَالْتَقُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثَرُوْا جَثْنِي رَسُوْلِ اللَّهِ تَاثِيُّمْ فَقَالَ أَعْرَابُّي مَاهٰذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ كُلُّتُكُم ((إنَّ اللَّهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ثُمَّ قَالَ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوْ زِرْوَتَهَا يُبَارِكُ فِيْهَا)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد.

(۲۵۱) حضرت عبدالله بن بسر والتنويان كرتے بين كه نبي مُنافِيّا كے ياس ایک بہت بڑا پیالہ تھا جے جارآ دمی اٹھاتے تھے اس کوغراء کہا جاتا تھا یعنی ایک بہت بڑا برتن تھاجس میں کھانا جب بھرلیا جاتا تو حیار آ دمی اٹھاتے تھے جب حاشت کاوقت ہوتا اور حاشت کی نماز سے لوگ فارغ ہوجاتے توثرید سے بھرا ہوا وہ برتن لایا جاتا پس لوگ اس پر جھک پڑتے لیعنی کنارے كنار بوگ بيش كر كھانا شروع كرتے جب لوگ زيادہ ہو جاتے تو نبي كريم مَا لَيْنِمُ كَفِينِ كِبل بينه جاتے يعنى جگه كِتنگ ہونے كى وجه سے كھنے پر بیٹھ جاتے۔ایک گنوارآ دمی نے بیدد کھے کر کہا یہ بیٹھنا کیسا ہے یعنی اس طرح بیٹھنا آپ کے لائق نہیں ہے نبی کریم طَالِیُ نے فرمایا کداللہ تبارک وتعالی

نے مجھے خاکسارغلام بنایا ہے سرکش اور متکبرنہیں بنایا ہے پھرآپ مُلاٹیم نے فرمایا کہ پیالے کے کنارے کنارے سے کھاؤاور پچ میں سے مت کھاؤاس میں برکت دی جائے گی۔ (ابوداؤ د )

> (٤٢٥٢) وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ عَنْ أَبِيْه عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْمُ قَالُوْ يَا رَسُوْلِ اللَّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ ((فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ؟)) قَالُواْ نَعَمْ قَالَ ((فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ يُبَارِكُ لَكُمْ فِيْهِ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

( ۲۵۲ مرت وحشی بن حرب این باپ دادا سے روایت کر کے بیان كرتے ميں كە صحابة كرام تىكى نے رسول الله مَالْتُكُم سے ميرض كياك ما رسول الله! ہم کھاتے ہیں اور آسودہ نہیں ہوتے 'آپ نے فر مایا شایدتم الگ الگ کھاتے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فر مایاتم سب ایک جگہ جمع موكر كھاؤ اور الله تبارك وتعالى كانام لے كر كھاؤ اس ميں تم كو بركت دى حائے گی۔(ابوداؤد)

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ..... تيسري فصل

(٤٢٥٣) عَنْ أَبِي عَسِيْبِ وَلَا ثَنَ خَرَجَ (٢٥٣) حضرت ابوعسيب وَلَاثُونَا بِإِن كرتِ مِن كه رسول الله مَالَيْنَا ايك رات کو گھرسے باہر نکلے تو میرے پاس سے گزرے مجھے آپ نے بلایا میں

رَسُوْلُ اللَّهِ مَٰ اللَّهِ مَا لِيَكُمْ لَيْلًا فَمَرَّبِيْ فَدَعَانِيْ فَخَرَجْتُ

١ ٥ ٢ ٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب ما جاء في الاكل من اعلى الصحفة ٣٧٧٣ .

٤٢٥٢ ـ حسن - سنن ابي داؤد ٢٧٦٤ ـ ابن ماجه - ٣٢٨٦ .

٤٢٥٣ ـ حسن مسند احمد ٥/ ٨١ شعب الايمان ٤٦٠ .

اِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِاَبِيْ بَكْرٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْآنْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ

ٱطْعِمْنَا بُسْرًا فَجَآءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ فَٱكَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ظُلِّيْمُ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَآءِ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ ((لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْم يَوْمَ

الْقِيْمَةِ)) قَالَ فَاخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَربَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ فَقَالَ يَارَسُوْلُ الله

طَالِيم إِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هٰذَا ايَوْمَ الْقِيمَةِ قَالَ ((نَعَمْ اِلَّا مِنْ ثَلْثِ خِرْقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ أَوْكِسْرَةٍ سَدَّبِهَا جُوْعَتَهُ أَوْجُحْرِيَتَدَخَّلُ

فِيْهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْايْمَان.

(٤٢٥٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثَاثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَاتِيمُ ((إذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلٌ

حَتّٰى تُرْفَعُ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرَغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْدِ فَإِنَّ ذَالِكَ يُخْجِلُ

الْجَلِيْسَ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ لَهُ فِيْ الطَّعَامِ حَاجَةٌ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ

شُعَبِ الْاَيْمَانِ.

(٤٢٥٥) وَعَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ عَنْ ٱبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيمُ إِذَا أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ

نکل کر باہرآ یا اتنے میں حضرت ابو بکر خلافٹاس راستے سے گزرے ان کو بھی ۔ بلایاوہ بھی آپ کے پاس آ گئے پھر حضرت عمر رٹائٹنُ گزرےان کو بلا ہاوہ بھی آ گئے پھرآ بًا وہال سے چل کرایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے آپ نے باغ والے سے فر مایا کہ آج تم ہم کو مجبور کھلاؤ وہ مجبوروں کا خوشہ لے آیا آپ کے سامنے رکھ دیا آپ اور آپ کے ساتھی کھانے لگے پھر آپ نے مختدًا پانی طلب فرمایا محتدًا پانی بی كرآپ نے فرمایا: قیامت كروزان نعتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔حضرت عمر ڈاٹھ نے اس خوشے کو لے کرز مین پر ماردیا۔ یہاں تک کہ تھجوریں جھڑ گئیں اورادھرادھر بکھر گئیں۔ پھرانہوں نے کہایارسول اللہ اس معمولی نعت کے بارے میں قیامت کے دن ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا؟ آپ نے فر مایا: ہاں مگران تین چیزوں کے بارے میں نہیں یو چھا جائے گا ایک تو کیڑے کا ٹکڑا لینی چھٹرا جس سے آ دمی اپنی شرمگاہ کو ڈھانک لئے یا روٹی کا ٹکڑہ جسے بھوکا آ دمی کھا کراپنا پیپ بھر لے' یا سوراخ لیعن جھونپڑا جس میں آ دمی سر دی اور

> گرمی سے اپنے کو بچاسکے۔(احمر بیہی فی شعب الایمان) مل بیٹھ کر کھانے کے آ داب

(٢٥٣) حضرت عبدالله بن عمر والنهابيان كرت بين كدرسول الله مَاليُّهُم نے فرمایا: جب دسترخوان بچھا دیا جائے تو کوئی نیاٹھے یہاں تک کہ کھانا کھا كردسترخوان اٹھایا جائے اور كوئی شخص كھانے ہے اپناہاتھ نہا تھائے اگر چيہ آسودہ ہو گیا ہو یہاں تک کہ سب لوگ کھا کر فارغ ہو جا کیں۔ یا وہ معذرت کرد ہے یعنی اگر کھڑا ہونے کا ارادہ کررہا ہوتو کوئی خاص عذر پیش کر دے کیونکہ جب کھانے وانے کا ساتھی کھڑا ہو جائے گا تو کھانے والے کو شرمندہ کرے گا اور وہ بغیر آسودہ ہوئے ہاتھ روک لے گا ممکن ہے اسے ابھی کھانے کی خواہش ہواور ساتھی کے ساتھ روک لینے کی وجہ سے بیمھی کھانا چھوڑ دے اور بھوکارہے گا۔ (ابن ملجہ بیہق)

( ۲۵۵ ) حضرت جعفر بن محمد اپنے والد نے قتل کر کے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تُلْقِيمُ جب لوگول كے ساتھ كھاتے تھے تو آخرتك آپ كھاتے

٤٢٥٤\_ اسناده ضعيف. سنن ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الاكل على الخوان والسفرة. ٣٢٩٥\_ شعب الايمان ٥٨٦٤ - عبدالاعلى بن اعين ضعيف ہے۔

٥ ٢ ٢ ٤ - ضعيف - شعب الإيمان ٣٧ ، ٦ ، ارسال كي وجه صفيف بيزعبدالرحمن بن بياح الهروي غيرمعروف راوي ب

روز منتنظ القنظ – 4 مران وازى كاروز ( 121 ) ( 121 ) مهمان وازى كابيان الروزي المرازي كابيان الروزي المرازي كابيان الروزي المرازي المر الْخِرُهُمْ أَكْلًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبٍ رہتے تھے یہاں تک کہسب فارغ ہوجائے۔(بیہق) پیای لیے کہ دوسرا الْكَيْمَانِ مُرْسَلًا. کھانے والاشرمندہ نہ ہو۔

### بھوک اورجھوٹ کواکٹھانہ کیا جائے

(٤٢٥٦) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ﷺ قَالَتْ (٢٥٦) حضرت اساء بنت يزيد جانفنا بيان كرتى بين كدرسول الله مَالْفِيْمُ ك أُتِيَ النَّبِيُّ مَثَاثِيمٌ بِطَعَامٍ فَعُرِضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا سامنے کھانالا یا گیا اور ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہم نے عرض کیا یا رسول نَشْتَهِيْهِ فَقَالَ ((لا تَجْتَمِعْنَ جُوْعًا وَكِذْبًا)) الله! ہمیں بھوک تو ہے نہیں۔آپ نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ دونوں کو رُوَاهُ ابْنُ مَاجَةً. اکٹھامت جمع کرو۔(ابن ملجہ)

**قوضیہ**: بعض لوگ ایسے موقع پر تکلف کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو بھوک اور خواہش نہیں ہے حالا نکہ ان کو بھوک بھی لگی رہتی ہےاور جھوٹ بھی بولتے ہیں رسول الله مُنَاتِیْز نے کہا لیعنی اگر بھوک ہےتو کھالیا کرواور جھوٹ مت بولو۔

اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے

(٤٢٥٧) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَاثَةُ قَالَ قَالَ (٢٥٤) حضرت عمر ر الثناء بيان كرت بين كه رسول الله مَالِينَا في فرمايا: رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمُ ((كُلُوْا جَمِعْيًا وَلَا تَفَرَّقُوْا فَاِنَّ سب مل کراکٹھا جمع ہوکر کھایا کروالگ الگ بیٹھ کرمت کھاؤ کیونکہ برکت الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً. جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ (ابن ماجه)

(٤٢٥٨) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ثَاثِنَٰ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٢٥٨) حضرت ابو ہر برہ و خالفۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَقْمُ نے اللَّهِ كُلُّكُمُ ((مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ فرمایا:مہمان جب واپس جانے لگے تو سنت سے کے میز بان اپنے مہمان ضَيْفِهِ اللَّي بَابِ الدَّارِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً. کے ساتھا پنے گھر کے درواز ہے تک پہنچا کروا پس ہو۔(ابن ملجہ)

(٤٢٥٩) وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان (۴۲۵۹) اورامام بیمق نے اس حدیث کوشعب الایمان میں ابو ہر ریرہ اور

عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَقَالَ فِيْ اِسْنَادِم ضُعْفٌ. ابن عباس سے روایت کیا ہے اور ریبھی کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ **توضیح**: لیخی سنت یہی ہے کیم از کم اینے گھر کے دروازے تک پہنچا کر داپس ہو' مگریدروایت ضعیف ہے بعض روایتوں سے

دورتک جانے کا ثبوت ملتاہے بید سن خلق میں داخل ہے۔ (٤٢٦٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ عَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٢٢٦٠) حضرت ابن عباس والشابيان كرت بين كدرسول الله مَالَيْمُ في اللَّهِ مُثَلِّظٌ ((الْخَيْرُ أَسْرَعُ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِيْ فرمایا: جس گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے اس گھر میں بھلائی یعنی روزی بہت تیز يُوْكَلُ فِيْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ اِلَى سَنَامِ الْبَعِيْرِ)) رَوَاهُ دوڑ کر آتی ہے جیسے چھری جو اونٹ کی کو ہان میں چلائی جاتی ہے۔ (ابن أَبْنُ مَاجَةً . ماجير)

٢٥٦ ع. اسناده حسن سنن ابن ماجه كتاب الاطعمة باب عرض الطعام ٢٢٩٨.

٤٢٥٧ ـ ضعيف جدا ـ سنن ابن اجه كتاب الاطعمة باب الاجتماع على الطعام ـ ٣٢٨٧ ـ عمرو بن دينار فهريان آل زبيرضعيف -

٤٢٥٩ ـ اسناده ضعيف جدا ـ سنن ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الضيافة ٣٣٥٨ ـ على بن مروه متروك ب-

٤٢٦٠ - اسناده ضعيف جدا ـ سنن ابن ماجه كتاب الإطعمة باب الضيافة ٣٣٥٧ ـ جباره بن مفلس متهم بالكذب راوى عاور نہشل بن سعید متر دک ہے۔

# بَابٌ فِي آكُلِ الْمُضْطَرّ مضطراور مجبور کے کھانے کا بیان

اس عنوان کے ماتحت پہلی اور تیسری فصل نہیں ہے صرف دوسری فصل ہے۔ حرام چیز بعض مرتبہ مجبوری کی وجہ سے مباح ہوجاتی ہے جيے كه الله تعالى نے فرمايا: ﴿ حرمت عليكم الميته ..... غفور رحيم ﴾ (سوره ماكده) "تم پرمردار حرام كيا كيا اورخون اورخريز کا گوشت اورخدا کے سواد وسرے کے نام پرمشہور کیا گیا ہوا ورجو گلا گھو نٹنے سے مراہوا ورجو کسی ضرب سے مرگیا ہوا ورجوا و نیچے سے گر کرمر گیا ہواور جوکسی فکر سے مراہواور جسے درندوں نے مارکھایا ہولیکن اسے تم ذبح کر ڈالوتو حرام نہیں اور جو پرستش گاہوں پرچڑ ھایا گیا ہوتم پرحرام کیا جا تا ہے قرعہ کے تیروں کے ذریعی تقشیم کرنا' میسب بدترین گناہ ہیں آج کفارتمہارے دین سے ناامید ہوگئے نے بردارتم ان سے نہ ڈرنااور مجھ ہے ڈرتے رہنا آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اورتم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا۔اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں رضا مند ہوگیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک سے بے قرار ہوجائے بشرطیکہ کس گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہوتو یقیناً اللہ تعالی معاف کردینے والا اور بہت برامبر بان ہے۔'

**خلاصہ**: مطلب یہ ہے کہ اضطراری حالت میں جب کہ کوئی حلال چیز نہ ملے اور جان کے نکل جانے کا اندیشہ ہوتو جان کی حفاظت کے لیے نہ کورہ محر مات کا استعال کرنا کوئی حرج نہیں ۔مندرجہ ذیل حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

## وَهٰذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصُلِ الْاَوَّلِ اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ .....دوسري فصل

(٤٢٦١) عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ ﴿ اللَّهُ الَّهُ أَتَى

النَّبِيُّ اللَّهِيمُ فَقَالَ مَايَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ

مَاطَعَامُكُمْ قُلْنَا تَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ آبُوْ نُعَيْمٍ

فَسَرَهُ لِيْ عُقْبَةُ قَدْحٌ غُدْوَةً وَقَدْحٌ عَشِيَّةً قَالَ

الْحَالِ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

(۲۲۱) حفرت فجيع عامري ولله أي كريم الله كى خدمت ميس حاضر ہوئے اور بیرعرض کیا کہ پارسول اللہ! ہمارے لیے مردارکس وفت حلال ہو كا؟ آپ نے فرمایا: تمهارا كھاناكيا ہے؟ انہوں نے كہا: يا رسول الله! صح شام دودھ کا ایک پیالہ ل جاتا ہے نداس سے شکم سیری ہوتی ہے نداس سے بھوک ہی مرتی ہے۔آ ی نے ایس حالت میں مردار کے کھانے کی رخصت

ذَاكَ وَابِيْ الْجُوْعِ فَاحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ عطافر مادی\_(ابوداؤر)

توضيح: منداحد ميں ہے كەلوگوں نے رسول الله مَاليَّرُمُ ہے دریافت كيا كەحضور مَالیُّرُمُ ہم الین جگەر ہتے ہیں اورہمیں فقرو فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے تو ہمارے لیے مردار کھانا کب جائز ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب صبح وشام نہ ملےاور نہ کوئی سبزی ملے تو تنہیں اختیار ہے۔اس حدیث کی سندمیں ارسال بھی ہے۔

٤٢٦١ اسناده ضعيف سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة باب في المضطر الى الميتة ٣٨١٧ وجب بن عقبه جمهول راوى -

این عون بھٹ فرماتے ہیں حضرت حسن کے پاس حضرت سمرہ توانی کی کتاب تھی جے میں ان کے سامنے پڑھتا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ من خام نہ مانا اضطرار ہے۔ ایک خض نے حضور سے دریافت کیا کہ حرام کھانا کب حلال ہوجاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب تک کہ تواپ دیا بچوں کودودھ سے شکم سیر نہ کر سکے اور جب تک ان کا سامان نہ آجائے۔ ایک اعرابی نے حضور سے حلال حرام کا سوال کیا آپ نے جواب دیا کہ کل پاکیزہ چیزیں حلال اور کل خبیث چیزیں حرام ہیں ہاں جب کہ ان کی طرف محتاج ہوجائے تو انہیں کھا سکتا ہے جب تک کہ توان سے خی نہ ہوجائے۔ اس نے بھر دریافت کیاوہ محتاجی کوئی ہے جس میں میرے لیے وہ حرام چیز حلال ہواوروہ غنی ہونا کون ساہے جس سے مجھے غنی نہ ہوجائے۔ اس نے بھر دریافت کیاوہ محتاج ہالی بچوں کو دودھ ہے آسودہ کر سکتا ہوتو حرام چیز سے پر ہیز کر سورہ بقرہ میں ہے:

﴿ فَعَنَ اضْطُرٌ عَیْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ اِثْحَدَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ دَّ حِیْمٌ کے لین جو شخص بے قرار کیا جائے سوائے ہوائے ہوائے بالی بحق والام ہربانی کرنے والا ہے۔

### مرداركب كهاياجاسكتائي؟

**\*\*\*** 

<sup>-</sup> ٢٠٠٢ - اسناده ضعيف - سنن الدارمي كتاب الاضاحي باب اكل المنبة للمضطر ٢/ ٨٨ - ٢٠٠٢ - انقطاع كي وجر سيضعف يم كونك حمان بن عليه في سيزنا ابووا قعد الليثي سي سنا ـ

## بَابُ الْاشُرِبَةِ

# یینے کی چیزوں کا بیان

انسان اورحیوان کی حیات کے لیے جس طرح کھانا ضروری ہے اس طرح بینا بھی ضروری ہے بلکہ بینا کھانے سے زیادہ ضروری ہے جس طرح کھانے کے بہت سے آ داب ہیں اس طرح پینے کے بھی بہت سے آ داب ہیں۔ ندکورہ حدیثوں میں پینے وغیرہ کے آ داب کو بیان کیا گیا ہے۔

# اَلْفَصُلُ الْأَوَّلُ.....بيا فصل

پائی پینے کے آ داب پائی ہینے کے آ داب پائٹ کاٹیا تین سانس

(۲۲۳٪) عَنْ أَنَسِ ثَانِيَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ (۲۲۳٪) ﴿
رَبُوْمُ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاثًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِي بِالْي لِيْ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِى رِوَايَةٍ وَيَقُوْلُ ((إنَّهُ أَرْوٰى عَرَاده بِ

(٤٢٦٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ تَالِيَّةُ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِيْ السِّقَآءِ.. مُتَّفَةٌ عَلَيْهِ

میں پانی پیتے تھے اور بیفر ماتے تھے سانس لے لے کراطمینان سے پانی پینے سے زیادہ سیرانی ہوتی ہے اور خوش سے زیادہ سیرانی ہوتی ہے اور وہ جسم کو طاقت اور قوت بخشا ہے اور خوش ذا کقہ مزیدار اور رچتا پچتا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ ( بخاری مسلم ) (۲۲۲س) حضرت ابن عماس والشئی بان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَثَالِیْکُم نے

(۲۲۹۳) حفرت ابن عباس ڈائٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَاٹیڈ کا نے مصلہ کا مشکل کے منہ سے منہ لگا کر پانی چنے سے منع فرمایا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

کیونکہ ایسی صورت میں کیڑے مکوڑے کا پیٹ میں چلنے جانے کا خطرہ ہے
ممکن ہے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کسی پیالے یا گلاس میں پانی
علیحہ ہ نکال کرد کیچر بینا جا ہے۔

(۲۲۵) حفرت ابوسعید خدری والتی بیان کرتے ہیں کدرسول الله علیم الله

(٤٢٦٥) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِنِالْخُدْرِيِّ اللَّهِ قَالَ (٢٦٥٪ نَهْ فَا اَلَّهِ عَنْ اِخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ فَ مُكَا نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّيْمَ عَنْ اِخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ فَى مُكَا وَزَادَ فِىْ رِوَايَةٍ وَاِخْتِنَاثُهَا آنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ مَلُم) يُشْرَبُ مِنْهُ مُتَفَقِّ عَلَيْهِ .

٣٢٦٦ - صحيح بخارى كتاب الاشربة باب الشرب بنفيين او ثلاثه ٦٣١٥ - مسلم كتاب الاشربة باب كراهة التنفس في نفس الاناء ٢٠١٥ / ٥٢٨٧٠.

٢٦٤\_ صحيح بخاري كتاب الاشربة باب الشرب من فم السقاء ٥٦٢٩.

### بیٹھ کر پیاجائے

(٤٢٦٦) وَعَنْ أَنَسِ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ كَاللَّهُمُ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . (٤٢٦٧) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رُلِيْثِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلُّتُكُمُ ((لَا يَشْرَ بَنَّ اَحَدُّمِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِىَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِيْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤٢٦٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ الْثَيْمُ بِدَلْوٍ مِنْ مَآءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٢٢٦٦) حضرت انس ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُناٹیز کا نے کھڑے

ہوکریانی پینے ہے منع فرمایا ہے۔ (مسلم) (٢٢٧٧) حفرت الومريه ولله الله على كرسول الله طالل الله على

فرمایا: کھڑے ہوکراگر کسی نے بھول کرپی لیا تواسے قے کر دینا چاہیے۔ (مسلم) پیممانعت تنزیبی ہے تحریمی نہیں ہے۔

(٣٢٦٨) حضرت ابن عباس والفناييان كرت بين كديس رسول الله طَالِيْظِ کے پاس آب زمزم کا ایک ڈول لایا آپ نے کھڑ ہے ہوکر پی لیا۔ ( بخاری و مسلم) آب زمزم کا کھڑے ہو کر پیناعموم سے متثنیٰ ہے یا کھڑے ہو کر پینا تبرک کے طور پر یا میٹھنے کی جگہ نہ پا کر یا لوگوں کے بھیٹر کی وجہ سے یا کیچڑ کے سبب سے یابیان جواز کے لیےاس طرح آپ نے کیا ہو۔

كفرك موكرياني ييني كاجواز

(۲۲۹۹) حضرت علی ڈاٹٹھئانے ظہر کی نماز پڑھی اورلوگوں کی ضرورت پوری كرنے كے ليے كوفد كے چبوتر بربيثه كئے لوگوں كے باہمي فيصلے كرتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا' پھر پانی لایا گیا وضوے پہلے پیاس کی مجہ سے یانی پی لیا پھر ہاتھ مند دھویا اور سر پرمسح کیا اور پاؤں کو دھویا بھریجے ہوئے وضو کے پانی کو کھڑے ہو کر پی لیا اور پی کریہ فرمایا کہ لوگ ﴿ كَفُرْ ﴾ بموكر ما ني پينے كوا حِيمانہيں سمجھتے ہيں حالانكەرسول الله مُثَاثِيمًا نے ايسا ہی کیا ہے جبیبا کہ میں نے کیا۔ (بخاری) اگر کوئی وضو کے پانی کو کھڑ ہے ہو کر پینا چاہیے تو جا ئز ہے ریجی عمومانفی ہے مشتمٰ ہے۔

(٢٢٧٠) حضرت جابر ره الفيَّا فرمات بين كه رسول الله مُلْقِيِّمُ ايك انصاري کے گھر تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی حفرت ابو بکر صدیق دلٹی کا تھا بھی تھے آپ نے سلام کیااس نے سلام کا جواب دیاوہ انصاری ا پنے باغ میں پانی کوادھرادھر گھمار ہاتھا۔تو رسول الله مَا ﷺ نے فر مایا اگر

(٤٢٦٩) وَعَنْ عَلِيّ اللَّهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِيْ جَوَائِجِ النَّاسِ فِيْ رَحْبَةِ الْكُوْفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلْوَةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أَتِيَ بِمَآءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَاسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ الشُّوْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيُّ ثَالِيًّا صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٤٢٧٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَاثِثُ أَنَّ النَّبِيَّ ثَاثِيمًا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدًّا الرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَآءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَٰ اللَّهِمُ ((إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَآءٌ بَاتَ فِيْ

٤٢٦٦ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب كراهية الشرب قائما ٢٠٢٤، ٥٢٧٥.

٤٢٦٧ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب كراهية الشرب قائما ٢٠٢٦ ' ٥٢٧١ .

٤٢٦٨ ـ صحيح بخاري كتاب الحج باب ما جاء في زمزم ١٦٣٧ ـ مسلم كتاب الاشربة باب في الشرب من زمزم قائما . 0 7 7 7 4 7 7 7

٤٢٦٩ ـ صحيح بخاري كتاب الاشربة باب الشرب قائما ـ ٥٦١٦ .

٠ ٤٢٧ - صحيح بخارى كتاب الاشربة باب شرب اللبن بالماء ٥٦١٣ .

الكان المنظم ال

تمہارے پاس باس پانی ٹھنڈا ہوتو لا دوورنہ ہم اس نہر کے پانی کومندلگا کر پی کیس شَنَّةِ وَإِلَّاكَرَعْنَا)) فَقَالَ عِنْدِيْ مَآءٌ بَاتَ فِيْ شَنَّ

فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيْشِ فَسَكَبَ فِيْ قَدْح مَآءً ثُمَّ گے۔اس نے کہامیرے پاس باسی یانی ہےوہ اپنی چھویڑی پر لے گیا اورایک پیالے میں باسی پانی لے آیا تو گھر کی پلی ہوئی بکری کا دودھ دودھ کراس میں حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِيْ جَآءَ مَعَهُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وال دیانی کریم منافظ نے اسے بی لیادوبارہ وہ لایااس آدی نے بیا۔ ( بخاری )

سونے جا ندی کے برتن اور ریشم کی حرمت

(٢٢١) حضرت امسلمه والفايان كرتى بين كدرسول الله مكافياً فرمايا: جو (٤٢٧١) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ حا ندی کے برتن میں بیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آ گ ہلائے گا اور نَاتِيْمُ قَالَ ((الَّذِي يَشْرَبُ فِي الْنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِر فِيْ بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ ا بک روایت میں ہے جو جاندی کے برتن میں کھا تا اور پیتا ہے وہ اپنے پیٹ

میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ (مسلم) رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي الْيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَب.

(۲۷۲) حضرت حذیفه دانشویان کرتے میں که رسول الله مُناشِیم کوفرماتے (٤٢٧٢) وَعَنْ حُذَيْفَةَ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ

ہوئے میں نے سنا ہے کہ ریشم مت پہنواور نیددیاج پہنواور نیسونے جاندی رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ يَقُوْلُ ((لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْدَ کے برتنوں میں کھاؤ ہوؤیہ برتن کا فروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرِبُوْا فِيْ الْنِيَةِ الذَّهَبِ لیے آخرت میں ہیں ۔ ( بخاری ومسلم ) وَالْفِضَّةِ وَلَاتَاْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي ـ

الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْإخِرَةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الْقَدَحَ فَشُرِبَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُوْبَكُم وَعَنْ

يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرِ يَا رَسُولَ

اللهِ فَأَعْطَى الْآعْرَابِيُّ الَّذِيْ عَلَى يَمِينِهِ ثُمُّ قَالَ

الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ وَفِيْ رِوَايَةٍ ٱلْاَيْمَنُوْنَ ٱلاَ

يَمْنُوْنَ آلا فَيَمِّنُوْ إِلَّهُ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ .

دا ہنی طرف والے سے ابتدا کی جائے

'(٤٢٧٣) وَعَنْ آنَسِ اللَّهُ قَالَ حُلِبَتْ لِرَسُوْلُ

(۲۷۷۳) حفرت انس ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُکاٹیجا کے لیے گھر

کی ملی ہوئی بکری کا دودھ دوہا گیا اور انہیں کے گھر کے تنویں سے پانی لے اللهِ نَاتُمُ شَاةٌ دَاجِنٌ وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَآءٍ مِّنَ الْبِيْرِ الَّتِيْ فِيْ دَارِ أَنَسِ فَأُعْطِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْرًا

كرملاديا كيا اورپيالے ميں آپ كوديا كيا آپ نے في ليا آپ ك باكيں

جانب حفزت الوبكر وثاثثةً بييث تتھے اور داہنے جانب ایک گنوار تھا حضرت عمر والنيُّؤ نے كہا يا رسول الله بيه بيا موا ياني حضرت ابوبكر والنيُّؤ كود ، ويجي

آ ی نے گنوازکودے دیا جوداہنے جانب بیٹھا تھااورآپ نے فرمایا کدداہنے جانب والا زیاده مستحق ہے اور پیچکم دیا کہ جب تم کوئی چیز کسی کو دوتو سب

سے پہلے دانے طرف والوں کودو۔ (بخاری ومسلم)

٤٢٧١\_ صحيح بخاري كتاب الاشربة باب آنية الفضة ٥٦٢٤ مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحرم استعمال اواني الذهب والفضة ٢٠٦٥ ٥٣٨٥.

٢٧٢٤ ـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب الاكل في اناء مفضض ٢٦٥ ـ مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرجال النساء ٢٠٦٧ ٢ ، ٥٣٩٤ .

٤٢٧٣\_ صحيح بخارى كتاب الهبة باب من استقى ٢٣٥١. مسلم كتاب الاشربة باب استحباب ادارة الماء واللبن ونحوهما عن عين المبتدى ٢٠٣٠.

(٤٢٧٤) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَئِيْتُؤُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ مَنْآتِكُمْ بِقَدَح فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُا الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ ((يَا غُكامُ آتَاذَنُ أَنْ أُعْطِيَهُ الْاَشْيَاخَ)) فَقَالَ مَا كُنْتُ لِلْأُوْثِرَ بِفَضْلٍ مِنْكَ أَحَدٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ اِيَّاهُ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ وَحَدِيْثُ اَبِىْ قَتَادَةَ سَنَذْكُرُهُ فِيْ بَابِ الْمُعْجِزَاتِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۲۲۷ مفرت مل بن سعد رفاتنو بیان کرتے ہیں که رسول الله مُثَاثِیم کے پاس پانی کا پیالہ لایا گیااس میں سے آپ نے پی لیا آپ کے داہنے جانب ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب بڑھے لوگ بیٹھے تھے آپ نے لڑکے سے کہا کہ اگر اجازت دوتو اس بچے ہوئے پانی کوان بڈھوں کو دے دوں اس نے کہا کہ آپ کے بچے ہوئے تیرک کو دوسرے کو دینے کی اجازت دیتا اور ندان بڈھوں کوتر جیح دیتا ہوں تو آپ نے اس لڑ کے کو دیا کیونکه و بی مستحق تھا۔ ( بخاری ومسلم )

## أَلُفَصُلُ الثَّانِيُ .....دوسري فصل كھڑے ہوكر كھانے پينے كاجواز

زمانے میں ہم چلتے چلتے کھا پی لیتے تھے اور کھڑے کھڑے بھی۔ (ترمذی ابن ماجهٔ دارمی ) یعنی بوقت ضرورت چلتے چلاتے کھا ناپینا سفروغیرہ میں جائز

(٤٢٧٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ كَالْيُمْ وَنَحْنُ نَمْشِيْ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ﴿ حِـ

صَحِيْحٌ غَرْيْبٌ.

(٤٢٧٦) وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبِ ثُلِثْتُوا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ طُلِّيمًا يَشْرَبُ قَآئِمًا وَّقَاعِدًا۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتِيْمُ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْيُنْفَخَ

فِيْهِ۔ رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ظاہر کو کھڑے اور بیڑھ کریانی پیتے ہوئے دیکھا۔ (ترمذی)

برتن میں سائس لینے اور پھونک مارنے کی مما نعت (٤٢٧٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُمَّ قَالَ نَهِيَ

(٢٧٧) حفرت ابن عباس والشِّها بيان كرت بين كدر سول الله مَثَالِيُّمُ نَيْ

ابن ماجه)

برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤ د'

(٤٢٧٨) وَعَنْهُ وَلِئْنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِيُّكُمْ (٨٧٧٨) حفرت ابن عباس رافعي بيان كرت بين كدرسول الله مَنْ النِّيمُ في

٤٢٧٤ ـ صحيح بخاري كتاب الهبة باب من استسقى ٢٣٥١ ـ مسلم كتاب الاشربة باب استحباب ادارة الماء واللبن ونحوهما عن عين المبتدى ٢٠٣٠.

٤٢٧٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الاشربة باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما ١٨٨٠ ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الاكل قائما۔ ٣٣٠١ دارمي كتاب الاشربة باب الشرب قائما ٢/ ١٦٢ ح ٢١٢٥.

٤٢٧٦ ـ اسناده حسن ـ سنن الترمذي كتاب الاشربة باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما ـ ١٨٨٣ .

٤٢٧٧ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاشربة باب في النفعخ في الشراب والتنفيس فيه ـ ٣٧٢٨ .

٤٢٧٨ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الاشربة باب ما جاء في التنفس في الاناء ١٨٨٥ ـ يزيد بن سنان الجزري ضعيف اور اس كااستاد مجهول ہے۔

الهداية - AlHidayah

(۲۷۵) حفرت ابن عمر وللها بيان كرتے بيں كه رسول الله ظليم ك

(۲۷۷) حضرت عمرو بن شعیب ڈالٹنا پنے باپ اور دا داسے نقل کر کے بیہ

( المنتخلف على المنتخبور المنتخبو فرمایا: تم اونٹ کی طرح ایک ہی میں بارمت پانی ہیو بلکہ دوتین سانس میں ہیو

((لا تَشْرَبُوْا وَاحِدُ اكَشُرْبِ الْبَعِيْرِوَلْكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنَى وَثُلْثَ وَسَمُّوْا اِذَا ٱنْتُمْ شَرِبْتُمْ

وَٱحْمَدُوْا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (٤٢٧٩) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ وَلَٰتُوْ اَنَّ النَّبِيُّ مُثَاثِثِهُمْ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِيْ الشَّرَابِ فَقَالَ

رَجُلٌ ٱلْقُذَاةَ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ ((اَهْرِقْهَا)) قَالَ فَاِنِّیْ کَا اَرْوٰی مِنْ نَفْسِ وَاحِدٍ قَالَ ((فَاَبِنِ الْقَدْحَ عَنْ فِيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

(٤٢٨٠) وَعَنْهُ وَلِثْنَا قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ طَلْثِيمُ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ تُلْمَةِ الْقَدْحِ وَاَنْ يُنْفَخُ فِى الشَّرَابِ رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدُ.

(٤٢٨١) وَعَنْ كَبْشَةَ ﴿ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَاتُّكُمُ فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَآئِمًا فَقُمْتُ اللَّهِ فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ مِرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَقَالَ

التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ. (٤٢٨٢) وَعَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً

رِنْهُا قَالَتْ كَانَ آحَبُّ الشَّرَابِ اللِّي رَسُوْلُ اللَّهِ نَمَا يُثِيمُ الْبَارِدَ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ

مَارُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيًّا مُرْسَلًا. مانا کھاتے وقت دعاکی جائے

(٣٢٨٣) حفرت ابن عباس والثناييان كرتے بين كدرسول الله سَالَيْمَ فِي (٤٢٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَاثِهُ اقَالَ قَالَ رَسُوْلُ

٤٢٧٩ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الاشربة باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب ١٨٨٧ ـ دارمي كتاب الاشربة باب من شرب بنفس واحد. ۲/ ۱۱۹ ح ۲۱۲۷ .

• ٤٢٨ - صحيح - سنن ابي داؤد كتاب الاشربة باب في الشرب من تلمة القدح ٣٧٢٢ - الصحيحة ٣٨٨ .

٤٢٨١ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الإشربة باب ما جاء في الرخصة في اختنات الاسقية ١٨٩٢ ـ ابن ماجه كتاب الاشربة باب الشرب قائما ٣٤٢٣.

٤٢٨٢ عصحيح ـ سنن الترمذي كتاب الاشربة باب ما جاء ان الشراب كان احب الى رسول الله ١٨٩٥ .

٤٢٨٣ ـ حسن ـ سنن ابى داؤد كتاب الاشربة باب ما يقرل اذا شرب اللبن ٣٧٣٠ ـ ترمذى كتاب الدعوات باب ما يقول اذا اکل طعاماً ٥٥ ٢٤- شوابد كساته فحسن ہے-

الهداية - AlHidayah

اور پیتے وقت بہم الله پڑھلیا کرواور کھاتے وقت بھی اور اَلْحَمْدُ لِلّهِ جب

تم برتن کو ہٹاؤ۔ (تر مذی) (٩٢٧٩) حضرت ابوسعيد خدري الانتيابيان كرتے بين كه نبي كريم مَالَّيْمَ فِي

یانی میں پھونک مارنے سے منع فر مایا ہے۔ ایک شخص نے کہایار سول الله! اگر یانی میں خس و خاشاک اور کوڑا کرکٹ یا تنکا پڑا ہوا ہوتو؟ آپؓ نے فرمایا اسے ہاتھ سے نکال کر پھینک دو۔اس نے کہا کہ میں ایک سانس میں آسودہ

نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ سائس لیتے وقت منہ سے پیا لے کوالگ کردو

پهرسانس لو۔ (ترندی) (۴۲۸۰) حضرت ابوسعید خدری والفؤیان کرتے بیں که رسول الله مَالْفَاؤُم

نے پیالے کی شگاف یعنی سوراخ میں سے پانی پینے کو منع فرمایا ہے اور پانی میں پھونک مارنے ہے بھی۔(ابوداؤر)

(٣٨١) حضرت كوشد والله الله عليا مرسول الله عليا مرس يهال تشریف لائے اور کی ہوئی مشک میں سے کھڑے کھڑے پائی فی لیا میں نے مثک کے منہ کوکاٹ لیاا ورتبرک کے طور پررکھ دیا کیونگراس میں آپ کا دہان مبارك لگ گيا تفا- (ترمْري)

(۲۸۲) امام زهری بران منظرت عروه والله سے وہ حضرت عا کشد والله اسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ وٹائٹانے کہا کہ رسول الله نگائی کا محصنالما میشهایانی بهت پسندتها ـ (ترمذی)

الكان المنظران المنظر المرجور كالمان اللهِ طَعْامًا ((إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ

> ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَٱطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سُقِىَ لَبْنَا فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِيءُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ.

(٤٢٨٤) وَعَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ عَالَكُ كَانَ النَّبِيُّ ثَلَيْمً

يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَآءُ مِنَ السُّقْيَا قِيْلَ هِي عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَان ـ رَوَاهُ أَبُوْدَادُوَ .

و فرمایا: جب کوئی شخص کھانا کھائے تواسے بیر کہنا جاہیے کہ اے اللہ! تواس کھانے میں برکت دے اور اس سے بہتر کھانا کھلا اور جب دودھ سے تو دعا پڑھنی جاہیے کہ اے اللہ! تو اس دودھ میں برکت دے اور زیادہ عطا فرما۔ (ايوداؤر)

(٣٢٨٣) حفرت عائشہ على بيان كرتى بين كه سقيا چشم سے رسول الله مَنْ النَّيْزِ كے ليے ميٹھا پاني لا يا جاتا تھا اور سقيا اور مدينہ كے درميان ميں دو منزل كا فاصله تها\_ (ابوداؤد)

# اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ..... تيسري فصل

سونے جاندی کے برتنوں کا استعمال بہت برا گناہ ہے

(٣٨٥) حضرت ابن عمر التنظيابيان كرت بين كدرسول الله تلفيظ في فرمايا:

(٤٢٨٥) وَعَنِ ابْنِ غُمَرُ ﴿ ثَاثِهَا أَنَّ النَّبِيَّ تَاثِيمُ قَالَ ((مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ أَوْإِنَاءٍ فِيْهِ جو جاندی سونے کے برتن میں کھائے گا تواس کے پیٹ میں جہنم کی آگ شَيْءٌ مِنْ ذَالِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ لِهِا كَي جَائِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَ

نَارَجَهَنَّمَ)) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .

توضيح: اس حديث سے المجھی طرح واضح ہوگيا كہونے اور چيندى كابرتن استعال كرنا قطعا درست نہيں ہے كيونكه ايسے برتنوں کے استعال کرنے والے بڑے متکبر ہوتے ہیں یہاں تک کہنے والے کہدریتے ہیں کہ فلاں بڑاہی متکبر ہے۔



٤٢٨٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاشربة باب في الكاء الانية ـ ٣٧٣٥ .

# بَابُ النَّقِيُعِ وَالْأَنْبِذَةِ نقيع اورنبيز كابيان

نقیع کے معنی بھگونے کے ہیں یعنی انگور یا تھجوراور کشمش وغیرہ بغیر پکائے پانی میں بھگودیں۔ تا کہ اس کی شیرینی پانی میں حل کر کے شربت بن جائے بینہایت لذیذ اورمفید ہوتا ہے۔

نبیز کے معنی بھی انہیں چیز وں کو پانی میں ڈال کر بھگونے کے ہیں لیکن اس کو کچھندیا دہ دنوں تک پانی میں رکھا جاتا ہے اگر اس میں نشہ نہ پیدا ہوتو جائز ہے اور اگرنشہ پیدا ہو جائے تو ناجائز ہے جن ممالک میں انگور یا تھجور وغیرہ کی پیدا وار ہے وہاں کے لوگ اس کو کٹر ہے سے بناتے ہیں'رسول اللہ مُنافِیْاً کے زمانے میں بھی اس کا زیادہ رواج تھا۔

# اَلُفَصُلُ الْاَوَّ لُ.....يَهِلَى فَصَلَ

(٤٢٨٦) عَنْ أَنَسِ ثَاثِنُ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَثَيْثُ رَسُوْلَ اللهِ عَثَيْثُ وَلَهُ الْعَسْلُ وَالنَّبِيْذُ وَالْمَآءُ وَاللَّبَنُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤٢٨٧) وَعَنْ عَائِشَةَ وَاللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللهِ تَالِيْمَ فِي سِقَآءٍ يُوْكَأُ اَعْكَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ عَشَآءً وَنَنْبِذُهُ عَشَآءً وَنَنْبِذُهُ عَشَآءً فَيَشْرَبُهُ عَشَآءً وَنَنْبِذُهُ عَشَآءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٤٢٨٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ قَالَ كَانَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَّتُمْ أَنْبُذُلْهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا اصْبَحَ يَوْمَهُ ذَالِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِيْ تَجِيْءُ وَالْغَدُوةَ اصْبَحَ يَوْمَهُ ذَالِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِيْ تَجِيْءُ وَالْغَدُوةَ اللَّيْلَةَ الْاَحْرِ فَا أَنْ يَتَجِيْءُ وَالْغَدُوةَ اللَّيْلَةَ الْاَحْرِ فَا أَنْ يَلْمَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ الْاَحْرِ فَا أَنْ يُلْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَامَرَ بِهِ فَصُبَد رَوَاهُ مُسْلِمٌ. اللَّهُ الْحَادِمُ وَامَرَ بِهِ فَصُبَد رَوَاهُ مُسْلِمٌ . (٤٢٨٩) وَعَنْ جَابِر اللَّئِيَّةُ قَالَ كَانَ يُثْبُذُ لِرَسُول

(۳۲۸۷) حضرت عائشہ ڈاٹٹا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ٹاٹٹیا کے لیے مشکیز سے میں نبیذ بنایا کرتے تھاس کے اوپر کامنہ بند کر دیا جاتا تھا اوراس

کاایک دہانہ نیچ بھی ہوتا تھاضج کونبیذ بناتے تو شام کوآپ پی لیتے اور شام کو نبیذ بناتے تو صبح کوآپ پی لیتے۔(مسلم)

( ٣٢٨٨) حضرت ابن عباس والنظاميان كرتے ہيں كدرسول الله طاليع كا كے ابتدائے شب ميں نبيذ بناتے سے اور اس كے اليا ابتدائے شب ميں نبيذ بناتے سے اور صبح اس كو پي ليتے سے اور اس كے بعد آنے والى رات كو بھى پيتے سے كے بعد ديگر ب بچى بچائى نبيذ صبح شام كو پي ليتے سے جب تك كداس ميں نشه نه بيدا ہوتا اور اگر في جاتا تو كسى خادم كو پيلاد سے ور نه بھينك ديتے ۔ (مسلم )

(۲۲۹) حضرت جابر را الثينا بيان كرتے ميں كه رسول الله مثاليم كے ليے

٤٢٨٦ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب اباحة النبيذ الذي ممم نبذ ولم بصير مسكرا ٢٠٠٨.

٤٢٨٧ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب اباحة النبيذ الذي مم نبد ولم يعمر مسكرا ٢٠٠٥ .

٤٢٨٨ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب اباحة النبيذ الذي لم نبذ ولم يعمر مسكرا ٢٠٠٤ .

٤٢٨٩ ـ صحيح مسلم كتاب الاشربة باب النهى عن الانتباذ في المرفت ١٩٩٩ .

اللهِ سَلَيْمُ فِيْ سِقَاءِ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوْ سِقَآءً ايُنْبَذُلَهُ فِيْ تَوْرِمِنْ حِجَارَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٤٢٩٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اللهِ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَامَرَ اَنْ يُنْبَذَ فِيْ اَسْقِيَةِ الْآدَمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٤٢٩١) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَالَيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَالَيْمُ اللهِ اللهُ عَنِ الطُّرُوفِ فَإِنَّ الظُّرُوفَ لا يُحرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ وَفِيْ يُحِلُّ شَيئًا وَلا يُحرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَفِيْ رَفَيْ الْأَشْرِبَةِ إِلّا فِي طَرُوفِ الْآدَمِ فَاشْرَبُوا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ اَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

مشک میں نبیذ بنائی جاتی تھی اگر مشک نہلتی تو پھر کے برتن میں نبیذ بناتے تھے۔(مسلم)

(۲۹۰) حفرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مظافی آئے نے کدو کے برتن اور روغن دار کدو کے برتن اور روغن دار برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ اور حکم دیا ہے کہ چڑے کے مشکیزوں میں نبیذ بنایا کروتا کہ جلدی نشہ نہ آئے۔ (مسلم)

لیکن بعدمیں بیروایت منسوخ ہوگئی ہے جبیبا کہ آ گے آرہا ہے۔

# الفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسرى فصل

(۲۹۲) عَنْ آبِیْ مَالِکِنِالْاشْعَرِیِ وَالْمَا اللهِ عَلَیْ اَنَّهُ (۲۹۲) حفرت ابو ما لک اشعری والنَّهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْمَ اسْمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَیْمَ یَقُولُ ((لَیَشْرَبَنَّ نَاسٌ کوفر ماتے ہوئے انہوں نے ساکہ آئندہ چل کرمیری امت کے لوگ مِنْ اُمَّتِیَ الْخَمْرَ یُسَمُّوْنَهَا بِغَیْرِ اِسْمِهَا)) رَوَاهُ شَراب پیش کے گراس کا نام دومرار کھیں گے۔ (ابوداؤد۔ ابن ملجہ) اَبُو دَاوَدَ وَابْنُ مَا جَةَ .

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ....تيرى فَصل

(٤٢٩٣) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى ﴿ثَاثِهِ قَالَ نَهِىَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ثَاثِيْمٌ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّالْاَخْضَرِ قُلْتُ اَنَشْرَبُ فِىْ الْاَبْيَضِ قَالَ لَاـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(۳۲۹۳) حضرت عبدالله بن ابی اوفی والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله طالع نظر الله علی الله علی الله منظم میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے کہا سفید منظ میں بن ہوئی پیش بانہیں؟ فرمایا کنہیں۔ (بخاری)

یہ کم پہلے کا ہےاب منسوخ ہے بعض روایتوں میں اور دوسرے برتنوں میں

### نبیز بنانے کا حکم ملتاہے۔

٠ ٤٢٩ عصميح مسلم كتاب الاشربة باب النهى عن الانتباذ في المرفت والدباء ١٩٩٧ .

٤٢٩١ عصحيح مسلم كتاب الاشربة باب النهي عن الانتباذ في المرفت والدباء ٩٧٧.

٤٢٩٢ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاشربة باب في الدارمي ٣٦٨٨ ـ ابن ماجه كتاب الفتن باب العقوبات ٤٠٢٠ .

٤٢٩٣ ـ صحيح بخاري كتاب الاشربة باب ترخيص النبي في الاوعية والظروف ٩٦ ٥٥.

# بَابُ تَغُطِيَةِ الْآوَانِيُ وَغَيْرِهَا برتنول وغيره كے ڈھانكنے كابيان

### الفصلُ الآوَّلُ .....بيل فصل سونے سے پہلے؟

(۸۷۷-۱-۵۲۹۳) حفرت جابر والله بیان کرتے ہیں که رسول (٤٢٩٤\_٥\_٦\_٧\_٨) عَنْ جَابِرٍ ﴿ثَلَثَوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَاثِيْمُ ((إذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ ٱمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَنْتَشِرُ حِيْنِئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَاعْلَقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطٰنَ لا يُفْتِحُ بَابًا مُغْلَقًا وَاَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُبُمْ وَاذْكُرُوْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ اَنْ تَعْرِضُوْا عَلَيْهِ شَيْئًا وَاطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ روَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ ((خَمِّرُوْا الْلانِيَةَ وَاَوْكُوْا الْاَسْقِيَةَ وَاجِيْفُواْ الْاَبْوَابَ وَاكْفِتُوْ صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَآءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ إِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَٱطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ عِنْدَالرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ يمكے اوراسپنے برتنوں كوڈ ھا تك ديا كرويعنى ديجيحي، گھڑ ايا اور كوئى برتن جن ميں رُبَمَا اجْتَرُّتِ الْفَتِيلَةَ فَآحْرَقَتْ آهْلَ الْبَيْتِ)) کھانے پینے کی کوئی چیز ہوڈ ھا تک دیا کرواوراس پر بھی اللہ کا نام لو۔اورا گر وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ ((غَطُّوْا الْإِنَاءَ وَٱوْكُوْا کوئی چیز ڈھانکنے کے لیے نہ ملے تو تم اس پرلکڑی وغیرہ کا تنکا ہی رکھ دیا کرؤ السِّقَاءَ وَاعْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاطْفِتُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ

الله مُؤَلِّيْكُمْ نِے فرمایا: جب رات كا دفت ہو جائے تو شام كے وفت ميں ايپے بچول کوروک لواورگلی کو چوں اور بازاروں میں مت پھرنے دو۔ کیونکہ اس وفت شیاطین لینی جن ربھوت وغیرہ گلی کوچوں میں پھرنے کے لیے پھیل جائے ہیں۔تو ایسی صورت میں کوئی نہ کوئی جن بھوت وغیرہ تکلیف نہ پہنچائے'ان کا زورزیادہ تر آفتاب کے غریب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے جبرات كاايك حصه كزرجاتا بتوان شياطين كازورختم موجاتا بوان کے زور کے ختم ہو جانے کے بعد بچول کوچھوڑ دو پھروہ جاسکتے ہیں اورسونے سے پہلے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کرلیا کرواوراس پراللہ کا نام لے لیا کرو نعنی بسم الله کر کے دروازہ بند کرو کیونکہ شیطان اس درواز ہے کونہیں کھول سکتا جے بسم اللہ کر کے بند کیا گیا ہو۔ اوراپنے مشک اور مشکیزے کے منہ کو باندھ دیا کرواوراس پراللہ کا نام لویعنی بسم اللہ کر کے مشک اور مشکیز ہے كەمنەكو باندھوتا كەپانى ضاڭغ نەجوادركوئى تكليف دەچيزاس ميں جابھى نە

٨-٧-٦-٥-٤٢٩٤ـ صحيح بخارى كتاب بدء الخلق باب صفة ابليس وجنوده ٣٢٨٠ـ مسلم كتاب الاشربة باب الامر بتفطية الاناء وابكاء السقاء ٢٠١٢ ' ٥٢٥٠ صحيح بخارى كتاب بدء الخلق باب اذا وقع الذباب ى شراب احدكم ٣٣١٦. صحيح مسلم كتاب الاشربة باب الامر بتخطبة الأناء وايكاء السقاء ٢٠١٢. ٥٢٦٤. صحيح مسلم كتاب الاشربة باب الامر بتخطبة الاناء وايكاء السقاء ٢٠١٣ ٥٢ ٥٣ محيح مسلم كتاب الاشربة باب الامر بتخطبة الاناء ايكاء والسقاء ٢٠١٤، ٥٢٥٥.

اورسوتے وقت اپنے جراغوں کو بچھادیا کرو کیونکہ سونے کی حالت میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے اور تیل وغیرہ فضول جلے گا۔ ( بخاری ومسلم ) اور بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہتم لوگ اینے برتنوں کو ڈ ھانک دیا کرواورمشکیزے کے منہ کو باندھ دیا کرواور درواز وں کو بند کر دیا کرواورشام کے وقت میں اپنے بچوں کوروک لیا کرو کیونکہ شام کے وقت جن بھوت وغیرہ اپنے مسکنول کوچھوڑ کر ادھر ادھر کھیل جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں 'یعنی پھیل کر کے کوئی چھوٹا بچہ وغیرہ راستے میں مل جائے تو تکلیف وغیرہ پہنچانے کے دریہ ہوجاتے ہیںاس وجہ سےتم اس وقت بچوں کو ہاہر نہ چھوڑ واورسوتے وقت اینے چراغوں کو بچھا دیا کرو کیونکہ بعض دفعہ شیطان چو ہے وغیرہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور چراغ کی بتی کواٹھالیتا ہے اور چھپڑر میں تھسیڑ ویتا ہے جس سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اس لیے

سارےگھروالے جل جائیں گےاس لیے بجھا دینا چاہیے۔اورا یک روایت میں ہے کہ غروب آفتاب کے وقت میں اپنے جانوروں اور بچوں کو باہرمت جانے دویہاں تک کدرات کا ایک حصہ گز رجائے کیونکہ غروب آفتاب کے وقت شیاطین باہر نکلتے ہیں اورانسانوں کو تکلیف پھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ادرا بیک روایت میں بیالفاظ ہیں کتم برتنوں کوڈ ھا تک دیا کرواورمشکیز ہے کو باندھ دیا کرو کیونکہ سال بھر میں ایک رات الی ہوتی ہے کہ جس میں وبااتر تی ہےاور جس رات میں بلااتر نے والی ہوتی ہے۔اورکوئی رکاوٹ یعنی سریوش وغیرہ نہ ہوتو وہ بلا اس کھانے یینے کی چیز میں اتر آتی ہے اور جب انسان کھانے میں مشغول ہوجاتا ہے توبلا بھی کھالیتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کھانے یینے کی چیز ڈھانپ دی جائے

(٤٢٩٩) وَعَنْهُ ثِلْتُنَا قَالَ جَآءً أَبُوْ حُمَيْدِ رَجُلٌ (٢٢٩٩) حضرت جابر الناشؤ سے روایت ہے کہ ابوجمید نے کہا کہ ایک مِنَ الْكَنْصَارِ مِنَ النَّقِيْعِ بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ انصارى صحابي مقام تقيع سے نبى كريم مَاليَّةُ كے بإس برتن ميں دودھ لائے عَلَيْتُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِمُ ((أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ آپ عَلَيْتُمُ نِ فَرَمايا اس برتن كوكهلا مواكيول لائے وُصِك كركيوں نہيں لائے اگر ڈھا تکنے کو پھھندیاتے توایک کٹری ہی رکھ لیتے ۔ ( بخاری وسلم )

(۲۳۰۰) حضرت عبدالله بن عمر دانشهایان کرتے ہیں که رسول الله مَالتَّيْمُ نِي فرمایا: سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ نہ جھوڑ وجس سے چلنے کااندیشہ ہو۔ (بخاری ومسلم) نیعنی سوتے وقت چراغ وغیرہ بجھا دواوراگر چو لہے وغیرہ میںآ گ ہوتواس کو بچھادینا جاہے۔

الشَّيْطُنَ لَا يَحِلُّ سِقَآءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ أَنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ إِلَّا اَنْ يَعْرِضَ عَلَى إِنَاتِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرُوا سُمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى آهْلِ الْبَيْتِ بَيْتُهُمْ)) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ ((لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ)) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ ((غُطُّوْا لْإِنَاءَ وَاَوْكُوْا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِيْ السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَآءٌ لَا يَمُرُّبِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْدِ غِطَآءٌ أَوْسِقَآءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَالِكَ الْوَبَاءِ.))

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کھانے پینے کی چیز کو جب برتن میں رکھ کرلایا جائے تو ڈھک کرلانا چاہیے۔ (٤٣٠٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ طَالِيًّا قَالَ ((لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِيْنَ تَنَا مُوْنَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

تَعْرضَ عَلَيْهِ عُوْدًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٢٩٩ـ صحيح بخاري كتاب الاشربة باب شرب اللبن ٥٦٠٥ ، ٥٦٠٦ مسلم كتاب الاشربة باب في شرب النبيذ وتخمير الناء ١٦٠١، ٥٢٤٥.

<sup>•</sup> ٤٣٠٠ صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب لا تترك النار في البيت عند النوم ٦٢٩٣ ـ مسلم كتاب الاشربة باب الامر بتخطبة الناء وأيكاء السقاء ١٥٠٠، ٥٢٥٧.

كَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

طَيْئِمَ يَقُوْلُ ((إذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلابِ وَنَهِيْقَ

الْحُمَيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ

الرَّجِيْمِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنِ تَرَوْنَ وَاقِلُوا الْخُرُوْجَ إِذَا

هَدَأْتِ الْآرْجُلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبُثُّ مِنْ

خَلْقِهِ فِي لَيْلَةٍ مَايَشَآءُ وَآجِيْفُوا الْاَبْوَابَ

وَاذْكُرُوْا إِسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطُنَ لَا يَفْتَحُ بَابًّا إِذَا

أَجِفَتْ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغُطُّوْا الْجِرَارَ

آكْفِئُواْ الْانِيَةَ وَأَوْكُواْ الْقِرَبَ)) رَوَاهُ فِي شَرْح

(٤٣٠٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَانِهُمْ قَالَ جَآءَ تُ

فَارَةٌ تَجُرُّ الْفَتِيْلَةَ فَٱلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَى رَسُوْل

اللهِ تَاتِيمُ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِيْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا

فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضَع الدِّرْهَم فَقَالَ

((إِذَانِمْتُمْ فَأَطْفِئُواْ سُرَجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَدُلُّ

مِثْلُ هٰذِه فَيُحْرِقَكُمْ)) رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

بتخطبة الاناء وايكاء والسقاء ٢٠١٦، ٥٢٨٥.

٤٣٠٢ ـ شرح السنة ١١/ ٣٩٢ ح ٣٠٦٠ ـ ابوداؤد ١٠٣، ٥١٠٤ .

٤٣٠٣ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في اطفار النار باليل ٥٢٤٧ .

## (٤٣٠١) وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى وَلِيْ قَالَ احْتَرَقَ

## بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةَ عَلَى اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِ

السُّنَّة .

### النَّبِيُّ مُثَاثِيًّمُ قَالَ ((إنَّ هٰذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّلُكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ)) مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

### اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسري فَصَلَ (٤٣٠٢) عَنْ جَابِرِ ثُلِثَةٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

(شرح سنه)

**\*\*\* \*\*\* \*\*\*** 

٤٣٠١\_ صحيح بخاري كتاب الاستئذان باب لا تترك النار في البيت عند النوم ٢٩٤٤\_ مسلم كتاب الاشربة باب الامر

(۲۰۰۲م) حضرت جابر ولانشؤ بيان كرتے ميں كدرسول الله مَالَيْهُم كو بيفر ماتے

ہوئے میں نے سنا ہے کہ جبتم رات کو کتوں کے بھو کنے کی اور گدھوں کے

چلانے کی آواز سنوتو شیطان مردود سے پناہ مائلو یعنی تم اعوذ بالله من

الشيطن الرجيم برهوئيكة اوركدهان چيزول كود يكصة بينجس كوتم

نہیں دیکھ یاتے ٰ یعنی شیطان وغیرہ کودیکھ کربھو تکتے ہیں اور رات کے وقت

جب چلنے کی آ واز کھم جائے یعنی یاؤں کی آ ہٹ نیر آئے تو باہرمت نکلو کیونکہ

الله تعالی رات میں اینے مخلوق میں ہے جس کو جا ہتا ہے بھیج دیتا ہے مگر بسم

الله کہه کر گھر کے درواز وں کو بند کر دو۔ کیونکہ شیطان ان درواز وں کونہیں

کھول سکتا جواللہ تعالیٰ کا نام لے کربند کر دیا گیا ہواوریانی وغیرہ کے مٹکوں

اورمشکیزوں اور گھڑوں کوڈ ھک دیا کر داورمشکوں کے منہ کو باندھ دیا کرو۔

(۳۳۰۳) حضرت ابن عباس ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہایک چوہیانے چراغ

کی جلتی ہوئی بتی کو تھنچے کرنبی طائل کے سامنے اس چٹائی پرڈال دیا جس پر

آب بیٹے ہوئے تھے توایک درہم کے برابر چٹائی جل گئی بیدد کھے کرنبی مُثاثِیْا

نے فر مایا: تم لوگ سوتے وقت اپنے چراغوں کو بچھا دیا کرو کیونکہ شیطان اس

قتم کے موذی جانوروں کو ایسے کاموں پر ابھارتا ہے جس سے تمہارے

آ گ کو بچھاد ہا کرو۔ ( بخاری ومسلم )

آ گ لگ ٹی اور گھر والے گھر میں تھےاس کا ذکر نبی مُلَّاثِیْمُ ہے کیا گیا' بین کرآ ہے ہے فرمایا کہآ گ تمہاری وٹمن ہے جب تم سونے کا ارادہ کروتو

(۲۰۰۱) حضرت ابومویٰ ڈائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے ایک مکان میں

الهداية - AlHidayah

مكانول كوجلا ديتاہے۔ (ابوداؤر)

# كِتَابُ اللِّبَاسِ

### لباس كابيان

ہم نے اسلامی تعلیم کے نویں جھے میں اسلامی لباس کے آداب کے سلسلے میں بیلکھا ہے انسان کے لیے ستر پوشی نہایت ہی ضروری ہے ' حیوان اور انسان میں لباس ہی سے فرق ظاہر ہوتا ہے بیاباس مردکوگرمی سے بچاتا ہے اور برجنگی سے بھی محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ستر پوشی ہی کے لیے پیدا کیا ہے چنانچے اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿يا بني أدم .... ذالك خير ﴾ (اعراف)

''اے آدم کے بیٹو!ہم نے تم پر پوشاک اتاری ہے جوتبہاراستر ڈھانکے اور بیزینت کا سامان اور پر ہیز گاری کالباس بے بہتر ہے۔'' اس ستر پوشی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے جیسا کہ حضرت آدم وحواعلیہا السلام کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے دونوں کو جنت کے بہترین جوڑے پہننے کو ملے تھے یہ پہنتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی وجہ سے وہ لباس ان کے بدن سے اتر گئے تو درخت کے چوں سے اپنی اپنی شرم گاہوں کو چھیالیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فلما ذاقا .....الجنة ﴾ (اعراف)

''پس جبان دونوں نے درخت کو چکھاان کے ستران پرکھل گئے تو اپنے او پر درخت کے پتوں کو جوڑنے لگے۔'' یہ بر بنگی جس طرح فطرت کے خلاف ہے ای طرح عقل اور شریعت کے خلاف ہے رسول الله مَالَيْظِمْ نے فر مایا:

((ایاکم والتعری فان معکم من لایفارقکم الا عند الغائط وحین لفضی الرجل الیٰ اهله فاستحیوهم واکرموهم.)) (ترمذی)

'' ننگے مت رہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں جوتم سے جدانہیں ہوتے مگر قضائے حاجت کے وقت یاا پنی بیو یوں کے پاس جاتے وقت'تم ان سے حیاء کر واور ان کی عزت کرو۔''

یوں تو تمام بدن کو چھپانا مناسب ہے لیکن مردول کے لیے سے لے کر گھٹنے تک اور عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے مخنوں تک چھپانا فرض ہے ان حصوں کا کھلار کھناکسی صورت میں جائز نہیں ہے۔اور سب کپڑوں میں سفید کپڑے نیادہ اچھے ہیں۔رسول اللّه تَالِیْجَانے فرمایا۔ ((البسوا من ثاب کے البیاض فانھا خیر ثیاب کے وکفنوا فیھا مو تاکیم.)) (ابو داؤد)

''سفید کپڑے پہنو' کیونکہ سب کپڑوں میں سفید کپڑے اچھے ہوتے ہیں اوران ہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو فن کرو۔''

زیادہ سرخ کپڑا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے مباح ہے اور سیاہ اور سبز عورتوں اور مردوں کیلیے یکساں جائز ہے۔ مردوں کے لیے ریشم اور سونا استعال کرنا حرام ہے اور عورتوں کے لیے دونوں حلال ہیں۔حضرت علی ڈٹاٹٹٹٹ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹاٹٹٹٹ کے دیشم کودائیں ہاتھ میں اور سونے کو بائیں ہاتھ میں لے کرفر مایا کہ بید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں۔ (احمد ابوداؤد) سادگی ہر چیز میں اچھی ہے کھانے میں پینے میں اور لباس میں بھی۔ رسول الله سٹاٹٹٹ کالباس ہمیشہ ہی سادہ رہتا تھا موٹا کرتہ۔موٹی المانيان المنظمة المنظ

چا دراورموٹی کنگی زیب تن فرمایا کرتے تھے اور گاہے بگاہے پیوندلگا ہوا بھی پہن لیتے تھے کپڑے میں کوئی تکلف نہیں تھا۔حضرت عائشہ رہا ہا فرماتی ہیں رسول الله طَائِیْم ایک مرتبہ ہے کو مکان سے باہرتشریف لے گئے تو آپ کے بدن پرسیاہ بالوں کی چا در تھی۔حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹۂ کہتے ہیں کہ نبی کریم مُٹائٹیڈا نے ایک روحی جبہزیب تن فر مارکھا تھا جس کی آسٹین تنگ تھی۔ (شاکل تر مذی)

حضرت ابو ہرریہ خالفۂ فرماتے ہیں:

((اخرجت الينا عائشة ﷺ كساء ملبدا او ازار! غليظا فقالت قبض روح رسول الله ﷺ في هُذين . ))

(شمائل ترمذی)

'' حضرت عائشہ رہ بھٹانے ایک پیوندگی ہوئی چا دراورایک موٹی لنگی نکال کرجمیں دکھلا یا اور فرمایا کہ رسول الله مٹاٹیٹی کی روح مبارک ان دو کپڑوں میں نکائھی۔''

یعنی انتقال کے وقت آپ ایک پیوندنگی ہوئی جا دریا پیوند لگے ہوئے مبل کواور ایک موٹی لنگی پہنے ہوئے تھے۔

معلوم ہوا کہ آپ کوموٹااور معمولی کپڑازیادہ پسندتھا کیونگہاس میں خاکساری اورتواضع ہے قیمتی اور بھڑک دارلباس پہننے سےنفس میں تکبر وغروراورخود بنی کے جذبات آجاتے ہیں ایک روایت میں کہ آپ کے پاس ایک پیوندگی ہوئی چادرتھی ہپ اسی کو پہنتے اور فرماتے کہ میں غلام ہوں اور غلاموں جبیبالباس بہنتا ہوں حضرت امسلمہ ڈپھنافر ماتی ہیں کہسب کپڑوں میں رسول الله مکاٹیٹی کوکرتہ پسندتھا۔

(شمائل ترمذی)

زیادہ پیند ہونے کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کرتے سے بدن اچھی طرح ڈھک جاتا ہے اور اس میں زیادہ خاکساری اور انکساری بھی معلوم ہوتی ہے۔حضرت اساء واٹھ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹین کے کرتے کی آسٹین بہنچے تک تھی۔ (شاکل ترمذی)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آ دھی آستین کا کریتہ پہنناسنت کے خلاف ہے۔

پائجامہ بردہ بوشی کے لیے بہترین لباس ہے۔رسول الله مُناتِیْزً نے اسے بہت پیندفر مایا ہے اورخریدا بھی ہے۔علامہ ابن قیم ڈسلٹ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُثَاثِیَّا نے یا عجامہ خریدا ہے اور بظاہر سیننے کے لیے خریدا ہے اور دوسری روایتوں سے پائجامہ کا ثبوت بھی ملتا ہے اور صحابہ کرام آپ کی اجازت سے یا عجامہ پہنتے تھے۔ (زادالمعاد)

علامه شوکانی بڑاللہ نے نیل الا وطار میں تحریفر مایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیؤ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ پائجامہ سینتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ۔سفر میں حضر میں اور رات میں اور دن میں مجھے بدن کے ڈھا کننے کا حکم دیا گیا ہے اور پائجامہ سے زیادہ پردہ یوش میں نے کسی چیز کوئبیں یایا۔

شيخ السلام حافظ ابن تيميد رحمة الله عليمتقى مين حضرت ابواسامه وللفيَّاسي بيحديث نقل كرت مين:

((قلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتسرولون ولا ياتزرون فقال رسول الله تسرولوا واثروا وخالفوا اهل الكتاب.)) (احمد)

'' ہم لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! یہوداورنصاریٰ پائجامہ پہنتے ہیں اورلنگی نہیں با ندھتے ہیں ۔رسول الله تَاثِيْمُ نے فرمایاتم پائجامہ پہنو۔

کنگی با ندھوا دراہل کتاب کے خلاف کرو۔''

ان تمام روایتوں ہے معلوم ہوا کہ پائجامہ پہننا بھی مسنون ہے لیکن رسول اللّٰہ مُثَاثِیْجُ زیادہ ترکنگی ہی باندھا کرتے تھے آپ کی کنگی جار

ہاتھ اورا یک بالشت کمبی اور دوہاتھ چوڑی ہوتی تھی اور پنڈلی تک ہوتی تھی۔

حضرت عبید بن خالد ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں چل رہا تھا تو ایک شخص کو اپنے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نگی کو او پراٹھا لو کیونکہ اس سے کپڑا زیادہ صاف مقرار ہے گا۔ زمین پر گھسٹ کرخراب نہ ہو گا اور تکبر سے بھی محفوظ رہوگے میں چیچے مڑا تو رسول الله مُاٹیوُٹا کو دیکھا کہ آپ مجھے سے بی فرمار ہے ہیں۔ میں نے عرض کیایار سول الله ایک معمولی چا در ہے اس کی کیا حفاظت کی جائے اور اس میں تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میری تابعداری کرؤ تو میں نے دیکھا کہ آپ کی لئگی آ دھی پنڈلی تک تھی۔ (شائل ترندی)

رسول الله طَالِيَّا عَادر اوڑھتے بھی تھے اور نماز بھی اس پر پڑھتے تھے اور علمانے کہا ہے کہ آپ کی چا در چھ ہاتھ کمی اور قین ہاتھ چوڑی تھ

علامہ ابن قیم مُٹلٹے زادالمعاد جلداول میں فرماتے ہیں علامہ داقدی مُٹلٹ نے بیان کیا ہے کہ حضور مُٹاٹٹی کی چا در چھ ہاتھ کمی اور سوا تین ہاتھ چوڑی تھی اور آپ کی ننگی سواچا رہاتھ لبی اور دوہاتھ چوڑی تھی ۔حضرت انس ٹٹاٹٹی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹی کی کے دروں میں پمنی چا دربہت پیند تھی۔ ( کتاب اللباس )

حضرت براء بن عازب ٹالٹو فرماتے ہیں کہرسول الله طائلو کوایک سرخ جوڑا تہبنداور جا در پہنے ہوئے دیکھا۔حضرت عائشہ طائلو بیان فرماتی ہیں کہایک روزصبح کے وقت رسول الله طائلو کا بارتشریف لا گو آپ کے جسم مبارک پرسیاہ رنگ کے بالوں کی جا (شمائل ترمذی)

### گپڑی اورٹو یی

سر چھپانے کے لیے پگڑی اور ٹوپی کا استعال عرب میں خصوصی طور پر رائج تھا آنخضرت نگھی ہمی پگڑی باندھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تاکیدی حکم صادر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمة الله علیہ فتح الباری میں طبر انی کے حوالے سے بید حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مُنافِقِ نے فرمایا: ((اعتموا تو دادوا حلما .))''عمامہ باندھا کروطم اور بردباری کواس سے زیادہ بردھالوگے۔''

حافظ مینی وشانشد نے عمد ۃ القاری میں ابوقعیم کے حوال بیے میحدیث نقل کی ہے کہ رسول اللّٰه سَائیدُ کَمُ صَفرت علی وَالنَّهُ کو یوم غدرجم عمامہ اندھ کر فرمایا:

((هذا فاعتموا فان العمائم سيماء الاسلام وهي الحاجز بين الامسلمين والمشركين. ))

''اسی طرح عمامہ باندھا کرواس لیے کہ عمامہ اسلام کا نشان اور شعار ہے اور مسلمان ومشرک کے درمیان فرق کرنے والا ہے'' (ابوقعیم ) سیست نظرت عمامہ باندھا کرواس لیے کہ عمامہ اسلام کا نشان اور شعار ہے اور مسلمان ومشرک کے درمیان فرق کرنے والا ہے'

آپ ناٹیل کے عمامہ کے مقدار کے بارے میں کوئی شیخ حدیث نہیں ملی ہے بعض لوگ سات ہاتھ اور بعض لوگ بارہ ہاتھ کا بتاتے ہیں اور آپ کا شملہ چار بالشت کا ہوتا جس کو پس پشت لؤکائے رہتے۔ فتح مکہ کے روز جب آپ شہر میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے سرمبارک پر سیاہ عمامہ باندھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھا ٹھنا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نگائی عمامہ باندھتے تو وونوں مونڈھوں کے درمیان یعنی بچھلی جانب شملہ ڈال لیتے تھے۔ (شائل ترفری)

اورآپ نے فرمایا کہ:

((فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلائس . )) (ترمذى) دم ان مر مثركس كرين و قرك فريال در مركز ترمين و والرابية

''مسلمان اورمشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیزیہ ہے کہٹو پیوں پرعمامہ ہاندھاجائے''

لیمن آپ نے فرمایا کہ پہلےٹو پی اوڑ ھاکر پھر تمامہ ہاندھاجائے۔شرکین بغیرٹو پی کے تمامہ ہاندھتے ہیں۔

بہرحال ممامہ کے بارے میں بہت سے حدیثیں ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم نے چند حدیثیں بیان کر دی ہیں جن سے بیہ معلوم ہو گیا کہ ممامہ باندھناسنت ہے اوراسلام کا شعار بھی ہے لیکن موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے عمومااس کو چھوڑ دیا ہے اور سکھوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ٹوپی پہننا بھی سنت ہے حضرت ابو کبیشہ ڈلائٹی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ٹوپیاں گول اور سر پر چمٹی رہتی تھی۔ (ترندی) -

### رومی جبه

رسول الله مَثَاثِیَّا نے ننگ آستیوں کا رومی جبہ پہنا ہے۔حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹیئ کہتے ہیں کہرسول الله مُٹاٹیُمْ غزوہ تبوک میں قضائے حاجت کے لیے گئے پھر جب والبس تشریف لائے تو میں پانی لے کر پہنچا آپ نے وضو کیا اس وقت آپ ایک رومی جبہ پہنچ ہوئے تضائے حاجت کے لیے گئے پھر جب والبس تشریف لائے تو میں پانی لے کر پہنچا آپ نے وضو کیا اس وقت آپ ایک رومی جبہ پہنچ ہوئے تھے۔ ( بخاری )

### ا چکن اورشیر وانی

حفرت مخرمہ ڈاٹٹو نے اپنے بیٹے مسور سے کہا کہ بیٹا مجھ کو خبر ملی ہے کہ آنخضرت مٹاٹٹو کی اس کی اچکنیں آئی ہیں آپ تقسیم کرر ہے ہیں چلو ہم بھی آپ کے پاس چلیں شاید ہم لوگوں کو بھی کوئی اچکن اور شیر وانی مل جائے 'ہم باپ بیٹے مل کر گئے دیکھا تو آپ گھر میں ہیں۔ والد نے مجھ سے کہا کہ آنخضرت مٹاٹٹو کی کو میر ب نام سے بلا لو میں نے اس کو براسمجھا اور والد سے کہا میں رسول اللہ مٹاٹٹو کی کو تہمارے لیے بلا نے والا نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا! آنخضرت مٹاٹٹو مغروز نہیں ہیں میں نے آپ کو بلایا آپ ایک دیباج کی اچکن جس میں سنہری گھنڈی اور تکھے لگے ہوئے تھے کند ھے یا ہتھ پر ڈالے ہوئے تشریف لائے اور فر مانے لگے! مخرمہ میں نے بیا چکن تیرے لیے چھپار کھی تھی چروہ ان کودے دی تو مخرمہ خوش ہوگئے۔ ( بخاری )

### احیمالباس اورزیب وزینت

شریعت کے دائرے میں اچھالباس پہننا اور زیب وزینت کرنا بھی درست ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((خذوا زينتكم عند كل مسجد. ))

''عبادت کے وقت زینت کی چیز وں کو پہنو۔''

رسول الله مَثَاثِينًا نِي فِي مايا:

((ان الله يحب ان يرى اثر نعمه على عبده . )) (ترمذي)

''الله تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جونعمتیں اس نے اپنے بندوں کو دے رکھیں ہیں ان کا اثر اس پر دکھائی دے۔''

یعنی اگرالله تعالی نے کسی بندے کواچھی حیثیت عطا فر مائی ہے تواچھالباس استعال کرنا چاہیے اور باوجود وسعت کے بخیلی کے طور پر خراب لباس استعال کرنا الله تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا ہے۔اور جوشخص خاکساری اورتواضع کے طور پرسا دہ اور معمولی لباس استعال کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی عزت فرمائے گا۔ (ابو دائو د)

ا یک شخص نے عرض کیا مجھےاس امر کی خواہش رہتی ہے کہ میرے کپڑے عمدہ ہوں' سرمیں تیل لگا ہوا ہو' جوتی بھی اچھی ہو'اس طرح اس نے بہت می چیز وں کا ذکر کیا یہاں تک کہ کہا کہ مجھے خواہش رہتی ہے میر اکوڑ ابھی اچھا ہو' آپ مُٹاٹیٹے نے من کریے فرمایا:

((ان الله جميل ويحب الجمال.)) (مسلم)

''الله تعالى جميل ہےاور جمال كو پسند كرتا ہے''

حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا یہ تکبر ہے کہ میں عمدہ لباس پہنوں؟ آپؑ نے فر مایا: ہر گزنہیں بلکہ بیتو خوبصورتی ہےاور خدائے تعالیٰ بھی اس خوبصورتی کو بہت بیند کرتا ہے۔ ( ابن ملجہ )

### يار بك لباس

لباس ستری پوش کے لیے ہے اور ایسابار کی لباس پہنناجس سے بدن کا اندرونی حصہ صاف نظر آجائے تو نا جائز ہے کیونکہ اس سے لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا' ایسابار کی لباس مردوعورت دونوں کے لیے حرام ہے۔

حضرت اساء بنت ابی بکر رہ اللہ جوآنخضرت مگافیا کی سالی تھیں ایک مرتبہ باریک لباس پہن کر حاضر ہو کیں اس طرح سے کہ جسم آ ثار نظر آر ہے تھے۔آنخضرت مُناٹیا نے نظر پھیر لی اور فر مایا:

اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا واشار الي وجهم كفيه. ))

''اے اساء جبعورت بالغ ہوجائے تو درست نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سے کوئی حصہ دیکھا جائے بجز اس کے اور اس کے ریم کرآپ نے چیرے اور تقبلی کی طرف اشارہ فر مایا۔''

### رسول الله مُثَاثِينِ فرمات مِين:

((صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات روسهن كاسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدون ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا كذا . )) (مسلم)

'' دوشم کے دوزخی لوگ ہیں جن کوابھی میں نے دیکھائہیں'ایک وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کوظلما باریں گۓ بعنی حاکم وغیرہ خلالم ہوں گے چنانچے موجودہ زیانے میں ایسے لوگ حکمراں ہیں اور دوسرے وہ عورتیں جو ظاہر میں کپڑے پہنے ہوں گی اور حقیقت میں وہ نگی ہوں گی اور لوگوں کواپٹی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور فریفتہ کرنے والی بھی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور ان کی طرف رغبت کریں گی اور ان کے سر بختی اونٹ کے کو ہان کی طرح ایک جانب جھکے ہوں گے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو یا کمیں گی حالا تکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے یائی جائے گی۔'' (مسلم)

لینی وہ باریک کپڑے پہنے ہوں گی جس سےان کابدن جھلکے گا اور وہ ظاہر میں ملبوس ہیں مگر حقیقت میں عاری ہیں۔ چنانچے اس ز مانے میں اس قتم کی عور تیں موجود ہیں۔ یا چہرے کے علاوہ بھی کچھ بدن ڈ ھائکتی ہیں اور کھلا رکھتی ہیں۔ان اعضاء کو کھول کرلو گوں کو للچاتی اور فریفتہ کرتی ہیں۔

علامہ نو دی بڑلٹنے شرح سیح مسلم میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بدن کے پچھے حصہ کو پوشیدہ کریں گی اور پچھ کو ظاہر کریں گی اور رنڈیوں کی حیال اور ناز اورانداز سے چلیں گی جس سےلوگوں کوفریفتہ کریں گی ۔

اور بھی بہت می حدیثیں ہیں جس میں باریک کپڑا پہننے کی تخت ممانعت ہے جو ترغیب اور منتقیٰ وغیرہ میں منقول ہیں اگر کوئی موٹا کپڑا پنچ پہنے ہوتواو پر سے ایک کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ۔اورعورتوں کو چست کپڑا پہننا جائز نہیں ہے جس سے بدن کا حصہ نمایاں معلوم ہو۔ حضرت عمر فاروق وٹائٹ فرماتے ہیں کہانی عورتوں کوا یسے کپڑے مت پہناؤ جوجم پر اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی ہیئت

مرك مرف اردن روح روات بين حديق ورون , نمايال موجائے \_(المبسوط كتاب الاستحسان)

عورتوں کومستورات کہتے ہیں ادرمستورات کے معنیٰ ہیں چھپی ہوئی چیزیں' یعنی سوائے چہرہ اور مقبلی کےعورت کے لیے ساراجسم

چھپانا ضروری ہے یہاں تک کہسراور دونوں ہاتھوں کواور پیرتک ساراجہم کپڑے سے ڈھائے رہیں۔ بازوؤں کا کھلا رکھنا ہے پردگی میں داخل ہے۔صحابیہ عورتیں پورے ہاتھ کی آستین رکھتی تھیں اورانگیوں کے درمیان ہٹن لگاتی تھیں۔جبیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ہندہ آنی آستیوں کی گھنڈیاں اپنی انگیوں کے درمیان رکھتی تھیں۔

حصزت حفصہ بنت عبدالرحمٰن باریک اوڑھنی اوڑ ھے ہوئے حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کے پاس آئیں حضرت عائشہ ٹٹاٹٹانے اس باریک اوڑھنی کو پھاڑ کر پھینک دیااوردوسری گف اورموٹی اوڑھنی اوڑھنے کودی۔(تریندی' ابن ملجہ )

عورتوں کے لیے زیورات کا استعال بھی جائز ہے گر خاوندوں کو دکھانے کے لیے نہ کہ غیروں کے دکھانے کے لیے جوعورتیں اپنی زینت وسنگارغیرمردوں کو دکھاتی پھرتی ہیں وہ ملعونہ ہیں۔رسول الله مَاٹائیٹِ انے فر مایا:

((مثل الرافلة في الزينة في غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيمة لانور لها.)) (ترمذي)

''غیروں کے سامنے زینت کے ساتھ ناز دانداز سے چلنے والی عورت ایسی ہے جیسے قیامت کے روز کی تاریکی کہاس میں روشی نہیں ہے۔''

لباس جب پرانا ہو جائے اور پھٹ جائے تو پیوندلگا کراور مرمت کر کے استعال کرنا سنت ہے اور تواضع و خاکساری کی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ دٹائٹا فرماتی میں کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹر نے مجھے نے مایا:

(ريا عائشة ان اردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب واياك ومجالسة الاغنياء ولا تستخلقني توباحتي ترقيه.)) (ترمذي)

''اے عائشہ! اگرتم مجھ سے ملنا چاہتی ہوتو دنیا سے صرف اس قدر سامان تہہیں کافی ہو جانا چاہیے جس قدر کہ مسافر سوار کو ہو جاتا ہے اور مالداروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچتی رہواور جب تمہار سے کپڑے پرانے ہو جائیں تو پیوندلگالیا کرو۔اور آپ نے فرمایا جو پرانا کپڑاا تار کرکسی غریب حاجت مندکودے دے گاتو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد خداکی پناہ اور حفاظت میں رہے گا۔'' (احمد - ترندی)

رسول الله عَلَيْمَ جب نیا کپڑا پہنتے تو جواس کپڑے کا نام ہوتا نام لیتے یعنی کرتہ کپا در عمامہ وغیرہ اور پہنتے وقت بسم الله کر کے ان دعاؤں کو پڑھتے:

((الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حيوتي.)) (ترمذي)

''سب تعریف اس الله تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے وہ چیز پہنائی ہے جس سے میں نے اپنی شرمگاہ چھپالی اور اس سے میں اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔''

((اللهم لك الحمد انت كسوتنيه استلك خيره وخيرما صنع له واعوذبك من شره وشرما صنع له.)) (ابوداود)

''اے اللہ! ہرقتم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے تو نے مجھے کپڑ ایہنایا میں اس کپڑ ہے کی بھلائی تجھ سے مانگٹا ہوں ادراس بھلائی کا طالب ہوں جس کے لیے یہ ہوں جس کے لیے یہ ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور اس کپڑ ہے کی برائی سے تیری پناہ چا ہتا ہوں اور اس چیز کی برائی سے پناہ چا ہتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔''

کپڑا کینتے وقت داہنے طرف سے بہننا چاہیے اور اتارتے وقت بائیں جانب سے اتارنا چاہیے (ابن ماجہ) ضرورت کے وقت چاندی کی نقی ہے ندی کی انگوشی دائیں ہاتھ میں بہننامسنون ہے تکینہ میں نام یا کوئی ضروری چیز کا کھنا بھی سنت ہے رسول اللّه مَثَاثِیْمُ کی انگوشی چاندی کی تھی اور تکینہ میں محمد رسول اللّه مَثَاثِیْمُ کالفظ کھا ہوا تھا۔

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ الل

حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹؤنے فرمایا جب کہیں بیٹھوتو جوتی نکال کربیٹھواورا پنے پاس رکھلو۔ (ابوداؤد) چرڑے کےموزوں کا پہننااوراس پرشے کرنا بھی ثابت ہے رسول الله ٹاٹٹٹا موزہ پہنتے اوراس پرمسح کرتے تھے۔ (شائل تر ندی)

جوتوں اور موزوں کو پہننے سے پہلے جھاڑلینا چاہیے تا کہ گردوغبار سے بھی صاف ہوجائے اورا گرکوئی تکلیف دہ چیز ہوتو نکل جائے۔ حضرت ابن عباس ٹٹائٹٹنے سے واقعہ منقول ہے کہ رسول الله ٹٹائٹٹٹر نے ایک مرتبہ جنگل میں ایک موزہ پہنا دوسراموزہ پہننے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ ایک کوا آ کر کے دوسراموزہ لے کراڑگیا اوپر لے جاکرگرادیا اس موزے میں سانپ گھسا ہوا تھا موزے کے گرنے سے سانپ نکل کر بھاگ گیا۔ آنحضور ٹٹائٹٹر نے اس پرخدا کاشکرادا کیا اور فر مایا کہ لوگو! موزہ پہننے وقت موزہ جھاڑ کر پہنا کرو۔ (طبر انی)

ای طرح سے سوتے وقت بستر بھی جھاڑ لینا چاہیےاورا گر کپڑ اصندوق میں سے نکال کر پہننا ہو یا الگی وغیرہ سے اتار کر پہننا ہوتو اسے خوب جھاڑ کر پہننا چاہیے ٔ بالوں میں تیل لگانا کنگھی کرنامتحب ہےاور پرا گندہ رکھنا مکروہ ہے۔

رسول الله طالبيَّة نظافت اور صفائی و تقرائی کی طرف بڑی رغبت دلائی ہے آپ بالوں میں تنگھی کرتے تھے اور تیل بھی استعال فرماتے تھے حضرت انس رٹائٹۂ فرماتے ہیں:

يكثر دهن راسه وتسريح لحيته ويكثرا القناع كان ثوبه روب ذيات. )) (شرح سنه مشكوة)

''رسول الله ﷺ سرمبارک پر کثرت ہے تیل نگاتے اور داڑھی میں تنگھی کرتے اور سر پر کپڑ ایارومال وغیرہ رکھتے گویا آپ کے سر کا کپڑا تیلی کا کپڑا ہوجا تا۔''

لیمی سر پرتیل لگانے کے بعد کپڑار کھ لیتے تا کہ ممامہ وغیرہ میں تیل نہ لگے وہ کپڑا تیل سے اس طرح چکنا ہوجا تا جیسے تیلی کا کپڑا چکنا ہوجا تا ہے اور آپ گاہے نگھی کرتے تھے روزانہ نگھی کرنے ہے منع فرماتے تھے۔ (شیمائل مرمذی)

سرکے بالوں کومنڈوانا اور کتروانا درست ہے بالوں کا کانوں تک رکھنا مسنون ہے۔ داڑھی منڈ انا حرام ہے اور موخچھوں کا کٹانا اور پست کرنا ضروری ہے ( بخاری ومسلم ) ناخون تراشنا اور بغل اور زیرناف کے بال صاف کرنا مسنون ہے (نسائی) اور سفید بالوں میں خضاب لگانا بھی مستحب ہے لیکن زیادہ سیاہ خضاب نہ ہو بالکل کالا خضاب لگانا منع ہے۔ سفید بالوں کا اکھاڑنا حرام ہے۔ (المحدیث)

نوٹ: ..... داڑھی مونچھ کے احکام کے متعلق اسلامی صورت تائی ایک کتاب کھی ہے کمل معلومات کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں ان سب کامدُلل بیان مندرجہ ذیل حدیثوں میں پڑھیے۔

# ٱلْفَصْلُ الْاَوَّ لُ..... بَهِلَى فَصَلَ

رسول كريم منافية كالباس

(٤٣٠٤) عَنْ أَنْسِ وَاللَّهُ قَالَ كَانَ أَحَبُّ النِّيَابِ (٣٣٠٣) حفرت انس والنَّيْ بيان كرتے بيں كه رسول الله طَالِيَّا كوسب إلَى النَّبِيِّ طَالِّهُ أَنْ يَلْبِسَهَا الْحِبَرَةَ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . كَيْرُون سے زيادہ پيند يدہ كِيْرُاحبر ہ تھا جے آپ پيننے كے ليے پيند فرماتے يقدر بخارى وسلم)

٤٠٠٤. صحيح بخارى كتاب اللباس باب البر والصهر ٥٨١٣ مسلم كتاب اللباس باب فضل لباس الحبه ٢٠٧٩ ٥٤٤٠.

توضيح: حبر ه دهاري دار چا در کو کہتے ہیں خواہ دھاري سرخ ہو۔ ياسنر ہو کہا جاتا ہے کہ جنتیوں کا بيلباس ہے۔ ياميل خورا ہونے

(٣٣٠٥) حضرت مغيره بن شعبه رهافينا بيان كرتے بيں كه رسول الله مَاللَيْكُم (٤٣٠٥) وَعَنْ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَنَّتُنْ اَنَّ

النَّبِيُّ مَا لَيْمِ كَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيَّقَةَ الْكُمَّيْنِ عَلَى آستين والاروى جبه بينت سے ( بخارى وسلم )

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

(٤٣٠٦) وَعَيْمُ أَبِى بُرْدَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَخْرَجَتْ

اِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَآءً مُلَّبُدًا وَإِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا يَئِمَ فِي هٰذَيْنِ. مُتَفَقٌّ

عَلَيْهِ .

رسول الله مَنْ لَيْمِ كُلَّ بَجِيهُونا

(٤٣٠٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَأَتُهُا قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ

رَسُوْلِ اللَّهِ تَالِيُّمْ يَنَامُ عَلَيْهِ اَدَمَّا حَشُوُهُ لِيْفٌ-

مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ .

(٤٣٠٨) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ وِسَادَ رَسُوْلِ

اللهِ نَاتِيْمُ الَّذِي يَتَّكِي مِنْ اَدَمٍ حَسُوهُ لِيْفٌ-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤٣٠٩) وَعَنْهَا رَأَتُنَا قَالَتْ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِيْ حَرِّالظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِلَهِيْ بَكْرٍ

هٰذَا رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ عَلَيْكِم مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا۔ رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ .

(٢٠٣٠) حضرت ابوبرده وللنَّهُ بيان كرت بين كه حضرت عاكشه وللنَّهُ بيان

ا کی بیوندگی ہوئی چا دراورا کی موٹا تہبند نکال کر جارے سامنے پیش کیا اور یہ فرمایا کہ انہیں دونوں کپڑوں میں رسول اللہ علیظ کی روح نکلی ہے۔

(بخاری ومسلم)

(۲۳۰۷) حضرت عا کشہ رہا تھا بیان کرتی ہیں کہ جس بچھونے پر رسول الله مَنْ ﷺ سوتے تھے وہ چڑے کا تھا جس کے اندر بجائے روئی کے تھجور کا

چھلکا بھرا ہوا تھا۔ ( بخاری ومسلم )

آپ سَلَاقِيْنِ كَا تَكْبِيهِ

(٣٣٠٨) حضرت عائشه وللهابيان كرتي بين كدرسول الله عَلَيْقِ كَا تكبير جس

کے سہارے سے آپ بیٹھتے تھے چمڑے کا تھا جس کا بھراؤ تھجور کا چھلکا تھا۔ (بخاری ومسلم)

(۴۳۰۹)حضرت عا ئشہ ڈھٹا ہیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھر میں دو پہر کو

بیٹے ہوئے تھے کہ سی کہنے والے نے حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹڑ سے کہا کہ بیہ

رسول الله مَا لَيْنِيْمُ تشريف لا رہے ہيں كه آپ اپنے سراور منه كو حيا در سے ڈھا نکے ہوئے ہیں یعنی بخت گرمی کی وجہ سے سر ڈھا نکے ہوئے ہیں اور منہ کو

اس لیے چھپائے ہوئے ہیں تا کہ کوئی مشرک پہچان نہ لے۔ ( بخاری )

٤٣٠٥ صحيح بخارى كتاب الصلاة باب الصلاة في الجبه الشامية ٣٦٣ مسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ٢٧٤، ٢٢٩.

٤٣٠٦\_ صحيح بخاري كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من الاكسية والخصائص ٥٨١٨\_ مسلم كتاب اللباس باب

التواضع في اللباس ٢٠٨٠، ٥٤٤٢. ٤٣٠٧ ـ صحيح بخاري كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبيُّ ٦٤٥٦ ـ مسلم كتاب اللباس باب التواضع في اللباس

٤٣٠٨ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب التواضع في اللباس ٢٠٨٢ ، ٢٤٥٠ .

٤٣٠٩ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب التقع ٥٨٠٧ .

### غیرضروری بستر ول کی کراہت

(٤٣١٠) وَعَنْ جَابِرِ ثَلْثُوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَلْيُمْ (٢١١٠) حفرت جابر النفؤيان كرت بين كدرسول الله طَالِيَّا في فرمايا: قَالَ لَهُ ((فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِإِمْرَاتِهِ ایک بچھونہ مرد کے لیے ہےاور دوسرا بچھونہ اس کی بیوی کے لیے ہےاور تیسرا وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ)) رَوَاهُ مہمان کے لیے ہےاور چوتھاشیطان کے لیے ہے۔ (مسلم) کیونکہ وہ چوتھا مُسْلِمٌ. ضرورت سے زیادہ ہے اور کل مفاخرت ہے اس لیے ندموم ہے۔

## رحمت اللى سےمحروم بدنھيب

(٤٣١١) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ٣٣١١) حضرت ابو ہر رہ وہ ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مُناتِیْمُ نے فر مایا: مُنْ يُمُّ قَالَ ((لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إلى مَنْ جَرَّ الله تعالی قیامت کے روز اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو إِزَارَهُ بَطَرًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ازراہ تکبر مخنے کے نیچا پنے کپڑے کولٹکا کر گھیٹیا ہوا چلے گا۔ ( بخاری وسلم ) ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہونا ایک علمین گناہ

(٤٣١٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ وَالنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ (٣١٢) حفزت عبدالله بن عمر والشيابيان كرت بين كدر سول الله مَالْتَابِيَّا نِي قَالَ ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيْلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ اِلَيْهِ فرمایا جواینے کپڑے کو شخنے کے نیچاٹکا کر چلا ہوتو اللہ تعالی قیامت کے

يَوْمَ الْقِيْمَةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. روزاس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ( بخاری وسلم ) (٤٣١٣) وَعَنْهُ ثَلَثُوا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْيُمْ (٣٣١٣) حضرت عبدالله بن عمر ر ثالثة بيان كرت بين كه رسول الله مَاللة مُا

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَّلاءِ خُسِفَ نے فرمایا: ایک شخص اپنی لنگی کو شخنے کے پنچے لٹکا کراز راہ تکبر کھیٹیا ہوا جار ہاتھا به فَهُوَ يَتَجَدْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ تو اس کوز مین میں دصنسا دیا گیا۔ قیامت تک وہ زمین میں دھنتار ہے گا۔

الْقِيْمَةِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (بخاری ومسلم) (٤٣١٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رُتُنْتُؤُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٣٣١٨) حفرت الوهريه والثنائي بيان كرت بين كه رسول الله طَالْيَا في

اللهِ تَالِيمُ ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ فرمایا: دونو لٹخنوں کے یٹیچانگی پائجامہ وغیرہ لاکا کر چلنا دوزخ میں جانے کا اْلْإِزَارِفِي النَّارِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. سببہے۔(بخاری)

(٤٣١٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ (٣١٥) حضرت جابر ر النَّمُ فرمات بين كدرسول الله تَالِيَّا في منع فرمايا اللَّهِ نَاتُنُّمُ أَنْ يَاْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْيَمْشِيَ فِيْ ہے کہ آ دمی بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک ہی جوتی پہن کر چلے یا اس طرح نَعْل وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ أَوْ يَحْتَبِيَ فِي

تُوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. • ٤٣١ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب اكراهة ما زار على الحاجة ٢٠٨٤، ٥٤٥٢.

١ ٤٣١٦ صحيح بخاري كتاب اللباس باب من جرثو به ٥٧٨٨ مسلم كتاب اللباس باب تحريم جر الثوب. ٥٤٦٣٬٢٠٨٧ .

٤٣١٢ صحيح بخاري كتاب اللباس باب من جر ازاره ٥٧٨٤ مسلم كتاب اللباس باب تحريم جر الثوب. ٥٤٥٧، ٢٠٨٥ . ٤٣١٣ ـ صحيح بخارى كتاب احاديث الانبياء باب ٥٤ ـ ٢٤٨٤ .

٤٣١٤ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب ما اسفل من الكعبين ٥٨٨٧ . ٤٣١٥ صحيح مسلم كتاب اللباس النهى عن اشتمال الصعاء ٢٠١٩ ٥٤٩٥.

كيرٌ ااورُ هے كه بدن ميں چمٺ جائے كه اگر نكالا جائے تو برہنه ہوجائے 'يا

گوٹ مارکرایک ہی کپڑے میں بیٹھے تواس کی شرم گاہ کھلی ہوئی ہو۔ (مسلم)

لباس كابيان

الهداية - AlHidayah

توضيح: اشتمال صماء: يه ادى ايك كرر كواي جم راس طرح لبيك كرككى طرف ع كلاند ب اته اور پیرسب بند ہوجا ئیں کوئی حصہ کیڑے ہے باہر نہ رہے گویااس کواس پھرسے مشابہت دی جس کوصحر ہصما کہتے ہیں یعنی وہ پھر جس میں كوئى سوراخ ياشكاف نه موسب طرف سے سخت اور يكسال مو۔

ریشمی کہاس کی حرمت مردوں کے کیے

(٤٣١٦-٧-٨-٩) وَعَنْ عُمَرَ وَٱنْسِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَٱبِيْ أُمَامَةَ ثَنَائِثُمْ عَنِ النَّبِيِّ تَاللَّهُمْ قَالَ ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي

الْأَخِرَةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (٤٣٢٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ﴿ ثَاثِمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ

لَّا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٤٣٢١) وَعَنْ حُذَيْفَةَ اللَّهِ عَالَ نَهْنَا رَسُولُ اللَّهِ ثَاثِيمٌ أَنْ نَشْرِبَ فِى أَنِيَةِ الفِّضَّةِ وَالذَّهَبِ وَٱنْ نَأْكُلَ فِيْهَا وَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٤٣٢٢) وَعَنْ عَلِيٍّ رَفَّتُونَ قَالَ أُهْدِيَتْ لَرَسُوْلِ اللَّهِ تَاثِيمٌ كُلَّةٌ سِيَرَآءُ فَبَعَثَ بِهَا اِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَصَبَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ ((اِنِّىٰ لَمْ ٱبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشِّقَهَا خُمْرًا بَيْنَ النِّسَآءِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(۹\_۸\_۷\_۲۳۳۱) حضرت عمر اور حضرت انس اور حضرت ابن زبیر اور حضرت ابوامامد ثفائيم بيسب بيان كرت مي كدرسول الله مَثَاثِيمُ في فرمايا: جس نے دنیا میں رکیم پہنا وہ آخرت میں رکیم نہیں پہن سکتا۔ (بخاری و

(۲۳۲۰) حضرت عبدالله بن عمر والثني بيان كرتے بيں - كدرسول الله مَنْ اللهِ نے فرمایا: دنیا میں ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصر نہیں ہے یعنی آخرت میں ریشم سے محروم رہے گا۔ (بخاری ومسلم)

(٢٣٢١) حفرت حذيفه وللفؤيان كرتے بين كه رسول الله ماللفان عاندی سونے کے برتنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم اور دیاج کے پہنے ہے اوراس پر بیٹنے ہے منع فرمایا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

(٣٣٢٢) حفرت على رفاشؤيبان كرت بين كدرسول الله ظالفيرا ك ماسابك ريشم كاجوڑا ہديد ميں بھيجا گيا آپ نے اس كوميرے ياس بھيجوا ديا ميں نے اسے پین لیا آپ نے مجھاسے پہنا ہواد یکھا تو میں آپ کے چہرے میں غصے کے آثار کو پہچان لیا آپ نے فرمایا میں نے اس کومہیں پہننے کے لیے تمہارے پاس نہیں بھیجا ہے بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ اسے بھاڑ کراپنے گھر یعورتوں میں تقسیم کردو۔ (بخاری ومسلم)

٩-٨-٧-١٦٦ صحيح بخارى كتاب اللباس باب لبس الحرير للرجال ٥٨٢٨ مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب ٢٠٦٩، ٢٠١٩ صحيح بخارى كتاب اللباس باب لبس الحرير للرجال ٥٨٣٢ مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الزهب ٢٠٧٣، ٥٤٢٥ صحيح بخارى كتاب اللباس باب لبس الحرير للرجال ٥٨٣٣ مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب ٢٠٦٩ ، ٢٠١٠ - صحيح مسلم كتاب اللباس باب ....... ٧٠٤ ٢٠٢٢ . ٥٤٢٦ .

٢٣٢٠ صحيح بخارى كتاب اللباس باب لبس الحرير ٥٨٣٥ مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب

٤٣٢١\_ صحيح بخارى كتاب اللباس باب افتراش الحرير ٥٨٣٧\_ مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب ٢٠٦٧ ، ٥٣٩٤ .

٤٣٢٢\_ صحيح بخاري كتاب الهبة باب هدية ما يكره لبسها ٢٦١٤\_ مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب ۲۰۷۱، ۲۶۲۰، ۵۶۲۰، المُؤكِّلُ النَّاقِينِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَكِّلُ الْمُؤَكِّلُ الْمُؤكِّلُ الْمُؤكِّلُ الْمُؤكِّلُ الْمُؤكِّلُ

(٤٣٢٣) وَعَنْ عُمَرَ ﴿ لِلَّذِي اَنَّ النَّبِيُّ طَلَّيْمُ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلَّا هٰكَذَا وَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيْمُ إصبَعَيْهِ الْوُسطى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٣٢٤) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمْ عَنْ لُبْسِ الْنَحْرِيْرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْثَلْثٍ أَوْأَرْبَع.

(٤٣٢٥) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكُرِ ثُلِثُو اَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَة رِكِسْرَ وَانِيَةٍ لَهَا لِبُنَّةُ دِيْبَاجِ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ وَقَالَتْ هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ تَاتَٰٰتُمْ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا

قُبضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ثَالِيُّهِ يَلْبَسُهَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نُسَتْشِفْى بِهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٤٣٢٦) وَعَنْ اَنَسِ ثِلَثَةِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ

اللَّهِ ثَالِيُّةً لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّهُمَا شَكَوا الْقَمْلَ فَرَخَّصَ

لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيْرِ.

(٤٣٢٧) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلَيْ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللَّهِ نَلِيْكُمْ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ

(٣٣٢٣) حضرت عمر والله علي الكرت بين كدرسول الله علي في ريشم ك پہننے ہے منع فر مایا ہے مگر دوانگشت کے برابر (بخاری و سلم )

(۷۳۲۴) اورمسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے مقام جاہیہ میں خطبہ دیا اور اس میں بیرحدیث سائی کہ رسول الله مُلَاثِيَّا نے رکیم کے پہننے ہے منع فرمایا مگر بقدر دویا تین یا جارانگشت کے۔

(۲۳۲۵) حضرت اساء بنت ابو بکر ڈٹاٹئؤ نے کسر وانی طیالسی جبہ زکالاجس میں ریشم کے فکڑے لگے تھے اور اس کے گریبانوں میں بھی ریشم نکا ہوا تھا اور فرمایا که بدرسول الله مُلَاثِينُ کا جبه تھا جوحضرت عائشہ رہا ہنا کے پاس تھا جب حضرت عائشہ وٹائٹا کا انقال ہوا تو میں نے اس کو لے لیا نبی مُلَاثِیْمُ اس کو یہنا كرتے تصاور ہم بيارول كے شفايابي كے ليے دھوليا كرتے تھے۔ يعنى اس جے کو یانی میں دھل کر بیاروں کو بلائے اوران پر چیٹرک دیتے تھے۔ (مسلم)

ريتم واللباس كي مشروط اجازت

(۲۲۲۲) حضرت الس دلانوزيان كرتے ہيں كدرسول الله مَالَيْوَمُ في حضرت زبیراور حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈھائٹھُنا کورٹیٹم کے پہننے کی اجازت مرحمت فر مادی تھی کیونکہ ان کے کیڑوں میں جو کیں پڑ کئیں تھیں جس سے بدن میں خارش ہوگئی تھی۔ریشم کے پہننے سے نہ جو کیں پڑتی ہیں نہ تو خارش ہوتی ہے اور سیحفرات جہاد میں تھے تو اس مصلحت سے عارضی طور پر آپ نے رخصت فرمادي هي \_ ( بخاري ومسلم )

(۲۳۲۷) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص دانشهٔ بیان کرتے ہیں که رسول

٤٣٢٣ ـ صحيح بخاري كتاب اللباس باب لبس الحرير للرجال ٥٨٢٩ ـ مسلم كتاب اللباس باب استعمال اناء الذهب .081147.79

٤٣٢٤ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب ٢٠٦٩ ، ٢٥٥٠.

٥ ٤٣٢ - صحيح بخارى كتاب اللباس باب ما يوخص للرجال من الحرير ٥٨٣٩ - مسلم كتاب اللباس باب اباحة لبس الحرير ٢٠٧٦، ٥٤٣١، ٥٤٣٣.

٤٣٢٦ ـ صحيح بخاري كتاب اللباس باب ما يوخص للرجال من الحرير ٥٨٣٩ ـ مسلم كتاب اللباس باب النهي عن لبس الرجل الثوب ٢٠٧٧ .

٤٣٢٧ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب النهى عن البس الرجل الثوب ٢٠٧٧ .

المنظمة على المنظمة ا

قَلا تَلْبَسْهُمَا)) وَفِيْ رِوَايَةٍ قُلْتُ اَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ اَحْرِفْهُمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَسَنَدْكُرُ حَدِيْثَ عَائِشَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْمٌ ذَاتَ غَدَاتٍ فِيْ بَابِ مَنَاقِبِ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْمٌ .

توضيح: آخضرت مَا يَعْمُ في حلان كالتهم مبالغة كهاب مردول كے ليحرام وكروه بيكن عورتوں كے ليے جائز ہے۔

# اَلْفَصْلُ التَّانِيُ.....دوسرى فصل

رسول كريم مَنَاقِيمٌ كالباس

(٤٣٢٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً فَيْ قَالَتْ كَانَ آحَبُ (٣٣٢٨) حضرت امسلمه فَيْ بيان كرتى بين كهرسول الله طَافِيْ كوتمام الثِيّابِ إلى رَسُوْلِ اللهِ طَافِيْ الْقَمِيْصَ - رَوَاهُ كَيْرُون مِن قِيص بهت يسترتني - (ترندي) ابوداؤو)

التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ.

(۲۳۲۹) حضرت اساء بنت یزید دانشابیان کرتی بین کهرسول الله مانشانم که کرتے کی آسین کلائی تک تھی۔ (تر مذی ابوداؤد)

(٤٣٢٩) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اللهِ قَالَتُ قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

(۳۳۳۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤیان کرتے ہیں که رسول الله طافیظ جب کرمتہ پہنتے تھے تو داہنے طرف سے شروع کرتے ' یعنی سب سے پہلے داہنا ہاتھ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے۔ (تر مٰدی ٔ ابوداؤد) (٤٣٣٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَاثِمُ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأً بِمَيَا مِنْهِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . التِّرْمِذِيُّ . (٤٣٣١) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ قَالَ

(٣٣٣١) حضرت ابوسعيد خدرى را الله الله على الله

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ

الله مُثَاثِثًا کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا تہبند آ دھی پنڈ لیوں تک رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے نیچ یعنی مختوں کے نیچ لئکا نا دوزخ میں لیے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کو آپ نے تین مرتبہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ

٤٣٢٨ ـ حسن ـ سنن ابى داؤد كتاب اللباس ما جاء في القميص ٤٠٢٥ ـ ترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في القميص ١٧٦٣ . ٤٣٢٩ ـ ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في المقص ١٧٦٥ .

تنبید: علامدالبانی راش نے اس روایت کوشربن حوشب کی وجہ سے ضعف کہا ہے جبد شہر بن حوشب جمہور کے نزد یک حسن الحدیث راوی ہے لہذار انج یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیر دایت حسن در ہے کی ہے۔واللہ اعلم۔

• ٤٣٣ - صحيح - سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في القمص ١٧٦٦ .

٤٣٣١ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في قدر موضع الازار ٤٠٩٣ ـ ابن ماجه كتاب اللباس باب موضع الازار ٣٥٧٣ .

ذْلِكَ ثَلْثَ مَرَّاتِ ((وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ اِلْى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطْرًا)) رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

(٤٣٣٢) وَعَنْ سَالِم اللَّهُ عَنْ آبِيهُ عَنِ النَّبِيّ النَّبِيّ عَلَى الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ عَلَيْكُمْ قَالَ ((الْإِسْبَالُ فِى الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

(٤٣٣٣) وَعَنْ اَبِىْ كَبَشْةَ ثَاثِنُوْ قَالَ كَانَ كِمَامُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ تَلَّيْمُ بُطْحًا۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ.

قیامت کے دن نظر رحمت سے اس شخص کونہیں دیکھے گا'جواز راہ تکبر مخنے کے سیجہا نیچے این لنگی لئکائے گا۔ (ابوداؤ دُابن ملبہ )

یپ پی می ما میں اسلام اپنے والدعبدالله بن عمر نے قل کر کے بیان کرتے میں کہ رسول الله طالع نے فرمایا: اسبال مین کپڑے کی درازی لنگی میں اور کرتے میں اور گری میں ہے جو شخص تکبر کی نیت سے کپڑے کو حداعتدال سے زیادہ نے لئکا کر چلے گا تو الله تعالی اس کونظر رحمت سے نہیں د کھے گا۔ (ابوداؤ دُنسائی ابن ماحہ)

(۳۳۳۳) حضرت ابوكبشه والثنيئات بيان كيا كهرسول الله مَالَيْمَ كَصحابه كرام كي تو پيال سريچيشي و لرزندي) اور بعض لوگول نے اس كاية جمد كيا ہے كة تخضرت مَالَيْمَ كَاصحاب كي گول تو پيال سر برچيشي موئي تقييل مُوني تقييل نه كي الشي موئي -

ذ كرفر ما يا توميس نے عرض كيا كه يارسول الله عورت اپنے از اركوكہاں تك لئكا

علق ہے؟ آپ نے فرمایا آدھی بنڈلی سے ایک بالشت پنچے تک میں نے

عرض کیااس سے کھل جانے کا اتحامل ہے تو آپ نے فر مایا اور ایک بالشت

(۳۳۵) ترندی اورنسائی میں ابن عمر سے روایت ہے کہ امسلمہ نے عرض

کیا کہاس وفت ان کے یاؤں ننگے ہوجائیں گے۔آپ نے فرمایا ایک

اوراس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ (مالک ابوداؤ ڈابن ماجہ)

عورتوں کے ازار کی لمبائی منها (۳۳۳۴) حضرت امسلمہ والشابیان کرتی ہیں کہ رسول الله ظافیا نے ازار کا

(٤٣٣٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لِرِسُوْلِ اللهِ تَلْقُمْ حِيْنَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالنَّمْ آَةُ تُرْخِىْ شِبْرًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا تَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاؤَدَ وَالنِسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً.

(٤٣٣٥) وَفِیْ رِوَایَةِ التِّرْمِذِیِّ وَالنِّسَائِیُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ اِذًا تَنْكَشِفُ اَقْدَامُهُنَّ قَالَ

فَيُرْخِيْنَ زِرَاعًا لاَيَزِدْنَ عَلَيْهِ . (٤٣٣٦) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْه قَالَ

آتَيْتُ النَّبِيُّ ۖ ثَاثِيْمُ فِيْ رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعُوْهُ

ہاتھ سے زیادہ نہ لٹکا کیں۔ (۳۳۳۷م) حضرت معاویہ بن فرہ اپنے والد نے قل کر کے بیان کرتے ہیں

(۴۳۳۹) مطرت معاویہ بن فرہ اپنے والد سے من کرتے بیان کرتے ہیں کی قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ میں نبی ٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر

٤٣٣٢ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابى داؤد كتاب اللباس باب ما جاء في اسبال الازار ٤٠٨٥ ـ نسائى كتاب الزينة باب اسال الازار ٥٣٣٦ ـ ابن ماجه كتاب اللباس باب طول القميص ٣٥٧٦ .

٤٣٣٣ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذى كتاب اللباس باب كيف كان كمام الصحابة ١٧٨٢ ـ ابوسعير عبرالله بن برضعف هـ ـ ٤٣٣٤ ـ اسناده صحيح ـ موطا امام مالك كتاب اللباس باب ما جاء فى اسبال المراة ثوها ٢/ ١٩ ـ سنن ابى داؤد كتاب اللباس باب ذيل كتاب اللباس باب ذيل المباش عند الذيل ١١٧ ٤ ـ نسائى كتاب الزينة باب ذبول النساء ٥٣٣٩ ـ ابن ماجه كتاب اللباس باب ذيل المرأة ٣٥٨٠ .

٤٣٣٥ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في جر ذيول النساء ١٧٣١ ـ نسائي كتاب الزينة باب ذيول النساء ٥٣٣٨ .

٤٣٣٦ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في حل الازار ـ ٤٠٨٢ .

المنافعة - 4 كالمنافعة ( 148 كالمنافعة ) المنافعة ( 148 كالمنافعة ) المنافعة ( 148 كالمنافعة ) المنافعة ( 148 كالمنافعة )

وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْازَرَارِ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ

قَمِيْصِه فَمَسَسْتُ الْخَاتِمَ لَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ.

ہواان لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اس وقت آپ کرتے کی بٹن کھولےتشریف فرمانتھ۔ میں نے آپؑ کے گریبان میں ہاتھ ڈالااور مہر نبوت پر بھی ہاتھ پھیرا۔ (ابوداؤد) اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ کرتے ہیں بٹن لگانا چاہیے اور کبھی کبھار بٹن کھل جائے تو کوئی حرج نہیں۔

## رسول الله مَنَاقِيْمُ كُوسفيد كير ايسندها

(رزنری)

(۲۳۳۷) حضرت سمره الليناييان كرتے ہيں كدرسول الله طاليم في فرمايا: تم سفید کپڑا پہنا کرو کیونکہ وہ بہت عمدہ اور پسندیدہ ہے اورسفید ہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو گفن دیا کرو۔ (احدُ تر مذی نسائی ٰ ابن ماجہ )

(۴۳۳۸) حضرت عبدالله بن عمر رفاتهُ ابيان كرتے ہيں كه رسول الله مُلاثِيْم جب عمامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان میں شملہ ڈال کیتے۔

(۲۳۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف راتهٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلْطِيَّا نے میرے سر پر عمامہ بندھوایا اور اس کا شملہ میرے سامنے اور میرے پیچھے دونوں طرف لٹکا دیا۔ یعنی دونوں طرف دونوں سروں کا شملہ

حچھوڑ دیا۔(ابوداؤد)

(٢٣٨٠) حضرت ركانه رفائنة بيان كرتے ميں كه رسول الله ظائنا في في ماما: ہار بے لینی مسلمانوں اورمشرکوں کے درمیان بیفرق ہے کہ وہ پگڑی بغیر ٹو پی کے باندھتے ہیں اور ہم مسلمان پگڑی کوٹو پی کے اوپر باندھتے ہیں۔

(٣٣٨١) حضرت ابوموي اشعري رِثانِينَا بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالْيَامِ نے فر مایا: میری امت میں عور توں کے لیے سونا اور ریشم حلال کر دیا گیا ہے

اورمردول پرحرام کرد ما گیاہے۔ (تر فدی نسائی)

٤٣٣٧ـ صحيحـ مسند احمد ٥/ ١٣ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في لبس البياض ٢٨١٠ نسائي كتاب الجنائز باب اى الكفن خير ١٨٩٧ ـ ابن ماجه كتاب اللباس باب البياض من الثياب ٣٥٦٧ .

(تنزی)

٤٣٣٨ حسن ـ سنن الترمذي كتاب اللباس باب في سدل العمامة بين الكتفير ١٧٣٦ .

٤٣٣٩ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في العمائم ٤٠٧٩ ـ يَخْ الله المدين مجهول ٢٠ ـ

• ٤٣٤ ـ اسناده ضعيفف ـ سنن ابي داؤد ٧٧٠ ٤ ـ ترمذي كتاب اللباس باب في العمائم على القلائس ١٧٧٤ ـ ابوانحن اور ابوجعفر دونوں مجہول ہیں۔

١ ٤٣٤ حسن - سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير ١٧٢٠ نسائي كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال ٥١٥١.

(٤٣٣٧) وَعَنْ سَمُرَةَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ثَالِثُمْ قَالَ

وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً. (٤٣٣٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ﴿ ثَالَتُهُمَّا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ كُالِّيُّمُ إِذَا اعْتَمُّ سَلَالَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِـ رَوَاهُ

((اِلْبَسُوْ الثِّيَابَ الْبَيْضَ فَإِنَّهَا اَطْهَرُ وَاطْيَبُ

وَكَفِّنُوْ فِيْهَا مَوْتَاكُمْ)) رَوَاهُ آحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَ احَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. (٤٣٣٩) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ثِلْثَيْرُ قَالَ عَمَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ طَالِيْمُ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَى

وَمِنْ خَلْفِيْ۔ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

(٤٣٤٠) وَعَنْ رُكَانَةَ ثِلْثُنَا عَنِ النَّبِيِّ مَالِثَتِمْ قَالَ ((فَرْقُ مَابَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ

غَرِيْبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ. (٤٣٤١) وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهُ الَّا

النَّبِيُّ تَاتُّتُهُمْ قَالَ ((أُحِلُّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيْرُ

لِلْاَنَاثِ مِنْ أُمَّتِيْ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا)) رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْخٌ.

### نیا کیڑا پہننے کی دعا

(٤٣٤٢) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ ۥۗثَاثَتُوْ قَالَ (۲۳۳۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹلٹئا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹالٹِیْل كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثِيمُ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ جب نیا کیڑا بہننے کاارادہ کرتے تو سب سے پہلےاس کیڑے کا نام رکھتے اگر گیڑی ہےتو گیڑی اورا گر کرتہ ہےتو کرتۂ جا در ہےتو جا دراس کے بعد بیدہ عا بِإِسْمِهِ عِمَامَةً أَوْقَمِيْصًا أَوْرِدَاءً ثُمَّ يَقُوْلُ يُرْضِّة: ((اللُّهم لك الحمد كما كسوتنيه اسالك خيره ((اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْ تَنِيْهِ اَسَالُكَ وخير ما صنع له واعوذبك من شره وشرما صنع له. )) خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهُ وَٱعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّم ا الله! تیرے ہی لیے تعریف ہے تو نے مجھ کو پہنایا مانگتا ہوں میں اس کی وَشَرّ مَاصُنِعَ لَهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ. بھلائی اوراس چیز کی بھلائی جس کے لیے وہ بنایا گیا ہےاور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اوراس چیز کی برائی سے جس کے لیےوہ بنایا

گیاہے۔(ترمذی ابوداؤد) (٤٣٤٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ ثُلِثُوا ٓانَّ رَسُوْلَ

اللَّهِ تَلِيُّمْ قَالَ ((مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ اَطْعَمَٰنِيْ هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْر حَوْل مِّنِّى وَلا قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ اَبُوْدَاوْدَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ ((الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِّنِّىٰ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُهِ وَمَا تَأَخَّرَ . ))

(٣٣٨٣) حضرت معاذبن الس ولانتيَّا بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَالْتِيْلِم نے فرمایا: جوکھانا کھا کریہ دعایڑ ھے تواس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو ماكي گـ ((الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولاقوة . ))''سبتعريف الله تعالى کے لیے ہے جس نے مجھ کو پیکھانا کھلایا اور مجھ کو بیروزی نصیب کی بغیر میری کسی طافت اورقوت کے۔''اورابوداؤ دمیں اتنازیادہ ہے کہ جو شخص کپڑا پہنے تو وه رعاير هـ: ((الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول و لا قوة . )) تواس كے الكي بچيك كناه معاف ہوجائيں گـ

#### رسول كريم مَالَيْظِم كي ام المومنين كووصيت

(۴۳۳۴) حضرت عا كشه ولي فرماتي ميں كەرسول الله مُكَافِيمُ نے مجھ سے فرمایا کہا ہے عائشہ! اگر تو مجھ سے ملنا حاہتی ہے تو تحقیے دنیا کی چیزوں میں ہے ای قدر کافی ہو جانا چاہیے جتنا سوارا بے ساتھے تو شدر کھتا ہے۔اور تم اینے آپ کو ہالداروں کے پاس الحصنے بیٹھنے اورنشست و برخاست سے بچاتی رہواور جبتمہارا کپڑا پرانا ہوجائے تواس میں پیوندلگالیا کرولیعن پرانے ین کی وجہ ہےاس کوچھینکونہیں بلکہ پیوندلگا کراہےاستعال کرو۔(تریذی)

(٤٣٤٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتِيْكُمُ ((يَا عَائِشَةُ إِنْ اَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِيْ فَلْيَكْفِكَ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمَجَالِسَةَ اْلاغْنِيَاءِ وَلا تَسْتَخْلِقِيْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَفِّعِيْهِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ

٤٣٤٢ ـ اسناده صحيحـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب ١٬ ٢٠٠٠ ـ ترمذي كتاب اللباس باب ما يقول اذا لبس ثوبا ١٧٦٧ . ٤٣٤٣ ـ حسن - سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب ٢٠٢٠١ ـ ترمذي كتاب الدعوات باب ما يقول إذا فرع من الطعام ٣٤٥٨ . ٤٣٤٤ اسناده ضعيف منن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في ترقيع الثوب ١٧٨٠ -صالح بن حمان متروك -

لباس كابيان

إِسْمُعِيْلَ صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

(٤٣٤٥) وَعَنْ اَبِى أَمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَلِيُّ (۳۳۴۵) حضرت ابوامامه ایاس بن نقلبه (ڈلٹٹڈ بیان کرتے ہیں که رسول

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَالِيُّكُمْ ((آلَا تَسْتَمِعُوْنَ اِلَّا الله مَنْ يَنْ إِنَّ فِي مايا: كياتم سنتے نہيں كياتم سنتے نہيں ليني ميري بات سنو كه برانا تَسْتَمِعُوْنَ أَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنَّ الْبَذَاذَةَ کیٹر ایہننااورزینت جھوڑ دینالیخی لباس کی سادگی ایمان میں داخل ہے اس مِنَ الْإِيْمَانَ) رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

لفظ کوآپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ (ابوداؤ د) مطلب یہ ہے کہ مسلمان کولباس میں عورتوں کی طرح زیادہ تکلف کرکے بناؤ سنگار کرنا۔ مناسب نہیں ہے بلکہ تواضع اور خاکساری کالباس بمیشہ پہنتے رہنا چاہیے اورا گربھی

کبھارکپڑا بھٹ جائے تو پیوندلگا کریننے میں عارنہیں کرنا چاہیے۔

(٤٣٤٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ﴿ ثَاثِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٢٣٣٦) حضرت عبدالله بن عمر وثانيًّا بيان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْظُمْ

نے فرمایا: جو شخص دنیا میں شہرت کا کیڑا پہنے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اللَّهِ ظُلِّيمُ ((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا اس كوذلت كاكيرًا بيهنائے گا۔ (تر مذي احمرُ ابوداؤ دابن ملجه ) ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مُذِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ)) رَوَاهُ

ِ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَٱبُوْدَاوُدَ ابْنُ مَاجَةً .

**توضیح**: یعنی جو شخص غروراورا ظہار تکبر کی نیت ہے ایسا کپڑا پہنے جس سےلوگوں میں مشہور ہو جائے اور بڑاسمجھا جائے' تو قیامت کے روز اللہ تعالی ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ یعنی ذلیل کرے گا۔لہذالباس میں بھی تواضع وخا کساری لازم ہے۔ یا یہ کہ جوشخص عالم فاضل درویش عابدز اہذہیں ہےاورلوگوں میں اپنی عزت کرانے کے لیے عابدوں اور زاہدوں اور درویشوں کا کالباس پہنتا ہے۔تو قیامت

کے روز ذلیل ہوگا اور وہاں اس کا بہرویا بین نہیں چلے گا۔ (٤٣٤٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلُّتُمْ مَنْ (٣٣٨٧) حضرت عبدالله بن عمر دلانتيّا بيان كرتے بين كه رسول الله مُلايّمًا نے فرمایا: جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی قوم میں ہے تَشَبَّةَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱبُوْدَاوُدَ.

ہے۔(احمر الوداؤد) توضیح: ہم نے اسلامی صورت میں اس حدیث کے تحت بیکھا ہے کہ ظاہری تشبہ جس قوم کے ساتھ بھی کی جائے ابرار واخیار

کے ساتھ کی جائے یا اشرار و فجار کے ساتھ کی جائے ۔ خیر میں یا شرمیں معاشرت میں یا تہذیب وتدن میں انجام پیہ ہے کہ تشبہ اپنا وجود چھوڑ کر اس نام کے وجود میں مرغم ہوجا تا ہے جس کے ساتھ اس نے تھیہ کی تھی پس حدیث مذکور نے بہ ثابت کر دیا کہ تشبہ بالغیر جس طرح سے اورتکوینی طور پرمحوفنا کا ذریعہ ہے۔ٹھیک اسی طرح سےشرعی طور پربھی وہ فناءشرائع کا ایک موثر طریقہ ہے اور پیربات کا فی طور پرمعلوم ہوگئی ہے کہ ہر چیزخواہ کونی ہو یا شرعی اپنی ہستی یا خودی باقی رکھنے کے لیے ترک تھبہ کے اصول کی مختاج ہے در نہ درصورت تشبہ اس کی وہ ہستی باقی نہیں رہ سکتی جواب تک تھی بلکہ متھبہ بہ کی ہستی میں صورة "سیرة" حکما مرقم ہوجائے گی چنانچے علائے امت اس حدیث کی تنقیح کرتے ہوئے کلصتے ہیں کہا گر کوئی جن سانپ کی صورت میں ہوتواس تے قبل کر دینے میں کوئی ڈرنہیں کرنا جا ہیے۔

٥ ٤٣٤ ـ حسن - سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب ١ ، ١ ٦١ ٤ ـ شواه كي بناير حسن بـ

٤٣٤٦ اسناده حسن مسند احمد ٢/ ١٣٩ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في لبس الشهرة ٤٠٢٩ لبن ماجه كتاب اللباس باب من لبس شهرة ٣٦٠٦.

٤٣٤٧ ـ اسناده حسن مسند احمد ٢/ ٥٠ ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في لبس الشهرة ٢٠٦١ .

جو شخص ہیئت کے ملاوہ دوسری ہیئت میں قتل کر دیا گیا تو اس کا خون ضائع ہے جس کا قصاص نہیں کیونکہ سانپ اور بچھوکوشریعت نے حرم میں بھی پناہ نہیں دی اور جبکہ جن نے اس غیر معصوم الدم مخلوق سے شبہ کیا تو انہیں میں سے ہو گیا پس اس پر سانپ بچھو کے احکام جاری کر دیے جائیں گیا ہے اس حدیث کوسا منے رکھ کرصحا بہوتا بعین اور تمام سلف نے ہر شم کے منتشبہا نہ اور تبدیل معاشرت کونفرت کی نگاہ سے دیکھا اور اس حدیث سے استدلال کرتے رہے۔

حضرت حذیفہ بن یمان کوایک دن ایک ولیمہ میں بلایا گیا آپ مظافیہ کے جاکرد یکھا کہ اس تقریب میں پچھیجمی رسمیں ادائی گئیں ہیں تو واپس ہوگئے اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منهم (الاقتضاء الصراط المستقیم) ورامام احمد بن عنبل سے پوچھا گیا کہ گدی کے بال کا منڈانا کیسا ہے تو فرمایا کہ بیہ جوسیوں کا فعل ہے و من تشبہ بقوم فہو منهم اسی حدیث کے تحت حضرت حسن والٹو فرماتے تھے فلما تشبه رجل بقوم الاکان منهم بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کی شخص نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہواور اسی قوم میں سے نہ ہو گیا اور اسی حدیث کے ماتحت داڑھی منڈانے والے ہیں آئے ضرحایا: ((خالفوا المشرکین کی مخالفت کروکیوں کہ وہ داڑھی منڈاتے ہیں اور مونچھ کو بڑھاتے ہیں تم داڑھی کو بڑھا واور مونچھ کو کروھا واور مونچھ کو کرائوں کہ استور کیا کہ کہ کو کو کھا گوا۔

اوراس مدیث کے تحت طاب بن مول مخزومی نے اپنے بیٹے کو پیضیحت کی تھی۔ جس کو ابن حبان نے اپنی کتاب روضة العقلاء میں نقل کیا ہے۔ تشبه باهل العقل لتکن منهم و تضع للشرف تدر که فتشبهو داناؤں کی مثابہت کرتو آئہیں میں سے ہو جائے گا اور بناوٹ سے بھی اگر شرف کی طرف جھے گا تو شرف حاصل کرے گا۔''

> فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح

اوراب آپ اسی امت میں دیکھے لیجیے (ابوداؤ داورمشکلوۃ وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابومحذورہؓ کا ایمان بھی اسی اثر اندازی کا رہین

جنگ حنین ہے واپس آتا ہوالشکراسلامی راہتے میں کسی پڑاؤ رپفروکش ہوگیا۔ گاؤں کے لڑکے اسلامی اشکرکود کھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئےلشکر میں جب اذان ہوئی تو تمام لڑ کےاستہزاء سے نقلیں اتار نے لگئ آنخضرت مُلَاثِیْج نے حکم دیا کہان لڑکوں کو پکڑلا وُ چنانچہ کچھاڑ کے حاضر کے گئے یو چھا گیا کہ کون فقل ا تارتا تھاسپ نے ابومحذورہ کی طرف اشارہ کیاسب لڑ کے رہا کردئے گئے اورابومحذورہ کوان کی نیک نصیبی نے روک لیا آپ نے ارشادفر مایا کہ کھڑے ہواوراذان کہواذان کی نقل اتارو۔ یہ کھڑے ہوئے اورآپ جیسے اذان کی تلقین فرمانے لگےوہ بے تکلف زبان سے ادا کرتے رہے یہاں تک کہاس زبان سے تو حیدورسالت کی شہادت بھی ادا کی جس کی وجہ سے تمام عرب میں ا یک طلاطم بیا تھا' سجان اللّٰہ کہاس ظاہری حرکت لسانی نے ابومحذورہ کے قلب کومحروم نہ چھوڑا بلکہ وہی حقیقی تو حید ورسالت کی شہادت جو زبان سے بے تکلف ادا کرائی گئی بالآخر سواد قلب میں پہنچ کر ہی رہی اور پھرآپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ ڈٹٹٹؤ آج جلالت آسان کا ایک درخشندہ ستار ہے ہیں۔

(٤٣٤٨) وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهَبِ ثِلْتُؤَ عَنْ رَجُلٍ

أنس حَدِيْثَ اللِّبَاسِ.

مِنْ أَبْنَآءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ طَالَّتُهُمْ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيمُ ((مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَفِيْ رَوَايَةٍ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ تَوَّجَهُ اللَّهُ تَاجَ الْمَلْكِ)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ.

(٣٣٨٨) حضرت سويد بن وهب ثانثة اصحاب رسول الله مَاثِيْلُم كي اولا د ہے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ اپنے والدمحتر م صحابی سے قتل کر کے بیان كرتے ہيں كەرسول الله مُلَاثِيْجُ نے فر مايا: جو خص زيب وزينت كے لباس كو حچوڑ دے حالانکہ وہ اس کے پیننے کی طاقت وقدرت رکھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص از راہ تواضع و خا کساری زینت کےلباس کو جھوڑ د بے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کوعزت و بزرگی کا لباس بیہنائے گا'اور جو خض اللہ ہی کے لیے نکاح کرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت کا تاج بہنائے گا۔ (ابوداؤد)

توضيح: يعنى جوفض محض الله تعالى كي رضامندي حاصل كرنے كے ليے زكاح كرتا ہے تو الله تعالى تاج شاہى اس كے سر پر ركھا گا۔ (۴۳۲۹) اورتر ندی نے اس سے اور اس نے معاذبن جبل والفواسے لباس

کی حدیث میں بیان کیا ہے۔

نعمت کا اظہار اللہ تعالی کو پیند ہے

(تندی)

( ۲۳۵ م) حضرت عمر و بن شعیب دلانفیزاینے والد سے اور وہ ان کے دا دا سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِیْجُ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پیند کرتا ہے کہاینی نعمت کے اثر کواینے بندوں پردیکھا جائے۔

(٤٣٥٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ طَائِثَةِ عَنْ اَبِيْه عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَلَيْكُمُ ((إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَنْ يُرٰى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)) رَوَاهُ

(٤٣٤٩) وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ

٤٣٤٨ ـ حسن ـ الصحيحه ١٨ ٧ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب من كظم غيظا ٤٧٧٨ .

٤٣٤٩ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٣٩ ، ٢٤٨١ .

<sup>•</sup> ٤٣٥ ـ اسناده حسن ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ٢٨١٩ .

**توضیح**: نعمت خداوندی کا اظہار کرنا اوراصل شکر گزاری ہے اور بیز بان سے ہاتھ سے اور دیگر جسمانی اعضاء سے اورنشست برخواست سے اور لباس سے اور دیگر فرض معاشرت ہے ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مَالَیْمُ کوا بی نعت کا شار کرنے کے بعدفرما ياواما بنعمة ربك فحدث كداب نبي طاليُّؤُم تم اينے رب كى نعمتوں كوخوب ظاہر كرو\_

تفسیرابن کثیر میں اس آیت کے ترجمہ کے تحت میں لکھا ہے لیتن جس طرح تمہاری فقیری کوہم نے تو نگری سے بدل دیاتم بھی ہاری ان نعمتوں کو بیان کرتے رہوا ہی کیے حضورا کرم مُلاَیّا کی دعاؤں میں بہجی تھا: ((واجعلنا شاکرین لنعمتك شنین بھا علیك قابلیها و اتمها علینا . )) یعنی خدایا ہمیں این نعمتوں کوشکر گزاری کرنے والا ان کی وجہ سے تیری ثنابیان کرتے والا ان کا قرار کرنے والا کرد ہےاوران نعمتوں کوہمیش بھریور کردے۔

حضرت ابونضرہ ڈلٹٹؤ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیہ خیال تھا کہ نعمتوں کی شکر گز اری میں بیجھی داخل ہے کہ ان کا بیان ابو منداحمہ کی حدیث میں ہے کہ جس نے تھوڑے پرشکر نہ کیا'اس نے زیادہ پہمی شکرنہیں کیالوگوں کی شکر گزاری جس نے نہ کی اس نے خدا کی بھی نہیں کی نعمتوں کا بیان بھی شکر ہے اوران کا بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔

حضرت انس ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ مہاجرین نے کہایارسول اللہ!انصارسارا کا ساراا جرلے گئے فرمایانہیں جب تک کہتم ان کے لیے دعا کیا کرواوران کی تعریف کرتے رہو۔ (ابوداؤد میں ہے کہاس نے خدا کیشکر گزاری نہیں کی جس نے لوگوں کیشکر گزاری نہ ک۔ (ابوداؤ د کی اور حدیث میں ہے کہ جے کوئی نعمت ملی اوراس نے اسے بیان کیا تو وہ شکر گزار ہے اور جس نے اسے چھیایا اس نے ناشکری کی ادرروایت میں ہے کہ جسے کوئی عطاء دی جائے اسے جا ہے کہا گر ہو سکے تو بدلہا تارد ہےا گر نہ ہو سکے تو اس کی ثناء بہان کر ہے جس نے ثناء کی وہ شکر گزار ہوااور جس نے اس نعمت کا اظہار نہ کیااس نے ناشکری کی۔ (ابوداؤد)

(٤٣٥١) وَعَنْ جَابِرِ وَاللَّهُ قَالَ أَتَا نَارَسُولُ اللهِ ﴿ (٣٣٥) حضرت جابر وَاللَّهُ بِيان كرت بي كدرسول الله طَاللَّهُم مار ياس اللَّهُ أَلِيرًا فَوَالَى شَعِمًا تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ آئَة وَآپِ اللَّهِ الكَّخْصَ كود يكما كهاس كے بال يرا گنده تھے۔ تو آپ مُاٹیٹا نے فرمایا کیا پیشخص کوئی ایسی چیز نہیں یا تا جس سےایئے سر کے بالوں کو درست کرے۔اورآ پ نے دیکھا ایک اورشخص کوجس کےجسم پر ملے کیڑے تھے۔آپ نے فرمایا کیا پیخص کوئی ایسی چیزنہیں یا تا جس سے اینے کیڑے کودھوڈالے۔(احمہ نسائی)

((مَاكَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَاسَهُ وَرَاْی رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسَخِةٌ فَقَالَ مَاكَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنِّسَائِيُّ.

**توضیح**: اس حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ سراور داڑھی کے بالوں کی اصلاح کرنا اورصاف ستھرے کیڑے پہنزا ایک اچھی ا عادت ہے کہذا بالوں میں تیل لگانا اور کنکھی کرِ نامستحب ہے اور پرا گندہ رکھنا مکروہ ہے رسول الله مُثَاثِیْاً نے نظافت اور صفائی اور ستھرائی کی طرف بہت ترغیب دلائی ہے آپ بالوں میں تنکھی کرتے تھے اور تیل بھی استعال کرتے تھے۔

(٤٣٥٢) وَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ وَاللَّهُ عَنْ أَبِيه (٣٣٥٢) حَفَرت ابوالاحوص والله الديروايت كرت بي كمان کے والد نے کہا میں رسول الله مناشیم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ كَالِيْمُ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ

١ ٤٣٥ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٣/ ٣٥٧ ـ سنن ابي داؤد كتاب الزينة باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب ٢ - ٤ -نسائي كتاب الزينة باب تسكين الشعر ٢٣٦٨ ٥ .

٤٣٥٢ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٣/ ٤٧٣ ـ سنن النسائي كتاب الزينة باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب ٢٩٦٥ ـ شرح السنة ۱۲/ ٤٨،٤٧ ح ٣١١٨.

لباس كابيان كري فَقَالَ لِيْ ((أَلَكَ مَالٌ)) قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ((مِنْ بدن برمعمولی کیڑے تھے آ ہے نے دیکھ کر مجھ سے فرمایا کیا تمہارے یاس مال آيِّ الْمَالِ)) قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِيَ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہال' 'ہے' آپ نے فرمایا: کس قسم کا مال ہے؟

اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ میں نے عرض کیا ہوتتم کا مال مجھے اللہ نے دے رکھا ہے اونٹ گائے بھیڑ ((قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَالْيُرْي آثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ كمرئ محور إورغلام وغيره سجى قتم كى تعتيب الله تعالى نے دے ركھي ہيں۔

عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَفِيْ شَرْح آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دے رکھا ہے تو اس کی نعمت کا اثر تیرےاویردکھائی دیناجاہیےاوراس کی مہربانی بھی۔ (نسائی اورشرح سنه) السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ.

**توضیح**: شریعت کے دائرئے میں رہ کراچھالباس پہننا اور زیب وزینت کرنا بھی درست ہےاللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿خذوا زینتکمر عند کل مسجد، عادت کے وقت زینت کی چیزوں کو پہنؤرسوں الله نَائِیْنِ نے فرمایا: ((ان اللّٰه یحب ان پری اثر نعمته علىٰ عبده . )) (ترندي) الله تعالى اسبات كوپيند كرتا ہے كہ جۇنعتيں اس نے اپنے بندے كودے ركھی ہیں ان كااثر ان بردكھائي د بے بعنی اگر الله تعالیٰ نے کسی بند ہے کواچھی حیثیت عطا فر مائی ہے تو اسے اچھالباس استعال کرنا جا ہے اور باوجود وسعت کے بخیلی کی وجیہ سے خراب لباس استعال کرنا اللہ تعالی کی نعتوں کی ناقدری کرنا ہے اور جو خض خاکساری اور تواضع کے طور پرسادہ اور معمولی لباس استعال كرتا ہے تو الله تعالى اس كى عزت فرما تا ہے۔ (ابوداؤد) ايك شخص نے عرض كيا كه مجھے اس امركى خواہش رہتى ہے كەمىرے كپڑے عمدہ

ہوں اور سرمیں تیل لگا ہوا ہو۔ جوتی بھی اچھی ہواسی طرح اور بہت ہی چیزوں کا اس نے ذکر کیا یہاں تک کہا کہ مجھے خواہش رہتی ہے میر اکوڑ ا بھی اچھاہو۔آپ مَاللَّنِمُ نےس كرفر مايا: ((ان الله جميل يحب الجمال . )) (مسلم) اللَّنْ قالي جميل باور جمال كو پيندفر ما تا ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر والنَّهُ بيان كرتے ہيں كه ميں نے عرض كيا يارسول الله مَاليُّكِمْ كيا يہ كبر ہے كه ميں عمده لباس پہنوں؟ آپ نے فرمایا ہر گزئہیں بلکہ بیتو خوبصور تی ہےاورخدااس خوبصور تی کو پیندفر ما تا ہے۔(ابن ماجہ)

خالص سرخ رنگ کی ممانعت

## ( ۳۳۵۳ )حضرت عبدالله بن عمرو دفافنؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص کا گزر

(٤٣٥٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِوَ ﴿ اللَّهِ قَالَ مَرَّرَجُلٌ وَعَلَيْهِ تُوْبَان آخِمَرَان فَسَلَّمَ عَلَى ہوا اور اس یر دوسرخ کیڑے تھے یعنی دوسرخ کیڑے پہنے ہوئے نبی النَّبِي تَالِيُّمُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ كريم طَالِيْكُم كِسامنے سے گزرا'اس نے آپ کوسلام كيا آپ نے اس كے وَأَبُوْ دَاوْدَ . سلام کاجواب نہیں دیا۔ (ترندی)

**توضیح**: جواب نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہاس نے سرخ لباس پہن رکھاتھا جومر دوں کے لیے منع ہے۔اس سے معلوم ہوا کہاگر خلاف شرع کوئی لباس پہنے ہوئے ہوتواس کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔

(٤٣٥٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ اللَّهُ اَنَّ نَبِيَّ ( ٣٣٥ ) حضرت عمران بن حصين الثينة نے بيان كيا كدرسول الله مَالثَيْمَ نے

اللَّهَ ﷺ قَالَ ((لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا ٱلْبَسُ فرمایا: میں ارغوانی رنگ کی زین پیش پرسوار نہیں ہوتا اور کسم کا رنگا ہو کپڑا میں نہیں پہنتا' اور رئیٹی سنجاب کا کرچہ میں نہیں پہنتا اور آپ مَالِیُرُمُ نے فرمایا الْمُعَصْفَرَ وَلَا الْبُسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ

٤٣٥٣ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في الحمرة ٦٩ ٠٤٠ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر ٢٨٠٧-ابويجي لين راوى بـ

٤٣٥٤ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب من كرهه ٤٠٤٨ .

خبردار ہوجاؤ مردول کے لیے وہ خوشبومباح ہے جس میں کوئی رنگ نہ ہولیعن صرف خوشبوخوشبو ہواور عورتول کے لیے رنگ دار خوشبو جائز ہے جس مین

رت و .د و .د او .د او .د خوشبونه هو ـ (ابوداؤد)

توضیح: یعنی رئیمی زین پوش پر میں سوار نہیں ہوتا کیونکہ وہ رئیم ہے اسی طرح سے کسم کا رنگا ہوا کیڑا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ رئیم کا کرتہ۔اشارہ یہ ہے جب میں استعمال نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔مردوں کو وہ خوشبو استعمال کرنا جائز ہے جس میں کوئی رنگ نہ ہوعور توں کے لیے رنگ دار بعنی اس کا رنگ طاہر ہوا وراس کا خوشبومحسوس نہ ہو۔

#### دس ممنوعهامور

( ٤٣٥٥) وَعَنْ آبِيْ رِيْحَانَةَ ثَلَاثِهُ قَالَ نَهٰى ( ٤٣٥٥) حضرت ا رَسُوْلُ اللّهِ ثَلَّيْمُ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ ان وَسَ چِزُول ہے وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَادٍ وَعَنْ گودنا گودوانے ہے مُكَامَعَةِ الْمُرْأَةِ بِغَيْرِ شِعَادٍ وَآنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ ماتھ سونے ہے بغ فِيْ اَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ اَوْ يَجْعَلَ ماتھ بغير كِيرُ اور عَلَى مَنْكَبِيهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ وَعَنْ النَّهْبَى جَمِيلُوگ كرتے ہيں وَعَنْ رُكُوْبِ النَّمُودِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ اِلّا لِذِيْ كُرَاءُ اَبُودَ وَالنِسَائِيُّ .

وَطِيْبُ النِّسَآءِ لَوْنٌ لاريْحَ لَهُ)) رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

(۳۵۵) حضرت ابور بحانہ ناٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ نے ان دس چیز وں سے منع فرمایا ہے۔ (۱) دانتوں کے تیز کرنے سے۔ (۲) گودنا گوددانے سے۔ (۳) بالوں کے اکھیڑنے سے (۴) مرد کا مرد کے ساتھ سونے سے بغیر ازار اور کپڑ ہے کے۔ (۵) عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بغیر کپڑ ہے اور ازار کیسونے سے۔ (۲) رکیٹم کا استر لگانے سے جیسا مجمی لوگ کرتے ہیں۔ (۷) بالوں پر رہٹم کے لگانے سے۔ (۸) لوٹ مار کرنے سے۔ (۹) بالوں پر رہٹم کے لگانے سے۔ (۱) انگوشی کے کہنا نے سے۔ (۱) انگوشی کے بہنا نے۔ سے مگر حاکم اور بادشاہ کے لیے حائز ہے۔ (ابوداؤد)

تُوضیح: (۱).....وشر: کے معنی دانتوں کو ہار یک کرنے کے ہیں۔عرب کی بوڑھی عورتیں اپنے دانتوں کوریت کرچھوٹا چھوٹا اور ہار یک کر لیتی تھیں تا کہ جوان عورتوں کی طرح معلوم ہوں اس مشابہت سے آپ نے منع فر مایا۔

(۲).....و شسم: کے معنی گودنے کے ہیں یعنی سوئی ہے جسم کو چھید کراس میں نیل ماسر مہ بھر دینا جس کی وجہ ہے جسم کااتنا حصہ ہمیشہ کے لیے کالا ہوجا تا ہے بیشیطانی فعل ہےاور حرام ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔

(۳) .....النتف: بالول کواکیٹرنے سے بعض لوگوں کے سریا داڑھی میں جب سفید بال نکلنے لگتے ہیں تو چن چن کراس کواکیٹرکر پھینک دیتے صرف کالا بال باقی رکھتے ہیں تا کہ ان کا بڑھا پامعلوم نہ ہؤیا یہ کہ بعض نو جوانوں کو داڑھی آنے لگتی ہے تو موچنے سے اکھیڑ دیتے ہیں تا کہ علوم ہو کہ یہ بچے ہے۔ یہ بھی حرام ہے اور یہ لیغیر ن خاتی اللہ کے حکم میں داخل ہے اور یہ شیطانی فعل ہے۔

(4) ..... برہند بغیرلباس بہنے مرد کا مرد کے ساتھ سونا پہ قطعا حرام ہے اس طرح سے برہند عورت کا برہند عورت کے ساتھ لیٹنا حرام ہے۔

(۵)....کرچہ یا دوسرا کپڑا سوتی ہواس میں رقیم لگا کر پہننا یہ بھی حرام ہے ادر مونڈ ھوں پر رکیٹم چارا نگشت لگا نا جائز ہے ادراس سے زیادہ پہننا حرام ہے۔

(١) .....نهبيٰ كمعنى لوث ماركرنے كے بين جوحرام ہے۔

(۷) .... چینے کی کھال پر لیٹنا پہھی حرام ہے کیونکہ اس میں تکبر ہے۔

<sup>8800</sup> ـ اسناده ضعیف ـ سنن ابی داؤد کتاب اللباس باب من کرهه ٤٠٤٩ ـ نسائی کتاب الزینة باب النصف ٩٤ ٥٠ ـ ابن ماجه ٣٦٥٥ ـ ابوعام المعافری مجبول راوی ہے۔

(۸).....بلاضرورت انگوشی پہننا بھی جائز نہیں ہے البتہ حاکم کے لیے شی کے لیے مباح ہے جس کی دلیلیں نیچ آرہی ہیں۔

(٤٣٥٦) وَعَنْ عَلِيّ بِاللَّهِ عَالَيْ ذَهُانِيْ رَسُولُ ﴿٣٣٥٢) مَفْرَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن كدرسول الله طَالِيُّمْ نَهِ مُجْصِع

اللهِ طَلَيْهُم عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ ﴿ سُونَ كَى الْكُوثِى بِهِنْ سِمْع فرمايا اورريشم كے كَبِرْ م سے بھى اور سرخ وَالْمَيَاثِرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوْدَ وَالنِّسَائِيُّ ﴿ زِين سِ بِهِى - (ترندى ابوداؤ دُنسانی ابن ماجه)

والمیاتیرِ۔ رواہ الیّرمِدِی وابوداود والنِسائِی ﴿ زُیْنَ ہے ، نَ رَکُمُنَ الْبُودَاوَدُلُمَانُ اَبْنَ الْجُرْء وَابْنُ مَاجَةَ وَفِیْ رِوَایَةٍ رِلَابِیْ دَاوْدَ وَقَالَ نَهٰی

عَنِ الْمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَان .

(٤٣٥٧) وَعَنْ مُعَاوِيةَ رَبِينَ عَالَ قَالَ وَسُولُ (٣٣٥٧) حضرت معاويه رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله ظَلِيمَ

اللهِ مَنْ يَا (لا تَرْكَبُو النَّحَرُ وَلا النِّمَارَ)) رَوَاهُ نَ فِرمايا تم رئيم كي زين بر اور چيتے كي كھال بر مت سوار ہوا كرو-

أَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ . (البوداؤد)

(٤٣٥٨) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ثَالِثَيْ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيُّا اللَّهِ مَا لِيَالِيَّ مَا اللهِ مَا لِيَالِي

نَهٰى عَنِ الْمِيْثُرَةِ الْحَمْرَآءِ- رَوَاهُ فِي شَرْح السُّنَّةِ . في سرخ زين پوش منع فرمايا ہے - (شرح السنه)

ً رسول کریم مثا<del>نائ</del>ے کے پچھ ملبوسات

(٥ ٣ ٥) وَعَنْ أَبِيْ رِمْنَةَ التَّيْمِي اللَّهُ قَالَ أَتَيْتُ (٣٣٥٩) حضرت ابورمد تيمي والله بيان كرت بين كدمين نبي طَاللهُ كَا

النَّبِيُّ تَالَيْمُ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَكَاهُ ﴿ يَاسَ آياس حال مِينَ كُو آپ دوسبر كيروس مِين تصاور آپ تَالَيْمُ كسراور

الشَّيْبُ وَ شَيْبُهُ أَحْمَرُ لَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ وارْهِى كَ بِالوَلَ مِينَ يَحْصَفِيد بِال اور يَحْسرخ بال تَصْد (ابوداؤ دَرْ مَدَى) رَوَايَة لِابِيْ بِي دَاؤُدَ وَهُوَ ذُوْوَفُرَةٍ رَبِهَا رَدْعٌ

مِنْ حِنَّاءٍ .

توضيح: اس مديث ہے معلوم ہوتا ہے كہ سررنگ كاكٹر ااستعال كرنا جائز ہے۔

(٤٣٦٠) وَعَنْ أَنَسِ وَلَتُنَا أَنَّ النَّبِيَّ مَا لِيَّا كَانَ ﴿ (٣٣٦٠) حفرت الس وللشَّهُ بيان كرت بين كدرسول الله مَا لِيَّا بيار تق

شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةً وَعَلَيْهِ ثَوْبُ صَرْت اسامه وَاللَّهُ كَسِهار عص بابرتشريف لاع آپ كجسم ميارك

تعاقِیق عاص بیمون مسلمی معمد در و اهٔ فی شَرْح بر تعرکا کیر اتھا جس کواوڑھ کرآپ نے نماز پڑھائی۔ (شرح السنہ) قِطْرِ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ۔ رَوَاهُ فِي شَرْح برقطر کا کیڑاتھا جس کواوڑھ کرآپ نے نماز پڑھائی۔ (شرح السنہ)

السُّنَّةِ .

#### **توضیح**: یوقطری چا درسرخ دھاری کی تھی اور کھر دری تھی معلوم ہوا کہسرخ دھاری کا کپڑا پہننا درست ہے۔

٤٣٥٦ صحيح سنن ابى داؤد كتاب اللباس باب من كرهه ٤٠٥١، ٤٠٥٠ ترمذى كتاب اللباس باب ما جاء فى كراهية خاتم الذهب ١٧٦٥ / ١٦٨٥ ابن ماجه كتاب اللباس باب كراهية خاتم الذهب ١٧٦٥ / ١٦٨٥ ابن ماجه كتاب اللباس باب المباشر العمر ٣٦٥٤ صحيح مسلم ٢٠٧٨ .

٤٣٥٧ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب جلود النعود ١٢٩٤.

٤٣٥٨ ـ صحيح بخاري ٥٨٦٣ ٩ ٥٨٤ ـ شرح السنة ١٢ / ٥٨ ـ ابن ماجه ٣٥٨٩ .

٩ ٥٣٥ ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في الخضرة ٢٠٦٥ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في الثوب الاخضر ٢٨١٣ .

٤٣٦٠ اسناده صحيح شرح السنة ١٢/ ٢٢ ح ٣٠٩٢ شمائل الترمذي ١٣٤.

المدانة - AlHidavah

المنظمة المنطقة - 4 كالمنطقة المنطقة المنطقة

(٣٣٦١) حضرت عائشه رفائهًا بيان فرماتي بين كه رسول الله مُؤلِيمًا مقام قطر

کے دوموٹے کیڑے پہنے ہوئے تھے جوآپ زیادہ دیرتک بیٹھے رہتے اور

پیینه آتا وہ کپڑے زیادہ بھاری ہو جایا کرتے تھے انہیں دنوں میں ایک

یہودی کے یہاں شام سے کیڑے آئے میں نے عرض کیا کہ کسی کو بھیج کر

دھاری داردو کیڑے خرید لیجے۔آپ نے ایک آدمی کو بھیجااس نے آپ کا

پیغام سنایا اس یہودی نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد مُٹاٹیٹم) ادھارخر پد کرمیرا

مال ہڑپ کر لینا جا ہتے ہیں ۔اس قاصد نے واپس آ کرساراما جرابیان کیا تو

رسول الله مَنْ اللهُ عَن كرية فرمايا كدوه جموت بولتا ہے وہ يبودي جانتا ہے

کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ امانتوں کا ادا کرنے والا

(۲۲ ۲۳) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رفاتنهٔ بیان کرتے ہیں که رسول

تھا۔آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے میں آپ کی ناخوشی کو پیجان گیا گھر جا کراس کو

جلادیااورواپس آیاتونی کریم طافیط نے فرمایا کتم نے اپنا کیڑا کیا کیاتومیں

نے کہااس کوجلا دیا' آپ نے فر مایاتم نے اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں نہیں ،

(٣٣٦٣) حضرت ہلال بن عامر الثاثية اپنے والد سے تقل كر كے بيان

کرتے ہیں کہ میں نے مقام منی میں رسول الله مَاثِیْنِ کوخطبہ دیتے ہوئے

ديکھااس وفت آپ مُاللَّيْمَ خچر پرسوار تھےاورسرخ دھاريوں کي جا دراوڑ ھے۔

ہوئے تھے۔حضرت علی رہائنہ آپ کے آگے تھاور آپ کے خطب کودوسرے

(٣٣٦٣)حضرت عاكشه والثمابيان كرتى بين كدرسول الله مَالِثَيْمَ كَ لِيهِ اللهِ مَالِثَيْمَ كَ لِيهِ الكِ

ساہ رنگ کی چادر تیار کی گئی آپ اسے بہن لیتے اور جب اس میں پسینہ ہوجاتا

تواون کی بو یا کرا تار دیتے۔(ابوداؤد) یعنی وہ کالے بالوں کی بنی ہوئی جادر

پہنادیا کونکدان کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

(٤٣٦١) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ كَانَ عَلَى

النَّبِي تَالِيْكُم ثُوبَان قِطْرِيَّان غَلِيْظَان وَكَانَ إِذَا

قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلًا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ

الْيَهُوْدِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ اِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ

ثَوْبَيْنِ اِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلْ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَاتُرِيْدُ إِنَّمَا تُرِيْدُ اَنْ تَذْهَبَ بِهَالِي عَلِمْتُ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتِيْمُ ((كَذِبَ قَدْ عَلِمَ آنِّيْ مِنْ اَتْقَاهُمْ وَاَدَّاهُمْ لِلْاَمَانَةِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ النِّسَائِيِّ .

(٤٣٦٢) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

رْتُلْتُنَ قَالَ رَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالَّيْتُمْ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ مَصْبُوعٌ بِعُصْفُرِ مُوَرَّدًا فَقَالَ مَاهٰذَا فَعَرَفْتُ مَاكَرِهَ فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ مَا صَنَعْتَ

بِثَوْبِكَ قُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلا كَسَوْتَهُ بَعْضَ اَهْلِكَ فَاِنَّهُ لَا بَاسَ بِهِ لِلنِّسَآءِ- رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ

عَنْهُ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

(٤٣٦٣) وَعَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ثَاثِيُّمْ بِمِنِّي يَخْطُبُ

لِلنَّبِيِّ تُلْيُّمُ بُرْدَةٌ سَوْدَاءُ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيْهَا

(٤٣٦٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَٰنِعَتْ

وَجَدَرِيْحَ الصَّوْفِ فَقَدْ وضَعَهَا ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

ہوتی تھی کیسنے سے بدبویا کرا تاردیتے تھے کیونکہ بدبوسے آپ کونفرت تھی۔ ٤٣٦١ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء الى اجل ١٢١٣ ـ نسائي كتاب البيوع باب البيع الى الاجل المعلوم ٢٦٣٢.

لوگوں تک پہنچاتے تھے۔(ابوداؤد)

ہوں۔(ترمٰزیٔ نیائی)

٤٣٦٢ ـ اسناده ضعيف سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في الحمرة ٤٠٦٨ عـ اساعيل بن عياش مدس اور فقة مستورراوي بـ ٤٣٦٣ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤ د كتاب اللباس باب في الرخصة في ذلك ٧٧٣ ٤ .

> ٤٣٦٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في السواد ٤٠٧٤ . الهداية - AlHidayah

(٤٣٦٥) وَعَنْ جَابِرٍ ثَلَثُوْ قَالَ ٱتَيْتُ النَّبِيَّ ثَلَيْمُ (٣٣٦٥)

ُوهُوَ مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

(٤٣٦٦) وَعَنْ دِحْيَةً بْنِ خَلِيْفَةَ قَالَ أُتِيَ

النَّبِيُّ اللَّهِمُ مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ (النَّبِيُّ اللَّهِمَّةِ فَقَالَ ((اَصْدَعُهَا صَدْ عَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدُهُمَا قَوِيْصًا

وَاعْطِ الْلَاخَرَ إِمْرَاتَكَ تَخْتَمِرْ بِهِ)) فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ ((وَاٰمُرْ إِمْرَاتَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِقُهَا)) رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

(۳۳۷۵) حضرت جابر رہا تھا تھا ہیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مٹالٹی کا کہ اس سول اللہ مٹالٹی کا کہ سال سے اس کی پاس حاضر ہوا اس وقت آپ چا در کا گوٹ مارے بیٹھے ہوئے تھے جس کی جالیاں آپ کے دونوں قدموں پر پڑی ہوئی تھیں۔ (ابوداؤد)

(۲۳ ۲۷) حضرت دهید بن خلیفه رفانی بیان کرتے بین که رسول الله مُنالیکا کی پاس مصری کیرے کا سفید اور باریک تھان لایا گیااس میں سے ایک تھان مجھے دیا کھا کہ اپنی بیوی کا دو پشہ بنالو جب میں جانے لگا تو آپ نے مجھے سے فرمایا کہتم اپنی بیوی کو تھم دووہ اس کے فیجے اورا یک کیڑا لگا لے تا کہ سرکے بال اورجسم کا کوئی حصہ نہ دکھائی دے۔ (ابوداؤد)

توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت باریک کپڑ ااستعمال کرسکتی ہے بشرطیکہ اس کے پنچ کوئی موٹا کپڑا ہو جو بدن کو چھپائے ہوئے ہوادر بدن کا کوئی ظاہری حصہ کپڑے کے باہر نہ دکھائی دیتا ہو۔ہم نے اسلامی خطبات کی دوسری جلد میں اسلامی لباس کے بیان میں باریک لباس کے عنوان کے ماتحت بیکھاہے۔

لباس ترپی کے لیے ہاوراییابار یک لباس پہناجس سے بدن کا اندرونی حصدصاف نظر آجائے ناجائز ہے کیونکہ اس سے لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔اییابار یک لباس عورت ومرد کے لیے حرام ہے حضرت اساء بنت ابی بکر وہ ان جو آنحضرت ما ہی کی سالی تھیں ایک مرتبہ آپ کے سامنے باریک لباس پہن کر حاضر ہو کیں اس حال میں کہ جسم اندر سے جھلک رہا تھا تو آنخضرت ما ہی فورانظر پھیرلی اور فرمایا: ((اسسماء ان المراة اذا بلغت المحیض لم یصلح ان یوی منها الا هذا و هذا و اشار الی وجهہ و کفه ، )) (ابوداؤد) اے اساء جب عورت بالغ ہوجائے تو درست نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سے کوئی حصد دیکھاجائے بجر اس کے اور اس کے یفر ماکر آپ نے چرے اور ہتھیا یوں کی طرف اشارہ فر مایا۔

رسول الله علی فرمایا: ((صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات روسهن کاسمة البخت المائلة لایدخلن الجنة ولایجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا . )) (مسلم ) دوسم کے دوزخی لوگ بیں جن کوابھی تک میں نے دیکھا نہیں ایک وہ لوگ جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو (ظلماً) کوڑے ماریں گے (یعنی عالم وغیره ظالم ہوں گے چنا نچیموجوده وزمانے میں ایسے لوگ عکم ال بیں ) اور دوسرے وہ عورتیں جوظا ہر میں کپڑے پہنے ہوں گی اور حقیقت میں وہ فالم ہوں گی اور لوگوں کو این مونے والی ہوں گی اور ان کی مونے والی ہوں گی اور ان کی طرف مائل کرنے والی اور فریقة کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور نماس کی خوشبو ہی کو بان کی طرح ایک جانب جھے ہوں گے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نماس کی خوشبو ہیت دور سے پائی جائے گی۔''

ں وہ باریک کیڑے ہیں ہوں گے جس سے ان کا بدن جھلکے گا' گویا ظاہر میں ملبوں ہیں مگر حقیقت میں یاری ہیں چنانچہ اس زمانیہ

٤٣٦٥ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب اللباس باب فى الهرب ٤٠٧٥ ـ ابوغداش عبيره مجهول -

٤٣٦٦ حسن - سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في لبس القبا في النساء ١١٦ ع- شوابر كما توصن --

میں اس شم کی عورتیں موجود ہیں' یا چہرے کےعلاوہ بھی کچھ بدن ڈ ھانکتی ہیں اور کچھ کھلار کھتی ہیں دو پٹہ کو پیٹھ پر ڈال کرسینہ گردن اور ہاتھوں کو مونڈھوں تک اور پیروں کو گھٹنے تک کھلار کھتی ہیں اوران اعضاء کو کھول کرلوگوں کو للچاتی ہیں اور فریفیۃ کرتی ہیں \_

علامدنو وی بڑلٹے شرح سی مسلم میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بدن کے پچھ حصہ کو پوشیدہ کریں گی اور پچھ حصہ کو ظاہر کریں گی اور ارتخابی میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بدن کے پچھ حصہ کو پوشیدہ کریں گی۔ اور بھی بہت می حدیثیں ہیں جن میں باریک کپڑا پہننے کی ممانعت ہے جو ترغیب منتقل وغیرہ میں منقول اگر کوئی موٹا کپڑا ہوتو او پرسے باریک کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عور توں کو چست کپڑا کہننا حرام ہے جس سے بدن کا نمایاں حصہ معلوم ہو۔

حفزت عمر ٹائٹی فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو ایسے کیڑے مت پہناؤ جوجہم پر اس طرح چست ہو کہ سارے جہم کی ہیئت نمایاں ہو جائے۔ (المبسوط کتاب الاستحسان)

عورتوں کومتورات کہتے ہیں اورمتورات کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیزیں یعنی سوائے چہرہ اور بھیلی کے عورت کے لیے ساراجہم چھپا ٹا ضروری ہے یہاں تک کہ سراور دونوں ہاتھوں کو اور پیر تک ساراجہم کپڑے سے ڈھا نکے رہیں اور بازوؤں کا کھلا رکھنا ہے پردگی میں داخل ہے۔ صحابیہ عورتیں بورے ہاتھ کی آستینیں رکھتی تھیں اور انگلیوں کے درمیان ہٹن لگاتی تھیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ہندہ ڈھائٹا بی آستینوں کی گھنڈیاں این انگلیوں کے درمیان رکھتی تھیں۔

حفرت هفصہ بن عبدالرحمٰن مُنظِّمُا اِریک اوڑھنی اوڑ ھے ہوئے حضرت عائشہ ٹاٹٹا کے پاس آئیں ،حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے اس باریک اوڑھنی کو پھاڑ کر پھینک دیا اور دوسری موٹی اوڑھنی اوڑھنے کودی۔(تر مذی ، ابن ملجہ)

عورتوں کے زیورات کا استعال بھی جائز ہے گر خاوندوں کو دکھانے کے لیے نہ کہ غیروں کو دکھانے کے لیے ہوں جوعورتیں اپی زینت وسنگارکوا جنبی مردوں کو دکھاتی ہیں وہ ملعون ہیں رسول الله تالیج نے فرمایا: ((مثل الرافلة فی الزینة فی غیر اهلها کمثل ظلمة یوم القیٰمة لانور لها . )) (ترندی) غیروں کے سامنے زینت کے ساتھ تا زوانداز سے چلنے والی عورت ایس ہے جیسے قیامت کے روز کی تاریکی کہاس میں روثن نہیں ہے گویاس کی روثنی سلب کرلی گئی ہے۔

(٤٣٦٧) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عُلَيْمُ دَخَلَ (٣٣٦٤) حفرت المسلمة ولَيْهُ بيان كرتى بين كه بى كريم عَلَيْمُ ان كَ عَلَيْهَا وَهِى تَخْتَمِرُ وَقَالَ لَيَّةً كَالَيَّتَيْنِ رَوَاهُ پاس واخل بوئ اس حال بين كه وه اورُهنى اورُ هے بوئے تيس تو آخضور أَبُو دَاؤَدَ. عَلَيْمُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

توضیح: اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ مردوں کی مشابہت دو چ دیے کر نیددیں کیونکہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ سر پراور گلے کے پنچے سیندکو چھپا کرایک چ کے ساتھ اوڑھیں۔

# اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ ....تيسرى فَصلِ

شلواریا تہد بندوغیرہ آ دھی پنڈلی تک او نیچا کیا جاسکتا ہے

(٤٣٦٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ عَلَ مَرَدْتُ بِرَسُولِ (٣٣١٨) حضرت عبدالله بن عمر وَالنَّهُ بيان كرتے بين كه مين

اللَّهِ تَالِئُمُ وَفِي إِزَارِيْ اِسْتِرْخَآءٌ فَقَالَ ((يَا عَبْدَاللَّهِ إِرْفَعْ إِزَارَكَ)) فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ ((زِدْ)) فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اللِّي أَيْنَ فَقَالَ اللِّي أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

> (٤٣٦٩) وَعَنْهُ رَائِبُهُ اَنَّ النَّبِيُّ ثَاثِيمُ قَالَ ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَّلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ)) فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ يَارَسُوْلُ اللَّهِ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ اِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((إنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَّلاءً)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

عَبَّاسِ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ

عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لِمَ

تَأْتَزِرُ لهٰذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَاثِيمُ

(٤٣٧١) وَعَنْ عُبَادَةَ ﴿ ثَاثَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

نَاتُيْمُ ((عَلَيْكُمْ بِالْعَمَآتِمِ فَاِنَّهَا سِيْمَاءُ الْمَلْئِكَةِ

وَأَرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ) رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِيُ

يَأْتَزِرُهَا ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ .

شُعَب الإيْمَان.

رسول الله مَالِيَّةِ كِساته جار باتفااس حال ميس كه ميرى لنگى ينجيلنى بوكن تقى آپ نے فرمایا سے عبداللہ! تم اپنی لنگی کواو پراٹھالو۔ میں نے او پراٹھالیا پھر آپ نے فرمایا اور اٹھاؤ۔ میں نے اور اوپر اٹھائی۔ آپ اس طرح فرماتے رہےاور میں اپنی لنگی اٹھا تا رہا یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہنگی کہاں تک اٹھائی جائے آپ نے فرمایا آ دھی بینڈلی تک۔(مسلم)

لعنی ننگی ما یا عجامه ہو آ دھی پنڈلی تک رکھنا سنت ہے۔

(۲۹ ۳۳) حضرت عبدالله بن عمر رہائٹئیابیان کرتے ہیں که رسول الله مُثَاثِیّا نے فرمایا: جو مخص تکبر ہے اپنے کپڑے کو شخنے کے بنچے لٹکائے گا تو قیامت کے روز الله تعالی اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا بین کر حضرت ابو بكر ر النفظ نے كہا يارسول الله! ميرى تنكى اكثرينچ لنگ جايا كرتى ہے حالاتك ا کشر میں اس کی نگرانی کرتا رہتا ہوں۔ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْ بِنے فرمایا کہتم ان لوگوں میں نے ہیں ہوجوتکبر سے لٹکانے والے ہیں۔ ( بخاری )

#### توضیح: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بغیرارادے کے بھی بھارلنگ جائے تو کوئی مضا کفتہیں ہے۔ (٤٣٧٠) وَعَنْ عِكْرَمَةَ ثَنْتُونَا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ

( ۲۳۷۰ ) حضرت عکرمہ ڈلٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس گواس طرح لنكى باند صفى موئ و يكها كداس كة ككاحصد قدمول يريرا مواتها اور بچیلا حصہ او نیاا ٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس طرح کنگی کیوں باندھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مٹالٹے کواس طرح سے تنگی

(٣٣٧١) حضرت عباده ﴿ لِلنَّهُ بِيانِ كُرِتْ مِينِ كَدِرْسُولِ اللَّهِ مَثَالِيُّكِمْ نِي فَرِما مِا بَمْ گیڑی با ندھا کرو کیونکہ یہ فرشتوں کی نشانی ہےاور گیڑی کے کچھ حصہ کولینی

شملہ کواینے پیٹھ کے پیچھے جھوڑ دیا کرو۔ (بیجی فی)

باندهے ہوئے دیکھاتھا۔ (ابوداؤد)

توضيح: جنگ بدر میں پانچ ہزار فرشتے امداد کے لیے آئے تھے جو گھوڑوں پرسوار تھے اور سروں پر پگڑی باندھے ہوئے تھے۔ گیری کا با ندھنا فرشتوں بلکہ نبیوں کی سنت ہے۔ہم نے اسلامی خطبات کی دوسری جلد میں اسلامی لباس کے ماتحت گیڑی اور ٹوپی کے بارے میں بیکھاہے۔سرچھیانے کے لیےٹوپی اور پگڑی کا استعال عرب میں خصوصی طور پر رائج تھا آنخضرت مُلاَثِیْرًا بھی پگڑی باندھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللُّعنبم کوبھی تا کیدی تھم صا در فرمایا کرتے تھے۔

٤٣٦٩ ـ صحيح بخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا ٣٦٦٥ .

٠ ٤٣٧٠ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب قدر موضع الازار ٩٦ . ٤ .

١ ٤٣٧ - اسناده ضعيف شعب الايمان ٦٢٦٢ - الضعيفه ٦٦٩ - اس روايت من كي علتول كما ته ساته انقطاع بهي ب-

چنانچہ حافظ ابن حجر رشاللہ فتح الباري ميں طبراني كے حوالے سے يه حديث نقل فرماتے ہيں كه رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْكِم نے فرمايا: ((اعتموا تر زادوا حلما . ))'' عمامه باندها كروحكم اور برد بارى كواس سے زیادہ پالوگے'' حافظ عینی نے عمدۃ القاری میں ابونعیم کے حوالے سے يه صديث نقل كى ب كدرسول الله مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ كو يوم عَدرِخم مين عمامه بانده كرفر مايا: ((هكذا فاعتموا فان العمائم سيماء الاسلام وهي الحاجز بين المسلمين والمشركين. )) الى طرح عمامه باندها كرواس ليح كه يوعمامه اسلام كا شعار ہےاورنشان ہےاورمسلمان ومشرک کے درمیان فرق کرنے والاہے۔''

آپ کے تمامہ کے مقدار کے بارے میں کوئی سیح حدیث نہیں ملی ہے۔ بعض لوگ سات ہاتھ اور بعض لوگ بارہ ہاتھ کا بتاتے ہیں اور آپ کاشملہ چار بالشت کا ہوتا تھا جس کوآپ ہیں پشت لٹکائے رہتے تھے۔ فتح مکہ کے روز جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارك پرسياه عمامة تقالعني آپ سياه عمامه با ندها كرتے تھے۔حضرت عبدالله بن عمر رفائنو فرماتے ہيں كه جب رسول الله مؤلفي عمامه با ندھتے تو دونوں مونڈ هوں کے درمیان لیمنی پچھلے جانب شملہ ڈال لیتے اورآپ نے فرمایا: ((فرق مابنینا وبین المشرکین العمائم علی القلانس . )) (ترندی)مسلمان اورمشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیزیہ ہے کوٹو پول پر عمامہ باندھا جائے۔'لیعن آپ نے فرمایا ہے کہ پہلے ٹو لی اوڑ ھ کر پھر عمامہ با ندھاجائے۔مشرکین بغیرٹو یی عیامہ باندھتے ہیں۔

ان حدیثوں سےمعلوم ہوتا ہے کہ عمامہ باندھنا اسلام کا شعار ہے کیکن موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے عمامہ باندھنا حچھوڑ دیا اور سکھوں نے اپنالیا ٹو بی پہننا بھی سنت ہے حضرت ابو کبٹے تخر مانے ہیں کہ صحابہ کرام کی ٹوبیاں گول اورسر پرچمٹی رہتی تھیں۔ عورت کے چیرےاور ہاتھ کےعلاوہ باقی جسم ستر ہے

> رِقَاقٌ فَٱعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا ٱسْمَاءُ ٱنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يُصْلِحَ أَنْ يُرى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلِّي وَجْهِم وَكَفَّيْهِ. رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ.

(٤٣٧٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَأَتُهُا أَنَّ أَسْمَآءَ بِنْتِ أَبِى ﴿ (٣٣٧٢) حضرت عائشه رَأَتُهُا بيان كرتى بين كه حضرت اساء بنت الي بكرُّ بِكُرِ وَالنَّوْ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ تَالِيُّمْ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رسول الله تَالِيُّمْ كَ بِإِس اس حال مين آكي كمان كے بدن برباريك کیڑے تھے رسول الله مُالْتِیْج نے ان کی طرف سے منہ پھیر کر فرمایا کہاہے اساء! جب عورت بالغ ہوجائے توسوائے چېرے اور دونوں ہتھیلیوں کے اور اس کے بدن کے سی حصے کا ظاہر ہونا مناسب نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے باریک کپڑا پہننا جس سے بدن نظرآئے بالکل حرام ونا جائز ہے اس کا پھھ بیان ہو چکا ہے۔

(٤٣٧٣) وَعَنْ اَبِيْ مَطَرٍ ﴿ ثَاثِثًا قَالَ إِنَّ عَلِيًّا

إِشْتَرِى نَوْبًا بِثَلْثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ فَأُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللَّهِ مَنْ أَيْمَ يَقُوْلُ. رَوَاهُ أَحَمْدُ.

(٣٣٧٣) حضرت ابومطر دالله على يان كرت بيس كه حضرت على الله على الله المانية درجم كااكك كير اخريدا جب اس كو يهن ليا تويدهاء يرهى: ((الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس فاواري به عورتی . )) سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا کپڑا عنایت فرمایا که لوگول کے سامنے میں اپنی زینت ظاہر کروں اور اینے

شرمگاہ کو چھیائے رکھوں۔ یہ بڑھ کرفر مایا کہ میں نے رسول الله مُناتیج کواس طرح دعاء پڑھتے ہوئے سنا۔ (احمد)

٤٣٧٣ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب فيما تبدي المراة من زيتنها ٤١٠٤ . ٤٣٧٣ ـ ضعيف ـ مسند احمد ١/ ١٥٧ ـ مختار بن نافع ضعيف اورابومطرمجهول --

(٤٣٧٤) وَعَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ ثَلَثَةٌ قَالَ لَبِسَ عُمَرُ

المنظم ا

بْنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ تُوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيَ بِهِ عَوْرَتِيْ وَٱتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْيَمْ

يَقُوْلُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدً ا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيَ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ

فِيْ حَيَاتِيْ ثُمَّ عَمَدَ اِلَى النَّوْبِ الَّذِي ٱخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللَّهِ وَفِيْ حِفْظِ اللَّهِ

وَفِيْ سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيَّتًا. رَوَاهُ الْحَمْدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

(٤٣٧٥) وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلَتْ خَفْصَةُ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَلَى عَائِشَةً وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ

وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيْفًا ـ رَوَاهُ مَالِكٌ . (٤٣٧٦) وَعَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ ٱيْمَنَ عَنْ ٱبِيْهِ

قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ

ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتْ اِرْفَعْ بَصَرَكَ اِلٰى

جَارِيَتِيْ أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهٰى أَنْ تَلْبَسَهُ

بِالْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهَادِرْعٌ عَلَى عَهْدِ

رَسُوْلِ اللَّهِ تَكُيُّمُ فَمَا كَانَتْ امْرَاةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلْتَ إِلَىَّ تَسْتَعِيْرُهُ لِرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

پہن کر جانا تو در کنار۔اس کے بعد حضرت عاکشہ جھٹانے فرمایا کہ اس کرتے میں سے ایک کرندرسول اللہ ظافی کے زمانے میں میرے یاس

٤٣٧٤ ـ ضعيف ـ مسند احمد ١/ ٤٤ ـ سنن الترمذي كتاب الدعوات باب ١٠٨ ، ٢٥٦٠ ابن ماجه كتاب اللباس باب ما يقول الرجل اذا لبس ثوبا جديدا ٥٥٧ - ابوالعلاء مجبول ير

٤٣٧٥ حسن ـ موطِّا الامام مالك ٢/ ٩١٣ ح ١٧٥٨ كتاب اللباس باب ما يكره للنساء من الثياب ـ مرجان كي توثّق ابن حبان تر مذی ٔ حاکم اور ذہبی نے کرر تھی ہے۔

٤٣٧٦ ـ صحيح بخاري كتاب الهبة باب الاستعمارة للعروس عند البناء ٢٦٢٨ .

الهداية - AlHidayah

(۴۳۷ مصرت ابوامامہ رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے نیا كِيْرا بِين كريدهاء يرهي: ((الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتی واتجمل به فی حیاته. )) سبتعریف الله کے لیے ے جس نے مجھے ایسا کیڑانصیب فرمایا جس سے میں نے اپنی شرمگاہ کو چھیا لیا اورلوگول کےسامنے میں نے اپنی زندگی میں زینت ظاہر کر دی' پھر فر مایا

كه ميں نے رسول الله مُلَيْئِمُ كو به فرماتے ہوئے سنا كه جو شخص نیا كيڑا ہين ا

کر بیہ کہے کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے ایسا کیڑا یہنایا جس سے میں اپنی شرمگاہ جھیالیتا ہوں پھرزندگی میں اپنی زینت ظاہر کرتا

ہوں پھر جو شخص نیا کیڑا ہین کر پھراس کوصدقہ کر دے پھر وہ شخص اللّٰہ کی گرانی اور حفاظت میں اور پردہ پوش زندگی میں اور مرنے کے بعد۔ (ابن

عورتوں کے لیے باریک اوڑھنی جائز نہیں اگریے پردگی کااندیشہ ہو

(۴۳۷۵) حضرت علقمہ بن الی علقمہ اپنی ماں ہے فقل کر کے بیان کرتے ہیں کدان کی مال نے کہا کہ هفصہ بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشہ ڈیٹٹا کے یاس آئیں اوران کے اور باریک اوڑھنی تھی تو حضرت عائشہ وٹا ﷺ نے اس باريك اوڑھنى كو پھاڑ ڈالا اور گاڑھى جا دران كواڑ ھائى۔(مالك) يہ باريك

اوڑھنی اس لیے بھاڑ دی کہ عورتوں کے لیے نا جائز بھی۔ (۲۷۲) حفرت عبدالواحد بن ایمن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں

کہان کے باپ نے کہا کہ میں حضرت عائشہ ڈاٹٹا کے پاس آیااس وقت ان كجسم مبارك يرقطري يعنى مصرى كير عكاكرية تقاجس كي قيت يانج درهم

ک تھی (یعنی نہایت معمولی کرتہ تھا بیدد کھی کر مجھے تعجب ہوا اور حضرت عا کشہ ٹٹٹٹا سمجھ کئیں تو انہوں نے فر مایا کہتم نظر اٹھا کر میری لونڈی کو دیکھوتو وہ

كرتے كو گھر كے اندريہنے سے اس قدر ناراض ہوتى ہواتى ہوارغرورو تكبركرتى ب یعنی گھر کے اندراس کرتے کے پہننے سے ناک بھوں چڑھاتی ہے باہر

## المنظم ا

تھا جس کسی عورت کو بنا سجا کر دولہن بنا کراس کے خاوند کے یہاں بھیجا جا تا تو اس عورت کے گھر والے کسی کومیرے پاس بھیج کراس کرتے کو عاریتاً لے جانے اوراس کو پہنا کر اورخوب بناسجا کراس کے خاوند کے یہال بھیج دیتے تھے۔ ( بخاری )

تەضىيچ: يعنى رسول الله مَنْالْفَيْمُ كے زمانے میں كپڑے كى تنگى بھى تھى اورسادگى بھى تھى اوراب بہت تكلف آگيا ہے كہويسا كريتہ گھر کے اندرخادمہ اورلونڈیاں پہننا پیندنہیں کرتیں۔

### ریشمی کیڑ وں کی ممانعت

(٤٣٧٧) وَعَنْ جَابِرِ ثُلَثْثِءٌ قَالَ لَبِسَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَلَيْتُكُمْ يَوْمًا قَبَاءَ دِيْبَاجِ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيْلَ قَدْ أَوْشَكَ مَا انْتَزَعْتَهُ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ طَلَّيْمٌ فَقَالَ نَهَانِيْ عَنْهُ جِبْرَئِيْلُ فَجَآءَ عُمَرُ يَبْكِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَاتِيْمُ كُرِهْتَ آمْرًا وَاعَطْيَتَنِيْهِ فَمَالِيْ فَقَالَ ((إنِّيْ لَمْ أُعْطِكَهُ تَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَتْيُكَهُ تَبِيْعَهُ)) فَبَاعَهُ بِٱلْفَىٰ دَرْهَمِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤٣٧٨) وَعَن ابْن عَبَّاس ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمُ عَنِ النَّوْبِ الْمُصْمِتِ مِنَ الْحَرِيْرِ فَاَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى النَّوْبِ فَلا بَاسَ بِهِ- رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

(٤٣٧٩) وَعَنْ اَبِيْ رَجَاءٍ رَّالِثْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَعَلَيْهِ مُطَرَّفٌ مِنْ خَزِّ وَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلْثِيمَ قَالَ ((مَنْ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرِى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(٢٣٧٧) حضرت جابر ثانيئ بيان كرت بي كدرسول الله مَالَيْمُ في ايك دن ایک رئیمی چوند بہنا جوآپ کے پاس تھے میں بھیج دیا گیاتھا پھرجلدی ہے آپ نے اس کوا تار دیا اور حضرت عمر وٹاٹٹؤ کے پاس بھیج دیا آپ مُلٹیزُم ہے کہا گیا آپ نے اس چونعے کو کیوں جلدی سے اتار دیا۔ آپ مُنَافِیُمُ نے فرمایا کہ حضرت جبرئیل ملیلانے ابھی ابھی اس کے بیننے سے منع فر مایا ہے پھر حضرت عمر وللفيُّاروت ہوئے حاضر ہوئے اور عرض كيايارسول الله مُلَيْكِمُ آپ نے ایک چیز کو براسمجھالعنی رلیٹمی کپڑے کو پھر آپ مَالِیُمُ نے اس کو مجھے عنایت

كرفائده الهاؤتو حضرت عمر رات النيانيان الكودو بزار درجم مين التي ديا\_ (مسلم) (٨٣٧٨) حضرت عبدالله بن عباس والشئيبيان كرت بين كدرسول الله مَثَالِيَّا إِلَيْ نے اس خالص ریشم کے بیننے سے منع فر مایا ہے جس کا تانا باناسب ریشم ہی کا ہوا اورجس میں تانابانس سب خالص رفیم کانه جو بلکه دهاری رفیم بی کی جواوروه بھی چارانگشت ہے کم ہواس کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

فر ما دیا تا که میں اس کو پہنوں تو میرا کیا حال ہوگا؟ آپ نگافیاً نے فر مایا اس کو

میں نے تہمیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ بیچنے کے لیے دیا ہے کہاس کو چ

(٩٣٧٩) حفرت ابورجاء رشك بيان كرتے بين كه حضرت عمران بن حصین ٹائٹامیرے پاس آئے اس وقت اونی کرتہ پہنے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَا فرمانے وہ اس بات کو پیند کرتا ہے کہاس کی نعمت کا اثر اس کے بندوں پر دیکھا جائے۔

### فضول خرجي اورتكبرسے بحينے كاحكم

(۲۳۸۰) حضرت عبدالله بن عباس رئات في مات ميں جوحلال چيز چا ہو کھاؤ (٤٣٨٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ مُا قَالَ مَاشِئْتَ

٤٣٧٧ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب ٢٠٧٠ .

٤٣٧٨ ـ حسن سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب الرخصة في العلم وخيط الحرير ٥٥٠٤ ـ شوابدكي بناپر صن -٤٣٧٩ صحيح - مسند احمد ٤/ ٤٣٨ .

٤٣٨٠ اسناده صحيح - مصنب ابن ابي شيبه ٨/ ٢١٧ و بخاري كتاب اللباس قبل حديث ٥٧٨٣ .

المنظمة المنظمة المنطقة المنط

وَٱلْبَسْ مَاشِئْتَ مَا أَخْطَأَتُكَ اثْنَتَانِ وَمَخِيْلَةٌ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تُرْجُمَةِ بَابٍ. (٤٣٨١) وَعَنْ عَمْهُ وْ نُن شُعَنْبٍ ﴿ اللَّهِ عَ

(٤٣٨١) وَعَنْ عَمْرِوْ بْنِ شُعَيْبٍ ثَاثِمًا عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَاثِيمُ ((كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَٱلْبَسُوْا مَالَمْ يُخَالِطُ

إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيْلَةٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنِّسَائِيُّ وَالنِّسَائِيُّ

وَابْنُ مَاجَةَ

توضیع: یعنی ہر حلال اور مباح چیزیں کھانا پینا اور حلال پہننا درست ہے بشر طیکہ فضول خرچی نہ ہواور غرور تکبر نہ ہو۔ (٤٣٨٢) و عَنْ أَبِیْ الدَّرْ دَآءِ وَلِيْنُواْ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ابن ماجه)

اورتكبر\_( بخاري)

(۳۳۸۲) حضرت ابودرداء ولا ثنيان كرتے ہيں كه رسول الله مَنالَقَيْم نے فرمایا: سب سے عمدہ وہ كپڑا جوتم پہن كرا پنی قبروں ميں جاؤاور مسجدوں ميں نماز وغيرہ كے ليے جاؤسفيد كپڑا ہے۔ (ابن ملجہ)

اورحلال چيز چا هو پېنو جب تک کهاس ميں پيدود باتيں نه هون فضول خرچي

(۲۳۸۱) حفرت عمرو بن شعیب اپ باپ وہ ان کے دادا سے قل کر کے بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ظاہر کے فرمایا: کھاؤ اور پیواور صدقہ خیرات

كرواور پېنو جب تك كهاس مين فضول خرچي اورغرورتكبرينه بو ـ (احمهُ نسائيُ ا

نعنی سفید کیڑے میں مردول کو گفن دیناسب سے بہتر ہے اور مبجدول میں سفید کیڑا کہن کرعبادت کے لیے جاناسب سے بہتر ہے۔

رَسُوْلُ اللهِ تَالِيمُ ((إنَّ آخْسَنَ مَازُرْتُمُ اللهَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

\*\*

٤٣٨١ ـ اسناده حسن ـ مسند احمد ٢/ ١٨١ ـ سنن النسائى كتاب الزكاة باب الافتيال فى الصدقة ٢٥٦٠ ـ ابن ماجه كتاب اللباس باب اليس ما شئت ٣٦٠٥ .

٤٣٨٢ - اسناده ضعيف جدا - سنن ابن ماجه كتاب اللباس باب البياض من الثياب ٢٥ ٥٦ - مروان بن سالم متروك راوى ب-

# بَابُ الُخَاتَمِ انْگُوشی کابیان

ضرورت کے وقت چاندی کی انگوشی دا کیں ہاتھ میں پہننا سنت ہے اور نگینہ میں اپنا نام بھی لکھانا مسنون ہے تا کہ انگوشی لگانے کے بعد یہ پہچانا جائے کہ فلال شخص کی انگوشی ہے۔اس کی پوری تفصیل نیچ آرہی ہے۔

## اَلْفَصْلُ الْلَاقَّ لُ..... بَهِلَ فَصل نِي رَيم مَنْ لَيْلِمْ كَلَاقُتْ عِياندى كَيْقَى

(٤٣٨٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللّٰهُ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ عَلَا خَوَدَ النَّبِيُّ عَلَا خَوْدُ وَايَةٍ وَجَعَلَهُ فِى كَلَّمُ خَاتِمًا مِنْ وَرَقٍ يَدِهِ الْيُمنَى ثُمَّ الْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ يَدِهِ الْيُمنَى ثُمَّ الْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ وَقَالَ ((لَا يَقْشَ خَاتَهِىْ هَٰذَا)) وَكَانَ إِذَا يَنْقُشَنَ اَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَهِىْ هَٰذَا)) وَكَانَ إِذَا لِسِمَةُ جَعَلَ فَصَّةً مِمَّا يَلِىْ بَطْنَ كَفِّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(۳۳۸۳) حضرت عبدالله عمر خانفهٔ ابیان کرتے ہیں کہ رسول الله خانفهٔ نے الله خانفهٔ نے الله خانفهٔ نے سونے کی انگوشی بنوائی ۔ اورا یک روایت میں ہے کہ اس انگوشی کودا کمیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لیا پھر اس کو پھینک چاندی کی انگوشی بنوائی اس میں لفظ محمد رسول الله خانفهٔ کھو کھو اور کوئی محفول الله خانفهٔ کی طرح اور کوئی محفول ایسی انگوشی نہ بنوائے جس میں لفظ محمد رسول خانفی کھا ہواور جب انگوشی پہنتے تو اس کے تکمینے کو تھیلی کی جانب رکھتے ۔ (بخاری مسلم)

توضیح: حضور مَنَاتِیُّا نے شروع میں سونے کی انگوشی بنوائی تھی اس کے بعد مردوں کے لیے سونا حرام کر دیا گیااس لیے آپ نے سونے کی انگوشی نکال دیااس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس کوحسب ضرورت استعال کرتے تھے۔

#### سونے کی حرمت

(۳۳۸۴) حضرت علی و التخابیان کرتے ہیں کدرسول الله سُ الله عَلَیْ نے مجھے رکیم کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کی مالیا ہے۔ (مسلم) کوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم) (۳۳۸۵) حضرت عبداللہ بن عباس والتخابیان کرتے ہیں کدرسول الله طَالَیْمُ کا الله عَلَیْمُ نے اس نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو آپ طالیمُ نے اس انگوشی کواس کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو آپ طالیمُ اوگ آگ کا انگاہ انگاہی کواس کے ہاتھ سے اتار کر کھینک دیا اور فرمایا کہتم لوگ آگ کا انگاہ

(٤٣٨٤) وَعَنْ عَلِي ﴿ وَاللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ثَالِيْمُ عَنْ لَكُمْ وَلَا اللَّهِ ثَالِيْمُ عَنْ لُبُسِ الْقِيسِيّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَدُّم الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرْانِ فِى الرَّكُوْعِ-رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٤٣٨٥) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ عَبَّاسٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا مَا اللّٰمِنِيْمِ مَا اللّٰمِنْ مَا مَا اللّٰمِنْ مَاللّٰمِ مَا

٤٣٨٣ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب خاتم الفضة ٥٨٦٦ ـ مسلم كتاب اللباس باب ليس النبي خاتماً من الورق ٨٤٠٧٠ م

٤٣٨٤ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب النهى عن لبس الرجل الثبوب المعفر ٢٠٧٨ ، ٤٣٧٥ . . ٤٣٨٥ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب تحريم خاتم الذهب ٩٠ ٧ ، ٤٧٢ . الكونى كابيان ١٦٤٥ ( 166 ) المركز الكونى كابيان الكونى كابيان الكونى كابيان

رَسُوْلُ اللَّهِ سَلَّتْهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا پے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو۔ رسول الله طافیا کے چلے جانے کے بعداس جَمْرَةٍ مِنْ نَّارِ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِم فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ آدمی سے کہا گیا جس کی انگوشی اتار کرآپ سالیا اے بھینک دی تھی کہاس بَعْدَ مَاذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ خُذْخَا تَمَكَ انگوتھی کواٹھالواوراسے فروخت کرکے فائدہ اٹھاؤ تواس نے کہا کہ جس چیز کو إِنْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا الْخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رسول الله سَالَيْنَا فِي تَعِينك ديا بي خداك قتم بين اس كونبين لول كا- (مسلم)

توضيح: اس حديث ہے معلوم ہوا كما گركوئي شخص سونے كى الكوشى پہنے ہوا ہے تو دوسر اشخص جس كو چينك كر) طاقت ہو پھينك دے بقول صدیث اذا رای احد منکم منکرا فلیغیره بیده پین جب شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھوتواس کو ہاتھوں سے مٹادو۔

مهرنبوت

(٣٣٨٦) حضرت الس والنفواييان كرت مين كه ني مناشو في المرى اور قيصر (٤٣٨٦) وَعَنْ أَنَس ثُلْثُوا أَنَّ النَّبِيَّ ثَلَيْمُ أَرَادَ أَنْ روم اورنجاثی بادشاہ کے پاس خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ بیہ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرٰى وَقَصْيَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيْلَ لوگ اس خط کا اعتبار نہیں کرتے جس پر مہر لگی ہوئی نہ ہوئ تو رسول الله مَنْ الْمِيْمَا إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمِ ثُمَّ فَصَاعَ نے جاندی کی ممر بنوائی جس میں لفظ "محمد رسول الله تَالَيْمُ" لکھا رَسُوْلُ اللهِ كَالِيْمِ خَاتَمًا حَلْقَةَ فِضَّةٍ نُقِشَ فِيْهِ تھا۔ (مسلم) اور بخاری کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ مہر کے اندر مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ تین سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر میں محمد مُثَاثِیْمُ اور دوسری سطر میں لِلْبُخَارِيّ كَانَ نَقْشُ الْخَاتَمَ ثَلَثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ رسول مَا يَشْنِمُ اورتبيسري سطر ميس الله لكهاموا تها -سَطْرٌ وَرَسُوْلٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ.

رسول كريم مَنَا لَيْكِمْ كَي الْكُوهِي (٣٣٨٥) حضرت انس والثناء بيان كرت مي كدرسول الله مَثَالَيْنَا كَي الْكُوشَى

(٤٣٨٧) وَعَنْهُ وَلَثُوْ أَنَّ النَّبِيُّ ثَلِيْكُمْ كَانَ خَاتِمَهُ جاندي کي تھي اوراس کا گلينه بھي جاندي کا تھا۔ (مسلم) مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَضُّهُ مِنْهُ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. توضيح: رسول الله ﷺ كياس متعدد الكوثھياں تھيں بعض الكوثھيوں كا نگينہ جا ندى كا تھااور بعض الكوٹھيوں كا نگينہ جبثى يعنى كالاتھا

یا اس کا بنانے والاحبشی تھا۔ جوآپ کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر ڈلٹٹؤ کے ہاتھ میں تھی اور ان کے بعد حضرت عمر ڈلٹٹؤ کے ہاتھ میں اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان ڈکٹٹؤ کے ہاتھ میں آئی اور آخیر خلافت میں جاہ ارکیس میں گریڑی جو بہت تلاش کے بعد بھی نہ ملی۔

(٤٣٨٨) وَعَنْهُ وَلِنُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَلِيُّمُ لَبِسَ (٣٨٨) حضرت الس وللشئابيان كرتے ہيں كەرسول الله مَالْيُمَا نے اپنے دا نے ہاتھ میں جاندی کی انگوشی کہنی جس کا تکیہ عبشی تھا اور تکیہ ہم تھیلی کے خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْ يَمِيْنِهِ فِيْهِ فَصَّ حَبَشِيٌّ كَانَ جانب كرركها تفار (بخاري ومسلم) يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيَ كَفَّهُ لهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٣٣٨٩) حضرت الس والني بيان كرت بين كدرسول الله مَنْ الني كا مُكَّوَّى (٤٣٨٩) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ثَالِثُمْ فِي هَٰذِهِ بائيں ہاتھ کی چھنگلياميں ہوتی تھی۔(مسلم) وَاَشَارَ اِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَلِهِ الْيُسْرِٰى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٤٣٨٦ صحيح بخارى كتاب اللباس باب اتخاذ الخاتم باب هل يجعل نقش للخاتم ٥٨٧٥ ، ٥٨٧٨ مسلم كتاب اللباس باب في اتخاذ النبي خاتماً ٢٠٩٢ ' ٥٤٨١ .

٤٣٨٧ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب فص الخاتم ٥٨٧٠ .

٤٣٨٨ ـ صحيح بخاري كتاب اللباس باب خواتم الذهب ٥٨٦٥ ـ مسلم كتاب اللباس باب في خاتم الورق ٢٠٩٤ ٢٠٧٠ . ٤٣٨٩ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب في لبس الخاتم ٢٠٩٥ ، ٥٤٨٩ .

توضيح: داہنے ہاتھ میں انگوشی پہنناسنت ہے اگر داہنے ہاتھ کی انگل میں کوئی تکلیف ہوتو ہائیں ہاتھ میں پہنی جاسکتی ہے۔ (۳۳۹۰) حضرت على والتنوابيان كرت بين كدرسول الله طَالَيْمَ في مجصاس

(٤٣٩٠) وَعَنْ عَلِيّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثَيْمُ آنْ أَتَخَتُّمَ فِيْ اِصْبَعِيْ لهٰذِهِ أَوْ لهٰذِهِ قَالَ فَأَوْلمَى

إلى الْوُسْطَى وَالَّتِيْ تَلِيْهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

**توضیح**: مسلمان مردوں کے لیے اگوٹھی چھنگلیامیں پہننا بہتر ہےاورعورتوں کے لیے جائز ہے کہ جس انگلی میں جا ہے <u>ہ</u>نے۔

انگوشی چینگلیامیں پہننا جا ہے۔(مسلم)

# اَلْفُصُلُ الثَّانِيُ.....دوسري فصل

(٤٣٩١) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن جَعْفَر رُّاللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ثَالِيًّا لِيَتَخَتُّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

(٤٣٩٢) وَرَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ .

(٤٣٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

مُلَيْكُمْ يَتَخَتُّمُ فِي يَسَارِهِ- رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ.

(٤٣٩٤) وَعَنْ عَلِيّ رُثَاثُونَ أَنَّ النَّبِيُّ ثَاثِيْتُمْ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ فَأَخَذَ ذَهْبًا فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ ((إنَّ لهٰذَيْنِ حَرَامُ عَلَى ذُكُوْر أُمَّتِيْ)) رَوَاهُ احَمْدَ وُابُوْدَاوْدَ وَالنِّسَائِيُّ .

(٤٣٩٥) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ كَالِيُّهِ

نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ النَّمُوْرِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ.

(٣٣٩١) حفزت عبدالله بن جعفر الثاثنا بيان كرت بين كدرسول الله مَثَاثِينًا داہنے ہاتھ میں انگونگی پہنتے تھے۔ (ابن ماجہ)

انگلی میں انگوشمی سیننے سے منع فر ماما ہے یعنی ﷺ اور شہادت والی انگلی میں لہذا

(۲۳۹۲) اور ابوداؤد اورنسائی نے اس حدیث کوعلی ڈاٹٹا سے روایت کیا

(٣٩٩٣) حضرت عبدالله بن عمر والفؤريان كرتے بين كدرسول الله طَالْمِيْنَا

بائيں ہاتھ ميںانگوشي پہنتے تھے۔(ابوداؤر) لین افضل یہی ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوشی پہنی جائے اگر اس میں کچھ

تکلیف وغیرہ ہوتو بائیں ہاتھ میں بھی پہننا جائز ہے۔

داہنے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا پھر فرمایا کہ یہ دونوں

چیزیں لیخی ریشم اور سونا میری امت کے مردول پرحرام ہیں۔ (احمدُ البوداؤ دُ نيائي)

(٣٣٩٥) حضرت معاويه والتفؤن بيان كيا كدرسول الله مَثَاثِيمًا في حيية کے چمڑے پرسوار ہونے اور سونے کے پہننے سے منع فرمایا ہے مگر تھوڑا سا۔ (ابوداؤد ـ نسائي) يعني تھوڑا سا سونا جائز تھا بعد میںمنسوخ ہو گیا' یا بیہ کہ

بوفت ضرورت سونے کی ناک بنوائی جائے یا سونے کا دانت تو جائز ہے۔

٤٣٩١ ـ سنن ابن ماجه كتاب اللباس باب التختم باليمين ٣٦٨٧ .

٤٣٩٢ ـ سنن ابي داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء في التختم ٤٢٢٦ ـ نسائي كتاب الزينة باب موضع الخاتم من اليد ٢٠٠٦ .

٤٣٩٣ ـ شاذ ـ سن ابي داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء في التختم في اليمين ٤٢٢٧ ـ "يساره" كالفظ ثاز ع"يمينه " حج بـ

٤٣٩٤ ـ صحيح ـ مسند احمد ١/ ٩٦ ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في الحرير للنساء ٤٠٧٥ ـ نسائي كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال ٨/ ١٦٠ ح ٥١٤٤ .

٤٣٩٥ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء في الذهب ٤٢٣٩ نسائي كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال ١٥٤٥.

٠ ٤٣٩ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب النهي عن التختم في الوسطى ٢٠٧٨ ٢ ٥ ٤٣٧ .

### پیتل اورلوہے کی انگوشی کی ممانعت

(۲۳۹۲)حفزت بریده دلانځئېان کرتے میں که رسول الله مُالْیَمْ کے سامنے (٤٣٩٦) وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ لِلَّهُ إِنَّ النَّبِيُّ طَالِمُ إِلَّا النَّبِيُّ طَالِمُ إِلَّا إِلَّا لِرَجُلِ عَلَيْهِ خَاتِمٌ مِنْ شَبَهِ مَالِيْ آجِدُ مِنْكَ ا یک شخص پیتل کی انگونشی سنے ہوئے حاضر ہوا تو بیدد کھے کررسول الله مُکاٹیزا نے رِيْحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَآءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ فرمایا کیابات ہے کہ میں تجھ میں بتوں کی بدبویا تا ہوں اس نے پیتل کی انگوشی بھینک دی پھرایک اور خص لوہے کی انگوشی پہنے ہوئے آیا تو آپ نے حَدِيْدٌ فَقَالَ مَالِئَ اَرَىٰ عَلَيْكَ حِفْيَةَ اَهْلِ النَّارِ د کھے کر فرمایا کہ کیا بات ہے میں تجھ کو دوز فیوں کا زیور پہنے ہوئے د کھے رہا فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ موں اس نے اس کوبھی بھینک دی اس نے کہایارسول اللہ بھر میں کس چیز ک آتَخِذُهُ قَالَ ((مِنْ وَرَقِ وَلا تُتِمُّهُ مِثْقَالًا)) رَوَاهُ ا گوشی بناؤں آپ نے فرمایا جاندی کی انگوشی بنوالواور ایک مثقال سے زیادہ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ قَالَ مُحْيى السَّنَّةِ

وزنی مت رکھو۔ (تر مذی ابوداؤ دُنسائی) محی الندنے کہا ہے کہ شیخ حدیث میں بدآیا ہے کہ رسول الله مَالَيْخُ نے ایک محض سے بیفر مایا تھا کہتم جا کرکوئی چیز تلاش کر لے آؤاگر چہلو ہے کی انگوشی

انگوتھی کا بیان

توضيح: اکثر کفار پیتل کابت بناتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہتم پیتل کی انگوشی پہن کرآئے ہواور اس میں بت کی بدبوآ ر ہی ہے اس لیے آپ نے بیتل کی انگوشی کو پیندنہیں فر مایا اور لو ہے کی انگوشی کو آپ نے پیندنہیں فر مایا کیونکہ بیلو ہا دوز خیوں کا زیور ہے اور دوز خیوں کے گلے میں لو ہے کا طوق اورلو ہے کی زنجیریں ہوں گی اور جس روایت میں لو ہے کی انگوشی طلب کرنے کا ذکر ہے وہمنسوخ ہے۔ رسول کریم ان چیزوں کو براجانتے تھے

(۴۳۹۷) حضرت عبدالله بن مسعود وللطُّؤبيان كرتے ہيں كەرسول الله مُثَاثِيِّظ ان دس چیزوں کو براسمجھتے تھے۔(۱) زردی یعنی خلوق کا استعال جوزعفران وغیرہ سے تیار ہوتا ہے۔ (۲) بڑھا ہے کوبدل دینا' یعنی سفید بالوں کا اکھیٹرنا' کالا خضاب لگانا۔ (٣) لنگى يا پاجام ٹخنوں سے ينچ لئكانا۔ (٣) سونے كى انگوشی\_(۵)عورت کا بےموقعہ بے محل زیور کا ظاہر کرنا لیعنی خاوند کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے اپنے حسن و جمال کو دکھانا۔ (۲) چوسراور شطرنج کھیلنا۔ (۷)منتر جنتر سوائے معو ذات کے کوئی منتر کرنا۔ (۸)تعویذ

گنڈہ باندھنا۔ (۹) غیرمحل میں پانی ڈالنا یعنی عزل کرنا۔ (۱۰) اور بیچے کو خراب كرنالين يج كودوده بلانے كودول ميں بيوى سے مجامعت كرنا۔ (ايوداؤ دُنسائي)

(٤٣٩٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ النَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ نَاتِيْمُ يَكُرُهُ عَشْرَ خِلال ٱلصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخُلُوْقَ وَتَغِيْرَ الشَّيْبِ وَجَرَّالْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بالذُّهَب وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالضَّرْبَ الْكِعَابِ وَالرُّفْي اِلَّا بِالمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَآءِ لِغَيْرِ مَحِلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيّ غَيْرَ مُحَرَّمِهِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوَدَ وَالنِّسَائِيُّ .

وَقَدْ صَحَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِيْ الصُّدَاقِ أَنَّ

النَّبِيُّ تَأْتُمُ قَالَ لِرَجُلِ ((نِالْتَمِسْ وَلَوْخَاتُمًا

مِنْ جَدِيْدٍ.))

٤٣٩٦ ـ حسن ـ سنن ابى داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء في الخاتم الحديد ٢٢٣٤ ـ ترمذي كتاب اللباس باب ما جاء فى الخاتم الحديد ١٨٨٥ ـ شوام كى بناير صن بـ نسائى كتاب الزينة باب مقدار ما يجعل فى الخاتم ٨/ ١٧٢ ح ٥١٩٠ . ٤٣٩٧ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء في خاتم الذهب ٢٢٢٤ ـ نسائي كتاب الزينة باب الخضاب الصفرة ١ • ٩ ٥ - عبدالرطن بن حرمله مجهول الحال ب-

عورتوں کے لیے یازیب جائز نہیں

(٤٣٩٨) وَعَن ابْنِ الزُّبَيْرِ اللَّهُ أَنَّ مَوْلاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ اللِّي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِيْ رِجْلِهَا ٱجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ ((مَعَ كُلِّ جَرَسِ شَبْطَانٌ)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

(۲۳۹۸) حضرت ابن زبیر ٹائٹیئیان کرتے ہیں کدان کی آزادشدہ لونڈی حضرت زبیر والنی کاری کوحضرت عمر والنی کے پاس کے تی اس الری کے یا وک میں گھونگھر دارزیور پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر ڈٹائٹونے اس گھونگھر دار زیورکوکاٹ ڈالا اور بیفرمایا کہ میں نے رسول الله تالی کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر گھونگھر اور گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ (ابوداؤد)

توضيح: اس حديث معلوم ہواكة وازكرنے والے زيوروں كوعورتوں كے ليے استعال كرنا مناسب ودرست نہيں ہے۔ (۲۳۹۹) حفزت عبدالرحمٰن بن حیان انصاری کی آ زادشده لونڈی بنانہ نے یہ بیان کیا ہے کہوہ حضرت عائشہ ڈاٹٹا کی خدمت میں حاضرتھی کہان کے یاس ایک لڑکی لائی گئی جو گھونگھرو پہنے ہوئے تھی اور اس میں سے آ واز نکل ر ہی تھی ۔حضرت عا کشہ وہا تھانے اس عورت سے کہا جولڑکی لائی تھی کہ آئندہ کے لیے اس اڑک کومیرے گھر میں مت لانا جب تک کداس کے باؤل میں گھونگھریزے رہیں' یعنی تم اس گھونگھر کو کاٹ کر پھینک دواس لیے کہ رسول الله تافیا سے میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں بجنے والے زیور ہول لیمن گھونگھر دارگھنٹی داراس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں ۔(ابوداؤد)

(٤٣٩٩) وَعَنْ بُنَانَةَ مَوْلاةِ عَبْدِالرَّحْمٰن بْن حَيَّانِ الْأَنْصَارِي كَانَتْ عِنْدَ عَائِشْةَ إِذَ دُخِلَتْ عَلَيْهَا جَلاجلُ يُصَوِّثْنَ فَقَالَتْ لَا تُدْخِلِنَّهَا عَلَى إِلَّا أَنْ تُقَطِّعَنَّ جَلا جَلَهَا سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاثِينًا يَقُوْلُ ((لا تَدْخُلُ الْمَلْئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جَرَسٌ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

توضيح: اس حديث ہے معلوم ہوا كە تھنگر واور گھنٹی دارز پور ہوتو اس كو بچيوں اورعورتوں كو پېننا جائز نہيں ہے۔

(٤٤٠٠) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ ( ۴۲۰۰ ) حضرت عبدالرحمٰن بن طرفه بیان کرتے ہیں کدان کے دادا طرفه بن سعد کی ناک جنگ کلاب میں کٹ گئی تھی تو انہوں نے چاندی کی ناک عَرْفَجَةً بْنَ اَسْعَدِ قُطِعَ انْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ فَاتَّخَذَ ٱنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَٱنْتَنَ عَلَيْهِ فَٱمَرَهُ النَّبِيُّ بنوالی وہ ید بودار ہوگئی رسول اللّٰہ مَا لَیْنَ نِے سونے کی ناک لگانے کا حکم صادر

فرماما ـ (ترندي ـ ابوداؤد ـ نسائي) طَّيْطُ اَنْ يَتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ.

#### عورتوں کے لیے سونے کے زیورات

(١٠٥١) حضرت ابو ہر يره التي بيان كرتے ہيں كدرسول الله مَاليَّ الله مَاليَّة منافق الله مَاليَّة منافق الله مَاليّة الله مَالية الله مَاليّة الله مَالله مَاليّة الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَاليّة الله مِن الله م (٤٤٠١) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَثِيْتُوا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ جو محض اینے کسی حبیب یا دوست کوآگ جہنم کا حلقہ پہنا نا پند کرتا ہے لینی طَائِمٌ قَالَ ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُخَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً

٤٣٩٨ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء فى الجلاجل ٤٣٣٠ ـ عامر بن عبدالله بن زبير كى سيدنا عمر ع ملا قات ٹابت مہیں ہے۔

٤٣٩٩ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء في الجلاجل ٢٣١ ع - بنانه غيرمعروف ب-

٠٠٠ ٤٤٠ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط الانسان ٤٣٣٢ ـ تومذي كتاب اللباس باب ما جاء في شد الاسنان ١٧٧٠ ـ نسائي كتاب الزينة باب ما اصيب الله ١٦٤ ٥ ، ٥١٦٠ .

٤٠١] اسناده حسن - سنن ابي داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء في الذهب النساء ٢٣٦].

الموقى كا يان كا يون كا يان كا يون كا يان كا يون كا يان كا يون كا

توضیح: بیاس وقت ہے جبکہ زیوروں کی زکو ۃ ادانہ کی جائے اورسونے کے زیوروں کی زکو ۃ با قاعدہ ادا کرتی رہیں توعورتوں کے لیےسونے اور چاندی کا زیوراستعال کرنا جائز اور درست ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بیرحدیث منسوخ ہے یاان سیح حدیثوں کے مقابلے میں کمزور ہے۔(واللہ اعلم)

سے اسے در اللہ اعلم) میں کرورہ۔ (واللہ اعلم) (۲٤٠٢) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِیْدَ عَلَیْ اَنَّ (۲۲۰۲) حضرت اساء بنت بزید علی ایک کردن میں آگ کا ہار ڈالا رسُوْلَ اللهِ عَلَیْمُ قَالَ آیَمَا امْرَاَةِ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةَ فَر مایا: جوسونے کا ہار پہنے گا قیامت کے روز اس کی گردن میں آگ کا ہار ڈالا مِنْ ذَهَبِ قُلِدَتْ فِيْ عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّادِ يَوْمَ جائے گا اور جوابیخ کا نوں میں سونے کی بالی پہنے تو قیامت کے روز اس کے

الْقِيْمَةِ وَآيَّمَا امْرَاَةِ جَعَلَتْ فِى أُذُنِهَا خُرْصًا كان مِن آكَى بالى پہنائى جائى (ابوداؤد ـ نسائى) مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ الله فِى أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال يَوْمَ الْقِيْمَةِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ وَالنِّسَائِيُّ .

(۲٤٠٣) وَعَنْ أُخْتِ لِحُذَيْفَةَ رَالَتُوْ أَنَّ رَسُولَ (۲۲۰۳) حضرت مذیفه رَالَتُوْ کَهمشره نے بیان کیا ہے کدرسول الله تَالَیْهِ مَالَیْهِ مَالِهُ عَالَیْهِ قَالَ ((یٰمَعْشَرَ النِسَاءِ اَمَا لَکُنَّ فِیْ نِیْن بِین اللهِ تَالِیْهِ عَالَیْهِ مَا اَنْهُ لَیْسَ مِنْکُنَّ اَمْرَاَةٌ لَعِیْ جَاندی کے زیورات پہنا کروتم خوب کان لگا کرمن لوجوتم میں سے الفِضَّةِ مَا تُحَلِیْنَ بِهِ اَمَا اِنَّهُ لَیْسَ مِنْکُنَّ اَمْرَاَةٌ لَعِیْ جَاندی کے زیورات پہنا کروتم خوب کان لگا کرمن لوجوتم میں سے تُحَلِیْ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اِلّا عُذِبَتْ بِهِ)) رَوَاهُ سُولَ الله عَدِبَم میں برایا ہے گیا وراس کو بموقع بے کل دکھا ہے گی تواس کے سبب اَبُوداؤد وَ وَالنِسَائِیُّ .

اََبُوْ دَاوُ ذَ وَالنِّسَائِیِّ . عنو النِّسَائِیِّ . **توضیح**: ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ زیوروں میں زکو ہے بشرطیکہ وہ نصاب کو پہنچ جائیں اور حولان حول ہو جائے۔ احتیاطاس میں ہے کتاب الزکو ہمیں اس کی بحث گزر چکی ہے۔

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ.....تبسرى فصل

(٤٤٠٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَلَا النَّبِيَّ طَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ طَلَيْهِمَ ﴿ ٢٣٠٣) حضرت عقبه بن عامر وَلَتَوْ بيان كرت بين كه رسول الله طَلَيْهِمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيْرِ وَيَقُوْلُ ((إنْ نَرُوروالول اورريشم والول كومنع فرمات تصاور يوفر ما ياكرت تصر كما كرتم

المراهية للنساء في اظهار الحلى ١٤٢٥\_ محور بن مرومجهول عمر النساء النساء ١ ٤٢٣٨ نسائى كتا بالزينة باب الكراهية للنساء في اظهار الحلى ١٤٢٥ ممرو بن مرومجهول عمر الكراهية للنساء في اظهار الحلى ١٤٢٥ ممرو بن مرومجهول عمر الكراهية للنساء في اظهار الحلى ١٤٢٥ مم ومجهول عمر الكراهية للنساء في اظهار الحلى ١٤٢٥ ممرو بن مرومجهول عمر الكراهية للنساء في المحمود بن مرومجهول عمر المحمود بن المحمود بن مرومجهول عمر المحمود بن مرومجهول عمر المحمود بن المحمود بن المحمود بن المحمود بن مرومجهول عمر المحمود بن مرومجهول عمر المحمود بن المحمود المحمود المحمود بن المحمود بن المحمود بن المحمود بن المحمود المحمود المح

٤٤٠٣ ـ اسناده ضعيف سنن ابى داؤد كتاب الخاتم باب ما جاء فى الذهب اللنساء ٤٢٣٧ ـ نسائى كتاب الزينة باب الكراهية للنساء فى اظهار الحلى ٥١٤١ ـ امراه ربعي مجهول ٢٠ ـ

٤٠٤٤ اسناده صحيح ـ سنن النسائي كتاب الزينة باب الكراهية للنساء في اظهار الحلى والذهب ٥١٣٩ .

كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلا تَلْبَسُوْ هَا فِي الدُّنْيَا)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

اَلْقَاهُ رَواهُ النَّسَائِيُّ.

الْمُوَطَّا.

( ٢٠٠٥ ) حضرت ابن عباس الله الله على ال (٤٤٠٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثُلُّتُمَّا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ كَالِيُّ إِلَّا خَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ ((شَغَلَنِيْ هٰذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ اِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَالَيْكُمْ نَظْرَةٌ)) ثُمَّ

طرف ہے مشغول کر دیا ہے کہ جھی اس کود کھتا ہوں بھی تم کو د کھتا ہوں پھر آپ نے اسے اتار دیا۔ (نسائی) ممکن ہے کہ بدا گاؤشی سونے کی ہویا بطور خا کساری اور تقوی کے ایسا کیا ہو۔

#### حچوٹے بچوں کے لیے بھی سونے اور رکیٹم کی کراہت

(نياكي)

(۲۴۰۲) حضرت امام مالک رشان فرماتے ہیں کہ میں اس کو پسندنہیں کرتا (٤٤٠٦) وَعَنْ مَالِكِ وَلِيْتُو قَالَ أَنَا أَكُرَهُ أَنْ کہ اُڑکوں کوسونے کی کوئی چیز پہنائی جائے کیونکہ مجھے پیمعلوم ہے کہ آپ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْتًا مِنَ الذَّهَبِ لِلاَّنَّةُ بِلَغَنِي أَنَّ نے سونے کی انگوٹھی ہے منع فر مایا ہے تو جو چیز بروں کے لیے جائز نہیں ہے رَسُوْلُ اللهِ طَالِيْمُ نَهٰى عَنِ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ فَانَا وہ چھوٹوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے یعنی چھوٹے بچوں کو بھی ریشم اور سونا ٱكْرَهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيْرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيْرِ- رَوَاهُ فِي تہیں یہنا نا چاہے۔

انگوشی کابیان

انگوشی بنوائی اوراس کو پہن لیا پھر فرمایا آج کے دن اس نے مجھے تہاری

\*\*\*

٥٤٥٠ لسناده صحيح ـ مسند احمد ١/ ٣٢٢ ـ سنن النسائي كتاب الزيبة باب طرح الخاتم وترك لبسه ٢٩١٠ . ٢٠٤٠ صحيح - موطاً امام مالك كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الشباب المصيفة ٢/ ٩١٢ ح ٢٥٧١ - سندأضيف ٢ معناصیح ہے۔

# بَابُ النِّعَالِ

## جوتول كابيان

پاؤں کی حفاظت کے لیے لباس کی طرح جوتا بھی اور موزہ بھی ضروری ہے اگریہ چیزیں سنت کے مطابق استعال کی جا کیں تو ہم خورمہ وہم ثواب کے مصداق ہیں۔ ہر ملک اور قوم کے رسم ورواج کے مطابق مختلف قتم کے جوتے اور موزے پہنے جاتے ہیں۔ رسول الله کُلُّیُّ الحِمانی پہنے تھے جوموجدہ زمانے میں چپل کی طرح تھا جس کے دو تسمے تھے۔ (بخاری) اور آپ نے فرمایا جب جوتا پہنوتو پہلے دا ہے پاؤں میں پہنواور جب نکالوتو پہلے با کیں پاؤں سے نکالو۔ (بخاری) حضرت عباس ڈاٹٹنے فرمایا جب کہیں تم بیٹھوتو جوتی نکال کر بیٹھواور ایپنے پاس رکھلو۔ (ابوداؤد)

چڑے کےموزوں کا پہننا اور اس پرمسح کرنا بھی ثابت ہے رسول اللہ ٹاٹیٹی موزہ پہننے اور اس پرمسح کرلیا کرتے تھے۔جوتوں اور موزوں کو پہننے سے پہلے جھاڑلینا چاہیے تا کہ گردوغبار سے بھی صاف ہوجائے اورا گرکوئی تکلیف دہ جانور ہوتو وہ نکل جائے۔

طبرانی میں حضرت ابن عباس سے بیدواقعہ منقول ہے کہ رسول اللہ ناٹیٹی نے ایک مرتبہ جنگل میں ایک موزہ پہنا اور دوسرا موزہ پہننے کا ادادہ فر مار ہے تھے کہ ایک کو آئے دوسرا موزہ لے کراڑگیا۔ اور او پر لے جا کر گرا دیا اس موزے میں سانپ یا بچھو گھسا ہوا تھا موزے کے گرفتہ ما اس کہ موزہ پہنتے وقت موزہ جھاڑ کر پہنا کرو۔ اس گرنے سے سانپ نکل کر بھاگ گیا' آپ نے اس پر خدا کا شکر اوا فر ما یا اور آپ نے فر مایا کہ موزہ پہنتے وقت موزہ جھاڑ کی نہنا ہوتو طرح سوتے وقت بستر بھی جھاڑ لینا چا ہے اور اگر کپڑ اوغیرہ صندوق میں سے نکال کر پہننا ہویا الگنی اور کسی کھونٹی وغیرہ سے اتار کر پہننا ہوتو اسے خوب جھاڑ کر پہننا چا ہے۔

# اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ..... بَهِلَى فَصلِ

رسول کریم مُنافِیْز کے جوتے کس طرح کے تھے؟

(۷۴۰۷) حضرت عبدالله بن عمر ر الثنيابيان كرتے بيں كه رسول الله مَالَيْمَا كو ميں الله مَالَيْمَا كو ميں الله مالَيْمَا كو ميں اللہ مالَمَا اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ كے جرك سے بال صاف كرديا كما تھا۔ ( بخارى )

تىمەدرميان كى انگى مىں ۋال لىتے يعنى چپل كى طرح \_

(٤٤٠٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ثُلَّتُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ تَلَّيْلُم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

(٤٤٠٨) وَعَنْ آنَسِ ثَلَثَنَ قَالَ نَعْلَ النَّبِيِّ تَالِّيْلِمَ كَانَ لَهَا قِبَالان ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٧٠٤٤ ـ صحيح بخاري كتاب اللباس باب النعال السبة وغيرها ٥٨٥١ .

٤٠٨. عجيح بخاري كتاب اللباس باب فبالان في نعل ٥٨٥٧.

جوتے پہننے حیا ہنیں

(٤٤٠٩) وَعَنْ جَابِرِ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَيْنَا فِي عَزْوَةٍ غَزَاهَا يَقُوْلُ ((اسْتَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَاانْتَعَلَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٢٥٠٩) حفرت جاير والتفاييان كرت بين كرسول الله متاليم إلى من نے ا کے غزوہ کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا کہ کہتم جوتے پہنا کرو کیونکہ جوتا پہننے والا ہمیشہ جوتے پرسوار ہی رہتا ہے تو اس کے پاؤں وغیرہ سانپ بچھو اورایذادیے والی چیزوں ہے محفوظ رہتے ہیں۔ (مسلم)

جوتول كابيان

#### جوتے پہننے کے آداب

(٤٤١٠) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثَنَّتُوا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَاثِيْمُ ((إِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنِي وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ لِتَكُنْ الْيُمْنَى اَوَّلُهُمَا تُنْعَلُ وَالْخِرُهُمَا تُنْزَعُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٤٤١١) وَعَنْهُ وَلِكُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ طَلِيمَ

جَمِيْعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(١٥١٠) حفرت الوهريره والفنابيان كرت بين كدرسول الله مظفيا في فرمايا: جبتم جوتا بہننے کا ارادہ کروتو سب سے پہلے دائے پیر میں پہنواور جبتم نکالنے کا ارادہ کر دتو سب سے پہلے بائیں بیرے نکالؤ تا کہ داہما پیرجوتا پہننے میں سب سے سملے ہواور جوتا لکا لنے میں آخیر ہو۔ ( بخاری وسلم )

ایک یا وُل میں جوتا پہننے کی ممانعت

((لَا يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا

(۱۳۲۱) حضرت ابو ہرریہ والنظمیان کرتے ہیں کدرسول الله تالیّن نے فرمایا:

ا یک پاؤل میں جوتا پہن کرمت چلو بلکہ یا تو دونوں یاؤں میں جوتے ہوں یا دونول جوتوں سے خالی ہوں۔ ( بخاری ومسلم ) لیعنی اگر جوتا پہنے تو دونوں یاؤں میں سینے اور اگرا تارے تو دونوں یاؤں سے اتارے کین اگر کوئی

۔ تکلیف وغیرہ ہے کہایک یاؤں میں تکلیف ہوتو ایسی مجبوری کی حالت میں ایک پاؤل میں پہن کر چلنا درست ہے۔ یہی حکم موز سے کا بھی ہے۔

(٢١٢) حفرت جابر والثنابيان كرتے بي كه رسول الله مَالَيْنِ نے فرماما:

جب جرتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک جوتے میں نہ چلو یہاں تک کہ دومرے تھے کودرست کرلواور نہ ایک موزہ پہن کر چلواور نہ بائیں ہاتھ سے

کھاؤادر نہایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھو جبکہ اس کے ستر پرکوئی دوسرا کیڑا نہ ہواور نہ اشتمال صمار کر بے یعنی نہ کیڑے کواس طرح اوڑ ھے کہ

ہاتھ وغیرہ اندرکولیٹ جائے اور نکا لے تو ستر کھل جائے۔ (مسلم)

(٤٤١٢) وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ ثَاثِثَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْتُكُمُ ((إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِيْ نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِيْ خُفٍّ وَّاحِدٍ وَلَا يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِي بِالنُّوُبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ)) رَوَاهُ

٩ . ٤٤ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب استحباب ليس النعال ٢٠٩٦ ؛ ٥٤٩٤ .

<sup>•</sup> ٤٤١ صحيح بخاري كتاب اللباس باب ينزع نعله اليسرى ٥٨٥٦ مسلم كتاب اللباس باب استحباب ليس النعل في اليعني ٢٠٩٧ ، ٥٤٩٥ .

٤٤١١. صحيح بخاري كتاب اللباس باب لا يمشي في نعل واحدة ٥٨٥٠ مسلم كتاب اللباس باب استحباب ليس النعل في اليمني ٢٠٩٧ ٢٥٤٩٦.

<sup>.</sup> ١٥ ٤ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب النهى عن اشتعال الصعاء ٢٠٠٩ . ٥٥٠٠ . الهداية - AlHidayah

# اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسرى قصلَ

رسول كريم مَنَا لَيْمُ الشَّمِ والع جوت يمنت تھے

(٤٤١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَاثُمُ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللهِ كَالَّذِنِمُ قِبَالَانِ مُنَنَّى شِرَاكُهُمَا. رَوَاهُ

(٤٤١٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتُتُكُمْ اَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

(٤٤١٥) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً عَنْ اَبِيْ

(٤٤١٦) وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَاللَّهُ عَنْ

عَائِشَةَ رَهُ اللَّهُ وَأَلَ رُبَّمَا مَشَّى النَّبِيُّ ثَالِيُّمُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ـ وَفِيْ رَوَايَةٍ أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلِ وَاحِدَةٍ ـ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا أَصَحُّ.

**توضیح**: پہلی مدیثوں سے ایک جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت ہے اوراس مدیث سے جائز معلوم ہوتا ہے تو بظاہران دونوں میں تعارض ہے۔علمائے کرام نے پیطیق دی ہے کہ جواز والی حدیث کمزور ہے۔ یا پیر کہ گھر کے آنگن یاضحن میں دو چارقدم بوقت ضرورت ایک

إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ-رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

( ۲۲۱۳) حضرت ابن عباس والثُّهُ بيان فرمات بين كدرسول الله مَثَاثَيْمُ كَ جوتوں میں دو تھے ہوتے تھے اور ہرتسمہ دہرہ ہوتا تھا۔ (ترمذی)

(٣٢١٨) حضرت جابر وللشؤيان كرتے ہيں كدرسول الله مُلليَّمُ في كھڑے

ہو کر جوتا پیننے ہے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد) کیونکہ تسمہ وغیرہ باندھنے میں کھڑے ہوکر پہننے میں بوی تکلیف ہوگی اور اگر اس میں تسمہ اور فیتہ نہیں

ہے تو کھڑے ہوکر پہننے میں کوئی مضا نقہ ہیں۔

(۳۱۵) اورتر مذی اورابن ملجه نے اس حدیث کوابو ہریرہ رہائٹٹئا سے روایت

کیاہے۔

(٢٢١٦) حفرت قاسم بن محمد رشك حضرت عاكشه والفائل سے روایت كرتے بین کدرسول الله طافیا مستم مجمی ایک بی جوتے میں چلتے تھے اور حضرت عائشہ رہ کھا بھی بھی ایک جوتا پہن کے چلتی تھیں۔(ترندی)

ہی جوتا پہن کرادھرادھر چلنے میں کوئی حرج نہیں ہےاور گھر کے باہر جنگلوں اور ریکستانوں میں دونوں پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا چاہیے۔ (٤٤١٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس وَالْفِي قَالَ مِنَ السُّنَّةِ (١٥٥) حضرت عبدالله بن عباس والنَّفَه بيان كرتے بين كه جب آوى بيٹھے تو سنت پیرہے کہ دونوں جوتوں کو پاؤں میں سے نکال کراپنے بغل میں رکھ لے\_(ابوداؤد) لعنی جوتاسمیت نه بیشے اوراپنے بائیں بغل رکھ لے تا کہ

جوتے کی حفاظت بھی رہے۔اسی کوکہا جاتا ہے علین ور بغلبین ۔

٤٤١٣ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في فعل النبي ١٧٧٢ .

٤١٤ ع - صحيح - سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في الانتعال ١٣٥ ع - شوام كي بناريتي م-

٤٤١٥ عصميح سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في كراهية ان ينتعل الرجل ١٧٧٥ ـ ابن ماجه كتاب اللباس باب الانتعال قائما ٣٦١٨.

١٤٤١٦ منكر - سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في فمن الرخصة المشي في النعل الواحدة ١٧٧٧، ١٧٧٨-موقو فأبدروايت فيح ہے۔

٧٤ ٤ يـ اسبناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب اللياس ياب في الانتعال ١٣٨ ٤ ـ عبدالله بن بارون حجازى مجبول راوى م ــ الهداية - AlHidayah

( ۱۳۱۸) حضرت ابن بریدہ زفانٹوا پنے والد سے نقل کر کے بیر بیان کرتے ہیں کہ خواثی اس کے بیر بیان کرتے ہیں کہ خواش بادشاہ نے کہ کہ اللہ منابلی کو مدینہ دوسیاہ سادے موز سے بیسے ان کوآپ منابلی نے بہن لیا۔ (ترفدی)

(٤٤١٨) وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ثُلَّا عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِي اَهْدَى النَّبِي ثَلَيْمُ خُفَيْنِ اَسْوَدَيْنِ النَّجَاشِي اَهْدُى اللَّهِ النَّبِي ثَلَيْمُ خُفَيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا لَرَواهُ ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ التِّرْمِذِي عَنْ اَبِيْه ثُمَّ تَوَضَّأَ التِّرْمِذِي عَنْ اَبِيْه ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

توضیح: اورایک روایت میں ہے کہ ان دونوں موزوں پرآپ نے مسے بھی کیا۔اور بادشاہ جش کا لقب نجاشی ہے آنخضرت مَالِیَّا اللہ علیہ اسے کے کہ آیا چڑا کے کہ آیا چڑا کس چیز کا ہے مدبوغ کا یا غیرمد بوغ کا کا یذبوح کا ہے یا مروار کا آپ نے بغیر تفتیش کے استعمال کیا اور ظاہر حال پڑمل کر کے بتاویا۔ تا کہ امت کوآسانی ہو۔

# بَابُ التَّرَجُّلِ كَنَّكِي كرنے كابيان

ہم نے اسلامی خطبات کی دوسری جلد میں اسلامی لباس کے خطبے میں یہ کھتا ہے کہ بالوں میں تیل لگانا اور تنگھی کرنامتحب ہے اور بالوں کو پراگندہ رکھنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ تالی کے نظافت صفائی وسھرائی کی بہت ترغیب دی ہے آپ بالوں میں تنگھی کرتے تھے اور تیل بھی استعال فرماتے تھے۔ حضرت انس بھائی فرماتے ہیں: ((یکٹر دھن راسہ و تشسسریح لحیته ویکٹر الفتاع کان ثوبه ثوب زیات .)) (شرح النة) رسول اللہ تائی ہم سرمبارک میں کثرت سے تیل لگاتے اور داڑھی میں تنگھی کرتے اور سر پر کیڑا وغیرہ رکھتے تو گویا آپ کے سرکا کیڑا تیل کا کیڑا ہوجاتا۔ یعنی سر پرتیل لگانے کے بعد کیڑا رکھ لیستے تا کہ ممامہ وغیرہ میں تیل نہ لگے وہ کیڑا تیل سے اللہ عکامہ وغیرہ میں تیل نہ لگے وہ کیڑا تیل سے اللہ عکامہ وغیرہ میں تیل نہ لگے وہ کیڑا تیل سے اللہ عکامہ وغیرہ میں تیل نہ لگے وہ کیڑا تیل سے اللہ عکامہ وغیرہ میں تیل نہ لگے وہ کیڑا تیل سے اللہ عکار الکھ اللہ علی میں اللہ تا کہ میں اللہ کی اس کی کیٹر اس کے اللہ علی اللہ کی کیٹر اس کی کیٹر کی کیٹر اس کی کیٹر کی کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کی کیٹر

سے ایسا چکنا ہوجا تاجیسے تیلی کا کیڑا چکنا ہوجا تا ہے۔ اور آپ گاہے بگاہے کنگھی کرتے تھے اور روزانہ کنگھی کرنے سے منع فریاتے (شائل ترندی) سرکے بالوں کومنڈوانا اور کتروانا درست ہے پٹھے دار بالوں کا کانوں تک رکھنا مسنون ہے۔ انگلش بال رکھنا بالکل نا جائز ہے داڑھی منڈ وانا حرام ہے اور مونچھوں کا کا ثنا اور پست کروانا ضروری ہے۔ (بخاری ومسلم) ناخن تراشنا اور بغل اور زیرنا نسے بال کا صاف کرنا مسنون ہے۔ (نسائی) سفید بالوں میں خضاب لگانا مستحب ہے لیکن زیادہ سیاہ خضاب نہ ہو بالکل کالا خضاب لگانا منع ہے سفید بالوں کا اکھاڑ ناحرام ہے۔

## اَلُفَصُلُ الْأَوَّلُ.....يبل فصل

(٤٤١٩) عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِلُ (٣٢١٩) حضرت عائشه وللها يبان كرتى بين كه مين رسول الله طَالَيْمُ كَ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ طَالِيَمُ وَاللهِ طَالِيمُ وَاللهِ طَالِيمُ وَاللهِ طَالِيمُ وَاللهِ طَالِمُ وَاللهِ طَالِمُ وَاللهِ طَالِمُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ

**توضیح**: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حاکضہ عورت حیض کی حالت میں اپنے خاوند کی خدمت کرسکتی ہے اور اس کا تمام بدن ناپاک نہیں ہےالبتہ اس حالت میں جمع کر ناحرام ہے۔

#### امورفطرت

(٤٤٢٠) وَعَنْ آبِی هُرَیْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٣٣٢٠) حضرت ابو بریره و الله الله عَلَیْمُ نے الله عَلَیْمُ نے الله عَلَیْمُ نے الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ الله عَلَیْمُ ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاسْتِحْدَدُ فَرَمَایا: یہ پانچ چیزی فطرت سے بین لیعنی تمام نبیول کی سنت سے ہے۔(۱) وقص الشّارِبِ وَ تَقْلِیْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ ضَنه كرنا۔(٢) زيرناف بالول كوصاف كرنا۔(٣) مونچھول كورشوانا۔

٤٤١٩ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب ترجيل الحائض زوجها ٥٩٢٥ـ مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض راس زوجها ٢٩٧.

<sup>•</sup> ٤٤٢ - صحيح بخارى كتاب اللباس باب تعليم الاطفار ٥٨٩١ ـ مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ٢٥٧ . الهداية - AlHidayah

(4) نا خنوں کا ترشوانا۔ (4) بغل کے بالوں کا اکھیڑنا اور صاف کرنا۔

£ (177) ( معمل نے کابیان ) ( ایک کابیان )

(بخاري ومسلم)

دارهی بره ها نامونچیس بیت کرنا

(٤٤٢١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ((خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوْ اللَّهٰ وَاحْفُوْ الشَّوَارِبَ)) وَفِيْ رِوَايَةٍ ((انْهِكُوْ الشَّوَارِبَ وَاعْفُوْا اللُّحٰي)) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

(٤٤٢٢) وَعَنْ آنَسِ اللَّهُ قَالَ وُقِتَ لَنَا فِيْ قَصِ الشَّاوِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ آنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(۳۳۲۱) حضرت عبدالله بن عمر ر التنفؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَثَالَیْمُ نے فرمایا: تم مشرکین کی مخالفت کرؤوہ داڑھیوں کو بڑھائے اور موخچھوں کو بڑھائے اور موخچھوں کو کتر داؤ اور پست کراتے رہو۔ ( بخاری وسلم )

(۳۳۲۲) حفرت انس ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے مو کچھوں کے تراشنے اور بناف کے بالوں کے الوں کے الوں کے الوں کومونڈ انے کا بیدوقت مقرر فرمایا کہ چالیس روز سے زیادہ اس کونہ چھوڑ و۔ (مسلم)

یعنی چالیس دن کے اندراندرمونچھ اور ناخون تراش لینا چاہے اور اس مدت کے اندر بغل کے بالوں اور زیر ناف کے بالوں کو بھی صاف کر لینا چاہے 'یہ حکم مردد عورت سب کے لیے ہے۔

خضاب لگانا

(۳۴۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹٹم نے فرمایا: یہود و نصاریٰ خضاب نہیں کرتے تم ان کے خلاف کرویعنی مہدی وغیرہ کا خضاب کرلیا کرو۔ (بخاری ومسلم)

(٤٤٢٣) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ قَالَ ((آنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰي لَا يَضَبَغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

توضیح: خضاب کے بارے میں علیائے کرام کا اختلاف ہے کہ خضاب کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے لیکن تمام روا تیوں کے ملانے سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کوسفید بال بہت پہند ہے چنا نچنہ رسول اللہ تلاقی اس کو اس کو دور نہ کرووہ مسلمان کا نور ہے جومسلمان اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کواس بوھا پے کے بدلے نیکیاں عطافر ماتا ہے اور اس کے درجافت بوھا تا ہے اور اس کی خطا کیں معاف فرماتا ہے۔' (ابوداؤد)

صحابہ کرام ﷺ بین مفید بالوں کوخواہ سر کے ہوں یا داڑھی کے نوچنا مکروہ جانتے تھے۔ (مسلم) سفیدریش مسلمان کواللہ تعالی قیامت کے دن نورعطا فر مائے گا۔ (تر مذی) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نے جب اپنجسم پرسفید بال دیکھے تو سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے جواب ملا کہ عزت ووقار کا بیسب ہے (موطاما لک) غرضیکہ سفید بال سر کے ہوں یا داڑھی مونچھ کے دور کرنا ناجا کز ہے اس حکم میں مردو عورت سب شامل ہیں۔ رسول اللہ عَالَیْمُ کے تقریباً سترہ اٹھارہ بال سفید ہوگئے تھے اور خضاب کے عمر تک نہیں پہنچے تھے اس لیے آپ نے

٤٤٢١ صحيح بخارى كتاب اللباس باب اعفاء اللحى ٥٨٩٣ مسلم كتاب الطهار ةباب خصال الفطرة ٢٥٨.

٤٤٢٢ عـ صحيح مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ٢٥٨ . ٢٤٤٢ عـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب الخضاب. ٩٩٨٥ ـ مسلم كتاب اللباس باب مخالقة اليهود ٢١٠٣ .

زیادہ خضاب نہیں کیا ہے۔البتہ بیان جواز کے لیے بھی بھی کرلیا ہے بوڑ ھے مجاہدین اسلام کے لیے خضاب کرنامستحب ہے جیسا کہ ذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور حضرت ابو بکرصدیق ڈلٹٹیا کے والد بزرگوار حضرت ابوقحافہ ڈلٹٹیافتح مکہ کے دن جب مشرف باسلام ہوئے اس وقت آپ نے فر مایاان کے سراور داڑھی کے سفید بالوں کو خضاب لگاؤ۔ (مسلم احمد )

خودآ یے بھی درس اور زعفران کازرد خضاب لگاتے تھے۔ (ابوداؤد)اور بھی دسم اورمہندی کاسرخ خضاب لگاتے تھے۔ (احمد) زرد خضاب آپ کوزیادہ پیندتھا۔ (ابوداؤ د) گمر بالکل سخت سیاہ خضاب سے آپؓ نے منع فر مایا ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ سیاہ خضاب سے بچو۔(مسلم) دوسری حدیث میں ہے کچھلوگ آخری زمانے میں ہوں گے جوالیاسیاہ خضاب لگائیں گے جیسے کبوتروں کے سینے سیاہ ہوتے ہیں۔ایسےلوگ جنت کی خوشبوتک نہ یا ئیں گے۔(ابوداؤد) حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں اس حدیث کی سندقوی ہےاورابن حبان نے اس حدیث کوچیجی بیان کیا ہے۔(طبرانی اورابن عاصم میں حدیث ہے کہ سیاہ خضاب لگانے والے کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ بیہ حدیث اگر چیسنداُ ضعیف ہے مگرمسکداین کاسیجے حدیثوں کے موافق ہے۔

امام نووى الطُّلَّة فرمات بين: ((والصحيح بل الصواب انه حرام. )) ' وصحيح بلكهُ للكي بات يهي ہے كه سياه خضاب لگانا حرام ہے۔''عون المعبود میں لکھا ہے ان الاولی کراھیہ یعنی سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے۔حضرت میاں صاحب رطالت کا فقوی بھی بہی ہے۔(فتاویٰ ندیریه)

ایک حدیث میں سیاہ خضاب کی تعریف بھی آئی ہے اور بعض لوگوں کا بیفتو کی بھی ہے گریے حدیث ضعیف ہے اس کا ایک راوی عبدالحميدادر دوسرا د فاع پيدونو ل ضعيف ہيں \_ ( تقريب )

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُوالِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلْمَا عَلَا بالوں کوسفید ہی چھوڑ دینے کی ایک حدیث ہے غرض جا ہے سفید چھوڑ دے جا ہے خضاب لگا لے اور جب خوب اچھی طرح بالکل سارے بالسفيد مو كئ مول اس وقت خضاب لكانا الحصاب واجب نبيس بـ (نيل الاوطار)

(٤٢٤) وَعَنْ جَابِرِ وَاللَّهُ قَالَ أَتِيَ بَابِي قُحَافَةَ ﴿ ٣٣٢٣) حضرت جابر وْللَّهُ بِيان كرتْ بِي كه حضرت ابوقحافه واللُّهُ فَحْ مَله يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَرَاسُهُ وَلِحْيَتَهُ كَالثُّغَامَةِ بِيَاضًا ﴿ كَون رسول اللَّه مَا يُؤْمَكَ بِإس حاضر كيه كَاس حال مين كمان كسر اور داڑھی کے بال تغامہ گھاس کی طرح سفید تھے۔ رسول الله مَالََّيْمُ نے دیکھ کر فر مایا کہ سفید بالوں کو کسی چیز سے بدل دواور تم سب کا لے خضاب لگانے ہے بچو۔ (مسلم)

(٣٣٢٥) حضرت ابن عباس وللنفيز بيان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْمَ إلى

امرمیں اہل کتاب کی موافقت کو پیند فرماتے تھے جس میں آپ کو تھمنہیں دیا گیا تھا اہل کتاب اینے سرکے بالوں کو بغیر مانگ نکالے چھوڑ دیا کرتے تھے اور مشرکین اینے سرول میں مانگ نکا لتے تھے تو آپ نے سیلے مشرکین کی مخالفت میں بیشانی کے بالوں میں بغیر مانگ نکالے چھوڑ دیا اس کے بعد

(٤٤٢٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَانَّهُمْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مُنْ إِنَّهُمْ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤَمَرْ فِيْهِ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُوُّسَهُمْ فَسَدَلَ

النَّبِيُّ اللَّهِ مَا السِّيكَةُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ طَالِيُّمُ ((غَيْرُوْ لهٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْ

السُّوَادَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤٤٢٤ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب استحباب خضاب السبب ٢١٠٢ .

٤٤٢٥ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب الفرق ٩١٧ ٥٥ ـ مسلم كتاب الفضائل باب في سل النبي ٢٣٣٦ .

آپ نے مانگ نکال لی۔ ( بخاری وسلم )

توضیح: رسول الله تَالِيَّا كيسرمبارك پر براے برائے جال تھے بھی وہ آ دھے كانوں تك ہوتے بھی كان كى لوتك براہ جاتے اور بھی مونڈھوں تک (تر ندی۔ ابوداؤد) اس سے زیادہ لیے بال کرنا آپ کی سنت کے خلاف اور ممنوع ہے۔ (ابوداؤد) بالوں کے درمیان چ سرمیں مانگ نکالنی جا ہیں۔ (بخاری وسلم) ادھرادھریا ٹیڑھی مانگ نکالنا خلاف سنت ہے آپ اپنے سراور داڑھی کے بالوں میں خوشبو دارتیل ملتے اور تنکھی کیا کرتے تھے۔ (بخاری وسلم) آپ نے فرمایا کہ یا تو سارےسرکے بالوں کو بڑھاؤیا سب کومونڈواؤ (مسلم) گر منڈانے سے رکھوانا افضل وبہتر ہے۔ آپ نے سوائے حج اور عمرے کے بھی اپنے سرکے بالنہیں مونڈ وائے (نیل الاوطار) سرکے بال برابر کتر نابھی مونڈ وانے کی طرح جائز ہے۔سرکے بالول کو کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے کرنا جس طرح کہ آج کل کے بعض لوگ کیا كرتے ہيں حرام ہے۔

بخاری مسلم میں حدیث ہے سرکے بچھ بال مونڈ وانا اور بچھ رکھوانا حرام ہے مونڈ وانا اور کتر وانا ایک حکم رکھتا ہے عورتوں کوسارے سر کے بال بھی مونڈ وانے حرام ہیں۔ (نسائی) اس طرح غم اور مصیبت کے وقت بھی سروں کا مونڈ وانا حرام ہے۔ ( بخاری ومسلم ) خلیفہ بلا فصل ٹانی اثنین صدیق اکبرحضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹنڈ نے اپنے سپہسالا رالشکر کو تکم فر مایا تھاجب کتم ان لوگوں کو یا وَجوزیج سرمیں سے بالوں کو مونڈ واتے ہوں توان کی اس منڈی ہوئی جگہ برتلوار مارنا (موطاما لک)

بعض لوگ پیروں اور اولیاءاللہ کے نام کی چوٹیاں اپنے سروں پر رکھواتے ہیں بیان کی منت اور نذر ہوتی ہے حالا نکہ بیشرک و کفر ہے ۔ منت اورنذ رونیاز کے لائق صرف الله وحدهٔ لاشریک له بی کی ذات ہے غیرالله کے لیے نذ رو نیاز اورمنت مانناصری کشرک ہے۔اوریہودو نصاری کے موافقت میں سر پرانگریزی فیشن کے بال رکھنا خلاف سنت ہے ہم نے اسلامی صورت میں بڑی تفصیل ہے اس کی تردیدی ہے اس کے بارے میں ایک نظم ذیل میں درج کی جارہی ہےایک حقیقت پیند شاعر نے بھی کہا ہے:

> نصاریٰ کی سی بیصورت بناناکس سے سیکھا ہے سروں ہر بال انگریزی رکھانائس سے سکھا ہے مسلماں ہو کے بیدواڑھی مونڈ اناکس سے سیکھا ہے خلاف مصطفیٰ موجیس برهاناکس سے سیکھا ہے جہالت سے بیا گتاخی کَلّا سَوْفَ کہہ دینا کلام اللہ پر تہت لگانا کس سے سکھا ہے بچوں کے سرکے بال برابرد کھے جائیں

(٤٤٢٦) وَعَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْتُهُا قَالَ (٣٣٢٧) حضرت نافع ابن عمر وَالنَّهُ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والنَّوا في الله مَا الله ساتو حضرت نافع ہے دریافت کیا گیا کہ قزع کیا چز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیج کے سر کے بعض جھے کومونڈ دیا جائے اور بعض جھے کو چھوڑ دیا جائے۔(بخاری وسکم)

٤٤٢٦ ـ صحيح بخاري كتاب اللباس باب القزع ٥٩٢٠ مسلم كتاب اللباس باب كراهة القزع ٢١٢٠ .

سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَا لِيُّهِم يَنْهٰى عَنِ الْقَزْعِ قِيْلَ لِنَافِع

مَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ

الْبَعْضُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَقَ بَعْضُهُمْ التَّفْسِيْرَ

بالْحَدِيْثِ.

توضیح: نہایہ میں کھا ہے کہ قزع یہ ہے کہ بچے کا سرمونڈ اجائے اور جا بجا کچھ مقامات بن مونڈ ہے چھوڑ دیے جائیں گویا اس کو ابر کے متفرق کلزوں سے تشبید دی گئی ہے۔ علماء نے کہا ہے اس میں بچے کی خصوصیت نہیں ہے جوان بوڑ ھے سب کے لیے یہی تھم ہے اور سیہ مشرکین کے شعار ہیں جس کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی بیاری یا بڑھا پے وغیرہ کی وجہ سے سر کے بچے کتے بال اڑ جائیں یا جھڑ جائیں اور کنارے کے بال رہ جائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

(٤٤٢٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ مِنْ النَّبِيَّ طَلِّمَا أَنَّ النَّبِيَّ طَلِّمَا الله عَلَيْمَ مِلْ الله عَلَيْمَ وَالله عَلَيْمَ وَالله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ وَالله عَلَيْمَ الله الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلِي الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ

### توضیح: علاء نے کہا ہے کہ اس حکم میں ترشوانا بھی ہے لہذا اگریزی بال بھی اس میں داخل ہوجائے گا۔ مردول اور عور توں کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا

(۲۲۸) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِنْ هُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ المَّرَةِ النَّهِ عَبَّاسِ مِنْ هُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ الْمُحَدِّقِيْمَ اللهُ عَلَيْهَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَمَ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهَمَ اللهُ عَلَيْهَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الله

( ٤٢٩) وَعَنْهُ وَلَيْوَ قَالَ النَّبِيُّ مَا لَيْمَ مَا لِمِنَ الرَّبَالِ وَالْمُتَشَبِّهِاتِ عِن مردوں پر جو عورتوں کی مثابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مِن النِّسَآءِ بالرِّجَال وَوَالُ بِلْ الْمُتَشَبِّهَاتِ مردوں کی مثابہت اختیار کرتی ہیں۔ (بخاری) مثابہت اختیار کرتی ہیں۔ (بخاری)

### لعنت والے پچھ کام

توضیح: داصله اس عورت کو کہتے ہیں جود دسرے کے بالوں کو لئے کراپنے بالوں میں جوڑے تا کہ اس کے بال لمبے دکھائی دیں اور لوگ سمجھیں کہ اس کے بوے لمبے بال ہیں۔ لمبے بال والی کو بعض لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو بید دھو کہ دینے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ اور مستوصلہ وہ عورت ہے جواپی چوٹی کے بال میں دوسرے بال کوکی دوسری عورت سے جڑا لئے تا کہ لمبے بال دکھائی دیں ہے بھی دھو کہ ہے اور دھو کہ دینے والی عورت ملعونہ ہے اور داشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جو گودنا گود نے والی ہو۔ اور مستوشمہ جو گدوانے والی ہوان دونوں پر لعنت ہے کوئکہ بیگودنافعل حرام ہے اور داشمہ کول کا شعار اور شیطانی فعل ہے۔

٤٤٢٧ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس باب كراهة القزع ٢١٢٠ .

٤٤٢٨ عنحيح بخارى كتاب اللباس باب اخراج المتشبهن بالنساء ٥٨٨٦.

٤٤٢٩ عنصيع بحارى كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء ٥٨٨٥.

٠٤٤٣٠ صحيح بخارى كتاب اللباس باب وصل الشعر ٩٣٧٥ مسلم كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة ٢١٢٤.

(٤٤٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَجَآءَ تُهُ اِمْرَاةٌ فَقَالَتْ اِنَّهُ بَلَغَنِيْ إِنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ كَيْفَ فَقَالَ مَالِيْ لَا ٱلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْتُثِمُ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَاْتُ مَابَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِیْهِ اَمَا قَرَأْتِ مَا اٰتَکُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهْى عَنْهُ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ .

(٣٣٣١) حضرت عبدالله بن مسعود وللفي فرمات بيس كدرسول الله مَاليُّم في الله مَا لللهُ مِنْ اللهُ مَا لللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا لللهُ مَا لللهُ مِن اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ گودنے والی ادر گدوانے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہےاوران عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جودانتوں کوریت کر ماریک کرنے والی ہیں اوراللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل وصورت اورخوبصورتی کو بگاڑنے والی ہیں۔ بین کرایک صحاببہ خاتون نے آ کرحضرت عبداللّٰہ بن مسعود اٹائٹؤ سے کہا کہ مجھے بیذبر پہنچی ہے کہ آپ ایس ایس عورتوں پر لعنت فرماتے ہیں تو حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا کہ میں کیوں ان پرلعنت نہ کروں جن پررسول الله مُالْتُمْ اِنْ لعنت فرمائی ہے اوراللہ کی کتاب میں بھی وہ ملعونہ ہوچکی ہیں الل پرصحابیہ خاتون نے کہا کہ میں نے شروع سے آخر تک قرآن مجید پڑھ لیا ہے اور کسی آیت میں میں نے پہنیں پڑھاہے جوآپ فرمارہے ہیں اس پرعبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگرتم غور وفکر سے پڑھتی تو ضرور اس مسئلہ کو یالیتی کیا

تم نے قرآن مجید میں اس آیت کوئیس پڑھا ہے: ﴿ماأتكم الرسول فخنوه ومانهكم عنه فانتہوا﴾''جورسولتم كودي اسے لےلواورجس ہے منع کریں اس سے بازآ جاؤ۔''انہوں نے کہا'' ہاں'' بیآیت میں نے پڑھی ہے۔تو عبداللہ بن مسعودٌ نے کہا کہرسولؑ نے اس ہے منع فر مایا ہے۔ ( بخاری وسلم )

قوضيح: ہم نے اسلامی صورت میں اس حدیث کے ماتحت بیلھاہے کہ داڑھی مونڈ انا بھی اس حکم میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی صورت منٹے ہو جاتی ہےاوررسول مُناثِیًا کے قول وقعل کے بھی خلاف ہےاس مسئلہ کی زیادہ وضاحت اسلامی صورت میں ملاحظہ فرمائے۔

> (٤٤٣٢) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمُ ((اَلْعَيْنُ حَقُّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٤٤٣٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ

رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لِيُّمْ مُلَبِّدًا۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(٤٤٣٤) وَعَنْ اَنَسِ رُلِيْتُوا قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ طَالِيْتِمْ

(۲۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُاٹنٹا نے فرمایا: نظر بد کا لگنا ثابت ہے اور آپ نے گودنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری) یعنی بحکم خدانظر بد کااثر ہوتا ہے جس طرح جاد و کااثر ہے۔ ﴿ (٣٣٣٣) حضرت عبدالله بن عمر رفاتهُ بایان کرتے ہیں کہ میں نے رسول

الله مَالِيْنِ كو ديكھا كەسراور داراھى كے بالول كو گوند وغيرہ سے چيكائے ہوئے ہیں۔(بخاری)

(٣٣٣٣) حضرت الس والله على بيان كرت بين كدرسول الله على الم في منع

٤٤٣١\_ صحيح بخاري كتاب التفسير باب وما اتاكم الرسل فخذوه ٤٨٨٦\_ مسلم كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة ٢١٢٥.

٤٤٣٢ ـ صحيح بخارى كتاب الطب باب العين حق ٥٧٤٠ .

٤٤٣٣ عـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب التبيد ١٩١٤ .

٤٤٣٤ صحيح بخارى كتاب اللباس باب النهى عن النز ء، الرجال ٥٨٤٦ مسلم كتاب اللباس باب نهى الرجل عن التنزعفر ٢١٠١.

4 - فَيْثَالُونِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

أَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ لِمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

فرمایا ہے کہ آ دمی زعفران ہے ریکئے ہوئے کیڑے پہنے۔ ( بخاری ومسلم )

کیونکہ بیرنگ عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔

سراور داڑھی میں خوشبولگانا

(٤٤٣٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَاثِهُا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيّبُ النَّبِيُّ تُؤْثِمُ بِأَطْيَبَ مَانَجِدُ حَتَّى آجِدَ وَبِيْضَ

الطِّيْبِ فِيْ رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٤٤٣٦) وَعَنْ نَافِع رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اسْتَجْمَرَ إِسْتَجْمَرَ

بِٱلْوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُوْرِ يَطْرَحُهُ مَعَ الْاُلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٣٣٣٥) حضرت عائشه وللهابيان كرتى بين كه مين رسول الله مَالِيْمَ كَ سِر

اور واڑھی میں بہترین سے بہترین خوشبولگائی تھی جو مجھے میسر ہوتی یہاں تک کہ خوشبو کی چیک آپ کے سراور داڑھی میں مجھے دکھائی دیتی ہیں۔ (بخاری ومسلم)

(۴۴۳۲) حضرت نافع بِطُلْفٌ بِيان كرتے ہيں كەحضرت عبدالله بنعمر رافقيّنا

جب خوشبو کی دھونی دیتے تو اگر کی دھونی دیتے جس میں مشک وغیرہ گی آمیزش نہیں ہوتی اور بھی کا فور کی دھونی لیتے اس کے ساتھ اگر بھی ملا لیتے <sup>یع</sup>نی اگر اور کافور دونوں کو جلا کر مہک پیدا کرتے اور یہ فرماتے رسول

جس طرح موجودہ زمانے میں خوشبو کے لیے اگر بتی جلا کیتے ہیں بالوہاں سلگا لیتے ہیں اسی طرح ہے اس ز مانے میں بھی دھونی ہے خوشبو حاصل کر

الله مَا لِيَّامُ اسى طرح ہے خوشبودار دھواں استعال کرتے تھے۔ (مسلم)

اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسري فصل مو کچھوں کی تراش فراش

(٣٣٣٧) حضرت ابن عباس رالنَّهُ فرمات عبي كه رسول الله مَالنَّهُم ايني مونچھ کوتراش کیتے اور حضرت ابراہیم حلیل الرحمٰن ملیکا بھی اسی طرح کرتے

تھے۔(رزنری) (٣٣٣٨) حضرت زيد بن ارقم والله على الله على الله

فرمایا: جومونچھ کے بالوں کو نہ تر شوائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (تر مذی)

(٤٤٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ثُلَّتُهُا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ طَّلِيُمْ يَقُصُّ اَوْ يَاْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ يَفْعَلُهُ لَ رَوَاهُ الثِّرْمِذِيُّ. (٤٤٣٨) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ثَلَثْتُو أَنَّ رَسُوْلُ

> اللهِ تَاتِيمُ قَالَ ((مَنْ لَمْ يَانْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْ مِذِيٌّ وَالنِّسَائِيُّ.

٤٤٣٥ ـ صحيح بخاري كتاب اللباس باب الطيب ي الرأس ٩٢٣ ٥ ـ مسلم كتاب الحج باب الطيب للمحرم ١١٨٩ . ٤٣٦ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب الالفاظ بن الادب باب استعمال المسك ٢٢٥٤ .

٤٤٣٧ ] ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في قص الشارب ٢٧٦٠ ـ اكعن عرمة ضعيف ٢٠ ٤٤٣٨ ـ صحيح ـ مسند احمد ٤/ ٣٦٦ ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في قص الشارب ٢٧٦١ ـ نسائي كتاب الطهارة باب قص الشارب ١٣ ـ ابن حبان ١٤٨١ .

(٤٤٣٩) وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ وَلَيْنَا عَنْ آبِيه (٣٣٣٩) حفرت عمروبن شعيب النيخ والداوروه ان كه دادات روايت عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ طَالِيْ عَنْ يَاخُذُ مِنْ لِحْيَةِ مَنْ جَرِّهِ إِلَى اللهُ ابِي دارُهِ کَ بِالول کولمبائی چوڑ ائی میں سے پچھ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا تِرَاشَ لِيَتَ تَصْدِرَ رَمَى )

حَدِيثٌ غَرِيْثٌ.

توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کو طولا اور عرضا چھٹا نا درست ہے اور اعفاء والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کے بالوں کوتر اشنابالکل درست نہیں ہے تو محد ثین کرام نے بیفر مایا ہے کہ بیحد بیث غریب اور کمز ور ہے اس کے دوراویوں پرجرح کی گئی ہے۔ایک عمر و بن شعیب دوسر ے عمر بن ہارون ۔حضرت عمر و بن شعیب اپنے دادا کے صحیفہ سے روایت کرتے ہیں اور دادا سے ساع و اجازت ثابت نہیں۔ اور جمہور کے نزدیک بیت قاعدہ ہے کہ وجادہ اگر مقرون بالا جازۃ ہوتو وہ روایت درست ہے اور اگر اجازت وساعت ثابت نہیں توایسی روایت سے استدلال کرنا جائز نہیں۔

### امام ترندی رشالشه فرماتے ہیں:

((ومن تكلم في عمرو بن شعيب انما ضعفه لانه يحدثن من صحيفة جدم كانهم راوا انه لم يسمع هذا الاحاديث من جدم قال على ابن عبدالله المديني وذكر عن يحى ابن سعيد انه قال حديث عمرو بن شعيب عند ناواه . )) (ترمذي)

''جن لوگوں نے عمرو بن شعیب کی حدیث میں کلام کیا ہے وہ در حقیقت ان کی تضعیف کرتے ہیں اس لیے کہ عمرو بن شعیب اپنے دادا کے صحفہ ہے دادا کے صحفہ ہے دادا کے محبی کہتے ہیں کہ صحفہ ہے دادا کے محبی کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی حدیث میر ہے زد کی ضعیف ہے۔''

اورعمر بن ہارون بن یزید تقفی کومحدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔علامہ حافظ ابن حجرعسقلانی ر اللہ تقریب التہذیب میں ذکر فرماتے ہیں کہ:عمر بن هارون بن یزید الثقفی متروك و كان حافظا (تقریب التهذیب) "عمر بن ہارون بن یزید تقفی متروك بیں اور بیحافظ ہیں۔" متروك بیں اور بیحافظ ہیں۔"

اور شخ الاسلام ابوعبدالله محمد ذهبي ميزان الاعتدال في نفتد الرجال ص ٢٣٥ ميس فرمات بين:

((قال ابن مهدى واحمد والنسائى انه متروك الحديث وقال يحيى كذاب خبيث وقال ابوداود غير ثقة وقال الدارقطنى ضعيف جدا وقال النارقطنى ضعيف جدا وقال الذكرتا الساجى فيه ضعيف وقال ابو على نيسابورى متروك وفى الخلاصة ضعف الدارقطنى فى الفتح قدضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة.))

''ابن مہدی احداور نسائی کہتے ہیں کہ عمر بن ہارون متروک الحدیث ہیں اور کیلی کہتے ہیں کہ عمر بن ہارون خبیث اور بڑا جھوٹا ہے۔اور ابوداؤ دکہتے ہیں کہ عمر بن ہارون ثقہ نہیں۔اور دارقطنی اور علی ابن عبداللہ المدینی نے ان کی تضعیف کی ہے۔اورابوعلی کہتے ہیں کہ عمر بن ہارون متروک الحدیث ہیں اور حافظ ابن حجم عسقلانی ڈٹلٹۂ کہتے ہیں کہ عمر بن ہارون بن پزید ثقفی کی ایک جماعت نے مطلقا تضعہ نہ کی سر''

٤٤٣٩ ع. اسناده ضعيف جدا ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في الاخذ من اللحية ٢٧٦٢ - عمر بن بارون متروك --

بہرحال اخذ دالی روایت کے ضعف پر گویا تمام محدثین کا اجماع ہوگیا ہے لہذا اس سے ریش تراشی پر استدلال کرنا صحیح نہیں اور فقہائے کرام کا بیات شنباط کیا گرایک مشت سے زائد ہوجائے تو چھانٹ دینی جا ہیے درست نہیں کیونکہ جب بنیاد ہی کمزور ہے تو اس پر چھت کیسے قائم ہوسکتی ہے بیخود منہدم ہوجائے گی۔

خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا می رود دیوار کج

اس مجہول استدلال کے متعلق ہمیں کی جوابی تفصیل کی ضرورت نہیں کی ونکہ اس کا بہترین حل حضرات محدثین شکر الله سعیهم نے خود ہی کردیا ہے صاحب توضیح فرماتے ہیں: ((فان قلت اذا کان الاعضاء مامورا به فلم اخذابن عمر و هو راوی الصحیح الصحیح قلت لعله حصص بالحج والنهی کفعل الاعجم.)) (غایة الثوضیح شرح الحامع الصحیح البخاری) اگر آپ اعتراض کریں کہ جب واڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر واٹھی نے کیوں چھٹائی حالانکہ حدیث اعتاء کے خودا بن عمر اور عبی تواس کا جواب یدیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر واٹھی نے اس کو جج میں مخصوص کرلیا کٹانے کی ممانعت جج کے صواا دراد قات میں ہے جیے عجمی لوگ ہروقت قطع کراتے ہیں۔

اور حدیث میں حلق کرانے والوں کو تین دفعہ دعا کی ہے اور قصر کرنے والوں کو ایک مرتبہ چونکہ حلق وقصر کی فضیلت قرآن وحدیث میں زیادہ آتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر والتی ہیں دونوں فضیلتوں کو جمع کرنا چاہتے تصوتو اس کی صورت محض بینکل سکتی ہے کہ تمام سرکومونڈ ایا جائے اور داڑھی کے ہیں اللہ بن عمر والتی نے کمش اس لیے جم میں جائے اور داڑھی ہے بال تراش لیے جا کیں تاکہ دونوں کی فضیلتیں جمع ہوجا کیں تو حضرت عبداللہ بن عمر والتی نے کمش اس لیے تج میں اپنی ریش مبارک کے بھی بال تراش لیے اور اس کے علاوہ اور کہیں منقول نہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر والتی ہوتا ہے کہ اور اس قید کو اللہ عبد کی قید بیکار ہوجاتی ہے اور اس قید کو الذا حج او اعتمر کی قید بیکار ہوجاتی ہے اور اس قید کو

محدثین نےمعتبر ماناہے۔

قاضى عياض فرماتے ہيں:((منهم من كره الاخذ الا في حج او عمرة.))(نووي) بعض لوگوں نے تراشنے كوكروه تحريمي كهاب مرج اورعمره مين جائز ب\_اورعلام طبري فرماتے ہيں: ((ذهب قوم الی ظاهر الحدیث فكر هوا تناول شئي من اللحية من طولها وعرضها. ))(فتح البارى) "أيك جماعت الل ظاهر صديث كي طرف كل جهاورداره كوطولا وعرضا تراشنے کومطلقاً مکروہ تحریمی کہتی ہے۔''

یا یہ اجائے کہ داڑھی کا تر اشنااس وقت جائز ہے جبکہ صداعتدال سے بڑھ کرناف تک لٹک جائے کیونکہ اس صورت میں چہرہ کی رونق جاتی رہے گی تو حضرت عبداللہ بنعمر ٹ<sup>ہائٹ</sup>ئانے امر بالا عفاء کواس صورت برحمل کیا ہے کہ جب تک حد غیرمفرط اورغری مشوہ خلقت نہ ہواور جب افراط اورمشوره خلقت کی حد تک بہنچ گئی تو اس صورت میں ترشوا نا جائز ہوگا اوریبی مطلب حافظ ابن حجر راششہ بھی بیان کرتے ہیں :

((قلت الذي يظهر ان ابن عمر الله كان لايخص هذا التخصيص بل كان يحمل الامر بالاعفاء على غير حالة التي تتشوه فيها الصورة بافراط طول شعر اللحية . )) (فتح الباري)

'''میں کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹائٹیانے اس کونسک کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے بلکہ امر بالاعفاء کواس حالت پرحمل کیا ہے جبکہ داڑھی حداعتدال سے بڑھ کرصورت فتیج نہ معلوم ہوتی ہواور جب بڑھ کےصورت بری معلوم ہونے لگےتواس وقت اتنا تراش لینا چاہیے کہ جس سےصورت احچی معلوم ہو۔''

بهرحال حضرت عبدالله بنعمر الثنثياك اخذوالي روايت سے مطلقا بياستدلال نہيں كيا جاسكتا كه داڑھي كا ترشوانا جائز ہے اور نهاس حدیث کوعفاءوالی روایت کے لیے ناسخ قرار دے سکتے میں زیادہ سے زیادہ مخصوص کہہ سکتے میں اور خاص اور ناسخ میں بہت بڑا فرق ہے جس کی تفصیل کتباصول فقه میں مذکور ہےالہٰذا خاص صورت ( نسک یامشورہ خلقت ) میں جائز ہےادراس کےعلاوہ جائز نہیں ( فتف کر و تامل فانه دقيق و لا تكن من الغافلين)اورباقي تفصيل اسلامي صورت مين ديكيين.

### مردوں کے لیےخواتین کی خوشبو کی ممانعت

(٤٤٤) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُوَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيًّا ﴿ ٢٣٣٠) حضرت يعلى بن مره رُلْتُنْ بيان كرت بين كرسول الله تَالِيًّا نِي رَاٰی عَلَیْهِ خُلُوْقًا فَقَالَ ((اَلَكَ اِمْرَاَةٌ)) قَالَ لا یعلیٰ برخلوق لیمی خوشبودیکھی تو فرمایا کیا تیری بیوی ہے؟اس نے کہانہیں۔ قَالَ ((فَاَغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا آپ نفر ماياس كورهو و الو پراس كے بعد آئنده نه استعال كرنا ـ (ترندئ

تَعُدْ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ.

**توضیح**: خلوق ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جس میں زعفران وغیرہ ملا ہوتا ہے بیخوشبوعورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں۔اگر ہیوی نے بیخوشبولگار تھی ہےاور خاوند کے بدن یا کپڑے میں بیخوشبولگ گئی ہےتو وہمعزور ہے کیکن اس کو دھو کرصاف کر لینا چاہے اس کیے رسول الله مُثَاثِیَّا نے فرمایا کہ کیا تیرے بیوی ہے۔

رَسُوْلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ صَلْوةَ رَجُل فرمايا: الله تعالى اس آدى كى نماز قبول نهيس كرتا ہے جس كے بدن يرخلوق كى

٠ ٤٤٤ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في كراهية التنزعفر ٢٨١٦ نسائي كتاب الزينة باب التنزعفر ١٢٥ ٥ ، ٥١٢٥ . ١٤٤١ ـ اسناده ضعيف\_ سنن ابي داؤد كتاب الرجل باب في الخلوق للرجال ١٧٨ ٤ ـ زيداورزياودونول مجهول مين\_

فِيْ جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خُلُوْقٍ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

(٤٤٤٢) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ثُاثِيًّا قَالَ قَدِمْتُ عَلَى اَهْلِيْ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ

فَخَلَّفُوْنِيْ بِزَعْفَرَان فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ طَالْيُلِمِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّعلَى وَقَالَ ((إِذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ)) رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

(٤٤٤٣) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ تَالِيُّكُمُ ((طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَآءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ.

(٤٤٤٤) وَعَنْ أَنَسِ رَٰتُنْ اللَّهِ عَالَتُ كَانَتْ لِرَسُوْل

اللَّهِ مَا يَنْ مُ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُ دَ .

(٤٤٤٥) وَعَنْهُ ثِلْثُنِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثَيْمُ

يَكْثِرْ دُهْنَ رَاسِه وَتَسْرِيْحَ لِحْيَتِه وَيَكْثِرُ الْقِنَاعَ

كَانَ ثَوْبَهُ ثَوْبَ زَيَّاتٍ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَّةِ.

(٤٤٤٦) وَعَنْ أُمِّ هَانِيْءٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قَالَتْ قَدِمَ

رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيْمًا عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ۔ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

مَاحَةً .

خوشبولگی ہوئی ہو۔ (ابوداؤد)

(۲۴۴۲)حضرت عمارین ماسر ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ میں سفرسے اپنے گھر آیا کہ میرے دونوں ہاتھ بھٹ گئے تھے کہ گھر والوں نے میرے ہاتھوں میں زعفرانی خوشبولگا دی۔ میں دوسرے روزصبح رسول الله مَالَيْظِ کی خدمت

میں حاضر ہوااور سلام کیا آ ہے ہے میر ہے سلام کا جواب نہیں دیااور فر مایا کہ یہاں سے جاؤاوراس کودھوکرخوب صاف کرڈ الو۔ (ابوداؤد )

(٣٣٣٣) حضرت ابو ہريرہ والله مالله عليه الله عليه في كدرسول الله عليه في الله فر مایا: مردول کی خوشبووہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہواور رنگ پوشیدہ ہو۔اور عورتوں کی خوشبووہ ہے جس کا رنگ خوب ظاہر ہواورخوشبو کچھ بھی ظاہر نہ ہو لعنی خوشبو بالکل پوشیده هو ـ (تر مذی \_نسائی)

(۲۲۲۲) حفرت انس والفيّابيان كرتے ميں كدرسول الله مَاليّا كے ياس

سكهنامي ايك خوشبوتهي جوآب استعال كياكرتے تھے۔ (ابوداؤد)

سراور داڑھی میں تیل لگانا

(۲۲۲۵) حضرت انس و فالفؤیمیان کرتے ہیں کدرسول الله مثالیظ سراور داڑھی میں کثرت سے تیل لگاتے تھے اور کثرت سے تنکھی کرتے تھے اور تیل استعال کر کے سریرکوئی رومال لپیٹ لیتے تھے جس ہے آپ کا وہ کیڑا تیل

لگنے کی وجہ ہے تیلی کا کیڑ امعلوم ہوتا تھا۔ (شرح السنہ) (۲۳۲۲) حضرت ام مانی والنا بیان کرتی ہیں کدرسول الله مظافیظ فتے مکہ کے

زمانے میں مکہ میں تشریف لائے اس وقت آپ مُلَاثِمٌ کے حیار کیسو تھے یعنی عار معے بالول کے تھے جو کندھے پر پڑے ہوئے تھے۔ (احمد ابوداؤد تر مذی این ملجه)

٤٤٤٢ اسناده ضعيف سنن أبي داؤد كتاب الترجل باب في الخلوق للركجال ٢٧٦ ١ ابوجعفر الرازي عطاء بن المسلم دونوس ضعیف ہیں نیز سند میں انقطاع بھی ہے۔

٤٤٤٣ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في طيب الرجال ٢٧٨٧ ـ نسائي كتاب الزيبنة باب الفصل بين طيب الرجال ١٢١٥.

٤٤٤٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الرجل باب ما جاء في استحباب الطيب ٢١٦٢ .

٥٤٤٥ ـ اسناده ضعيف جدا ـ شرح السنة ١٦/ ٨٢ ح ٣١٦٤ ـ شمائل ترمذي ٢١٥ ٣٣ ـ رئيج بن مبيح اور يزيد بن ابان وونول ضعیف راوی ہیں۔

٤٤٤٦ صحيح مسند احمد ٦/ ٣٤١ سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب في الرجل بقصص شعره ١٩١٦ ترمذي كتاب اللباس باب دخول النبيُّ مكه ١٧٨١ ـ ابن ماجه كتاب اللباس باب اتخاذ الجمة ٣٦٣١ .

(٤٤٤٧) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ثَاثُنَا قَالَتْ اِذَا فَرَّقْتُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ۖ كَالِيْئِمُ رَاسَهُ صَدَعْتُ فَرْقَهُ عَنْ

يَافُوْخِهِ وَٱرْسَلْتُ نَاصِيتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

دونوں آئکھوں کے درمیان میں اس کوکر دیتے۔(ابوداؤد) سرکے بالوں کا خیال کرنا

(٤٤٤٨) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ كَالِيْمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا۔

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوْدَ وَالنِّسَائِيُّ.

(٤٤٤٩) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بَرِيْدَةَ رَاثِثُوْ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﴿ ثَالِثُوا مَالِيْ أَرَاكَ شَعِثًا قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ طُؤْتُمْ كَانَ يَنْهُنَا عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ قَالَ ((مَالِيْ لَا أَرْى عَلَيْكَ خِدَاءً)) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَامُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ .

(٤٤٥٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ثَالِثُمُ ٱنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ نَاتِيْمُ قَالَ ((مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

(٤٤٥١) وَعَنْ اَبِيْ ذَرِّ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِيُّمْ ((إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتُمُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ.

( ٢٢٢٨ ) حِضرت عبدالله بن مغفل ولا تأثيبان كرت بي كدرسول الله مَاليُّنام

﴿ (٢٣٣٧) حضرت عائشہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ مٹائیٹا کے سر

مبارک میں آپ کے تالوسے بالوں کو چیردیتی اور پیشانی پر چھوڑ دیتی دونوں

آنکھوں کے درمیان یعنی مانگ کو تالو سے شروع کر کے بیشانی تک لائی اور

نے روزانہ تنکھی کرنے ہے منع فر مایا ہے مگرا یک روز ناغہ کر کے۔ (ابوداؤ دُ ترندي نسائي)

یعنی روزاند ننگھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچ میں ایک دن ناغہ کر کے کرنا چاہیے۔ (۲۲۲۹) حضرت عبدالله بن بریده زاتن این کرتے بیں که ایک شخص نے حضرتِ فضاله بن عبيد والنفؤ سے كہا كه كيابات ہے ميں تم كو پراگندہ بال ديكھا ہول تم تناہی نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول الله مُلَاثِیْمَ نے روزانہ بناؤ سنگار سے اور عیش پرستی سے منع فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا کیاتم جوتانہیں پہنتے تمہارے پاؤل میں جوتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول الله مُؤلِّمُ نے ہمیں پیم دیاہے کہ بھی بھی نظے یاؤں بغیر جوتا پہنے ہونے چلاکریں۔(ابوداؤد) ( ٣٢٥٠) حضرت ابو ہريرہ والله علي كان كرتے بين كه رسول الله علي الله على الله علي الله على الل فرمایا: جس کے سریر بال ہونِ تواس بال کی عزت کرنی جا ہے یعنی اسے دھویا کرے تیل لگایا کرے اور تنگھی کیا کرے اورخوشبولگائے۔ (ابوداؤد) (٣٥١) حضرت ابوذر وللفنيان كرت بين كدرسول الله عَالَيْنُ في فرمايا: سب سے بہتر وہ چیز ہے جس سے بڑھایا بدل دیا جائے مہدی اور وسمہ ہے۔(ترمذی۔ابوداؤد۔نسائی)

لینی مهدی اور دسمه ملا کرخضاب کرناسب سے بہتر ہے۔

٤٤٤٧ ـ حسن سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب ما جاء في الفرق. ١٨٩ .

٤٤٤٨ حسن - سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب ١، ٤١٥٩ ـ ترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في النهي عن الترجل ١٧٥٦ ـ نسائي كتاب الزينة باب الترجل غبا ٥٠٥٨ .

٤٤٤٩ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب ١٠٠١ .

٠ ٤٤٥ - اسناده حسن سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب اصلاح الشعر ٢٦٦ .

١ ٤٤٥١ صحيح - سنن ابى داؤد كتاب الترجل باب في الخضاب للنساء ٢٠٥٥ ـ ترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في الخضاب ١٧٥٣ ـ نسائى كتاب الزينة باب الخضاب الحناء ٥٠٨٠ ٥٠٠٥ .

### كالے خضاب كى ممانعت

(٤٤٥٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْفَضَانُونَ النَّمَانِ يَخْضَبُوْنَ بِهٰذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَوَ النِّسَائِيُّ .

(۳۵۲) حضرت عبدالله بن عباس والشيابيان كرتے ہيں كەرسول الله مَاللَّيْنَا نے فرمایا: آئنده آخرى زمانے میں لوگ كالا خضاب كریں گے جیسے كبوتروں كے سينے ہوتے ہيں بيلوگ جنت كی خوشبونہيں پائيں گے۔ (ابوداؤد، نسائی)

#### جائز خضاب

#### توضيح: اس حديث معلوم ہوتا ہے كه آخضور مُثَاثِثُمُ اپني دارُهي ميں خضاب كرتے تھے۔

ا (۲۵۳) حضرت عبدالله بن عباس والتي بيان كرتے بين كدرسول الله مَالَيْنَا مِلَا مَعْ مِهِدى كَارَ مِوا بَسْ فَي مِهِدى كَارَ مِوا بَسْ فَي مِهِدى كَارَ مُوا بَسْ فَي مِهِدى كَارَ مُوا اس فِي مَهِدى اور دسے كا خضاب لگاركھا تھا آپ نے فرمايا يہ پہلے سے اچھا ہے۔ مهدى اور دسے كا خضاب لگاركھا تھا آپ نے فرمايا يہ پہلے سے اچھا ہے۔ پھر تيسر ہے آدى كاگر رہوا جس نے زرد خضاب لگاركھا تھا آپ نے فرمايا يہ سب سے اچھا ہے۔ (ابوداؤد)

( ۲۲۵۵) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیم نے فرمایا: بردھاپے کو خضاب کر کے بدل دیا کرو۔ اور یہودیوں کی مشابہت مت کروکہ وہ بالکل خضاب ہیں کرتے۔ (ترندی)

(۷-۲۵ ۲۵۸) اورنسائی نے اس حدیث کوابن عمر اور زبیر ر النفؤسے روایت کیا ہے۔ بظاہر میتکم بوڑھے مجاہدین کے لیے ہے۔ کیونکہ اس خضاب کی

وجه ہے مسلمانوں کے اندر قوت کا اظہار اور دشمنوں کوخوف دلا ناہے۔

كَانَ يَلْبَسُ نِعَالَ السِّبْتِيَّهِ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَالِكَ ـ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

(٤٤٥٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ عَالَ مَرَّ عَلَى

(٤٤٥٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ اللَّهِ اَنَّ النَّبِيَّ تَالِيْكُم

النَّبِيِّ اللَّيْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمِنَّاءِ فَقَالَ ((مَا الْمَوْنَ الْمُورُ الْمَورُ الْمُؤَا الْمُورُونُ الْمُورُ اللَّمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّةُ الْمُواللَّهُ اللْمُواللَّةُ الْمُعْمِلْ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللَّةُ الْمُوالِ

(٥٥٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الل

رِ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّبَيْرِ.

<sup>-</sup> ٤٤٥٢ صحيح سنن ابى داؤد كتاب الترجل باب ما جاء فى خضاب السواد ٢١٢٤ نسائى كتا بالزيبنة باب النهى من الخضاب بالسواد ٥٠٧٨ .

٤٤٥٣ ـ اسناده صحيح ـ سنن النسائي كتاب الزينة باب تصغير اللحية ٥٢٤٦ .

٤٥٤٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الترجل باب ما جاء فى الخضاب الصفرة ٢١١١ ـ ابن ماجه ٣٦٢٧ - ميد بن وبب ضعف راوى ب

٥٥٥٤ على صحيح سنن الترمذي ١٧٥٢.

٤٤٥٦،٧ - صحيح- سنن النسائي ٥٠٧٦ .

(٤٤٥٨) وَعَنْ عَمْرِوْبْنِ شُعَيْبِ ثَالِثَةُ عَنْ أَبِيْه ( ۴۲۵۸ ) حضرت عمرو بن شعیب دادا سے باپ اور وہ ان کے دادا ہے

عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْتِمْ ((لاتَنْتِفُوْا

لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ .

أَنَا وَرَسُوْلُ اللَّهِ نَاتِيْمُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ

الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُوْرُالْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيْتُةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد . (٤٤٥٩) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ اللَّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ نَاتِيْمٌ قَالَ ((مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ الْإِسْكَام كَانَتْ

فرمایا: جواسلام میں بوڑھا ہوگیا تو قیامت میں اس کا بڑھایا روشنی کا ذریعہ یے گا۔ (ترندی۔نسائی) (٤٤٦٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَانُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ (۲۰ ۲۳) حفرت عائشه رقافهٔ بیان کرتی میں که میں اور رسول الله مَالَیْمَ ایک ہی برتن سے عسل کرتے تھے۔آپ کے بال جمہ سے زیادہ اور وفرہ سے کم فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفَرَةِ ـ رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ . ع ق ـ رَرَني )

روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ طائیًا نے فرمایاتم سفید بالوں کومت چنو

کیونکہ بیمسلمان کا نور ہے جواسلام میں بوڑھا ہوجا تا ہےتو اللہ تعالیٰ اس

كے ہر ہر بال كے بدلے ميں نيكى كلهتااوراس كے گناہوں كومعاف كرتا ہے

( ٣٣٥٩ ) حضرت كعب بن مره (ثانثيًا بيان كرتے بين كەرسول الله مَالْتُمْيُمُ نِي

اوراس کے درجے کو بڑھا تا ہے۔ (ابوداؤد)

**توضیح** : رسول الله مُثَاثِثِ کے بالوں کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں <sup>کس</sup>ی ہےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے بال یٹھے کینی کا نوں کی لوتک تھے اور کسی ہے معلوم ہوتا ہے کہ نصف کا نوں تک تھے اور کسی ہے معلوم ہوتا ہے کند ھے تک تھے ۔تو ان میں کوئی تعارض اور تنافض نہیں ہے کیونکہ بال بڑھنے والی چیز ہےا کی وقت میں کانوں کے لوتک تھے تو دوسرے وقت میں اس سے زیادہ کیونکہ رسول الله مُناتِيَّا كاسرمنڈانا بھی ثابت ہےتو جس نے سرمنڈانے کےقریب کا زبانید یکھاتواس نے چھوٹے بال کی روایت کر دی اور جس نے بال منڈے ہونے کے عرصہ کے بعد دیکھااس نے زیادہ بال کی روایت کر دی اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ سرمبارک کے اگلے جھے کے بال آ دھے كانول تك تصاور في حصے بال اس بے ينج تصاور آخر جھے كے بال موند هوں تك تھے۔ (والله اعلم بالصواب)

### صحابه كاجذبها طاعت رسول مَثَاثِيْنِم

(٤٤٦١) وَعَن أَبْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وَلَا ثُوا رَجُل مِنْ (٢٣٦١) حضرت ابن خطليه ولأثنو بدايك صحالي بين وه بيان كرتے بين كه نبی مَالِیْم نے خریم اسدی کے بارے میں فرمایا کہ خریم اسدی بہت احیما أَصْحَابِ النَّبِيِّ ثَالِيُّمُ نِعْمَ الرَّجُلُ خَرِيْمُ الْاَسَدِيُّ لَوْلًا ظُوْلُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ آ دمی ہےاگراس کے لمبے لمبے بال نہ ہوتے ادر گخوں کے پنچے کیڑے نہ ذٰ إِلَّكَ خُرَيْمًا فَاتَحَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى کئکے ہوئے ہوتے۔ بہ خبر خریم کو پینچی تو انہوں نے حچیری لے کراینے لمبے بالوں کو کاٹ کر کا نوں تک کرلیا اورا بنی کنگی اپنی آ دھی پنڈلیوں تک اٹھالیا۔ أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ۔ رَوَاهُ (الوداؤر)

860 4 2 - اسناده حسن - سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب تنف الشيب ٢٠١٤ .

٤٤٥٩ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل عن شباب شبة في سبيل الله ١٦٣٤ ـ نسائي ٣١٤٦ . ٤٤٦٠ حسن عنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في الجمة ١٧٥٥ نساء يكتاب الطهارة باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من الماء واحد ٢٣٤.

٤٤٦١ ـ ضعيف سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب ما جاء في اسبال الازار ٤٠٨٩ ـ قيس بن بشر النعلي اوراس كا باپ دونول غير

الكان المنظل الكان الكا

**توضیح**: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ پرا گندہ لمبے لمبے بال مردوں کورکھنا درست نہیں ہے اور نٹخنوں کے نیچانگی اور پائجامہ

لٹکا نا درست ہے۔

(٤٤٦٢) وَعَنْ اَنَسِ اللَّهُ ۚ قَالَ كَانَتْ لِى ذُوَابَةٌ ۗ فَقَالَتْ لِيْ أُمِّيْ كَا اَجُزُّهَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَالِيُّكُمْ يَمُدُّهَا وَيَاخُذُهَا ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

(٤٤٦٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن جَعْفَر اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ثَاتِيْمُ أَمْهَلَ ال جَعْفَرِ ثَلْثًا ثُمَّ آتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُواْ عَلَى آخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوْالِيْ بَنِيْ آخِيْ فَحِيْءَ بِنَاكَأَنَّا أَفْرَاخٌ فَقَالَ أُدْعُواْ لِيَ الْحَلَّاقَ فَامَرَهُ فَحَلَقَ رُوَّسَنَا۔ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ .

(٤٤٦٤) وَعَنْ أُمّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيّ ﴿ ثَاثِنَا اَنَّ امْرَاةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ وَأَخَيْمُ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَٰلِكَ أَحْظِي لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ

ضُعِيْفٌ وَرَاوِيْهِ مَجْهُوْلٌ . (٤٤٦٥) وَعَنْ كَرِيْمَةَ بِنْتِ هُمَامٍ أَنَّ امْرَأَةً

(۲۲۲۲) حضرت انس والني فرماتے ہیں میرے کیسولینی زلف تھی میری ماں نے کہا کہ میں اس کونہیں کا ٹو ں گی کیونکہ رسول اللّٰہ مَاثَیْۃُ اس کو تھینچتے تھے اور حیموتے تھے اور بکڑتے تھے یعنی پیار ومحبت کے طور پران بالوں کو پکڑ لیتے تھے تو تبرک کے طور بران بالوں کو نہ میں کا ٹوں گی اور نہ کسی کو کا شنے دوں گی۔(ابوداؤد)

(٣٣٦٣) حضرت عبدالله بن جعفر الله عَلَيْظِ مِيان كرتے ميں كدرسول الله مَثَالَيْظِ نے فر مایا: جعفر کے بچوں کوتین دن تک مہلت دے دو۔ پھرتین دن کے بعد آ پے تشریف لا کرفر مایا اب تین روز کے بعد میرے بھائی پرمت رونا۔ پھر فر مایا: میر ہے جھیبوں یعنی عبدالله اورعون اورمحمد رٹئائیٹر کومیرے پاس لا وُ وہ لوگ لائے گئے ۔ گویا کہ وہ چوزے تھے یعنی چھوٹے جھوٹے تھے تو آپ نے فرمایا کہنائی کو بلالا ؤ۔وہ آیا تو آپ نے حکم دیااس نے ہمارے سرکے بالول كومونڈ دیا۔ (ابوداؤ دینسائی)

لینی جب حضرت جعفر وافیز کے شہادت کی خبر بینجی تو حضرت جعفر وافیز کے گھرانے والے رونے پیٹنے لگے آپ نے ان کے رنج وغم کودور کرنے کے لیے فر مایا کہ تین دن کے لیےان کومہلت دواور پچھ نہ کہو پھر تین روز کے بعد تشریف لائے اوررونے وغیرہ سے منع فرمادیا۔

(۲۲۲۴) حفرت ام عطیه انصاری ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کہ مدینے میں ایک عورت تھی' جوعورتوں کا ختنہ کرتی تھی تو رسول اللّٰہ مَثَاثِیِّم نے اس سے فرمایا زیادہ ممالغہ سے ختنہ کی جگہ چڑے کونہ کاٹے کیونکہ زیادہ مبالغہ سے اس حصہ کو نہ کا ٹناعورت کے لیے باعث لذت اور خاوند کے لیے پہندیدہ تر ہے۔(ابوداؤ د)اورابوداؤ دنے کہا پیحدیث ضعیف ہے۔

(۲۲۷۵) حضرت کریمہ بنت ہام واٹھنا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے

٤ ٢ ٢ ٤ \_ اسناده ضعيف - سنن ابى داؤد كتاب الترجل باب ما جاء فى الرخصة ١٩٦ ٤ - ميمون بن عبرالله مجهول راوى --٤٤٦٣ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب في الحق الراس ١٩٢٤ لينائي كتاب الزينة باب خلق رؤوس الصبيان ٥٢٢٩.

٤٤٦٤ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في الختان ـ ٧٢١ ـ الصحيحه ٧٢٢ ـ ثوابد كساته هن -٤٤٦٥ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب في الخضاب للنساء ١٦٤ ٤ ـ نسائي كتاب الزينة باب كراهية ريح الحناء ٥٠٩٣ ـ كريمه مجهول ہے۔

سَالَتْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لَا بَاْسَ وَلٰكِنِّى ٱكْرَهُهُ كَانَ حَبِيْبِى يَكْرَهُ رِيْحُهُ . رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ .

حفرت عائشہ را شاہ سے مہندی کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں اس کو پیند نہیں کرتی کیونکہ رسول اللہ مُنافِیْمُ اس کی بوکو پیند نہیں کرتے تھے۔(ابوداؤد۔نسائی)

## عورتون كاماتھوں برمہندي لگانا

(٤٤٦٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ثَاثُهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَلَيُّمُ يَايِعْنِيْ فَقَالَ ((لَا أَبُايِعُكِ حَتَٰى تَغَيِّرِيْ كَفَيْكِ فَكَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُع)) رَوَاهُ ٱبُوْدَاوَد.

(۳۲۲۲) حضرت عائشہ وہ المجان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے کہا کہا ہے۔
اللہ کے نبی طُالِیْنِ آ پ مجھے بیعت لے لیں۔ آپ نے فر مایا میں تجھ سے
بیعت نہیں لوں گا یہاں تک کہ تو اپنی ہتھیلیوں کی رنگت کو بدل دے۔ لیمن
مہدی لگا لے بغیر مہندی کے تیری دونوں ہتھیلیاں درندوں کے دوہتھیلیوں

م مل علوم ہوتی ہیں۔(ابوداؤد) کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔(ابوداؤد)

توضیح: اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے مہندی لگا نامتحب ہے۔ تہدید کے طور پر آپ نے اس سے بیعت نہیں لی تھی تا کہ آئندہ خیال رکھے۔

> (٤٤٦٧) وَعَنْهَا رُأَتُهَا قَالَتْ اَوْمَتِ امْرَاَةٌ مِنْ وَّرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ اِلْي رَسُوْلِ اللهِ كَاثِيْمُ

> وَّرَاءِ سِتْرِ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ كَاثِمُ اللَّهُ اللَّهُ كَاثِمُ اللَّهُ كَاثِمُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَالِي اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لِللللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الْمُنْعُلُولُولُولُ اللَّالِمُ الل

اَيَدُرَجُلِ اَوْيَدُ امْرَأَةٍ)) قَالَتْ بَلِ امْرَأَةٌ قَالَ لَوْ كُنْتِ إِمْرَأَةٌ قَالَ لَوْ كُنْتِ إِمْرَأَةٌ لِغَيَّرْتَ اَظْفَارَكِ يَعْنِيْ بِالْحِنَّاءِ رَوَاهُ

أَبُوْدَاوَٰدَ وَالنِّسَائِيُّ . (٤٤٦٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَاثُمُ قَالَ لُعِنَتْ

الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ مِنْ غَيْرِدَاءٍ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُد.

وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

(٤٤٦٩) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ثَلَاثُوْ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيُّمُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبَسَةَ الْمَرْأَةِ

سے اپناہاتھ بڑھا کررسول اللہ علاقی کو آیک خطودینا چاہا۔ آپ علاقی نے اپنا اور پیر ماک کہ کا کے خطودینا چاہا۔ آپ علاقی نے اپنا ہاتھ کے لیا اور پیفر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ بیکسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا اس نے بیات کہ بیکسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا اس نے بیات کے بیکسی میں نہیں جانتا کہ بیکسی مرد کا ہاتھ ہے بیاعورت کا اس نے بیات کے بیکسی میں نہیں جانتا کہ بیکسی میں نہیں بیائی کے بیکسی میں نہیں جانتا کہ بیکسی میں نہیں کہ بیکسی کی بیکسی کے بیکسی کی بیکسی کی بیکسی کے بیکسی کی بیکسی کے بیکسی کی بیکسی کے بیکسی کی ب

، معن یا معظیم میں میں میں ہوتا ہے ہی کر مایا اگر تو عورت ہوتی تو اس نے کہا عورت کا ہاتھ ہے۔آپ مُٹالِیُّا نے فر مایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ہاتھوں اور ماخونوں میں مہندی لگائے ہوتی۔(ابودا ؤد نے نسائی)

(۲۲ ۲۸ ) حفزت عبدالله ابن عباس الله الله عبال الله عبال كرتے بيں كه ملانے والى اور ملائے والى اور چننے والى اور چننے والى اور چننے والى

اور چنوانے والی بالوں کواور گودنے ولی اور گدنا گدوانے والی بغیر کسی بیاری کے۔الیی عورتوں پرلعنت کی گئی ہے۔ (ابوداؤ د)

(۲۹ ۲۹) حضرت ابو ہر رہ وہ ٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹی نے اس مرد پرلعنت فرمائی مرد پرلعنت فرمائی ہے جوعورت کالباس پہنے اور اسعورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جومرد کالباس پہنے۔ (ابوداؤد)

٤٤٦٦ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الترجل باب فى الخضاب للنساء ٤١٦٥ ـ غبط بنت سليمان ام الحن وغير ماسب مجهول من \_ عبول من عبول من عبول من عبول من \_ عبو

٤٤٦٧ عـ اسناده ضعيف سنن ابى داؤد كتاب الترجل فى الخضاب للنساء ٤١٦٦ نسائى كتاب الزينة باب الحض النساء ٤٩٦٥ نسائى كتاب الزينة باب الحض للنساء ٥٠٩٢ صفيه غير معروفه اور مطيع ليس راوى بــ

٢٤٦٨ عسن - سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في لباس النساء ٤١٧٠ .

٤٤٦٩ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٥/ ٢٧٥ ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في الباس النساء ٤٠٩٨ .

(٤٤٧٠) وَعَنْ ابْنِ آبِيْ مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةٌ تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ لَعَنْ رَسُوْ لَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الزَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ وَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

(۰۷۳۷) حضرت ابن الى مليك و ولا الله و النفوات عائشه و النفوات عائشه و النفوات الله و النفوات عائشه و النفوات الله و النفوات عائشه و النفوات الله و النفوات ال

## رسول كريم مَنْ الله كاسيده فاطمه كم بال تشريف لاف سے كريز

(١٨٥١) حضرت ثوبان والثينابيان كرت بين كدرسول الله مُؤليْن جب سفركا (٤٤٧١) وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ اللَّهِ عَالَ كَانَ رَسُولُ ارادہ کرتے تو اینے گھر کے آ دمیوں میں سب سے آخر میں حضرت اللهِ تَاتِيْمُ إِذَا سَافَرَ كَانَ الْخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانِ مِنْ فاطمه ولاثنا سے مل كر جاتے اور جب واپس تشريف لاتے توسب سے يہلے أَهْلِهِ فَاطِمَةُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَأَطِمَةَ حضرت فاطمہ وہ اللہ کے یاس تشریف لاتے۔ایک دن آپ واپس تشریف فَقَدمَ مِنْ غَزَاةِ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا لائے تھے تو حضرت فاطمہ وٹاٹھا کے یہاں گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ حضرت فاطمہ وٹافٹانے اینے گھر کے دروازے برٹاٹ یا پر دہ لٹکا رکھا ہے اور مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَامَنَعَهُ أَنْ حضرت حسن وحسین الله اکودو جاندی کے کیڑے پہنار کھے تھ تو آپان يَّدْخُلَ مَارَاٰي فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّتِ الْقُلْبَيْنِ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے حضرت فاطمہ ٹٹائٹا سمجھ کئیں اس پر دے کو بھاڑ عَن الصَّبيِّين وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَا فَانْطَلَقَا إلى دیا اور جاندی کے دونوں کیڑوں کو بھی توڑ دیا وہ دونوں بیچے روتے ہوئے رَسُوْلُ اللهِ تَاتَيْمُ يَبْكِيَان فَاخَذَهُ مِنْهُمَا فَقَالَ آپ کے پاس گئے آپ نے دونوں بچوں کو کود میں لے لیا۔ تو حضور مَثَاثِیْنَا ((يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهِذَا إِلَى اللَّ فُلان إِنَّ هُوُّلاءِ نے حضرت ثوبان ڈٹٹٹڑ ہے کہا کہاس کوفلاں آ دمی کے پاس لیے جاؤیہ لوگ آهْلِيْ آكْرَهُ آنْ يَّاكُلُوا طَيّبَاتِهِمْ فِيْ حَيَاتِهِمُ میرے خاندان کے ہیں میں اس بات کو پیندنہیں کرتا کداپنی آخرت کی عمدہ الدُّنْيَا يَاثَوْبَانُ اِشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قَلَادَةً مِنْ عَصْبِ چیزوں کو دنیا ہی میں کھالیں۔اے ثوبان تم فاطمہؓ کے لیے تانت کا ہارخرید دو وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوْدَ. اور ہاتھی کے دانت کے دوکنگن یعنی کڑیے خرید دو۔ (احمرُ ابوداؤر )

(٤٤٧٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ثُلْثُونُ أَنَّ النَّبِيَّ تُكُلُّمُ قَالَ ((اكْتَجِلُوْ بِالْإِثْمَدِ فَاِنَّهُ يَجْلُوْ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ)) وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ تَلْثَلًمْ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَجِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلْثَةً فِيْ هٰذِهِ ثَلْثَةً فِيْ هٰذِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

(٤٤٧٣) وَعَنْهُ وَاللَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ثَالَيْكُم يَكْتَحِلُ

(٣٧٧٣) حضرت عبدالله بن عباس والشهابيان كرتے بين كدرسول الله مَثَالِيَّةِ

٤٤٧٠ صحيح سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في لباس النساء ٤٠٩٩.

٤٤٧١ ـ اسناده ضعيف ـ مسند احمد ٢/ ٢٧٥ ـ سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب ما جاء في الانتقاع بالعاج ٢١٦٩ ـ ميد الثام مجهول بي -

٤٧٧٢ عـ صحيح - سنن الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في الاكتعال ١٧٥٧ - ابن ماجه ٣٤٩٩ شوابد كما تعليم مهم ٢٤٠٧ - اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في السعوط وغيره ٢٠٤٨ - عباد بن منصور ضعيف مهم ٢٠٤٠ - اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في السعوط وغيره ٢٠٤٨ - عباد بن منصور ضعيف مهم - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في السعوط وغيره ٢٠٤٨ - عباد بن منصور ضعيف مهم - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في السعوط وغيره ٢٠٤٨ - عباد بن منصور ضعيف مهم - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في السعوط وغيره ٢٠٤٨ - عباد بن منصور ضعيف مهم - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في المنطق المنطق المنطق المنطق الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في السعوط وغيره ١٨٥٠ - عباد بن منطق المنطق ا

سونے سے پہلے روزانہ ہرآ کھ میں تین تین سلائی سرمہ کی لگالیا کرتے تھے

قَبْلَ أَنْ يَّنَامَ بِالْآثْمَدِ ثَلْثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ قَالَ اور فرمائتے تھے۔ کہ سب سے بہترین دوا جوتم کرتے ہولدود اور سعوط اور وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ ٱللَّذُوْدُ السَّعُوطُ عجامت اورمشی \_اورسب سے بہترین سرمه اصفهانی ہے کیونکہ وہ نگاہ کوتیز كرتا ہے اور يلك كے بالوں كوا كاتا ہے۔ اور جن دنوں ميں تم سينكى لگاتے ہو تو مهینه کی ستره تاریخ اورانیس تاریخ اورا کیسویں تاریخ کوسینگی لگوانا سب

وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرَمَا ٱكْتَحَلْتُمْ بِهِ ٱلْإِثْنِمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَإِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيْهِ يَوْمُ سَبْعَ عَشِرَةَ وَيَوْمُ

تِسْعَ عَشِرَةَ وَيَوْمُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلَيْمًا حَيْثُ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلاءٍ مِنَ

الْمَلٰئِكَةِ إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ- رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

التِّرْ مِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

توضیح: لدود: اس دوا کو کہتے ہیں جو بیار کے منہ میں ایک جبڑے کی طرف سے ٹیکائی جائے۔اور سعوط اس دوا کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹیکائی جائے اور حجامت سینگی لگانے کو کہتے ہیں اور مشی جلاب لینے کو کہتے ہیں۔ اینے گھر کےعلاوہ سی جگہ شل کرنا

(٤٤٧٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيُّ مَا لَيْكُمْ نَهُى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخُّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَّدْخُلُوا بِالْمَيَازِرِ. رَوَاهُ

(٣٧٧) حضرت عائشه و الثانيان كرتى بين كدرسول الله مَالَيْنَا في مردول اورعورتوں کومردان عسل خانہ میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے پھرمر دوں کو

ہے بہترین ہے۔رسول الله مُنافِظ نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تھا تو

جس فرشتوں کی جماعت پرمیرا گزر ہوا ہرایک یہی کہتا کہ یا محمد ( مُثَاثِیًا )

آب این امت کوسکی لگانے کا حکم دے دیجے۔ (ترندی)

لنگی بانده کراجازت دی ہے۔ (ترندی ابوداؤد)

**توضیح**: بازاروں میں غسل خانے بنے ہوئے تھے جس میں کرایہ دے کر مرد بھی غسل کرتے تھے اورعور تیں بھی غسل کرتی تھیں۔ آپ مَنْ اللَّهِ ﴿ نَهِ مِنْ عَلِيهِ اللَّهِ مِنْ كُلُونِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ م اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔اوراپنے گھر کے مسل خانوں میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔

(۵۷۵۵) حفرت ابوالملیح بیان کرتے ہیں کہ حفرت عاکشہ رہا گھا کے پاس چندشامی عورتیں آئیں۔ تو حضرت عائشہ را شانے ان سے دریافت کیا کہتم کہاں کی ہو؟ ان عورتوں نے کہا کہ ہم شام کی ہیں ۔حضرت عا تشر نے ان ے فرمایا کہ شایدتم اس بستی کی ہو جہاں کی عورتیں حمام وعسل خانوں میں واخل ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا'' ہاں' حضرت عائشہ چھ نے فرمایا کرسول الله مَا لِينَا كُوفر ماتے ہوئے میں نے سنا ہے كہ جوعورت اپنے خاوند كے گھر

(٤٤٧٥) وَعَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ قَالَ قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ رُالِثًا نِسُوةٌ مِّنْ أَهْلِ حِمْصَ فَقَالَتْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنَ الشَّامِ قَالَتْ فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِيْ تَدْخُلُ نِسَآوُّهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ يَلِي قَالَتْ فَالِنِيْ سَعِمْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاتِيْمُ يَقُوْلُ لَا تَخْلَعُ إِمْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلَّا

٤٧٤ ٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في دخول الحمام ٢٠٢٨ ـ ابوداؤد كتاب الحمام باب ٤٠٠٩، ١ - ١ - ١ ابوعذره مجهول ہے۔

٤٤٧٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الحمام باب ما جاء في دخول الحمام ١٠٥٠ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في دخول الحمام ٢٨٠٣ ـ ابن ماجه ٣٧٥٠ .

هَتَكُتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا۔ وَفِيْ رَوَايَةٍ فِيْ غَيْرِ بَيْتِهَا اِلَّا هَتَكَتْ سِتْرَهَا فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ. (٤٤٧٦) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ ثَاثُمُوا أَنَّ

رَسُوْلَ اللَّهِ ۚ ثَالَٰتُهُمْ قَالَ ((سَتُفْتَحُ لَكُمْ اَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ الرِّجَالُ إلَّا بِالْأُزُرِ وَامْنَعُوْهَا النِّسَآءَ إِلَّا مَرِيْضَةً أَوْنُفَسَآءَ)) رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

(٤٤٧٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﴿لِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ ﴿لِلَّمْ قَالَ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلاخِرِ فَلا يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَلا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ تُدَارُعَلَيْهَا الْخَمْرُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ.

النَّبِيِّ تَالَيْمُ قَالَ لَوْشِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي

رَاسِهٖ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ۔ زَادَ فِیْ رَوَايَةٍ

وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُوْبِكُرِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ وَاخْتَضَبَ

کے علاوہ دوسرے گھر میں کپڑاا تارتی ہے تو وہ اپنے اور اس کے خدا کے درمیان جو پردہ ہے پھاڑ ڈالتی ہے۔ (تر مذی ابوداؤد)

لینی جوغیر کل میں لباس اتارے گی وہ اپنی ہی بے عزتی کرائے گی۔

(۲ ۲۷۲) حضرت عبدالله بن عمرو رفانتوا بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّيْنِ نے فر مایا: آئندہ چل کر مجمی مما لک تمہارے لیے فتح کردیے جائیں گے ہم وہاں ایسے گھروں کو یاؤ گے جن کو حمام کہا جائے گا ان حماموں میں مرد تہبند باندھ کرنہانے کے لیے جاسکتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو دہاں جانے سے روکو۔ مگر کوئی عورت بیار ہو ہو یعنی نفاس کی حالت میں ہواور حکیم اور ڈاکٹر نے علاج کے سلسلے میں مشورہ دیا ہے کہ ان کوحمام میں نہلاؤ تو شفایا بی کی نیت سے تنہائی میں تہبند باندھ کر جاسکتی ہیں۔ (ابوداؤد)

(٢٢٧٧) حضرت جابر رفائي بيان كرت بين كدرسول الله مَثَالِيمُ إِن فرمايا: جواللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر تہبند باندھے حمام میں نہ داخل ہو۔اور جواللہ تعالی اور قیامت پرایمان رکھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کوجمام میں نہ داخل ہونے دے اور جواللہ تعالی اور قیامت پرایمان رکھتا ہے تو وہ اس دستر خوان پر نه بیٹھے۔جس دسترخوان پرشراب کا دور چل رہا ہو۔ (تریذی نسائی)

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .....تبسرى فصل

رسول كريم مَنَا لَيْرَا فِي خضاب استعال نه كيا (٤٤٧٨) عَنْ ثَابِتِ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ

(٣٣٧٨) حفرت ثابت رالنفؤ بمان كرتے ہیں كه حفرت انس رالنفؤ سے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَ خضاب ك بارك مين دريافت كيا كيا \_ كهآب نے خضاب کیا ہے یانہیں؟ تو حضرت انس ڈٹاٹیؤ نے کہا اگر میں حیا ہتا تو رسول

الله مَا يَنْ الله مَا يَنْ الله عَلَيْمُ كَ مِنْ اللهُ مَا يَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا يَنْ اللهِ لینی آپ کے سراور داڑھی میں گئے چنے چند بال تھے کہ خضاب کی نوبت ہی

عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بُحْتًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. نہیں آئی۔البنة حضرت ابو بکر جان ان مهدى دسمه کا خضاب كيا ہے اور حضرت عمر في خالص مهدى كا خضاب كيا ہے۔ ( بخارى مسلم )

٤٤٧٦ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الحمام باب١٠١٠ عد عبدالرمن بن زيادا فريق ضعف --

٤٤٧٧ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في دخول الحمام ٢٨٠١ ـ نسائي كتاب الغسل والتيمم باب الرخصة في دخول الحمام ٤٠١.

٤٤٧٨\_ صحيح بخارى كتاب اللباس باب ما يذكر في الشيب ٥٨٩٥\_ مسلم كتاب الفضائل باب شيبة رسول الله

توضيح: اس حديث معلوم ہوتا ہے كه آپ مُلَيْزً نے خضاب بيس كيا ہےاوردوسرى روايوں سےمعلوم ہوتا ہے كه كيا ہے تو اس میں اس طرح سے تطبیق دی جاتی ہے کہ آپ خضاب کی عمر کونہیں پہنچے تھے صرف سولہ سترہ بال سفید ہوئے تھے لیکن بھی کبھارامت کی آسانی کے لیے اور جائز ثابت کرنے کے لیے کیا ہے۔ توجس نے جس حالت میں دیکھا ہے اس حالت کو بیان کیا ہے۔

خضاب مهندی اور حجامت کے متعلق متفرق روایات

(٤٤٧٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ وَالْتُهَا أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ (٣٣٤٩) حضرت عبدالله بن عمر والنَّهَابِ وارْهَى كے بالول ميں زرو فضاب لگاتے تھے یہاں تک کہزردی کی وجہ سے سارے کپڑے زرد ہو لِحْتَيَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى يَمْتَلاً ثِيَابُهُ مِنَ الصَّفْرَةِ جاتے ان سے کہا گیا آپ کول زرد خضاب لگاتے ہیں؟ تو انہول نے فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ قَالَ إِنَّى رَآيْتُ فرمایا کهرسول الله تَالِیُمُ کومیں نے زر دخضاب لگاتے ہوئے ویکھا ہے۔ رَسُوْلَ اللَّهِ كَالِيْتُمْ يَصْبَغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ اورزر دخضاب آپ کوزیا دہ پیند تھا اور سارے کپڑے کوزر درنگ میں رنگ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبَعُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلُّهَا لياكرتے تھے يہاں تك كه پكڑى بھى رنگ جاتى تھى \_ (ابوداؤ دُنسائى) حَتَّى عِمَامَتَهُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ.

(۲۲۸۰) حضرت عثان بن عبدالله بن موہب بیان کرتے ہیں کہ میں (٤٤٨٠) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ حضرت امسلمہ رہ ﷺ کے گھر گیا تو انہوں نے رسول اللہ مُثَاثِیمًا کے بالوں میں وَلِنْ عَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ اِلَيْنَا سے چند بال تکال کرمیر ہے سامنے رکھے تو میں نے ان بالوں کو خضاب آلود شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ۖ ثَالِثًا لِمَ مُخْضُوْبًا- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

د یکھا۔(بخاری)

رے توضیح: یعنی آپ کے سرمبارک کے چند بال جو نگھی وغیرہ سے ٹوٹ گئے تھے یا حج کے موقع پرمونڈ الیا تھا آپ نے تبرک کے طور پرتقسیم کر دیا تھا تو حضرت ام سلیم دہا تھا کے پاس بھی تھے تو جنہوں نے آپ کونہیں دیکھا تھا ان کوآپ کے بالوں کو دکھا دیت تھیں۔

(٢٨٨١) حضرت ابو بريره والنظيبيان كرت بي كدرسول الله ظافي كاك ياس (٤٤٨١) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثَلَثَيُّ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ ایک مخنث لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ پاؤل میں مہدی لگا رکھی تھی رسول اللهِ تَاتِيمُ بِمُخَنَّثِ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِثُمُ ۖ قَالُوْا يَتَشَبَّهُ مثابہت اور نقل کرتے ہیں۔آپ نے تھم دیا کدان کومقام بھیج کی طرف جلا بِالنِّسَآءِ فَاَمَرَ بِهِ فَنُفِىَ اِلَى النَّقِيْعِ فَقِيْلَ يَا وطن کردو۔جومدینہ کے قریب ہی ایک جگہ ہے۔آپ سے کہا گیارسول اللہ رَسُوْلُ اللَّهِ طَلِيْمُ آلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ ((اِنِّي نُهِيْتُ ا ہم مار ڈالیں آپ نے فرمایا کہ مجھے نمازیوں کے مارنے سے منع کرویا گیا عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

ہے۔(ابوداؤر)

(۱۳۸۲) حفرت وليد بن عقبه والثنا بيان كرتے بيں كه جب

٤٤٧٩\_ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب المصبوع بالصفرة ٤٠٦٤ نسائي كتاب الزيبنة باب الخضاب بالصفرة ٨٨٠٥.

٤٤٨٠ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب ما يذكر من الشيب ٥٨٩٧ .

(٤٤٨٢) وَعَنْ وَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ رُلِيْءً قَالَ لَمَّا فَتَحَ

٤٤٨١ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب في الحكم في المخنثين ٩٢٨ ـ ابوباشم اورابويباردونول مجهول نيزامام ذ ہجی فر ماتے ہیں اس کی سند تاریک اور متن مشکر ہے البتہ علامدالبانی ڈٹلٹن نے اس روایت کے بعض شواہدؤ کر کیے ہیں۔

٤٤٨٢ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الترجل باب الخلوق للرجال ١٨١ ٤ ـ عبدالله بمداني مجهول راوى ٢٠-

(٤٤٨٣) وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ اللَّهُ ۚ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ

اللَّهِ كُلُّتُمْ إِنَّ لِيْ جُمَّةً أَفَأُرَجِلُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

مُثَاثِثًا ((نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا)) قَالَ فَكَانَ أَبُوْ قَتَادَةَ

رُبَّمَا دَهَّنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ

(٤٤٨٤) وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّان رَحِمَهُ

الله قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

فَحَدَثْتَنِيْ أُخْتِيَ الْمُغِيْرَةُ قَالَتْ وَٱنْتَ يَوْمَئِذِ

غُلامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْقُصَّتَانَ فَمَسَّحَ رَاسَكَ

وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوْ هٰذَيْنِ اَوْقُصُّوْهُمَا

(٤٤٨٥) وَعَنْ عَلِيّ رُئْتُوا قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ

تَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْأَةُ رَاسَهَا ـ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

(٤٤٨٦) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ وْلَا قَالَ كَانَ

رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيُّمُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ

ثَائِرُ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ

مَنْ اللَّهُ بِيَدِهِ كَانَّهُ يَاْمُرُهُ بِإصْلاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ

فَاِنَّ هٰذَازِئٌ الْيَهُوْدِ۔ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَٱكْرِمْهَا رَوَاهُ مَالِكٌ .

( منین الفتانے – 4 کریوں ( 196 کریوں کا میان کا بیان کا بی کا بیان کا رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيُّئِمُ مَكَّةً جَعَلَ اَهْلُ مَكَّةً يَاتُوْنَهُ

رسول الله مُثَاثِيمً نے مكه كو فتح كيا تو مكه والے اپنے بچوں كو دعاء اور بركت صاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس لاتے تصور آپ برکت کی نیت ہے

بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُوِّسَهُمْ فَجِيْءَ بِيْ الِّيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ ان کے حق میں دعاء بھی کرتے اور ازراہ شفقت ان کے سروں پر ہاتھ بھی يَمُسِّنِيْ مِنْ أَجْلِ الْخَلُوْقِ- رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

پھيروية ـ ميں بھي لايا گيا اور مجھےخلوق خوشبولگا دي گئ تھي تو اس کي وجيہ

سے آپ نے میرے سریر ہاتھ نہیں پھیرا۔ (ابوداؤد)

(۲۲۸۳) حفزت ابوقتاد ہو بڑالٹھئانے رسول الله مُظَالِّيًا ہے کہا کہ ميرے بال

كندهول تك ہيں تو كياميں تنكھي كرليا كروں؟ تو آپٌ نے فر مايا كە تنكھي كر

لیا کرواوران کی عزت کرو' یعنی تیل وغیرہ لگالیا کرو۔ تو رسول اللہ عَالَیْمُ کے ارشاد کی وجہ سے دن میں دومرتبہ تیل گلاتے اور تنکھی کرتے تھے۔ (مالک)

(۲۲۸۴) حفرت حجاج بن حسان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رہائٹؤئے یاس گیاتو مجھے میری بہن نے کہا کہتم اس وقت چھوٹے بچے

تھے اور تمہاری دوزلفیں تھیں تو رسول الله مُثَاثِينًا نے تمہارے سریر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور بیفر مایا که ان کی زلفوں کو کاٹ دو کیونکہ یہ یہودیوں کی علامت ہے۔(ابوداؤر)

توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکے آ گے لمبابال رکھنا اسلامی شعار نہیں ہے بلکہ یہود ونصار کی کے شعار میں سے ہے۔ ( ٢٢٨٥) حضرت على ر الثينة فرمات مين كدرسول الله ما الله عاليم في عورتو ل ك

سرمنڈانے سے منع فر مایا ہے۔ (نسائی) (٢٨٨٦) حضرت عطاء بن بيار را شيئ بيان كرت بين كدرسول الله مَالَيْظِ

مسجد میں تشریف فر ماستھے کہ ایک پراگندہ سر ( یعنی جس کے سر اور داڑھی کے بال بكھرے ہوئے تھے) آيا تورسول الله مَالِيْمُ نے اپنے ہاتھ كاشارے سے اس آدمی کو تھم دیا کہ اپنے سر کے بال اور داڑھی کے بالوں کی اصلاح

فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَاتِيْمُ ﴿ (ٱلَيْسَ كرےال نے درست كرليا پھروه آياتو آپ نے فرمايا كيابياس سے بہتر نہيں ہے کہ کوئی شیطان کی طرح پراگندہ اور بھرے سرکے بالوں کوآئے۔(مالک) هٰذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَّاتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّاسِ ٤٤٨٣ ـ صحيح ـ موطا امام مالك كتاب الشعر باب اصلاح الشعر ٢/ ٩٤٩ ح ١٨٣٣ ـ الصحيحه ٦٦٦ ٢٢٥٢ .

٤٨٤ ] ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الترجل باب ما جاء في الرخصة ـ ٤١٩٧ ـ مغيره بنت حن مجهول يـــ ٤٤٨٥ ـ اسناده ضعيف ـ سنن نسائى كتاب الزينة باب النهى عن حلق المراة رأسها ٥٠٥٢ ـ ترمذى ٩١٤، ٩١٥ ـ الضعيفه ٦٧٨ - انقطاع كى وجه سيضعيف بـ

٤٨٦٦ ـ صحيح ـ موطا امام مالك كتاب الشعر باب اصلاح الشعر ٢/ ٩٤٩ ح ١٨٣٤ ـ الصحيحه ٤٩٣ .

الهداية - AlHidayah

كَانَّهُ شَيْطَانٌ)) رَوَاهُ مَالِكٌ.

(٤٨٨) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ وَلَّذِ اللَّهُ اللَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ اَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَاَوَّلَ النَّاسِ اَخْتَتَنَ وَاَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَاَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَا قَالَ الرَّافِيمُ قَالَ رَبِّ مَا هٰذَا قَالَ الرَّابُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَبِّ مَا مُذَا قَالَ زِدْنِى وَقَارًا لِهُ مَالِكٌ .

(۱۲۸۸) حضرت کی بن سعید نے حضرت سعید بن میں سیت سے سے تن کر بیہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علیا الرحمٰن علیا الرحمٰن علیا الرحمٰن علیا الرحمٰن علیا المحان علیا ہے اور سب سے پہلے ختنہ کیا ہے اور سب سے پہلے اپنی مونچھوں کو کا ٹا ہے اور سب سے پہلے اپنے سر میں سفید بالوں کو دیکھا تو کہا اے میرے رب! بیا چیز ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ میری بزرگ اور وقار ہے۔ یعنی سفید بالوں کا آنا عزت اور بزرگ کی علامت ہے حضرت ابراہیم علیا آنے فرمایا خدایا تو میرے اس وقار اور بزرگ کو اور زیادہ عطا کردے۔ (ماک)

\*\*\*

٤٤٨٧ ـ ضعيف ـ سنن الترمذى كتاب الادب باب ما جاء فى النظافة ٢٧٩٩ - فالد بن الياس متروك راوى بـ ـ ٤٤٨٨ ـ فعيف ـ وطا امام مالك كتاب صفة النبى باب ما جاء فى السنة فى الفطرة ٢/ ٩٢٢ ح ١٧٧٥ - انقطاع كى وجب ضعيف بـ ـ - فعيف بـ -

# بَابُ التَّصَاوِيُر تصوريون كابيان

یہاں تصویروں سے مراد جاندار کی تصویر ہے اسلام میں تصویر کشی اور جانداروں کا فوٹولینا نا جائز ہے کیونکہ یہی تصویر بت پرتی کی سبب بنی ہے ٔ دنیا میں بت پرتی کی ابتدااس سے ہوئی ذیل کامضمون غور سے پڑھیے۔

حضرت نوح علیظ بہت بڑے اور جلیل القدر پنج برگزرے ہیں اور حضرت آدم علیظ کی آٹھویں بیشت میں ان کا ظہور ہوا ہے ان کے اور حضرت آدم علیظ کے درمیان آٹھ واسطے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کہ حضرت نوح علیظ کے باپ کا نام مالک تھا جو بڑے نیک بخت اور موحد تھے لوگوں کو تو حید کی تعلیم دیا کرتے تھے مالک کے باپ کا نام منوش اور منوش کے باپ کا نام ادر لیس علیظ تھا۔ منوش اس قدر ذہین تھے کہ دس ہی سال کی عمر میں ان کا تمام آسانی صحائف کو جو حضرت ادر لیس علیظ اور حضرت ثیث علیظ اور حضرت آدم علیظ پر نازل ہوئے تھے یاد کر لیا تھا۔ حضرت ادر لیس علیظ کی فلاح و بہود پر بنی ہوئی تھی حضرت ادر لیس علیظ کی فلاح و بہود پر بنی ہوئی تھی حضرت ادر لیس علیظ کی اصل نام اختوخ تھا۔ کلام پاک میں متعدد جگہ ان کا ذکر موجود ہے جس سے ان کی شہرت اور عظمت کا اچھی طرح پر چہ چاتا ہے۔

کمائے یونان علم ریاضی اور طبعی کوانہی کی طرف منسوب کرتے ہیں لکھنا اور سینا انہی کی ایجاد ہے ان کے باپ کا نام ہیروتھا جو قابیل کی اولاد سے ہمیشہ جہاد کیا کرتے تھے۔ اور حضرت آ دم علیلا کی مسند خلافت پر فائز تھے۔ ہیرو کے باپ کا نام مہلائل تھالوگوں کو علیحدہ علیحدہ شہروں اور آبادیوں میں انہی نے بسایا اور انہوں نے بابل شہر آباد کیا اور وہیں مع خویش وا قارب کے سکونت پذیر ہوئے۔ ان کے باپ کا نام قبیان تھا یہ بی ایک تھا ہے تھان تھا ہے تھان تھا ہے تھا اور دھن ہیں۔ ان کے باپ کا نام حضرت شیث علیلا تھا۔ جو حضرت آ دم علیلا کے جانشین تھے یہ بڑے اور جوا پنے دادا حضرت آ دم علیلا کے جانشین تھے یہ بڑے اولوالعزم پیغیمروں میں شار کے جاتے ہیں بچاس صحیفے ان پر نازل ہوئے تھے حکمائے یونان حکمت اللہ یکوانہیں سے نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہان آٹھ واسطوں کی تفصیل ہے جن میں کوئی بھی کا فرنہ تھا بلکہ سب کے سب پکے مسلمان اور صالح بندے تھے۔

حضرت ادریس ملیگا کے انقال کے بعد بنی آ دم میں بت پرتی شروع ہوئی اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت ادریس ملیگا کی اولا دتمام کی تمام اولیاء اللّٰہ اور نیک بخت تھیں ہرایک نے عبادت گراری کے لیے الگ الگ مسجد بنار کھی تھی جن میں خودعبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے کی ترغیب کرتے تھے۔ چنانچے شائفین کی ایک بڑی تعداد وہاں حاضر ہوتی اور شوق سے عبادت کرتی اور ان کی صحبت کے اثر سے عبادت میں ایک خاص لذت محسوس کرتی۔

حضرت ادریس طینا کی اولا درفتہ رفتہ جب فنا ہو گئی تو لوگوں کی مفارقت سے بہت ملال ہوااس لیے وہ اپنی مجانس میں کہا کرتے کہ ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کرعبادت میں جوایک خاص قتم کی لذت محسوں ہوتی تھی اب ہم اس سے محروم ہو گئے اہلیس لعین جوانسان کا جانی دشمن ہے اس موقع کوغنیمت سمجھ کرایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں مکر کا عمامہ سر پر باندھ کرفریب کا عصا ہاتھ میں لیے اس مقام پر ظاہر ہوتا ہے جہال لوگ بیٹے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کررہے تھے۔اور کہتا ہے کہ اے لوگوا میں تم کوایک ایسی تدبیر بیا تا ہوں جس سے تہاری ساری پر بیٹانیاں دور ہوجا کیں گی اور تہبیں پھرو لیے ہی اگی لذت حاصل ہونے گئے گی۔ تدبیر بیہ ہے کہ ان بزرگوں کی پھر کی شکل تر شواؤاور ان کے کپڑے ان مورتوں کو پہناؤاور اسے مجد کے حراب میں اپ سامنے کھڑا کر داور سے جھو کہ یہ تصویری ہم کو دیمتی ہیں ان اولیاء اللہ لا میوتون کے ہو جب اس تدبیر سے وہی اگی ہی لذت پھر ملنے لگے گی۔ اب تو لوگوں کو بیتد ہیں بہت پندائی اور تصویری بنابنا کر مجدوں میں مرکفتے لگے پھر پیطریفر یقد اختیار کیا کہ عبادت اور نماز کے بعد جو مجدسے باہر جاتا وہ ان تصویروں کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دے کر جاتا۔ تا کہ ان کی حاضری کی اطلاع ان بزرگوں کی روحوں کو ہو جائے اور وہ بارگاہ رب الخلمین میں شہادت دے سکیں کہ بیشخص ہمارے سامنے تیری عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ رفتہ اس رسم نے ایسا فروغ پایا کہ عبادت اور ذکر اللہ کیے بجائے تصویروں کا بوسہ دینارہ گیا جو مجد میں عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ رفتہ اس رسم نے ایسا فروغ پایا کہ عبادت اور ذکر اللہ کے بجائے تصویروں کا بوسہ دینارہ گیا جو مجد میں نوح علیا ہماتا کو گی نہ تھا۔ بالآ خر حضرت نوح علیا کہ کواللہ تعالی نے لوگوں کی ہمایت کی خاطر نوح والے بالآ خر حضرت نوح علیا کہ کواللہ تعالی نے لوگوں کی ہمایت کی خاطر بیا کہ جیجا۔

ندکورہ سطور بالا شاہد ہیں کہ حضرت آ دم ملیکا کی آٹھویں پشت کے بعد سے اصنام پرستی شروع ہوئی جو دراصل ابلیس لعین کی تعلیم تھی شاید آپ کومعلوم ہوگا کہ شیطان نے باری تعالیٰ کے در بار میں یہ گستاخی کا جملہ کہا تھا۔

''میں تیرے بندوں کے بہکانے میں ہرامکانی کوشش صرف کردوں گا۔ان کوان کی عبادت وریاضت ہے جس طرح سے ہو سکے گاباز رکھوں گا۔''

چنانچداس نے یہ پہلا جال بچھایا تھا جس میں اسے کا میا بی ہوئی اس نے پہلے ہی سے بیسوچ رکھا تھا کہ یہی ایک طریقہ ہوسکتا ہے جس سے بجائے خدا کی پرستش کے میری پرستش ہوگی سووییا ہی ہوا کہ بجائے خدا کے تصویروں کی پرستش ہونے لگی۔

چنانچاللہ تعالی فرماتا ہے کہ اہلیس نے اپنے زعم باطل کو ایک حد تک چن کردکھایا۔الغرض غیر اللہ کی پرستش کی بنا انہی تصویروں سے ہوئی۔اب با قاعدہ منطق سیجھے کہ اللہ رب العالمین نے تصویر یا فوٹو کی پرستش سے منع فرمایا ہے اور چونکہ فوٹو یا تصویر بمز لہ جنس کے ہے اس لیے اس کے تحت میں جتنے بھی افراد ہوں گے تمام ممانعت کے تھم میں شامل ہوجا کیں گے۔اس لیے خواہ وہ فوٹو ہو یا تصویر مورت ہو یا اسٹیج سب سے اجتناب کرنا چا ہے صرف یہی نہیں بلکہ شیطان کی بتلائی ہوئی ان تمام را ہوں کو بھی چھوڑ دینا چا ہے جن سے غیر اللہ کی پرستش پرستش پرستش پرستش پرستش پرستش پرستش پرستش کا امکان ہورہ گئی وہ چیز جو صراحانا غیر اللہ کی پرستش پرستی ہوسواس سے تو بدرجہ اولی پر ہیز کرنا چا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح علیہ کے بتوں کو کفار عرب نے لے لیا۔ دو مۃ الجندل میں قبیلہ کلب''و'' کو پوجے ہے۔
ہزیل قبیلہ''سواع'' کا پرستار تھا۔ اور قبیلہ مراد پھر قبیلہ بنو غطیف جو صرف کے رہنے والے تھے بیشہر سبابستی کے پاس ہے'' لیغوث' کی پوجا
کرتا تھا۔ ہمدان قبیلہ''لیون' کا پجاری تھا' آل ذی کلاع کا قبیلہ حمیر'' نسر'' بت کا ماننے والا تھا۔ بیسب بت دراصل قوم نوح علیہ کسالح
بزرگ اولیاء اللہ لوگ تھے ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں
ان کی کوئی یادگار قائم کریں۔ چنا نچانہوں نے وہاں نشان بناد کے اور ہر برزرگ کے نام پر انہیں مشہور کیا جب تک بیلوگ زندہ رہے تب تک
اس جگہ کی پرستش نہ ہوئی لیکن ان کے نشانات اور یادگار قائم کرنے والے لوگوں کے مرجانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جولوگ
آگے۔ بعد جہالت انہوں نے با قاعدہ ان جگہوں کی اور ان ناموں کی پرستش اور خوب پوجا پائے شروع کردی۔

حضرت محمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ عابداوراولیاءاللہ اورحضرت آدم علیظا اور حضرت نوح علیظا کے سے تابع فرمان صالح بزرگ سے جن کی پیروی اورلوگ بھی کرتے سے جب ہیمر گئے توان کے مقتدیوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنالیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچہی رہے گی اورشوق عبادت ان بزرگوں کی صورتیں دکھے کر بڑھتار ہے گا۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا جب بدلوگ بھی فوت ہو گئے اوران کی نسلیں آئیں تو شیطان نے انہیں بدھی پلائی کہ تمہارے بزرگ ان کی پوجا کرتے تھے اورانہیں سے بارش وغیرہ ما نگتے تھے چنا نچہ انہوں کی نسلیں آئیں تو شیطان نے انہیں بدھی پلائی کہ تمہارے بزرگ ان کی پوجا کرتے تھے اورانہیں سے بارش وغیرہ ما نگتے تھے چنا نچہ انہوں نے اب با قاعدہ ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستش شروع کر دی حافظ ابن عساکر رشائٹہ حضرت شیف علیظا کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضرت آدم علیظا کے چالیس نیچ تھے ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ان میں سے جن کی بڑی عمریں ہوئیں ان حضرت آدم علیظا کے جالیس نیچ تھے ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ان میں سے جن کی بڑی عمریں ہوئیں ان میں ہائیل قابیل صالح اور عبدالرحمٰن تھے جن کا پہلا نام عبدالحارث اور ود تھا۔ جنہیں شیث اور بہۃ اللہ بھی کہا جا تا ہے تمام بھائیوں نے سے داری انہیں کودے رکھی تھی ان کی اولا دید چاروں تھے۔ یعنی سواع۔ یعوث اور نسر۔

حضرت عوه ، بن زبیر ڈناٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم طیا گا تیاری کے وقت ان کی اولا دویغوث، یعوق ، سواع اورنسرتھی۔ ودان سب میں بڑے اور نیک تھے۔ ابن الی حاتم میں ہے کہ ایوجعفر بڑھئے مماز پڑھر ہے تھے اور لوگوں نے بزید بن مہتا ہا کا ذکر کیا' آپ نے فارغ ہو کر فرمایا سنووہ وہاں تی کیا گیا جہاں سب سے پہلے غیرالڈی پرستش ہوئی واقعہ بیہوا کہ ایک وین دار و کی اللہ سلمان جے لوگ بہت چاہت تھے اور بڑے معتقد تھے وہ مرگیا۔ بیلوگ بجاور بن کراس کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹیا اوراسے یا دکرنا شروع کیا اور بڑے بے چین اور مصیبت زدہ ہو گئا ایس العین لیا رائے کو پند کیا۔ آپ کے اس کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹیا اوراسے یا دکرنا شروع کیا اور بڑے بے چین اور جو ہو قت تہمارے سامنے رہے اور تم اپنے دیکھولوسب نے اس رائے کو پند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی اوگر اتا تم کوان کے پاس کھڑی کر دی جو جو وقت تہمارے سامنے رہے اور تم اپنے در تے تھے اوراس کی عبادت کے نذکرے رہتے تھے جب وہ سب اس میں مشغول ہو گئے تو اہلیس نے کہا تم سب کو یہاں آنا پڑتا تا ہے اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں ان کی عبادت آن کی دوسری پشت میں موالوں اس کی عبادت کر نے والا بھوری ہوگئے اور اپنی میں راضی ہو گئے اور دیکھی ان کی عبادت کر نے والا بھورکو وہ بس پرستی مشغول ہوگے ۔ ان کا نام' وو' تھا اور یہی وہ پہلا بت ہے جس کی پوجا خدا کے سواکی گئی انہوں نے بہت می تخلوں کو گہاں اللہ اپنی دعا میں عرض مشغول ہوگئے ۔ ان کا نام' وو' تھا اور یہی وہ پہلا بت ہے جس کی پوجا خدا کے سواکی گئی انہوں نے بہت می تخلوں اللہ اپنی دعا میں عرض مشغول ہوگئے ۔ ان کا نام' وہ بھی خدا کے سواد وہ ہوگی اور تخلوت خدا ہیں گئی ۔ چنانچہ حضرت خلیل اللہ اپنی دعا میں عرض کرتے جیں ۔ یہ سے در بے جھے اور میری کا داد کو جو بے خداوں کو تخلوت کو خور ہی جے این کا من میں دور میں کی اور وہ سے بیا خدا کے سوائی کئی انہوں کو براہ کردیا ہے۔ کہ سے میں مور کے در بی سے در سے در بی جھے اور میری کی اور اس کی پر سنٹی شروع ہوگی اور مور کیا تی در بی در سے در ہو کہ کہ اور اس کے میانہ کیا ہوگی کی بیت کی تخلور کیا ہو کے در ان کر کے بیت کی تجو اور اس کی بیت کی تھور کے در ہو کیا ہو کہ کیا ہوگی دیا ہیں مور کے در ان کے در کیا ہو کیا کہ میں مور کیا ہو کیا کہ کر ان کے در کیا ہو کیا کی کر کے در کیا ہور کیا ہور کیا ہو کہ کی در کر کیا ہور کیا گئی کر کر کر

قرآن مجيد مين الله تعالى نے اى سلسله مين حضرت نوح عليه كاقول نقل فرمايا ہے: ((قال نوح رب انهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ ومكروا مكرا كبارا وقالوا الا تذرن الهتكم ولا تذرن ود ولا سوعاه ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظلمين الا ضللا . ))

'' حضرت نوح علیا نے کہاا ہے میر ہے پروردگار!ان لوگوں نے میری تو نافر مانی کی اورایسوں کی فرماں براداری کی جنہیں ان کے مال واولا و نے نقصان ہی میں بڑھایا ہے ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہددیا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ نا اور نہ وہ اورنسر کو چھوڑ نا۔اورانہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔خدایا تو ان ظالموں میں گمراہ کواور زیادہ بڑھا۔''

بعض لوگ ابتدا میں بعض چیزیں یا دگار کے طور پر بناتے ہیں ان کی نیت اس کی پرستش نہیں ہوتی ہے بعد میں وہی چیزیں پوجیے گئی ہیں مثال کے طور پرشجر رضوان کو لیے لیجیے ۔ یعنی وہ درخت جس کے نیچ صحابہ کرام ٹٹائٹٹر نے ختم المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا ذکر قرآن پاک اوراحادیث رسول میں موجود ہے اسے بھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق و النی نے بڑے کو اویا پینا نچا بن ابی شیبہ میں روایت ہے: ((بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا یا تون الشبجرة التی بویع تحتها فامر بھا فقطعت ،) یعنی حضرت خلیفة الرسول کومعلوم ہوا کہ لوگ اس درخت کی زیارت کو آنے جانے لگے جس کے بنچ بیعة الرضوان ہوئی تھی۔ آپ والنی نے فوراحکم دیا کہ اسے کا ف والا جائے چانچہ وہ کا ف والا گیا (فتح البیان) حضرت عبدالله بن عمر والئی الله بن مرفق کے جانچہ وہ کا فیار محت تھے : ((ان الا شبحرة الحفیت و کان خفا و ھا رحمة من الله .)) یعنی وہ درخت چھیا دیا گیا اور دراصل اس کا چھیا دیا جانا ہی خدا کی رحمت تھی۔ ورنہ بی قبہ پرست درخت پرست و میں کیا تامل کرتے ہندووں کے یہاں پیپل بوجاجا تا ہے ان کے ہاں بول بوجنے لگ جاتا۔

ای طرح جبکہ خلافت فارو قی میں حضرت عبداللہ بن تا مرکی قبر ظاہر ہوئی جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے تو آپ نے تھم دیا کہوہ یو نہی دفن کردیے جائیں اور قبریے نشان کر دی جائے۔

یادگار کے طور پراونچی پختہ گنبددار قبروں کواسی لیے برابر کردینے کا حکم ہے تا کہ بعد میں لوگ اس کی پرستش نہ کریں اور جہال کہیں تصویر اور تجال کہیں تصویر اور تجال کہیں تصویر اور تجال کہیں تصویر اور تجال کہیں تصویر اور اور نجی تھا کہ آئندہ چل کراس کی بھی ہوجا پاٹ نہ ہونے پائے ۔ یعنی تصویر اور اور نجی قبر کا ایک ہی تھا ہے ، جیسے کہ سلم شریف میں ہے کہ حضرت علی مرتضی وٹاٹیڈ نے ابوالہیاج اسدی وٹاٹیڈ سے فرمایا: ((الا ابعث علی مابعثنی علیه رسول الله منافی الا سویته ، )) کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ جھیجوں جس کام کے لیے بجھے رسول الله منافیڈ نے بھیجا تھا وہ یہ ہے کہ ذی روح کی تصویر کو جہاں کہیں پاؤ منادواور اونچی قبر کو جہاں کہیں دیکھوز مین کے برابر کردو۔

۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی ڈالٹ نے مشکلوۃ شریف کے ترجمہ میں فان یقعد علیہ کے نیچ کیصتے ہیں کہ قبر پر بیٹھنے سے اس لیے منع فرمایا کہ یہمومن کی عزت واحتر ام کے خلاف ہے۔اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قضائے حاجت (پیشاب پاخانہ) کے لیے بیٹھنا منع فرمایا ہے۔ مجانس الابرابر میں لکھا ہے کہ جب شارع رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے اس فساد (قبر پرتی) کے بند کرنے کے لیے کفر کی جگہ حاضر ہونے سے
روک دیا ہے تو اس فتنہ وفساد کا کیا حال ہوگا جوشرک کا ذریعہ وسبب ہے۔ اور بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے ہلاک و ہر باد ہو گئے کہ وہ
(اٹھتے' بیٹھتے) غیر اللّٰہ کو یا مولی و آ قا کہہ کر پکارتے ہیں اور قبر والول سے اپنی حاجت چاہتے ہیں ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ
رکھتے ہیں کہ مجدول میں نماز پڑھنے سے نبیوں کی قبروں کے پاس نماز پڑھنازیادہ بہتر وثواب ہے۔

حافظ ابن قیم رطن اغاثہ میں فرماتے ہیں کہ جو تخص اس زمانے کے مسلمانوں کے قول وقعل نبی کریم مُناٹیو کم کسنت اور صحابہ و تا بعین کے آثار کے ساتھ موازنہ ومقابلہ کرنا جا ہے تو کسی چیز میں موافق نہ پائے گا کیونکہ دونوں میں مخالفت ظاہر ہے مثال کے طور پر چند باتیں درج کی جاتی ہیں۔

ا۔ نبی کریم تالیخ نے انبیاء میہم السلام کی قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے گراس زمانے کے مسلمان نہایت شوق سے اس حکمہ نماز پڑھتے ہیں۔

۲۔ نبی مُناتِیْنانے قبروں پرمجد بنانے سے منع فر مایا ہے جبکہ بیلوگ قبروں پرمجدیں بناتے ہیں اوراس مجد کا نام درگاہ رکھتے ہیں۔

۔ نبی مُنْالِیُّا نے قبروں پر چراغ روثن کرنے ہے منع فر مایا ہے اور بی قبر کے پچاری قبروں پر قندیلیں اور شع روثن کرتے ہیں بلکہ اس کے خرچ کے لیے (جائدادیں بھی )وقف کرتے ہیں۔ ،

المر المراقطة في المر بنانے منع فر مایا ہاور بدلوگ قبروں پر برے براے قبیتمبر کرتے ہیں۔

۵ نی منافظ نے قبروں پر عمارت بنانے اور لکھنے ہے منع فر مایا ہے جبکہ گریدلوگ ان قبروں پر بردی بردی عمارتیں بنا کر قرآن مجید کی آیتیں
 لکھتے ہیں۔

۲- نبی نگانی این نظام اور چونے سے زائدمٹی ڈالنے سے منع فر مایا ہے اور بیلوگ (بجائے مٹی کے ) اینٹ پھراور چونے سے قبر پکی کر دیتے ہیں۔

نی تالیخ نے فرمایا ہے کہ قبروں کوعیدگاہ (میلہ) مت بناؤ جبکہ پیاوگ ایک دن مقرر کر کے عید کی طرح جمع ہوتے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بیاوگ رسول الله مُن فی الله منافی کے خرمان کے مخالف اور دین اسلام کے دشمن میں ان سب کی تشریح اور مدلل بیان مصباح المومنين اردوتر جمه بلاغ المبين مين هم نے كردى بے للمذازيا وہ تفصيل وہاں ملاحظ فرما ليجي۔

خلاصہ ہیہ ہے کہذی روح تصویروں کا بنانا اور یادگار کے طور پران کارکھنا باعث لعنت اورمو جب شرک ہے۔

# اللَّفَصُلُ اللَّوَّ لُ..... بِهِلَى فَصَلَ

رحمت کے فرشتوں سے محروم گھر

تَلْتُمُ ((لَا تَدْخُلُ الْمَلْئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا

تَصَاوِيْرَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٤٤٩٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَاثِهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ ﴿ ثَاثِهُا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَالِيمُ ٱصْبَحَ يَوْمًا دَاجِمًا وَقَالَ

((إنَّ جِبْرَئِيْلَ كَانَ وَعَدَنِيْ أَنْ يَّلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ

فَلَمْ يَلْقَنِيْ أَمَ وَاللَّهِ مَا اَخْلَفَنِيْ)) ثُمَّ وَقَعَ فِيْ نَفْسِهِ جِرْوُكُلْبِ تَحْتَ فُسَطَاطٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَآءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا

أَمْسٰى لَقِيَهُ جَبْرَئِيْلُ فَقَالَ ((لَقَدْ كُنْتَ وَعَدْتَّنِيْ أَنْ تَلْقَانِيَ الْبَارِحَةَ) قَالَ أَجَلْ وَلٰكِنَّا لانَدْخُلُ

بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ فَاصْبَحَ رَسُوْلُ اللَّهِ ْ تَالِيْتُمْ يَوْمَئِذٍ فَامَرَبِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى أَنَّهُ يَامُرُ

بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيْرِ وَيَتْرُكُ كَلْبُ الْحَائِطِ الْكَبِيْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤٤٨٩) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَلَيْنَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (٢٣٨٩) حضرت الوطلح وَلْتَوْمِيان كرتے مِين كهرسول الله تَالَيْكُم فِي وَمِهم رحت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں غیر شکاری کتا ہواور نہ اس گھرمیں جاتے ہیں جہاں جاندار کی تصویریں ہوں۔ ( بخاری مسلم )

( ۴۳۹ ) حضرت ابن عباس دانتهٔ میمونه راههٔ سیفل کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله مُاللہُ مُن کے وقت بہت عملین رنجیدہ اور خاموش الٹھے اور فرمایا کہ حضرت جبرئیل ملیلا نے آج کی رات کو مجھ سے ملا قات کرنے کا وعدہ کیا تھااورانہوں نے مجھ سے ملا قات نہیں کی۔خدائے یاک ی قتم حضرت جبرئیل ملیّلاً نے مجھی مجھے سے وعدہ خلافی نہیں کیا۔ پھر آپ کے دل میں کتے چھوٹے سے بیچ کا خیال آیا جو خیمے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا آپ نے اس کو حکم دیا تو وہ باہر نکال دیا گیا پھرآ ہے نے اپنے ہاتھ میں یانی لے کر اس جگہ چھڑک دیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھرشام کے وقت حضرت جرئیل علیٹا ملا قات کے لیےتشریف لائے تو رسول اللّٰہ مَا تَیْزَم نے ان سے فر مایا کہ کل رات کوآپ نے مجھ سے ملاقات کا دعدہ کیا تھالیکن آپ نے ملاقات نہیں کی حضرت جرئیل علیا نے فرمایا ہاں ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے گھر میں کنا تھااورہم اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہواورتصویر ہو۔

پھر دوسرے دن صبح کورسول الله مُثَاثِيَّا نے حکم ديا که کتو لکو مارڈ الا جائے يہال تک که چھوٹے باغوں کے نگرانی کے کتو ل کوجھی مارڈ النے کا حکم دیااور بڑے بڑے باغوں کی نگرانی کے کتوں کوجپوڑ دیا۔ (مسلم)

## رسول کریم تصویروالی چیز کو پھاڑ دیتے تھے

(٤٤٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُا أَنَّ النَّبِيَّ مَنْ لِثَامُ ﴿ ٣٩٩) حضرت عائشه رَفْتُا بِيان كُرتي مِين كدر سول الله تَلْفَامْ نِي السيد عُر يكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلَّا مِين كُونَي الى چِيز كُنِيس چِهوڑى جس ميس كى جاندار چيز كاتصور بهو مرآپ

٤٤٨٩ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب التصاوير ٥٩٤٩ ـ مسلم كتاب اللباس با تحريم تصوير صورة الحيوان

٠ ٤٤٩٠ صحيح مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٢ ١٠٥ ٢٠٠ ٥٥.

٤٤٩١ صحيح بخارى كتاب اللباس باب نقض الصور ٥٩٥٢ .

اس کو بھاڑ ڈالتے تھے۔ (بخاری شریف)

صلیب سے مراد تصویر ہے اور صلیب اس کو کہتے ہیں جس کوعیسائی یو جتے ہیں کہ اس پر حضرت عیسی علیظ کوسولی دی گئی تھی حالانکہ حضرت عيسى عليها كونص قرآن سے ندتو سولى دى گئى نه و قتل كيے گئے بلكه الله تعالى نے زندہ اپنے پاس اٹھاليا و ماقتلوہ و ماصلبوہ تو اگر كھرييں صلیب دارکوئی چیز ہوتو اس کوبھی بھاڑ دینا جاہیے کیونکہ وہ بت کے حکم میں ہے۔

> (٤٤٩٢) وَعَنْهَا ﴿ اللَّهُ النَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللهِ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ

تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ طَالِيْمٌ قَامَ عَلَى وَالِّي رَسُوْلِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْتُمْ ((مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ)) قَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ طَيْتُمْ ((إنَّ أَصْحَابَ هٰذَا الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوْرَةُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلٰئِكَةُ)) مُتَّفَقّ عَلَيْهِ .

(٤٤٩٣) وَعَنْهَا عُلَيْ أَنَّهَا كَانَتْ قَد اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةِ لَهَا سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَهَتَكُهُ النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا لِمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٤٤٩٤) وَعَنْهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّا لِمُّا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا

( ۲۴۹۲) حفرت عائشہ وہ الله غالبہ الله مالی کے لیے ایک تکمیر خریدا جس میں جاندا کی تصویر تھی تو رسول الله مُثَاثِیّاً نے اسے دیکھ کر درواز ہے ہی یر کھڑے ہو گئے اور گھر کے اندر نہیں داخل ہوئے حضرت عائشہ رہائانے رسول الله مَنْ اللَّهُمُ كَ جِبره مبارك يرِ ناخوشي اور نارانسكي كي آثار كو يهجان كر عرض کیا یارسول اللہ!اللہ ورسول کی مخالفت ہے تو یہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے کہآ یے گھر میں نہیں تشریف لارہے ہیں۔تورسول الله ﷺ نے فرمایا: بیہ تکبیتم کہاں سے لائی ہواور کیوں لائی ہوجس میں پہتصور ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹھنے کی خاطر میں نے خریدا ہاں ہے اور اس پرآ ب بھی بھار سہار ابھی لگا سکتے ہیں تورسول الله مَاثَیْمُ نے فرمایا کہان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا جن جاندار چیز وں کی تم نے تصویر بنائی ہے اس کوزندہ کرواور روح ڈالواور بیان سے ہونہیں سکے گا۔اور جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر

(٣٩٩٣) حضرت عائشه والثانيان كرتى بين كدرسول الله الثاثيم كسي جنگ میں تشریف لے گئے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے ایک کیڑا

ہوتی ہےاس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ( بخاری ومسلم )

(۴۴۹۳) حضرت عا ئشه ڈھ ٹیا نے اپنے گھر کی الماری یا طاق پر پر دہ اٹکا دیا

جس میں جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی تو رسول الله مَاثِیًا نے اس پردے کو

پھاڑ ڈالا اورتصوریھی پھٹ گئی تو حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے اس کے کیڑے کو

لے کر دونکیہ بنادیا جوگھر میں پڑار ہتا تھااور نبی مُٹاٹینِمُ اسی پر بیٹھ کرسہارا لیتے ۔

٤٤٩٢ عصحيح بخاري كتاب اللباس باب من لم يدخل بيتا فيه صورة ٩٦١ ٥٠ مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ١٠٧، ٣٣٥.

. (بخاری ومسلم)

٤٤٩٣ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب ما وطى من التصاوير ٥٩٥٤ ـ مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٢١٠٧، ٥٥٢٠.

٤٤٩٤ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب ما وطى من التصاوير ٤٩٥٤ ـ مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير سورة الحيوان ٢١٠٧، ٢٨٥٥. خریدا جس میں تصویرتھی اور اس کو دروازے پر لٹکا دیا' جب رسول اللّه مُثَاثِیْرًا واپس تشریف لائے تو اس پر دے کو دیکھ کر تھینچ ڈ الا اور پھاڑ ڈ الا اور فر مایا: اللّه تعالیٰ نے مجھے پھر اور ٹی کو کپڑ ایہنانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

یا توبیہ پردہ تصویر دارتھایا اسراف اورنضول خرچی کی وجہ سے دھمکی کے طور پر پھاڑ ڈالا کیونکہ اگر پردہ ہی تھا تو ٹاٹ وغیرہ کا پردہ ڈالا جاسکتا ہے حدیث میں نمط کالفظ آیا ہے جوالیک قتم کاعمدہ بچھونا یا پردہ ہوتا ہے اور بیعمو ما مالدارلوگ استعال کرتے ہیں خاندان رسالت کے گھر انے کے لیے مناسب نہیں ہے۔

## مصور كوسخت عذاب بهوگا

(٤٤٩٥) وَعَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ (اللهِ تَلَيْمُ قَالَ (اَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهِئُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَاْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ

وَالطِّيْنَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٤٩٦) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ رَسُوْلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْشَعِيْرَةً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

روس مرب بروس مرب بروس کے ہیں کدرسول الله منافی نے فرمایا:
قیامت کے روزسب سے زیادہ شخت عذاب ان الوگوں کو دیاجائے گاجواللہ تعالیٰ
کی بنائی ہوئی صورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اوراس کی نقلیں اتارتے ہیں۔
لیمنی جاندار تصویر بنانے والوں کو تخت عذاب دیاجائے گا۔ (بخاری وسلم)

دین جاندار تصویر بنانے والوں کو تخت عذاب دیاجائے گا۔ (بخاری وسلم)
محضرت ابو ہریرہ ڈیاٹیؤ بیان کرتے ہیں کدرسول الله منافیؤ کو یہ
فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کداللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاس شخص سے زیادہ

ظالم کون ہوسکتا ہے جومیری پیدا کی ہوئی چیز کی طرح پیدا کرے لیعنی اس

کی تصویر بنائے تو اس کو چاہیے کہ ایک چیونٹی بنائے یا جواور گیہوں کا دانہ بنا

لے۔(بخاری دسلم) بینارانسگی کاکلمہ کہ نہ وہ چیونٹی بنا سکتا ہےاور نہ ہی وہ جواور گیہوں کا دانہ ہی پیدا کرسکتا ہےتو جا ہے کہ وہ کسی جاندار کی تصویر نہ بنائے اورفو ٹو نہا تارے۔

( ۲۲۹۷) حضرت عبدالله بن مسعود رفانی فرماتے بیں کدرسول الله تالیم کو میفرماتے ہیں کدرسول الله تالیم کو میفرماتے ہیں کدرسول الله تالیم کا میفرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ تصویر کھینچنے والوں کو قیامت کے روزسب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ ( بخاری مسلم )

( ۴۲۹۸) حفزت عبدالله بن عباس را الشجابیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّيْنِ اللهِ مَالِیْمُ اللهِ مَالِیْمُ اللهِ مَالِیْمُ مِیں داخل کو بیفر ماتے ہوئے میں نے سناہے کہ ہرتصوریہ بنانے والے کوجہنم میں داخل

سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ثَالِيَّةً يَقُوْل ((اَشَدَّ النَّاسِ يِفْر, عَدَابًا عِنْدَاللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. عَدَابًا عِنْدَاللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. عَ ( ١٩٨ عَنْ اللهِ تَعْفُرُ ابْنِ عَبَّاسِ شَا اللهِ عَلَيْهِ مَعْتُ ( ١٩٨ رَسُوْلَ اللهِ تَعْفِيْمُ يَقُوْلُ ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِيْ النَّارِ كُوبِ

(٤٤٩٧) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ

٤٤٩٥ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب ما وطئى من التصاوير ٤٩٥٤ـ مسلم كتاب اللباس باب تحريمه تصوير سوره الحيوان ٢٠١٧٬ ٥٥٢٨.

٤٤٩٦ صحيح بخارى كتاب اللباب باب نقض الصور ٥٩٥٣ مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٢١١١ ٥٥٤٣ .

٤٤٩٧ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة ٥٩٥٠ مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٢١٠٩، ٢١٠٥ .

٤٤٩٨ـ صحيح بخارى كتاب البيوع باب بيع التصاوير ٢٢٢٥ـ مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٢١١٠، ٥٥٤.

الهداية - AlHidayah

منشِرِي السَّلِينَ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ ا

يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَمَّ)) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلا

فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لا رُوْحَ فِيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٤٤٩٩) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَكُمُّ

يَقُوْلُ ((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمِ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ

يَعْقِدَبَيْنِ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ اِلَى

حَدِيْثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ٱوْيَفِرُّوْنَ مِنْهُ

صُتَّ فِيْ أَذُنَيْهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَمَنْ صَوَّرَ

صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يُنْفَخَ فِيْهَا وَلَيْسَ

(٤٥٠٠) وَعَنْ بُرَيْدَةَ وَلَٰ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ

بِنَافِخ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

جان ڈالے اور وہ جان ڈال نہیں سکتا اس لیے اس کوجہنم میں سزا دیا جائے گا۔حضرت ابن عباس ڈاٹوڈ نے فر مایا کہ اگر تصویر بنانے کی ضرورت یر ہی جائے تو درخت اور غیر جاندار چیزوں کی تصویر بنالیا کرو۔ ( بخاری ومسلم )

کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جتنی بھی تصویر بنائی ہے ہرتصویر میں

### توضیح: اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کپڑوں پرکسی درخت یا پھول یا پتی کی تصویر بنانا جائز ہے۔

(۴۴۹۹) حفرت عبدالله بن عباس وفاتفؤ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مُلاتيكم کومیں نے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض ایسا کوئی خواب بیان کرے جس کواس نے دیکھانہیں ہے یعنی جھوٹے خواب گڑھ کر کے بیان کرے تو قیامت کے روز اس کواس بات کی تکلیف دی جائے گی کہ دوجو کے درمیان میں گرہ لگا۔ادر بیہ ہر گزنہیں کر سکے گااور جو کسی قوم کی بات کو کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کوسنانا پیند نہیں کرتی ہے۔ تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسہ یکھلاکرڈالا جائے گا۔اورجوکوئی تصویر بنائے تواس کوعذاب دیا جائے گا اوراس میں روح ڈالنے کی تکلیف دی جائے گی اور دہ بھی بھی نیاس میں روح پھونک سکتا ہے ادر نہ اس تصویر میں روح ڈال ہی سکتا ہے۔ ( بخاری )

(۵۰۰) حضرت بريده والثناء بيان كرتے ميں كدرسول الله مَالَيْكُم نے فرمايا: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبِغَ يَدَهُ فِي جِسْخُص نے چوسر کھیااتو گویااس نے اپنے ہاتھوں کوسور کے خون میں رنگ لبااورائے ہاتھ میں سور کا گوشت لےلیا۔ (مسلم)

لَحْمِ خِنْزِيْرِ وَدَمِهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . توضيح: نرد: چوسرکو کہتے ہیں جوا یک مشہور کھیل ہے۔ کہا جا تا ہے اس کھیل کودر دشیر با دشاہ نے ایجا دکیا تھا اس کے حکم میں شطرنج آور موجودہ زمانے کا تاش بھی ہے کیونکہ عمو مااس سے جواہی کھیلا جا تا ہے'یا دفت ضائع کیا جا تا ہےاور بید دونوں چیزیں حرام ہیں اور چوسر میں بھی تصویریں ہوتی ہیں یعنی جاندار چیزوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں کوئی بادشاہ تو کوئی ایجھاتو کوئی کچھے ہوتا ہے توالیے جسموں کواورالیمی تصویروں کو ہاتھ میں لینا کو یااینے ہاتھوں کوسور کے گوشت ادرخون میں ڈبودینا ہے بیٹنی میعل حرام ہے۔

اَلَفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسرى قُصلَ

يجهزام اور فضول كام

(٤٥٠١) عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ وَاللَّهُ عَالَ وَسُولُ (٢٥٠١) حضرت ابو بريره وَالنَّهُ اللَّهِ عَلَيْ كدرسول الله مَا النَّا اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُعُولُونُ مِنْ اللّ 

هداية - AlHidayah

٤٤٩٩ ـ صحيح بخاري كتاب التعبير باب من كذب في حلمه ٧٤٢ .

<sup>• •</sup> ٥٥ ـ مسلم كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالزر شير ٢٢٦٠ ٢٨٩٥ .

٤٥٠١ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب اللباس في الصور ٤١٥٨ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء صورة ولا كلاب الى الملائكة لا تدخل بيتاً فيه ٢٨٠٦.

فَلَمْ يَمْنَعُنِيْ أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِيْ الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُوْ بِرَاسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَيُقْطَعُ فَيُصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُوْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ وَسَادَتَيْنِ مَنْبُوْذَتَيْنِ تُوْطَان وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُجْ)) فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ كَالْتُمْ ۖ رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

(٤٥٠٢) وَعَنْهُ ثِلْتُكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْقُلِمُ ((يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لَهَا عَيْنَان تُبْصِرَان وَأَذُنَان تَسْمَعَان وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُوْلُ اِنِّیْ وُکِّلْتُ بِثَلْثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ وَكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

(٤٥٠٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ قَالَ ((إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسَرَ وَالْكُوْبَةَ)) وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قِيْلَ الْكُوْبَةُ الطَّبَلُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

(٤٥٠٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ ﴿ ثَاثُمُ اَنَّ النَّبِيَّ طَاثِلُمُ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَآءِ وَالْغُبَيْرَآءُ شَرَابٌ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الذُّرَةِ

يُقَالُ لَهُ السُّكْرُكَةُ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ . (٤٥٠٥) وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ ﴿ اللَّهُ الَّا

رات کو میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا مگر آئے نہیں پھر بعد میں آ کر یہ کہا کہ مجھے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے کسی چیز نے نہیں رو کا لیکن آپ کے گھر میں تصویر تھی اور جس گھر میں جاندار چیزوں کی تصویر ہو 'یاوہاں كتابوتو بم اس گھريين داخل نہيں ہو سكتے يتو آپ تصوير كوحكم دے ديجے كه اس کو پچاڑ کر درخت کی طرح کرلیا جائے جس میں سرووغیرہ نہ ہو۔ وہ گھر کے دروازے پرانکا دواوراس پردے کو پھاڑ کر دو۔ تکیے بنالوجو ہمیشہ زمین پر پڑے رہیں اوران کوروندا جائے۔اور کتے کو گھرے باہر نکال دورسول الله مَالَيْظِ في ايسابى كيا\_ (ترمذى ابوداور)

(٢٥٠٢) حضرت ابو هرره والثينيان كرت بيل كدرسول الله عظيم ني فرمایا: قیامت کے روز دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی جس میں دوآ تکھیں ہول گی جو دیکھتی ہول گی اور دو کا ن ہول گے جو سنتے ہول گے اور زبان ہو گی جوصاف طور پر بولے گی اور پیہ کہے گی کہ میں تین آ دمیوں پرمقرر کی گئی ہوں' یعنی ان تین قتم کےلوگوں کوچن چن کر دوزخ میں لے جاؤں گی۔

ا۔ تکبر کرنے والے سرکش کو۔ ۲۔ شرک کرنے والے کو۔

۳- تصویر بنانے والے کو۔ (ترمذی)

(۲۵۰۳) حفرت ابن عباس اللهابيان كرت بين كدرسول الله الله الله الله الله فرمایا:الله تعالی نے شراب خوری اور بازی گازی کواور ہرنشہ آور چیز کوحرام کر دیا ہے۔ (بیہق) اور کوبہ کے معنیٰ تین ہیں یا تو نردیا بربط یاطبل کے ہیں۔

(۲۵۰۴) حفرت عبدالله بن عمر والشابيان كرت بي كدرسول الله طَالْيَام نے شراب پینے اور جوا کھیلئے سے منع فر مایا ہے اور "غبیر ا" کے استعال سے منع فرمایا ہے جھے جسٹی لوگ جو کی شراب بنا کر پیتے ہیں اس کو' 'سکر کہ'' بھی' كهاجاتاب\_\_(ابوداؤر)

(٢٥٠٥) حضرت الوموي اشعرى والثينا بيان كرت بين كدرسول الله تاليني

٢ • ٥٠ ـ اسناده صحيحـ سنن الترمذي كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة النار ٢ ٥٧٤ـ الصحيحه ٥١٢ .

٥٠٠٣ ـ صحيح ـ مسند احمد ١/ ٢٧٤ ـ سنن ابي داؤد ٣٦٩٦ ـ شعب الايمان ٥١١٦ .

٤٥٠٤ حسن - سنن ابى داؤد كتاب الاشربة باب النهى عن المسكر ٣٦٨٥.

رَسُوْلَ اللهِ تَلَيْمُ قَالَ ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرَدِ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُوْلَهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ.

(٤٥٠٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کیونکہ وہ جوابازہ۔ (۲۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیڈیمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ نے ایک آدمی کو دیکھا جو کبوتروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے بعنی کبوتر بازی کررہا ہے تو

آدمی کو دیکھا جو کبوتر وں کے بیچھے پڑا ہوا ہے بیٹی کبوتر بازی کررہا ہے تو آپ نے فرمایا پیشیطان ہے جوشیطان کے بیچھے پڑا ہوا ہے۔ (احمرُ البوداؤ دُ ابن ماجرُ بیہقی)

توضیح: یعنی اس لا یعنی فعل کی وجہ سے کبوتر بازی کرنے والا خدا کا نافر مان وشیطان ہے معلوم ہوا کہ کبوتر بازی کرنا شرعا حرام ہے۔

اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ .....تیسری فصل مصوری کمائی حرام ہوتی ہے

ورد (٤٥٠٧) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِيْ الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ آبْنِ عَبَّاسِ إِذْ جَآءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا آبْنَ عَبَّاسِ إِذْ جَآءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا آبْنَ عَبَّاسِ إِنِّيْ رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِيْ وَإِنِّيْ اَصْنَعُ هَلَٰهِ التَّصَاوِيْرَ فَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّنُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَاللهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ مَوْرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهُ مَعْدَلِيْهُ الرَّوْحُ وَلَيْسَ بِنَافِحِ فِيْهَا مَعْدَالُ وَنَا اللهُ مَا سَمِعْتُهُ وَلَيْسَ بِنَافِحِ فِيْهَا مُعَلِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَجْهَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ آبِيْتَ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ تَصْنَعَ وَجْهَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ آبِيْتَ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ

(200) حضرت سعید بن ابی الحن یان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اسے میں ایک شخص نے آ کر حضرت ابن عباس مٹائیڈ سے اس مسلہ کو دریافت کیا کہ میں کاری گرآ دمی ہوں اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرتا ہوں اور میں فوٹو گرا فی بھی اور تصویر شی ہمی کرتا ہوں تو حضرت ابن عباس مٹائیڈ ہمی کرتا ہوں تو حضرت ابن عباس مٹائیڈ کے فرمایا اس سلسلے میں جو بات میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کے سے تی ہے اس کو تخص سے بیان کروں گا کہ میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کے کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص سی جاندار کی تصویر بنائے گا تو اللہ تعالی اس کو عذا ب دے گا ہو اللہ تعالی اس کو عذا ب دے گا ہواں ڈال سکتا ہے اور نہوں دوح چھونک دے اور جان ڈال دے تو نہ تو وہ جان ڈال سکتا ہے اور نہوں دوح چھونک سکتا ہے ۔ یہ میں کراس شخص نے ایک جان ڈال سکتا ہے اور نہوں دوح چھونک سکتا ہے ۔ یہ میں کراس شخص نے ایک سخت سانس کی جس سے اس کا چہرہ ذر دوہوگیا۔ اور پیلا پڑ گیا یعنی خوف الہی سخت سانس کی جس سے اس کا چہرہ ذر دوہوگیا۔ اور پیلا پڑ گیا یعنی خوف الہی

رُوحٌ۔ رَوَاهُ الْبُحَادِیؒ .

یخت سانس کی بس سے اس کا چره زرد ہو گیا۔ اور بیلا پڑتیا ہی کوف ہی ۔
سے کانپ اٹھا اور چرہ کا رنگ زرد پڑگیا حضرت ابن عباسؓ نے اس کی اس کیفیت کود کیچر کر فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے اگر تو یہی بیٹے یعنی تصویر کئی اس کے تعنی تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں بیٹے یعنی تصویر کئی ہے جان کی تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں بیٹے یعنی تصویر کئی ہے جان کی تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( بخاری )

- ٤٥٠٦ اسناده حسن مسند احمد ٢/ ٣٤٥ سنن ابى داؤد كتاب كتاب الادب باب فى اللعب بالحمام ٩٩٥٠ ابن ماجه ٣٧٦٥ شعب الايمان ٢٥٢٤ .

۲۲۲۰ کـ صحیح بخاری کتاب البیوع باب بیع التصاویر ۲۲۲۰ الهدایة - AlHidayah ىب سے بدتر لوگ

(٤٥٠٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ لَمَا اشْتَكَى النَّبِيُّ ثَالِيًّا ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً يُقَالُ لَهَا مَارِيَةٌ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ اَتَتَا اَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْنَا مِنْ خُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا فَرَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ ((أُوْلَئِكَ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّورَ أُوْلَٰئِكَ شِرَارُخَلْقِ اللَّهِ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ.

(٥٠٨) حضرت عائشه والمثاليان كرتى مين كه جب رسول الله مَالَيْظِم بيار يرْ گئے تو آپ کی از واج مطہرات نے جوحبشہ کے زندہ گھر'' ماریہ'' نامی کود کیھ چکی تھیں ان میں سے امسلمہ اورام حبیبہ ڈٹائٹھا بھی تھیں ریہ کئے سے ہجرت کر کے حبشہ میں آگئی تھیں پھرعرصہ سے مدینہ آگئیں تو رسول اللّٰہ مَالِیْمُ سے حبشہ کے زندہ گھر کو بیان کیا اوراس کی تصویروں کو بیان کیا اس کی زیبائش اور زينت كوبهى بيان كياتورسول الله عُلِيمًا في سرمبارك الهاكرفرمايا كهسنو! جب ان عیسائیوں میں ہے کوئی نیکآ دمی مرجا تا تو وہ لوگ اس کی قبر پرمسجد بنالیتے اوراس کی تصویریں بھی تھینچ لیتے تا کہ یادگار کے طوریر ہاتی رہے اور لوگ اس کی بوجا یا ہے بھی کرتے رہیں بیلوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے سب سے بدتر لوگ ہیں ۔ ( بخاری ومسلم )

## ب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟

(٤٥٠٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَامُهُ اَلَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَيْظُ ((إنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيْمَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْقَتَلَهُ نَبِيًّ أَوْقَتَلَ اَحَدَ وَالِدَيْهِ وَالْمُصَوِّرُوْنَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ.))

(٥٠٩) حضرت ابن عباس والفئ بيان كرت بيس كدرسول الله طالفي ن فر مایا: قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ سخت عذاب اس مخص کو ہو گا جس نے سی اللہ کے نبی کوتل کیا ہوگا یا کسی نبی نے بوجداس کے كفروشرك کے اسے مارڈ الا ہوگا یا جس نے اسے ماں باب میں سے سی کوئل کر دیا ہوگا اورجس نے جاندار چیز وں کی تصویریں بنائی ہوں گی اور وہ عالم بے ممل جس کے علم سے کسی کوفائدہ نہیں پہنچا ہوگا۔ (بیہبق)

> (٤٥١٠) وَعَنْ عَلِيِّ وَاللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسَرُ الْأَعَاجِمِ.

(۲۵۱۰)حضرت علی دہائیۂ بیان کرتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا عجمیوں کا جواہے۔

(٤٥١١) وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْكَشْعَرِيُّ وَلَا ثُنَّ قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ

(۴۵۱۱) حضرت ابن شہاب ڈسلٹنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعریؓ نے فرمایا کہ شطرنج کھیلنے والا گنہگاراورخدا کا نافرمان ہے۔ (بیہق)

> الأخاطعُ. (٤٥١٢) وَعَنْه رَالِثُوا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعْبِ الشَّطْرَنْج

(۲۵۱۲) حضرت ابن شہاب الشنا بیان کرتے ہیں کدان سے شطر کج بازی

٥٠٨ ٤ ـ صحيح بخاري كتاب مناقب الانصار باب هجرة الحبشة ٣٨٧٣ ـ مسلم كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور ٥٢٨ '١١٨١ .

٩ - ٥ ٤ .. اسناده ضعیف شعب الایمان ۷۸۸۸ . محد بن حمیر ضعیف راوی ہے۔

• ۲ ه ۶ ی ضعیف بسند نامعلوم ہے۔

١١٥٤ ـ ضعيف مسعب الايمان ١٨٥٥ - ابن شهاب في سيرنا ابوموى كوليس يايا -

۲ ۵ ۵ ۲ - سندنامعلوم ہے۔

نے فرمایا: بلی درندہ ہے مگرنایا کنہیں ہے۔ (بیہق)

الأنمان.

فَقَالَ هِى مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ \_ كَ بارے ميں دريافت كيا گيا تو انہوں نے فرمايا يه شطرنج كھيانا لغوبيكار اور روى الْبَيْهَ قِي الْاَحَادِيْتَ الْارْبَعَةَ فِي شُعْبِ بِاطْلِ بِ اور اللهِ تعالى لغويات كرنے والے كو پنزنييں فرما تا \_ (بيهق)

ی مصلب به ن هم اورانده ماه جس گھر میں کتا ہو.....

توضیح: بلی کر ہے ہوئ بھی رصت کے فرشے آتے ہیں مگر کتے کی موجودگی میں رحت کے فرشے نہیں آتے۔

# كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّقِيّ

# طب اور دم كابيان

طب کے لغوی معنی علاج کرنے اور جادوکرنے کے ہیں اور اصطلاحی معنیٰ جس علم سے انسانی بدن کے حالات صحت اور مرض کے اعتبار ہے معلوم کیے جائیں اوراس کی غرض وغایت میرہے کہ اگروہ تندرست ہے تو اس کی نگرانی کی جائے اور بیاری نہ ہونے پائے اوراگر بیار ہے توحتی الا مکان اس کی بیاری دور کرنے کی کوشش کی جائے۔

طب کی دونتمیں ہیں۔(۱)ایک جسمانی اورایک روحانی ہے دنیا میں جسمانی اور روحانی دونوں قتم کے طبیب آئے ہیں۔انبیاء میتیلا جسمانی روحانی طبیب کامل ہوکرتشریف لائے جن جن بیاریوں کاعلاج دواؤں کے ذریعہ بتلایا ہے وہ من جانب اللہ ہےاور یقینی ہےاور جسمانی طبیبوں نے جوعلاج بتلایا ہے وہ تجرباتی اورظنی ہے۔روحانی علاج حدیث کی دعاؤں اور قرآن مجید کی آیوں سے کیاجاتا ہے یاان لفظوں ہے جوقر آن وحدیث کےمطابق کے ہوں ای کورقیہ کے ساتھ لینی منتر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ان سب کی تفسیر نیچے حدیثوں میں بیان کی جارہی ہے۔

# الله والله والله والله والمسايم المنافض المناف

كوئي بيارى لاعلاج نهيس (٤٥١٤) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ قَالَ رَسُوْلُ

(٢٥١٣) حضرت ابو ہررہ والنظ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طالع نا فر ماہا:اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیاری نہیں اتاری ہے جس کی دوانیا تاری ہو۔

اللهِ تَالِيُّ ((مَا آنْزَلَ اللهُ دَاءَ إِلَّا آنْزَلَ لَهُ شِفَاءً)) (بخاری) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

توضيح: برياري كے ليے الله تعالى نے دواضرور بيداكى ہے مرموت كے ليے كوئى دوانبيں۔ (٤٥١٥) وَعَنْ جَابِرِ ﴿ ثَاثِنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ

(۵۱۵) حضرت جابر و الثناء بال كرت بي كدرسول الله مَالِيَّا في مرايا: مر یماری کے لیے دوا ہے جو دوا بھاری کے موافق اور مناسب ہو جائے تو اللہ

اللَّهِ تَاثَيْمُ ((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاذَا أُصِيْبَ دَوَاءٌ تعالی کے حکم سے وہ بیار بیاری سے اچھا ہوجاتا ہے۔ (مسلم)

### علاج کے لیے داغنے کی ممانعت

(٢٥١٦) حطرت ابن عباس والشابيان كرتے بين كدرسول الله طالع نا (٤٥١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَٰئَائِنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ فرمایا: عموما تین چیزوں میں شفا ہے۔ سینگی لگانے میں۔ یا شہد کے پینے اللهِ سَلَيْمُ ((الشَّفَآءُ فِي تَلْثِ فِي شِرْطَةِ مِحْجِم

نِالدَّاعَ بَرَأَ بِإِذْنَ اللَّهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الهدانة - AlHidayah

١٥١٤ ـ صحيح بخاري كتاب الطب باب ما انزل الله داء الا ١٧٨٥.

٥١٥٤ ـ صحيح مسلم تكاب السلام باب لكل داء دواء ٢٢٠٤ ، ٥٧٤ .

٤٥١٦ ـ صحيح بخارى كتاب الطب باب الشفاء في ثلاث ٥٦٨٠ .

المنظمة المنظ

أَوْشِرْ طَةِ عَسْلِ أَوْكَيَّةِ بِنَادٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ سين لي كرم لوب سوداغ دين مين ليكن مين ان امت كوداغين سين الْكَيِّ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . كرتابول\_(بخاري)

توضيح: استرے سے بچھنالگانے سے خراب خون نکل جاتا ہے پاسٹگی سے کھینچنے سے فاسد مادہ نکل جاتا ہے اس لیے بہت جلد

بیاراس بیاری سے شفایاب ہوجا تا ہے۔اور شہد میں اللہ تعالیٰ نے بردی شفار تھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فیہ شفاءللناس خواہ تنہا شہداستعال کیا جائے یا اور دواؤں کے ساتھ ہرصورت میں مفید ہے۔اورگرم لو ہے سے داغ دینا بھی مفید ہے بشرطیکہ داغنے کے علاوہ اور

کوئی دوامناسب نہ ہوآپ مَکاٹیا کے ازراہ شفقت داغنے ہے منع فر مایا ہے بیمنع تحریمی نہیں صرف تنزیمی ہے۔ (٤٥١٧) وَعَنْ جَابِرِ اللَّهُ قَالَ رُمِى آبِي يَوْمَ (٢٥١٧) حضرت جابر اللَّيْنِيان كرتے ہيں كه جنگ احزاب ميں ابي بن

الْأَحْزَابِ عَلَى آكْحُلِهِ فَكَوَّاهُ رَسُولُ اللهِ کعب وی الله کان کے گردن کی رگ پرتیر مارا گیا تو رسول الله کاللهٔ کاللهٔ اُس كوداغ دياتا كه خون بند موجائے \_ (مسلم) مَلَاثِيْمُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٤٥١٨) وَعَنْهُ ۚ اللَّٰئُوا قَالَ رُمِيَ سَعْدٌ بْنُ مُعَاذِ (۵۱۸) حضرت جابر والثنوئ بيان كرت بين حضرت سعد بن معاذ والثوا كو فِيْ اكْحِلهِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ تَأْيُرُمُ بِمِشْقَصِ ثُمَّ کردن میں تیرلگ گیا تو رسول الله مُلاَیْزُم نے اپنے دست مبارک سے تیر کے وَرَمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. پیکان سےداغ دیا چروہ ورم کرآیا تو دوبارہ آپ نے داغ دیا۔ (مسلم)

(٤٥١٩) وَعَنْهُ وَلِئْنَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ تَلْتُلْمِ اِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عَرْقًا ثُمَّ ابی بن کعب وٹائٹؤ کے یاس ایک طبیب یعن حکیم کو بھیجا تو اس نے ایک رگ

كُوَّاهُ عَلَيْهِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . كاك دى تو آپ ماليالم في اسكوبھى داغ ديا\_ (مسلم) کلونجی میں شفاہے (٤٥٢٠) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ۖ اللَّهُ اَنَّهُ سَمِعَ (۵۲۰) حضرت ابو ہررہ ڈٹاٹھۂ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول

رَسُوْلَ اللَّهِ تُلَيُّمُ يَقُوْلُ فِيْ الْحَبَّةِ السَّوْدَآءِ شِفَآءٌ الله مُنَافِظُ كُوكُوكِي ك بارے ميں بيفرماتے ہوئے سنا ہے كہموت كے مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ السَّامُ علاوہ پیکلونجی ہر بیاری کے لیے باعث شفاہے۔ ( بخاری ومسلم )

الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشَّوْنِيْزُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . شهدمين شفا

(۲۵۲۱) حضرت ابوسعید خدری والنظ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے (٤٥٢١) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَلِيْءَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ اِنَّ اَخِيْ اِسْتَطْلَقَ نی سی المیم کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعرض کیا کہ میرے بھائی کا بیٹ چل بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَأْثِيْمُ ((اَسْقِه عَسْلًا)) ر ہا ہے لیتی وست پروست چلاآ رہا ہے تورسول الله طَالِيْظِ نے فر مايا اس كوشهد

> ١٧٥٥ ـ صحيح مسلم كتاب الطب باب الشفاء في ثلاث ـ ٥٧٤٧/٢٢٠٠ . ١٨ ٥ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب لكلل داء دواء ٢٠٨٨ ٢ ، ٥٧٤٨ .

١٩٥٥ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب لكلل داء دواء ٢٢٠٧ ، ٥٧٤٥ .

٠٤٥٢. صحيح بخاري كتاب الطب باب الحبة السوداء ٥٦٨٨. مسلم كتاب السلام باب التداوي بالحبة السوداء . 0777'7710

٤٥٢١ صحيح بخارى كتاب الطب باب الدواء بالعسل ٦٨٤ ٥ مسلم كتاب السلام باب التداوى بسفى العسل . 074 . 4717 المنظمة المنطقة على المنطقة ا

فَسَقَاهُ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا إِسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَة فَقَالَ ((اَسْقِهِ عَسْلًا)) فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ

يَزِدْهُ إِلَّا إِسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالْيُلِمُ ((صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ آخِيْكَ)) فَسَقَاهُ فَرَأً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

یلا دو۔اس نے شہدیلا دیا دوبارہ آ کراس نے عرض کیا کہ شہدیلا نے سے اور زیادہ دست آرہا ہے آپ نے فرمایا: دوبارہ جا کرشہد بلاؤاس نے دوبارہ یلایاتو پہلے سےزیادہ دست آنے لگا' پھراس نے آ کرشکایت کی کہ پہلے سے زیادہ دست آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جا کرشہدیلاؤ اللّٰہ کا کلام سجا ہے تیرے بھائی کا پیپے خراب ہوگیا ہے۔ پھر جا کرشہدیلاؤ۔اس نے بلایا۔اللہ تعالیٰ نے اس کوشفا بخشی وہ احیصا ہو گیا۔ (بخاری ومسلم)

توضیح: کیونکہ شہد کے بلانے سے معدے میں جو فاسد مادہ تھا وہ سب نکل گیا اسی واسطے حکیم لوگ بھی علاج بالضد اور بھی بالموافق کرتے ہیں مثلاثسی کودست آ رہے ہوں تومسہل دوادیتے ہیں اسی طرح اگر بخارآ ریاہوتو وہ دوادیتے ہیں جس سے بخار پیدا ہوائیں ، دوا کاری اکثر لیعنی دوسراا اثر مریض کےموافق پڑتا ہے گوابتدا میں مرض کو پڑھا تا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ادوبیمیں عجیب تا ثیرر کھی ہے۔اریڈی کا تیل اسی طرح شہدمسہل ہے جس کسی کو دست آ رہے ہوں اور یہی دوائیں دوتو آخیر میں قبض کر دیتی ہیں۔ یونانی اور ڈ اکٹری طبابت میں علاج بالصند كياجا تا بيعني كسي كودست آر بهول تو قابض دوادية بين اسي طرح قبض بوتومسهل دوادية بين - گرمي بوتو سر ددوا - سردي ہوتو گرم دوا۔ یہی علاج بہت مشہور ہے اور امام جعفر صادق رشائنہ سے منقول ہے علاج الحار بالبار د والبار د بالحار والرطب باليابس واليابس بالرطب

شہد کے بارے میں الله تعالی نے قرآن مجید میں بیآیت نازل فر مائی ہے:

﴿واوحي ربك الني النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذالك لاية لقوم يتفكرون، (النحل)

'' تیرے رب نے شہد کی تھی کو تکم دیا کہ پہاڑوں میں درختوں میں اورلوگوں کی بنائی ہوئی بلندعمارتوں میں اپنے چھتے بنا'اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ان کے پیٹ سے پینے کا شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفاء ہےغور وفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے'' اورشہد کے مختلف فوائد ہیں اوراطباء کے اکثر معجونوں میں استعمال کیاجا تا ہے۔

### محامه بهترين علاح

(٤٥٢٢) وَعَنْ أَنْسِ وَلَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (٣٥٢٢) حضرت انس وَالثَّنايان كرت بين كدرسول الله تَاليُّم في فرمايا: عَلَيْمُ ((أَنَّ أَمْثُلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ سب سے بہترین وہ دوا ہے جوتم کرتے ہوسینگی لگوانا ہے اور دوسر فسط بحری کااستعال ہے۔(بخاری ومسلم)

قسط: ایک قشم کی دواہے جس کے بہت فائدے ہیں طب کی کتابوں میں بھی اس کی بردی تعریف آئی ہے اور سب سے بردی خوتی کی بیہ بات ہے کہ رسول الله مَثَاثِيْرِ نِهِ اس كَ تَعريفِ فرما كَي -

٤٥٢٢ عصحيح بخارى كتاب الطب باب الحجامة ٥٦٩٦ مسلم كتاب المساقاة باب حل اجرة الحجامة ١٥٧٧ ، ٤٠٣٩ .

المُنْ المُن ال

(٤٥٢٣) وَعَنْهُ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيِّتُمْ (٣٥٢٣) حضرت انس وللنَّهُ بيان كرتے بين كدرسول الله تَالَيْتِمْ نِي فرمايا: ((لا تُعَدِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغُمْرِ مِنَ الْعُذْرَةِ تَمَ اللهِ بَحِول كوكواكر جانے كى وجه سے طلق ميں كيول دباتے ہوتم قسط

وَعَلَيْكُمْ بِالْقِسْطِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . استعال كرو ـ (بخارى ومسلم) (عذرہ) ایک ورم ہے جو بچہ کے حلق میں کثرت خون کی وجہ سے ہوجاتا ہے اکثریہ بیاری اس وفت ہوتی ہے جب عذرہ ستارے نکلتے ہیں لیتن وسط گر مامیں اوروہ پانچ ستارے ہیں شعریٰ ستارہ کے تلے بعضوں نے کہاعذرہ وہ زخم ہے جوناک اور حلق کے درمیان بچوں کوہوجا تا ہے۔غرضیکہ عربِ کی عورتیں اس کا علاج اس طرح کرتی تھیں کہ حلق میں انگلی ڈال کراس کودیا تیں یا ایک چیتھڑ ہے کوخوب بٹ کر

سخت کر کے بچہ کی ناک میں گھسیردتیں وہ اس زخم تک پہنچ کر کالا کالاخون بہا دیتا جب بچیا چیعا ہو جا تا اس کو دعی کہتے ۔عرب لوگ کہتے ہیں ، عذرت الصمی (یعنی بچه کاحلق دبایاعذره کی بیاری میں)

#### بات بہار بوں کاعلاج

( ٢٥٢٣) حضرت ام فيس لا بيان كرتى بين كهرسول الله طَالَيْكِم في فرمايا: تم (٤٥٢٤) وَعَنْ أُمَّ قَيْسِ رُلِئُونَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ا ہے بچوں کا علاج گلاد با کر کیوں کرتی ہولینی کوائے گرنے سے انگلی ڈال کر الْعَلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ اس کو کیوں دباتی ہوتمہیں تو عود ہندی استعال کرنا چاہیے بیرسات بیاریوں کے لیے باعث شفا ہےاس میں سےایک بیاری ذات الجنب ہے لینی نمونیۂ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. دغر کے دفع کرنے کے لیے ناک پر دواٹیکائی جائے اور ذات الجعب کے لیے منہ کے ایک جانب سے دوایلائی جائے۔ (بخاری ومسلم)

توضیح: وغرے معنی عذرہ بیاری کی وجہ ہے حلق میں انگلی ڈال کراس کے دبانے کو کہتے ہیں دغر کے معنی بیجے کے حلق میں انگلی ڈ ال کرورم کود بانے کے ہیںاورعذرہ حلق کے بیاری کو کہتے ہیں عرب کی عورتیں کواوغیرہ گر جانے کی وجہ سےانگلی ڈ ال کراس کود باتی تھیں یا کپڑے کی بتی بٹ کراس میں چھوتی تھیں۔جس سے بچے کو بہت تکلیف ہوتی تھی تو طبیب حاذق ماہرامراض ظاہری و باطنی رسول الله مُلَّاثِيْجًا نے اس سےمنع فر مایا اورعود ہندی بینی قسط بحری کے استعال کرنے کی ترغیب دلائی کہ بیہ بہت مفید ہےاورخصوصیت سےسات بیار یوں کے لیے نفع بخش ہے صرف دو بیار یوں کا نا ملیا اور ہاتی کومشہور ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔

بخار کو یا کی سے ٹھنڈا کیا جائے

وُلِنْكُ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيُّكُمْ قَالَ ((الْحُمُّى مِنْ فَيْحِ ﴿ رَسُولَ اللَّهُ تَلَيُّكُمْ أَغ مايا: بخارجَهُم كى بِها پ ہے اس كو پانى سے شعنڈا كرابيا جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوْهَا بِالْمَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ﴿ كُرُو ( بِخَارِي وَسَلَّم )

**توضیح**: کینی بخار ُ بوجر حرارت اورگرمی کے گویا آ گ جہنم کی بھاپ ہے تو اس کا علاج بالضدیہ ہے کہ زمزم وغیرہ کے یاتی سے ٹھنڈا کرلیا جائے کیونکہ بخار کی بہت سی تشمیں ہیں بعض قسموں میں یانی ڈالنااوراس سے مسل کرنا ہی مفیدیڑ تا ہے۔

٤٥٢٥\_ صحيح بخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار ٣٢٦٣\_ مسلم كتاب السلام بابب لكل داء دواء ٢٢١٠٬٥٧٥٥ .

٤٥٢٣ ـ صحيح بخارى كتاب الطب باب الحجامة ٥٦٩٦ ـ مسلم كتاب المساقاة باب ١٥٧٧ ، ٤٠٣٩ .

٤٥٢٤ ـ صحيح بخاري كتاب الطب باب اللدود ٣١٧ز ـ مسلم كتاب السلام باب التداوي بالعود ٢٢١٤ ، ٥٧٦٣ .

#### دم حجاز کی اجازت

(٤٥٢٦) وَعَنْ أَنَسِ وَالْمُؤْ قَالَ رَخَصَ رَسُولُ (٢٥٢٦) حضرت الْس وَالْمُؤْ بِيان كرتے بين كه رسول الله عَالَيْمُ نظر بد اللهِ عَالَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ فَاللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

توضیح: بعض مرتبہ بعض اوگوں کو بری نگاہ لگ جاتی ہے جس سے بیاری طرح آدی تڑ پے لگتا ہے اور بعض مرتبہ ہلاک ہوجاتا ہے اس کے لیے دوا اور دعا کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نہایت مجرب اور تریاق اعظم ہے جسیا کہ ابھی ابھی آئندہ چل کرنہایت ہی وضاحت سے آپ کو معلوم ہوجائے گا ای طرح سے حمۃ لیعنی سانپ بچھوا ور دیگر زہر یلے جانوروں کے کاٹے اور ڈیک مارنے سے زہر یلا اثر جسم میں پیدا ہوجاتا ہے اس کے لیے بھی خاص خاص دوا کیں اور دعا کیں ہیں اور خصوصیت سے سورہ فاتح شریف اس کے لیے نہایت مجرب ہے جسیا کہ ابھی آئندہ چل کر معلوم ہوجائے گا اور نملہ بھی ایک خاص بیاری ہے جو کہ چیوٹی کی طرح پہلومیں سرخ سرخ پھنیاں نکل آتی ہیں اس کے لیے بھی منتر پڑھنا بشر طیکہ شرک و کفر نہ ہوجائز ہے۔ خاص بیاری ہے جو کہ چیوٹی کی طرح پہلومیں سرخ سرخ پھنیاں نکل آتی ہیں اس کے لیے بھی منتر پڑھنا بشر طیکہ شرک و کفر نہ ہوجائز ہے۔

دوسری حدیث میں ہے: ((علم حفصة رقبة النملة حفصه .)) کونمله کامنتر سکھلایا۔ نمله کامنتر عرب کی عورتوں میں بی تھا وہ بیالفاظ کہتیں۔ دولہن کو چاہیے مانگ چوٹی زیب وزینت کرے ہاتھ پاؤل رنگے سرمدلگائے ہر بات کرے گرمرد کی نافر مانی نہ کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ آنخضرت مُن اُنٹی کا مطلب اس سے بیتھا کہ خفصہ کونسیحت ہوآ پ نے ایک راز کی بات ان سے کہی تھی انہوں کو فاش کردیا گویا مرد کی نافر مانی کی علمی حفصة رقبة النملة کما علمتها الکتابة کیا تو خصہ کورقبہ کامنتر نہیں سکھلاتی جیسے تو نے اس کولکھنا سکھایا ہے۔

### نظر بدکے لیے دم کرنا

(٤٥٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۳۵۲۷) حضرت عائشہ دافخا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹالٹیج نے نظر بد کے لگ جانے سے دم کروانے اور دعا کرانے کا حکم دیا ہے۔ (بخاری ومسلم) یعنی آگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو قرآن وحدیث کے مطابق دعا کرانے کی اجازت ہے بشرطیکہ شرک و کفر کے الفاظ نہ ہوں۔

طب اوردَ م كابيان

(۴۵۲۸) حضرت ام سلمہ وہ جہا ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نگاہی میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک لڑک کے چہرے میں جھا کیں یعنی چہرے پر سرخی یا کالا بین دیکھ کرفر مایا کہ اس کونظر بدلگ گئی ہے کسی سے دعا کر الو۔ (بخاری و مسلس (٤٥٢٨) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّمِّ وَأَى النَّبِيَ النَّمِّ النَّعْنِيْ رَأَى فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ نَعْنِيْ صُفْرَةً فَقَالَ ((اسْتَرَقُوْالَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيه.

٤٥٢٦ صحيح مسلم كتاب السلام باب استحباب الرقية ٢١١٦ .

٤٥٢٧ ـ صحيح بخارى كتاب الطب باب رقية العين ٥٧٣٨ ـ مسلم كتاب السلام باب استحباب الرقية ٢١٩٠ ٢٢ ٢٠٢٠ . هم ٤٥٢٨ صحيح بخارى كتاب الطب باب رقية العين ٥٧٣٩ ـ مسلم كتاب الطب باب استحباب الرقية من لاعين ٢١٩٧ ، ٥٧٢٥ .

**)** ( 216 ) شركيه دم حھاڑ كى ممانعت

(٤٥٢٩) وَعَنْ جَابِرِ ۖ رُلِنْتُوْ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتُّتُمْ عَنِ الرُّفَى فَجَآءَ اَلْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوْ يَا رَسُوْلُ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي

فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرْى بِهَابَاسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ ـ رَوَاهُ

(٤٥٣٠) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ٱلْاَشْجَعِيّ

وَلِيْ فَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ

اللَّهِ ثَاثِيًّا كَيْفَ تَرْى فِي ذَالِكَ فَقَالَ اعْرِضُوْا

عَلَىَّ رُقَاكُمْ لَابَاسَ بِالرُّقٰى مَالَمْ يَكُنْ فِيه

شِرْكُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَآنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰي

مسلمان بھائی کو فائدہ پہچانے کی طافت رکھتا ہوتو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے بشرطيكة شرك اوركفرك الفاظ نه هول\_(مسلم) (۵۳۰) حضرت عوف بن ما لک انتجعی الثنائیان کرتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں دم پڑھ دیا کرتے تھے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مسلمان ہوجانے کے بعد کیا تھم دیتے ہیں۔ دم پڑھیں یانہ پڑھیں تو آپ

طب اوردَ م كابيان

(٢٥٢٩) حضرت جابر الله الله علي كالمرت بين كارسول الله علي في في منز

وغیرہ کرنے سے منع فرمادیا ہے بیان کر حضرت عمرو بن حزم وہانٹو کے گھرانے

والول نے آ کرعرض کیا کہ یارسول الله آپ نے دم پڑھنے سے منع فرمادیا

ہاورہمیں سانب بچھو کے کاٹے کادم یاد ہے ہم اس کو پڑھ کر پھونک دیتے

ہیں تواس کا زہراتر جاتا ہے۔آپ نے فرمایا اس کومیر ہے سامنے پیش کرو

اور پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے بڑھ کر سنایا تو اس منتر میں کفر کے کوئی

الفاظ نہیں تھے تو آپ مُلَّاثِمُ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے جوایئے

نے فر مایاتم اینے دم کوپیش کرواور مجھے پڑھ کرسناؤ جس دم میں شرکیہ الفاظ نہ

ہوں اس کے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مسلم)

توضيح: بعض دفعه بيمار پر جنوں اور شيطانوں كا بحكم خدااثر ہوجايا كرتا ہے۔ جب كو كى شخص ان جنوں اور شيطانوں كانام لے کرچھومنتر کرتا ہے تو وہ جن اور شیاطین خوش ہو کراس بیار کوچھوڑ دیتے ہیں اور بیارا چھا ہو جاتا ہے۔ کا ہن کے دم چھاڑ کرنے سے منتری یہ خیال کرتا ہے کہاس منتر کے زور سے وہ اچھا ہوا ہے کیونکہ اس قتم کے منتروں میں غیراللہ سے امداد چاہی جاتی ہے اس لیے اس قتم کے منترناجا ئزېں۔

البته جس دعامیں الله تعالیٰ کے ذات پاصفات سے مدوطلب کی گئی ہووہ جائز ہے جا ہے عربی الفاظ ہوں یا اور کوئی قتم کے الفاظ ہوں اوررسول الله مَالِيْمُ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ جس دعا اورمنتز میں شرک اور کفر کے الفاظ نہ ہوں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن مجیداورحدیث شریف کی بہت ی دعائیں ہیں۔جن کوہم نے اسلامی وظائف میں اور اسلامی اوراد میں لکھ دیا ہے اور اس کتاب مشکوة شریف میں کتاب الدعوات میں بہت ہی دعا ئیں کھی جا چکی ہیں۔

قول الجميل اور دوسري كتابول مين آيت الشفاء كي بهت تعريف لكهي موئي بي يعني قرآن مجيد مين چيصفيه والي آيت بهت مشهور مين جن کے پڑھنے سے اور لکھ کر گھول کر بلانے سے مریض کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔

حضرت ابوالقاسم قشیری برالله این بهار بینے کے بارے میں بہت پریشان تھے تو خواب میں رسول الله مَالَیْمُ کو د کی کرعرض کیا کہ یا رسول الله ميرا بچه بيار ہے ميں كون مى دعا پڑھوں تو آپ نے خواب ميں آيات الثفاء كے بڑھنے كا حكم فرمايا۔

٤٥٢٩ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين ٢١٩٩ ٢ ، ٥٧٣١ .

<sup>•</sup> ٤٥٣٠ صحيح مسلم كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين • ٢٢٠ ، ٥٧٣٢ .

مواهب الدنيه اور الداء والدعاء اور القول الجميل مين ان شفاء والى آيتون كابيان آيا ہے ذيل مين ان آيتوں كولكھتا ہوں اور پوری آیت قر آن مجيد ميں ملاحظه فرماليجي جتنا ہم نے لکھا ہے اگر اتنا ہی پڑھ لياجائے توان شاء الله مطلب عل ہوجائے گا۔

- (١) .... ﴿ويشف صدور قوم مومنين ﴾ (باره ١٠ ـ سوره توبه ركوع ٢)
  - (٢) .... ﴿ وشفاء لما في الصدور ﴾ (پاره ١٠ ـ سوره يونس ركوع ٦)
- (m).... ﴿ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ﴾ (باره ١ سوره نحل ع ٩)
  - (٩) .... ﴿وتنزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمومنين ﴾ (باره ١٥ ـ سوره بني اسرائيل ع ٩)
    - (۵) .... ﴿ وَذَا مَرضَتَ فَهُو يَشْفِينَ ﴾ (باره ١٩ سوره شعراع٤)
    - (٢) .... ﴿قل هو للذين أمنو هدى وشفاء ﴾ (پاره ٢٤ ـ سوره خم سحده ع ٥)

ہم نے اسلامی وظا کف میں جن بھوت اور شیطان وغیرہ کے اتار نے کے لیے قرآن مجید کی ٹی آیتیں لکھی ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر کے مریض پر دم کیا جائے اور داکیں کان میں اذان اور با کیں کان میں اقامت کہی جائے تو خدا کے حکم سے آسیب جاتار ہے گا۔

حضرت الی کعب وٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله نٹاٹٹؤ کے پاس ایک دیہاتی نے آکرعرض کیا کہ حضور مٹاٹٹؤ میرے بیٹے کوآسیب وغیرہ کااثر ہوگیا ہےتو آپ نے اس کوسا منے بٹھا کران آپٹول کو پڑھ پڑھ کردم کیاوہ بالکل اچھا ہوگیا۔(الحاکم احمد و تحفة الذا کریں)

﴿الحمد لله ..... الضالين ﴾ (أمين) (سوره فاتحه)

''برطرح کی تعریف کا اللہ بی مستحق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے نہایت رحم والامبربان ہے روز جزا کا مالک ہے'اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہے مدد مانگتے ہیں'ہم کو دین کاسیدھاراستہ دکھا'ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل کیا نہ کہان کا جن پر تیراغضب نازل ہوا اور نہ گراہوں کا۔''

﴿الم ذالك الكتاب ..... المفلحون ﴾ (سورة البقره)

''الم \_ یہ وہ کتا بے جس کے (کلام) اللی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں 'پر ہیز گاروں کی رہنما ہے جوغیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ بم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں بھی خرج کرتے ہیں۔ اور اے پیغیر جو اکتاب ) تم پراتری اور جو کتا ہیں تم سے پہلے اتریں ان (سب) پر ایمان لائے اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سید ھے رائے پر ہیں اور یہی آخرت میں من مانی مراد پائیں گے۔ اور لوگوتمہار امعبود تو وہی ایک اللہ ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں بڑار حم کرنے والامبر بان ہے۔''

﴿والمكم .... الرحيم ﴾ (سورة الاعراف)

''اورلوگو!تمہارامعبودتو وہی ایک الله ہےاس کے سواکوئی معبودنہیں' وہ بڑارتم کرنے والامہریان ہے''

﴿الله لا اله الا هو ..... وهو العلى العظيم ﴾ (سورة البقره)

''الله وه ذات پاک ہے کہ اس کے سواکوئی معبور نہیں زندہ کارخانہ عالم کا سنجالنے والا ہے نہ اس کواوگھ آتی ہے اور نہ نیندہی اس کا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیراس کی جناب میں کسی کی سفارش کرئے جو پچھ لوگوں کو پیش آر ہا ہے وہ اور جو پچھ اس کے بعد ہونے والا ہے وہ اس کو سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں ہے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی وہ جا ہے' اس کی کری سلطنت آسان وزمین سب پر پھیلی ہوئی ہے اور آسان و

طب اورد م كابيان

ز مین کی حفاظت اس پرمطلق گران نہیں اور وہ ہڑا عالیشان اور عظمت والا ہے۔

﴿لله ما في ..... على القوم الكافرين ﴿ (أمين) (سورة البقره)

''جو پھھ آ ہانوں اور جو پھوز مین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے اور لوگو! جو تمہارے دل میں ہے اگر اس کو ظاہر کر دویا اس کو چھپاؤاللہ تم سے اس کا حساب لے گا' پھر دل کے کھوٹے پرجس کو چاہی بخش دے اور جس کو چاہیے عذا ب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے بیر پیغیبر (محمد) اس کتاب کو مانتے ہیں اور جوان کے پروردگاری طرف سے ان پراتری ہے اور پیغیبر کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پغیبر وں پر ایمان لائے کہ سب کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے پغیبروں میں سے کس ایک کو بھی جدانہیں ہجھتے ۔ یعنی سب کو مانتے در اور بوان المحق میں ایک کو بھی جدانہیں ہجھتے ۔ یعنی سب کو مانتے در اور بول المحق ہیں کہ اے ہمارے پروردگارا ہم نے تیرا ارشاد منا اور تسلیم کیا اے ہمارے پروردگار اس تیری ہی مغفرت در کار ہا اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کی شخص پر بو جھنیس ڈ النا مگر اس تدرجس کے اٹھانے کی اس کو طاقت ہو۔ جس نے اچھے کام کیے قواس کا نفع بھی اس کے لیے ہا در جس نے برے کام کیے اس کا وبال بھی اس پر ہے ۔ اے ہمارے پروردگار! اگر ہم بھول جا کیس یا چوک جا کیں تو ہم کو اس کے وبال میں نہ پکڑنا' اور اے ہمارے پروردگار! جو جس کے اٹن ایک گنا ہوں کی پادائی میں شخت احکام کا بار ڈ الاتھا و بیا بار ہم پر نہ ڈ ال 'اور اے ہمارے نے ورددگارا تنا ہو جھ جس کے اٹھانے کی ہم کو طاقت نہیں ہم سے نہا تھوا' اور ہمارے قصور وں سے درگزر کر اور ہمارے میں کو معاف کر اورکا فروں پر ہماری مد فریا ۔''

﴿شهد الله ..... العزيز الحكيم ﴾ (آل عمران)

''(خود)الله اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں اور نیز ریہ ' کہ اللہ عدل وانصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کوسنجا لے ہوئے ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں زبر دست اور حکمت والا ہے۔'' ﴿ ان ربکعہ ....... رب العلميين ﴾ (الاعراف)

''لوگو بیشک تمہارا پروردگاروہی اللہ ہے جس نے چھدن میں آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا پھرعرش پر قائم ہوا' وہی رات کودن کا پردہ پوش بنا تا ہے گویارات ہے کہدن کے پیچھے لیکی جارہی ہے اور اس نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا کہ بیسب بیفر مان الہٰی ہیں لوگو! من رکھو کہ اللہ ہی کی خلق ہے اور (اللہ ہی کا) تھم ہے اللہ جود نیا جہان کا پالنے والا ہے اس کی ذات بردی بابر کت ہے۔

﴿فتعلىٰ الله ..... الراحمين﴾

''تواللہ (جو) بادشاہ برحق ہے بے فائدہ کام کرنے سے بری اور بالاتر ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہی عرش بزرگ کا مالک ہے اور جوشخص اللہ کے سواکسی اور معبود کواپنی حاجت روائی کے لیے بلاتا ہے اور اس کے پاس اس (شرک کرنے) کی کوئی دلیل (تو ہے) نہیں تو بس اس کے پروردگار ہی کے ہاں اس کا حساب ہونا ہے گرمعلوم رہے کہ کافروں کوتو کسی طرح فلاح ہونی نہیں۔ اور اے پنج برتم دعا کرو کہا ہے ہمارہے پروردگار! ہمارے قصور معاف فرما اور تو رحم فرما تو ہی بہت رحم کرنے والا ہے۔

﴿والصفت صفأ ..... طين لازب﴾ (سوره ضفت)

''نمازیوں کے ان شکروں کی قتم جو دشمنوں سے لڑنے کے لیے صف بستہ کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ پھر گھوڑوں کوزور سے ڈانٹے اور شمنوں پر پھرلڑائی سے فارغ ہو کر ذکرالہی بینی تلاوت قر آن کرتے ہیں غرضیکہ ہم کوان چیزوں کی قتم ہے کہ بلاشہتم سب کا معبودا یک اللہ ہے' آسانوں اور زمین اور جو چیزی آسان اور زمین میں ہیں سب کا پروردگار اور نیز ان مقامات کا پروردگار جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں سے سورج مختف وقتوں میں طلوع کرتا ہے ہم ہی نے دنیاوالے آسان کوایک زینت یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور شیطان سرکش سے محفوظ کررکھا ہے کہ وہ او پر کے لوگوں کو ( یعنی فرشتوں کی ) باتوں کی طرف کا ن بھی نہیں لگانے پائے اور کھد بڑنے کے لیے ہر طرف سے ( ان پر ) شہاب چھیکے جاتے ہیں اور بیان کے لیے لازمی عذاب ہے غرض شیاطین فرشتوں کی باتیں جھیپ کے سے ایک لے جاتے ہیں تو شہاب کا د ہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے تو اے پیغیر ( ان منکرین قیامت ) سے بوچھو کہ کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے ندگورہ بالا چیزوں کا جن کو ہم نے بنایا ہے۔''

﴿ هو الله الذي ..... العزيز الحكيم ﴾ (سورة الحشر)

''وہ اللہ تعالیٰ ایسا پاک ذات ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں' پوشیدہ اور ظاہر سب کا جانے والا وہی بڑا مہر بان اور رحم والا ہے وہ اللہ ایسا پاک ذات ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں (تمام جہان کا) باوشاہ' پاک ذات ہے تمام عیبوں سے بری ہے امن دینے والا ہے' تگرہبان ہے زبر دست ہے' بڑا دباؤ والا ہے' بڑی عظمت رکھتا ہے' یہ لوگ جیسے جیسے شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وہی اللہ ہر چیز کا خالق ہر چیز کا موجد ہے (مخلوقات کی طرح طرح کی) صورتیں بنانے والا ہے ذات اس کی اچھی اچھی ام ہیں جو آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب ہی اس کی شہیج و تقدیس کرتے ہیں' اور وہ زبر دست اور حکمت والا ہے۔

﴿وانه تعالى ..... شططا ﴿ (سورة الحن)

''اور ہمارے پروردگار کی بڑی اونچی شان ہےاس نے نیتو کسی کواپٹی جورو بنایا اور نیکسی کو بیٹا بیٹی اور ہم میں احمق ایسے بھی ہو گزرے ہیں جواللّہ کی نسبت بڑھ بڑھ کر ہاتیں بنایا کرتے ہیں۔''

﴿قل هو الله ..... كفوا احل، (سورة الاخلاص)

''اے پیغمبر!تم ان سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے'اللہ بے نیاز ہے' نہاس سے کوئی پیدا ہوا' اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے' اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔'' (سورہ اخلاص)

﴿قل اعوذ .... اذا حسل ﴿ (سورة الفلق)

''ا ہے پینمبر! اپنی حفاظت کے لیے یوں دعاما نگا کرو کہ میں تمام مخلوق کے شرسے' صبح کے مالک یعنی اللّٰہ کی بناہ مانگتا ہوں' اور اندھیری رات کی شرسے جب اس کا اندھیرا تمام چیزوں پر چھا جائے' اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھو تکنے والوں یعنی حادوگر نیوں کے شرسے' اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرنے گئے۔''

﴿قل اعوذ برب الناس ..... من الجنة والناس) (سورة الناس)

''اے پیغمبر! اپنی حفاظت کے لیے یوں دعامانگا کرو کہ شیطان جولوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالٹا۔اورخو دنظر نہیں آتا۔اور جنات اور آ دمی دونوں ہی اس قیم کے وسوسہ انداز ہوتے ہیں'ان کے شرسے۔ میں لوگوں کے پروردگار'لوگوں کے قیقی بادشاہ لوگوں کے معبود برحق'لینی اللہ سے بناہ مانگتا ہوں۔'' ا (۵۳۱) حضرت ابن عماس والثنَّة بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالْتِيْمُ نِے

فرمایا: نظر حق ہے اگر کوئی چیز نقدیر سے آ کے برصنے والی ہوتی تو نظر آ کے بڑھ جاتی کیکن نظر بھی تقذیر کے تابع ہے اور جب تم سے کہا جائے کہ نہا دھو ڈالواور عسل کرلو۔ توغسل کرلیا کرو۔ (مسلم) (٤٥٣١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ طَالِمُمْ قَالَ ((الْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا)) رَوَاهُ

قَالَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَاتِيْمُ أَفَنَتَدَاوِي قَالَ

((نَعَمْ يا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْافَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَآءً

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ.

توضعیج: اس وقت عرب میں بید ستورتھا کہ جس شخص کونظر گئی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیرنا ف کو پانی سے دھوکر اس شخص پروہ پانی ڈالتے تھے جس کونظر گئی تھی اور اس کوشفاء کا سبب سمجھتے تھے۔رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے اس کی اجازت دی ہےاور فرمایا ہے اگرتم سے تمہارے اعضاء کودھو کرمریض پرڈ النے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کومنظور کرلو۔علامہ نو وی شرح مسلم میں اس حدیث کے تحت میں عنسل کرنے کے سلسلے میں میتشری اورتو طبح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس مخض کونظر بدلگی ہواس کے سامنے یانی کا پیالہ لا یا جائے اورکوئی آ دمی اس پیالے کو ہاتھ میں لیے رہے۔اس پیا لے کوزمین پر نہ رکھے پھرنظر بدوالے سے کہا جائے کہاس پیا لے میں سے ایک چلوپانی لے کرمنہ میں ڈال کراس یانی کوگل کر کے اس پیالے میں ڈال دے پھرمنہ پر ڈال کر پورا چہرہ دھوکراس یانی کوبھی اس پیالے میں گرائے پھر بائمیں ہاتھ سے یانی لے کرداہنے ہاتھ کے پہنچوں تک دھوئے اوراس کا پانی بھی اس پیالے میں گرالے پھر داہنے ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ کے پہنچوں کو دھوئے اوراس کا پانی اس پیالے میں گرائے پھر دا ہنے اور بائیں ہیرکوخنوں سمیت اس ترتیب سے دھوکراس پانی کواس پیالے میں ڈالے پھر لنگی یا پا جامہ کے اندرون حصے یعنی شرمگاہ کو دھوکراس پانی میں ڈال دے پھراس پیا لے کے پانی کو لے کراس مخض کے سر کے پیچھے کی جانب سے ڈالا جائے تو خدا کے تھم سے نظر بدکی تا ثیراتر جائے گی اوراس کو صحت یا بی حاصل ہوگی۔ یہ ایک قتم کا علاج ہے جس کا بار ہا تجربہ کیا جاچکا ہاورشرعی اور عقلی حیثیت سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ نظر بد کا لگنا بھی تقدیرالہی کے ماتحت ہے یہ کوئی اختیار چیز نہیں ہے۔

# اَلَفَصُلَ الثَّانِيُ.....دوبري قصل

بیاری میں دوائی لیناسنتِ نبوی ہے (٤٥٣٢) عَنْ أَسَامَةَ بْنَ شَرِيْكٍ رَحِمَهُ اللَّه

(۲۵۳۲) حفرت اسامه بن شريك وطلف ن بيان كيا كه صحابه كرام في عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہم دوا کرلیا کریں؟ آپ مُلَیْمُ نے فرمایا: اے

الله کے بندو۔ ہاں دوا کرلیا کرو۔ آپ مُلَاثِمُ نے فرمایا الله تعالیٰ دوا دارونہیں

إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَآءً غَيْرَ دَاع وَاحِدٍ نِالْهَرَمُ)) - بـ (احمُ رَندَى البوداؤد)

(۲۵۳۳) حضرت عقبه بن عامر ولانتيّا بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَاليَّيْلِم

(٤٥٣٣) وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الثَّثَةِ قَالَ قَالَ ن فرمایا : تم این بیمارول کودوا کھلانے پر مجبور مت کرو کیونکہ اللہ تعالی ان کو رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((لاتُكْرِهُوْ مَرْضَاكُمْ عَلَى

٤٥٣١ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب الطب والمرض والرقي ٢١٨٨ ٢٬٢٠٥ .

٤٥٣٢ اسناده صحيحـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الرجل تبداوي ٣٨٥٥ـ ترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الدواء ٢٨٨٠ لـ ابن ماجه ٣٤٢٦ مسند احمد ٤/ ٢٧٨.

٤٥٣٣ ـ حسنـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في تكرهوا رضاكم ٢٠٤٠ـ ابن ماجه كتاب الطب باب لا تكرهوا المريض. ٣٤٤٤. کھانے پینے کی طبیعت نہیں جاہتی ہے تو تو اس کے کھانے پر مجبور مت کرو

( ٢٥٣٨) حفرت انس والني بيان كرت بي كدرسول الله مَاليَّا بي في شوكه

یماری کی وجدسے اسعد بن زرارہ کولو ہا گرم کر کے داغ دیا تھا۔ (تر ندی)

(۵۳۵) حضرت زيد بن ارقم والتي بيان كرت بيل كدرسول الله مَا لَيْمُ فِي

ذات الجنب كى بيارى كے علاج كرنے كا ہم كوتكم ديا اوراس بيارى ميں قسط

(٢٥٣٦) حضرت زيد بن ارقم والله بيان كرتے بيل كه رسول الله مالين

روغن زیتون اور ورس کو ذات الجعب کی بیاری کے لیے مفید فر مایا کرتے

(٢٥٣٧) اساء بنت ميس والفاسد روايت بكرسول الله والفائم في ان

سے دریا فت فرمایا کہتم لوگ کس چیز سے جلاب لیتی ہو؟ انہوں نے کہا شبرم

ے۔آپ نا اللہ انے فرمایا شرم بہت تیزگرم ہے تم سنایتی سے جلاب لیا کرو

اس سنامیں سوائے موت کے ہر بیاری کے لیے شفاء ہے۔ (تر ذی)

بحری اور روغن زیتون کے استعال کرنے کا تھم دیا۔ (ترندی)

كيونكه كھانے اور پينے كى طاقت الله دے ديتا ہے۔

التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ .

(٤٥٣٤) وَعَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالِثًا كُوىٰ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةً مِنَ الشُّوْكَةِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

**توضیح**: شوکه سرخ باده بیاری کو کہتے ہیں جس کو ہندی میں پتی احچھانا کہتے ہیں۔اس بیاری کی وجہ سے انوار نبوت کی روشنی میں

آپ نے داغنے کا علم دیایا خوہ آپ نے اپنے دست مبارک سے داغا۔ (٤٥٣٥) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ ﴿ ثَاثِثُو قَالَ اَمَرَنَا

رَسُوْلُ اللَّهِ مُالثِّيمُ أَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

(٤٥٣٦) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالُمْ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ.

ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

تھے۔(رزندی) لینی روغن زینت اورورس بیا یک قتم کی گھاس ہے جس کواس بیاری کے لیے مفید بیان فرمایا کرتے تھے۔

(٤٥٣٧) وَعَنْ أَسْمَآءَ بِنْتِ عُمَيْسِ ﴿ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ تَالِيُّكُمُ سَالَهَا بِمَا تَسْتَمْشِيْنَ قَالَتْ بِالشَّبْرُمِ

قَالَ حَارٌ جَارٌ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ

النَّبِيُّ مَا لِيُّهُمْ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ الشِّفَآءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِيْ السَّنَاـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

توضیح: مجمع البحارمیں ہے کشرم ایک داندہے بنے کی طرح بہت گرم اس کا پانی دوا کے طور پر پیتے ہیں منتہی الارب میں ہے کہ وہمسہل ہےاسی طرح اس کی جزیھی۔

٤٥٣٤ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الرخصة في ذلك ٢٠٥٠ .

٥٣٥ ٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في دواء ذات الجنب ٢٠٧٩ ـ ابوعبدالله ميمون ضعيف راوي ب

٤٥٣٦ ضعيف - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في دواء ذات الجنب ٢٠٧٨ - ميمون ضعف بـ

٤٥٣٧ـ اسناده ضعيفــ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في النساء ٢٠٨١ـ ابن ماجه كتاب الطب باب دواء المشى ٣٤٦١ - انقطاع كى وجهس ضعيف بـ

#### حرام اشياء سے علاج كى ممانعت

(٤٥٣٨) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ (٢٥٣٨) حضرت ابودرداء والتَّهُ بيان كرتے بين كه رسول الله عَلَيْمَ ن رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ((إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّآءَ وَالدَّوَآءَ فرمايا: الله تعالى في بيارى بهي بيداكي باوردوا بهي اور بريماري كي لي وَجَعَلَ لِكُلَّ دَآءٍ دَوَآءٌ فَتَدَاوَوْا وَكَا تَدَ اوَوْا ﴿ ووا بنائي بِيهِ تَوْتُم وواكرليا كروليكن حرام چيز كے ساتھ دوا مت كرو-بحَرَام)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

جیسے شراب اور سور ہے اور اس قتم کی اور حرام چیزیں ہیں ۔ کیونکہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حرام چیزوں میں اللّٰہ نے شفا نہیں رکھی ہے۔

(٢٥٣٩) حضرت ابو ہريرہ الله الله علاقا نا كرتے ہيں كدرسول الله علاقا نا (٤٥٣٩) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ ۚ قَالَ نَهٰى نایاک دوا سے منع فر مایا۔ لینی ہرحرام چیز سے دواعلاج کرنے کو منع فرمایا رَسُوْلُ اللَّهِ كَاتُنْكُمْ عَنِ الدَّوَآءِ الْخَبِيْثِ- رَوَاهُ کیونکہ ہرحرام نایاک ہی ہے۔ (احمد ابوداؤ ذر مذی ابن ملجه) الْحَمْدُ وَٱبُوْدَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً.

#### تحامها ورمهندي يصعلاج

(۴۵۴۰) رسول الله مُعَالِّيْهُم كي خادمه حضرت سلمي ري الله علي الله مُعَالِيمُ الله مُعَالِيمُ الله مُعَالِيمُهُم الله مُعَالِيمُ الله مُعَالِمُهُمُ الله مُعَالِمُهُمُ الله مُعَالِمُهُمُ الله مُعَالِمُهُمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُهُمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَلِمُ اللهُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله (٤٥٤٠) وَعَنْ سَلْمَى خَادِمَةِ النَّبِيِّ طَالِمًا الله مُلَاثِيْرًا ہے جو تخص سر درد کی شکایت کرتا تو آپ اسے مینگی لگانے کا حکم قَالَتْ مَاكَانَ آحَدٌ يَشْتَكِي إلى رَسُوْلِ اللهِ كَاللهِ دية اور جو پيريس تكليف كى شكايت كرتاتو آپ كهتے پيريس مهندى لگايا وَجْعًا فِيْ رَاسِهِ إِلَّا قَالَ اِحْتَجَمْ وَلَا وَجْعًا فِيْ رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ إِخْتَضِبْهُمَا ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ. کرو\_(ابوداؤد)

(۴۵۴۱) حضرت سلملي ولفينا بيان كرتى بين كه أكررسول الله مَالِينَا كوكو كَي زخم يا (٤٥٤١) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ اوراس تسم کی تکلیف ہو جاتی تو آپ مناثیم مجھ سے ارشاد فرماتے کہ اس پر طَيْئِ قَوْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا آمَرَنِيْ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا مهندی رکه دوتو میں ان پرمهندی لگادیتی \_ (تر مذی) الْجِنَّاءَـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

کیونکہ مہندی ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے زخم اور پھوڑ انچینسی کے گرمی وغیرہ کو کم کردیتی ہےاوراس تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔

(۲۵ ۴۲) حضرت ابو کبشه انماری ژانشنا بیان کرتے ہیں که رسول الله مَثَاثِینًا (٤٥٤٢) وَعَنْ اَبِيْ الْكَبَشَة الْأَنْمَارِيِّ اَنَّ اپنے سرمبارک اور دونوں شانوں کے درمیان سینگی لگواتے تھے اور فر ماتے رَسُوْلَ اللهِ طَالِيْمُ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ

٤٥٣٨ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الطب باب فى الادوية المكروهة ٣٨٧ ـ اساعيل بن عياش مرك به اورروايت عن

٤٥٣٩ اسناده صحيح مسند احمد ٢/ ٣٠٥ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الادوية المكروهة ٣٨٧٠ ترمذي كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر ٢٠٤٥ـ ابن ماجه كتاب الطب باب النهي عن الدواء الخبيث ٣٤٥٩.

٠٤٥٠ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الحجامة ٣٨٥٨ ـ الصحيحه ٢٠٥٩ .

٤٥٤١ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في التداوي بالحناء ٢٠٥٤ .

٤٥٤٢ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في مواضع الحجامة ٣٨٥٩ ـ ابن ماجه كتاب الطب اب موضع

الهداية - AlHidayah

الحجامة ٣٤٨٤.

المجلوع المرابع المرابع المجلوع المجلوع المجلوع المجلوع المجلوع المرابع المرابع المجلوع المجل

َ فَكُلا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوٰى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ رَوَاهُ)) أَبُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً .

(٤٥٤٣) وَعَنْ جَابِرٍ ثَالِثَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ثَالَيْتُمْ إِحْتَجَمَ

عَلٰی وَرِکِهٖ مِنْ وَثَیْ ءِ کَانَ بِهٖ۔ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ. ( ٤٥٤٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَ

رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيْمُ عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِى بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرُّ عَلَى مَمُرًّ عَلَى مَكْرً عَلَى مَلَاءِ مِّنْ الْمَلْئِكَةِ إِلَّا اَمَرُوْهُ مُوْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَقَالَ

التِّرْمِذِيُّ هٰذَا آحَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

(٤٥٤٥) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ ثَلَّتُوَ اَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ثَلِيْمً عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِیْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِیُّ ثَلِیْمً عَنْ قَبْلِهَا۔ رَوَاهُ

(٤٥٤٦) وَعَنْ أَنْسِ وَلِثْنِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ

أَبُوْ دَاوْدَ .

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ وَالنَّاهِلِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشَرَةً وَإِحْدًى وَعِشْرِيْنَ.

(٤٥٤٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَثْنُوا أَنَّ النَّبِيَّ تَالْثُمُّ كَانَ يَسْتَجِبُّ الْحَجَامَةَ لِسَبْعَ عَشَرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ

وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ.

(٤٥٤٨) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ تَاثِيْرًا قَالَ ((مَنْ اِحْتَجَمَ لِسَبْع عَشَرَةَ وَلِسْعَ عَشَرَةَ

سے کہ مینگل لگانے سے خون نکل جاتا ہے جس سے تکلیف دور ہو جاتی ہے ؟ اس کے بعدا گرکی چیز سے دوا نہ کر بے تو کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (ابوداؤ دُ

ابن ماجه) (۲۵۴۳) حضرت جابر الشئة بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَثَاثِيْنِ كَ كُولِيم

( ۴۵٬۴۳ ) مطرت جابر ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہر کا کے کو کہے میں موج آگئ تھی تو آپ نے کو لہم پرسینگی لگا لی۔(ابوداؤد)

( ۲۵۲۷) حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ کی معراج کی رات کے واقعہ بین یہ بھی واقعہ بیان فرمایا کہ جس فرشتے کی جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا وہ فرشتہ آپ کو یہی تھم دیتا کہ آپ اپنی امت کو یکی گانے کا تھم دے دیا کیجے۔ (تر مذی 'ابن ماجہ)

(۵۵۵) حفرت عبدالرحن بن عثان والثنائ كها كه طبيب اور حكيم نے رسول الله منالیم سے ایک مینٹرک کے بارے میں بید دریافت كیا كه وہ میڈک كو ماركر كے دوا میں وال لے؟ تو رسول الله منالیم نے مینٹرک کے مارنے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد)

(۳۵ ۳۲) حضرت انس ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلٹی ہے گردن کی دورگوں کے درمیان اور دونوں کندھوں کے درمیان مینگی لگوایا کرتے تھے۔ (ابوداؤڈ تر ندی ابن ماجہ) اور مہینے کی ستر ہ اور انیس اور اکیس تاریخ کوسیگی لگواتے تھے۔

(۵۴۷) حفرت ابن عباس والشُّها بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّیْمُ مہینہ کی ستر ھویں اور انیسویں اور اکیسویں تاریخ کوسینگی لگوانے کو پیند فر ماتے

عے۔ (شرح السنہ) (۵۴۸) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُکاٹیکم نے

(۵۴۸) حضرت ابو ہر برہ و وفائن ایان کرتے ہیں که رسول الله مُنافیاً نے بیان فرمایا: جو شخص ستر هویں اور انیسویں اور اکیسویں تاریخ کوسینگی لگوالیا

٤٥٤٣ ـ حسن - سنن ابى داؤد كتاب الطب باب متى تسحب الحجامة ٣٨٦٣.

٤٥٤٤ - صحيح - سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الحجامة ٥٠٠٢ ـ ابن ماجه كتاب الطب باب الحجامة ٣٤٧٩ . ٤٥٤٥ ـ اسناده صحيح - سنن إلى داة دكتاب الطب باب في الاده بة المكر وهة ٧٦٨١

٥٤٥٤ ـ اسناده صحيحـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الادوية المكروهة ٣٨٧١ . ٤٥٤٦ ـ صحيحـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في موضع الحجامة ٣٨٦٠ ـ ترمذي كتاب الطب باب ما جاء في

العجامة ١٥٠١- صفيح مس ابى داود كتاب الطب باب فى موضع الحجامة ١٨١٠- ترمدى كتاب الطب باب ما جا الحجامة ١٥٠١- ابن ماجه كتاب الطب باب موضع الحجامة ٣٤٨٣.

٤٥٤٧ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي ٢٠٥٣ شرح السنة ١١/ ١٥٠ ح ٣٢٣٥ ـ عبادين منصورضعيف راوي بــــ

٤٥٤٨ ـ اسناده حسن ـ سنن ابى داؤد كتاب الطب باب متى تستحب الحجامة ٣٨٦١ .

الهداية - AlHidayah

وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَآءً مِنْ كُلِّ دَآءٍ)) كر عالله تعالى المه بهارى سے شفاد كا۔ رَ وَ أَهُ أَبُو دَاوُدَ .

> (٤٥٤٩) وَعَنْ كَبَشَةَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرَةَ ﴿ لِلَّٰٓ ٓ الَّهُۥ اَلَّٰ آبَاهَاكَانَ يَنْهٰي أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلْثَاءِ وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ تَاتَيْمُ أَنَّ يَوْمَ التَّلْثَاءِ يَوْمَ الدَّم وَفِيْهِ سَاعَةُ لا يَرْقَأُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد.

اس لیے منگل کے روز سینگی لگا نا مناسب نہیں ہے۔ (٤٥٥٠) وَعَنِ الزَّهْرِيِّ ثُنَّتُنَ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ نَائِثُمُ ((مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السُّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضْحٌ فَلا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ)) رَوَاهُ آحْمَدُ وَآبُوْدَاوُدَ وَقَالَ وَقَدْ أُسْنِدَ وَلا يَصِحُّ.

(٤٥٥١) وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَلِيْمُ ((مَن احْتَجَمَ أَواطُّلَى يَوْمَ السَّبْتِ أَو الْاَرْبِعَآءِ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فِي الْوَضْحِ)) رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

(٤٥٥٢) وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ﴿ عَلَمُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْ دِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ رَاٰي فِيْ عُنْقِيْ خَيْطًا فَقَالَ

مَا هٰذَا فَقُلْتُ خَيْطٌ رُقِيَ لِيْ فِيْهِ قَالَتْ فَاخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ ٱنْتُمْ اللَّ عَبْدِاللَّهِ لَاغْنِيَاءُ عَنْ

الْشِّرْكِ سَعِمْتُ رَسُوْلَ اللهِ كَاثِيْمُ يَقُوْلُ إِنَّ الرُّقٰي وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ فَقُلْتُ لِمَا تَقُوْلُ هٰكَذَا لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِيْ تَفْذِفُ وَكُنْتُ آخْتَلِفُ

إِلَى فُلان الْيَهُوْدِيّ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ ۚ إِنَّمَا ذَالِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ

٤٥٤٩ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب متى تستحب الحجامة ٢٨٦٢ ـ عمد بكارغيرمعروف -

٠٥٥٠ اسناده ضعيف مراسيل ابوداؤد ٥٥١ و حاكم ٤/٩٠٤ عليمان بن الرقم ضعف راوى --١٥٥١ ـ اسناده ضعيف شرح السنة ١١/١٥ ارسال كي وجس ضعيف -

٥٥٥ عـ حسن - سنن ابى داؤد كتاب الطب باب تعليق التماثم ٣٨٨٣ ـ ابن ماجه ٣٥٣٠ ـ شوام كساته حن ٢٥٠

(۴۵،۷۹) حضرت كبشه بنت ابوبكره دلافتا بيان كرتي بين كدان كے والدمنگل كروزسيتى لكواني منع كرت اور مجھ كہتے تھے كدرسول الله مَالَيْمَ في فرمایا:منگل کے روز ایک الیم گھڑی ہوتی ہے جس میں خون بندنہیں ہوتا۔

(ابوداؤد)

( ٢٥٥٠) حضرت امام ز جرى وطل الله مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْمُ عن مرسل طريق س بدروایت کرتے ہیں کدرسول الله مُالنَّمُ اللهِ عَلَيْمُ فِي مایا: جو محض بدھ یاسنیر کے روز

سینگی لگوائے پھراس کوکوڑہ ہو جائے تو وہ اپنے نفس پرلعنت ملامت کرے۔ (احد ابوداؤد) یعنی بدھ اور سنیچر کے روز سینگی کے لگوانے سے کوڑہ کی بیاری

لگ جانے کا اندیشہ ہے اس لیے ان دنوں میں سینگی نہیں لگوا نا چا ہے۔

(١٥٥١) حضرت امام زہری رسول الله مَثَاثِیمُ سے مرسل طریقے سے بیہ روایت کرتے ہیں کہرسول الله مُلاثیمُ نے فرمایا ہے کہ جس نے ہفتے کے روزیا بدھ کے روزسینگی لگوائی یا اینے بدن پرکسی جگد لیپ کرایا اوراس کوکوڑہ کی بیاری

ہوگئ تو وہ اپنےنفس کوملامت کر ہے اوراس کو برا بھلا کیے۔ (شرح السنہ )

تعویذ گنڈاشرک ہے

(۲۵۵۲) حفرت عبدالله بن مسعود والنواكل بيوى حضرت زينب والخان بيه بیان کیا کہ میرے خاوندعبداللہ بن مسعودؓ نے میری گردن میں دھا گہ دیکھ کر کہا کہ بہ کیا چز ہے؟ تو میں نے کہااس دھاگے پر دعاوغیرہ کر دیا گیا ہے تو نظر بدوغیرہ دورکرنے کے لیے گلے میں بیدھا گاڈ ال لیا گیا ہے۔توعبداللہ نے اس دھاگے کوئکڑ ہے کمڑ ہے کر کے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ڈاٹنڈ کے گھرانے والے اس قتم کے شرک سے بے نیاز ہیں میں نے رسول الله مَا يُنْتِمُ كُوبِهِ فِرِ مَاتِي ہوئے سنا ہے کہ منتر جنتر اور تعویذ گنڈ اشرک ہے۔ تو

میں نے کہا میری آنکھ دکھتی تھی تو فلاں یہودی کے یہاں میں گئی تو اس نے

منتریژه کر دم کر دیا تو اچھی ہوگئی اور دکھن اور چھن جاتی رہی تو اس پر

عبدالله بن مسعود والنفؤ نے کہا کہ بیشیطانی کام ہے شیطان اینے ہاتھ سے آئھ میں درداور چونکا بارتا ہے تو وہ دکھنے اور چھنے کتی ہے جب اس کا نام لے کرمنتر پڑھاجا تا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ آنکھ کے دکھنے کے دفت یہی دعا

يَنْخَسُهَا بِيَدِم فَإِذَا رُقِي كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلِيْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ كَالِمُ

يَقُوْلُ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَاشِفَآءَ إِلَّا شِفَآءُ كَ شِفَاءً كَايُغَادِرُ

سَقَمًا ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ.

ويا بے اور وہ بہے: اذھب الباس رب الناس واشف أنت

تہمیں بڑھ لینا کافی ہے جورسول الله عَلَيْظِ نے ایسے وقت میں بڑھنے کا حکم

الشافي لاشفاء الا شفائك شفاء لايغاد رسقما اے تمام لوگوں كے پروردگار! تو تكليف كودور فرما كرشفاد ئو بى شفاء دینے والا ہے تیری ہی شفاء ہے ایسی شفاء مرحمت فر ماجو بیاری کونہ چھوڑ ۔ (ابوداؤد)

**قوضیہ**: رقیہ اس منتر جنتر کو کہتے ہیں جس میں غیراللہ کا نام لے کرامداد کے لیے پکاراجائے تو بیشر کیمنتر جنتر ہے جو کہ حرام ادر ناجائز ہے تمیمہ تعویذ گنڈ کے کہتے ہیں جس میں شرکیدالفاظ پڑھے جاتے ہیں یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔

لغات الحديث ميں لكھا ہے: التمائم والرقي من الشوك گنڑے اور منتر شرك كى باتيں ہيں۔'اگرية مجھے كەگنڈہ اور منترخود كوئى اثر ركھتا ہے بعنى الله تعالى كے تلم كے بغيرتب تو حقيقتا مشرك اور اسلام سے خارج ہوگيا۔ فمن علق فقد اشرك جس نے كنده الطایاس نے شرک کیاما ابالی ما اتیت ان تعلقت تمیمة اگر میں گنده الطاؤں تو پھرکوئی برا کام کرنے کی مجھکو پرواہ ندرہ گ کیونکہ سب سے بڑا کام شرک ہے جب وہی کرلیا تو اب اس سے کم برے کاموں کی کیا پرواہ رہے گی۔من علق تمیمة فلا اتم الله له جس نے گنڈ ایاتعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔''

ابن ا خیر اٹرالشہ نے کہاان کا فروں کا بیاعتقادتھا کہ گنڈے سے ضرور شفاء ہوتی ہے آنخضرت مُلاثِیُم نے اس کوشرک فرمایا کیونکہ وہ اس گنڈے سے تقدیر الہی کورو کنا جا ہتے تھے اور غیر خداہے بلا دفع کرنے کی درخواست کرتے تھے حالانکہ بلا اور در داور مصیبت کا دفع کرنے والا الله ہی ہے۔ جوکوئی خدا کے سواکسی پیریاولی یا پیغمبریا امام یا درویش کومشکل کشا' بلا کا دورکرنے والا' بیاری اور دکھ سے نجات دلانے والا سمجھے تو وہ شرک اور اسلام سے خارج ہے۔اللہ تعالیٰ کے بے تھم کوئی کچھ ہیں کرسکتا۔شعر

وہ کیا ہے جونہیں ہوتا خدا سے جھےتم مانگتے ہو اولیاء سے

تولة محبت كا توكله جوعورتين ايخ خاوند كادل ملانے كے ليے كيا كرنى ہيں ۔اس ميں حب كا تعويذ اور دھا گدوغيره سب آگيا كيونكه بير جادومیں داخل ہے التولة شرک محبت کا گنڈ ااور تعویذ اور اثر کرنا شرک ہے۔ یہ آپ نے اس لے فرمایا کہ آنخضرت مُلَاثِمُ کے زمانے میں اس تتم کے ملیات میں شرکیہ مضامین ضرور ہوا کرتے تھے۔

(٢٥٥٣) حضرت جابر وللشئيان كرت بين كدرسول الله عليم عنشره (٤٥٥٣) وَعَنْ جَابِر رُنْتُنَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ طَائِلًا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان کا کام ہے۔ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ ((هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)) (الوداؤد) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

**توضیح**: قاموس میں لکھاہے کہ نشرہ اورر قیہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور ان دونوں میں شرکیہ گفریدالفاظ ہوتے ہیں جوشیطان کے کام ہیں۔جس سے ہرانسان کو بچنا بہت ضروری ہے۔

٥٥٥٣ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في النشرة ٣٨٦٨ .

الركان المنتخ ا

(٤٥٥٤) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثَاثُمُ قَالَ

سَمَعِتْ رُسُوْلَ اللهِ طَلْيُمْ يَقُوْلُ ((مَا أَبَالِي مَااَتَيْتُ اِنْ اَنَا شَرِبْتُ فِرْيَاقًا اَوْتَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً

أَوْقُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلَ نَفْسِيٌّ)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

توضيح: يعني يه تينول چيزيں ميرے ليے مناسب نہيں ہيں'جس طرح تعويذ گنڈ ااور شعر گوئی کرنے کی مجھے اجازت نہيں ہے ای طرح سے وہ تریاق دواجس میں حرام شامل ہومیر بے لائق نہیں ہے۔

(٣٥٥٣) حضرت عبدالله بن عمر ولي شبهان كرتے ہن كه رسول الله مَالْفِيْلِ كو

یفر ماتے ہوئے میں نے سنااگر میں تریاق بی لوں یا گلے میں تعوید لٹکالوں با

اینی طبیعت سے شعر بنا کر کہوں تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ (ابوداؤد )

(٤٥٥٥) وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَالْتُؤُ قَالَ قَالَ قَالَ (٢٥٥٥) حَفرت مغيره بن شعبه وَالْتُؤبيان كرتے بي كه رسول الله مَالَّةُ عَالَمُهُمُ النَّبِيُّ تَالِيًا ( (مَنِ اكْتَوْى ) وَ اسْتَرْ فَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ نَوْه وَ مَلِ الْجَرِي وَاكيا يامنتر جنز كرك دعا كى تو وه توكل التَّوَكُّلِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً . عرى بوكيا ـ (احدُرْ مَذي ابن مجه)

**توضیح**: یعنی اگرچہ بید دونوں چیزیں مباح ہیں اور ان کی اجازت ہے لیکن ان کا کرنے والا کما حقہ اللہ تعالیٰ پر تو کل وبھرو سنہیں رکھتا ہے کیونکہ تو کل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلہ کوخدا کے سپر دکر دے اس طرح سے اسباب وعلل کے پردےاں کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں نظر آئے بظاہراسباب علل گونا موافق ہوں مگر ہیہ غیرمتزلزل یقین پیدا ہو کہ بینا موافق حالات ہمارے کام میں ذرہ بھرموژنہیں ہوسکتے بلکہ اصلی قوت وقدرت عالم اسباب سے ماوراء ہستی کے ہاتھ میں ہےانسان کا استقلال عزم۔ جرات و بیبا کی بیتمام باتیں ایک اصل کے پرتو ہیں اس کی بدولت مشکل سے مشکل اوقات میں بھی ز مام صبراس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی ۔ پرخطر سے پرخطر راستوں میں بھی چینی اورضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں یا تا 'شدید سے شدیدحالات میں بھی اس کے دل پر مایوی کا با دل نہیں چھا جا تا تو کل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے تھم ہوتا ہے کہ جباڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق مشورہ کرلواوراس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تند ہی کے ساتھ کرنا شروع کرو اورخدا پرتو کل اوربھر وسہرکھووہ تمہار ہے کام کا حسب دلخواہ نتیجہ پیدا کرے گا اگر نتیجہ نہ نکلے تو اس میں خدا کی حکمت ومصلحت اور مشیت سمجھو اوراس سے مایوس و بود نہ بنواور جب متیجہ خاطر خواہ نکلے تو پیغرور نہ ہوکریہ تمہاری مذیبراور جدد کا متیجہ اور اثر ہے بلکہ سیمجھوکہ خدائے تعالیٰ کائم رفضل وکرم ہواہے۔اوراس نے تم کوکامیاب اور بامراد کیاہے۔

سورہ آلعمران میں خدائے تعالی ارشادفر ماتا ہے:

ماجه كتاب الطب باب الكبي ٣٤٨٩.

﴿وشاورهم في الامر فأذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخنالكم فمن ذالناي ينصر كم من بعدة وعلى الله فليتوكل المومنون) (آل عمران) ''اور کام یالژائی میں ان سےمشورہ لےلو' پھر جب پکاارادہ کرلوتو اللّٰہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو بیٹک اللّٰہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے'اگراللہ تمہارا مددگار ہوتو کوئی تم پر غالب نہآ سکے گا اورا گرتم کوچھوڑ دیے تو پھرکون ہے جواس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اوراللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔''

٤٥٥٤ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الترياق ٣٨٦٩ عبرالرحن بن رافع ضعيف بـ ٤٥٥٥ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٤/ ٣٤٩ ـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في كراهية الرقية ٢٠٥٥ ـ ابن

ان آیات نے تو کل کی بوری اہمیت وحقیقت ظاہر کر دی کہ تو کل بے دست و یائی اور ترک عمل کا نام نہیں بلکہ اس کا نام ہے کہ بورے عزم واراده اورمستعدی سے کام کوانجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کوخدا کے جمروسہ پرچھوڑ دیا جائے اور پیسمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے تو کوئی ہم کو نا کام نہیں کرسکتا اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش کار آ مذہیں ہو عکتی اس لیے ہرمومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے کفار ہے مسلسل لڑا ئیوں کے بعدیدارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی ہدلوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤاور مصالحت کرلواوریہ خیال نه کرو که بدعهد کهیں دھوکا نہ دیں خدا پر بھروسہ رکھوتو ان کے قریب کا داؤ د کامیاب نہ ہوگا۔

﴿وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فأن حسبك الله هو الذي ايدك بنصرة وبالمومنين ﴾ (الانفال)

''اوراگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تو بھی جھک اور خدا پر بھروسہ رکھ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اورا گروہ مختجے دھوکا دیناجا ہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تھجے اللہ تعالیٰ کافی ہے اس نے تھھ کواپنی اور مسلمانوں کی نصرت و مدد سے تیری تائید کی ہے۔''

اسلام کی تبلیخ اور دعوت کی مشکلوں میں بھی خدا ہی کےاعتاد اور بھروسہ برکام کرنے کی ہدایت ہے کہوہ ایسی طاقت ہے جس کوزوال نہیں اورالی ہتی ہے جس کوفنانہیں۔اورزیادہ تفصیل ہم نے اسلامی تعلیم کے نویں جھے میں لکھ دی ہے۔

#### تعویذ گنڈے سے اللہ تعالیٰ کی بناہ

فَقُلْتُ آلَا تُعَلِّقُ تَمِيْمَةً فَقَالَ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتَيْخُ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ اِلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

(٤٥٥٦) وَعَنْ عِيْسَىٰ ابْنِ حَمْزَةَ وَلَا وَاللهُ قَالَ (٢٥٥٦) حفرت عيلى بن حزه بيان كرتے بين كه يس حضرت عبدالله بن دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْرَةُ عَلَيْم وَالْوَاكِ بِإِس كَياان كوسر في كي بياري هي يعني بي المجلى مولَى هي تومين نے عرض کیا آپ تعویذ گنڈا کیوں نہیں اٹکا لیتے ؟ توانہوں نے کہااعوذ باللہ من ذالك مين اس خداس پناه مون رسول الله مُلَا يَعْمُ فِي مَايا كه جو محف کوئی چیزانکالے یا باندھ لےتواس کی طرف سونپ دیا جاتا اورسپر دکر دیا جاتا ہے۔(ابوداؤد)

(۵۵۷) حفرت عمران بن حصین ثانینی بیان کرتے ہیں که رسول الله مَثانینی نے فرمایا نہیں ہےمنتر جنتر اور دم حھاڑ مگر نظر بداور زہر لیلے جانور کے ڈینے ہے(احمرُ تر مٰدیُ ابوداؤ د) لیمیٰ نظر بداورز ہریلا اثرا تارنے کے لیے قرآن وحدیث کی روشنی میں دعایر هنا جائز ہے۔

(٤٥٥٧) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ثَالِثُو اَلَّا رَسُوْلَ اللَّهِ تَالِيْمُ قَالَ ((لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ اَوْحُمَةٍ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْدَاوْدَ ·

#### توضيح: اس حديث معلوم مواكة تعويذ گند الفكانا ورست تبيس ب-

(۲۵۵۸) اورابن ماجه نے اس حدیث کو بریده زلانشنے سے روایت کیا ہے۔ (٤٥٥٨) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ بُرَيْدَةً .

(٤٥٥٩) وَعَنْ أَنْسِ نَاتِيْكُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَاتَيْكُمْ ٠ (٣٥٥٩) حضرت انس ﴿ النُّهُ بِيانِ كُرِيِّ بِينِ كَدِرُسُولِ اللَّهِ مُثَالِّيْكُمْ نِي فَرَمَا مِا:

٥٥٥٦ اسناده ضعيف مسند احمد ٤/ ٣١٠ ٣١١ سنن الترمذي ٢٠٧٢.

٥٥٥٧ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٤/ ٤٣٦ ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في تعليق التمائم ٣٨٨٤ ـ ترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الرخصة في ذلك ٢٠٥٧.

٤٥٥٨ ـ صحيح ـ سنن ابن ماجه كتاب الطب باب ما رخص فيه من الرقى ٣٥١٣ .

٩ ٥ ٥ ٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب ما جاء في الرقبي ٣٨٨٩ ـ شريك القاضي ماس بهاور عن سروايت بـ

المنظمة المنظ

(( لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْحُمَةِ أَوْ دَمِ)) رَوَاهُ نهين دم اور دعا جائز مر نظر بديا زهر يلي جانور ك و خ سے يا خون ك أَبُوْ دَاوُدَ . جوش مارنے ہے۔(ابوداؤد)

توضيح: دم سے مرادبعض علاء كے نزديك ناك سے خون نكلنا ہے جے تكسير كہتے ہيں اور بعض نے كہا ہے كہ عام خون ہے تو بعض بعض دعائمیں اس کے لیے ہے جے رسول الله مُلَاثِمُ اللهِ مُلَاثِمُ اللهِ مُلَاثِمُ اللهِ عَلَيْهِ مِن يوما براھ ليتے تھے۔

((بسم الله ارقبك من كل شيء يوذيك ومن شركل شئي اوعين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك.))

"الله كے نام كے ساتھ تير سے اوپر دم كرتا ہوں ہراس چيزكى برائى سے جو تھے ايذا پہنچائے اور ہر چيز كى اور حسد كرنے والى آئكھ كى برائى سے الله تعالی تجھ کوشفاء دے اللہ کے نام کے ساتھ میں بیدم کرتا ہوں۔'(مسلم یز مذی)

((بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفثت في العقد ومن شرحاسد اذا حسد. ))

''الله کے نام کے ساتھ تیرے اوپر دم کرتا ہوں اور ہر بیاری اور جادوگرعورتوں کی برائی سے جوگر ہوں میں پھونک مارنے والی ہیں اور حاسدوں کی برائی ہے بچھ کوشفاء دیے'' (نسائی)

((بسم الله ارقيك من كل داء يشفيك من شر كل حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عين اللهم اشف عبدك ينكا لك عدوا ويمشى لك الي جنازة. ))

"الله كے نام كے ساتھ تيرے اوپردم كرتا ہول الله تجھ كو ہر بيارى سے شفاء دے ہر حاسد كى برائى اور نظروالى آئكھ كى برائى سے اے اللہ! اپنے

بندے کوشفاء دے جو تیرے دشمن کو خمی کرے گا اور تیری کوشنو دی کے لیے جناز ہ کی طرف چلے گا۔' (ابوداؤ د )

(٤٥٦٠) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ ﴿ فَهُا قَالَتْ (٣٥٦٠) حضرت اساء منت عميس وللنجان عرض كياكه يارسول الله حضرت يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْمُ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ جعفر رٹائٹؤ کے بچوں کومیدی نظر لگ جاتی ہے تو کیا ان کی نظر بد کے دور

الْعَيْنُ أَفَاسْتَرْقِيْ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْكَانَ كرنے كے ليے ميں دعاكر كے دم كرويا كرون آپ نے فرمايا بال اگركوئى شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ۔ رَوَاهُ آحْمَدُ چیز تقدیر سے بھی آ گے بڑھ جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہے۔ کہ نظر بد تقذیر

وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً . ے بھی آ گے بڑھ جاتی ہے۔ (احمر کر مذی ابن ماجہ) (٤٥٦١) وَعَنِ الشِّفَآءِ بِنْتِ عَبْدِاللَّهِ رَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

(۲۵ ۲۱) حضرت شفاء بنت عبدالله دلاتها بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِئُهُمْ وَٱنَّا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ هضه وللنظاك ياس بيٹھى ہوئى تھى تورسول الله ظائيم تشريف لائے اور فرمايا ((اَلاَ تُعَلِّمِيْنَ لهٰذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةَ كَمَا عَلَّمَتِيْهَا تم حفصه و الله كواى طرح منتر اورنمله بهاري كي دعا سكصلا دوجس طرح تم

الْكِتَابَةً)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد. نے ان کولکھا ناسکھا یا ہے۔ (ابوداؤد) توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لکھانا پڑھانا درست ہے عورتوں کے لکھنے کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ

عورتوں کو کتابت نہیں سکھانا چاہیے کیکن ان کی یہ بات سیجے نہیں ہے۔عورتوں کے ملمی اور عملی کارنا ہے بہت مشہور ہیں ہم ان کے ملمی اور عملی کارناموں کو مختصراً اسوہ صحابیات ہے نقل کررہے ہیں جس ہے آپ کواس کا اصلی انداز ہ ہوجائے گا۔

<sup>•</sup> ٥٦٠ اسناده صحيح مسند احمد ٦/ ٤٣٨ مسنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الرقية من لاعين ٥٩ ٠٠ ما ابن ماجه كتاب الطب باب من اسكر في من العين- ١٣٥١٠.

٢٥٥٦ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى ٣٨٨٧ الصحيحه ١٧٨.

#### علمی کارنا ہے

اسلامی علوم بینی قرآن بقییر ، حدیث ، فقه ، فرائض ، میں متعدد صحابیات کمال رکھتی تھیں ۔ حضرت عائشہ ، حضرت حفصہ ، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ورقد ٹھائیٹانے پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ حضرت ہند بنت اسید ، حضرت ام ہشام بنت حارثہ ، حضرت رائطہ بنت حیان اور حضرت ام سعد بنت سعدا بن رہیج ٹھائیٹم بعض حصول کی حافظ تھیں ۔ حضرت ام سعد ڈاٹٹھا قرآن مجید کا درس بھی دیتے تھیں۔ صفرت ام سعد بنت سعدا بن رہیج ٹھائیٹم بعض حصول کی حافظ تھیں۔ حضرت ام سعد ٹھٹھا قرآن مجید کا درس بھی دیتے تھیں۔

تفییر میں حضرت عائشہ ٹاٹھا کوخاص کمال تھا چنانچہ تیجے مسلم کے آخر میں ان کی تبسیر کا معتد بہ حصہ منقول ہے۔

حدیث میں از واج مطہرات ٹوئٹی عمو ما حضرت عا ئشہر ٹاٹٹا اور حضرت ام سلمہ ڈاٹٹا خصوصا تمام صحابیات سے ممتاز تھیں۔ان کے علاوہ حضرت ام عطیبہ اور حضرت اساء بنت ابو بکر ،حضرت ام ہانی اور حضرت فاطمہ بنت قیس ٹوئٹٹا بھی کثیر الرواییۃ گز ری ہیں۔

نقد میں حضرت عاکشہ بھٹا کے قاوے اس قدر ہیں کہ متعدد ضخیم جلد میں تیار ہوسکتی ہیں حضرت امسلمہ بھٹٹا کے قاوے سے ایک چھوٹا سار سالہ تیار ہوسکتا ہے حضرت صفیہ، سار سالہ تیار ہوسکتا ہے حضرت صفیہ، حضرت امسلمہ خوالٹائے فقاوے سے ایک چھوٹا سار سالہ تیار ہوسکتا ہے حضرت صفیہ، حضرت دفعرت دفعرت ام شریک، حضرت ام عطیہ، حضرت اساء بنت ابو بکر، حضرت ام جبیب، حضرت خولہ بنت تو بیت، حضرت ام در داء، حضرت عا تکہ بنت زید، حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت ام ایکن، حضرت ام سلمہ خوالٹائے فقاوے ایک مختصر رسالہ میں جمع کیے جا سے تیں۔

فرائض میں حضرت عا کشہ ٹیا گئا کوخاص مہارت تھی اور بڑے بڑے صحاباً ان سےفرائض کے متعلق مسائل دریا فت کرتے تھے۔ اسلامی علوم کے علاوہ اور علوم میں بھی صحابیات دستگاہ رکھتی تھیں مثلاعلم اسرار میں حضرت ام سلمہ "کو بوری واقفیت تھی خطابت میں حضرت اساء بنت سکن ڈیا گئا کا خاص شہرہ تھا تعبیر میں حضرت اساء بنت عمیس "مشہور تھیں ۔

طب اور جراحی اور رفیدہ اسلمیہ ،ام مطاع ،ام کبشہ ،حمنہ بنت جحش ،معاذہ ،کیلی ،امیمہ ،ام زیاد ، ربیع بنت معوذ ،ام عطیہ ،ام سلیم ٹھائین کوزیادہ مہارت تھی۔رفیدہ اسلمیہ ڈاٹھا کا خیمہ جس میں جراح خانہ بھی تھامبحد نبوی کے پاس تھا۔

شاعری میں خنساء،سعد کی ،صفید، عا تکد،امامه مریدیہ، نهند بنت حارث ، زینت بنت عوام اروی ، عا تکد بنت زید ، مهند بنت اثاثه،ام ایمن ، قنیله عبدریه ، کبشه بنت رافع ،میمونه بلویه نواکهٔ تا اوه نامور ہیں۔حضرت خنساء کا جواب آج تک عورتوں میں نہیں پیدا ہوا۔ان کا دیوان حیسپ چکا ہے۔

#### عملی کارناہے

اس سے مرادصنعت وحرفت ہے جس میں حیا کت ۔ فلاحت ، کتابت ، تجارت اور خیاطت وغیرہ داخل ہیں۔اسدالغابہاور مسنداحمہ بن عنبل کی متعددروا نیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات بڑائیڈ عمو ما کپڑ ابنا کرتی تھیں جوان کواوران کی اولا دکوکا فی ہوتا تھا۔

کا شتکاری تمام صحابیات نہیں کرتی تھیں بلکہ وہ مدینہ یا دیگر سرسز مقامات کے باشندوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ مدینہ میں عور تیں کا شتکاری کرتی تھیں ۔مہا جرعورتوں میں حصرت اساء تا تھا کا بھی یہی مشغلہ تھا۔

کتابت ( لکھنا) بہت می صحابیات جانتی تھیں۔ چنانچے حضرت شفاء بنت عبداللہ رٹاٹٹا کواس میں خاص طور پرشہرت حاصل ہے۔ جنہوں نے ایام جاہلیت ہن میں لکھنا پڑھنا سکھ لیا تھا۔ شفاء کے علاوہ حضرت حفصہ ،ام کلثومؓ بنت عقبہاور کریمہ بنت المقداد ٹٹائٹٹا بھی لکھنا جانتی تھیں حضرت عائشاورام سلمہ وٹاٹٹیا کواگر چہ پڑھنا آتا تھا۔ لیکن لکھنانہیں آتا تھا۔ صحابیات میں بعض عور تیں تجارت بھی کرتی تھیں۔ چنانچ حضرت خدیجہ واٹائیا کی تجارت نہایت وسیع پیانہ پرشام سے تھی ۔خولہ،ملیکہ، تقفیه اور بنت مخر مه عطر نظفهٔ کی تجارت کیا کرتی تھیں۔

سینا پرونا عام تھا چنانچہ فاطمہ بنت شبیہ وہ افاہ وغیرہ کے حالات سے اس کا پیۃ چاتا ہے شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات میں انصار کی لڑ کیاں گیت گالیتی تھیں ۔ بلکہ بھی بھی شادی بیاہ اورخوش کےموقع پر آنخضرت مُلَاثِیْز کےسامنے بھی اشعار گائے ہیں۔اورفریعہ بنت معوذ الله المنظمان جوحدیث روایت کی ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ انخضرت منافیا نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ مدیند میں ایک بی بی تھی جن کا تذكره اصابه مين آياہے۔

از واج مطہرات میں حضرت ام سلمہ وہ اللہ الحن کے ساتھ قرآن مجید پڑھتی تھیں اور خاص کرآنخضرت مُلاٹیم کے لہجہ اور طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔ نظربدى الاكت خيزى

(٤٥٦٢) وَعَنْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وْلِيُّو (۲۵۲۲) حضرت امامه بن سهل بن حنیف النفوّن نے بید بیان کیا کہ عامر بن ربعہ نے مہل بن حنیف کونسل کرتے ہوئے دیچے کر کہا کہ خدا کی تتم ان کی قَالَ رَاٰی عَامِرُ بْنُ رَبِعْیَةَ سَهْلَ بْنَ خُنَیْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَارَآيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاجِلْدَ طرح کسی کونہیں دیکھا اور نہ کسی پر دہشین عورت کے چمڑے کو ......ان

مُخَبَّأَةٍ قَالَ فَلُبِطَ سَهْلٌ فَأْتِي رَسُوْلُ اللَّهِ تَالْتُكُمْ کے چمڑے سے زیادہ اچھانہیں دیکھا .....سیعنی یہ بہت گورے چے خوبصورت ہیں۔اس کے ان لفظوں سے مہل بن حنیف عنسل کرتے کرتے فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ هَلْ لَّكَ فِي سَهْل بْن حُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَاسَهُ فَقَالَ ((هَلْ زمین پر گریڑے اور ماہی ہے آب کی طرح زمین پرتڑینے لگے انہیں اٹھا کر تَتَّهِمُوْنَ لَهُ أَحَدًا)) فَقَالُوْا انَّتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيْعَةَ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ ك ياس لا يا كيا اور عرض كيا كيا يارسول الله كيا آپ مهل بن حنیف کے علاج کی طرف توجہ مبذول فرمائیں گے خدا کی قتم وہ اپناسر بھی قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتِئُمُ عَامِرًا فَتَغَلَّظَ عَلَيْهِ نہیں اٹھا سکتے 'نظر بد کا اثر ان پر زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے آپ نے

فر مایا کہتم اس نظر بدے لگانے میں کسی کومتہم سجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا اغْتَسِلْ لَهُ)) فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ رسول الله ہمارا خیال یمی ہے کہ عامر بن رہیمہ کی نظر لگی ہے کیونکہ انہوں نے وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَٱطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِيْ قَدْحِ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ ان كونسل كرتے ہوئے وكي كرايا ايساكها تھا۔ تورسول الله ظائل الے بين كر

لَيْسَ لَهُ بَاسٌ ـ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ . فرمایا کہتم اس کو بلا لاؤ۔ چنانچہ بلائے گئے آپ نے فرمایا کہتم لوگ اینے بھائی کو کیوں قبل کرنے جا ہے ہولیتنی ایس بات کہہ کر کیوں نظر بدلگا کر مارنا جا ہے ہولیتن ان کے اوپر غصے کا اظہار فر مایا نہیں اپنے بھائی کو خیرو برکت کی دعا دینی چاہیےاور ماشاءاللہ وغیرہ کےلفظوں ہے یا دکرنا چاہیے عنسل کرواوراس کے پانی کواس پرڈال دو۔عامر بن

ر بیعہ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کہنیو ںسمیت اور دونوں پیرمخنوں سمیت اورا پی کنگی کے بینچے کے جھے کو دھوکر پیالے میں پانی ڈالا اور پھروہ پانی ان پرڈال دیا گیا چنانچیوہ اچھےاور تندرست ہو گئے اورنظر بد کا اثر اتر گیا اوران لوگوں کے ساتھ چلے گئے انہیں کوئی تکلیف

نہیں تھی۔ (شرح سنہ)

وَقَالَ ((عَلامَ يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَلَّا بَرَّكْتَ

٤٥٦٢\_ اسناده صحيحـ شرح السنة ١٦/ ١٦٤ ح ٣٢٤٥\_ ابن ماجه ٣٠٠٩ـ موطا امام مالك كتاب العين باب الوضو من العين\_ ٢/ ٩٣٩ ح ٨١١.

(٤٥٦٣) وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ إِنَّ

(٤٥٦٤) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ وَلَيْ كَانَ

رَسُوْلُ اللهِ تَاتِيْمُ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ

حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوَّذَتَان فَلَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَبِهِمَا وَتَرَكَ

مَاسِوَاهُمَا۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ تَنْآثِتُمْ هَلْ رُءِ ىَ فِيْكُمْ الْمُغَرِّبُوْنَ

قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُوْنَ فِيْهِمْ

الْجِنُّ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسِ

التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

الْعَيْنَ حَقُّ تَوَضَّأُ لَهُ فَتَوَضَّأَ لَهُ.

(۲۵۷۳) اورامام مالک کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے فر مایا کہ نظرحت ہےوضوکرو۔انہوں نے وضوکیا جیسا کہ پہلے بیان آچکا ہے۔

نبي كريم مَنَاقِينِمُ نَظُرِ بدي يِناهُ مَا نَكْتُ سَفِي

(۲۵۲۴) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُٹاٹیؤ جنوں اورانسانوں کی نظر بدہے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ بید دونوں سورتين ﴿قل اعوذ برب الناس ﴾ اور ﴿قل اعوذ برب الفلق ﴾ اتریں تو آپ نے ان دونوں سورتوں کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے علاوہ اور دعاؤل کایر ٔ هنا حچوژ دیا۔ (ترمذی ابن ماجه)

توضیح: بدونوں سورتیں پناہ ما تکنے کے لحاظ ہے بہترین سورتیں ہیں ٔ حدیثوں میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے ہم نے اسلامی وظائف میں بیکھا ہے کہ معوز تین قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس پناہ مائکنے کے لیے بہترین سورتیں ہیں جادو کے ہوئے آ دمی پر پڑھ کر دم کرنے ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔رسول اللّٰہ مُلَاثِیْمُ پرایک یہودی نے جادوکر دیا تھا۔آپ نے ان دونوں سورتوں کو یڑھ پڑھ کرایئے جسم مبارک پر دم کیا۔ جادو کا اثر دور ہو گیا۔سوتے وقت آپ ان دونوںسورتوں کو پڑھ کرہتھیلیوں پر دم کر کے تمام جسم مبارک پر پھیر لیتے اسی طرح پٹمل تین مرتبہ کرتے اور بھی اس کے بہت سے فضائل ہیں۔

(٤٥٦٥) وَعَنْ عَائِشَةَ اللهُ عَالَتْ قَالَ لِيْ (٢٥٦٥) حضرت عائشه رفي الله عائد الله عَلَيْمَ في الله عَلَيْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلِيمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْ فرمایا کیاتم لوگوں میں مغربون دکھائی دے جاتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول الله! مغربون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر مایا وہ لوگ ہیں کہ جن ان میں شریک ہوجاتے ہیں۔(ابوداؤد)

خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ فِي بَابِ التَّرَجُلِّ. توضيح: يعنى جولوگ اين بيوى سے جماع كرتے وقت دعا: ((بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان مار قتنا . )) وغیر نہیں پڑھتے ہیں توشیطان بھی اس عورت کی فرج میں جماع کرتا ہےاورانز ال کرتا ہے توانسان اور جن دونوں کا نطفہ اس میں شریک ہوجاتا ہے ایسے لوگوں کومغرب کہا جاتا ہے۔ جب آدی ایسے وقت میں ذکر اللی نہیں کرتا توینوبت آتی ہے۔ ہم نے اسلامی وظا ئف میں استعاذہ اور بسملہ کے فضائل میں بہلھا کہ:

'' حضرت جعفر بن مجمد الطلقة فرمات ميں كه اگر جماع كے وقت بسم الله الخ نه پڑھى تواس آ دى كے ذكر يعني (عضو تناسل) ير شیطان مسلط ہوجا تا ہے۔ جماع کے وقت جبکہ وہ بسم الذہبیں کہنا تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ جماع کرتا ہے اور مرد کی طرح اس فرج میں انزال کرتا ہے۔''

٤٥٦٣ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الرقية بالموذتين ٢٠٥٨ ـ ابن ماجه كتاب الطب باب من استرقى من العين ١١ ٣٥.

٤٥٦٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الصبي يولد ٧٠١٥ ـ ابن جري كماس اورام حيد غيرمعروف ٢٠ ـ ٤٥٦٥ ـ الترمذي الحديث رقم: ٢٠٥٣ .

حضرت ابن عباس سے ایک شخص نے پوچھا کہ میری ہوی جوسوکر بیدار ہوئی تواس کی شرمگاہ میں آگ کا ایک شعلہ تھا۔ حضرت ابن عباس والشخان نے فرمایا کہ یہ شیطان کی وطی ہے۔ تو جماع کے وقت ((بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان مارز قتنا . )) ضرور پڑھلیا کرو۔

## اَلْفَصْلُ الشَّالِثُ .....تیسری فصل معده سارے جسم کی اصلاح کامرکز ہے

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیم نے فرایا: معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیس اس حوض کی طرف آتی ہیں جب معدہ درست رہے گا تو سب رگیس بھی درست رہیں گی اور جب معدہ خراب ہو جائے گا تو سب رگیس بھی وجہ سے خراب ہوجا کیں گی۔ (بیہی )

بِالصِّحَةِ وَإِذَا افَسَدَتِ الْمَعْدَةُ صَدَرَتِ الْمُعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ.))

(٤٥٦٦) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثَلَاثَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ عَلَيْكُمْ ((ٱلْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَن وَالْعُرُوقُ

اِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَاِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَالْعُرُوقُ

توضیع: یعنی انسانی بدن کے لیے معدہ گویا حوض ہا در سب رکیس گویا نالیاں ہیں جوحوض میں آکرگرتی ہیں اوران کا اثر تمام رگ و پٹھے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب معدہ ٹھیک رہے گا تو سب رگیں اور نالیاں بھی ٹھیک رہیں گی جم میں اچھا خون پنچ گا اور سارا جم شذر ست رہے گا اور جب معدہ تراب ہو گیا تو آئیس رگوں کے ذریعہ جم میں خرابیاں پیدا ہوں گئ ای لیے جم ہے کہ معدہ کی اصلاح کرو۔ ''حاذ ت'' میں معدے کی تشریح اور منافع کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ''معدے کو انگریزی میں اشا مک (Stamach) کہتے ہیں۔ مشک کے باند عضو ہے جو جو ف شکم میں اوپر کی طرف کو واقع ہے۔ اس میں غذا ہضم ہوتی ہے اس کا چوڑ اسرا اوپر اور با کیں جانب ہیں۔ جابز ہے جو جو ف شکم میں اوپر کی طرف کو واقع ہے۔ اس میں غذا ہضم ہوتی ہے اس کا چوڑ اسرا اوپر اور با کیں جانب ہیں۔ جابز ہیں طرف کا سراباتی حصوں کی نسبت بڑا ہوتا ہے جس کوئلی والاسرا کہتے ہیں اور دا کیں جانب کا سراجی کو آنت والاسرا کہتے ہیں۔ جگر کے زیریں سطے کے برا پر ہوتا ہے۔ با کیں سرے کا سوراخ مری کے سوراخ سے طار بتا ہے اور دا کمیں سرے کا سوراخ امعاء اثنا عشری یارہ اکستی آنت کے سوراخ سے میں منتسم کرتے ہیں۔ می کہ معدہ اور تعرمعدہ۔ مری طق کے سوراخ سے شروع ہوکر سینے کی ہڑی کے آخری سرے تک آخری سرے تک آنے والی غذا کی نالی یا راستہ کا نام ہے جس کا بیان پہلتی ہوگی عالے اور معدہ کے انتہا اور معدہ کے ابتدائی حصہ کا نام فم معدہ سرے تک آنے والی غذا کی نالی یا راستہ کا نام ہم معدہ سرے تک آنے والی غذا کی نالی یا راستہ کا نام ہم معدہ سے حوالے کر کے انتہا اور معدہ کے ابتدائی حصہ کا نام فم معدہ

#### معده كي ساخت

معدہ کی ساخت میں گوشت پھے عروق اورشرائین اور لعاب دارجھلی وغیرہ شامل ہیں اس کے چارطبق ہوتے ہیں بیرونی اوپر والا۔ طبق' آب دارجھلی کا۔اس کے پنچے والا دوسر اطبق عضلاتی اور اس کے پنچے والا تیسر اطبق خانہ دارجھلی کا۔جس میں عروق اور اعصاب ہوتے ہیں اور چوتھا اندرونی طبق لعاب دارجھلی کا ہوتا ہے۔ پیطبق چکنا اور ملائم ہوتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں جس سے

(معدہ کامنہ) ہے اور باتی حصہ وقصر معدہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

٤٥٦٦ موضوع ـ شعب الايمان ٥٧٩٦ ـ الضعيفه ١٦٩٢ .

رطوبت معدی یاغذاء کوہضم کرنے والی رطوبت پیداہوتی ہے جوغذا میں مل کرہضم کے فعل میں امداد کرتی ہے۔معدہ تقریبا ۲اسے ۱۱۵ پنج تک لمبااور ۱۲ پنچ چوڑ ااور خالی حالت میں ساڑھے چاراونس (۳۱ تولیہ )وزنی ہوتا ہے۔ دوا فع

جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو موٹی اور سخت چیزیں دانتوں کے ذریعی مہین اور باریک ہوکر اور منہ کا لعاب یعنی تھوک مل کرزم اور ملائم ہوجاتی ہیں اور طلق کے سوراخ سے گزر کر بذریعہ مری یا غذاء کی نالی سے کھائی اور پی ، دئی چیزیں معدہ کے اندر پہنچتی ہیں۔ معدہ کی رطوبت ہاضم اس میں مل جاتی ہے اور معدہ کی حرارت اور قوت ہاضمہ ساری غذا کو ۲۳ سے گھنٹہ کے عرصے میں تحلیل کر کے مثل کھک تخین (یعنی جو کے ستو۔ جو پانی میں گھولے گئے ہوں) کی شکل بنادیتی ہے جس کو اطباء کیلوس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ معدہ میں قوت ہاضمہ کا عمل ہونے کے بعد غذاء یعنی کیلوس کا صاف اور رقیق حصہ بذریعہ ماساریقا باریک رگوں کے ذریعہ جومعدے سے جگر تک ہیں۔ جگر میں پہنچتا ہے۔ فعل چگر

جولوگ چاہے ہیں کہ بچے اور تندرست رہیں وہ پہلے معدہ کی حالت کو درست کرنے کی کوشش کریں۔معدہ کے امراض چونکہ اکثر تخمہ اور
ہوشمی کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں ای لیے ان اسباب سے جو ہوشمی پیدا کرنے والے ہوں حتی الامکان پر ہیز کریں۔ بھوک سے زیادہ کھانا ،
غلظ دیر ہضم نفاخ اور تبخیر پیدا کرنے والی چیز وں کا استعال کرنا 'ایک کھانے کے پوری طرح ہضم نہونے سے پہلے دوسری غذا کا کھانا۔ پکی
اور پوری طرح نہ پکی ہوئی غذا کیں کھانا 'پیٹ بھر کرفورا کوئی قیل اور شدید حرکت کرنا 'یا محنت وریاضت کرنا یا کھانا کھانے کے بعد فورا سو
جانا۔ یا کھانا کھانے کے بعد ضرورت سے زیادہ پانی پینا خصوصا سر دیانی پینا وغیرہ ایسے اسباب ہیں جو ہاضمہ کے فعل میں خراب پیدا کرکے
ہوشمی یادیگر امراض معدہ پیدا کرتے ہیں۔

پس حافظ صحت کوچاہیے کہ کھانا کھانے میں دوچار لقموں کی اشتہابا تی ہو کہ دسترخوان سے ہاتھ علیحدہ کریں۔ یہ تجربہ ہے کہ زیادہ کھانے والے اشخاص قوی اور فربنہیں ہوسکتے بلکہ جولوگ بھوک سے ایک دولقمہ کم کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کی نہ صرف صحت ہی اچھی ہوتی ہے بلکہ ان کابدن معتدل غذا سے یوری طرح فائدہ حاصل کرتا ہے اورخوب موٹا اور قوی ہوتا ہے۔

جو کھانا طبیعت کومرغوب نہیں ہوتا اس کا استعال کرنا بھی نقصان دیتا ہے اس کے زبردتی کھانے سے اور معدہ میں پہنچنے کے بعد دو حالتیں ہوتی ہیں اگر وہ ہاکا ہوتا ہے تو قے کے ذریعے اور اگر بھاری ہوتا ہے تو اس کو دستوں کے ذریعہ سے طبیعت نکال دیتی ہے جولوگ صفرادی مزاج کے ہوتے ہیں اور جن کے معدہ میں زیادہ حرارت ہوتی ہےان کوکھانے کے درمیان پانی پی لینایا کھانا کھانے کے بعد دو جار گھونٹ ٹھنڈایانی ضرور پی لینا جا ہے۔

راقم الحروف احقر الا نام عبدالسلام بستوی سافی مترجم مشکو قاعرض کرتا ہے کہ رسول اللہ منگائی کا بیار شادگرا می قابل قد روعمل ہے حدیث شریف کا خلاصة مطلب یہی ہے کہ انسان گویا ایک باغ کا درخت ہے ادر معدہ حوض کی طرح ہے۔ ادر شریا نیس اور دیگررگ و پیٹھے نالے اور کیار بول کی طرح ہیں کہنے جائے گا اور درخت ہرا مجرا سرسبز و کیار بول کی طرح ہیں کہنے وض میں اگر صاف ستھرا پانی رہے گا تو ان نالیوں کے ذریعے سے تمام جگہ بننی جائے گا اور درخت ہرا مجرا سرسبز و شاداب رہے گا خشکی و برخم ردگی اور افسر دگی نہیں رہے گئی تو اس الے اور صحیح غذا حوض یعنی معدہ میں پہنی اور قدرتی مشین کے ذریعہ سے تمام غذا کی تحلیل قسمیت ہوگئی تو لطیف اجزاء یعنی صحیح خون وغیرہ ان رگوں کے ذریعہ سے تمام جسم میں پھیل جائے گا جس سے جسم تندرست خوشر و مرسبز و شاداب رہے گا اور اس کی زیدگی نہا ہے گئی تو اس اس سے خراب مرسبز و شاداب رہے گا اور اس کی زیدگی نہا ہے گئی کی مدسے نکل کر مختلف امراض واسقام کا شکار ہوکر رہ جائے گا اور اگر اس غذا سے سے جسم میں بیدا ہوکر تمام جسم میں پھیل جائیں گی اور جسم تندر سی کی حدسے نکل کر مختلف امراض واسقام کا شکار ہوکر رہ جائے گا اور اگر اس غذا سے جسم میں بیدا ہوکر تمام جسم میں پھیل جائیں گی اور جسم تندر سی کی حدسے نکل کر مختلف امراض واسقام کا شکار ہوکر رہ جائے گا اور اگر اس غذا سے جسم اس سے ایسے خابت ہوتے ہیں۔ حال غذا مراد کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ طال غذا مراد کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ طال غذا مراد کی جائے تھیں۔

اس كا اشاره رسول الله مَالِيَّةُ مِنْ السَّمَا عَلَيْمُ فِي السَّامِدِيثُ مِينِ فرمايا ہے:

((ان الله طيب لايقبل الاطيبا وان الله امر للمومنين بما امربه المرسلين فقال يايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تعالى يايها الذين المنوا كلوا من طيبات مارقنكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يارب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزى حرام فانى يستجاب لذالك.)) (مسلم و ترمذى)

''یقینااللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جونبیوں اوررسولوں کو تھم دیا ہے وہی مسلمانوں کو بھی تھم دیا ہے۔ چنا نچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو۔ ان پاک چے۔ چنا نچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو۔ ان پاک چیز وں میں سے کھا وَ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ پھر رسول اللہ نگا ہی آئی اس آ دمی کا ذکر کیا جو لمباسفر کرتا ہے پراگندہ حال گرد آلود اپنے دونوں ہاتھوں کو آسان کی طرف در از کر کے کہتا ہے اے میرے رب! اسے میرے رب! یعنی گر گر اگر دوما ما نگتا ہے کہ خدایا تو ایسا کر۔ بید دے وہ دے۔ حالا نکہ اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کا پینا حرام ہے اور اس کا پہنا حرام ہے اور مال حرام ہے۔ اس کی پرورش کی گئی ہے تو اس کی دعاکس طرح قبول کی جائے گی۔''

اس حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے۔ تو معدے میں اگر حلال روزی پینجی ہے تو اس سے خلط صالح یعنی اعمال صالحہ کا صدور ہوا اور اگر حرام روزی پینجی ہے تو خلط فاسدیعنی برے افعال صادر ہوں گے اور رزق حلال سے اگر روحانی اور جسمانی دونوں مراد لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوں گے روحانی غذا سے مراد سے تعلیم وتربیت سے بعنی سے تعلیم وتربیت سے انسان سے معنوں میں انسان رہے گا اور غلط تعلیم وتربیت سے بہتر ہوں گے۔ برے اخلاق وعادات پیدا ہوں گے۔

#### جب حضور مَنَاقِينِم كو بجھونے كاٹ ليا

(٤٥٦٧) وَعَنْ عَلَيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ (٢٥٦٧) حفرت على والنَّيْ فرمات بين كدرسول الله طَالِيُّ رات كونماز براه على النَّهُ عَلَى اللهُ طَالِيُّ رات كونماز براه على عَلَيْ أَدَاتَ لَيْلَةِ يُصَلِّى فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْلاَرْضِ مَرَّ مِن عَلَى الْلاَرْضِ مَرَّ مِن اللهُ عَلَى الْلاَرْضِ مَرَّ مَن بِرَكُوا تَوْ مِجُولِ فَي وَسِليا تَوْ

٢٥٧٧ عصحيح - شعب الايمان باب ٢٥٧٥ - الصحيحه ٥٤٨ .

فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا

تَدَعَ مُصَلِّيًا وَلا غَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْح وَمَآءٍ فَجَعَلَهُ

فِيْ إِنَآءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى أَصْبَعِهِ حَيْثُ

لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ۔ رَوَاهُ

هُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شَعَبِ الْإِيْمَان .

رسول الله مَا لِيَّا فَ اس كوا پنج جوتيوں سے پكل ديا اور مار ڈ الانماز كے بعد آپ نے فرمایا خدا تعالى بچھو پر لعنت كرے كەنمازى اور غيرنمازى يانبى اور

آپ نے فرمایا خدا تعالی جھو پر لعنت کرے کہ نمازی اور غیرنمازی یا جی اور غیر نمازی یا جی اور غیر نمازی یا جی اور غیر نبی کو کو کی منگوا کر ایک برتن میں رکھا چھراس یانی کواس انگلی پر جہاں بچھونے کاٹ کھایا تھا۔

ایک برتن میں رکھا چھراس پانی کواس اٹھی پر جہاں بچھونے کاٹ کھایا تھا۔ ڈالنا شروع کیااور اس پر ہاتھ بھیرنے لگے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل

اعوذ برب الناس پڑھتے گئے۔ (بیہتی)

**توضیح**: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی کوسانپ بچھو کاٹ کھائے تو اس پرنمک کا پانی ڈالنا چاہیے اور ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر پھونکنا چاہیے تا کہاس کا اثر جا تار ہے۔غالبًا اس رات کی نماز سے تبجد کی نماز مراد ہے۔

#### رسول رحمت مُثَاثِينًا كِ بِالون سے رحمت الٰہی كاحصول

( ٤٥ ٦ ٨ ) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَوْهَبِ ( ٢٥ ٢ ٨ ) حفرت عثمان بن عبدالله بن موهب برات بيان كرتے بين كه قَالَ أَرْسَلَنِيْ اَهْلِيْ اِلَى أُمِّ سَلَمَةً بِقَدْحٍ مِّنْ مَآءِ مِيرِ عَمْرِ والوں نے پانى كاايك بياله جُصےد كر حضرت امسلمہ وَاللَّهُ كَا وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانُ عَيْنٌ أَوْشَىٰءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا پِل بَعِجَاس وقت مِين بعض لوگوں كابي خيال تقا كه اگر كى انسان كونظر بدلگ و خُصَبَه فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُم عَالَى إِللهِ عَلَيْهُم عَلَى وَاللَّهِ عَلَيْهُم عَلَى اللهِ عَلَيْهُم اللهِ عَلَيْهُم عَلَى اللهِ عَلَيْهُم عَلَى وَاللَّهِ عَلَيْهُم عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

وَكَانَتْ يُمْسِكُهُ فِيْ جُلْجُلِ مِّنْ فِضَةِ فَخَضْخَضَنَهُ اللهُ تُلَيُّمُ كَموعَ مبارك كوجوان كے پاس تبرك كے طور پر بچ ہوئے فَشَرِ بَ مِنهُ قَالَ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ تَحْ پانی میں گھنگول کر لینی دھوکران بالوں کو اپنی پاس رکھ لیتیں اور آپ شعراتِ حَمْراَءَ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ . کے موتے مبارک کے دھوتے ہوئے پانی کو داپس کر دیتیں اس پانی کو بیار کے جسم پرچھڑک دیاجا تا بیالا دیاجا تا تو اچھا ہوجا تا ای لیے میرے گھروالوں نے مجھے پانی کا پیالددے کر حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کے پاس بھیجا تھا۔

جب میں ان کے پاس پہنچا تو پانی کا پیالہ دیکھ کر مجھ گئیں کہ اس کام کے لیے آیا ہے تو انہوں نے ایک جاندی کی نکلی نکالی۔جس میں رسول الله علاقی کے بال نہایت حفاظت سے رکھے ہوئے تھے۔انہوں نے اس جاندی کی نکل میں پانی ڈال کر ہلانا شروع کیا تو میں نے اس نکلی میں جوائک کردیکھا تو سرخ سرخ بال میں نے دیکھے تو آپ کے موئے مبارک کا پانی بیاری کو پی لیتا تو اللہ کے تھم سے شفاءیا بہوجا تا۔ (بخاری)

توضیح: رسول الله طالقی کا بیینداورآپ کا موئے مبارک باعث شفاءاور تبرک تھا۔ یہ خصوصیت صرف رسول الله طالقی کے موئے مبارک باعث شفاءاور تبرک تھا۔ یہ خصوصیت صرف رسول الله طالقی کا موئے مبارک کے ماتھ کی سند کے ساتھ اگر اصلی بال رسول الله طالقی کے مبارک کے ساتھ کی موضوع بال رسول الله طالقی کے کسی کے پاس موجود ہوں تو حضرت ام سلمہ طالقی کے اس طریقے کے موافق عمل کرے تو جائز ہے۔ بعض جگد مصنوعی موضوع بال رکھ کرلوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کو زیارت بنا کر میلہ طیلہ لگاتے ہیں اور ان بالوں کا صبحے پنة اور سندنہیں ہے اس کو حضور کا بال کہنا سخت

جہالت اور زبردست غلطی ہے خداہم سب کوالی جہالت سے بچائے۔آمین۔ (٤٥٦٩) وَعَنْ أَبِیْ هُوَیْرَةَ وَالْفُوْ أَنَّ نَاسًا مِنْ (٣٥٦٩) حضرت ابو ہریرہ والنَّفَوْمیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَیْوُم کے صحابہ

٤٥٦٨ ـ صحيح بخارى كتاب اللباس باب ما يذكر في الشيب ٥٨٩٦ .

٤٥٦٩ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الكماة والعجوة ٢٠٦٨ ٢٠٦٩ .

الْكُمَأَةُ جُدَرِيُّ الْاَرْضِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالَيْمُ رَسُولَ اللهِ تَالَيْمُ مَن يَهِ اوراس كا پائى آتكه كي لي ((اَلْكُمَأَةُ مِنَ الْمَنِ وَمَآءُ هَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ باعث شفاء ہے اور بجوہ مجور جنت ہے ہوار ہی بجوہ مجور زہر کے لیے والْعَجُوةُ مِنَ الْمَنِ وَهِمَ شِفَآءٌ مِنَ السَّمِ)) باعث شفاء اور تیاتی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہری وَ وَالْتُونِ فِي مِنَ السَّمِ)) قال اَبُو هُرَيْرَةَ فَا خَذْتُ ثَلْفَةَ اَكُمُوءِ اَوْ خَمْسًا اس حدیث کوئ کر پانچ یا سات کھنیاں میں نے لے کراس کو کچل کراس کا اوس سَعْنَ فَعُصَر تُهُنَّ وَجَعَلْتُ مَآءَ هُنَّ فِي پانی ایک شیشی میں نچوڑ لیا۔ میری خادمہ لونڈی چندھی ہوگئ تی تو بطور سرمہ اوس مَا فَعَصَر تُهُنَّ وَجَعَلْتُ مَآءَ هُنَّ فِي پانی ایک شیشی میں نچوڑ لیا۔ میری خادمہ لونڈی چندھی ہوگئ تی تو بطور سرمہ

کے اس نے لگاما تو وہ اچھی ہوگئی۔ (تر ندی)

قَارُوْرَةٍ وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِيْ عَمْشَآءَ فَبَرَأْتْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

توضیح: من وسلوئ الله تبارک و تعالی کی نعمتوں میں ہے دوخصوصی نعمیں جن کو الله تعالی نے حضرت موئی علیما اور ان کی امت کو عطاکی گئی تھی لیکن کما حقداس کی قدرانہوں نے کی اور اس ہے اونی ہے اونی جزکا مطالبہ کیا جن کا بیان قرآن مجید میں آچکا ہے۔ رسول الله کا پیٹر کے یادد ہانی کے طور پر فرمایاتم کو جعلی من جمیدی نعمت مفت عطاکی گئی ہے کہ نداس کے نج ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہا قاعدہ کا شت کرنے کی وہ تمہارے گھروں میں پیدا ہوجاتی ہے اس کو کھاؤنہایت ہی لذیڈ اور ذا کقد دار ہے۔ اس کا پانی نکال کر دوا کے طور پر آئکھ میں ٹیکاؤ تو باعث شفاء ہے۔

(٤٥٧٠) وَعَنْهُ وَالنَّهُ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّمُ (٣٥٤) حفرت ابو بريره وَالنَّهُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله تَالَيُّمُ نِهُ (مَنْ لَعِقَ الْعَسْلَ ثَلْثَ غَدَوَاتِ فِى كُلِّ شَهْدٍ فرمایا: جو شخص برمہینے میں صبح کے وقت تین دن شہد چاٹ لیا كرے تواس كو لَمُ يُصِبْهُ عَظِيْمٌ مِنَ الْبَلاءِ.)) كَبْمَ كُونَى مصيبت اور بيارى نہيں رہے گی۔

توضیح: شہد کے بارے میں خوداللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ: ﴿ فیمه شفاء للناس ﴾ یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفاء ہی شفاء ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ سوائے موت کے ہر بیاری کے لیے شفاء ہے خواہ اس کوتن تنہا استعال کیا جائے یا کسی دوا کے ساتھ شامل کر کے استعال کیا جائے دونوں طرح مفید ہے۔ اطباء نے اس کی بھی بڑی تعریف کی ہے۔

(٤٥٧١) وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ وَلَا عُنَا قَالَ (٢٥٤١) حفرت عبدالله بن مسعود وَلَهْ فَيْ فَيان كيا كه رسول الله تَالَيْمُ فَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالَيْهُمْ فَي اللهِ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَانَيْنِ فرمايا: تم دوشفاؤل كولازم كرلو\_(١) شهد (٢) قرآن مجير\_(ابن ماجه الْعَسْل وَالْقُرْان)) رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةً بيهِ قَي الْعَسْل وَالْقُرْان)) رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةً بيهِ قَي الْعَسْلِ وَالْقُرْان) وَقَالَ الصَّحِيْحَ وَالْبَيْهَ قَيْ فِي شُعَبِ الْآيْمَانِ وَقَالَ الصَّحِيْحَ الْآيْدِيرَ مَوْقُوْفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ.

توضیح: دوشفاؤوں کی توضیح اورتفیر خودرسول الله نگائی نے فرمادی ہے کہ ایک باعث شفاء شہد ہے جس کابیان پہلے آچکا ہے اور دوسراباعث شفاء قرآن مجید ہے جس کے بارے میں خوداللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وننزل من القران ماهو شفاء للناس الخ ﴾ ہم نے قرآن مجید کواتارا ہے۔ جولوگوں کے لیے باعث شفاء ہے۔ یعنی جسمانی بیاریوں کے لیے بھی اور روحانی بیاریوں کے لیے بھی۔

<sup>•</sup> ٥٧٠ - اسناده ضعيف - سنن ابن ماجه كتاب الطب باب العسل • ٣٤٥ - شعب الايمان ٩٣٨ ٥ - زبير بن سعيدلين الحديث اور عبدالحميد بن سالم مجهول راوى ب-

١ ٥٧١ - اسناده ضعيف- سنن ابن ماجه كتاب الطب باب العسل ٢٥٤ - ابواسحاق مركس بين اورساع كي صراحت نبين ب

(۳۵۷۲) حضرت ابو کبشہ آنماری دلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیڈ کم نے اپنے سرمبارک کے درمیان میں سینگی لگوائی اس بیاری کی وجہ سے جوز ہر آلود بکری کے گوشت کھانے سے پیدا ہو گئ تھی معمر راوی نے بیان کیا بغیر کسی بیاری کے میں نے بھی سرمیں سینگی لگوائی تو میر ااچھا حافظہ جاتا رہا حتیٰ کہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے بھول جاتا تھا تو دوسرے لوگوں کی یاد دہانی کرانے سے پھرآگے پڑھتا تھا۔ (رزین)

#### توضیی**ہ**: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بلاضرورت سینگی نہیں لگوانی چاہیے ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ سینگی ک**ا فائدہ**

یہ میں معنوں معقل بن بیار دانٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُناٹیم کا ما مفید ہے اور سال کھر کی بیاریوں کے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ (منتقی )

( ۵۷۵) اوراس کی مثل رزین نے ابو ہریرہ دفائش سے روایت کیا ہے۔

يَا نَافِعُ يَنْبَعُ بِى الدَّمُ فَاتِنِيْ بِحَجَّامٍ وَّاجْعَلْهُ شَابًا وَلا تَجْعَلْهُ شَابًا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلا تَجْعَلْهُ شَابًا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْيُّظُمْ يَقُوْلُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ وَهِي تَزِيْدُ فِيْ الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ فِي الْحَقْلِ وَتَزِيْدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا الْحِجَامَة فَيُومُ الْحَجِيشِ عَلَى إِسْمِ اللهِ وَاجْتَنِبُوْ الْحِجَامَة فَيُومُ الْحَجَامَة الْحِجَامَة

يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتَ وَيَوْمَ الْآحَدِ

(٤٥٧٣) وَعَنْ نَافِع رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ

رَسُوْلَ اللَّهِ تُلْتُمْ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِه مِنَ الشَّاةِ

الْمَسْمُوْمَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَاحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ

وَاحْتَجَمُوْا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ النَّلْكَآءِ وَاجْتَنِبُوْا الثَّلْكَآءِ وَاجْتَنِبُوْا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْآدِیْ اُصِیْبَ بِهِ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْلَائِي اللَّهِ الْمَوْمَ الَّذِیْ اُصِیْبَ بِهِ اَیُوْبُ فِی الْبَلَاءِ وَمَا یَبْدُوا جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ اِلَّا فِیْ یَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ اَوْلَیْلَةِ الْاَرْبِعَاءِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. (وَاهُ ابْنُ مَاجَةَ . (کَاهُ ابْنُ مَاجَةَ الْاَرْبِعَاءِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ الْاَرْبِعَاءِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

رَسُوْلُ اللهِ طَلِيمُ ((الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلْثَآءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّنْةِ) رَوَاهُ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَآءِ السُّتَنِة)) رَوَاهُ حَرْبُ ابْنُ اِسْمَعِيْلِ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ اَحْمَدَ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَالِكَ هٰكَذَا فِيْ الْمُنْتَقْلِي.

(٥٧٥) وَرَوَى زَرِيْنٌ نَحْوَهُ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ.

۲۵۷۲ ـ سندنامعلوم ہے۔

٤٥٧٣ عسن سنن ابن ماكه كتاب الطب باب في اى الايام يحجم ٣٤٨٧.

٤٥٧٤ ـ اسناده ضعيف ـ متنقى الاخبار ١٨٧ ـ نيل الاوطار ٨/ ٨٠٨ ـ زيد بن الي المحارئ ضعيف ٢٠٠

## بَابُ الْفَالِ وَالطَّيَرَةَ فال اورشگون كابيان

فال کے معنی شکون کے ہیں' یعنی کسی لفظ سے خوشی یا ناخوشی کا نتیجہ نکالنا۔ فال عمو ماکسی اجھے لفظ کوس کراچھا نتیجہ نکا لئے کو کہتے ہیں جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے۔ ان کان یتفال ولا یتطیر آنخضرت مُنافِیْمُ اچھا فال لیتے تھے جس سے خوشی ہوتی ہے مثلا بیار نے ایک آوازسنی دمسلہ یعنی تندرست وہ بھلا چنگا اس سے اسپے تندرست ہوجانے کا نتیجہ نکال لیا۔

اورلڑائی میں جاتے وقت ایک شخص ملاجس کا نام ظفر خال تھایافتح علی اس سے اس نے اپنی فتح و کامیا بی مراد لی۔اور برشگون نہیں لیتے سے۔نیک فال میں دل کواطمینان اورخوشی حاصل ہوتی ہے۔دوسرے الله تعالیٰ کے رحم و کرم کی امید واری ہوتی ہے۔ یہ امید واری ہر حال میں بندے کے لیے بہتر ہے گواس کی مراد پوری نہ ہو۔

اور بدفالی اس لیے منع ہے کہ اس میں خواہ مخواہ رنج اور تر دد بیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد کمانی اور اس کے رحم و کرم کی قطع امید ہوتی ہے۔

نہایہ میں نیک فال کی ایک مثال میکھی ہے کہ مثلا کوئی چیز گم ہوجائے اس کی تلاش کرر ہاہؤاتنے میں یا واجد کی آواز آئی تو اس کواپئی چیز کے دستیاب ہوجانے کی امید بیدا ہوجاتی کان یتفال ویحب الاسم الحسن آنخضرت مُلَّيِّمُ نیک فال لیا کرتے اور اچھام کو پندفر ماتے اور برے نام کو بدل دیتے قال یا رسول الله ما انفال فقال الکلمه الصالحة لوگوں نے عرض کیایا رسول الله فال کیا ہے۔ فر مایا اچھاکلم جس سے اپنی مراد حاصل ہونے کی کی توقع پیدا ہو۔ اصدق الطیر قالفال سچاشگون نیک فال ہے ایک روایت میں احسنھا الفال ہے یعن عمدہ شگون اچھافال لینا ہے۔

تھے اور اگر کوئی رنج پہنچتا تو حضرت موٹی علیظا اور مومنوں کی بدشگونی پراھے محمول کرتے جس کے جواب میں جناب باری تعالیٰ نے فر مایا: ﴿الا انها طائر همه عندالله ﴾ یعنی ان کی مصیبتوں کی وجہ ان کے اعمال بد ہیں جن کا و بال ہماری جانب سے انہیں پہنچ رہا ہے۔

تو خلاصہ یہ ہے کہ طیرشگون بدئی کو کہتے ہیں اوراس کے معنیٰ میں'' زلم'' بھی ہوتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں ہے فاخر جت زلما میں نے ایک تیرنکالا فال کھولنے کے لیے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں دستورتھا کہ بغیر پیکان کے تیروں پر افعل اور لا تفعل لکھتے اوران کو ترکش میں ڈال دیتے فال کھولتے وقت ایک تیرنکالے ۔ اگر افعل نکلا تو اس کام کوکرتے اگر لا تفعل نکلا تو نہ کرتے اگر سادہ تیرنکلا تو پھر کھولتے ۔ افسوں ہے کہ بعض شیعوں میں اب تک پیطریقہ باتی ہے اوراس کا نام استخارہ ذات الرقاع رکھا ہے وہ کا غذے تین پر چے لیتے ہیں ایک پیدے اٹھوا لیتے ہیں اگر افعل ہیں ایک پیدے اٹھوا لیتے ہیں اگر افعل ہیں ایک استقام نکلا ہے تو اس کام کوکرتے ہیں اور لا تفعل نکلا ہے تو نہیں کرتے سادہ پر چہ نکل آتا ہے تو کرنا اوراس کو نہ کرنا برابر سمجھتے ہیں اس کو استشام بالازلام کہتے ہیں۔

جیے حدیث شریف میں آیا ہے: ((دخل البیت فرای ابراهیم واسمعیل بایدیهما الاز لام فقال قاتلهم الله والله لقد علموا انهما لم یسقسما بها قط.)) آنخضرت مُلَّيْمُ خانه کعبه میں واخل ہوئے اور اندر کئے وہاں حضرت الراہیم ملی اور انہم ملی اللہ تعالی ان مشرکوں کو ابراہیم ملی اور حضرت المعیل ملی کہ اللہ تعالی ان مشرکوں کو عارت کرے منا کی (بیہ مجت) خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ملی اور حضرت المعیل ملی نے پانسوں پر فال نہیں کھولی نہ پانے فال کہ وشت بانا۔ مشرک لوگ جب سفر میں جاتے یا شادی کرنا چاہتے یا اور کوئی بڑا کام توایک پانے پر کھتے کہ اللہ نے جھے کواس کام کا کھم دیا ہے ایک پر کھتے اللہ نے جھے کواس کام سے منع کیا۔ ایک پانسہ خالی رکھتے اب اگر فال میں عظم کا پانسہ نکلا تواس کام کوکرتے۔ اگر ممانعت کا پانسہ نکلا تواس کام کوکرتے۔ اگر ممانعت کا پانسہ نکلا تواس کام کونہ کرتے اگر خالی پانسہ نکلا تو پھر فال کھولتے یہاں تک کہ عظم یا ممانعت کا پانسہ نکلے۔

بعضوں نے کہا کہ شرک لوگ قربانی کے جانور کا گوشت پانے ڈال کر بانٹے کسی کے جھے میں کم آتا کسی کوزیادہ ال جاتا'اسلام نے اس سے منع کیا۔ قرآن مجید میں آیا ہے: ﴿وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالاز لامد ذالکمد فسق ﴾ اور حرام کیا گیا ہے وہ جانور جو تھانوں پرذنح کیا گیا ہواور جو چیز تیروں کے پانسوں سے تقیم کی گئی ہووہ بھی حرام ہے اور گناہ کے کام ہیں۔

تفییروں میں کھا ہے کہ ازلام سے وہ تیر مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں گوشت وغیرہ کے با بٹنے میں استعال ہوتے تھے اور وہ
ایک صورت قمار (جوئے) کی تھی جیسے آج کل چھٹی ڈالنے کی رسم ہے۔لیکن حافظ تمادالدین ابن کثیر رٹر للٹے، وغیرہ محققین کے زدیک راج سے
ہے کہ ازلام سے مراد وہ تیر ہیں جس سے مشرکین مکہ کی اشکال اور تردد کے وقت اپنے ارادوں اور کاموں کا فیصلہ کرتے تھے 'بیہ تیرخانہ کعبہ
میں قریش کے سب سے بڑے بت ہمل کے پاس رکھے تھے ان میں سے کسی پرامرنی رئی کھا تھا (میر سے پروردگار نے تھم دیا) کسی پر نھانی
ر بی تحریر تھا (میر سے رب نے جھے کو منع کر دیا) اس طرح ہرتیر پریوں ہی اٹکل بچو با تیں لکھے چھوڑی تھیں جب کسی کام میں تذبذب ہوا تو تیر
نکال کرد کھے لیتے اگر امرنی ربی والا تیرنکل آیا تو کا م شروع کر دیا اور اس کے خلاف نکال تورک گئے۔وعلی طفذ االقیاس۔

گویا ہوں سے بیا کیفتم کا مشورہ اوراستعانت تھی چونکہ اس رسم کا مبنی خالص جہل شرک اوہام پرسی اورافتر اعلی اللہ پرتھا اس لیے قر آن کریم نے متعددمواقع میں نہایت تغلیط وتشدید کے ساتھ اس کی حرمت کو ظاہر فرمایا ہے۔اور حدیثوں میں بھی اس کی تختی ہے تر دید بیان کی گئی ہے جس کا بیان آگے آرہا ہے۔

خلاصه: بیہ ہے کہ شگون اور بدفال اور نجومیت اور اظفاریت اور کہانت اور اس قتم کی غیب کی بات معلوم کرنے کا ذریعہ المدامة - AlHidavah شرک ہے کیونکہ غیب کی بات اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے میردہ اور بے جان تیراور پانسہ وغیرہ سے غیب کیے معلوم ہوسکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے میفر مایا ہے:﴿وعند، مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو﴾ (الانعام) اورای کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں' نہیں جانتا ہے ان کوگروہی۔

تقویۃ الایمان میں امام الموحدین شہید ملت حضرت شاہ مولیٰنا مجراسا عیل راسی نے اس آیت کریہ کے فائد ہے میں بی کھا ہے۔

یعن جس طرح اللہ تعالی نے بندوں کے واسطے ظاہر کی چیزیں دریافت کرنے کو کچھراہیں بتا دی ہیں جیسے آکھ در کیھنے کو کان سننے کو - ناک سونگھنے کو ابن چکھنے کو باتھ شرخو لئے کو علق سیجھنے کو ۔ اوروہ راہیں ان کے اختیار میں دی ہیں کہا پی خواہش کے موافق ان سے کام لیتے ہیں جیسے جب کچھ در کیھنے کو دل چا ہو آکھ کھول دی نہ چا ہو بند کر دی جس چیز کامزہ دریافت کرنے کا ارادہ ہوا منہ میں ڈال لیا نہ ارادہ ہوانہ ڈالا تو گو گیا کہ دی کو خیاں ان کودی ہیں جیسے جس کے ہاتھ میں ننجی ہوتی ہے قفل ان کے اختیار میں ہوتا ہے جب چا ہیں نہیں کھول کے جب چا ہیں نہیں ہوتی ہے قفل ان کے اختیار میں ہوتا ہے جب چا ہیں نہیں کہ کہوں دریا فت کرنا ایٹ اس کے اختیار میں ہو کہ جب چا ہیں نہ کریں جب چا ہیں نہیں سے ۔ جب چا ہیں کریں ۔ سواس طرح غیب کا دریا فت کرنا اپنے اختیار میں ہو کر جب چا ہیں کہ کریں ۔ بیا للہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ کی ولی اور نہی کو یا کی جن اور فر شتے کو یا کسی پر اور شہید کو یا کسی امام اور امام زاد کو گا کی جو جا ہیں جب جا ہیں کی خواہ ش ہوئی اور دو ہات نہیں بخش کہ جب دہ چا ہیں غیب کی بیات معلوم کر لیں ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی ان ان ان ہوا ہے کہ بی دو بات کے دریافت کرنے کی خواہش ہوئی اور دو ہات نہ معلوم ہوئی پھر جب اللہ خوا کی کا رادہ ہوا تو ایک آن میں بتادی ۔

خوالی کا رادہ ہوا تو ایک آن میں بتادی ۔

تعالی کا رادہ ہوا تو ایک آن میں بتادی ۔

لعای ادادہ ہوا ہوا ہے۔ ان میں ہادی۔

چنا نچے حضرت رسول خدا تا اللہ آئے کے وقت میں منافقوں نے حضرت عائشہ رہے گئی اور حضرت رسول خدا تا اللہ آئے کو اس سے بڑا رخی ہوا اور کئی دن تک بہت حقیق کی پھر کچے حقیقت نہ معلوم ہوئی اور بہت فکر غم میں رہے پھر جب اللہ رب العالمین کا ارادہ ہوا تو بتا دیا کہ وہ منافق حجوٹے ہیں اور حضرت عائشہ جھٹیا پاک ہیں سویقین یوں رکھنا چا ہیے کہ غیب کے خزانے کی نجی اللہ ہی کے پاس ہے اس نے کس کے ہاتھ نہیں مگراپے ہی ہاتھ سے قال کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چا ہے بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑا سکتا۔

ہاتھ نہیں دی اور کوئی اس کا خزا نچی نہیں مگراپے ہی ہاتھ سے قال کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چا ہے بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑا سکتا۔

ہاتھ نہیں دی اور کوئی اس کا خزا نچی نہیں مگراپے ہی ہاتھ سے قال کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چا ہے بخش دے اس کا ہاتھ معلوم کر لول کے اس معلوم کر لول کے دیا ہے ہوں اس سے غیب کی بات معلوم کر لول اور آئندہ کی باتوں کو معلوم کر لینا میر سے قابو میں ہے سووہ ہڑا جھوٹا ہے کہ یہ دوگی خدائی کا رکھتا ہے اور جوکوئی کسی نبی وولی کو یا جن وفرشتہ کوئیا ہوت و پری کو ایسا جانے یا اس کے تا میں سے عقیدہ رکھے سو ہو مشرک ہو جاتا ہے اور اس آیت سے مشکر۔

عقیدہ در کھے سو ہو مشرک ہو جاتا ہے اور اس آیت سے مشکر۔

اورجوبیوسواس آتا ہے کہ بعضے وقت کوئی نجومی یار مال یا برہمن یا شگون کچھ کہددیتا ہے تو وہ اس طرح ہوجاتا ہے تو اس سے ان کی غیب دانی خابت ہے سویہ بات غلط ہے اس لیے کہ بہت با تیں ان کی غلط بھی ہوتی ہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے اختیار میں نہیں ان کی انگل کہ بھی درست ہوتی ہے اور بھی غلط اور یہی حال قرآن مجید کی فال کا ہے لیکن پنجیمروں کی وحی میں بھی غلطی نہیں پڑتی سودہ ان کے قابو میں نہیں الله تعالیٰ قل لا لا یعلمہ من فی السموات اللہ تعالیٰ جو آپ چاہتا ہے سو بنا دیتا ہے ان کی خواہش کچھ نہیں چاتی ۔ ﴿قال الله تعالیٰ قل لا لا یعلمہ من فی السموات والارض الغیب الا الله وما یشعرون ایان یہ حدون ﴿ (۲۵ ـ ۲۵) الله تعالیٰ نے کہا سورہ نمل میں کہ کو کہ ہیں جانتے جتنے لوگ بیں آسانوں میں اور زمین میں غیب کو گر الله اور نہیں جزر کھتے کہ کب اٹھائے جا کیں گے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت پنیمبر مٹائیڈم کوفر مایا کہ لوگوں ہے یوں کہہ دو کہ غیب کی بات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا نہ فرشتہ نہ

آدمی نہ جن نہ کوئی چیز لینی غیب کی بات کو جان لیناکسی کے اختیار میں نہیں اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اچھے لوگ سب جانتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گی سوہر چیز کا معلوم کر لینا جوان کے اختیار میں ہوتا ہے یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔

بہر حال غیب کی بات خدا کے سواکوئی نہیں جانتا نہ نجو می نہ کا ہن نہ رمال نہ جفار اور نہ فال دیکھنے والے اور نہ جوتی ۔ بعض لوگ پیروں کے من گھڑت فال ناموں سے غیب کی با تیں بتاتے ہیں۔ یا قرآن مجید کا کوئی صفحہ دیکھ کریہ سب خودساختہ باتیں ہیں۔ سے مومن موحد کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے ذیل میں حدیثوں کا ترجمہ لکھا جارہا ہے۔ اس کی مزید توضیح و تفصیل بیان کیا جارہا ہے۔ جوآپ کے سامنے ہے۔

### اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ..... پہافصل يدشگوني تچھ بھی نہیں

توضیح: یعن شگون بدینے کی کوئی تا خیر نہیں ہے آور نداس سے فائدہ ہے بلکداس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے نیک فال لینا البتہ حسن ظن کے اعتبار سے درست ہے جیسے کوئی بیار لفظ سالم سن کر تندرتی پراستدلال کرئے یا کوئی جنگ میں جوسیا ہی فتح اللہ یا فتح محمد کا نام س کر این کامیا لی سمجھے تو بیدورست ہے۔

### عقیدے کی خرابی کے پچھامور

(۷۷۷) وَعَنْهُ وَلِيْنَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ مَنْ يُمْ اللهِ مَنْ يُمْ اللهِ مَنْ يُمْ الله مَنْ يَمْ الله مَنْ يَمُ الله مَنْ يَمْ الله مَنْ يَمْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الل

توضیح: (لاعدوی) اسم مصدر ہے۔ عرب لوگ بیگمان کرتے تھے کہ خارش اور بعضی بیاریاں متعدی ہوتی ہیں کیکن شریعت نے اس کو باطل کیا بیاری بحکم اللی ہوتی ہے نہ کہ کسی کی چھوت لگنے سے اور اس کی تعلی دلیل میہ ہے کہ ایک ہی گھر میں خارشت یا چیچک یا طاعون یا ہمینہ بعضے آدمیوں کو ہوتا ہے اور بعض اس سے محفوظ رہتے ہیں۔

(الاطيرة)اس كاذكراوير گزرچكا ہے۔

(لاهامة) نہ ہامہ کی کوئی اصل ہے۔ ہامہ' الو'' کو کہتے ہیں عرب لوگ اس کو نحوس سیجھتے اور کہتے ہیں کہ جو محف قتل کیا جائے اوراس کا قصاص نہ لیا جائے تو اس کی روح الو بن کر جا بجا پکارتی پھرتی ہے جھے کو بلاؤ۔ جب اس کا قصاص لے لیا جاتا ہے تو اڑ جاتی ہے شریعت نے

٥٧٦٦ ـ صحيح بخاري كتاب الطب باب الطيرة ٤٥٧٥ ـ مسلم كتاب السلام باب الطهرة والفال ٢٢٢٣ ، ٥٧٩٨ . ٤٥٧٧ ـ صحيح بخاري كتاب الطب باب الجذام ٥٧٠٧ .

اس قتم کے عقیدے کو باطل کر دیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح سے صفر کے مہینے کو بھی بعض لوگ منحوں سیجھتے ہیں اس کی بھی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

انواراللغات میں کھا ہے: عرب لوگ بیجھتے بتھے کہ صفرایک قتم کا سانپ ہے جو پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اور بھوک کے وقت آدمی کوستا تا ہے اور سیا لیا کہ متعدی بیماری ہے ' آنخضرت مُلَّا لِیُجِنّا نے اس خیال کو باطل کیا۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں صفر سے مرادیہ ہے کہ محرم کو پیچھپے اور صفر کومقدم کر دینا جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں ان مہینوں کے اندر تقدم اور تا خرکر لیا کرتے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ لوگ صفر کے مہینے کومنحوں سیجھتے ہے۔ جسیا کہ اب بحض عور تیں اس ماہ صفر کو جس کووہ تیرہ تیزی کا چاند بھی کہتی ہیں نامبارک خیال کرتی ہیں اسلام نے اس خیال کو باطل قرار دیا۔

اورجس کا عقیدہ کمزورہوا ہے مجزوم بعنی کوڑھی ہے دوررہنا چا ہے۔احتیاطی طور پرخدانخواست اگراس کی تقدیر میں بہی بیاری کھی ہوئی ہے۔ تو ملئے جلنے ہے بہی بہر ہے گا کہ دورفت ہے یہ بیاری ہوگی تواس کا عقیدہ اور خراب ہوجائے گا اس لیے آپ نے دوررہ نہی کا تاکید فرمائی جس طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک کوڑھی سے فرمایا تھا کہ ذبانی بیعت میں نے کرلی ہاتھ سے ہاتھ نہیں مایا اورا یک مرتبہ آپ نے کوڑھی کے ساتھ میٹھ کرکھانا بھی کھایا مدیث میں آیا ہے: ((قال لمجذوم فی وفد ثقیف ارجع فقد بایعتك ثقیف .)) نے بھیج ہوئے جولوگ آئے تھے ان میں ایک خض جذا می تھا آپ نے اس سے فرمایا لوٹ جامیس نے تجھ سے بیعت لے لی (آپ نے) فرمایا اس سے ہاتھ نہیں ملایا زبان سے فرما دیا کہ میں تجھ سے بیعت لے لی (آپ نے) فوضعہا مع یدہ فی القصعة وقال کل ثقة باللہ و تو کلا علیہ .)) آپ نے ایک جذا می کہ ہوگا گوروں کی بیائی میں اوراگی رواسات میں ہوجائے اوروہ یہ تجھ کہ اوراگی روابت میں ہے وہ ہوگا چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ اوراگی روابت میں ہے دوہ ہوگا چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ اوراگی روابت میں ہوجائے اوروہ یہ تجھ کہ اوراگی روابت میں ہوجائے اوروہ یہ تجھ کہ اوراگی روابت میں ہوجائے اوروہ یہ تجھ کہ جذا می سے ہاتھ ملایا اس وجہ سے یہ بیاری لگ گی اس لیے مجھوا الگ ہی رہنا بہتر ہے۔ بعضوں نے کہا آپ نے اس کواس لیے کھر دیا کہ اور کوگر اس کود کھر کر حقیر نہ بھی سے اورغرور پیرانہ ہواس لیے کہ اس جذا می کودوسر سے لوگوں کا حال دی کھر (کوان کا بدن کا بدن کہ بیات سے اورئی نے بیاری لگ گی اس لیے مجھوا اس لیے کہ اس جذا می کودوسر سے لوگوں کا حال دی کھر (کوان کا بدن کا بدن کیا ہو بورا کے کہ کور کی اور کھیں ان میں مجب اورغرور پیرانہ ہواس لیے کہ اس جذا می کودوسر سے لوگوں کا حال دیکھر (کوران کے کہ کوران کوروں سے کوگوں کا حال دیکھر (کوران کیا کہ کوران کے کہ کوران کی کوروں سے کوگوں کا حال دیکھر کوران کوران کوروں کے کہ کوران کے کہ کوران کوران کوران کوران کھر کوران کوران کیا ہو بوران کوران کے کہ کوران کوران

ہمارے زمانے میں ڈاکٹروں نے اس پرانفاق کرلیا ہے کہ بعض بیماریاں متعدی ہیں جیسے جذام طاعون آتشک مسل وغیرہ مگرہم کہتے ہیں کہ بیصرف وہم ہی وہم ہے۔مشاہدہ اور تجربداس کے خلاف کہتا ہے بہت سے طاعون کی بیماروں کولوگوں نے اپنی گود میں بٹھایا ہے بہت سے طاعون کی بیماروں کولوگوں نے اپنی گود میں بٹھایا ہے۔دھلایا ہے۔دھلایا ہے ان کے جسم کو ہاتھ لگایا ہے مگران کو طاعون نہیں ہوا اور بہت سے لوگ جوڈ رکرا یسے مرضوں سے علیحدہ رہتے تھے وہ بیماری میں مبتلا ہوگئے ہیں جو بچھ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا وہ بی حق ہے۔

(۱۷۵۸) وَعَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ فَ اللهِ الله عَلَيْهِ فَ اللهِ الله عَلَيْهِ فَ اللهِ الله عَلَيْهِ فَ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

٤٥٧٨ ـ صحيح بخارى كتاب الطب باب لا هامة ٥٧٧٠ .

((فَمَنْ اَعْدَى الْلاَوَّلَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . تندرست ہوتے ہیں کین جبان سے کوئی خارش والا اونٹ لل جاتا ہے تو اس کو بھی خارش والا بنادیتا ہے رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بیاری کس نہ پہنچائی ؟ یعنی اللہ تعالی نے اسے بھی بیاری پہنچائی اور اسے بھی۔ (بخاری)

توضیح: تو عیا ندگی منزلوں کو بلحاظ بارش کے کہتے ہیں جیسے ہندی میں پخصتر کہا جاتا ہے عمو ما برعقیدہ لوگ بارش کی نبست اس ستار سے لیعنی اس پخصتر کی طرف کرتے ہیں لیعنی فلاں ستارہ جب نکلے گا تو بارش ہوگی حالا نکہ بارش ہونے نہ ہونے کا دارہ مدارستارہ اس کے طلوع وغروب پرنہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پرموتو ف ہے لیعنی جب خدا حکم دیتا ہے بارش ہوتی ہے اور جب نہیں حکم کرتا بارش نہیں ہوتی ہے ستار ہے بغیر خدائی حکم کے نہ بارش ہی برسا سکتے ہیں نہروک ہی سکتے ہیں جب بارش کی نبست ان ستارہ اس کی طرف حقیقی طور پر کرے گا وہ کا فرہوجائے گا۔ جبیبا کہ صلح حدیدیہ کے موقع پر بعض لوگوں نے کہا تھا۔ مطرنا ہنوء کذا الحدیث یعنی فلاں ستارے کے نکلنے ہے ہم پر بارش برسائے گئے۔ تو حضور مُل ﷺ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اب بھی برعقیدہ لوگ بارش کی نبست حقیقی طور پر ان ستارہ اس کی طرف کرتے ہیں۔

(٤٥٧٩) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ طَالَيْمُ (٢٥٤٩) حضرت ابو بريره وللفَّئ ب روايت ب كه رسول الله طَالَيْمُ فِ (٤٥٧٩) والله طَالَيْمُ فَ (لَاعَدُوٰى وَلا هَامَةً وَلا صَفَرَ) فرمايا: ايكى يمارى دوسر كونييس لگاكرتى اور نه ألو پرنده منحوّ ب اور نه رُواهُ مُسْلِمٌ .

توضیح: غول کے معنی ہلاک کرنے اور جلدی چلنے اور عقل کی خرابی کے ہیں۔ حدیث میں غول سے بیر مراد ہے کہ عرب کے لوگ بی خیال کرتے تھے کہ غول جنگل میں ایک قتم کا شیطان ہونا ہے جومختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر مسافروں کوراستہ بھلادیتا ہے آتخضرت مُناشِظِم نے اس خیال کو باطل فر مایا اور بتلادیا کہ غول کوئی چیز نہیں ہے۔

بعضوں نے کہا کی خول کے وجود کی نفی منظور نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ غول کچھ نہیں کرسکتا' یعنی کسی کوراستہ نہیں بھلاسکتا اور دلیل اس کی دوسری حدیث میں ہے: ((لا غول و لکن السمائی . )) کوئی چیز نہیں ہے البتہ جنوں میں بعض جادوگر ہوتے ہیں جومختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور آدمی کو بریثان کرتے ہیں۔

مترجم کہتا ہے کہ صفر کو عرب لوگ منحوں جانے تھے اور ہندوستان کے جاہل لوگ بھی اب تک اس کو منحوں جانے یہ خیال غلط ہے۔
دوسری حدیث میں ہے کہ سب دن اللہ ہی کے دن ہیں اور غول کے وجود کی نفی فلسفہ جدیدہ کی روسے قرین قیاس نکلی ہے کیونکہ عرب
کے لوگ غول اس روشنی کو بیجھے تھے جو دور سے جنگل میں نظر آتی ہے خصوصا قبرستانوں اور مرگھٹوں میں جب اس کے پاس جاو تو روشنی ہٹ کر
دوسرے مقام میں چلی جاتی ہے۔ اب شخیق اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ بعض زمین میں خصوصا ہڈیوں میں قاستوری مادہ ہوتا ہے جورات میں
چکتا ہوا نظر آتا ہے یہی مادہ اللہ تعالی نے جگنو میں رکھا ہے جورات میں چکتار ہتا ہے اور اسی مادہ سے دیاسلائی بھی بنتی ہے ((اذ اتغیر ت
الغیلان فبادر وا بالاذان . )) جب غول طرح کے رنگ بدل کر نمودار ہوں تو اذان میں جلدی کرو۔' اذان سے شیطان بھا گ
جاتے ہیں غول بھی ایک قتم کے شیاطین ہیں اس حدیث سے یہ نگلتا ہے کہ غول کے وجود کی نفی اگلی حدیث میں منظور نہیں ہے۔ واللہ اعلم
جاتے ہیں غول بھی آیک قب کے رسول اللہ نگا ہے گئے اس کے معرب جابر بھا نظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نگا ہے تا

٥٧٩ عـ صحيح مسلم كتاب السلام باب لا عدوى ٢٢٢ ٥٩٧٥ .

٠٨٥٠ رواه مسلم، مسلم الحديث رقم: ٢٠٢٠ ٢٠٢، و ابو داؤد الحديث رقم: ٣٩٢٣ واحمد في المسند.

المُنْ المُن ال

يَقُوْلُ ((لاَعَدُوٰى وَلا صَفْرَ وَلا غَوْلَ)) رَوَاهُ فرماتے ہوئے سنا کہایک کی بیاری دوسرے کونہیں لگ سکتی اور نہ صفر کامہینہ منحوس ہےاور نہ غول کی کوئی تا ثیر ہے۔

حضرت ابوايوب والني كى صديث ميس ب: ((كان لى تمر فى سهوة فكانت الغول تجيء فتاخذ. )) مريياس

کو مٹھے یا محان یا خزانے میں تھجور رہتی تھی غول آ کراس میں سے لیجاتے یعنی شیطان تھجور چرالے جاتے۔''

حضرت ابو ہر رہہ ڈٹائٹیاصد قۃ الفطر کی حفاظت پر مامور تھے۔فر ماتے ہیں کہ شیطان تھجوروں کو چرا کر لے جاتا بہر حال غول کا وجود ہے

لیکن عرب کےلوگ جو سجھتے تھےوہ غلط ہے۔واللہ اعلم (۵۸۱) حفزت عمرو بن شریدا پناپ سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف (٤٥٨١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ

كَانَ فِيْ وَفْدِ ثَقِيْفِ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَٱرْسَلَ اِلَيْهِ کے وفدول میں ایک کوڑھی آ دمی تھاوہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا النَّبِيُّ مَنْ يُثِمُّ ((إنَّا قَدْ بَا يَعْنَاكَ فَارْجِعْ)) رَوَّاهُ حابتا تھا تورسول الله مَالِيَّةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَالِيَّةُ اللهِ عَلَيْهِ ا كرلى ہے ہاتھ ملانے كى ضرورت نہيں تم واپس چلے جاؤ۔ (مسلم)

توضیح: اس صدیث سے بیٹابت ہور ہا ہے کہ آپ نے کوڑھی سے ہاتھ نہیں ملایا اور دوسری صدیث میں ہے کہ آپ نے کوڑھی کا بإته پكر كراس كساته كهانا كهايا ب: ((اخذ بيد مجذوم فوضعها مع يده في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه . )) آپ نے ایک جذا می کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی پیالی میں اپنے ساتھ شریک کرلیا اور فر مایا کھا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو پچھاس کی تقتریر میں اور مشیت میں ہے وہ ہو گا چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔

اوراگلی روایت میں ہے کہ آپ نے جذامی سے بیعت نہ کی اوراس ڈر سے کہ کہیں ضعیف الیقین والے کو جذام ہو جاءاوریہ سمجھے کہ جذا می سے الگ ہی رہنا بہتر ہے۔بعضوں نے کہا کہآ یہ نے اس کواس لیے پھیر دیا کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کرحقیر نہ مجھیں ان میں عجب اورغرورنه پیدامواس لیے کهاس جذا می کودوسر ہےلوگوں کا حال دیکھ کر کہان کابدن کیساصاف ہے رنج نہ پیدامو۔

# اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ.....دوسري قصل

(٤٥٨٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ (٢٥٨٢) حضرت ابن عباس وللتَّن بيان كرت بي كدرسول الله ظليًّا ني اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يَتَفَاءَ لُ وَكَانَ يُحِبُّ الإسْمَ قَالَ لِيتَ اورشكون بذبين ليتي تصاورا چھام كوفال ميں پندكرتے تھے۔ الْحَسَنَ ـ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ . (شرح النه)

**توضیح**: لفظ عیافہ پرندوں کے نام یا آواز ان کے گرنے اوراڑنے سے بدشگون لینے کو کہتے ہیں ۔عرب لوگوں میں عیافت کا بہت رواج تھابیعنی پرندوں کےاڑنے اور گرنے اور آ واز کرنے سے نیک اور بد فال لینا۔اور بنی اسد کےلوگ اس فن میں مشہور تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک بار جنات نے ان کی عیافت کا تذکرہ کیا اور آ دمی بن کران کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے ایک اونڈی کم ہوگئی ہے توا یک عیافہ دال کو ہمارے ساتھ کر دوانہوں نے ایک لڑ کے کوساتھ کر دیا۔ جنوں میں سے ایک جن نے اس کوایے بیچھے سواری پر بٹھالیا اور چلے۔ راستہ میں ایک عقابل ملا۔جس نے اپنا پرسمیٹ لیا تھا اور ایک پراٹھائے ہوئے تھا بیرحال دیکھ کروہ لڑ کالرز گیا اور رونے لگا۔

٥٨١ ٤ صحيح مسلم كتاب السلام باب اجتناب المجذوم ونحوه ٢٢٣١، ٢٢٣ .

٤٥٨٢ ـ حسن ـ شرح السنة ١٢/ ١٧٥ ح ٣٢٥٤ ـ ابن حبان ٥٨٢٥ ـ شوابر كساته صحيح بــــ

جنوں نے اس سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہااس عقاب نے ایک پرگرادیااورا یک اٹھا دیااور شم کھار ہا ہے کہتم لوگ آ دمی نہیں ہونہ تمہاری اوٹٹن گم ہوئی ہے۔ بیعیا فہ بھی کہانت کی قسموں میں سے ایک قتم ہے جس میں احتمال صدق وکذب کا ہوتا ہے اور عیافہ قیافہ شناسی کو بھی کہتے ہیں جوسلسل ترجے سے مجھے ثابت ہوتا ہے۔

بعض روایتوں میں آیا ہے: ((ان عبدالله بن عبدالمطلب ابا النبی عَلَیْمُ مر بامراة تنظر و تصاف فدعته الی ان یستبضع منها بابیٰ . )) حفرت عبدالله بن عبدالمطلب آنخضرت عَلَیْمُ کے والد ماجدایک عورت پر ہے گزرے جودیکھتی تھی اور عیا فہ جانتی تھی ۔اس نے حفرت عبداللہ کی پیشانی میں نورمحدی دیکھران کو بلایا تا کہ ان کا نطفه اپنی پیش میں لے لیکن انہوں نے انکار کیا۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ ہے ہو گیا اور آنخضرت مَنَّ اللّٰمُ کا حمل ان کورہ گیا اس کے بعد جب حضرت الله کا نکار کیا۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آ منہ ہے ہو کیا اور آ حضرت مگائیا کا مل ان لورہ کیا اس کے بعد جب حضرت عبداللہ اس عورت کے پاس سے گزرے اور اس کی درخواست قبول کی تو اس نے کہا کہ اب مجھکو تمہاری خواہش نہیں ہے اس نے پہچان کیا کہ نور محمدی ان کی پیشانی سے منتقل ہو گیا۔

اور حضرت شریح کی روایت میں جولفظ عا نُف آیا ہے وہ قیافہ کے معنیٰ میں ہے ان شریحا کان عائفا حضرت شریح کا لئے کوفہ کے قاضی عیافہ جانتے تھے۔ یہاں عیافہ سے پہچان لیتے تھے بینہیں کہ وہ پرندوں سے فال لیتے تھے جیسے مراد ہے کہ قیافہ شاور تھا۔

نہا ہا ابن اثیراور فاکق اور لغات الحدیث میں اسی طرح کی تفصیل ککھی ہوئی ہے۔

طرق کے معنیٰ مارنے اور پھر پھینکنے اور پرند ہے کواڑانے کے ہیں۔عرب میں عورتوں کی بیعادت بھی کہ فال لیتے وقت کسی درخت پر اگر پرندہ بیٹھا ہوا ہوتا تو اس پر پھر پھینکتی اگر پرندہ دافی طرف اڑ جاتا تو نیک فال جھتی اور اگر بائیں طرف اڑ جاتا تو شگون بدلتیں بیسب شیطانی افعال ہیں یعنی شرکیہ کام ہے۔ جن سے بچناضروری ہے۔

(٤٥٨٣) وَعَنْ قَطْنِ بْنِ قَبِصْيَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَ (٣٥٨٣) حضرت قطن بن قبيصه النَّبِي باپ سے قال كر كے بيان كرتے النَّبِيَ عَلَيْمُ فَالَ الْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيرَةُ مِنَ بِين كهرسول الله عَلَيْمُ فَوْمايا عيا فه اور طريق اور شگون بدلينا جبت سے الْجِبْتِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

### بدشگونی کیناشرک ہے

٤٥٨٣ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الطب باب فى الخط ٧٠ ٣٩ - حيان بن العلاء مجول راوى -

٤٥٨٤ ـ صحيح - سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الطهرة ٢٩١٠ ـ ترمذي كتاب السير باب ما جاء في الطيرة ١٦١٤ .

**توضعیج**: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کواللہ پریقین اور کلی اعتماد ہے تو وہ کوڑھی کے ساتھ کھا پی سکتا ہے اورا گر کمز ورعقیدہ ہےتواحتیاط کرے۔

(٤٥٨٥) وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالَتُهُمُ أَخَذَ (٢٥٨٥) حضرت جابر والثنابيان كرتے ميں كدرسول الله مالتا كا ايك کوڑھی کا ہاتھ پکڑ کرکھانے کے پیالے میں رکھ دیا۔ اور اس کے ساتھ کھانا بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ

((كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ)) رَوَاهُ ابْنُ شروع كرديا اوراس سے بھى فرمايا كەتو بھى كھا اورآپ نے فرمايا كەميى الله

تعالیٰ کے بھروسہ پراللہ کا نام لے کر کھا تا ہوں۔(ابن ملجہ)

توضیح: شگون بد کے بارے میں مختلف حدیثیں آئی ہیں کسی ہے اثبات اور کسی سے نفی محققین کرام نے ان سب میں تطبیق دی ہے کہ حقیقی طور پر کسی چیز میں نحوست نہیں ہے لیکن وہمی طور پر بعض وہم پرستوں نے بعض چیزوں میں عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے مان لیا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہ بدشگونی اور نامبار کی اور نحوست کوئی چیز نہیں ہے فقط ایک وہم ہی وہم ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔اگر بدشگوئی کوئی چیز ہوتی توان تین چیزوں میں ہوتی ۔گھر میں' گھوڑ ہے میں اورعورت میں ۔

گھر کی نحوست میہ ہے کہ تنگ اور تاریک اور تیرہ اور غلیظ ونجس اور بد بودار آب وہوااس میں واقع ہواور تازی ہوا کااس میں گزرنہ ہوتا ہواور چاروں طرف سے بند ہو۔ گھوڑے کی نحوست ہد ہے کہ شریراور سرکش صدی اور منہ زور ہو۔ بہاد کے کام پر نہ آتا ہو عورت کی نحوست یہ ہے کہ بدزبان وبد کارہوا درمسرف دفضول خرچ ہو۔اور بانجھ ہو۔

(۲۵۸۷) حضرت سعد بن ما لک ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُالْتِیْزُم (٤٥٨٦) وَعَنْ سَعْدِ ابْن مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَاتِيْمُ قَالَ ((لَاهَامَةَ وَ)! عَدُوٰي وَلَاطِيرَةَ وَإِنْ نے فرمایا: الو جانور منحوں نہیں ہے۔اور نہ کسی کی بیاری کسی کو بغیر خدا کے حکم تَكُن الطِّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِيْ الدَّارِوَ الْفَرَسِ سے کتی ہے اور شکون بذہیں ہے اور اگر کسی چیز میں شکون بدہوتا تو گھر میں اور وَالْمَرْأَةِ)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. تحفوڑے میں اورعورت میں ہوسکتا ہے کین بغیر خدا کے حکم کے ان متنوں

میں بھی نہیں ہو شتی ہے۔ (ابوداؤد)

(۵۸۷) حضرت الس والني بيان كرتے ميں كدرسول الله مُلَقِيْم جب باہر

نکلتے تو آپ کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی کہ کسی کی زبان سے ان الفاظ کوسن

ليتح راشدلعني بھلے مانس اورسيد ھےراستے پر چلنے والے اور اے جيج يعني

توضیح: یه نیک فال ہے شگون برنہیں ہے۔

(٤٥٨٧) وَعَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ كَالَّهُمْ كَانَ يُعْجِبُهُ

إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَارَاشِدُيَا نَجِيحُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

ا پےمقصدیں کامیانی ہونے والے۔(ترندی) (٤٥٨٨) وَعَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمٌ كَانَ لَا (۴۵۸۸) حضرت بریدہ ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُکاثِیْظِ مسی چیز کے ساتھ شگون بزنہیں لیتے تھے جب آپ سی کو عامل اور حاکم بنا کر کسی جگہ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ فَإِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَالَ عَنْ

٤٥٨٥ - ضعيف - سنن ابي داؤد ٣٩٥٢ - ترمذي ١٨١٧ - ابن ماجه كتاب الطب باب الجذام ٣٥٤٢ - مغفل بن فضاله ضعف

٤٥٨٦ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الطيرة ٢٩٢١ .

٤٥٨٧ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب السعير باب ما جاء في الطهرة ١٦١٦ .

٤٥٨٨ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الطهرة ٣٩٢٤ .

إِسْمِه فَإِذَا آعْجَبَهُ إِسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُاِى بِشْرُ ذَالِكَ فِى وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ إِسْمُهُ رُاِى كَرَاهِيَةُ ذَالِكَ فِى وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةٌ سَالَ عَنْ ذَالِكَ فِى وَجْهِم وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةٌ سَالَ عَنْ إِسْمِهَا فَإِنْ آعْجَبَهُ إِسْمُهَا فَرِحَ بِذَالِكَ وَرُإِى بِشْرُ ذَالِكَ فِى وَجْهِم وَإِنْ كَرِهَ إِسْمُهَا رُإِى كَرَاهِيَةُ ذَالِكَ فِى وَجْهِم وَإِنْ كَرِهَ إِسْمُهَا رُإِى

سیجے کا ارادہ کرتے تو اس کا نام اس سے دریافت کر لیتے 'اگر اس کا نام آپ
کواچھااور پند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوش کے آٹار آپ کے چہرے مبارک
سے دکھائی دیتے اور اگر اس کا نام اچھانہیں ہوتا تو آپ کو ناگوار گزرتا اور
اس کے ناگواری کے آٹار آپ کے چہرے سے معلوم ہوجاتا اور جب آپ
کی بہتی میں تشریف لے جاتے اس بہتی کا نام دریافت کرتے اگر اس کا
نام آپ کو اچھا اور بھلا معلوم ہوتا تو آپ خوش ہوتے اور اس کی خوشی

تو برین سازے کے چہرے سے دیکھی جاتی تھی اوراگر اس بستی کا نام آپ کو پسندنہیں ہوتا تو اس کی کراہت اور ناخوثی آپ کے چہرے پر نمایال طور پر دکھائی دیتی۔ (ابوداؤ د) پیشگون بزنہیں ہے بلکہ طبعی طور پرخوثی اور ناخوثی کے آثار کے سبب بن جاتے ہیں۔

توضیح: اس دوسرے مکان کے چھوڑنے کا تھم شگون کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہاں کی آب وہوا مناسب نہ آنے کی وجہ سے اکثر لوگ بیار ہو گئے اور مربھی گئے اور دوا دارو وغیرہ میں بہت پیسے بھی خرچ ہو گئے اس لیے مال میں کمی ہوگئی۔واللہ اعلم (٤٥٨٩) وَعَنْ اَنَس قَالَ قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولُ ﴿٣٨٩» حضرت انس بِوَالْتُوْلِيان کرتے ہیں۔ایک فخص نے کہا کہ یار سول

(٤٥٨٩) وَعَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ اللهِ عَدَدُنَا اللهِ عَلَيْمُ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيْهَا عَدَدُنَا وَامُوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا اللّٰ دَارٍ قَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَا وَامُوَالُنَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ ((زَرُوْهَا ذَوْهَا فَوَيْمَةً)) رُوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ.

(۵۸۹) حضرت الس و التي التي التي التي التي حص في كها كه يارسول الله بهم ايك تهر مين سخے جس ميں جارى تعداد بہت تھی يعنی ہمارے گھرانے كے بہت سے لوگ شخے اور مال بھی بہت تھا ہم اس مكان كوچھوڑ كر دوسر مكان ميں ہمارى تعداد كم ہوگئ اور مال بھی مكان ميں ہمارى تعداد كم ہوگئ اور مال بھی كم ہوگيا يہ تن كرآپ في فر مايا اس بر مكان كوچھوڑ دو۔ (ابوداؤد)

(۳۵۹۰) حضرت کی بن عبدالله بن بحیر بیان کرتے ہیں کہ بجھے اس نے خبر دی جس نے فروہ بن مسیک سے سنا تھا وہ فر مار ہے سے کہ میں نے رسول الله مُلَاثِیْم سے بیعرض کیا کہ ہمارے پاس ایک زبین تھی جس کو ابین کہا جاتا تھا یعنی وہ زمین اسی نام سے مشہور تھی اور وہی زمین ہمارے کا شت کی تھی ہمارے غلہ کی تھی لعنی اس جگہ دوسری جگہوں سے غلہ آ کر جمع ہوتا تا کہ دوسرے لوگ خرید کرلے جائیں لیکن وہاں کی آب وہوا وہائی تھی یعنی آب و

دو مرسے وت تربیر رہے جا یں میں وہاں کا ب و ہوا وہ ہاں آمد ور فت کم کردو۔ ہوا مناسب نہیں تھی آپ نے فر مایا پھرا سے جھوڑ دووہاں آمد ور فت کم کردو۔ کیونکہ وہاں کی آمد در فت نقصان کا باعث ہے گی۔ (ابوداؤد) (٤٥٩٠) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ بِحُيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكِ يَقُوْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكِ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللهِ عِنْدَنَا اَرْضُ يُقَالُ لَهَا اَبْيَنُ وَجِى اَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا وَاَنَّ وَبَاءَ هَا شَدِيْدٌ فَقَالَ ((دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ الثَّلَفَ)) فَقَالَ ((دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ الثَّلَفَ)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ.

# اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ..... تيسرى فصل

(٤٥٩١) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرِ وَلَيْنَ قَالَ ذُكِرَتِ ﴿ ٢٥٩١) حضرت عروه بن عامر وَلِثَيْ بِإِن كرتول الله تَالَيْنَاكَ ك

٤٥٨٩ ـ اسناده حسن سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الطهرة ٣٩٢٤

<sup>• 9</sup> ه ٤ - اسناده ضعیف - سنن ابی داؤد کتاب الطب باب فی الطهرة ٣٩٢٣ - يخی بن عبرالله بن بحير مستوراوراس کااستاد مجول ہے -١ ٩ ٥ ٩ - اسناده ضعیف - سنن ابی داؤد کتاب الطب باب فی الطهرة ٣٩١٩ - سفیان توری اور حبیب بن ابی ثابت دونول مدلس بین اور ساح کی صراحت نہیں ہے -

وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا اَرْى اَحَدُكُمْ مَايكُرَهُ فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ لَايَاتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ مُرْسَلًا.

الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ تَالِيْمُ فَقَالَ ((أَحْسَنُهَا مَا صَحْشُون كا ذَكركيا كيا تو آپ نے فرماياس ميں سے بهتر نيك فال ہے۔اورشگون بدکسی مسلمان کواس کے کام سے نہ رو کے لینی شگون کی وجبہ ہے کسی مسلمان کواینے کام ہے نہیں رکنا جا ہے اگر کوئی نا گوار بات دیکھ لي توات به كهنا حاجي اللهم لاياتي بالحسنات الا انت ولا يرفع السيئات الا انت ولاحول ولا قوة الا بالله اـــالله تو ہی بھلائی لاتا ہے اور تو ہی برائی دور کرتا ہے اور نہیں ہے گنا ہوں سے پھرنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر تیری امداد ہے۔ (ابوداؤد )

## بَابُ الْكُهَانَةِ

### کہانت کے بیان میں

''کہانت''غیب کی بات یا آئندہ ہونے والی بات کو کہتے ہیں اور کا ہن فصیح اور جو کوئی سیح اور مقفیٰ کلام کیا کر ہے۔اور جو کنگریاں کھینک کرلوگوں کے حال بتائے اور جو آئندہ ہونے والی با تیں بتائے اور علم غیب اور اسرار کا دعویٰ کر ہے۔ ( کلیات میں ہے کہ کا ہن جو گزشتہ با تیں بتلائے۔اور''عراف'' جو آئندہ ہونے والی با تیں بتلائے۔بعضوں نے کہا کہانت عرب کے ملک میں آنخضرت مُن اللّٰمِ کی بعثت سے پہلے تھی شیطان آسان پر جا کرفرشتوں کی با تیں من کر آتے تھے اور اپنے دوستوں سے ان میں سوجھوٹ ملا کر بتاتے تھے می مضمون خود ایک حدیث میں وارد ہے۔

# اللَّهُ صُلُ اللَّوَّلُ ..... بَهِلَى فَصل

کا ہنوں کے پاس جانے کی ممانعت

(۳۵۹۲) حضرت معاویہ بن محکم ٹوٹٹؤیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ٹاٹٹؤی سے یہ کہا کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بہت سے ایسے کام کرتے سے کہاں میں ایک بیر بھی تھا کہ ہم کا ہنوں کے پاس آتے جاتے اور ان سے غیب کی ہا تیں پوچھ پاچھ کرتے سے آپ نے فرمایا: اب مسلمان ہونے کے بعدان کا ہنوں کے پاس مت جایا کر و پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ شگون بدلیا کرتے سے آپ نے فرمایا اب شگون بدمت لؤیہ بہت سے لوگ اپنے دل میں پاتے ہیں اور ایسا ویسا خیال کرتے ہیں اور ایسا ویسا خیال کرتے ہیں تو ایسا خیال اور وہم تم کو تہمارے کام سے نہ دوک بلکہ خدا پر خیال کرتے ہیں تو ایسا خیال اور وہم تم کو تہمارے کام سے نہ دوک بلکہ خدا پر خیال

(۲۰۹۲) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْمً أُمُوْرًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَاتِيْ الْكُهَّانَ قَالَ ((فَلا اللّٰجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَاتِيْ الْكُهَّانَ قَالَ ((فَلا تَأْتُو الْكُهَّانَ قَالَ ذَالِكَ تَأْتُو الْكُهَّانَ قَالَ ذَالِكَ شَيْءٌ يَجِدُ اَحَدُكُمْ فِيْ نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّكُمْ)) قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُونَ قَالَ ((كَانَ نَبِيِّ قَالَ قَلْدَاكَ)) مِّنَ الْانْبِياءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

بھروسہ کرکے کام کرلیا کرو۔ پھر میں نے کہایارسول اللہ ہم میں سے پچھلوگ خط تھینچتے ہیں اوراس سے آئندہ کی باتیں بتاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی یہ خط تھنچتے تھے جو خطان کے خط کے موافق ہوجائے توجائز ہے۔اس حدیث کومسلم نے روایت کیا ہے۔

توضیح: علامہ نووی اور قاضی عیاض مِیمانیٹ نے کھاہے کہ کہانت تین قتم کی تھی ایک ہیر کہ جن یا شیطان سے محبت ہوتی ہے اور وہ اس کوآئندہ کی باتیں ۔آسان کی خبریں اڑا کربتا دیتا ہے اور میشم رسول اللہ عَلَیْمَ کِم نبوت سے موقو ف ہوگئی۔

دوسری پیر کہزمین کےاطراف کی خبریں جودور دراز ہوتی ہیں اور پوشیدہ ہوتی ہیں بتا دیتے۔اوراس قتم کا اب بھی ہونا بعیداز قیاس نہیں لیکن معتز لہاور بعض اہل کلام نے ان دونویں کی قسموں نفی کی ہےاوراس کومحال قرار دیا ہے۔

٤٥٩٢ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة ٥٣٧ ، ١١٩٩ .

تیسر نجوم کے رو ہے آئندہ کی بات بتانا جیسے پنڈت اور شاستری ہند میں بتلاتے ہیں اور بیقوت اللہ تعالی بعض لوگوں میں پیدا کرتا ہے لیکن اکثر ان کی خبریں جھوٹ ہوتی ہیں ای قتم میں ایک عرافت بھی ہے جوعرافت جانتا ہے اس کوعراف کہتے ہیں۔عراف اسباب اور علامات سے آئندہ واقعہ کو پہچان لیتا ہے اور پیشین گوئی کرتا ہے ان سب قسموں کو کہانت کہتے ہیں۔اور شرع نے ان سب کوجھوٹا کہا اور سب کے پاس جانے سے اور ان کی بات پر یقین کرنے ہے منع کیا ہے۔ (نووی شرح مسلم)

لغات الحدیث میں لکھا ہے کہ بین طرحین والے نی یا تو حصرت ادر ایس علیہ ہیں۔ یا حصرت دانیال علیہ ہیں۔ان کی شریعت میں بین طرکشیدہ جائز نھا اب بین خط مفقود ہو گیا ہے اس لیے جائز نہیں ہے۔ بین حط کشیدہ عمو ماریتلی زمین پر کھینچتے تھے اس کیے اس کوعلم رمل کہتے ہیں۔ حربی نے کہا ہے کہ بیلم بھی کہانت کی قتم میں سے ایک قتم ہے جو ہماری شریعت میں حرام ہے۔

علامہ ابن اثیر رطن نے کھا ہے کھم رل ایک مشہورعلم ہے۔لوگوں نے اس کے متعلق متعدد کتابیں بھی کھی ہیں جواب تک موجود ہیں اورا کٹر اس علم سے دل کی بات بہچان لیتے ہیں اور دوسری ہونے والی با تیں اور ان کا پہچاننا ٹھیک ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس و النهائي كها خط سے صدیث میں مرادیہ ہے جوعر بول میں جاہلیت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ کوئی بھی حاجت والا آتا اور اس علم والے کے سامنے شیرین کے طور پر کچھ رکھتا (نفتہ یا جنس) وہ کہتا کہ بیٹھ میں تیرے لیے کئیریں کھینچتا ہوں 'پھر ایک لڑکا سلائی لے کر آتا اور زمین میں بے گنتی جلدی جلدی کیسریں کھینچتا پھران کو ایک سرے سے مٹانا شروع کرتا اگر اخیر میں دو کیسریں رہ جاتیں تو یہ بعد کی موتی تھی کہ حاجت والا اپنے مطلب میں کامیاب ہوگا۔ اگر ایک کئیررہ جاتی تو یہ ناکامی کی علامت ہوتی۔

میں کہتا ہوں کہ فال کھولنا بھی ای قتم میں ہے ہے جیسے ہمارے زبانہ کے ملا اور درویش جاہلوں کوٹھگ کران کے لیے فال کھولتے ہیں' کہیں کھانوں پر ان سے انگلیاں رکھواتے ہیں' کہیں لکیریں کھنواتے ہیں۔ کہیں قرآن میں کہیں دیوان حافظ میں فال دیکھتے ہیں۔ اور شیعوں نے جواستخارہ سبیح پر نکالا ہے وہ بھی ای قبیل سے ہے اس لیے کہ اخیر میں دو دو دانے اسقاط کرتے جاتے ہیں اگر ایک داخہ رہ جاتا ہے قو کہتے ہیں کہ استخارہ اچھا آیا اور اگر دورہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا انجام اچھانہ ہوگا۔ ای طرح بعض شیعہ ذات الرقاع کا استخارہ کرتے ہیں۔ پر چوں پر افعل کہ لائھتے ہیں۔ یہ اس کے مشابہ ہے جو جا ہمیت کے زبانہ میں عرب لوگوں تیروں پر فال کھولا کرتے ہیں۔ مشابہ ہے جو جا ہمیت کے زبانہ میں عرب لوگوں تیروں پر فال کھولا کرتے ہیں۔ مساحب نہیں ہے میں نے جمر اور نجوم اور دل والوں کا اکثر امتحان لیا ہے اور ان کی باتوں کو بالکل جھوٹ پایا ہے۔ ایک بڑے رال صاحب جن کولوگ بے نظیر جانے سے اور دل کی بات بتلا دینے کا دعوی کرتے تھے۔ جلسمام میں برٹرے ذلیل اور خوار ہوئے اور میرے دل کی بات نہ بتلا سکے۔

ہمارے زمانہ میں تو کوئی شخص ابن صیاد کے رتبہ کا بھی نظر نہیں آیا جس نے آنخضرت مُلِیُّن ٹی جات کے کھنگاں گاتی تو ہٹلادی تھی اور کہد دیا تھا ھو االلہ خوار بہی وجہ ہے کہ حکماء نے ان علموں کو یعنی جفر اور نجوم اور رال وغیرہ کو حکمت سے خارج کر دیا ہے۔ کیونکہ میعلم در حقیقت علم نہیں ہے بلکہ صرف ڈھونگ ہیں اور ہماری شریعت میں جاس استخارے کی اصل ہے وہ بہی ہے جواسلامی وظائف میں منقول ہے کہ دعا پڑھ کر سور ہے اللہ تعالی اس کو کسی نہ کسی طرح ہٹلا دے گا اگروہ کا م اس کے حق میں اچھا ہے تو اس کی تو فیق دے گا۔ ور نہ روک دے گا اس مقام پریہ بھی جان لین چاہیے کہ علم نجوم جس کو سکھنا حرام ہے وہ علم ہے جس سے آئندہ ہونے والی با تیں معلوم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے باتی رہاستاروں کا علم جس سے جہاز رانی کی جاتی ہے اور راستہ بہجا نا جاس کا سیکھنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

#### ابك تيج سوحھوٹ

(٤٥٩٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَتُ سَالَ أَنَاسٌ (۲۵۹۳) حفرت عائشہ رہ بان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول الله ظافیم رَسُوْلَ اللَّهِ تَأْثِيْمُ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ ے کا ہنول کے بارے میں دریافت کیا۔ رسول الله تَالِیُمْ نے فرمایا کہ بیہ اللهِ تَالِيًّا ((إنَّهُمْ لَيْسُوا بَشَيْءٍ)) قَالُوْ إِيَا لوگ کچھنیں ہیں یعنی ان کی بات نہ قابل اعتاد ہے اور نہ قابل عمل لوگوں رَسُوْلُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ نے عرض کیا کہ یار ول اللہ! مجھی مجھاران کی بات حق اور سیحے نکل آتی ہے۔ يَكُوْنُ حَقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلُّيْمٌ ((تِلْكَ رسول الله مَنْ يَثِيرًا نِے فرمايا كماس حق بات كوجن \_ا حيك لا تا ہے پھروہ اينے الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرَّهَا فِي دوست اور پوجاری کے کان میں ڈالتا ہے جس طرح سے مرغ دانا دیکھ کر أُذُن وَلِيّهِ قَرَّ الدُّجَاجَةِ فَيُخْلِطُونَ فِيْهَا آكُثَرَ مِنْ دوسرے مرغ کو آواز دے کر بلاتا ہے بید کا بن لوگ ایک کلمہ حق میں سو جھوٹ سے زیادہ ملادیتے ہیں۔ (بخاری ومسلم)

کہانت کے بیان میں

مِأَتُةِ كَذِبَةٍ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ. توضیح: یعنی شیطان آسان پرجاتا ہے اور وہاں فرشتوں سے کوئی بات س کر کا ہنوں کے پاس آتا ہے پھر وہ بات اس کے کان میں اس طرح ڈالٹااور پھونکتا ہے جس طرح مرغی دانہ پاکراپنے بچوں کو دوسری مرغی کو بلاتی ہے یا یہ کہ وہ شیطان قرقر کی آواز دیتا ہے جس طرح شیشی میں پانی ڈالتے وقت وہ قر کرتی ہے۔ایک روایت میں یوں ہے۔فیقڈ فھا فی اذن ولیہ کقر الدجاجة وہ اپنے دوست کے کان میں قر قر کر کے پھونک دیتا ہے جیسے مرغی قر قر کرتی ہے۔

نہا یہ میں ہے کہ قرایک بات کو مخاطب کے کان میں بار بار کہتا تا کہ خوب سمجھ جائے اور'' قرالد جاجۃ'' مرغی کا آواز کوختم کرنا ہونا اگر دوباره آواز کرے تواس کو قر کہیں گے۔ایک روایت میں کفرالز جاجة ہے کیعنی جیسے پانی ڈالتے وقت شیشی آواز کرتی ہے ایک روایت میں ے: ((فيقر قرها كقر قرة الدجاجة كقر قرة الزجاجة . )) بي يعن قرقر كركاس ككان مين والتاب بي مرغى قرقر كرتي ہے یاشیشی۔مطلب سے ہے کہ کا ہنوں کی اکثر باتیں جھوٹی نکلتی ہیں اگر سوباتوں میں سے ایک آدھی بات سچی نکل آتی ہے تو وہ وہ ہی بات ہوتی ہے جوشیطان نے فرشتوں سے اڑالی ہے۔

علامة تسطلانی ﷺ نے فرمایا ہے کہ شیطان جوآ سان پر جا کر فرشتوں کی باتیں اڑالاتے تھے وہ رسول اللہ مُناتِیم کی بعثت سے پہلے تھا' آنخضرت نَاتِیْنِ کے مبعوث ہونے کے بعد شیطانوں کا آسان پر جانا بند ہو گیا کیونکہ اب آسان پر ایسا پہرہ لگ گیا ہے کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوسکتی۔اب موجودہ زمانہ میں کا ہن بکواس کرتے ہیں ان کی اٹکل باتیں ہوتی ہیں۔جن کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے آپ نے فرمایایه کچهیں ہے۔ (٤٥٩٤) وَعَنْهَا ﴿ ثَاثِثًا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

(٣٥٩٨) حضرت عائشه والهابيان كرتي بين كدرسول الله ظافياً كوفر مات موئے میں نے سنا کہ فرشتے بادلوں میں اتر کرآپس میں قضا وقدر کی باتیں كرتے ہيں تو شيطان كان لكا كر چورى چھپےكوئى بات من ليتے ہيں اور وہ

وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْآمْرَ قُضِيَ فَي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَنُوْحِيْهِ اپنے کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں وہ کا بمن اپنی طرف سے سو

اللَّهِ ثَالِيًّا يَقُوْلُ ((إنَّ الْمَلْئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَان

٤٥٩٣ ـ صحيح مسلم كتاب الادب باب قول الرجل للشئي ٢٦١٣ ـ مسلم كتاب السلام باب تحريم اتبان الكهانة ـ .0117.7774

٢٢١٠ عـ صحيح بخارى كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ٢٢١٠. الهداية - AlHidayah

إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكُذِبُوْنَ مَعَهَا مِأَنَّةَ كَذِبَةِ مِّنْ عِنْدِ صَحِموتُى باتيس ملاكرلوگوں كوسناتے ہيں۔ (بخارى) اَنْفُسِهِمْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

#### کا ہنوں ، نجومیوں وغیرہ کے پاس جانا کبیرہ گناہ

(۵۹۵) حفرت هضه وللهابيان كرتى بين كه جوعراف كے ياس جاكر پچھ (٤٥٩٥) وَعَنْ حَفْصَةَ ﴿ ثَاثِنًا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَاثِينًا ((مَنْ أَتْنِي عَرَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ لَهِ يَصِي تُوجِ لَيس رُوزتك اس كى نمازقبول نهيں ہوتی - (مسلم) تُقْبَلْ لَهُ صَلَوْةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عراف کا ہن یا نجومی کو کہتے ہیں جوغیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جوالیے نجومی اور کا ہن کے پاس جا کرکوئی بات یو چھے اوراس کی تصدیق کرے تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی بلکہ وہ اسلام سے بھی بری ہوجا تا ہے۔اور عراف سر داراور میرمحلّہ اور چودھری کو بهي كمت بير جبيها كمايك حديث مين رسول الله كَاتَيْنِ في مايا به: ((العرافة حق والعرفاء في النار.)) قوم يا قبيله كا چودهري اورنقیب ہونا ضروری ہے (تا کہ بادشاہ اور حاکم ہرا یک کا حال اس سے دریافت کر سکے ) کیکن چودھری اورنقیب دوزخ میں جائیں گے ( کیونکہ اکثر چودھری اورنقیب نفسانیت کودخل دے کرلوگوں کی بدگوئی کیا کرتے ہیں اور حاکم سے لگائی بجھائی کریے غریبوں کوستاتے ہیں۔

#### ستاروں کی وجہ سے بارش کاعقیدہ کفرہے

(۴۵۹۲) حضرت زید بن خالدجهنی ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُٹاٹیؤ ا قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ كَاللهِ صَلْوةَ الصُّبْح في مقام حديبييس بم لوكول كوت كي نماز برُ هائى اوراى رات مي بارش بالْحُدَيْيِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَآءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا ﴿ مِولَى فَلَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا ﴿ مُولَ فَلَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا ﴿ مُولَى فَلَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِيْلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا الله اوراس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا کہ آج صبح کومیرے بعض بندے مومن ہوکرا مٹھے ہیں اور بعض کا فر۔جس نے کہا ہم الله تعالی کے فضل اور اس کی مہربانی سے بارش برسائے گئے' تو سیمیرے اویرایمان رکھنے والے ہوئے اورستاروں کے منکر ہوئے اور جنہوں نے کہا فلاں فلا استارول کی وچہ ہے ہم ہر ہارش برسائی گئی تو ہیمبرے ساتھ کفر کرنے والے ہوئے اور ستاروں پرایمان لانے والے ہوئے۔ (بخاری وسلم)

انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ ((هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ)) قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ ((قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُوْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٤٥٩٦) وَعَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ نِالْجُهَنِيِّ ثَاثَثُوْ

**توضیح**: علامہ نو وی ڈلٹنے نے کہا کہ علاء نے اس شخص کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو کیے کہ تاروں کی حرکت سے بارش ہو ئی تو وہ حقیقت میں کا فرہو گیااوراسلام ہے نکل گیا۔اوریہاس صورت میں ہے کہ کہنے والا تاروں کو فاعل اورموثر بالذات سمجھتا ہویانی برسانے کے لیے جیسے جاہلیت کےلوگوں کااعتقاد تھا۔اور جو خص ایسااعتقادر کھےاس کے کفر میں پچھ شکنہیں اوراسی قول کی طرف جمہورعلاء گئے ہیں'ان میں سے امام شافعی ڈلٹنے ہیں۔اور حدیث سے یہی ظاہر ہے اوران میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہا گرکوئی کہے کہ تاروں کی گردش

٥٩٥٥ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة ٢٢٣٠ ، ٥٨٢١ .

٤٥٩٦ صحيح بخاري كتاب الاذان باب مستقبل الامام الناس اذا سلم ٨٤٦ مسلم كتاب الايمان باب بيان كفر من قال مطرنا النوء ٧١ ٢٣١.

سے بارش ہوئی ہے لیکن اس کا اعتقادیہ ہے کہ پانی برسانے والا اللہ تعالی ہے اور اس کی رحت سے بارش ہوئی ہے اور تارہ اگر کچھ ہے تو صرف پانی پڑنے کی ایک نشانی ہے۔ تو وہ کا فرنہ ہوگا۔ مگر اس طرح کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ پر گناہ نہیں ہے اس کی کراہیت کا سبب یہ ہے کہ یہ کلمہ کا فروں کے کلمہ کے مشابہ ہے اور جا ہلیت کا شعار ہے۔

اوربعضوں نے کہا کہ گفر سے مراد ناشکری ہے۔ اور مطلب میہ ہے کہ اس نے خدا کی ناشکری کی کیکن میاس صورت میں ہے جب کہنے والا تاروں کو فاعل اور موثر بالذات نہ جانتا ہو بلکہ موحد ہے۔ اس کی تاویل دوسری روایت میں ہے کہ بعضوں نے شکر پرضبح کی اور بعضوں نے کفر ۔ اور ایک روایت میں نے کفر ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کوئی نعت اپنے بندوں کو نہیں دی مگر بعض ان میں سے ضبح کو کا فر ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسان سے اللہ نے کوئی برکت نہیں اتاری تو اس کے ساتھ بعضے کا فر ہوئے تو اس سے مراد کفران نعمت ہے اور نو ء کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے اس میں بردی گفتگو ہے

شخ ابوعمرو بن الصلاح نے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوء تار ہے کوئیں کہتے بلکہ نوء کے معنی ڈو بنایا نکلنا ہے اور اصل یہ ہے کہ اٹھا کیس تارے ایسے ہیں جن کا نکلنا تمام سال میں معین اور معروف ہے اور وہی اٹھا کیس منازل ہیں قریعنی چاند کی ہر تیرہ رات کے بعد ایک تارہ ان میں سے مغرب کی طرف ڈوب جاتا ہے۔ اور دوسراای کے مقابل اس وقت مشرق میں نکلتا ہے۔ تو جاہلیت کے لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس تارے کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ڈوب جاتا ہے۔ اور اصمعی نے کہا کہ اس تارے کی طرف جو مشرق سے نکلتا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا کہ نوء سے اس مقام پر ڈوبنا مراد ہے۔ پھر بھی نوء خود تارے کو کہتے ہیں۔ زجاج نے کہا جو تارے مغرب میں ڈوبیں ان کونوء کہتے ہیں اور جو مشرق کی طرف سے نکلیں اس کو بارح کہتے ہیں۔

توضیح: یعنی ستاروں کے پھرنے کواس نعت کی علت قرار دی۔ اب تک دنیا میں ایسے ضعیف الاعتقاد نا سمجھ لوگ موجود ہیں جو ہر خص کی بھلائی و برائی کواس ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور قمروش اور سبعہ سیارہ کی حرکات کو خاص خاص انسان اور آدمیوں کے بیے مفید اور مضر سمجھتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بڑے جسموں کو برکار پیدا نہیں کیا اور چاند اور سورج کی وجہ سے منجملہ ہزاروں فائدوں کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان سے نباتات اور حوانات کی پرورش ہوتی ہے۔ نیزیتا ثیر سب نباتات و حیوانات پر بطور عموم ہوتی ہے۔ نیزیتا ثیر سب نباتات و حیوانات پر بطور عموم ہوتی ہے۔ نیزیتا ثیر سب نباتات و حیوانات پر بطور عموم ہوتی ہے۔ جسے آگ یا پانی کی طرح آفتاب اور چاند کو بھی سمجھنا چاہیے کچھ آفتاب یا چاند انسان کی طرح عمل نہیں رکھتے اور جان کرنے بعضوں کو نفع پہنچا تے ہیں اور نہیں بہنچا سکتی۔ حالا نکہ بنا برنیت جدیدہ کے ذمین اور سیاروں میں کوئی امتیا زئیس ہے۔ نے کیا قسور کیا ہے کہ وہ کی کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ حالا نکہ بنا برنیت جدیدہ کے ذمین اور سیاروں میں کوئی امتیا زئیس ہے۔

اصل بیہ ہے کہ زمانہ سابق میں جب آلات اور دور بینیں ایسی نتھیں تو لوگوں نے صرف آنکھوں سے کام لیا تھا اور جہاں تک ان کی آنکھوں نے کام کیا وہ بیتھا کہ انہوں نے سات تارے سیارے نکا لے اور باتی ثو ابت اور چانداور سورج کو بھی ایک ایک سیارہ خیال کیا اس ۱۹۵۶ مصحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء ۷۲٬ ۲۳۲. طرح پانچ سیار بے بعنی عطار ذر ہرہ 'مشتری' مرخ' اور زحل چونکہ بیا جسام نہایت بلنداوراو نچے جیکتے ہوئے نظر آئے اوران کے دورات ہمیشہ مختلف منازل میں زمین کے گرد پائے گئے اس لیے عوام کیا بہت سے خواص فلاسفہ اور حکماء کو بھی بیخیال گزرا کہ بیا جسام عقل اور نفس رکھتے ہیں انہوں نے زمین کے مختلف واقعات اور حادثات کو جن کے اسباب پوشیدہ تھے ان سیاروں کی طرف منسوب کیا پھر بیخیال بڑھتے بردھتے یہاں تک بڑھا کہ صائبین اور کارانی اور مصری لوگوں نے جانداور سورج اور سیاروں کی برستش شروع کردی اور شرک میں گرفتار ہوئے۔

الله تبارک و تعالی نے جب اسلام کی روشی دنیا میں پھیلائی اور یہ اعتقاد مٹنا شروع ہوا اور آمخضرت تا لیٹنے نے صاف فر مایا کہ تجمین حجموبے نے ہیں اس کے بعد جب علم ہیئت کی تحقیق زیادہ ہوئی اور بڑے بڑے آلات اور دور بینیں ایجاد ہو کمیں تب سے اس اعتقاد کی جڑا کھڑ گئی۔ کیونکہ سواان سیاروں کے اور کئی سیار سے نظام شمی میں معلوم ہوئے جیسے سیر بزپالس 'جونو' ڈیٹا اور بورانس ۔ اور آفاب مرکز عالم تھہرا اور نمین بھی ان سیاروں کی طرح ایک سیارہ قرار پائی اور چاند زمین کے تابع قرار پایا۔ پھر سارا کارخانہ جو ہزاروں برس سے تجمین نے قائم کیا تھا الب بلیٹ اور چو بہت ہوگیا اور مجال ہے کہ مشتری۔ مرتخ اور زحل وغیرہ کی تا ثیر تو خاص خاص آدمیوں پر ہوتی ہوا ورسیر بز' پالس اور بورانس وغیرہ کی نہ ہوتی ہو۔ حالا نکہ وہ بھی ان کی طرح سیارے ہیں پھر محال ہے کہ زمین جس پر کہ ہم سب بستے ہیں اور وہ بھی ایک سیارہ ہے اس کی تا ثیر ہم برنہ ہوا وران سیاروں کی باوصف اس قدر بعد کے ہارے او بریہ قدرت اور طاقت ہو۔

دور کے ڈھول سہانے زمین بیچاری گھرکی مرغی ہے اس کی کوئی قد رومنزلت نہیں۔اس کو کھودتے ہیں' کو شخے ہیں' مارتے ہیں' اس پر چلتے ہیں' پاک سے روندتے ہیں کو شخے ہیں' مارتے ہیں' اس پر چلتے ہیں' پاک سے روندتے ہیں چردور کے تار بے جہتے اوراو نچے دیکھ کر مقد ساور پاکیزہ خیال کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان سیاروں پراگر جانا ہو سکے تو صاف معلوم ہو جائے کہ بعض ان میں سے زمین سے بھی میلے کیلے اور پہاڑ دار ہیں۔ خود چاند میں دور بین سے استے بڑے ہوئے اور تاریک ہوں گے اور دور سے چاند کا وہ ہے کہ معثوقوں کے چہوں کو اس سے تشبید دیتے ہیں۔ یہی حال ہے انسان کا وہ بغیر غور کیے ہوئے اور بغیر اپنے فکر کو میزان مقررہ سے جانچنے ہوئے ایک خیال کو جمالیتا ہے اور اس کا پیروہ وہ جاتا ہے۔ خیر بیتار بے تو بڑے برے اجمام ہیں اور چیکتے والے اور روش ہیں۔

خداکی ماران لوگوں پر جو پھروں' دریاؤں' پہاڑوں' درختوں' جانوروں کو پوجتے ہیں اوران کواپنا معبود' مالک و متصرف خیال کرتے ہیں۔
بلکہ اپنے ہاتھ سے ایک بیجان پتلہ مٹی ۔ یا تا ہے ۔ سونے یا چاندی کا بنا کراس کو پوجتے ہیں خدا کواپنے خواہش کے مطابق کھڑا کرتے ہیں۔
افرایت من اتخذ المحمہ ھواہ اور بعضے جوان کی نسبت ذراعا قل ہیں وہ آدمیوں اور جنوں کو پوجتے ہیں' اور آدمی کی بے ثبات اور نا پائیدار ستی کو معاذ اللہ خدا بناتے ہیں' آدمی کو خدا کا بیٹا یا محبوب خیال کر کے اس کو مقدس اور لا کتی عبادت جانتے ہیں ۔ حالا نکہ وہ آدمی جب زندہ متھے تو دنیا کی کسی بات میں اور آدمیوں سے ممتاز نہ تھے۔ کھاتے وہ تھے پیتے وہ تھے' پائخانہ وہ کرتے تھے' جیسے اور آدمی مرے وہ بھی مر گئے یا مرنے والے ہیں' پھران کو خدا کی اعلاقہ وہ ہماری طرح خدا کی ایک مخلوق ہیں۔

اوراصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب تک سے خدا کونہیں بہچانا اور اس کی عظمت اور بڑائی اور تقدس برغور نہیں کیا ورنہ اسی ناپاک بات کہتے ہوئے ان کوشرم آتی اور وہ سے خداوند کے دربار میں اسی ہے ادبی نہ کرتے خداوند کریم کی عظمت اس کی مخلوقات میں غور کرنے سے معلوم ہوئی ہے۔ زمین اس کی ایک ادنی مخلوق ہے جس کا محیط چوہیں ہزار میل اور قطر قریب آٹھ ہزار میل کے ہے پھر مشتری جو ہمارے نظام شمسی میں ایک سیارہ ہے وہ ہماری اس زمین سے ہزار جھے بڑا ہے اور اس کا قطر نولا کھ میل ہے۔ اس طرح زمل زمین سے قریب چھسو در جبر بڑا ہے اس کی قطر آتا ہی ہزار میل ہے۔ اس طرح اور سیارے کھوز مین سے بڑے اور کھر چھوٹے کچھوٹے کچھوٹے کچھوٹے کی برابر ہیں۔ ہماری زمین ایک جیاندروشن کے لیا میں اس قدر بڑا ہے کہ اس کا قطر دو ہزار میل سے بھی زیادہ ہے۔ اور مشتری کو جا رجا نداور

زحل کوسات چانداور بورانس کو چھچاند بوجہاس کے کہ آفتاب سے بہت دورعنایت ہوئے ہیں پھر آفتاب ان سب سیاروں کا مرکز اس کی بڑائی اس قدر ہے کہ اکیلا ہماری زمین سے تیرہ لا کھ جھے بڑا ہے اور زمین سے نو کروڑ پچپس لا کھمیل بعدر کھتا ہے اگر آفتاب کی قدر کو برابر ایک گھڑے کے سمجھوتو زمین کی قدرایک میٹر کے برابر ہوگی۔اگر آفتاب کے قریب سے تو پ چھوڑ دی جائے تو زمین تک اس کا گولہ انیس برس میں بھی نہیں بہنچے گا۔

اب بیسب سیارے اس آفتاب کے گرد پھرتے ہیں اور اس سے گرمی اور روشنی حاصل کرتے ہیں زمین کی حرکت اس قدرتیز ہے کہ ایک سوبیں گنا جلدتوپ کے گولے سے پھررہی ہےاورا ٹھاون ہزارمیل ایک گھنٹے میں طے کرتی ہےای طرح اور تاریج بھی اپنے اپنے مدار پر بڑی سرعت اور تیزی سے گھوم رہے ہیں ' پھر آفاب ان بڑے بڑے جسموں کو لیے ہوئے معلوم نہیں کس کے گردگھوم رہاہے۔اب سوائے ان سیاروں کے خود ہمارے نظام میں بوے بوے دم دارتارے ہیں جن کی عظمت پر خیال کرنے سے خدا کا خوف دل میں آ جا تا ہے ایک دمدارتارے کی دم دس کروڑمیل سے بھی زیادہ لمبی حساب کی گئی ہے۔اور بیدم دارتارےا پیے تیررو ہیں کہان کی تیزروی خیال سے باہر ہے بیآ فتاب کے پاس آتے ہیں اور چکر کھاتے ہیں پھراپنے کج روراستوں میں نہایت جلد چلے جاتے ہیں۔۱۳۵۳ء میں ایک دم دارتارہ ایسا ز مین کے نز دیک آگیا تھا کہ جا نداورز مین کے بچے میں ہو گیا تھا اور جا ند کونظر سے چھیا دیا تھاوہ دمدار تارہ جو • ۷۷ء میں نمودار ہوا تھا زمین کے ایسانز دیک آیا کہ زمین کی قوت جاذبہ نے اس کے چلنے پر اثر کیا تھا اگروہ دمدار ستارہ ہماری اس زمین سے رگڑ کھا کر ایک صدمہ پہنچا تا تو زمین مع تمام سمندروں اور پہاڑوں کے پانی کی ایک بوند کی طرح یا چھر کے ایک بوند ھ کی طرح یا پھر کے ایک کھڑے کی طرح کسی زبر دست اور بڑے تارے پر جا پڑتی کیکن وہ اپنی تیز روی ہے مشتری کے چاندوں میں سے کدوہ آپ نہایت تیز رو ہیں کسی کو تیز رو دم دار سے نکرلگ جاتی تو ایک یا دونوں ٹوٹ جاتے لیکن خدا کی نظرا پی سب مخلوقات پر ہے۔اوروہ سب کی نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے اب بیسارا ہمارا نظام سٹسی مع اپنے سب سیاروں اور مدارستاروں وغیرہ کے خدا کی ان مصنوعات کے مقابلے میں جوآ سان پر بکثر ت معلوم ہوتی ہیں' بے قدر ہاں لیے کہ یہ جوسب تارے صد ہا ہزارا سمان پر چیکتے نظرا تے ہیں ہرایک ان میں سے بمنز لدایک آفاب کے ہاوراس طور پر ہرایک کو ان میں سے سیارے عنایت ہوئے ہیں کیا کیا عجب قدرت خدا کی ہے رات کوآسان کی طرف دیکھ کرغور کرو کہ جتنے سیارے دور بین سے نظرآتے ہیں وہ آٹھ کروڑ ہیں'ان میں سے ایک ایک اس آفتاب کی ما تندروشن ہیں اور خیال میں یوں آتا ہے کہ ایک ایک ان میں سے آ فتاب کےموافق اپنے اپنے جلوہ میں سیاروں کورکھتا ہے اور ان کوگرمی وروشنی دیتا ہے اس لیے شہنشاہ بے پرواہ قادر مطلق سیے خداوند کی قدرت انسان کے نہم اورادراک اور قیاس کو پریشان کرتی ہے کہ وہ ہروفت اور ہر لحظہ زمین اور دمدارستاروں اور سیاروں اور لا کھوں کروڑوں آ فآبول سیاروں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی ہے انتہا قدرت اور اختیار سے ان بے شار عالموں کو اپنی راہوں پر چلاتا ہے اور ایک سے دوسرے کولڑنے اور ٹکڑانے سے روکتا ہے۔

پھران وابت کا بعدز مین سے اس قدر دور ہے کہ بھے میں نہیں آتا کہ کوئی آدی ان کے بعد کا حساب نہیں کرسکتا ستر لا کھ برس میں جتنی دور تو پ کا گولہ جائے گانزدیک کا ستارہ اس سے بھی زیادہ دور ہے۔ پھر کون جبتی کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پاسکتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے کہ مالات کو دریافت کرسکتا ہے۔ اب ایسے خداوند عظیم الثنان کے جلال اور بزرگی کے سامنے انسان کا کیار تبہ ہے جو اس کی ایک اونی مخلوق یعنی زمین کا کیٹر اہے اور وہ کس منہ سے خدائی کا دعوی کرتا ہے یا جھاڑیا پہاڑیا دریایا چاندیا سے جی آدی یا جن یا فقیریا ولی یا نبی کی پرستش کرتا ہے اور اور اس کی طرف اپنی کی طرف اپنی ماجتیں کے اور اور وں سے مدد چاہتا ہے اور اور وں سے اپنی حاجتیں کی تا اور اس کو چھوڑ کر اور وں سے مدد چاہتا ہے اور اور وں سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

## الله صل التَّانِي ..... دوسرى فصل کہانت کے لیے ستاروں کاعلم کفر ہے

(٤٥٩٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَنْهُا قَالَ وَسُولُ (٥٩٨) حضرت عَبدالله ابن عباس وَانْهُا بيان كرت بين كدرسول الله مَثَاثِيًّا

وَٱبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً.

الله الله الله الله المن المنافِي عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ إفْتَبَسَ فَوْمايا: جس في سارول كَعْم كا ايك حصه سيكها الله عادوكا ايك شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَمَازَادَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ صه سيكها اور جتنا زياده ستارول كاعلم سيكهنا جائے گا اتنا بي جادو كاعلم سيكهنا جائے گا۔ (احمہ۔ابوداؤر۔ابن ملجہ)

توضيح: يعني نجوى: جادوگروں اور کا ہنوں کی طرح ہے جس طرح کا بمن غیب کی گر بتاتے ہیں اس طرح نجوی بھی غیب کی چیزیں بتاتا ہے۔ حالانکہ غیب کا جاننے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: ﴿لايعلم الغيب الا الله

(١٩٩٩) حضرت ابو بريره تالله عليه على كرت بين كدرسول الله عليه في (٤٥٩٩) وَعَنْ ٱبِيْ هُرَيْرَةَ ثَاثِثُوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَنْ يُثِمُ ((مَنْ أَتْي كَاهِنَّا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فرمایا: جس نے کابن کے ماس جا کراس کی بات کی تصدیق کر لی ماحض کی حالت میں اپنی ہیوی ہے جماع کیا یا اپنی ہیوی ہے اس کی مقعد میں جماع أَوْاَتْيِ إِمْرَأَتُهُ حَائِضًا أَوْ أَنِّي إِمْرَأَتُهُ فِيْ دُبُرِهَا کیا تو وہ محمد کی لائی ہوئی شریعت سے بیزار ہو گیا۔ (احمد ابوداؤد) فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)) رَوَاهُ أَدْمَدُ اگراس نے حلال جان کرید کیا تو کا فرہو گیا ورنہ گناہ کبیرہ کامر تکب ہو گیا۔ وَٱبُوْ دَاوُدَ .

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .....تيسري فصل کا ہنوں کاعلم شیاطین سے مستعار ہوتا ہے

﴿ (٢٠٠) حضرت ابو بريره وللفؤ بيان كرتے بين كه رسول الله مَاللفِأ نے فرمايا: الله تعالى جب آسان مين كوئي تكم جاري فرما تا ہے تو فرشتے خوف اللي ے کانپ اٹھتے ہیں اورا پنے پرول کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں۔اور بیتھم زنجیر کی اس آ داز کی طرح ہوتا ہے جس کو چکنے اور صاف پھر پر کھینچا جائے مین ایک سنسناہٹ کی آوازسی معلوم ہوتی ہے۔ جب فرشتوں کے دلول سے · خوف و ہراس دور ہوجا تا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے دریا فت کرتے ہیں تمہارے پرور دگارنے کیافر مایا؟وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کچھ فرمایا وہ سی ہے وہ زبروست اور عالی شان اور بلندم ہے والا ہے تو اگلی

(٤٦٠٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلَيْتُوا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ تَلَاثِمُ قَالَ ((إِذَا قَضَى اللَّهُ الْآمْرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْئِكَةُ بِٱجْنِحَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ كَٱنَّهُ سِلْسِلَةُ عَلَى صَفْوَان فَإِذَا فُرَّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوا لِلَّذِي ا قَالَ الْحَقُّ وَثُّهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَسَمِعَهَا مُسْتَرِقُوا السَّمْعَ وَمُسْتَرِقُوْ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهٖ فَحَرَّ فَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إلى مَنْ تَحْتَهُ

٤٥٩٨ ـ اسناده حسن مسند احمد ١/ ٣١١ ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في النجوم ٣٩٠٥ ـ ابن ماجه كتاب الادب باب لقلم النجوم ٢٧٢٦.

٩٩٥٤ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٢/ ٨٠٤ ـ سنن ابي داؤد كتاب الطب باب في الكاهن ٤٠٩٣ .

٠ ٤٦٠ صحيح بخاري كتاب تفسير باب حتى اذا فزع عن قلوبهم ٠ ٠ ٨٠ .

المِنْ اللَّهُ اللّ

ثُمَّ يُلْقِيْهَا الْاَخَرُ اِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى الوَل كوكان لَا كَرِسَنِ والحِيْطِين چورى سے سنتے ہِن اور وہ اس طرح لِسَانِ السَّاحِرِ اَوِ الْكَاهِنِ فَرُبُّمَا اَدْرَكَ الشِّهَابُ سے ایک دوسرے پرسوار ہوتے ہیں ایک شیطان دوسرے شیاطین کے قَبْلُ اَنْ یُّلْقِیَهَا وَرَبَّمَا الْقَاهَا قَبْلُ اَنْ یُدْدِکَهُ قریب ہوتا ہے اس طرح سے زمین سے آسان تک ایک دوسرے فیکڈنِبُ مَعَهَا مَائَةَ کَذِبَةٍ فَیُقَالُ اَنَیْسَ قَدْ قَالَ لَنَا سے ان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حضرت سفیان نے اپنی شیطان دوسرے فیک کُذا و کَذَا وَکَذَا فَیُصَدَّقَ بِتِلْكَ الْکَلِمَةِ الَّتِیْ شیطان کے قریب ہوتا ہے جب سننے والے شیطان نے کوئی بات می تو وہ سَمِعْتُ مِنَ السَّماَءِ)) رَوَاهُ الْبُخَادِیُّ .

ا پنے نیچوالے شیطان کوڈال میتا ہے بعن اس کے کان ہیں پھونک دیتا ہے پھروہ نیچوالے کواسی طرح کرتے کرتے سب سے بینچوالے کے پاس وہ بات بہنچ باتی ہے پھر ینچےوالا شیطان کا بمن یا جادوگر کی زبان پر جاری کردیتا ہے بعض دفعہاس کے ڈالنے سے پہلے آگ کا انگارہ اور

شعلداس پر پڑجا تا ہے تو وہ کا بمن سوجھوٹی بات اس کے ساتھ ملا کر پھیلا تا ہے جب سومیں سے ایک آدھی بات سچی ہو جاتی ہے تو کہا جا تا ہے کیا تو نے ہم سےالیادیانہیں کہاتھا کے فلاں دن الیادیا کام ہوگاای ایک بات کی وجہ سےاس کا بن کی بات تصدیق کر لی جاتی ہے۔ (بخاری) (٤٦٠١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَثْبًا قَالَ ٱخْبَرَنِيْ (۲۰۱) حفرت ابن عباس الله الله بان كرتے بيں كه مجھے ايك انصاري صحابی نے بیان کیا کدرسول الله مُؤاثِنُم کے پاس ایک رات کوصحاب کرام دی الله رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ظَلِّمٌ مِنَ الْآنْصَارِ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا جس کی روشنی پھیل گئی میہ دیکھ کر رسول اَنَّهُمْ بَيْنَاهُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ تَلْيُمْ رُمِيَ بِنَجْمٍ وَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمْ الله تَالِيْظِ فِ فرماً يا كم جابليت ك زمانه مين اسلام سے يملياس كوكيا كہتے تے جب کہاس قتم کا ستارہ گرتا ہوا نظر آتا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہاس کی ((مَاكُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْل هٰذَا؟)) قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اصلی حقیقت تو الله اوراس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے كمآج رات كوئى بواآدى بيدا مواہ ياكوئى بواآدى مراہے۔ تو نبى ئاللا اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ فَقَالَ نے فر مایا کہ سی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ستارہ نہیں ٹوٹنا ہے بلکہ اللہ تبارک رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثُمُ ((فَإِنَّهَا لَا يُرْمَٰى بِهَالِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيْوتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا وتعالیٰ آسان میں کوئی تھم جاری فرماتا ہے تواس کوس کرعرش اللی کے اٹھانے والفرشة سبحان الله كہتے ہيں پھران كے متصل آسان والفرشة ان كى قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ تشبيح كوس كرتسيي يرصف لكت بين أى طرح ي آسان دنياوالفرشت س كر السَّمَاءَ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ اَهْلَ هٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَلَةَ تشبیع پڑھنے لگتے ہیں پھر پیمرش الہی کے اٹھانے والے فرشتوں سے یو چھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں۔ پھران کے نیجے الْعَرْش لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ

فَيُخْبِرُ وَنَهُمْ مَا قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ آهْلِ آسان والفرشة دريافت كرتے بين ان كوبھى جواب لل جاتا ہے يہاں السَّمُواتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ هٰذِهِ السَّمَآءَ الدُّنْيَا تَكَ كه آسان دنياوالفرشتوں تك وه بات بَيْ جاتى ہو چورى سے سنے فَيَحْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقَذِفُوْنَ اِلْى اَوْلِيَاتِهِمْ والے جن اور شيطان كوئى بات ايك لے جاتے بين اور اينے معتقدين كے

کان میں ڈال دیتے ہیں تو جوآ سان کی سی ہوئی بات کہتے ہیں وہ سچ نکل آتی ہے کیکن اس کے ساتھ اور بہت ہی بات جھوٹی جھوٹی ملاکر کہتے ہیں۔ (مسلم)

وَيَرْمُوْنَ فَمَا جَآءُ وْابِهِ عَلَى وَجْهِمْ فَهُوَ حَقٌّ

وَلٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُوْنَ فِيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠١١ صحيح مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة ٢٢٢٩ ٥٨١٩ .

وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْأَنْبِيَآءُ وَالْمَلْئِكَةُ.

وَيَتَعَلَّلُوْنَ بِالنُّجُوْمِ .

(٤٦٠٣) وَعَنِ الرَّبِيْعِ مِثْلُهُ وَزَادَ وَاللَّهِ

مَاجَعَلَ اللَّهُ فِيْ نَجْمٍ حَيْوةَ أَحَدٍ وَلَا رِزْقَهُ وَلَا مَوْتَهُ وَإِنَّمَا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ

#### ستاروں کےفوائد

(۲۰۲۰) حضرت قنادہ ڈٹاٹٹوئیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو (٢٠٢) وَعَنْ قَتَادَةَ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى تین فائدوں کے لیے پیدا کیا ہے بعض کوآسان کی زینت کے لیے اور بعض هٰذِهِ النُّجُوْمَ لِثَلْثِ جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَآءِ کوشیطانوں کوسنگسار کرنے کے لیے اور بعض راستہ بتانے کے لیے جوان وَرَجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَعَلامَاتٍ يُهْتَدٰي بِهَا فَمَنْ تینوں فائدوں کےعلاوہ اور فائدہ بتائے تواس نے اپنی کوشش کوضائع کیا۔اور تَأَوَّلَ فِيْهَا لِغَيْرِ ذَالِكَ ٱخْطَأَ وَٱضَاعَ نَصِيْبَةً جس کی اس کو خرنہیں ہے اس کی اس نے تکلیف اٹھائی۔ اور اس کے جانے وَتَكَلَّفَ مَالَا يَعْلَمُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَهِيْ سے نبی اور فرشتے سبھی عاجز ہیں۔ بخاری نے اسے تعلیقار وایت کیا ہے۔ رَوَايَةِ رَزِيْنِ وَتَكَلَّفَ مَالًا يَعْنِيْهِ وَمَالَاعِلْمَ لَهُ بِهِ

(٣٦٠٣) اورحضرت ربيع جانفؤنے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور بیالفاظ زیادہ میں کہ اللہ کا اللہ تعالی نے کسی تارے میں بھی کسی ایک کی زندگی اورموت نہیں رکھی اور نہ رز ق رکھا ہے۔ جوابیاعقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر افتری باندهتاہے۔

توضیح : اس مدیث سے اچھی طرح واضح ہے کہ باری تعالی نے ستاروں کوتین چیزوں کے لیے بنایا ہے اب کوئی ان ستاروں ہے غیب دانی کا دعویٰ کرے پالیہ مجھے کہ بیتارہ فلاں برج میں جائے گا تو بارش ہوگی ایساعقیدہ رکھنا باطل ہےاورجس نے ان تارول کے چکر میں اپنی عمر گنوائی اس نے اپنی دنیا وآخرت تباہ کر دی۔

(۲۱۰۴) حضرت عبدالله بن عباس دافئه بیان فرماتے بیں که رسول الله تَالِيْظُ نِهِ إِلَيْ جَس نِے ستاروں كاكوئى علم سيكھا جس كوالله تعالى نے نہیں بیان کیا ہے تواس کواس نے جادو کا ایک حصہ سیھا۔ نجوی کا ہن ہے اور کا ہن جادوگر ہے اور جادوگر کا فرے۔ (رزین)

(٤٦٠٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَاثُمُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالِيمٌ ((مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُوْمِ لِغَيْرِ مَاذَكَرَ اللَّهُ فَقَدَ إِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ الْمُنَجِّمِ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ )) رَوَاهُ رَزِيْنٌ .

### بارش الله برساتا بستار تبيس

(٢٠٥٥) حضرت ابوسعيد خدرى الله مكالينايان كرت بي كدرسول الله مكاليا نے فر مایا:اگراللہ تعالیٰ یا نچے سال تک بارش کوروک لے پھر برسائے تو بعض لوگ اس کا انکار کر کے بیکہیں گے کہ فلال ستارے کے نکلنے کی وجہ سے بیہ بارش ہوئی ہے۔(نسائی)

(٤٦٠٥) وَعَنْ اَبِى سَعِيْدِن الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((لَوْ آمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِيْنَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ كَاصْبَحَتْ طَآئِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

٢٠٢٤ ـ صحيح بخاري كتاب بدء الخلق باب في النجوم (بعد حديث) ٣١٩٨ تغليق التعليق ٣/ ٨٩.

٤٦٠٤ ـ سندنامعلوم ہے۔ ٤٦٠٤ ـ سندنامعلوم ہے۔

٥ - ١ ع. اسناده ضعيف سنن النسائي كتاب الاستسقاء باب كراهية الاستعطار بالكوكب ١٥٢٧ - عمّاب مجهول راوى ب-

# حِتَابُ الرُّوْيَا خوابوں کی تعبیر کابیان

علامہ عبدالرحمٰن بن خلدون مغربی رشائنہ اپنی تاریخ کے مقدمہ ابن خلدون میں نبوت کی حقیقت کہانت کی اصلیت کے سلسلہ میں رویا یعنی خواب کی بڑی تحقیق اور دلیسند بحث کی ہے۔ہم اس سلسلے میں مقدمہ ابن اخلدون میں سے رویا کی بحث مختصر انقل کرتے ہیں تا کہ آپ خواب کی حقیقت سے داقف ہوجا کیں ۔علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ

رویا ک حقیقت ہے کہ گفت ناطقہ کی خاص وقت میں واقعات کی تصویرا پنی روحانی ذات میں وکھے لیتا ہے کیونکہ جب وہ روحانی جامہ میں ہوتا ہے تو اور ذوات روحانی کا طرح اس میں بھی واقعات کی صورتیں بالفعل ججب چاتی ہیں اور روحانیت تفس کو ہر ہیں سبب نصیب ہوتی ہے کہ وہ مواد جسمانیہ و مدارک ہدنیہ ہے اپنارشتہ تو ڑایتا ہے جب اس کو نیندگی وجہ ہے ذرااو پر کے لیے بہ خوڑ نصیبی ملتی ہے تو آئندہ پیش آنے والے مرغوب امور کا علم کا خذوا قتباس کر دار کہ اور بھر جاگ کر مدارک مدید کی طرف کوٹ تا ہے اب اگراس علم کا خذوا قتباس کر در ہے اور پر اس میں اس کی حکایت ومثال کا طریقہ خلط ملط ہو جانے کی وجہ ہے غیر واضح ہے تو اس اختلاط کے سبب اس علم کی تر جمانی کے لیے تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو مثال و خیال ہے پاک ضرورت نہیں ہوتی ہے تو مثال و خیال ہے پاک کی حقیقت ہے ہو راگ افتباس تو بی ہوتی ہے تو مثال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو مثال و خیال ہے پاک کی حقیقت ہے ہے کا نشن بالقوہ روحانی شکی ہے لیعنی بدن و مدارک بدنیہ ہے اپنی تعیل کی سبب سے لی جا تا ہے تو اس میں تعبیر کی حاجت واس کی کی خیرت ہے اور اگر انتہاں تو بی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے حکایت و مثال کی ضرورت نہیں ہوتی میان کی اس سبب سے لی جا تا ہے تو اس میں تعبیر کی حاجت واس کے نیور کے اس میں اس کے نیور ہے آراستہ ہورا کے میں آلات بدنیے کا دورائی کی اور خی سے مجان کی کا گھر بھی مارک بدنیہ یا کسی اور بھن میں ہورہ ورہتی ہے جب تک وہ بدن ہے واب تہ ہے ایک فیل ہے جب تک وہ بدن ہے تی اور میں بیا ستعداد و تجوق ہی ہوتی ہے جس طرح اولیاء کرام میں اور بعض میں گھیا جس طرح عوام میں بحالت خواب کی ان بیاء نیج کا موقع ملتار ہتا ہے اوروٹی ہے جو معزات انبیاء علیج السلام کو کم نصیب بھی تھیا ہے سے مثابہ ہوتا ہے اگر چہ خواب و میں موقع ملتار ہتا ہے اوروٹی ہے جو معزات انبیاء علیج السلام کو کم نصیب بوتا ہے وہ بہت بھی خواب سے مثابہ ہوتا ہے اور کیا ہے میاں ہود و کیاں ہے۔

چنانچهای مشابهت کی وجہ ہے آنخضرت مُنافِیًا نے فرمایا: ((الرویاء جزء من ستة واربعین جزء من النبوت.))
(خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے) اورا کی روایت میں ثلاثہ واربعین ہے (لیمن تنتالیسوال حصہ ہے) اورا کیکروایت میں سبعین ہے لیمن سرتھوال حصہ لیکن یہاں کوئی خاص گنتی مراز نہیں بلکہ ہر دو کے مراتب میں بہت زیادہ فرق بیان کرنا ہے جیسا کہ سبعین کے لفظ سے خاہر ہوتا ہے کہ عرب سبعین کومش زیادتی و کثرت بیان کے لیے بھی لاتے ہیں نہ کہ گنتی کے لئے بعض ستہ واربعین کی روایت سے بیہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ ابتداء میں وی خواب کی شکل میں آتی تھی۔ چھاہ لیمن نصف سال یہی طریقہ جاری رہا۔ اور پوری مدت نبوت مکہ و

مدینہ ہردونوں کے قیام کوسا منے رکھتے ہوئے تیکیس سال قرار پاتی ہے۔ تو اس حساب سے خواب دو حی کی مدت نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوئی۔ کیونکہ ہوئی۔ کیونکہ نسف سال تیکیس سال کا چھیالیسواں حصہ ہوتا ہے۔ اور معنی روایت کے تیجے بیٹھ گئے۔ گرید توجیہہ تاویل بعد از تحقیق ہے۔ کیونکہ بیصورت محض آنخضرت مُنافیظ کے ساتھ مخصوص ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اور انبیاء علیہم السلام کے پاس بھی چھ ماہ تک خواب ہی میں وحی آتی رہی تا کہ ایک عام قاعدہ تھے مانا جا سکے۔ پھریہ نسبت جوروایت میں بیان ہوئی ہے وہ خواب و نبوت کی حقیقتوں میں ہو اور تاویلی بیان میں جو نسبت ٹابت ہوئی وہ ہر دو کی مدتوں میں نہ کہ حقیقتوں میں ۔ لہٰذا حدیث میں جزء من اللہ وہ کے معنی سے وہ نسبت مرا وہ ہوگی جو استعداد اول خواب کو جو بشرکو بھی شامل ہے۔ انبیاء میں فطری بھی ہے اور نامیں ہو کہ موسل کی ساتھ میں ہو اور انہیں کے ساتھ محصوص بھی ۔ یہ استعداد اول یا جس کو ہم استعداد بعید بھی کہتے ہیں۔ بشرکو نصیب ہے مگر اس کی حصول کی راہ میں اس کے لیے موانح اور روکیں ہیں۔

اوراس سلسله میں سب سے بڑا سنگ راہ حواس ظاہرہ ہی ہیں اس لیے اللہ تعالی نے بشری ایی فطرت رکھی کہ یہ جب نیند سے جواس کے لیے لازی وضروری ہے تو حواس کا پردہ اس پر سے اٹھ جائے اورای بے جابی میں عالم حق میں جس چیزی طرف اس کا شوق بڑھتا ہے اس کی وہ معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اور بھی بھی بھی کھوج لگا لیتا ہے۔ اس لیے آئخضرت ٹائٹی ہے نے خواب کو مبشرات میں سے قرار دیا۔ اور فرمایا: ((لم یبق من النبوۃ الا المبشرات ، )) ''نبوت ختم ہوئی اب صرف مبشرات باتی رہ گئے ہیں۔''لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ! مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ رویا ہے صادقہ جن کوایک نیک و پاکباز آ دی دیکھتا ہے۔

اب بیام بحث طلب رہ جاتا ہے کہ خواب میں حواس کا پر دہ اٹھ جانے کا سبب کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ نفس انسانی کا ادراک ادرا یہ ہی اس کے افعال اس روح حیوانی کے سبب سے ہیں۔ جولطیف بخار کی شکل میں قلب کے بائیں خانہ میں اپنامرکز رکھتی ہے جیسیا کہ جالینوس وغیرہ نے اپنی نشر جے کی کتاب میں بیان کیا ہے پھر بیشریان وعروق میں ہوکرخون کے ساتھ پھیل جاتی ہے اور بدن میں حس وحرکت پیدا کرتی ہے اور افعال بدنیہ کا سبب بنتی ہے اس روح حیوانی کا کچھ لطیف حصہ دہاغ کی طرف چڑ ھتا ہے اور دہاغی میں حس وحرکت پیدا کرتی ہے اور افعال بدنیہ کا سبب بنتی ہے اس روح حیوانی کا کچھ لطیف حصہ دہاغ کی طرف چڑ ھتا ہے اور دہاغی برودت سے اعتدال پاتا ہے اس کی مدوسے دہاغی تو گی بالا ہے ہیں۔ تو گویانفس ادراک و تعقل اسی روح بخاری کی وجہ سے کرتا ہے اور اس کی وابستگی اس سے ہوتا ہے۔ جب تمام مواد ند ہید میں روح حیوانی کا کچھ لطیف تر تھم بری تو یہی اپنے سے ایک مغائر ذات نفس ناطقہ کے آثار کا مرکز بھی بنی اور اس کی وساطت سے نفس انسانی کے آثار بدن برظا ہر ہونے لگے۔

ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ نفس کا ادراک دوطرح کا ہے ایک ادراک ظاہری جوحواس خمسہ کے ذمہ ہے دوسرا ادراک باطنی جس میں قوائے دماغیہ کار فرما ہیں پھر میہ ہر دونوع ادراک نفس کو ذوات روحانیہ کے ادراک سے باز رکھتے ہیں۔ جس کی وہ فطرت سے استعداد و قابلیت لے کر پیدا ہوا ہے۔ اب جب حواس ظاہری جسمانی تظہر ہے تو لامحالہ زیادہ کام کرتے رہنے سے ان میں تکان۔ ستی۔ پڑمردگی پیدا ہوجاتی ہے ادھرروح بھی لگا تارکام سے دم چھوڑنے لگتی ہے۔ پس نفس انسانی بحسب فطرت اپنی کامل ہیئت برملا مدوغیر سے ادراک حاصل کرنے کے لیے آمادہ ومستعد ہوجا تا ہے۔ اور اس کی صورت ہیہ وتی ہے کہ روح حیوان تمام حواس ظاہری سے کنارہ کش ہوکر حسن باطن کی طرف راستہ لیتی ہے اور کی اور مددگار وسازگار بنتی ہے۔ پس حرارت عزیز ی طرف راستہ لیتی ہے اور طاہر کوچھوڑ کر باطن کی طرف رخ کرتی ہے تو پھر روح حیوانی جوحرارت عزیز ی کامر کب اور سواری ہے وہ بھی باطن کی طرف رخ کرنے میں اس کے ساتھ ہولیتی ہے اور اس سب سے نیندزیا دہ تر رات ہی میں آتی ہے اب جب روح حیوانی حواس

ظاہری سے اپنادامن چھڑا کر قوائے باطنی کی طرف ممٹی اور ادھرنفس کی حسی مشاغل سے سبکدوثی نصیب ہوئی اور حافظہ میں محفوظ صور توں کی طرف وہ متوجہ ہوا تو ترکیب و تحلیل سے خیالی صور تیں اس کے سامنے آجاتی ہیں جوا کثر و بیشتر عادی ہوتی ہیں کیونکہ وہ فریب اور روز مرہ کے مدر کات سے ماخوذ ومتشرع ہوتی ہیں۔ پھر میصور تیں حس مشترک میں پہنچ جاتی ہیں جوحواس ظاہری کی جامع ہے اور اب حواس خمسہ ظاہر میہ کے طریق پرادراک ہونے لگتا ہے۔

تجھی اییا ہوتا ہے کفس سے کڑتا بھڑتا اپنی ذات روحانی تک جا پہنچتا ہے۔اورا پے فطری تقاضے کی بناء پرادراک روحانی میں مشغول ہوتا ہے اوران اشیاء کی صورتوں کے اقتباس میں لگتا ہے جواس وقت اس کی ذات سے متعلق ہے بھران ادراک کی ہوئی صورتوں کوخیال انچک لیتا ہے اوران کوحقیقت یا حکایت و تشبیہ کامعمولی لباس پہنا تا ہے اور بحالت تشبیہ و حکایت اوران مدرکات کی تاویل و تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔اورا گرنفس نے حافظ کی موجودہ صورتوں میں اس سے پہلے حکیل وتر کیب اضغاث احلام (بدخوانی ) کہلاتی ہے۔

چنانچہ حدیث سی میں وارد ہے کہ خواب تین قتم کے ہیں۔ایک اللہ کی طرف نے دوسرے ملائکہ کی طرف سے تیسرے وسوسہ شیطانی سے ۔حدیث کی تفصیل ہمارے ذکر کردہ بیان سے ملتی ہے کیونکہ جوخواب صریح دجلی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔اور جوتا ویل و تعمیر کے متاج ہیں دہ القائے روحانیہ میں محسوب ہیں۔اور بدخوابیوں کا شار شیطانی وسوسوں میں ہے اس لیے اس قتم کے خواب سراسر لغوو باطل ہوتے ہیں۔اور کیون لغونہ ہوں کہ شیطان بھی تو لغویت کا سرچشمہ ومرکز ہے۔

یہ ہے خواب کی پوری حقیقت اس کا سب اور بحالت خواب پیش آنے والے حالات نفس انسان کا وہ خاصہ ہے جو ہر فر دبشر میں موجود ہے کوئی اس سے بری نہیں ہوسکتا۔ ہرانسان اپنے خواب میں وہ باتیں دیکھتا ہے جو وہ جاگتے ہیں زیادہ ترکر تاربہتا ہے اور ہر شخص کواس کا یقین ہے کفس خواب میں اس کی غیب دانی تسلیم ہوئی تو دوسری حالتوں میں اس کے علم سے کوئکرا نکار کیا جا سکتا ہے کیونکہ ذات مدرک آخرا کیک ہی ہے۔ تو اس کے خواص بھی اس کے تمام حالات کوشامل ہیں۔ واللہ الها دی الی الحق بمنه و فضله انتھی کلامه

الله تعالى نے قرآن مجید میں حضرت بوسف اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قو السلام کے منام اور خواب کا ذکر فر مایا ہے۔ حضرت بوسف علینا کے سلسلہ میں فر مایا:

﴿ اذقال يوسف لابيه يابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي سجدين قال يبني لاتقصص روياك على اخوتك فيكيد والك كيدا ان الشيطن للانسان عدو مبين ﴾

''جبکہ پوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ اہا جی میں نے گیارہ ستاروں کواورسورج اور چاندکو دیکھا ہے۔اور دیکھا کہ وہ سب مجھے بجدہ کررہے ہیں ۔حضرت لیقوب نے کہا میرے بیارے بچے!اپنے اس خواب کواپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا' ایبانہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔شیطان تو انسان کاصر پچ ڈشن ہے۔' (سو رہ یوسف)

حضرت یوسف ملینا کے ساتھ دوشاہی قیدی بھی جیل خانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے بھی خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف ملینا نے بتلا دی۔سورہ یوسف میں ہے۔

﴿ودخل معه السجن فتين قال احدهما انى ارينى اعصر خبرا وقال الاخر الى ارينى احمل فوق راسى خبرا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله أنا نرك من المحسنين ﴿ (سوره يوسف) "اس كرماته بى دواور جوان بهى جيل خانے ميں داخل ہوئ اس ميں سے أيك نے تو كہا كہ ميں نے خواب ميں ديكھا ہے

کہ شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے ویکھا ہے کہا سے سر پر روثی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتا ہے ہمیں تو آپ خوبیوں والے مخص دکھائی دیتے ہیں۔''

اورمصرکے باوشاہ نے بھی خواب دیکھاتھا جس کی تعبیرا پنے در باریوں سے دریا فٹ کی تواضغاث احلام کہہ کرٹال دیا آخر میں حضرت پوسف مالیئا سے اس خواب کی تعبیر دریا فٹ کی گئی تو آپ نے صحیح تعبیر بتائی ۔سورہ پوسف میں ہے۔

﴿وقال الملك انى ارى .....وفيه يعصرون ﴿ (سوره يوسف)

پادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربگا کیں جن کوسات لاغرود بلی پہلی گا کیں کھارہی ہیں اور سات بالیں ہیں ہری ہری اور سات اور ہیں بالکل خٹک۔اے میر ے دربار یو! اس خواب کی تعبیر بتلا وَاگرتم خواب کی تعبیر و ے سکتے ہو۔انہوں نے جواب دیا کہ بیتواڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جانے والے ہم نہیں۔ان دوقید یوں مین سے جور ہاہوا تھا اسے مدت کے بعد یا وآگیا اور کہنے لگا کہ میں تہمیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا بجھے جانے کی اجازت و بجے اے یوسف! اے بہت بڑے ہے چو بان کی خواب کی تعبیر بتلا ہے کہ سات موٹی تازی گا کئیں ۔جنہیں سات دبلی پہلی گا کئیں کھارہی ہیں اور کہنے لگا کہ میں الکل خشک تاکہ میں واپس جاکر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ جان لیں ۔ یوسف نے جواب سات بالکل سنرخوشے ہیں اور سات اور بھی ہیں بالکل خشک تاکہ میں واپس جاکر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ جان لیں ۔ یوسٹ نے جواب ویا کہم سات سال تک پورٹ ہو اور سے تو دیا بجرائے کہا تا ور حسب عادت برابرغلہ ہویا کرنا اور حفل کا بے کراسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا بجرائے کھانے کی تھوڑی مقدار کے اس کے بعد سات سال نہایت سخت قبط کے آئیں گے وہ اس غلہ کو کھا جا کیں گر سائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور کھوڑا تھا بجرائی ہوائے گی اور اس میں شیرہ انگور ہونے نیوڑ س گے ۔

بہر حال ان آیوں میں خواب اور اس کی تعبیر کا بیان آیا ہے۔خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کرام نے چھوٹی بڑی بہت کی کتاب کے مقدمے میں سے تعطیر الانام فی تعبیر المنام بھی زیادہ معروف ہے۔ یہ دونوں میرے سامنے ہیں ہم امام محمد بن سیرین وشاشنہ کی کتاب کے مقدمے میں سے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں چنداصول وضوابط وقواعد کھتے ہیں تا کہ اس کی روشن میں معرین کوخواب کی تعبیر بتانے میں آسانی ہو۔

امام محمد ابن سیرین رشیر تعبیر وینے کے آواب اورخواب کی تمیز اور اس کے اصول کی شناخت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ: خواب چونکہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے اس لیے تعبیر دینے والے کو حسب ذیل اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے تا کہ اللّہ تعالیٰ اس کوصواب کی تو فیق عطافر مائے اور عظمندوں کومعارف بہجانئے کی ہدایت دے۔

ا۔ قرآن مجید کاعالم ہو۔

٢\_ احاديث رسول الله مَالِثْيَّمُ كاحا فظه مونا \_

س۔ عربی زمان اور الفاظ کے اختقاق کی خبر رکھتا ہو۔

۵۔ تعبیر کے اصول سے واقف ہو۔

۲۔ پاک نفس ہو۔ نبر

ے۔ پاکیزہ اخلاق کا ہو۔

AlHidayah - الهداية

۸۔ زبان کاسیااوردل کاصاف ہو۔

اس لیے کہ خواب کی تعبیر میں بھی تو زمانوں اور اوقات کے اختلاف کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور بھی کتاب سے تعبیر دینا پڑتا ہے اور بھی اور اوقات کے اختلاف کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور بھی خواب کے دیکھنے والے کے احادیث رسول الله مٹالیڈ کا میڈا کو چیش نظر رکھ کر تعبیر دینا پڑتا ہے اور بھی تعبیر میں محاور بھی خواب کی تعبیر صرف نام سے دی جاتی ہے بھی صرف معنی سے ربحائے اس کی نظیر یا اس کے ہم نام کی طرف تعبیر منسوب کی جاتی ہے اور بھی خواب کی تعبیر صرف نام سے دی جاتی ہے بھی صرف معنی سے بھی اس کی اس کے استفاق سے بھی زیادتی ہے بھی نقصان سے۔

قرآن مجید تے بیسری مثال تو ایس ہے جیسے کہ انڈوں کی تعبیر عورتوں سے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے ﴿ کانہن بیض مکنون﴾ گویا کہ وہ حوریں انڈے ہیں جوچیسی ہوئی ہیں) اللّٰہ نے ان کو انڈوں سے تشبیدی ہے۔

اور پھر کی تعبیر سخت دلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے مناسبت کی بناء پر کہ: ﴿ ثعر قست قلوب کھر من بعد ذٰلك فہی كالعجارة اواشد، قسوة ﴾ (پھرتمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ شل پھر کے ہو گئے یاس سے بھی زیادہ تخت۔

اورتازہ گوشت کی تعبیر فیبت ہے۔اس ارشاد اللی کی بنا پر ﴿ایحب احد کھ ان یاکل لحمہ اخیه میتاً فکر هتمو ه ﴾ (کیا تم میں ہے کوئی اس بات کو پیند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم براسجھتے ہو' اس میں اللہ تعالی نے فیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے۔

اور چایوں کی تعیر خزانے ہیں۔ کیونکہ ارشاد ربانی ہے: ﴿واتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوق اور ہم نے اس کوات خزان دیے تھے کہ اس کی چایاں ایک طاقور جماعت اٹھاتی تھی۔' لہذا چایوں سے مراد مال ہے کیونکہ خزانوں تک پنچنا چایوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔

اورکشی کی تعبیر نجات ہوگی۔ کیونکہ ارشادالہی ہے: ﴿ فانجیدناہ واصحب السفیدنة ﴾ ہم نے اس کواورکشی والوں کو نجات دی۔
اوراگر کسی نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کسی ایسے گھریا شہریا محلّہ میں آیا کہ ایسے مقام پر آنااس کی عادت کے خلاف ہے۔ تواس کی تعبیر بیدد کی جائے گی کہ اس جگہ کے رہے والوں کو ذلت پنچے گی یا وہ کسی مصیبت میں پڑجا کیں گے۔ جواس آیت کے مضمون کے عین مطابق ہوگا ان ﴿ الْمِلُوكُ اذ دخلوا قریة افسدو ها وجعلوا اعزة اهلها اذلة ﴾ بادشا جب کسی بنتی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو خراب کردیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کردیتے ہیں۔

اورلباس کی تعبیر بھی عورتیں ہیں۔جواس ارشادالی سے ماخوذ ہے: ﴿ هن لباس لکھ وانتھ لباس لہن ﴾ وہ تمہار سال س بیں اورتم ان کے لباس ہو۔''

اس طرح احادیث رسول الله عُلِیْم سے تعبیر دیتے ہیں۔ان مناسبات کو طحوظ رکھا جائے گا جیسے کوے کی تعبیر بدکار آ دمی ہے کیونکہ رسول الله مُنَائِیُم نے کوے کا نام فاسق رکھا ہے۔اور چو ہیا کی تعبیر فاسقہ عورت ہے کیونکہ رسول الله مُنَائِیُم نے ارشاد فر مایا ہے کہ چو ہیا فاسقہ ہے۔اور ایک حدیث میں چو ہیا کوفویسقہ بھی فر مایا ہے۔

اور پہلی کی تعبیر عورت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت میڑھی پہلی سے پیدا کی ٹی ہے۔اور دروازے کی مجل دہلیز یعنی چوکھٹ سے بھی عورت ہی مراد ہے۔ کیونکہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیّا سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادہ حضرت اساعیل علیّا سے فرمایا تھا کہ اسینے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ یعنی بیوی الی لا تعداد مثالیں ہیں۔

اورآپس کے محاوروں سے تعبیر کی شکل میہ ہے کہ جیسے کوئی شخص خواب دیکھے کہ اس کا ہاتھ لمباہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے

المنظمة المنظمة المنطقة على المنطقة ا

ساتھ احسان کرے گا کیونکہ عرب آپس میں بات کرتے ہوئے جب کسی کے متعلق پہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا ہاتھ بھے سے زیادہ لمباہے تو اس سے ان کی مرادیمی ہوتی تھی کہ وہ شخص زیادہ احسان کرنے والا ہے۔اورلکڑی چینے کی تعبیر چغلی ۔ کیونکہ جو شخص ایک دوسرے کی چغلی کیا کرتا ہے تو اس کے متعلق عرب کا محاورہ ہے کہ وہکڑی چتا ہے۔

اور مرض کی تعبیر نفاق ہے۔ کیونکہ جو شخص وعدہ پورانہیں کرتا اس کے متعلق عام محاورہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدہ میں بیار ہے۔ اور محظ (یعنی تیلی یا کاڑی) کی تعبیر لڑکا ہے۔ جیسے کہ عرب اس لڑ کے کو جواپنے باپ کے مشابہ ہوئیوں کہتے ہیں کہ وہ شیر کامحظ (تیلی یا کاڑی) ہے۔ مشابہ ہوئیوں کہتے ہیں کہ وہ شیر کامحظ (تیلی یا کاڑی) ہے۔ مشابہ ہوئیوں کہتے ہیں کہ وہ شیر کامحظ (تیلی یا کاڑی) ہے۔ مشابہ ہوئیوں کہتے ہیں کہ وہ شیر کامحظ (تیلی یا کاڑی) ہے۔ کی مسابہ کارسیات کی کہتے ہیں کہ وہ شیر کامحظ (تیلی یا کاڑی) ہے۔ کی سیاست کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کی کارسیات کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں

اور جو شخص لوگوں کو تیریا بندوق کی گولی اور پھر سے نشانہ بنار ہاہے۔ تو اس کی تعبیر بیہو گی کہ وہ شخص ان کا برائی سے ذکر کر رہا کیونکہ وہ میں یہ دھنچھ سے متعلق سے طرح سے میں جدیس زندیں کے زمین میں بیزیں سے زندی سے متعلق سے مارے کے تعدید کی متعلق سے

آپس میں ایسے مخص کے متعلق اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کونشا نہ بنایا یا فلاں نے فلاں کو پھر سے مارا۔ اور جو مخص بیدد کیھے کہ اس نے اپنے ہاتھ اشنان یا صابون وغیرہ سے دھوئے تو اس کی تعبیر کسی چیز کی ناامیدی کی ہے کیونکہ عرب میں

اگر کو کی شخص ہے کہ میں نے تجھ سے اپنا ہاتھ اشنان سے دھولیا تو اس کی مرادیجی ہوتی ہے کہ میں تیرے خیر سے ناامید ہو گیا۔اور میڈھے کی تعبیرا یے شخص سے ہوگی جواپنی قوم میں معزز اور رئیس ہواس طرح اس کی بے شار مثالیس ہیں۔

اورظاہری نام سے تعبیر کی صورت یہ ہے کہ کسی کا نام ضل ہوتو اس کی تعبیر فضیلت ہوگی۔اور راشد کی تعبیر رشدو ہدایت ہے اور سالم کی تعبیر سلامتی وغیرہ ہوگی۔

اور نام کی تعبیر کی شکل اس طرح ہے کہ جیسے نرگس وگلاب کے متعلق جوشخص سوال کرے یا اس کی طرف وہ منسوب ہوں تو اس کی تعبیر بقا کی می ہے اور اس کی تعبیر بقااس کے ضدمیں ہوگی اس کے بقااور تروتازگی کی بناء پراور اس کی مثالیں بہت می ہیں۔

اورضد سے تعبیر کی صورت ایسی ہے جیسے کہ گریہ وزاری کہ اگر اس کے ساتھ چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا نہ ہوتو اس سے مرادخوثی ہوگی اور ہنی خوثی اور مناب کی تعبیر رنج وغم اور حزن و ملال ہے اور جیسے دوآ دمی جنگ کریں اور کشی لایں تو جو نیچے گرے گا وہ عنالب سمجھا جائے گا۔ اور جیسے کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے تحجیفے لگائے جارہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس پر کوئی شرط کے معنی تحجیفے لگائے جارہ کے جیفے لگائے جا کیں گے کوئکہ عربی میں شرط کے معنی تحجیفے لگائے کے ہیں اس طرح اگر کوئی شرط کے معنی تحجیفے لگائے کے ہیں اس طرح اگر کوئی شرط کے معنی تحجیفے لگائے کہ ہیں اس طرح اگر کوئی شرط کے معنی تحجیفے لگائے جا کیں گے کہ تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قید ہوگا۔ اور اگریہ دیکھے کہ اس کو کسی ایسی جگہ قید کیا گیا کہ شریس داخل ہوگا۔

اورا گریدد کیھے کہ دیمن نے اس پر ہجوم کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مقام پرسیا ب آئے گا۔اورٹٹریوں کی تعبیر فوج سے اور فوج کی تعبیر ٹٹریوں سے ہوگی۔اوراس کے نظائر بہت سے ہیں اورٹٹری کی تعبیر پوشیدہ مال سے بھی ہوتی ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ ان کی مجنبھنا ہے نہ ہواورا گر جنبھنا ہے ہوگی تو اس کی تعبیر حضومت ہوگی۔

اور بال ی تعبیر مال وزینت ہے اوراگروہ چہرے پڑجائیں یارخسار پرزیادہ ہوجائیں تو وہ رنج وغم کی علامت ہیں۔اور بعض لوگ اس سے لباس بھی مراد لیتے ہیں اوراگر کسی نے بالوں کو بٹے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب سے ہے کہ اس کے متعلق بر سے الفاظ کہے جائیں گے اور وہ ان کی مدافعت پر قادر نہ ہوگا۔ اور جس نے بید یکھا کہ اس کے ریش (پر) اور پڑھ ہیں۔ تو اس کی تعبیر مال اور ریاش (مال) ہوگی اوراگر اس پو پڑھ سے اڑگیا تو اس کی تعبیر سفر سے ہوگی۔ اوراگر کسی نے بید یکھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس نے اس کواٹھالیا اور وہ کٹا ہوا ہاتھا اس پر و پڑھ سے اڑگیا تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ اس کے بھائی یالڑ کے سے اس کوفائیدہ ہوگالیکن اگر کٹا ہاتھ اس سے جدا ہوگیا تو بھائی یالڑ کے سے اس کوفائدہ ہوگالیکن اگر کٹا ہاتھ اس سے جدا ہوگیا تو بھائی یالڑ کے سے اس کوفائدہ ہوگالیکن اگر کٹا ہاتھ کی کو اچھا ہو جائے گا اور بات نہ کی تو م

جائے گااور مقامات میں بیر ہیں کہا گروہ مختلف رنگ کے نہ ہوں تو نا پاک عورتیں ہیں اورا گرسیاہ سفید ہوں تو وہ دن اور رات ہیں ۔اور مجھلی کی تعدادمعلوم ہوتو وہ عورتیں ہیں اورعد دمعلوم نہ ہوں تو وہ مال غنیمت ہےاسی طرح اس کی مثالیس بہت ہیں ہیں \_

اسی طرح لوگوں کی حیثیتوں اوران کی حالتوں کے لحاظ ہے بھی تعبیر میں اختلاف ہوتا ہے۔مثلا اگر کوئی شخص دینداراورصاحب خیر ہاوراس نے خواب میں دیکھا کہاس کے ہاتھ یا گردن میں طوق ڈالا گیا ہے توبیاس کے حق میں صلاحیت اور شروفساد سے محفوظ رہنے کی دلیل ہےاوراگراس کےاعمال اس کےخلاف ہوں تو اس سے گناہوں کا بکثرت سرز دہونا اوراس کاجہنمی ہونا ثابت ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہےاس ہےمحفوظ رکھے آمین۔

اسی اوقات کے اختلاف سے بھی تعبیر میں تغیر ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے دیکھا کہوہ ہاتھی پر سوار ہے تو اگر بیخواب رات میں دیکھا تو اس کا مطلب میہوگا کہ وہ بہت نفع دینے والے کا م کا ما لک ہوگا اور اِگر بیخواب دن میں دیکھے تو اپنی ہیوی کوطلاق دےگا۔

یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ خواب جورات کے آخری حصے میں یادن کے قیلولہ کے وقت دیکھے جائیں ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے بھل کے یکنے اور فروخت ہونے کے وقت کے خواب بہتر ہوتے ہیں 'جاڑے اور بارش آنے کے وقت کی خواب کمز ور ہوتے ہیں۔

اورتعبیر دینے والے کے لیے بیضروری ہے کہخواب دیکھنے والے کی بات کواچھی طرح سمجھےاوراس خواب پراصول کے لحاظ سےغور کرے۔اگراس کی بات سیج مسلسل ایک دوسرے سے ملتی جاتی ہے اوراگراس کے معانی مختلف ہوسکتے ہیں تو دیکھے کہاس کے الفاظ سے کون ہے معنی اصل سے نز دیک ہوتے ہیں تو وہ معانی اس کے لحاظ سے اختیار کرے۔اورا گرخواب سب کاسب مختلف ہو کہ اصول پڑہیں جمتا توبیہ لغوخواب ہے۔اورا گرمعاملہمشتبہ ہو جائے تو پھراس کے دل کی حالت معلوم کر ہے۔اگرخواب نماز کے بارے میں ہوتو اس سے نماز کے بارے میں پوچھے۔اورسفر کے بارے میں ہوتو سفر کے بارے میں پوچھےاورا گرخواب نکاح کے متعلق ہوتو نکاح کے بارے میں پوچھے۔ پھراس کی تعبیر دل سے دےاورا گرخواب کی تعبیر کسی برے یافخش کام سے ہوتی ہوتو اس کوظا ہر نہ کرے یااس کی تعبیر کسی اچھے طریقے سے بتا دےاورخواب کی جواصل تعبیر ہوسکتی ہواس کو پوشیدہ رکھے۔

اور جب خواب کی اصلیت میں جنس اور قتم اور طبیعت معلوم کر ہے واس کی تعبیراسی میں محمول کرے اور تا ویل میں اس کالحاظ رکھے مثلا جنس تو درخت اور درندے اور یرندے کو پیکل کے کل اکثر مردہوتے ہیں۔ پھراس کے بعدقتم برغور کرےا گرخواب میں دیکھا تو دیکھے کہ کون سے وہ درخت ہیں یا اگر درندے یا پرندے دیکھے تو غور کرے کہ وہ کون سے درندے یا پرندے ہیں۔ پھراسی کے مطابق فیصلہ کرے مثلاا آگر تھجور کا درخت ہے تواس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ معزز اور عربی ہوگا۔ کیونکہ تھجور کا درخت مما لک عرب میں ہوتا ہے اورا گراخروٹ ہے تووہ مجمی آ دمی ہے۔ کیونکہاخروٹ مما لک مجم میں ہوتا ہے۔اس طرح برندہ کہا گروہ بڑا ہو گا تو عربی آ دمی ہو گا اورا گرمور ہو گا تو وہ عجمی ہوگا۔ پھر اس کے بعد طبیعت پرغور کرےاورا گروہ تھجور کا درخت ہے تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہوہ بہت بھلانی کرنے والا اوریاک اصل کا ہوگا۔اوراگر اخروٹ کا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ وہ معاملہ میں دھو کہ دے گا۔اور جھگڑ الوہو گا کیونکہ اخروٹ کو کھڑ کھڑ انا پڑتا ہے اور اس کوتوڑ بے بغیر کوئی اس کوحاصل نہیں کرسکتا۔اوراگر پرندہ ہےتو چونکہ دواڑۃ رہتا ہےاس لیے وہ آ دمی زیادہ سفر کرنے والا ہوگا۔اوراگر وہ مور ہوگا تو ملک عجم کا بادشاہ ہے مال والا ادراس کے پیرو بہت ہوں گے۔اور یہی تعبیر ہوگی۔ا س کی جوشا ہین یاعقاب ہوگالیکن اگر وہ کواہوگا اتو اس سے مرادیہ ہو گی کدوہ فاس ہے جس کا کوئی زین نہیں اور اس طرح عقعق ہے جو کوے کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے اور اس طرح قیاس کر تے تعبیر دیا کرو۔ ان شاءالله مدایت یا وُ گے اور اللہ ہی سے تو فیق مل عتی ہے۔

## اَلُفَصُلُ الْاَوَّ لُ..... بِهِ إِنْ صَلِ

### سياخواب نبوت كاج هياليسوال حصه

(٤٦٠٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَثَاثِنَا قَالَ رَسُولُ ﴿ ٣٢٠٦) حضرت ابو ہریرہ وَثِاثِنَا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَاثَلِیْم نے اللهِ تَالَيْ ((لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ)) فرمايا: نبوت مين سے يجي جي باقى نہيں رہاسوائے مبشرات كالوگول نے قَالُواْ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ ((الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ)) عرض كيا كمبشرات كيا چيز بي؟ آپَّ نے فرمايا سچ سچنواب ( بخارى )

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْتُرْي لَهُ.

(٤٦٠٧) وَزَادَ مَالِكٌ بِرَوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ (٢٠٠٥) اور حضرت المام ما لك الطلقة في اورزياده بيان فرمايا بي كدوه سيا خواب جس كومسلمان خود ايخ حق مين ديكھ يا كوئى مسلمان بھائى كسى

دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دیکھے۔

توضيح: يعنى مين خاتم النبيين مون مير \_ بعد نبوت كاسلسلة حتم موجائ كا كوئى نيا ني نبيس آئ كانكسى پروتى آئ كى جس سے آئندہ کی بات معلوم ہو سکے۔البتہ موحد مسلمانوں کو سیجے سیج خواب دیکھائی دیں گے جوخوشخری دینے والے ہوں گئ جس سے وہ فائدہ اٹھاسکیں گے یا تو خوداینے حق میں دیکھیں گے یا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دیکھیں گے۔اور بینبوت کے چھیالیس جھے میں سے ایک حصہ ہے۔

> (٤٦٠٨) وَعَنْ أَنَسِ ثِلْثُونَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتِيْمُ ((الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِيْنَ

جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٤٦٠٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ لِنَاتُنَا النَّبِيُّ تَالَيْنِمُ

قَالَ ((مَنْ رَاٰنِيْ فِيْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِيْ فَإِنَّ

(۲۰۸ م) حضرت الس جل عن بياكرت بي كدرسول الله مَن النَّاع في الله مَن النَّاع في الله مَن النَّاع في الله سیا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ ( بخاری و مسلم )اس کی توضیح وتشریح پہلے گزر چک ہے۔

#### شيطان حضورنبي كريم مَاليَّيْمُ كي شكل مين نهيس آسكتا

( ٣١٠٩ ) حضرت ابو ہر رہ و کاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُکاٹیؤم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو حقیقت میں سچ مچ مجھی کو دیکھا الشَّيْطَنَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُوْرَتِيْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ﴿ كَيُونَكُ شِيطَانَ مِيرِي صورت وشُكُلُ نَبِينَ اختيار كرسكتا ہے۔ ( بخاري وسلم )

**نوضیح**: یعنی اس کا خواب سیا ہے شیطانی وہم نہیں ہے۔علاء نے کہا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی صدافت اس وقت ہوگی جبکہ خواب دیکھنے کے بعداگراس سے آنخضرت مُناتِثانِ کا حلیہ پوچھا جائے توضیح آپ کا حلیہ بیان کردےاوربعضوں نے بیرمطلب بیان کیا ہے

٢٠٦٦ صحيح بخارى كتاب التعبير بأبُ المبشرات ٦٩٩٠ .

٤٦٠٧ ـ صحيح موطا امام مالك كتاب الرؤيا باب ما جاء في الرؤيا ٢/ ٩٥٧ ح ١٨٤٨ ـ شوابد كرماته هج بـ

٢٦٠٨ ـ صحيح بخارى كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة ٦٩٨٧ ـ مسلم كتاب الرؤيا ٢٢٦٤، ٥٩٠٩ .

<sup>.</sup> ٤٦٠٩ ـ صحيح بخاري كتاب العلم باب اثم من كذب على النبيُّ ١١٠ ـ مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبيُّ من راني في المنام\_ ٢٢٦٦، ٥٩١٩ .

کہ اگر میری زندگی میں خواب دیکھ اہے ادراس نے مجھے دیکھا ہے تو حقیقتا آئندہ میری زندگی میں دیکھ لے گا۔

مدارج النبوت جلداول میں آنخضرت مُلَاثِيَّا کے خواب میں دیکھنے کے سلسلہ میں بڑی تفصیل کھی ہے ہم مختصرااس میں سے نیچے لکھتے ہیں تا کہ سجھنے میں آسانی ہو۔

وہ یہ ہے کداور انہیں خصائل میں سے یہ ہے کہ جس نے خواب میں نبی کریم ٹاٹیٹم کودیکھا بلاشبداس نے حق اور بے شک وشبہآ پہی کودیکھا اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت میں متمثل نہیں ہوسکتا۔اور نداسے اس کی قدرت دی گئی ہے کہ وہ آنخصرت ٹاٹیٹم کا ہم شکل بن کر فریب ودھوکہ دے سکے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ ((من رانی فقد رای الحق ، ))جس نے مجھے دیکھااس نے حق ہی دیکھا'' حضرت جابر ہڑائی کا روایت میں آیا ہے: ((من رانی فی المنام فقد ارانی ، ))' جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقینا اس نے مجھے ہی دیکھا'' مطلب سے کہا گرچہ تن تعالیٰ نے شیطان کوقدرت دی ہے کہ وہ جوصورت جا ہے اختیار کر لے لیکن اے آخضرت مائی کی صورت مبار کہ میں آنے کی قدرت نہیں دی گئی اس لیے کہ آخضرت مائی کی مظہر ہدایت ہیں اور شیطان مظہر صلالت و گراہی۔ اور ہدایت و صلالت ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔

بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ نصلیت تمام انبیاء کیہم السلام کے لیے عام ہے اور شیطان کسی نبی کی صورت اختیار نہیں کرسکیا۔ لیکن صاحب مواہب الدنیہ اس فضیلت کو آگئی کے نصائص کے بیان میں لائے ہیں اور یہ کہ رسول اللہ مُٹائی کی کو دیکھنے میں کسی خاص شکل و صورت میں دیکھنے کی شرطنہیں ہے جو شخص جس صورت میں بھی دیدار سے بہرہ ورہویقینا اس نے آپ بھی کا دیدار کیا۔ اور بعض نے راہ شک صورت میں دیکھا اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بیاس نقد بر پر ہے کہ اس نے بصورت خاص دیکھا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اس شکل وصورت میں دیکھا ہو جو واقعتا حضور مُٹائی کی صورت میار کہ رہی ہے۔

اوربعض نے اس سے زیادہ تنگی اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کواسی خاص صورت میں دیکھا ہے جوصورت مبار کہ دنیا سے رحلت کے وقت تھی حتیٰ کہ وہ آپ کی داڑھی شریف میں سفید بالوں کی گنتی کا بھی شار ملحوظ رکھتے تھے لینی آپ کی داڑھی شریف میں بیس سے زیادہ سفید بال نہ تھے۔

علامہ ابن سیرین اٹسٹنہ جوخواب کی تعبیر میں ماہر تھے ان کے پاس اگر کوئی شخص آکر کہتا کہ میں نے خواب میں حضورا کرم خلافیا کا دیدار کیا ہے تو وہ اس سے بوچھتے کہ بتاؤ کس صورت میں تونے دیکھا ہے؟ اگروہ ولی صورت نہ بتا تا جیسی کہ حضورا کرم خلافیا کی صورت تھی تو علامہ ابن سیرین اٹسٹنٹ فرماتے کہتم نے حضور خلافیا کی زیارت نہیں کی ہے۔علاء بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح و درست ہے۔ واللہ اعلم

بعض علاء فرماتے ہیں کہ آپ کی خاص صورت اور جانی بہچانی صفات کے ساتھ دیکھنا آپ کی حقیقت کا ادراک ہے۔اوراس کے سوا میں دیکھنا مثال کا ادراک ہے لیکن درست بات یہی ہے کہ جس پرتمام محدثین متفق ہیں کہ جس صورت میں بھی دیکھے حضور ہی کا دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کی خاص صورت میں دیکھنا ہم واکمل ہے اور صور توں میں تفاوت ہے جس کا آئینہ خیال نوراسلام سے جتنا صاف تر اور منور ہوگا اس کی روایت اتنی ہی درست اور کامل تر ہوگی۔

اس مقام کی تحقیق کی تفصیل مشکوۃ شریف کی شرح میں بیان کردی گئی ہے۔ وہاں دیکھنی چاہیے۔مسلم کی حدیث میں ہے: ((من رانبی فبی المنام فیرانبی فبی الیقظة . )) جس نے مجھےخواب میں دیکھا تووہ مجھے بہت جلد بیداری میں دیکھے گا۔اس حدیث کی چند

وجوہات سے تو جیہیں کی گئی ہیں۔ایک بیر کہ وہ آخرت میں دیکھے گا۔ حالانکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں تمام امت ہی دیدار مصطفیٰ مُنْ اللّٰهِ عَلَم بهره ورہو گی خواب میں رویت کی تخصیص کیا ہے۔علماء کہتے ہی کہالیں رویت کے لیے ایک خاص قتم کی رویت اور مخصوص قتم کی قربت ہوگی ممکن ہےبعض گنہگاران امت بعض اوقات میں جمال جہاں آرا کی رویت سے اپنی گناہوں کی ببننی سےمحروم رہیں بخالف الیی رویت کے کہ وہ الیم محرومی و نا کا می ہے محفوظ ہو جا ئیں دوسری وجہ بیا کہ بیدار میں دیکھنے سے مرادخواب میں دیکھنے کی تاویل اور اس کی صحت ہے اور بید حضور طُلِینِ کے اہل زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے گویا کہ انہیں بشارت دی گئی ہے کہ اہل زمانہ جو بھی خواب میں آنحضور مَا يُلِيَّمُ كُود يكھنے ہے مشرف ہوگيا اميد ہے كہوہ شرف محبت ہے بھى مشرف ہوگا۔ بيدعنی اظہر ہے جبيبا كەبھض روايتوں ميں بھى آيا ہے۔ کہا پک شخص حضورا کرم ناٹیٹی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میراباب بہت بوڑ ھاہے وہ حضور کی خدمت وصحبت میں حاضر ہونے کی طافت نہیں رکھتالیکن وہ خواب میں آنخضرت ٹاٹیٹی کے دیدار ہے مشرف ہو گیا ہے ۔ فر مایامن رانی فی المنام فیرانی فی البقظة جس نے مجھے خواب میں دیکچہ لیاعنقریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔اوریہ بھی ممکن ہے کہ بعض مستعد ومقربان بارگاہ اورسا لکان راہ کے لیے بثارت ہو کہ وہ گاہ بگاہ اس نعمت ہے مشرف ہو کر بیداری میں دیدار کرنے کا مرتبہ اور سعادت سے ہمکنار ہوجا کیں مگرعلاء کرام حضور مُثَاثِينًا کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بیداری میں رویت ہونے کے خلاف ہیں۔

صاحب مواہب الدنیا بے شخ نے قل کرتے ہیں کمانہوں نے فرمایا کہم میں ہے کوئی ایک بھی خواہ وہ صحابہ کرام میں سے ہویاان کے بعد والوں میں سے بیداری میں شرف دیدار سے مشرف نہ ہواور بیات محقیق سے ثابت ہے کہ سیدنا فاطمۃ الزہرہ وہا حضورا کرم تالیکا کی رحلت پرانہائی غم اندوہ میں رہیں حتیٰ کہ بقول صحیح اسی غم نہانی میں گھل گھل کر حضور کی رحلت کے چھ ماہ کے بعد دنیا سے رحلت فر ما گئیں۔ عالانکہ آپ کا گھر قبرانور کے جوار میں تھا مگراس ساری مدت فراق میں کسی ایک نے بھی ان سے بیداری میں حضور مُثاثِیْم کے دیدار کی رویت میں نقل نہیں کی ۔انتھا کلامہ

(١١٠) حضرت ابوقاده والثُّؤ بهان كرتے ميں كەرسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ (٤٦١٠) وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ ۖ كَالِيَٰمِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ جس نے مجھےخواب میں دیکھااس نے سے دیکھا۔ (بخاری ومسلم) اللَّهِ تَلْيُكُمُ ((مَنْ رَانِيْ فَقَدْ رَاٰي الْحَقَّ)) مُتَّفَقُّ

عَلَيْهِ .

(٤٦١١) وَعَنْ اَمِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ ثَاثِثَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٣٦١١) حضرت ابو ہررہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَثَاثِیْمَ نے فرمایا: جس نے مجھےخواب میں دیکھا وہ مجھے آئندہ بیداری میں بھی دیکھ لے گا اللَّهِ تَالِيْمُ ((مَنْ رَانِيْ فِيْ الْمَنَامِ فَسَيَرَ انِيْ فِيْ کیونکه شیطان میری صورت نہیں اختیار کرسکتا۔ ( بخاری ومسلم ) الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## خواب ہرکس وناکس سے بیان ہیں کرنا جا ہے

(٢١٢) حضرت ابوقياده وثانيُّهُ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَناتِيْمُ نِ فرمايا: (٤٦١٢) وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اللَّهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ لَكُ

٤٦١١ ـ صحيح بخاري كتاب التعبير باب من رأى النبي في المنام ٦٩٩٣ ـ مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبيُّ من راني

في المنام ٢٢٦٦، ٥٩٢٠.

٤٦١٢ ـ صحيح بخاري كتاب بدء الخلق باب صفة ابليس وفيوده ٣٢٩٢ ـ مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبيّ من راني في المنام ـ ٢٢٦١ ، ٥٩٠٣ .

١ ٢٦٠ ـ صحيح بخاري كتاب التعبير باب من رأى النبي في المنام ٦٩٩٣ ـ مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبيُّ من راني في المنام ٢٢٦٦، ٥٩٢٠.

اللَّهِ تَاثِيْمُ ((الرُّونَيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الِشَّيْطَانَ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَايُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ اِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَاى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفُلْ ثَلاَثًا وَلا يُحَدِّثْ بِهَا اَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٤٦١٣) وَعَنْ جَابِرِ ﴿ ثُلَثُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ مَنْ يَنْكُمُ ((إِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ الرُّونَيَا يَكْرَهُهَا

فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ

الشَّيْطَان ثَلْثًا وَلْيُتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ

عَلَيْهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اچھاخواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جوکوئی ایباخواب دیکھے جس سے اس کوخوشی حاصل ہووہ اینے کسی خاص دوست سے بیان کرے ( تا کہ سیح تعبیر بتا سکے ) اور جو کوئی نالیند خواب دیکھے تو شیطان کے شرسے خدا کی پنارہ جا ہے۔اور تین دفعہ تھوک دینا جا ہےاور کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ بیخواب اسے پچھنقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ( بخاری ومسلم )

## جب کوئی براخواب دیکھے تو کیا کرے؟

(٣١١٣) حفرت جابر ر الله على الله ما ال جبتم میں سے کوئی ناپسندخواب دیکھے تو وہ اپنے بائیں جانب تین دفعہ تھوک د ہےاور شیطان کی شر سے خدا کی پناہ مائگے ۔اوروہ اپنی کروٹ بدل لے۔(مسلم)

## خواب تین قتم کے ہوتے ہیں

(٤٦١٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَكُ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ (١١١٨) حفرت ابو مرره الله الله عليم الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذَّا اللهِ الدُّا اللهِ اللهِلمُ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِ و فرمایا: جب زمانه قریب آ جائے گا تو کسی مومن کا خواب جھوٹانہیں ہوگا اور رُوْيَا الْمُوْمِنِ وَرُوْيَا الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور نبوت وَٱرْبَعِيْنَ جُزْءٌ مِّنَ النُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ کا کوئی حصہ جھوٹانہیں ہوسکتا۔حضرت محمد بن سیرینؓ فرماتے ہیں کہ میں کہتا فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ)) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ وَآنَا ہوں کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں۔ایک تو نفسانی خیال ووسرے شیطان اَقُوْلُ الرُّوْيَا ثَلَاثُ حَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفُ کا ڈراور تیسرےاللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت جوناپیندیدہ خواب دیکھیے الشَّيْطَان وَبُشْرٰی مِنَ اللهِ فَمَنْ رَاٰی شَیْئًا وہ کسی سے نہ بیان کرے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگے۔حضرت محمد بن يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصُّهُ عَلَى آحَدٍ وَلَيْقُمْ فَلْيُصَلِّ۔ سیرین نے کہا کہ رسول اللہ مَالِیُّامُ خواب میں طوق کے دیکھنے کوا جھانہیں قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ وَيُعْجِبُهُمْ الْقَيْدُ سمجھتے اور قید کے دیکھنے کواچھا سمجھتے تھے کہا جاتا ہے کہ قید سے دینی ثبات وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثُبَاتٌ فِيْ الدِّيْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قدمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

(٤٦١٥) قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ (٣١١٥) امام بخاري نے فرمايا اس حديث كو قماده اور يونس اور مشيم اور ابوہلال نے محد بن سیرین سے روایت کیا ہے۔ اور ابن سیرین نے

وَهُشَيْمٌ وَٱبُوْ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ

٤٦١٣ ـ صحيح مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبيُّ من راني في المنام ٢٢٦٢ ، ٥٩٠٤ . ٤٦١٤ ـ صحيح بخاري كتاب التعبير باب القيد في المنام ٧٠١٧ مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبي من ران في المنام .09.0 4777

٤٦١٥ ـ صحيح بخاري كتاب التعبير باب القيد في المنام ٧٠١٧ ـ صحيح مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبي من راني في المنام ٢٢٦٢. حضرت ابو ہریرہ ڈانٹشا ہے روایت کیا ہے۔ یوٹس نے کہا کہ میراخیال یہ ہے

اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ يوُنْسُ لاَ اَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ كەقىدى تعبيردىنى ئابت قىدى سەد بنارسول الله ئاينى كاقول بے۔اورامام نَالِيْتُمْ فِيْ الْقَيْدِ وَقَالَ مُسْلِمٌ لاَ اَدْرِيْ هُوَ فِيْ الْحَدِيْثِ آمْ قَالَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ نَحْوُهُ مسلم نے فر مایا کہ میں نہیں جانتا ہے تول حدیث میں ہے یاابن سیرین کا قول وَٱذْرَجَ فِيْ الْحَدِيْثِ قَوْلَهُ وَٱكْرَهُ الْغُلُّ اِلِّي ہے۔ یعنی پہلفظ مدرج ہے سوموقو ف اور مرفوع ہونے میں شک ہے۔ تَمَام الْكَلام.

**توضیح**: زمانے کے قریب ہونے سے یا تو قرب قیامت کا زمانہ مراد ہے یاا ہے مرنے کا زمانہ قریب ہے یاوہ زمانہ مراد ہے۔ جس میں رات اور دن دونوں برابر ہوجاتے ہیں یاامام مہدی کےظہور کا زمانہ قریب ہویاوہ زمانہ مراد ہے کہ سال مہینہ کی طرح اورمہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور دن ایک گھنٹہ کی طرح گزرتامحسوں ہوگا۔ یعنی جب زمانی آخر ہوگا' یعنی قیامت کے قریب تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا کیونکہ قیامت کے قریب کفر بھیلے گا اورمومن وہی شخص ہوگا جو کامل ایمان والا ہواس کا خواب اکثر سچا ہوگا۔ بعضوں نے اس طرح ترجمه کیا ہے جب موسم اعتدال پر ہوگا' رات دن برابر برابر ہوں گےتو مومن کا خواب بہت کم جھوٹا ہوگا کیونکہا پیےموسم میں مزاج سیح اور تندرست ہوتا ہے۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ یتقارب الزمان حتی تکون السنة کالشھر ۔ اخیرز ماندمیں وقت جلدی گزرے گا ایک برس ایسامعلوم ہوگا جیسے ایک مہینہ۔''( کیونکہ لوگ عیش وعشرت اور راحت وغفلت میں بسر کریں گے اور آ رام اورغفلت کا زمانہ جلد گز رجا تا ہے اور ریاضت اور عبادت کا زمانہ جونفس پرشاق ہوتا ہے دریمیں گزرتا ہے۔اورونوں میں کھاتے پیتے کیسی جلدی گز رجا تا ہے اورمصیبت کا دن پہاڑ معلوم ہوتا ہے کسی طرح شام نہیں ہوتی۔

بعضوں نے کہا کہ مطلب ٹیے ہے کہ زمانہ میں برکت ندرہے گی عمریں چھوٹی ہوجا کیں گی۔ یا زمانہ کے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گےشراور برائی میں یا خود زمانہ کے اجزاا یک دوسرے کے مشابہ ہوں گے ایک زمانہ برا آئے گا' دوسرابھی ای طرح کا یا دوتیں اور حکومتیں دبریانه ہوں گی جلدی جلدی حکومتوں کا انقلاب ہوگا۔

کر مانی بڑلٹند نے کہامطلب یہ ہے کہ لوگوں پرالی فکریں اور بختیاں ہوں گی اور فتنوں کا ایبا ہجوم ہوگا کہ ہوش وحواس قائم ندر ہیں گے ' ان کونہ سال معلوم ہوگا ندم ہینہ اور سیح بیہ کہ برکت اٹھ جائے گی۔ ہر چیز کی برکت جاتی رہے گی یہاں تک کرز مانہ کی بھی۔

محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی وامام ہیں ۳۳ ھ میں حضرت عثان ڈٹٹٹؤ کے آخرز ما نہ خلافت میں بیدا ہوئے اور حضرت عا کشہ صدیقہ اورحضرت ابو ہریرہ اورحضرت انس بن ما لک،حضرت عبدالله بن زبیراورحضرت حذیفه بن بمامہاورحضرت معاویہاورحضرت ابودردااور حضرت ابوقیادہ اور حضرت حسن نواسہ نبی رضی اللّٰہ عنہم الجمعین ہے حدیثیں پڑھیں ان سے حدیث کی روایت کی آپ کی وفات ۷۷سال کی عمر میں ۱۰ اھ میں ۹ شوال کو ہوئی۔ آپ بہت بڑے محدث اور فقیہہ ومفتی عابد وزاہداورمتورع اورمعبراحلام تتھے۔خوابوں کی تعبیر میں بہت بڑے ماہر تھے اکثر خوابوں کی تعبیر انہیں کی طرف منسوب میں ۔ تواس حدیث مین امام محمہ بن سیرین نے فر مایا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں۔ ا یک تو نفسانی خیال جوتعبیر کے لائق نہیں ہے اور دوسرے شیطانی پراگندہ خواب یہ بھی تعبیر کے لائق نہیں البتہ جومن جانب اللہ ہے اس کی تعبير ہےاوراس کےاصول وضوابط بھی ہیں۔

لفظ غل اورلفظ قید کے بارے میں جو بیان آیا ہے تو اگر کو کی شخص اپنے گلے میں غل یعنی طوق دیکھے تو بیخواب اچھانہیں ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کی صفت میں بیفر مایا ہے: ((اذ الاغلال فی اعناقہم . ))ان دوز خیوں کی گردنوں میں طوق ہوگا۔ اگرکوئی شخص خواب میں دیکھے کہاس کے گلے میں ہسلی یا ہار ہے تو بیخواب اس کے حق میں اچھانہیں ہے۔اورا گرکوئی بیددیکھے کہاس کے یاوُل میں ہیڑی ہےاس کی تعبیر ہیہے کہ وہ دین واسلام میں ثابت قدم رہے گا۔واللہ اعلم بالصواب۔

اورا گرکوئی تا جرخواب میں بیدد کیھے کہ میرا مال واسباب ستی پر رکھا ہوا ہے اور ہوا بھی موافق چل رہی ہے۔تو علامت سلامتی کی اور تجارت میں نفع کی ہےاورا گریبی خواب کوئی سالک سالکان طریقت و کیھےتو علامت اتباع شرعیت کی اور مقام حقیقت تک پہنچنے کی ہے۔

تجارت میں شع کی ہےاورا کر یہی حواب تو کی سالک سالکان طریقت و میصے تو علامت اتباع شرعیت کی اور مقام مفیقت تک چہنچنے کی ہے۔ (۲۱۲۶) وَعَنْ جَاہِرِ وَلِنَّهُ اِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ﴿(۲۱۲ه) حضرت جابر وَلِنَّهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْتِمْ کے یاس

النَّبِيِ تَالَيْكُمْ فَقَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ رَأْسِى الكُّخْصَ نَ الرَّيْكُمْ لِيَاكِيا كَمِين فَقَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ رَأْسِى الكُّخْصَ نَ الرَّيْكِاكِيا كَمِين كَرَرُ وَلَاللَّهُ تَالِيُّمْ فِنْ مِنَافِهِ وَقَالَ ((إذَا لَعِبَ كَاتُ وَيَا كَيْتُ اللَّهُ عَلَيْمُ فِنْ مِنَافِهِ وَقَالَ ((إذَا لَعِبَ كَاتُ وَيَا كُي اللَّهُ عَلَيْمُ فَاللَّهُ عَلَيْمُ فَاللَّهُ عَلَيْمُ فَا لَهُ فَكُو يُتُحَدِّثُ بِهِ عَلَيْ مِالرَي النَّدَه وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ فَا لَهُ مَنَافِهِ قَلا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَيْ مِالرِي النَّذَة وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَامِ الللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللللْمُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللللْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُ

النَّاسَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

#### رسول كريم مَنَا لَيْنَا كِي بِحِهِ خُواب

(۲۱۷) حضرت انس والنوئيان كرتے ہيں كەرسول الله مَنْ اللهِ فَر مايا:
آج رات كو ميں نے بيخواب ديكھا ہے كه گويا ميں عقبہ بن رافع كے گھر ميں
ہيشا ہوں اور مير ب پاس محجوروں كا ايك طباق لايا گيا جس ميں محجور رطب
ابن طاب ركھی ہوئی تھی، تو ميں نے اس خواب كی بي تعبير كی ہے كہ ہمار به ليے دنيا ميں بلندى اور بزرگی حاصل ہوگا اور آخرت ميں عافيت و آ رام ہوگا اور ہمارادين احجا ہے۔ (مسلم)

توضیح: اس خواب میں فقط عقبہ اور رافع اور رطب سے تعبیر لی ہے یعنی لفظ رافع سے رفعت و بلندی اور عقبہ سے عاقبت اور آخرت اور لفظ رطب سے تازگی اور عمد گی مراد ہے۔ رطب کے معنی تازی تھجور کے ہیں اور طاب کے معنی عمد گی کے ہیں۔ رطب ابن طاب مدینہ کے بہترین تھجوروں میں شار ہوتی تھیں۔

٤٦١٦ ـ صحيح مسلم كتاب الرؤيا باب لا يخبر بتعلب الشيطان به ـ ٢٢٦٨ ، ٢٢٥٥ .

٤٦١٧ ـ صحيح مسلم كتاب الرؤيا باب في رؤيا النبيّ ٢٢٧٠ ، ٩٣٢ .

١٦٦٨ع صحيح بخارى كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام ٣٦٢٢ـ مسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبيَّ ٩٣٢٠ : ٢٢٧٢ مسلم كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام ٣٦٢٢ـ مسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبيُّ

مِنْ وَالصَّالَةُ الصَّالَةُ عَلَيْهُ الصَّالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ

الم المحال ( 272 ) ( منوابوں کی تعبیر کابیان کی کھیا کا المحالی کی کھیا کہ کا المحالی کی کھیا کا المحالی کی کھی مَاجَآءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَإِجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ)) ﴿ فِنَانِي جَنَّكَ احد مِينَ سَرْ صحابة شهيد ہوئے اور بہت ہے زخی ہوئے پھر مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

دوبارہ میں نے ای تلوار کو ہلایا تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں آگئی اس کی تعبیر میں نے ریک کہ اللہ تعالی فتح نصیب کرے گا چنانچہ فتح مکہ یاصلح

حدیبیه پرصادق آیا۔ (بخاری ومسلم)

توضیح: بیامہ جاز کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جہاں کثرت سے مجبوروں کی پیدادار ہوتی میں اور بھر بھی ایک شہر کا نام ہے جہال سرسبز وشاداب تھجوروں کے درخت ہیں تو میرا خیال گیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے بمامہ شہر میں جاؤں گایا ہجرت کی طرف کیونکہ ان

دونوں جگہوں میں کثرت سے محجوریں پیدا ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے مجھے مدینہ منورہ میں پہنچایا جہاں محجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں جاہلیت میں یثرب تھااب اس کا نام مدینہ طیبہ ہے۔

(٤٦١٩) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٢١٩ م) حضرت ابو ہر رہ والنيئ بيان كرتے ہيں كدرسول الله مظافيًّا في فرمايا:

اللهِ طَالِيمٌ ((بَيْنَا أَنَا نَآئِمٌ أُتِيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ خواب میں مجھے زمین کے خزانے دے گئے ہیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن رکھ دیے گئے ہیں یہ مجھے بہت نا گوار معلوم ہوا اور فَوُضِعَ فِيْ كَفِيَّ سِوَاراْن مِنْ ذَهَبِ فَكَبُرًا عَلَيَّ فَأُوْحِيٰ اِلَيَّ اَن انْفَخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهُبَا گراں گز رے تو خواب ہی میں مجھے بتایا گیا کہتم ان کنگنوں پر پھونک مار

فَاَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ الَّذِيْنِ آنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ دو۔ چنانچید میں نے ان دونوں پر پھونک دیا وہ دونوں کنگن اڑ گئے اور جاتے رہے تو میں نے اس کی رتعبیر کی کہ میرے زمانے میں دونبوت کے جھولے صَنْعَآءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رَوَايَةٍ وَيُقَالُ آحَدُهُمَا مُسَيْلَمَةُ صَاحِبُ دعویدار پیدا ہوں گے جن کے درمیان میں ہوں'ان میں سے ایک صاحب

الْيُمَامَةِ وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ لَمْ أَجِدْ صنعاء ہے اور دوسرا صاحب بمامہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَذَكَرَهَا صَاحِبُ مسلمہ ہے جو بمامہ کا باشندہ ہے اور دوسراعنسی ہے جھوصنعاء کا باشندہ ہے۔ (مسلم بخاري) الْجَامِع عَنِ التِّرْمِذِيِّ.

توضیح: آپ کوزمین کا فزاند یا گیا یعنی زمین کے فزانے کی تنجیاں دی گئیں ، جس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت سے ملک فتح ہوں گے اور وہاں کے خزانے آپ کے یا آپ کی امت کے ہاتھوں میں آئیں گے چنانچہ اس خواب کی تعبیر صحابہ کرام کے زمانہ میں پوری ہوگئ ۔ اور سونے کے نئن سے اشارہ دوجھوٹے نبیوں کی طرف ہے ایک مسلمہ کذاب ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کوحضرت ابو ہکر ڈاٹنڈ کے خلافت کے زمانہ میں حضرت وحثی ٹٹاٹٹؤ نے قتل کر دیا تھا۔اورایک اسودعنسی تھااس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کو فیروز ویلمی ٹٹاٹٹؤ نے رسول الله مَنَاثِيْمُ كِيزِ مانه ہي ميں قبل كرديا تھا۔ بيدونو ں نبوت كے جھوٹے دعوے دارختم ہو گئے۔

## حضرت عثان بن مظعون کے کیےصدقہ جار بیہ

(٤٦٢٠) وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ إِلْاَنْصَارِيَّةِ مِنْ قَالَتْ ﴿ (٢٦٠) حضرت ام العلاء انصاريه ون الما على المان كرتى مين كه مين فواب رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْن فِي النَّوْمِ عَيْنًا مين حضرت عثمان بن مظعون ولأَنْتُؤك لي بهتا بوا چشمه ديكها -اس خواب كو

٤٦١٩ـ صحيح بخارى كتاب المغازى باب وفد بني حنيفة ٤٣٧٥ـ مسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبيُّ ٢٢٧٣٠ ٩٣٤ ٥ ـ ترمذي كتاب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي ٢٢٩٢ .

<sup>•</sup> ٤٦٢ - صحيح بخاري كتاب التعبير باب العين الجارية ـ ٧٠١٨ .

تَجْرِیْ فَقَصَصْتُهَا عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ تَا اللّٰهِ تَالَیْ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰهِ تَالَیْکِ اللّٰهِ تَالِیْکِ اللّٰهِ تَالَیْکِ اللّٰهِ تَالِیْکِ اللّٰهِ تَالْمُل ہِ جوان کے مرنے کے بعد بھی جاری (ذَالِكَ عَمَلُهُ يُحْرِي لَهُ) رَواهُ اللّٰهِ تَالِم تَالِيْکِ عَمْلُهُ بِي مِنْ کِيلَا اللّٰهِ تَالِمُ لَا اللّٰهِ تَالِم تَالِيلُهُ عَلَيْکِ اللّٰهِ تَالِم تَالِيلُهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ تَالِم تَالِيلُهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ تَالِم تَالِيلُهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ تَالِم تَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ تَعْلَى اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ عَمَلُهُ يُخْرِي لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ عَمَلُهُ يُخْرِي لَهُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ الللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ الللّٰهِ عَلَيْمِ الللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ ع

توضيح: حضرت عثان بن مظعو ن كاشجر ه نسب بيه ہے عثمان بن مظعو ن صبيب بن وہب بن حذافه بن جح بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لو كى بن غالب القرشى الجمعى -

حصرت عثان فطرة سلیم الطبع 'نیک نفس اور پا کباز تھے۔ایام جاہلیت میں عرب کا ہر بچیمست خرابات تھا لیکن ان کی زبان اس وقت بھی بادہ ارغوانی کے ذاکقہ سے نا آشناتھی اور فر ما یا کرتے تھے کہ ایسی چیز چینے سے کیا فائدہ جس سے انسان کی عقل میں فتورآ جائے۔ذلیل و کم ظرف رتبہ کا آدمی اس کومضحکہ بنائیں اور نشہ کی حالت میں ماں بہن کی تمیز بھی جاتی رہے۔

اس فطری پاکبازی کے باعث ان کاروح دل بالکل صاف تھا۔ رسول الله مُنگین کی بلیغ وبلقین سے بہت جلدتو حید کانقش ثبت کر گیا۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ اس وقت تک صرف تیرہ صحابہ ٹوائٹی ایمان لائے تھے۔ ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عثان بن مظعون، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسداور حضرت ابوعبیدہ بن الجرائش انتخارت مُلگین کے ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزیں ہونے سے پہلے ایک ساتھ مشرف باسلام ہوئے تھے۔

۵ نبوی میں بلاکشان اسلام کی ایک جماعت نے رسول الله مُنالیّم کی اجازت سے ملک جبش کی راہ کی حضرت عثان بن مظعون بڑا نیک اس بے خانمان گروہ کے امیر تھے ایک عرصہ تک وہاں مقیم رہنے کے بعد اس غلط افواہ کی بناء پرتمام قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے پھر واپس تشریف لائے لیکن جب مکہ کے قریب پہنچ کر خبر بے بنیا ونکلی تو سخت پریشان ہوئے کیونکہ دوبارہ اتنی دورلوٹ جانا بھی دشوارتھا اور دوسری کشریف لائے لیکن جب مکہ کے قریب پہنچ کر خبر بے بنیا ونکلی تو سخت پریشان ہوئے کیونکہ دوبارہ اتنی دورلوٹ جانا بھی دشوارتھا اور دوسری طرف مکہ میں داخل ہونے سے مشرکین کا خوف دامن گیرہ ہوتا تھا اس تذبیب میں جہاں تک پہنچ تھے وہیں رک گئے اور جب ان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کا پنے مشرک اعز ہوا حباب کی پناہ میں مکہ پہنچ گئے تو وہ بھی ولید بن مغیرہ کی جمایت حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے۔ ولید بن مغیرہ کی حالت حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے۔ ولید بن مغیرہ کی وات اقدس اور دوسرے صحابہ ولید بن مغیرہ کی وات اقدس اور دوسرے صحابہ کرام ہی لئی گئی کی وات اقدس اور دوسرے صحابہ کرام ہی لئی گئی کی وہ ات اقد س اور دوسرے صحابہ کرام ہی لئی گئی کو ان الفاظ میں ملامت فرمائی۔ انہ منالی گئی کی داشت کر سے ہیں اور میں ایک مشرک کی ہمایت افسی میں جاحیا ہیں ہے خاندان والے راہ خدا میں طرح طرح کے مصابر برداشت کر سے ہیں اور میں ایک مشرک کی ہمایت

کرام خوانید کو مبتلا ہے مصیبت و کھے کراس ذاتی راحت واطمینان کو گوارہ نہ کر سکے اورا یک روزخو دبخو واپنے نفوس کو ان الفاظ میں ملامت فرمائی۔
افسوس میرے احباب میرے خاندان والے راہ خدا میں طرح طرح کے مصائب برواشت کررہے ہیں اور میں ایک مشرک کی حمایت میں اس چین واطمینان کے ساتھ زندگی بسر کررہا ہوں۔ خدا کی تتم ایہ میری نفس کی بہت بڑی کم زوری ہے اس خیال نے بے تاب کر دیااتی وقت ولید بن مغیرہ کے پاس بہنچے اور فر مایا اے ابوعبر شمس تمہاری ذمہ داری پوری ہو چکی اس وقت تک میں تمہاری بناہ میں تھا۔ لیکن اب خدا اور اس کے رسول کی جمایت میں رہنا پند کرتا ہوں۔ میرے لیے رسول اللہ منافیا اور ان کے اصحاب کا نمونہ ہے ولید نے کہا شایہ تمہیں کی اور ان کے اصحاب کا نمونہ ہے ولید نے کہا شایہ تمہیں کی نے اور اس کے رسول کی جمایت در کا زمین تم ابھی میرے ساتھ خانہ کعبہ چلوا ورجس نے اور جس نے درکا زمین تم ابھی میرے ساتھ خانہ کعبہ چلوا ورجس طرح تم نے میری جمایت کا اعلان کیا تھا اس طرح تم نے میری جمایت کا اعلان کیا تھا اس طرح تم نے میری جمایت ہو اور میں بیان کیا ہو قا اور مہر بان پایا میں بیان کیا ۔ حضرت عثان بن مظعون نے کھڑے ہو کر اس کی تصد بیت کی اور فر مایا۔ صاحبو! میں نے ولید کو نہایت ہی باو فا اور مہر بان پایا کین چونکہ اب مجھے خدا کے سواکسی کی حمایت پندئیں ہے اس لیے میں خود ہی اس باراحسان سے سبکدوش ہوتا ہوں۔

حصرت عثان بن مظعون وٹاٹیئاس اعلان کے بعدلبید بن ربعہ کے ساتھ قریش کی ایک مجلس میں تشریف لائے لبید چونکہ اس زمانے کا مشہور شاعر تھا۔اس لیے اس کے پہنچتے ہی شعرو شاعری شروع ہوگئی اس نے جب اپنا قصیدہ بناتے ہوئے یہ مصرع پڑھا۔الاکل شکی ماخلا اللہ المنظمة المنطق المنطق المنطقة باطل یعنی خدا کے سواتمام چیزیں باطل ہیں تو حضرت عثان نے بے اختیار داد دی کہتم نے سچ کہالیکن جب اس نے دوسر امصرع پڑھاکل نعیم

لامحالة زائل لینی تمام نعتیں یقینا زائل ہو جائیں گی۔تو بول اکھے جھوٹ کہتے ہو۔اس پر ایک دفعہ تمام مجمع نے ان کی طرف غضب آلود نگاہ

ڈ ال کرلبید سے اس شعر کومکرر پڑھنے کی فر ماکش کی ۔ اس نے آمادہ کیا تو حضرت عثان نے پھر پہلےمصرع کی تصدیق کی ۔اور دوسر مےمصرع کی تکذیب کر کے فرمایاتم جھوٹ کہتے ہو جنت کی نعمتیں بھی زائل نہ ہوگی۔

لبيد نے غضبنا ک ہوکر کہاا ہے قریش! خدا کی قتم! تمہاری مجلسوں کا بیان انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال کے اللہ میں برہمی پھیل گئ

اورا کی برکردار نے حضرت عثان کی طرف بڑھ کراس زور سے طمانچہ مارا کہا لیک آنگھ زرد پڑگئی۔لوگوں نے کہاعثان خدا کی قتم!تم ولید کی حمایت میں نہایت معزز تھے اور تمہاری آنکھ اس صدمہ سے محفوظ تھی۔ بولے خدا کی حمایت سب سے زیادہ امن وذی عزت ہے اور جومیری

آ نکھیجے وتندرست ہےوہ بھی اینے رفیق کے صدمہ میں شریک ہونے کی متمنی ہے۔ولیدنے کہا کیااب بھی تم میری پناہ میں آنا قبول کرتے ہو۔ فرمایامیرے لیے صرف خدا کی پناہ کافی ہے۔ حضرت عثمان ایک عرصه تک مکه میں صبر وسکون کے ساتھ مظالم برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ جب آنخضرت ناٹیج نے عموماً تمام صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ جن میں ان کے دونوں بھائی حضرت خدامہ بن مظعون،

حضرت عبدالله بن مظعون اوران کے صاحبز او بے حضرت سائب بن عثمان ٹٹائٹی شامل تھے۔اس سرز مین امن میں پہنچ کر حضرت عبدالله بن سلم عجلا نی کے مکان پر فروکش ہوئے حضرت عثان نے اپنے اعز ہ واقر باسے اس طرح سے مکہ خالی کر دیا تھا کہان کے خاندان کا ایک فر د مجھی وہاں پررہنے نہ پایا اورتمام مکا نات بند کر دیے گئے ۔ آنحضرت مَا لِيُؤَا نے مدینہ بینچ کر حضرت عثان رہ النی اوران کے بھائیوں کو مستقل سکونت کے لیے وسیع قطعات زمین مرحمت فرمائی اور

حضرت ابوالہیثم بن منبہان سے بھائی چارہ کرادیا۔ حق وباطل کی اول کشکش لیخی معرکه بدر میں شریک تھے۔میدان جنگ سے واپس آ کرای سال بیار ہوئے۔انصاری بھائی اوران کی بیوی بچوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ تیار داری کی'لیکن موت کا از الممکن نہ تھا۔ ہجرت کے ۳ ماہ بعد ہی ۲ ھے کے آخر میں وفات یائی۔

حضرت ام العلاء انصارية (جن كے گھريس انهول نے وفات يائى) فرماتى ہيں كه جب جمپيز و تعفين كے بعد جنازه تيار ہوا تو آنخضرت مُثَاثِيًا تشریف لائے۔ میں نے کہا۔ابوالسائب! تم پرخدا کی رحمت ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا نےتم کومعزز کیا۔ارشاد ہوا

متہبیں کس طرح معلوم ہوا کہ خدانے معزز کیا۔ میں نے عرض کیامیرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یارسول اللہ! پھر خدا کس کومعز زکرے گا۔ فر مایا ۔عثمان کو درجہ یقین حاصل تھا اور میں اس کے لیے بہتری کی امید رکھتا ہوں لیکن خدا کی قتم میں رسول خدا ہو کر بھی نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ آنخضرت مُثَاثِيمً كوحضرت عثان بن مظعون رُثاثِيُّ كي مفارفت كاشد يدغم تفاآپ نے تين دفعه جھك كران كي پيثاني كو بوسه ديا وراس

قدرچشم پرنم ہوئے کہاشک مبارک سے حضرت عثان ٹاٹھؤ کے رخسارتر ہو گئے ۔ پھرسرمبارک اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا۔ ابوسائب! میں تم سے جدا ہوتا ہوں تم دنیا ہے اس طرح نکل گئے کہ تبہارا دامن ذرابھی اس سے ملوث نہ ہوا۔ اس وقت تک مدینه منوره میں مسلمانوں کا کوئی خاص قبرستان نہ تھا۔حضرت عثان ڈٹاٹیڈا کی وفات کے بعد آنخضرت ٹاٹیٹیڈا نے مقام

بقیع کواس کے لیے نتخب فرمایا چنانچہ وہ پہلے صحابی تھے جواس گورغریباں میں مدفون ہوئے۔آپ نے خود جنازہ کی نماز پڑھائی۔قبر کے کنارے کھڑے ہوکرفر مایا اب جومرے گاوہ ای کے آس یاس مدفون ہوگا۔

حضرت عثان تناشؤ کااخلاقی پایینهایت ارفع تھاشراب سےایام جاہلیت ہی سے متنفر تنصیر وخل اوراسلامی حمیت کے نمونے پہلے گزر چکے ہیں مزاج میں شرم وحیا کاعضر غالب تھا۔ایک روز بارگاہ نبوی میں عرض کی یارسول اللّٰہ میں اپنی بیوی کوبھی اپناسترعورت دکھانا پیندنہیں کرتا۔ارشاد ہوا کیوں!عرض کیا حیادامن گیر ہوتی ہے فر مایا س کوتمہارے لیے اورتم کواس کے لیے بے پر دہ بنایا ہے وہ جب پچھ دیر کے بعد در بار سے چلے گئے تو آپ نے فر مایا حضرت عثان بن مظعون ڈاٹٹیئنہا بیت ہی باحیاءاور پردہ پوشہ ہے۔ تبتل اور رہبانیت کی طرف شدید میلان تھا۔ایک د فعہ انہوں نے جا ہا کہ قوائے شہوانیکوفنا کر کے صحرانور دی اختیار کریں لیکن آنخضرت مَا لِیُوَّم نے بازر کھااور فر مایا۔ کیامیری ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہیں ہے میں اپنی ہو یوں سے ملتا ہوں۔ گوشت کھا تا ہوں۔ روزے رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں۔ بیٹک میری امت کاخسی ہوناصرف روز بے رکھنا ہے۔اس لیے جو تخص خصی کرے گایا خسی بنے گاوہ میری امت سے نہیں ہے۔

عبادت وشب زنده داری حفرت عثان ان شخط کانهایت ہی پرلطف مشغله تھا۔ رات رات بھرنمازیں پڑھتے ۔ دن کوعمو ماروز بےرکھتے ۔ انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک ججرہ مخصوص کر دیا تھا جس میں رات دن معتلف رہتے تھے۔ایک روز آنخضرت ناٹیٹی اس حجرہ کے پاس تشریف لائے اور اس کی چوکھٹ پکڑ کر دویا تین مرتبہ فر مایا۔عثان! خدانے مجھے رہبانیت کے لیے مبعوث نہیں کیا ہے۔ سہل اور آ سان دین حدیلی خدا کے نز دیک تمام ادیان ہے بہتر ہے شوق عبادت نے بیوی بچوں سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔

ایک روزان کی زوجہ محتر مہرم نبوی میں آئیں۔امہات المومنین ؓ نے ان کوخراب حالت میں دیکھ کر یو چھا۔''تم نے ایسی ہیئت کیوں بنارکھی ہے؟ تمہارے شوہر سے زیادہ تو قریش میں کوئی دولت مندنہیں۔ بولیں۔ مجھےان سے کیا سروکار۔ وہ رات رات بھرنمازیں پڑھتے ہیں ون کوروز بر کھتے ہیں۔امہات المونین ٹائٹٹانے آنخضرت ٹاٹٹٹ سےاس کا تذکرہ کیا تو آپ اسی وفت حضرت عثانٌ بن مظعون کے یاس تشریف لائے اور فرمایا عثان بن مظعون ایک امیری ذات تمہارے لیے نمون نہیں ہے بولے میرے ماں باب آپ یرفدا ہوں کیابات ہوئی!ارشاد ہواتم رات بھرعبادت کرتے ہو۔ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو۔عرض کی ہاں۔اییا کرتا ہوں تھم ہوا۔اییا نہ کرو تمہاری آنکھ کا تمہار ہےجسم کا اورتمہار ہےاہل وعیال کاتم پرحق ہےنمازیں بھی پڑھو۔اورآ رام بھی کرو۔روز ہے بھی رکھو۔اورا فطار بھی کرو۔

غرض اس فہماکش کے بعدان کی بیوی پھرامہات الموننین ؑ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ایک دلہن کی طرح معطرتھیں \_حضرت عثمان بن مظعون ڈٹٹٹؤ نے اپنی زوجہمحتر مدحضرت خولہ بنت تھیم ہے دولڑ کے عبدالرحمٰن اور سائب یاد گارچھوڑے۔ (سیر صحابہ مہاجرین اول ) نی کریم مُن ﷺ کا جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات سے آگاہ ہونا

(٤٦٢١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ كَانَ ﴿ (٢٦٢) حضرت سمره بن جندب وَالْثَافِر مات بين كدرسول الله ظَالِيمُ كي يد النَّبِيَّ مَا لِيْمَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم فَقَالَ عادت شريفة هي كم مَع كنماز ير هرم مولول كي طرف منه يهير كربيره جات مَنْ رَاْی مِنْکُمُ اللَّیْلَةَ رُوْیًا قَالَ فَإِنْ رَاٰی اَحَدٌ اوردریافت فرماتے که آج رات کوتم میں سے کی نے خواب دیکھا ہےوہ بیان کرے ٔاگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا توبیان کر دیتا تو رسول الله مُثَاثِیّاً اس کی مناسب تعییر بیان فرماتے۔ ایک دن بدستور سابق ہم لوگوں سے دریافت فرمایا که آج رات کوکسی نے خواب دیکھاہے ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں۔آپ نے فرمایالیکن آج رات کومیں نے خواب دیکھا ہے کہ دوآ دی میرے پاس آئے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کربیت المقدس کی طرف لے

قَصَّهَا فَيَقُوْلُ مَاشَآءَ اللَّهُ فَسَالَنَا يَوْمًا فَقَالَ ((هَلْ رَاٰى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُونَيا)) قُلْنَا لا قَالَ ((لْكِنِّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ فَأَخَذَ ابِيَدَى فَأَخْرَجَانِي إلى أرْضِ مُقَدَّسَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ

٢٦٢١ ـ صحيح بخارى كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ٧٠٤٨ .

المُن اللَّهُ اللّ

حَدِيْدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهٖ فَيَشُقَّهُ حَتَّى يَبْلُغُ قِفَاهُ

فَلَا يَرْجِعُ بِشِدْقِهِ الْاخَرِ مِثْلُ ذَالِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هٰذَا فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هٰذَا؟

قَالَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى ٱتَّيْنَا عَلَى رَجُلِ

مُضْطَجِع عَلَى قِفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَاسِهُ بِفِهْرِ ٱوْصَحْرَةِ يَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَاِذَا ضَرَبَهُ

تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا خَتْى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ

فَعَادَ اِلَيْهِ فَضَرَبَهُ. فَقُلْتُ مَا هٰذَا؟ قَالَا اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا اللَّي ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَاَسْفَلَهُ وَالسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا

ارْتَفَعَتِ ارْتَفِعُوا حَتَّى كَادَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَآءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا؟ قَالًا إِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى

أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَى شَطْرِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ

حِجَارَةٌ فَاقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَأَنْ يَّخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيْ فِيْهِ فَرَدَّهُ

حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَآءَ لِيَخْرُجُ رَمْي فِيْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا؟ قَالا

إِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى إِنْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ

وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا فَصَعِدَابِيْ الشَّجَرَةِ فَٱدْخَلانِيْ دَارًا وَسْطَ الشَّجَرَةِ لَمْ اَرَقَطُ اَحْسَنَ مِنْهَا فِيْهَا

رِجَالٌ شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَآءُ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِيْ مِنْهَا فَصَعِدَابِيْ الشَّجَرَةَ فَادْ خَلانِيْ

دَارًا هِيَ آحْمَنُ وَٱفْضَلُ مِنْهَا فِيْهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ ـ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّكُمَا قَدْطَوَّفْتُمَانِيْ

چلے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا توراستے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہےاور دوسر آخض کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لو ہے کا آگڑہ ہے ؟ میٹخص بیٹھے ہوئے خض کے مندمیں آنکڑہ ڈال کراس کے جبڑے کو چیرتا ہے کہاس کی گدی تک چیرڈ التا ہے پھراس جانب سے نکال کر دوسری جانب وہی آکٹرہ ڈالتا ہےاوراس کے جبڑے کو پھاڑتا چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا . ہاں درمیان میں پہلی طرف کا چیرا ہوا جبرہ جڑجاتا ہے تو یہ خص آئکڑہ کو کے کراس جبڑ کو چیرتا ہے ای طرح سے وہ پھاڑتا رہتا ہے اور وہ جڑتا رہتا ہے میں نے ان دونوں آ دمیوں سے دریافت کیا یہ کیا ما جراہے؟ انہوں نے کہا آپ آ گے چلئے ہم آ گے برھے تو ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آپنچ جو گدی کے بل حیت لیٹا ہوا ہے اوراس کے سر ہانے ایک آ دمی پھر لیے کھڑا ہے وہ اس پھر سے اس کا سر پھوڑتا ہے؛ پھر جب وہ پھر اس کے سر پر مارتا ہےتو وہ چھر لڑھ کردور چلا جاتا ہے اور اس آ دمی کا سرچورا چورا ہو جاتا ہے جب وہ چھر لینے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں اس کا سر پہلے کی طرح درست ہوجاتا ہے پھروہ لوٹ کر دوبارہ مارتا ہے اوراس کا سرچوراچورا ہو جاتا ہے پھرلڑھ کردور جاپڑتا ہےوہ آدمی پھر لینے کے لیے جاتا ہےاور پھر ما تا ہے ای طرح سے بار بار کررہا ہے۔ میں نے ان آدمیوں سے بوچھا یہ كون آدمى ہے؟ توان دونوں نے كہا آپ آ گے برهيں تو ہم آ گے بر ھے تو ہارا گزرایک ایسے گڑھے کی طرف ہوا جوتنور کی طرح تھا اس کے اوپر حصہ تنگ تھااور پنچ کا حصہ کشادہ اس کے پنچ آگ جل رہی تھی جب آگ کے شعلےاد پرتنور کے کنارے تک آجاتے ہیں تو اس آگ کے تنور میں سے بہت سے لوگ نکلنے کے قریب ہوجاتے تھے لیکن آگ کے شعلے بچھ کر دب جاتے

ہیں تو وہ لوگ پھراس گڑھے میں واپس چلے جاتے ہیں اوراس گڑھے میں بہت سے نظے مرداور نظی عورتیں ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہیں اور کیا ماجرا

ہے؟ انہوں نے کہا آ کے چلئے تو ہم آ کے چلے ایک خون کی نہر پر پہنچے جس کے کنارے ایک آ دمی کھڑ اہے اور نہر کے درمیان میں ایک آ دمی تیرتا ہوا نہر

کے کنارے آنا چاہتا ہے جو آ دمی نہر کے باہر کنارے کھڑا ہے اس کے سامنے بہت سے چھر رکھے ہوئے ہیں جب وہ تیرنے والا آدمی باہر نکلنا عابتا ہے تو ية وى چرسے مار ماركراس جگدلوال ديتا ہے جہال نهر كے بي ميں

تھا۔ ایسا بار بار ہوتا و یکھا میں نے یو چھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا الهداية - AlHidayah

المنظم المنطق ا آ کے چلئے تو ہم آ کے بڑھے تو ایک ہرے جرے اور سرسز باغیچہ میں پہنچ گئے اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّارَآيْتُ؟ قَالَا نَعَمْ آمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ رَآيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ تواس میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بوڑ ھا آ دمی بیٹھا ہوا يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْافَاقَ ہے اور بہت سے بچے اس کے اردگرد تھے اور اس ورخت کے قریب ایک فَيُصْنَعُ بِهِ مَاتَرُى اِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ ـ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ اورآ دی ہے جوآ گ سلگا رہا ہے۔ وہ دونوں مجھے درخت پر چڑھا کرلے يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْانِ فَنَامَ عَنْهُ گئے تو مجھےا یسے مکان میں داخل کیا جو بہت ہی خوبصورت اورعمہ ہ تھا کہاس بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيْهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ طرح کا مکان اب تک نہیں دیکھا اس مکان میں بوڑھے اور جوان اور مَارَأَيْتَ اِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي عورتیں اور نیچے تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آج رات بھر آپ لوگ الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاة وَالَّذِىْ رَآيْتَهُ فِيْ النَّهْرِ الْكِلُ مجھےادھرادھر پھراتے رہے تو بتاؤید کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا تو الرِّبَا وَالشَّيْخُ الَّذِيْ رَآيْتَهُ فِيْ أَصْلِ الشَّجَرَةِ سنواسب سے پہلے جب آپ اس آدمی کے پاس پہنچے تھے جس کے جبڑے إِبْرَاهِيْمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلادُ النَّاسِ وَالَّذِي کو چیرا جار ہا تھا تو وہ جھوٹا آ دی تھا جھوٹ بول کر دنیا کی جھوٹی باتیں گلی گلی يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِن النَّارِ وَالدَّارُ الْأُوْلَى اسے نشر کرتا رہا ' تو اب اس کے بدلے میں اس کے منہ کو چیرا جار ہا تھا اور الَّتِيْ دَخَلْتَ دَارُعَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَآمَّا هٰذِهِ قیامت تک اس طرح ہے اس کا جبر اچراجا تارہے گااس کوجھوٹ بولنے کی الدَّارُافَدَا رُالشُّهَدَآءِ وَآنَا جِبْرَئِيْلُ وَهٰذَا سزاہور ہی ہے۔اوروہ مخص جس کے سرکو کچلتا پھوڑتا ہوا آپ نے دیکھاہے مِيْكَائِيْلُ وَارْفَعْ رَاْسَكَ فَرَفَعْتُ رَاْسِيْ فَإِذَا تووہ عالم ہے جس کواللہ تعالی نے قرآن مجید کاعلم دیا تھالیکن رات کوسوتار ہا فَوْفِيْ مِثْلُ السَّحَابِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مِثْلَ الرِّبَابَةِ اور دن میں بھی عمل نہیں کیا لیعنی رات بھی غفلت میں کا ٹی نہ قر آن مجید کی الْبَيْضَآءِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي ٱدْخُلُ تلاوت کی نہ تہجد کی نماز ہی پڑھی اور دن کو دنیا کے کاروبار میں لگا رہا ' تو قیامت تک یہی سزااس کوملتی رہے گی کہ اس کے سرکو ہمیشہ کچلا جا تارہے گا مَنْزِلِيْ قَالَا إِنَّهُ بَقِي لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَإِذَا اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ اس کے بھیج میں سے غرور و تکبر خفلت سب جاتی رہے گی'اور آگ کے تنور وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الرُّونَيَا میں جن لوگوں کوآپ نے دیکھا ہے تو وہ زانی مرداورعورتیں ہیں۔ اورخون النَّبِيِّ ثَالِيُّ إِنَّ الْمَدِيْنَةِ فِيْ بَابِ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ. کے نہر میں جن کوآپ نے دیکھا وہ سود خور ہیں۔ اور درخت کی جڑمیں جس بوڑھے بزرگ کوآپ نے دیکھاوہ حضرت ابراہیم ملیٹا ہیں اور جو بچے ان کے گرد دیکھے وہ لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں۔اور جوآگ کو سلگار ہاہے وہ جہنم کا داروغہ ہے اور پہلے جس گھر میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے اور بید دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔اور میں جرئیل ہوں اور یدمیکائیل ہیں۔آپ اپناسراو پر کواٹھا سے میں نے اپناسراو پر کواٹھا کردیکھا تو ابر کی طرح او پرکوئی چیز نظر آئی۔انہوں

# الْفَصْلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل

نے کہا کہآ پ کابیسب سےاونچا مقام ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ بیئے میں اپنے مکان میں داخل ہوجاؤں ۔انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر

باقی ہے جب آپ اپن عمر پوری کردیں گے تواس گھر میں داخل ہوجا کیں گے۔ ( بخاری )

(٤٦٢٢) عَنْ آبِیْ رَزِیْنِ نِالْعُقَیْلِیْ ﴿ اللّٰهُ عَالَ قَالَ قَالَ قَالَ الله طَالَیْمُ نَ الله طَالِیُمُ نَ رَسُولُ الله طَالِیُمُ نَ رَسُولُ الله طَالِیُمُ الله طَالِیُمُ الله طَالِیُمُ نَ رَسُولُ الله طَالِیُمُ الله طَالِیُمُ الله طَالِیمُ اللهُ طَاللهُ طَالِیمُ اللهُ طَاللهُ طَالِیمُ اللهُ طَالِیمُ اللهُ طَالِیمُ اللهُ طَالِمُ اللهُ اللهُ طَالِیمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ الل

مَلِيْتِكُونِا لِيَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْحِيدِ اللَّهِ اللّ کسی سے نہ بیان کرے تب تک گویا ایک پرندہ کے پاؤں پرالکا ہوا ہے وَٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ

طَائِرِ مَالَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَاذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ جب بیان کر دیتا ہے تو وہ گریڑتا ہے اس لیے اس خواب کوصرف اپنے ہمدر د وَٱحْسِبُهُ قَالَ لاتُحَدِّثْ اِلَّا حَبِيْبًا اَوْلَبِيْبًا)) رَوَاهُ روست سے یاعقلمند سے بیان کرنا جا ہے۔ (تر مذی ۔ ابوداؤد) التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ الرُّوْيَا عَلَى

رِجْلِ طَائِرِ مَالَمْ تُعَبِّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ وَٱحْسِبُهُ قَالَ وَلا نَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْزِيْ رَأْيٍ.

توضيح: پرندے کے پاؤں پرمعلق ہونے کا پیمطلب ہے کہ اس کا تقرر نہیں ہے جبیبا جس نے تعبیر کی ویسا ہی ہوجا تا ہے لیکن سے اس وقت ہوگا جب کہ تقدیرا المی بھی اس کے مطابق ہوجائے کیونکہ ہر کام قضا وقدر کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول كريم مَا يَنْيَامُ كاورقه بن نوفل كوخواب مين ديهنا

(٣٦٢٣) حضرت عائشه والثانيان كرتى بين كدرسول الله مَثَاثِينًا ہے حضرت

(٤٦٢٣) وَعَنْ عَائِشَة ﴿ اللَّهُ عَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ ورقہ بن نوفل کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ مومن تھے یانہیں تو آپ اللَّهِ مَا يُنْ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ إِنَّهُ كَانَ کے جواب میں حضرت خدیجہ والفہ نے کہا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کی قَدْ صَدَّقَكَ وَلٰكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَلُّمُ ﴿ (أُرِيْتُهُ فِي الْمَنَانِ وَعَلَيْهِ تصدیق کی تھی لیکن ظہور نبوت سے پہلے ہی مر گئے تو رسول الله مُناتِیم نے فرمایا که میں نے ان کوخواب میں دیکھا ہے وہ سفید کیڑا پہنے ہوئے ہیں اگر ثِيَابٌ بَيْضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَالِكَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. وہ دوزخی ہوتے توان پرسیاہ کیڑے ہوتے۔ (احمد - ترمذی)

توضيح: حضرت ورقد بن نوفل نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی تھی۔رسول الله مُثَاثِیمٌ عار حراء سے پہلی وحی الہی ﴿اقداء باسمد ربك الذي الاية ﴾ لے كر جب مكان پرتشريف لائے تھے تو غار حراكا سارا ماجرا حضرت خديجه و الله الله عن عالى فرمايا تو حضرت خدیجہ ﷺ نے آپ کوتسلی دلائی اوراپنے چیازاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کی خدمت میں لے کئیں۔وہاں سارا ماجرا غارحرااور نزول وحی کا بیان کیا حضرت ورقه بن نوفل نے س کر بیفر مایا:

((هذا الناموس الذي نزل الله علىٰ موسى ياليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله تليمًا او مخرجي هم قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي وان يدركني يومك انصرك نصرا موذرا ثم لم ينشب ورقة ان توفي . )) (بخاري)

"تو حضرت ورقه كهدا مخے يووه (خداكا)راز دار فرشتہ ہے جس كوالله تعالى نے حضرت موكى عليظا پراتاراتھا كاش مين اس وقت (آپ كى پيغمبر كے زمانے میں)جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کو آپ کی قوم (اپنے شہرسے) نکال دی گی۔ آنخضرت سَالْتُیْمُ نے فرمایا (یجی) کیاوہ مجھکونکال دیں گے۔ورقہ نے کہاہاں (بیٹک نکال دیں گے )جب بھی کٹی تخص نے ایسی بات کہی جیسی آپ کہتے ہیں تولوگ اس کے دشمن ہو گئے۔اگر میں اس دن تک جیتار ہاتو آپ کی میں پوری مدد کروں گا پھرتھوڑ اساعرصہ گزرنے کے بعدورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔'' ( بخاری )

٤٦٢٢ صحيح - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في الرؤيا ٢٠٠٠ ـ ترمذي كتاب الرؤيا باب ما جاء في تعبير الرؤيا ٢٧٧٩ م٧٢٢.

٤٦٢٣ ـ اسناده ضعيف ـ مسند احمد ٦/ ٦٥ ـ ترمذي كتاب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبيّ ٢٢٨٨ ـ عثمان الوقاضي متروك راوی ہے۔ جاہلیت کا زمانہ گوتاریک زمانہ تھالیکن اس تاریکی میں کہیں کہیں روشن ستار ہے بھی موجود تھے ان میں سے قیس بن ساعدہ ورقہ بن نوفل ۔عبیداللّٰہ بن جحش' عثان بن حوریث اور حضرت زید بن عمر و بن فیل بھی ہیں جو فطری طور پر شرک و کفر سے بہت بیزار اور تو حید کے دلدادہ تھے۔ نبوت سے پہلے ان لوگوں کی رسول اللّٰہ تَالِیُّا ہِمِن اللّٰہ عَلَیْہِمُ سے ملا قات بھی ہوئی اور پیشین گوئی کے مطابق آپ پرایمان لا چکے تھے۔

دلدادہ ہے۔ بوت سے پہنے ان ہوں کی رسوں اللہ علیم ہے۔ سے ملا عات کی ہوں اور سین وں سے سے را بیان لا ہے ہے۔

سیرۃ ابن ہشام میں ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں مشرکین مکہ سالا نہ عرس اور میلا کرتے تھے۔ جہاں غیر اللہ کے لیے نیازیں چڑھائی جاتی تھیں اور ان سے حاجت اور مشکل کشائی بھی جاتی تھی ایک دفعہ اس میلہ میں حضرت ورقہ بن نوفل عبیداللہ بن جحش عثمان بن حویث اور زید بن عمرو بن فیل بھی شرکی کو کے مشرکین مکہ کی ان مشرکا نہ حرکات پر بہت افسوس ظاہر کر کے بیکہا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے کہ چور جی کہ نہ وہ د کھتا بھرکو بوجتے جیں اور اس کے سامنے سر جھکاتے جیں اور اس سے مرادیں جا ہتے جیں جوان عابدوں سے بھی ہر طرح مجبور جیں کہ نہ وہ د کھتا ہے اور نہ سنتا ہے نہ نفع و نقصان کا مالک ہے ہم لوگوں کو چا ہے کہ ملک میں پھر پھر کر دین ابراہیم کی تبلیغ کریں اور کفروشرک سے لوگوں کو جا کیا میں ۔ چنا نمیں۔ چنا نمیں۔ چنا نمیں۔ چنا نمیں منہمک ہوگئے۔

بخاری شریف اور سیرة ابن ہشام میں حضرت اساء بنت ابی بکر رہ اٹھا سے مروی ہے کہ وہ فر ماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو بڑھا ہے کی حالت میں ویکھا کہ بیت اللہ شریف سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے تھے اور پیفر ماتے کہ اے اہل کہ خدا کی قتم ! میرے علاوہ تم میں سے کوئی ابراہیم علینا کے طریقے پڑئیں ہے بیزید بن عمرو بڑے رحمدل تھے لڑکیوں کو زندہ در گور کر نے سے منع کرتے تھے جب انہیں بیمعلوم ہوجا تا کہ فلال شخص کے یہاں لڑکی بیدا ہوئی ہے اور وہ اس لڑکی کو زندہ در گور کردیں گے تو اس کے جہاں جہاں کو بت پرتی سے بڑی خارس لڑکی کو اپندو بست کر دیتے 'ان کو بت پرتی سے بڑی فارس تھی ۔

سیرۃ ابن ہشام میں ان کا ایک تصیدہ منقول ہے جے ہم ذیل میں لکھد ہے ہیں اس سے ان کی توحید کا اور شرک سے بیز اری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

حضرت زید کے موحدانہ اشعار اور خیالات ہیں جن کی بناء پر مشرکین مکہ کے دین سے بیز ار ہوکر دین جق کی تلاش میں ملک شام میں گئے اور وہاں کے علم ء اور فضلاء اولیاء اللہ سے ملے۔ ہرایک نے نبی کریم تُلَّیُّا کے آنے کی بشارت دی جیسا کہ "البدایہ و النہایہ جلد دوم ص ۲۳۸ میں ہے اقد؟؟ اظل خو وج نبی و هٰذا زمانہ کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا زمانہ آگیا اور یہی ان کے ظہور کا وقت ہے۔ سیر قابن ہشام میں ہے کہ زید بن عمر و بن فیل موحد مسلمان تھان کے اسلام کے بارے میں ان کے پیاشعار دلیل ہیں۔

سیرۃ ابن ہشام میں ہے کہ حضرت خدیجہ ڈاٹھا نے جب اپنے غلام ہمیرہ سے ان واقعات کو سنا جورسول اللہ عُلیّما ہم کو را سے میں تجارت وغیرہ کے سلطے میں پیش آتے تھے اور بحیرارا ہب نے جو پیشین گوئی کے طور پر کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے سوائے بی کے کوئی نہیں آیا تو حضرت خدیجہ ڈاٹھا اس کی تحقیق کے لیے اپنے بچپازاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس سکی تو حضرت ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ ڈاٹھا کو یہ جواب دیا کہ اگر بیسب با تیں تی ہیں مجمد مُلاٹھا اس امت کے بی ہیں اور میں ان کا انظار کرر ہا ہوں اور نہایت شوق سے مشاق ہوں کہ کب ان کے ظہور کا وقت آتا ہے حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کے انتظار کے شوق میں ایک تصیدہ کہا ہے جس میں رسول اللہ مُناٹھا کی نبوت کا پورا پورا بیان ہے ہم سیرت ابن ہشام میں سے چندا شعار بطور نمونے کے لکھ رہے ہیں حضرت ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ سے خاطب ہوکر فرما رہے ہیں۔

حضرت ورقه بن نوفل کا ایک تصیده علامه عینی نے عمد ۃ القاری شرح ابنجاری میں نقل فرمایا ہے جس میں بھی تو حید ونصیحت کی بہت ہی

باتیں ہیں۔طوالت کی وجہ سے ہم نے اس کونقل نہیں کیا ہے۔علامہ عینی نے عمرو بن شرحبیل سے روایت کر کے آخر میں سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبكر و النيخ جب رسول الله مَا النيْحَ اللهِ عَلَيْمَ كُو لِي كرحضرت ورقد بن نوفل كے پاس آئے اور وحى وغيره كا ماجرابيان كيابيين كرحضرت ورقد بن

نوفل ایمان لے آئے۔ حدیث کے آخری حصے کے الفاظ یہ ہیں۔ ((فاتي ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة أبشرثم أبشر فانا اشهد بانك الذي بشربه عيسيٰ ابن مريم فانك

علىٰ مثل ناموس موسىٰ وانك نبي مرسل وانك مستومر بالجهاد بعد يومك هذا ولئن ادركني ذاك لاجاهدن معك فلما توفي ورقة قال عليه الصلوة والسلام لقد رايت القس في الجنة وعليه ثياب الحرير لانه المن بي وصدقني))

''رسول الله طَالِيُّةُ ورقد كے پاس آئے اور بيواقعه بيان كياتو من كريفر مايا كه آپ خوش ہوجائے اور آپ پھرخوش ہوجائے ميں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی موعود ہیں جن کے آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ ملیّلا نے دی تھی (جبیہا کہ قرآن مجید میں ہے:) ﴿ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد على من اس رسول كي بثارت دين آيا مول جومير عدائ كااس كانام احمد ہے)اورآپ عماموں موکی ملیلہ کی طرح ہیں اورآپ یقینا نبی مرسل ہیں اورآ ئندہ آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا اگر میری زندگی میں بیہوا تو میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گا۔ورقہ کے انتقال کے بعدرسول اللّٰہ مُثَاثِیْجُ نے ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں اوروہ

ریتی لباس میں ہیں اور بیورقہ سب سے پہلے مجھ پرایمان لائے اور سب سے پہلے میری تقید لق کی۔'' (٤٦٢٤) وَعَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ عَنْ عَمِّه ( ٣٦٢٣) حضرت ابن فزيمه بن ثابت وه اسي چپا ابوخذ يمه سي الكرك اَبِيْ خُزَيْمَةَ اَنَّهُ رَاى فِيْمَا يَرِى النَّائِمُ انَّهُ سَجَدَ لَي بيان كرتے ہيں كدانهوں نے خواب ميں ديكھا كدرسول الله مَا يُعْمَا ك پیثانی مبارک رسیده کیا ہے۔ تواس خواب کوآ مخضرت منافیظ سے بیان کیا۔ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ اللَّهِمْ فَأَخْبَرَهُ فَأَضْطَجَعَ لَهُ

يين كرآب ليك كاوراس معفرماياتم اپناخواب سچا كراوتوانهول في وَقَالَ ((صَدِّقْ رُونَيَاكَ)) فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ. رسول الله تَالِينًا كي بيشاني مبارك يرسجده كرليا- (شرحسنه) رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَسَنَدْكُرُ حَدِيْثَ آبِيْ اور بهم ان شاء الله حضرت ابوبكره كي حديث: ((كان ميزانا نزل من مَكْرَةَ كَأَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ.

السماء . )) كوحضرت ابوبكر اورحضرت عمر والنجاك مناقب ميس بيان

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ ..... تيسرى فصل

(١٢٥٥) حضرت مره بن جندب والتي بيان كرتے بين كدرسول الله مَاليَّا اللهِ اکشر صحابہ کرام سے بدوریافت کرتے رہتے تھے کہ کیاتم میں سے کسی نے

رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْيُمْ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لِلْصْحَابِهِ خواب دیکھا ہے تواگر کوئی خواب دیکھے ہوئے ہوتا تو آپ سے بیان کر دیتا هَلْ رَاٰى اَحَدُ مِّنْكُمْ مِنْ رُوْيَافَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ اورآپاس کی مناب تعبیر بیان فرمادیتے۔ایک دن آپ نے فرمایا که آج شَآءَ اللّٰهُ أَنْ يَّقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاتٍ إِنَّهُ

(٤٦٢٥) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ثَلْتُنِ قَالَ كَانَ

٢٦٢٤ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٥/ ٢١٥ ـ شرح السنة ١٢/ ٢٢٥ ح ٣٢٨٥ . ٤٦٢٥ ـ صحيح بخارى كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد الصبح ٧٠٤٧.

خوابول كى تعبير كابيان رات کومیں نے خواب دیکھا ہے کہ دوآ دمی میرے پاس آئے اور جھے اٹھا کر

کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ تو میں ان کے ساتھ چلا (اس کے بعدراوی نے پہلی فصل کی لمبی حدیث بیان کی )اس کمبی حدیث میں اینے الفاظ زیادہ ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک سرسبرشادات ہرے بھرے باغ میں پنچے جہال ہوشم كى كلياں اور پھول كھلے ہوئے تھے اس باغ میں ایک صاحب اتنے لمبے قد ے دیکھائی دیے کہ لمبائی کی وجہ ہے ان کا سرنظر نہیں آتا تھا گویا ان کا سر آسمان سے ملا ہوا ہے اور اس شخص کے گرد بہت سے لڑ کے بیچے تھے جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت کیا اتنے لمبے قد کے کون صاحب ہیں اور سیسارے بیچ کس کے ہیں؟ انہوں نے ہم سے کہا آ کے چلو۔ ہم آ کے چلے ایک بہت بڑے باغ میں پہنچے جو پہلے باغ ہے بھی اچھا تھا ایا باغ پہلے ہم نے بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے ہم ہے کہا آپ اس میں چڑھ جاؤ۔ چنانچہ ہم چڑھ گئے تو ہم ایسے شہر میں ہنچے جس کی اینٹیں جاندی سونے کی تھیں تو ایک اینٹ جاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے تو وہ شہراس خوبصورت پر بسایا گیا تھا تو ہم اس شہر کے دروازے پر مینچے وہاں کے چوکیدار سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ تو ہمارے ليے درواز ه كھولا گيا بم اندر چلے گئے توا يے آدى سے ملاقات ہوئى كہ جن کے بدن کا آ دھا حصہ بہت ہی خوبصورت اور آ دھا حصہ بہت ہی بدصورت تھا۔ای اثناء میں ان لوگوں ہے میکہا گیا کہتم اس نہرمیں جا کرنہا آؤ۔تو اس نہرکایانی بہت صاف سخرابہدرہاہے کہ دودھ کی طرح سفیدتھا۔وہ لوگ گئے اور نہر میں تھس گئے اور غوطہ لگا کرنہا دھوکر باہر نکلے تو ساری بدصورتی اور برائی دورہوگئی اور بہت صاف ستھرے خوبصورت ہوکر نکلے لفظ اوراس سے زیادہ کی تفسیر میں کہا باغ میں بہت لمبے قد کے جوصاحب تھے وہ حضرت ابراہیم علیا تھے اور ان کے آس پاس جو بہت ہے وہ بچے تھے وہ بچپن میں فطرت پر یعنی بلوغت سے پہلے مر گئے تھے یعنی لوگوں نے عرض کیا کہ مشرکین کے نابالغ بچوں کا کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شرکین کے نابالغ یچے جومر گئے وہ بھی آخرت میں حضرت ابراہیم ملیٰلاکے پاس ہیں پھرخواب کی تجیر کے سلسلے میں فرمایا کہ جن کے بدن کا آ دھا حصہ خوبصورت تھا اور آ دھا برصورت تھاوہ وہ لوگ تھے جن کے آ دھے اعمال اچھے تھے اور آ دھے برے تھے یعنی نیکی اور بدی برابرتھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نہر میں نہلا کران کے سب برے ملوں کو دھو دیا لیعنی معاف فرما دیا اورخوبصورت

اَتَانِيْ اللَّيْلَةَ الْتِيَانَ وَإِنَّهُمَا اتْبَعَثَانِيْ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيَ انْطَلِقْ وَاِنِّيْ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيْثِ الْمُذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْآوَّلِ بِطُوْلِهِ وَفِيْهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي الْحَدِيْثِ الْمُذْكُوْرِ وَهِي قَوْلُهُ فَاَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نُوْرِ الرَّبِيْعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لا أَكَادُ أَرِي رَأْسَهُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وَلْدَان رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا مَاهٰوُ لآءِ؟ قَالَ قَالَ إِنْ إِنْطَلِقْ فَأَنْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا اِلَى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَرَرَوْضَةً قَطُّ أَعْظُمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِيْ اِرْقَ فِيْهَا قَالًا فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا قَدَخَلْنُهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا ٱنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ مِّنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَآءٍ قَالَ قَالَا لَهُمْ إِذْهَبُوا فَوَقَعُوا فِيْ ذَالِكَ النَّهْرِ قَالَ وَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَانَ مَآءُ هُ الْمَحْضُ فِي الْبِيَاضِ فَلْهَبُواْ فَوْقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَالِكَ الُّسْوُّءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنَ صُوْرَةِ وَذَكَرَ فِيْ تَفْسِيْرِ هٰذِهِ الزِّيَادَةِ وَاَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِيْ فِيْ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ وَاَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنِ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ) قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ كُلِّيْمُ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ۔ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ كَالْمُ وَٱوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنِ وَاَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَالْخَرَ شَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

) (282) (34 - ### ) (5)

ہو گئے اوراللہ تعالی نے ان کو جنت میں داخل فرمادیا۔ ( بخاری )

جھوٹا خواب بیان کرناسکین گناہ ہے

. ين الله عَلَيْهُ الله مَا اللهِ ﴿ (٢٦٢٦) حضرت عبدالله بن عمر والنَّوْ بيان كيا كه رسول الله مَا لَيْرًا في فرمايا:

عَلَيْظِ قَالَ ((مِنْ اَفْرَى الْفِرَى اَنْ يُرِى الرَّجُلُ سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کووہ چیز دیکھائے جن کوان

کیدا کا کرریس افری افیری اوری افریس کی بوری افریس کی بین جوان کید کی این کرے جو آنکھوں پر بہت برا ا عَیْنَیْهِ مَالَمْ تَرَیّا)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ . ۔ ۔ ۔ آنکھول نہیں دیکھا ہے یعنی جھوٹا خواب بیان کرے جو آنکھوں پر بہت برا

بہتان ہے۔( بخاری)

خوابول كى تعبير كابيان

(٢٦٢٧) وَعَنْ آبِیْ سَعِیْدِن الْخُدْرِیِّ وَالنَّاعَنِ (٢٦٢٧) حضرت ابوسعید خدری وَالنَّهُ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَیْتِیْ النَّیْ مِنْ اَللَّهُ مَالِیْ سَحَارِ) نَوْدُ مَا اِنْ مَعِیْدِن اللهِ مَالِیْ مَعِیْدِن اللهِ مَالِیْ مَعِیْدِن اللهِ مَاللهِ مَالِیْ مَعِیْدِن اللهِ مَالِیْ مَعِیْدِن اللهِ مَالِیْ مِنْ اللهِ مَالِیْ مَعِیْدِن اللهِ مَالِیْ مَعِیْدِن اللهِ مَالِیْ مَالِیْ مِنْ اللهِ مَالِیْ مِنْ اللهِ مَالِیْ مِنْ اللهِ مَالِیْ مِنْ اللهِ مَالِیْ مَالِیْ مِنْ اللهِ مَالِیْ مَالِیْ مَنْ اللهُ مَالِیْ مِنْ اللهِ مَاللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مَاللهُ مَ

الحمد لله

345 245 245 245

٤٦٢٦ عن صحيح بخارى كتاب التعبير باب من كذب في حلمه ٧٠٤٣.

٤٦٢٧ عا سناده ضعيف سنن الترمذي كتاب الرؤيا باب قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا ٢٢٧٤ دارمي كتاب الرؤيا باب اصدق الرؤيا بالاسحار ٢/ ١٢٥ ح ٢١٥٩ عادراج عن الي البيثم ضعيف ب

# كِتَابُ الْأَدَابِ.... آداب كابيان بَابُ السَّلامِ باب السلام

خاکسارراقم الحروف عبدالسلام بستوی سلقیؒ نے اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں اسلامی تعلیم کے نام سے بارہ جلدیں کھیں ہیں جو چپ چکی ہیں۔خدا کے فضل و کرم سے مقبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔بعض اسلامی در سگاہوں کے نصاب میں داخل ہیں اس کی نویں جلد اسلامی آ داب کے نام سے مشہور ہے۔اس کے شروع مقدمے میں بیل کھا ہے کہ:

ہرتوم کے خصوصی عقائد نظریات عملیات اور رہنے ہیں جائے جلنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگئے نہانے دھونے بولنے چالنے اور غمی وخوثی کے مختلف عادات وطریقے ہیں جن سے الگ الگ تو موں کی شناخت ہوتی ہے۔ ان سب عادات ، اطوار وخلاق کو آ داب یا معاشرت کہاجا تا ہے اور اس کو تہذیب اور شرافت کا خاصہ لازمہ مجھاجا تا ہے۔

- ا۔ مختلف تو موں میں مختلف تنم کے معاشر تی آ داب،اطوارواوضاع رائج ہیں۔کہیں تو وہ جغرافیا کی حالات کی بناپر ہیں جیسے گرم علاقوں کے باشندے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتے اور پگڑی باندھتے ہیں۔ بارانی ملکوں والے چھجے دارٹو بیاں پہنتے ہیں۔معتدل علاقوں کے رہنے والے ملکے پھلکے اورمخضرلباس پراکتفا کرتے ہیں۔
- ۲۔ بعض قوموں میں گائے کے پیشاب کو طہارت اور گو ہر کو صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے یا کھانے کے وقت برہند ہو کر اور درختوں کے بتوں میں کھانے کو تمرک خیال کیا جاتا ہے یا پیشات یا پا خانے کے وقت کان میں دھا گالیبیٹ لینے کوعبادت اورخدا کا وسیلہ تصور کیا جاتا ہے۔اس قتم کے بہت سے تو ہمات اور تخیلات ہی جنہیں آ داب معاشرت کا معیار تھم الیا گیا ہے۔

مگراسلامی آ داب نہ تو رسم ورواج پربنی ہیں، نہ تو ہمات وظنیات پراعتماد ہے، اور نہ غیرضجے مرویات اور نہ بوسیدہ آٹار پر ہے۔ بلکہ سیح تہذیب اخلاق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جواب رسولوں اور نہیوں کے ذریعہ سے انسانوں تک پہنچا یا اور انہیاء تَحَدُّقُ بِاَخْلاقِ اللّٰہِ کَ سَنَقُ اللّٰہِ اللّٰ

- ا۔ زندگی کے ہر ہر جزئیات وکلیات کے لیے اصول وقوانین معین ہیں حتی کہ سونے ، جاگنے اٹھنے بیٹھنے اور پیشاب و پاخانے کے بھی آ داب اسلام کی تعلیمات میں داخل ہیں ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں حتی کہ پیشاب و پاخانہ کے آ داب بھی بتاتے ہیں۔ آ داب بھی بتاتے ہیں۔
  - ۲ عبادات ٔ معاملات میں اعتدال رفتار و گفتار میں اعتدال ٔ آمد وخرج میں اعتدال اور کاروبار میں اعتدال ہے۔

س۔ ہراصول اور قانون فطرت انسانی کے مطابق ہیں۔ اسلامی آ داب کی پابندی انسان کوفطرت کے سیح راہ پر قائم رکھتی ہے۔

اسلامی آ داب کے ذریعہ سے مساوات انسانی اورا خوت و ہمدردی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

امیروغریب ٔ حاکم ومحکوم ٔ خادم ومخدوم اورآ قاوغلام کےالیسےاصول وقوا نین ہیں جن سےان کے حقوق ہیں کسی قتم کی حق تلفی نہیں۔

اسلامی آ داب سے جہالت کے تمام روا جی سرمیں ختم ہوگئیں۔

۸۔ اسلامی آ داب کی رعایت ہے آپس کے تعلقات اور با ہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور بغض و کینداور عداوت کا نام تک نہیں رہتا۔

اسلامی آواب کی خصوصیت سے کہانسان کوایک بہترین زندگی کی تربیت کی جاتی ہے۔جس سے محیح معنوں میں انسان کامل انسان

•ا۔ اسلامی آ داب کا سب سے برا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ کی تکمیل ہوتی ہے اور تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، لیتی نفس کو ہوشم کی ظاہراور پوشیدہ نجاستوں سے پاک ہنالیاجا ، ہےاورتمام برائیوں سے صاف وستھرا کرلیاجا تا ہےاوریہی تزکیہ فس فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔قرآن مجید میں ہے:﴿قَدُ ٱفْلَحَ مَنْ زَتَّهٰا وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسَّهٰا ﴾ (الشمس) جس نے اس فس کو یا ک صاف بنالیاوه کامیاب ہوااور جس نے اس کواحلاق رذیلہ میں ملوث کردیاوہ تا کام رہا۔اخلاق حسنہاور خصائل فاضلہ کااسلام

میں برا درجہ حاصل ہے کہ اس کو نبوت کے بعثت کی غرض بنائی گئی ہے۔

معلم اخلاق تَالِيُّ نِ فرمايا: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُ تَمَّم مكارَم الاخلاق.) (احمد بيهقي) مِن تواى لي بيجا كيابول كه اخلاق حسنه کی تکمیل کروں کیکن اس کے باوجود آپ مکارم کے حصول کے لیے بید عاکرتے ہیں۔ ((اللهم اهد نبی لا حسن

الاخلاق لايهدي لا حسنها الا انت واصرف عني سيأ تها لا يصرف عني سيأتها الا انت . ))(مسلم)اك الله تو مجھے بہتر سے بہتر اخلاق کی راہنمائی کر! تیرے سواکوئی اخلاق حسنہ کی راہنمیں دیکھ سکتا اور برے اخلاق سے مجھے پھیردے تیرے سوا

کوئی بری باتوں سے پھیرنے اور بچانے والانہیں۔

اظلقِ حسنه والا انسان سب سے اچھا ہے۔آپ عُلِيْمُ نے ارشاد فرمایا: ( (خیار کم احسنکم اخلاقاً . )) (بعاری) "جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے اچھا ہے۔''اسلام میں نماز'روزہ کی بڑی اہمیت ہے، کیکن اخلاق حسنہ بھی اس کے قائم مقام ہے۔رسول الله تَالِيمُ فرمات بين: ((ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار.)) (ابودائود) "انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پالیتا ہے جورات بھرنماز پڑھنے اور دن بھرروز ہ رکھنے والے کوملتا ہے۔''لعنی نفلی نماز وں میں رات بھر کی ہیداری اور نظی روز وں میں دن بھر کی بھوک و پیاس سے جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہی درجہ حسن خلق سے حاصل ہوتا ہے۔

یمی حسن اخلاق قیامت کے دن انصاف کے ترازووں میں سب عبادتوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ چنانچے رسول الله مُثاثِیُم نے فرمایا:

((ما من شئى يوضع فى الميزان اثقل من حسن الخلق . ))(ابن حبان) " قيامت كون رّاز ومين هن خلق اورنيك چلن سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی ۔' حسن خلق خداکی محبت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور نیک چلن والا اللہ کے نز دیک زیادہ پیارا ہے۔رسولِ عربي تَالِيُّةِ نِفرمايا: ((احب عباد الله الى الله احسنهم اخلاقاً.)) (طبراني) "الله كي بندول مين الله كاسب سيزياده

محبوب اورپیاراوہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔''

اوریهی چیزرسول کی محبت کا بھی ذریعہ ہے۔آپ ٹالٹاؤ نے فرمایا:تم میں میراسب سے محبوب اورنشست میں مجھ سے سب سے زیادہ

نزدیک وہ ہیں جوتم میں خوش خلق اور نیک چلن ہیں اور مجھے نالپنداور قیامت میں مجھ سے دوروہ ہوں گے جوتم میں بدا خلاق ہیں (ابن حبان ' ابن حنبل 'طبرانی)

یہی خوش اخلاق دخول جنت کا سبب اور ذریعہ ہے۔رسول اللہ ٹاٹیٹا کے مبارک زمانہ میں دوصحابیہ عورتیں تھیں۔ایک رات بھرنماز پڑھتی' دن بھرروزہ رکھتی اورصدقہ خیرات کرتی تھی' مگر بڑی زباں درازتھی کہاپنی زباں درازیوں سے پاس پڑوس والوں کوستاتی رہتی اور ناک میں دم کیے رہتی تھی۔

دوسری صرف فرضی عبادت ادا کرتی اورغریبول میں پھے کپڑاتقسیم کردیتی تھی مگر کسی کوستاتی نہتھی اور نہ زبان درازی کرتی تھی \_رسول الله مُنَاتِیْنِ سے ان دونوں کے متعلق دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں سے کون افضل اور بہتر ہے؟ تو آپ نے پہلی کے متعلق فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے وہ اپنی بدخلقی اور زبان درازی کی سزا بھگتے گی اور دوسری کے متعلق فرمایا وہ جنتی ہے۔ (الادب المفرد للبحاری)

اس حدیث ہے حسنِ خلق اور نیک جلن کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ایک صحابی نے رسول الله مُٹاٹیڈیم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ جمھے وہ کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔آپ نے فر مایا انسان کوغلامی سے آزاد کرواور مقروض کی گردن کوفرض کے بندھن سے چیڑا دواور ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کرظلم سے روکواورا گریے کام نہ کرسکوتو بھو کے کوکھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دیا کرو، نیکی کی بات بتا دیا کرواور برائی سے لوگوں کوروکو،اگریے بھی نہ کرسکوتو برائی سے اپنی زبان کوروکو۔ (مشکل آٹار)

کتاب وسنت میں اس کی جگہ جگہ بڑی تا کید آئی ہے کہ بچ بولؤ کسی کو تکلیف مت دو'ایڈ ارساں چیز کوراستہ سے ہٹا دو'امن وسلامتی کچسلا یا کرو'جواپنے لیے پیند کرووہ بی اپنے بھائی کے لیے پیند کرو'کسی کے ساتھ برائی مت کرو'امانت میں خیانت مت کرو'وعدہ کو پورا کرو' پاک دامنی اختیار کرو'پاکی وصفائی سخرائی اختیار کرو'شرم وحیا کرو' بیشرمی سے بچو' ملنے جلنے کے وفت سلام ومصافحہ کرو'چھوٹے بڑے کا خیال رکھوُوغیرہ وغیرہ۔

بہرحال اخلاق حسنہ کی بہت جزئیات ہیں جن کا احاطہ شکل ہے۔ مختصریہ کہ فضائل پر چلنا اور رذائل سے بچنا مکارم اخلاق ہےان سب باتوں کوآیندہ حدیثوں میں پڑھیے۔

## ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ.....بيل فصل

رَسُوْلُ وَمِلَا الله عَالَىٰ خِصْرت الو ہریرہ ڈھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله عَالَیْم نے مُطُولُهُ فَرمایا: الله تعالیٰ نے حضرت آ دم طلِطًا کوا پی صورت پر پیدا کیا۔ جن کی لمبائی فَسَلِم ساٹھ ہاتھ تھی بیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ اے آ دم! پیفر شتوں کی جماعت مُسَلِم مُن بیدا کر نے کے بعد فرمایا کہ اے آ دم! پیفر شتوں کی جماعت مُسَلِم مُن بیدا کر انہیں سلام کرواوران کے جواب کو بھی سنو۔ بہی سلام حَجَدَتُ تَمِهارے اور تمہاری اولاد کے لیے دعائے مضرت آ دم طلِطًا نے جاکرالسلام عَدَیْتُ مُن مُن کہا، یعنی تمہارے او پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے ان کے سلام کے جواب فرشتوں میں کہا کہ تمہارے اور پھی اللہ کی سلامتی ہواوراس کی رحمت ہوتو فرشتوں فرشتوں

اللهِ تَلَيُّمُ ((خَلَقَ اللهُ ادَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ طُوْلُهُ اللهِ تَلَيُّمُ ((خَلَقَ اللهُ ادَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ طُوْلُهُ سِتُّوْن ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى الْمَلْمِكَةِ عَلَى اللهُ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلْمِكَةِ عَلَى الْمَلْمِكَةِ النَّفُو وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلْمِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ فَرَيَّتِكَ فَلَاهُمْ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَزَادُوهُ

٤٦٢٨ عـ صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب بدء السلام ٦٢٢٧ ـ مسلم كتاب الجنة و صفة نعيمها واهلها باب يدخل الجنة اقوام ٢٨٤١ ـ ٧١٦٣ ـ ٧١

وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى فَسلام كجواب مين ورحمة الله زياده كيا جوجتنى جنت مين داخل بوگاوه صُوْرَتِه ادْمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ آدم عَلِيك كي صورت وشكل پر بوگا اوروه سائه ہاتھ لمبا بوگا۔ پھران كي بيدا الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْأَنَ) - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ بون كے بعدان كي اولادكا قد كھنے كم بوگيا جيسا كه ابتم وكيور ب

ہو۔( بخاری مسلم )

توضیح: خلق ادم علی صورته ''الله تعالی نے حضرت آدم علیلیا کواپنی صورت پر بنایا'' (گویا حضرت آدم علیلیا کواپنا مظہر بنایا) جب، ہی توان کوساری مخلوقات کی سرداری عنایت فرمائی بعض نے اس حدیث کی تاویل کی ہےاور کہاہے کہ صورتہ کی ضمیر آدم کی

ہر بہایی) بب بی وان و مارن و فات نی مرواد ن مایک رون کا سے کہ وہ ابتدائی آفرینش سے ایک ہی شکل پر تھے۔ طرف پھرتی ہے بعنی آ دم کوانہی کی صورت پر بہنایا۔مطلب ہیہ ہے کہ وہ ابتدائی آفرینش سے ایک ہی شکل پر تھے۔ اہل حدیث اس حدیث کی تاویل نہیں کرتے اور اس سے ظاہری معنی ہی مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص

اہل حدیث اس حدیث کی تاویں ہیں مرتے اور اس سے طاہری کی ہی سرادیے ہیں اور ہے ہیں نہ اللہ تعالی کی ایک طال صورت ہے اور انسان اس کا مظہر ہے۔اور تاویل کرنے والوں کا قول دوسری روایت سے باطل ہو جاتا ہے جس میں صاف علی صورة الرحمٰن موجود ہے۔

مجمع البحاريين ہے كھورى كاضافت الله تعالى كى طرف الى ہے جيسى بيت الله روح الله كى۔

امام محرباقر رئے نے فرمایا: علی صورته ، یعنی ایک اپنی بنائی ہوئی حادث صورت پر۔
اور امام رضار ٹرانش نے منقول ہے کہ ان سے کی نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ لوگوں نے اس حدیث کا ابتدائی حصد الگ کر دیا۔ دراصل ہوا بیتھا کہ آنخضرت مُلِیُّ او و فضول کی طرف سے گزرے جو باہم گالی گلوج کررہے تھے ان میں سے ایک شخص بول اٹھا کہ اللہ تیرامنو ہی کرے ۔ آپ نے بین کر فرمایا: اے اللہ کے بندے! ایسامت کہو! کیونکہ اللہ تعالی نے آدم کوائی کی صورت پر بنایا تھا۔ صور آدم فی الدخنة آدم کی صورت بہشت میں بنائی (ان کی خاص شکل اور ان کا سانچہ تو زمین پر تیار ہوا تھا۔ پہلے کیچڑ تھا پھر کھنکھناتی ختک مٹی ہوگیا اس کے بعد مکہ اور طاکف کے درمیان پڑار ہا۔ مدت کے بعد اللہ تعالی نے ان کو بہشت میں منگوا کراور تحمیل صورت

کرے اس میں جان ڈائی۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی صورت بے کیف ہے اور بے مثال ہے ﴿ لیس کمشلہ شئی ﴾ 'اس کے شل کوئی چرنہیں ہے۔'' یہ صورت صفت ہے دیگر صفات متشابہا کی طرح جس کے متعلق اسلاف کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کے معنی معلوم ہیں' کیفیت مجبول ہے۔ اس کے بارے میں چھان بین کرنا برعت ہے۔ اللہ تعالی کے اسائے حنی میں سے ایک اس میں سے مصور بھی ہے یعنی صورت گری کرنے والا اور شکل بنانے والا قرآن مجید میں ہے: ﴿ هُوَ اللّٰهُ الْحَالِقُ الْبَارِیُ الْبُصَوِّدُ لَهُ اللّٰ سُبَاءً واللّٰ وَاللّٰهُ الْحَالِقُ اللّٰہَ الْحَالِقُ الْبَارِیُ اللّٰہ اللّٰہ

اور باعتبار عالمان علم جیالو جی کے تول کے کہ زمین دوکروڑیا تین کروڑسال سے موجود ہے اور ابھی معلوم نہیں مزید کتنے کروڑرہتی ہے ان کروڑوں سالوں میں بے ثارآ دمی اور جانور پیدا ہو تھے ہیں اور ہوں گے۔ مگر ہرا کیک کی شکل وصورت علیحدہ ہے جو بعض جانور مثلاً چیونٹیاں' کھیاں' محیلیاں وغیرہ تم کوایک شکل کی نظر آتی ہیں ۔ حقیقاً ایسانہیں ہے بلکہ ہرا یک کی شکل جدا ہے اور ہم جوان کے اندر فرق وامتیاز اور ارتقہ علیہ ملکہ کی الدران تا مطابقہ کی سے ملکہ کی شکل جدا ہے اور ہم جوان کے اندر فرق وامتیاز

کیچے فرق ہوگا۔ یہی حال دوسر ہے جانوروں کا ہے۔

ذراغور کیجی که پاک پروردگار کے علم میں کس قدرصورتیں اور شکلیں موجود ہیں جو ہر گز خزانہ وہم میں نہیں ساسکتیں۔سبحانه ما اعظم شانه لا یحدو لا یتصور .

رسول الله ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ: ((اتانی اللیله ربی فی احسن صورہ ، )) رات کومیرامالک ایک اچھی صورت میں میرے پاس آیا۔ (بیقصہ خواب کا ہے) آنخضرت کالٹیا نے خواب میں پروردگارکوایک جوان خوبرہ بےرایش وبردت کی صورت میں دیکھا۔ اہل حدیث کے زدیک اللہ تعالی کی ایک زصورت ہے جوابے حسن وجمیل میں بےنظیر بے مثال اور نا قابل بیان ہے اوراس کوقدرت واختیار ہے کہ جس صورت میں جا ہے ظاہر ہو۔

ایک دوسری سی حج حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک صورت میں جلوہ افروز ہوگا پھر دوسری صورت میں ۔ جیمیہ اور معزز لدنے صورت کا انکارکیا ہے اور صدیث کی یوں تاویل کی ہے کہ صورت سے صفت مراد ہے۔ بعض نے ایسی تاویل کی ہے جس پر ہنمی آتی ہے اور یہ تاویل کی ہے بلکہ تحریف کی ایسی میں تھا۔ یعنی آتخضرت مناظم تاویل کی ہے بلکہ تحریف میں اس وقت میں اچھی صورت میں تھا۔ یعنی آتخضرت مناظم اسے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اچھی صورت میں تھا۔

غضب خدا کا ان تاویل کرنے والوں کواس کا بھی خیال نہیں رہا کہ دوسری حدیث میں یوں صاف صاف موجود ہے کہ میں نے اپنے
ما لک کوایک جوان خو بررو بے ریش و بردت کی صورت میں دیکھا اس کے سر پر کا نوں تک بال تھے۔ کیا یہاں بھی آنخضرت نگائی خودہی مراد
لیتے ہیں اور سب سے زیادہ ان حدیثوں کا انکار کرنے والا زخشری صاحب کشاف ہے۔ وہ اپنی تفییر میں فخش با تمیں ذکر کر کے اس حدیث پر
طعن کرتا ہے۔ ان بے وقو فوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب اللہ تعالی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر آخرت میں اس کا دیدار کیسے ہوگا؟ اور
آنخضرت نگائی نے اللہ تعالی کو کیسے دیکھا؟ معاذ اللہ ہے وقوف صرت کی گراہ ہیں۔

اورالنا جولوگ ہدایت کے راستے پر ہیں اور قرآن و صدیث کو مانتے ہیں ان کو گمراہ بجھتے ہیں ((رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَیْرُ الْفَتِحِیْنَ .)) ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ((اتانی ربی فوضع کفه علی ظهره فوجدت بردها فلعمت ما فی السموات والارض .)) پروردگارمیرے پاس آیا اس نے اپناہا تھ میری پیٹے پررکھا میں نے اس کی شندک محسوں کی پھر میں نے جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے ان کو جان لیا۔اللہ تعالی نے اس خاص وقت میں آپ کے لیے سب پھھ فا ہرکردیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علین اکا سانوں کی ملکوت بتلائی تھی۔

طبی نے کہا: ((علمت ما فی السموات والارض.)) کا مطلب بیہ کہ جتنا آسانوں اور زمین میں اللہ تعالی نے مجھ کو بتنا آسانوں اور زمین میں اللہ تعالی نے مجھ کو بتنا یا وہ میں نے جان لیا اس کا مطلب بینیں کہ آسان اور زمین کی سب چیزیں مجھ کو معلوم ہو گئیں۔ کیونکہ آپ کو فرشتوں کی تعداد، ریت اور مٹی کے ذروں کا علم نہ تھا۔ ایساعلم محیط تو بجز خداوند کریم کے کس کونیس ہے۔ اور بہت بے دقوف ہے وہ شخص جو آنخضرت مُل الخیب جانتا ہے بلکہ اس پر کفر کا خوف ہے اور ہے شار آبیتیں اور حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ علم غیب خاصہ اللہ ہے اور آنخضرت مُل اللہ علی کے بیب نہ تھا۔ البتہ بیت ہے کہ غیب کی ہر بات اللہ تعالی چا ہتا ہے اور انبیاء کرام کو بتلا دیتا ہے۔ اس طریقے پر آنخضرت مُل اللہ کو بھی غیب پر مطلع کیا تھا۔ (اللغات الحدیث)

اس حدیث سے سلام کی ابتدااور اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ ملاقات کے وقت میں سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔قرآن مجید میں بھی الله

تعالى نے يهي ادب سكھايا ہے۔ جيما كه ارشاد ہے: ﴿ وَ إِذَا حُيِّيتُهُ م بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ (النساء) اور جب تمهیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویاتم انہی لفظوں کولوٹا دو،تو اس سلام علیم کا بیہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں پر سلامتی ہو یعنی ہرد کھ'

در دُرنج عُم و فکروبلاووبااورتمام آفتوں اور مصیبتوں سے بیچے رہوا درامن وسلامتی سے رہو۔ لفظ سلام الله تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی امن ٔ سلامتی دینے والے کے ہیں ۔ تو مطلب سے ہوا کہ خدا ئے تعالیٰ امن وسلامتی کا سرچشمہ ہے۔اس کی طرف سے تمہارے او پرامن وسلامتی کی بارش ہوتی رہے۔اوراس کا پیجھی مطلب ہوسکتا ہے کہ میری طرف آپ ہرقتم کی دشمنی کینہ کپٹ اورایذ ارسانی ہے مامون ومحفوظ رہیں۔ میں ہرمکن طریقے ہے آپ کا خیرخواہ و ہمدرد ہوں کسی قتم کا ایذ ا رسانی نہیں کروں گا۔لفظ السلام علیم میں بیساری خوبیاں ہیں اور جب ورحمۃ اللّٰہ و برکاتہ کہا گیا تو اور زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ سچے ہے مسلمان مسلمان کے لیے خیرخواہ و ہمدر در ہتا ہے۔ بیالسلام علیم اسلامی شعار ہےا سے چپوڑ کر دوسر لے فظوں میں کہنا اسلامی شعار کے خلاف ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ملاقات کے وقت انعم الله بك عينا وانعم الله بك صباحا كتے تھ" تمہارى آئكھيں مختذی ہوں۔ تماری صبح خوشگوار ہو۔''امراء وسلاطین کے لیے دوسرےالفاظ تھے۔ایرانی ہزارسال جیوکا فقرہ کہتے تھے۔ یورپ کےلوگول

میں صبح کو گڈ مارنگ (اچھی صبح) شام کو گڈ ایوننگ (اچھی شام) رات کو گڈ نائٹ (اچھی رات) کہنے کا رواج ہے۔ مگر اسلام نے ان سب كے بجائے السلام عليم كالفظ اليجاد كيا اوراس ميں حسب ذيل مصلحتيں ملحوظ ركھى۔

- تمام انبیاء مینی کا متفقه طریقہ ہے۔جیسا کہ قرآن پاک میں اس کے استعالات سے جو ابنیاء مینی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔والسلام علی (مریم) یاان کے تعلق کہے گئے ہیں سلام علی المرسلین (صفت) سے ظاہر ہوتا ہے۔
- ۲ اس کی صورت ذکرود عالی ہے دیوی تمتعات مثلاً طول عمر وغیرہ سے اس کو تعلق نہیں اور نہ محدود معین اوقات سے مفید ہے۔ اس میں دائمی اور سرمدی سلامتی کاراز چھیاہے۔
- اس میں زہبی شان زیادہ پائی جاتی ہے۔جواس سلامتی سے مقصود ہے جس کی طرف السلام کا الف لام اشارہ کرتا ہے۔وہ سلامتی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پرنازل ہوتی ہے۔
- ہے۔ اس میں مبالغہ آمیز تعظیم نہیں پائی جاتی جو بندگی وآ داب عرض اور دوسر ہے تیم کے غیرمشر وع طریقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت قیس بن سعد والنوز نے آپ مکاٹیٹا ہے کہا کہ میں نے حیرہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رئیسوں کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ اس کے زیادہ مستحق میں کہ ہم لوگ آپ کوسجدہ کیا کریں۔تو آپ نے ان کواس کی اجازت نہیں دی۔ایک اور شخص نے کہایا
- رسول الله! جب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملے کیا اس کے لیے جھک جائے فرمایا جہیں ،اس نے کہا تو کیا اس سے لیٹ جائے اوراس کا بوسہ لے فر مایانہیں۔اس نے کہا کہ ان کا ہاتھ پکڑے اوراس سے مصافحہ کرے فر مایا: ہاں۔
- ۲۔ جب دوانسان آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے بیگا نگی کے سبب سے متوحش اور چو کئے ہوتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں غفلت ' باکردشمنی نهکرلے۔
- اب جب کہاسلام کے قاعدہ کےمطابق دونوں اس لفظ کواپنے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں اور اس کے بیمعنی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے اپی طرف ہے اطمینان دلاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ الهدایة - AlHidayah

ے۔ اسلام نے اپنے پیروؤں کے درمیان اس کو گویا آپس میں بہچان کی علامت اور رواج مقرر کیا ہے۔ آمنے سامنے جب دوز بانوں سے پہلفظ نکلتے ہیں تو دونوں اپنے سینوں میں ہزار بیگا نگی کے باوجود آشنائی کی ایک لہرپاتے ہیں اور آپس میں محبت کی شش محسوس کرتے ہیں۔ یہ بتا تا ہے کہ دونوں ایک ہی ملت محمد یہ کے ایمانی فرزند ہیں۔

آپ ٹُکٹٹِز نے فرمایا: جبتم کسی مجلس میں جاؤ تو وہاں کے لوگوں کوسلام کرو۔اگرطبعیت جاہےتو بیٹھ جاؤ اوراگر واپس آنا جاہوتو سلام کرکے واپس چلے آؤ۔(ترندی)

اورآپ نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو گزرنے والا بیٹھنے والا کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کواور سوار پیدل چلنے والے کوسلام کرنے۔ (بخاری ٔ ترندی)

گھر میں داخل ہوتے وقت ماں باپ، بیوی بچول کوسلام کرنا خیر وبرکت کا سبب ہے۔قرآن مجید میں ہے:﴿ فَاِذَا دَخَلُتُهُ بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنفُسِکُمُ تَحِیَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبْرَكَةً طَیِّبَةً ﴾ (النور) اور جبتم گھر میں داخل ہوتو تم اپنے گھر والوں کوسلام کرلیا کرو۔ بیخدا کی طرف سے دعا ہے خیر وبرکت کی اور یا کیزہ ہے۔

تفیرابن کیر میں اس آیت کریمہ کے تحت کھا ہوا ہے کہ حضرت جابر ڈٹاٹٹ کا فرمان ہے کہ جبتم گھر میں جاؤ تو خدا کا سکھایا ہوا بابر کت سلام کہا کرو۔ میں نے تو آ زمالیا ہے کہ بیمراسر برکت ہے۔ ابن طاؤس فرماتے ہیں کہتم میں سے جو گھر میں واغل ہوتو گھر والوں کو سلام کہے۔ حضرت عطاء سے بوچھا گیا کہ کیا بیوا جب ہے؟ فرمایا مجھے تو یا دنبیل کہ اس کے وجوب کا کوئی قائل ہوئیکن ہاں، مجھے تو یہ بہت بیند ہے جب بھی گھر میں جاؤسلام کر کے جاؤ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب متجد میں جاؤتو کہوالسلام علی رسول اللّٰہ اور جب این گھر میں جاؤ جہاں کوئی نہ ہوتو اس طرح کہوالسلام علینا و علی عباد اللّٰہ الصالحین یہ موری ہے کہ یوں کہوبسم اللّٰہ والحمد اللّٰہ السلام علینا من ربنا السلام علینا و علی عباد اللّٰہ الصالحین حضرت قادہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ گھر والوں کے پاس سلام کے جاؤ اور غیر آبادگھر جاتے ہوئے یوں سلام کرو۔ السلام علینا و علی عباد اللّٰہ لصالحین .

حضرت انس ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ جمھے رسول اللہ ٹٹاٹٹو نے پانچ ہاتوں کی وصیت کی ہے فرمایا کہ اے انس ڈٹائٹو اتم کامل وضو کیا کرو۔
اس سے تمہاری عمر بڑھے گی اور جومیر اامتی ملے اسے سلام کر واس سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ گھر میں سلام کر کے داخل ہواس سے گھر کی
بھلائی بڑھے گی، چاشت کی نماز پڑھا کرو پہلے لوگوں کا یہی طریقہ تھا جس سے وہ اللہ والے بن گئے۔ اے انس! تم جھوٹوں پر رحم کر اور
بڑوں کی عزت کر۔اس سے قیامت کے دن میرے ساتھ رہوگے۔

ترندی میں ہے: ((یا بنی اذاد خلت علی اهلك فسلم یلون بركة علیك و علی اهل بیتك . )) (تفسر ابن كثير) جبتم اپئے گھر میں جاؤتو سلام كركے جايا كرواس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر بركت ہوگ \_ .

#### اسلام کی چندخو بیاں

(۲۲۹) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و رُا اللّهِ بْنِ عَمْرِ و رُا اللّهِ مُنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبِدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ الله

٤٦٢٩ ـ صحيح بخاري كتاب الاستتذان باب السلام للمعرفة وغير المعروفة ٦٢٣٦ ـ مسلم كتاب الايمان باب بيان تفاضل الاسلام ٣٩ ـ ١٦٠ .

الراب كايان المركز المرابع المركز الم

(٢٦٣٠) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وُلِنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ اللهِ الله والله الله على المُوفِينِ سِتُّ خِصَالِ

يَعُوْدُهُ ۚ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ ۚ اِذَا مَاتَ وَيَجْيُبُهُ

إِذَادَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ

وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْشَهِدَ)) لَمْ أَجِدْهُ فِي

(٤٦٣١) وَعَنْهُ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَالِيْمَ

((لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا

حَتَّى تَحَابُّوا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا

فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))\_

(٤٦٣٢) وَعَنْهُ وَلَتُنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَلِيْمًا

((يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى

الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

سینہ کی کدورت اور دشمنی دور ہوسکتی ہے۔

رُوَاهُ مُسْلِمٌ

عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ہے۔(بخاری ومسلم)

مسلمان کے مسلمان برحقوق

(۲۲۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله ظائیا نے

فرمایا: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بھلائی کے ساتھ چھ حقوق ہیں:

جب وہ بیار ہوتو اس کی بیار برسی کرےاور جب نوت ہوجائے تو اس کے

جنازے میں حاضر ہواور جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرے

اور ملا قات کے وقت سلام کرے اور اس کے چھینک کا جواب دے اور اس

الصَّحِيْحَيْنِ وَلا فِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيّ وَلْكِنْ

ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَوَامِعِ بِرَوَايَةِ النَّسَائِيْ.

سلام كافائده

(١٣١٣) حضرت ابو ہريرہ والنظ بيان كرتے بين كه رسول الله ظالنظ نے

فر مایا:تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہتم ایمان لے آ و اور ایمان

دارنبین ہوسکتے یہال تک کہم آپس میں محبت کرد۔اور میں تمہیں ایک ایس

بات بتائے دیتا ہوں کہ اگر اس پڑمل کرو گے تو آپس میں محبت ہو جائے گی۔وہ پیہ ہے کہتم آپس میں سلام پھیلاؤ۔ (مسلم)

**توضیح**: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ السلام علیم کا کہنا ہی ایک دوسرے مسلمان کے لیے محبت اور پیار کا سبب ہے۔جس سے

کی خیرخواہی کرے،خواہ وہ حاضر ہو پاغائب۔(نسائی)

سلام کے آ داب

(٢٩٣٢) حفرت ابو ہررہ والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله طالع نے

فر مایا: سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کوسلام کرے۔ اور پیدل چلنے والا

خواہ اجنبی ہو یا غیراجنبی ۔ آشناہو یا غیر آشناسلام کروتویہسب سے بڑی خوبی

میٹھنے والے پرسلام کرے۔ اور تھوڑ ےلوگ زیادہ لوگوں پرسلام کریں۔

(مسلم و بخاری)

توضیح: سوار خاکساری اور تواضح کی بنا پر پیدل چلنے والے کوسلام کرے تاکداس سے غرور و تکبر نہ ہونے پائے۔ چلنے والا بیٹھنے والے کواسی طرح سلام کرےممکن ہے بیٹھنے والا ایا بہج وغیرہ ہو۔اور تھوڑ بےلوگ بہت لوگوں کوسلام کریں کیونکہ بہت لوگ جماعت میں ، شامل ہیں اور جماعت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔

<sup>•</sup> ٢٦٣ ـ اسناده صحيح ـ سنن النسائي ـ • ١٩٤٠ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في تشميت العاطس ـ ٢٧٣٧ ـ

٢٣١ ٤ ـ صحيح مسلم كتاب الايمان باب انه لا يدخل الجنة الا المومنون ٥٤ . ٤٦٣٢ ـ صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب يسلم الراكب على الماشي ٦٢٣٢ ـ مسلم كتاب السلام باب يسلم الراكب على الماشى ٢١٦٠ ـ ٥٦٤٦.

المعلمة الموريه والنابي المريه والنابي المرية والنابي المرية والنابي المرية والنابي المرية المرية المرية المرية المرية المرية والنابية المرية المرية

تھوڑ ہےلوگ زیادہلوگوں کوسلام کریں۔ ( بخاری )

یاس سے گزرے توان سے سلام کیا۔ ( بخاری وسلم )

فرمایا: چھوٹا بڑے کوسلام کرے اورگز رنے والا بیٹھنے والے پرسلام کرے اور

(۲۷۳۴) حفرت انس الله الله عليان كرتے بين كدرسول الله عليم بيوں كے

(٤٦٣٣) وَعَنْهُ وَلَنْتُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْتُمْ ((الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ

وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ) ۚ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(٤٦٣٤) وَعَنْ أَنَسَ ثَاثِيْرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَاثِيرٍ

مَرَّ عَلَى غِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ لِمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

توضیح: یه آپ کاسلام کرناشفقت اورتواضع کی بناپر ہے اور بچول کو تعلیم بھی ہوجائے گی۔ غرصیل

برسلمول سے سلام؟ ( ۲۱۳۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیم نے

(٤٦٣٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ثِلَّائِهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَّیْمُ ((لَا تَبْدُوُّا الْیَهُوْدَ وَلَا النَّصَارٰی بِالسَّلامِ وَإِذَا القِیْتُمْ اَحَدَهُمْ فِیْ طَرِیْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ اِلٰی اَضْیَقِهِ))۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

فرمایا: یہودونصاری کوسلام نہ میں پہل کرو۔اگروہ سلام کریں تو جواب میں علیک کہد یا کرواور جب تم ان سے راستے میں ملوتوان کے لیے راستہ تنگ کر دو کہ وہ ایک طرف ہوکر چلیں۔ (مسلم)

توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواہ یہود ونصار کی یا فاس و فاجر ہو یا بدعتی یا کا فر ہوا سلام کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے ان کوتنگ راستوں کی طرف مجبور کر دوتا کہ اہلِ اسلام درمیان راستہ سے اطمینان کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔

یں اسلامی کے اساسی میں میں میں میں اللہ اللہ میں عمر رہا شخبا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

را ۱۱ ما ۱۱ معرف مبراللہ بن عمر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْ اللَّهِ عَنْ مایا: یہودی تم سے ملاقات کے وقت السلام علیکم کی جگد اسام علیک کہتے ہیں، یعنی تم پرموت آئے۔ بجائے دعا کے بددعا کرتے ہیں۔ تو

تم ان کے جواب میں علیک کہددیا کرو، یعنی تم پرآئے۔ (بخاری ومسلم)

( ۲۳۲ م) حضرت انس ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُالٹیا نے فرمایا:

اہل کتاب جبتم کوسلام کریں تو تم ان کے جواب میں وعلیم کہد یا کرو (بخاری وسلم) (یعنی و علیکہ ماتحیون)

آحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٦٣٧) وَعَنْ آنَسِ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ ((عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتْبِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٦٣٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَئَاتُهُا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ ثَاثِيًّا ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ

٤٦٣٣ ع. صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب تسليم القليل على الكثير ٦٢٣١ .

<sup>375</sup>٤ - صحيح بخارى كتاب الاستتئذان باب التسليم على الصبيان ٦٢٤٧ - مسلم كتاب السلام باب استحباب السلام على الصبيان ١٦١٨ - ٢٦٢٥ -

<sup>370</sup> ٤ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب السلام ـ ٢١٦٧ ـ ٥٦٦١ .

<sup>3787</sup> ع. صحيح بخارى كتاب الاستتئذان باب كيف الرد على اهل الذمة بالسلام 370٧ مسلم كتاب السلام باب النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام 370٤ م. .

٤٦٣٧ عن صحيح بخارى كتاب الاستتذان باب كيف الرد على اهل الذمة ٦٢٥٨ مسلم كتاب السلام باب النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام ٦٢٥٨ .

## يہود يوں كا خبث باطن

(۴۶۳۸) حضرت عا ئشەصدىقە راۋىئا بيان كرقى بىن كەيبود يول كى ايك جماعت نے نبی مُلَاثِیْم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ مُلَاثِیْم نے ان کواجازت دے دی، جب وہ جماعت آپ مُگاٹیم کے پاس میٹی توالسام عليم كها: مين نے كها عليكم السام واللعنة يعنى تم يرموت اورلعنت ہو۔ آپ تَالِیْنِمُ نے فرمایا: اے عائشہ! الله تعالیٰ زمی کرتا ہے اور تمام کاموں

میں زمی کو پیند کرتا ہے۔ میں نے کہا: حضرت انہوں نے جو کہا آپ نے سنا نہیں؟ آپ مُن اللہ ان فرمایا: میں نے ان کے جواب میں علیم کہدریا ہے یعنی وہی تم پرہو۔ (بخاری ومسلم) اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جس کوحضرت عائشہ رہے ہیان

کرتی ہیں کہ جب یہودی نبی کریم مُثَاثِیْج کے پاس آئے توالسام علیک کہتے۔ آب مُلْثَیْنِمُ ان کے جواب میں علیکم فر ما دیتے (حضرت عائشہ ڈیٹٹا) نے کہا السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم يعنىتم يرموت هؤ

تم يرلعنت ہو،تم يرخدا كاغضب ہو۔ بين كر مَثَاثَيْظِ نے فر مايا: اے عائشہ! تم نرمی کرو بختی اور بدزیانی ہے بچتی رہو۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول مُثَاثِيمٌ جو انہوں نے کہا آپ نے سانہیں؟ آپ تَالَیْنَا نے فرمایا: جومیں نے جواب

دیاتم نے سانہیں؟ میں نے وعلیم کہا ہے۔میری دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اوران کی بددعامیر ہے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ (بخاری)

(۲۳۹) حضرت اسامه بن زید دلانینافر ماتے ہیں که رسول الله مُلاثیمًا الیم مجلس سے گزرے جہاں مسلمان، بت پرست' مشرک اور یہودی تھے تو آپ نے ان سب کوسلام کیا۔ (بخاری ومسلم) بیسلام صرف مسلمانوں کے

رایتے کافق

ليحقاء

(۲۲۴۰) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول مُکاٹیٹے انے

(٤٦٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَتْ إِسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْ دِ عَلَى النَّبِيِّ تَلْيَيْمُ فَقَالُوْ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ ((يَا عَائِشَةُ ﴿ ثُنُّ إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْامْرِكُلِّهِ)) قُلْتُ آوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ ((قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ))۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَلَيْكُمْ

وَلَمْ يَذْكُر الْوَاوَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ إِنَّ الْيَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِيَّ تَاثِيًا فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ ((وَعَلَيْكُمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ رُنَّ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْيُمُ ((مَهْلًا يَا

عَائِشَةُ عِنْ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ

وَالْفُحْشَ)) قَالَتْ آوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ

((اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ)) وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِم قَالَ ((لَا تَكُوْنِيْ فَاحِشَةً

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ . )) (٤٦٣٩) وَعَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴿ ثَاثِثُهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَاتَيْنُمُ مَرَّ بِمَجْلِس فِيْهِ أَخْلَاظٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبْدَةِ الْلَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ

(٤٦٤٠) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ ﴿ ثَاثَةُ عَنِ

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ للهُمْ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ

٤٦٣٨ ـ صحيح بخاري كتاب استتابه المرتدين باب اذا عرض الذمي ٢٩٢٧ ـ ٢٠٣٠ ـ مسلم كتاب السلام باب النهي عن ابتداء إهل الكتاب بالسلام ١٦٥ ٢١٦ ـ ٢٥٨٠٥٥٥.

٤٦٣٩ ـ صحيح بخاري كتاب الاستتئذان باب التسليم في مجلس فيه اخلاط ٢٦٥٤ ـ مسلم كتاب الجهاد والسير باب في دعاء النبي وصبره على اذي المنافقين ـ ١٧٩٨ ـ ٢٦٥٩

٠ ٤٦٤ ـ صحيح بخاري كتاب الاستتنذان باب باب قول تعالىٰ يا ايها الذين امنوا ـ ٢٢٢٩ ـ مسلم كتاب اللباس الزينة باب النهى عن الجلوس في الطرقات ٢١٢١-٥٥٦.

النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ)) فَقَالُواْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ فَتَحَدَّثَ فِيْهَا قَالَ ((فَاذَا أَبِيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَاعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ)) قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا وَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ ((غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْآذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْآمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنِّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٦٤١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿ثَاثَةُ عَنِ النَّبِيِّ مَاثَيْتُمْ فِيْ هٰذَهِ الْقِصَّةِ قَالَ ((وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ))-رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ الْخُدْرِيّ هٰكَذَا (٢٦٤٢) وَعَنْ عُمَرَ رُثَاثُونَ عَنِ النَّبِيِّ ثَاثَيْتُمْ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ((وَتُغِيْثُوْا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوْا الضَّالَّ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ أَبِي

فرمایا: تم راستوں کے کنارے بیٹھنے سے بیچے رہو۔لوگوں نے کہایا رسول الله یہاں ہمارا بیٹھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہیں بیٹھ کرہم باتیں کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا: اگر بیٹھنا ضروری ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا كرو ـ لوگوں نے كہايار سول الله! راستة كاحق كياہے؟ آپ نے فرمايا: اپني نظر نیچی رکھو نکلیف دہ چیز کورا ستے ہے دور کر دیا کرو،سلام کا جواب دیا کرو اوراحیھی بات کا حکم دیتے رہواور بری باتوں سے روکتے رہو۔ (بخاری و

(٢٦٣١) حفرت ابو بريره والله على عان كرتے بيل كدرسول الله مكافياً في ان فذكورہ باتوں كے ساتھ يہ بھى فرمايا ہے كہ بھولے بھظے لوگوں كوراستہ بتلا ديا کرو\_(ابوداؤد)

(۲۹۴۲) حضرت عمر ڈاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُکاٹیکر نے ان مذکورہ باتوں کے ساتھ اتنا اور زیادہ فرمایا: مظلوم کی فریاد ری کیا کرو اور راستہ بھولے ہوئے کوراستہ بتلا دیا کرو۔ (ابوداؤد)

## اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسري فصل

(٤٦٤٣) عَنْ عَلِيِّ رَٰ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَيْرٌ ((لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَةٌ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَ يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

هُرَيْرَةَ هٰكَذَا وَلَمْ أَجِدْ هُمَا فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ.

(٣٦٣٣) حضرت على والنفر بيان كرت بين كدرسول الله مَالَيْظِ في فرمايا: مسلمان کے مسلمان پر بھلائی کے ساتھ جھاتی ہیں۔ ملاقات کے وقت سلام کرے اس کی دعوت کو قبول کرئے اس کی چھینک کا جواب دے، اس کی یماریری کرے اوراس کے جنازے میں شریک ہواور جو چیز اپنے لیے پیند كرے و بى مسلمان بھائى كے ليے پيندكرے\_(ترندى ودارى)

#### سلام كااجر وثواب

(۲۲۴۳) حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ

(٤٦٤٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ لِللَّهُوا الَّا رَجُلًا جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ طَالَيْمٌ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ كُرْمِي طَالَيْمُ كُوالسلام عليكم كها \_آبَّ ن اس كاجواب ديا، پهروه خص

٤٦٤١ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الجلوس في الطرقات ٤٨١٦ .

٤٦٤٢ ـ ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الجلوس في الطرقات ٤٨١٧ ابن فجرالعدوي مشور – ـ

٤٦٤٣ ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في تشميت العاطس ٢٧٣٦ ـ دارمي ٢/ ٢٧٥ ٢٢ ح ٢٦٣٦ .

٤٦٤٤\_ حسن- سنن ابي داؤد كتاب الادب باب كيف السلام ٥١٩٥\_ ترمذي كتاب الاستئذان باب ما ذكر في فضل السلام ٢٦٨٩.

فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيِّ ثَلَيْمُ ((عَشْرٌ)) ثُمَّ جَآءَ اخر فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ((عِشْرُوْنَ)) ثُمَّ جَآءَ اْخَرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ((ثَلاثُوْنَ))\_

بیٹے گیا نبی اکرم مُٹاٹیٹے نے فر مایا:اس کوالسلام علیم کہنے کا دس نیکی کا ثواب ملا۔ پھر دوسرا ھخص آیا اس نے آپ کوالسلام علیم ورحمتہ اللّٰہ کہا، آپؓ نے اس کا جواب دے دیا وہ مخص بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فر مایا: اس دوسر مے مخص کو بیس نیکی کا ثواب ملا کیوں کہاس نے ورحمتہاللّٰہ زیادہ کیا ہے۔ پھر تیسرا شخص آیا اس نے آپ کوالسلام علیم ورحمته الله و بر کانته کہا۔ آپ نے اس کا جواب دیا اوروه بیشه گیا فر مابااس کونمیں نیکی کا ثواب ملا ـ ( تر مذی وابوداؤد )

توضیح: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا السلام علیم کی زیادتی کے ساتھ دوسر مسلمان بھائی سے ملا قات کرتے وقت کہنے پرتمیں نیکی کامشخق بن جا تا ہےاورا گرمغفر حذریادہ کردیتا ہےتو اور زیادہ ثواب پانے کاحق دار ہوجا تا ہے۔

(۲۲۵۵) حضرت معاذ بن انس رُثِلْثُهُ بيان كرتے ہيں كه رسول اللّه مُثَاثِيْرًا نے ان مذکورہ بالا ہا توں کے ساتھ اتنااور زیادہ فر مایا کہ چوتھ اتخص آیا اور اس نے آپ کوالسلام علیم ورحمته الله و بر کانته ومغفرته کہا۔ آپ نے فرمایا: اس کو حالیس نیکی کا ثواب ملا۔اورفر مایااسی طرح سے نیکی زیادہ جواب دینے ہے بڑھتی جائی گی ۔ (ابوداؤ د )

(٢٣٢٦) حضرت ابوامامه والنوائي بيان كرت بين كدرسول الله مَالنَّا في · فرمایا: جو پہلے سلام کرے وہ سب سے احجھا ہے۔ (احمدُ ترمذی وابوداؤد)

عورتوں کے پاس سے ہواتو آپ نے ان کوسلام کیا۔ (احمد)

(۲۲۴۸) حضرت علی ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ یوری جماعت میں سے اگر کوئی ایک آ دمی سلام کرے تو سب کی طرف سے ہوجا تا ہے۔ (بیہق) یہ روایت موقوف آور مرفوع بھی ہے۔ گویا جماعت کی طرف سے ایک کا جواب دیناپہ فرض کفاریہ ہوجا تا ہےاور بیسب کی طرف سےادا ہوجا تا ہے۔

(٤٦٤٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ

رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ واَبُوْ دَاوُدَ

عَلِيْمٌ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ثُمَّ آتٰى اخْرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ ((اَرْبَعُوْنَ)) ((وَقَالَ هٰكَذَا اَتَكُوْنُ الْفَضَائِلُ)) لَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

(٤٦٤٦) وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رُنْشُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ كَالِيمُ ((إنَّ أوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأً بِالسَّلاَمِ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمَذِيُّ وَٱبُوْدَاوْدُ (٤٦٤٧) وَعَنْ جَرِيْرِ أَنَّ النَّبِيُّ كُالتُّهُمُوَّعَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ

(٤٦٤٨) وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبِ وَلَيْهُ قَالَ لَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَامَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ ٱحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ اَنْ يَّرُدَّ

أَحَدُهُمْ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيَّمَان مَرْفُوْعًا وَرَوٰى اَبُوْدَاوْدَ وَقَالَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ وَهُوَ شَيْخُ اَبِىْ دَاوُدَ

٥ ٦٤٥ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب كيف السلام ١٩٦٥ ابوم دوم عبدالرحيم بن ميمون مخلف فيراوي بـ ٤٦٤٦ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٥/ ٢٥٤ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب فضل من بدأ السلام ١٩٧٥ ـ ترمذي

كتاب الاستئذان باب في فضل الذي يبدا بالسلام ٢٦٩٤ (٤٦٤٧) مسند احمد ٤/ ٣٥٧ شوابركساته يحج ب

٢٦٤٨ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب باب ما جاء في الواحد عن الحماعة ٢١٠ ـ شعب الايمان ٨٩٢٢ .

التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ

(٤٦٤٩) وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبِ ثَلِيْثِنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالَيْتُمْ قَالَ ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارٰى فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْاصَابِع وَتَسْلِيْمَ النَّصَارٰى ٱلْإِشَارَةُ بِالْآكُفِّ))۔ رَوَاهُ

(۲۲۴۹) حضرت عمرو بن شعيب الثانيَّة اپني باپ اوروه اپنے دادا سے قل كر ك بيان كرتے ہيں كدرسول الله كَالْتِكِم نے فرمایا: جوغير مسلم كى مشابہت كرتا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔تم یہود ونصاریٰ کی مشابہت مت کرو۔ یہود بوں کا سلام انگلیوں کے اشارہ سے ہوتا ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلی کے اشارہ سے ہے۔ (ترمذی)

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ صرف ہاتھ ہے ہو یا صرف انگلیوں کے اشارہ سے سلام ہوئید دونوں خصانیں یہود ونصار کی کی ہیں۔تو ہمیں ہمیشہ ہر کام میں رسول الله مَالِثَیْمُ نے ان کی مخالفت کے لیے کہا تھا، جوطریقہ نبوی کے خلاف ہوچھوڑ دیں اورطریقہ انہیاءکو ا پنالیں ۔ لہذا صرف زبان ہے ہی سلام کے الفاظ کوادا کرنا سنت رسول مُثَاثِیمٌ ہے۔

#### سلام کی تا کید

(١٥٠٠) حضرت ابو بريره والثنائيان كرت بين كدرسول الله مَالِيَا في فرمایا: جب تو اینے مسلمان بھائی سے ملوتو سلام کرو۔ اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی درخت یا دیوار یا پھر حائل ہوجائے اور پھر بعد میں ملے تو پھرسلام کرلے۔(ابوداؤد)

(٢٥١) حضرت قناده وللطنط بيان كرتے ميں كه رسول الله مَثَالَيْمُ في فرمايا: جب تم اینے گھر میں آ وُ تو گھر والوں کوسلام کرواور جب گھرہے یا ہرنکلوتو سلام کہو۔ (بیہق)

(٢١٥٢) حفرت انس وللتظابيان كرت بي كدرسول الله ظليكم في محمد ے فر مایا: اے میرے بیارے بیٹے! جبتم اپنے گھر میں داخل ہوتو گھر والول كوسلام كرك داخل مؤيةتهارے ليے اور تمہارے گھروالول كے ليے باعث خیروبرکت ہے۔ (ترمذی)

(٣١٥٣) حضرت جابر والثنائيان كرت بين كدرسول الله مَثَاثِيمًا في فرمايا:

(٤٦٥٠) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وْلِآثَةُ اَنَّ النَّبِيُّ مَثَلَيْظٍ قَالَ ((إِذَا لَقِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْجِدَارٌ أَوْحَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ

(٤٦٥١) وَعَنْ قَتَادَةَ وَلِنَّتُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَلِّيْتُكُمْ ((إذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى اَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوْ أَهْلَهُ بِسَلامٍ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

شُعَبِ الْإِيْمَانِ مُرْسَلًا (٤٦٥٢) وَعَنْ أَنَسٍ ثُلَثَوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلَيْظٍ

فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

قَالَ ((يَا بُنَيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْل بَيْتِكَ))ـ رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ

(٤٦٥٣) وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُۥ قَالَ قَالَ رَسُولُ

۶٦٤٩ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب في كراهية اشارة اليد بالسلام ـ ٢٦٩٥ ـ ابن لهيد ماس وتخلط راوي بـ ٠ ٢٥٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقا اسلم عليه ٥٢٠٠ .

١٥٦١ ـ حسن ـ شعب الايمان ٨٨٤٥.

٢٥٦٥ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في التسليم اذا دخل بيته ـ ٢٦٩٨ ـ على بن زيد بن جدعان

٤٦٥٣ \_ حسن - سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في السلام قبل الكلام - ٢٦٩٩ - ٢٦١٩ سروايت كي سنرضعف بي الكين اس كاحسن درج كاشا بدموجود برويكين الصحيحه ١٦٨.

جاہلیت کے زمانہ میں ملاقات کے وقت میں انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا''اللہ

تیرے سبب سے آئھوں کو ٹھنڈی کرے اور تو صبح کے وقت میں نعمتوں میں

نے بیحدیث بیان کی اور میرے دادانے میرے باپ سے بیحدیث بیان

کی انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے مُلَّاثِیْمُ کے پاس بھیجا اور کہا کہتم

سلام کہا ہےتو رسول اللّٰہ مُثَاثِيَّا نے فر مايا كەعلىك وعلى ابيك السلام تير ےاور

ربے 'جب اسلام آیا تو ہم کواس ہے مع کردیا گیا۔ (ابوداؤو)

اللهِ طَالِيْكِم ((اَلسَّلامُ قَبْلَ الْكَلامِ)) - رَوَاهُ بات چيت كرنے سے پہلے سلام كرنا چاہيے - (ترندي) التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

جامليت كاسلام

(۲۷۵۴)حفرت عمران بن حصین والنفؤ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام سے پہلے

(٤٦٥٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اللَّهُ قَالَ كُنَّا

فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ نَقُوْلُ ٱنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا وَٱنْعِمْ

صَبَا حَا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِيْنَا عَنْ ذَالِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

**توضیح**: انعم صیغہ واحد مذکر غائب ہے جونعومت سے مشتق ہے جس کے معنی نرمی اور تاز گی کے ہیں اور ب بیت کے لیے بھی ہے، یعنی الله تعالیٰ تیرے سبب سے تیرے دوستوں کی آئکھیں روشن کرے اور اس کے چیرے کوتر و تازہ رکھے۔ پیخوش حالی کی طرف اشارہ

ہے اور ب جارہ زائدہ بھی ہوسکتا ہے۔متعدی کی تاکید کے لیے ہے امریعنی اللہ تعالی تیرے سبب تیرے دوستوں کی آٹکھوں کوتر وتارہ اور خوش وخرم رکھے۔

اور دوسرالفظ انعمِ امر کاصیغہ ہے۔لیعنی تم صبح کوخوش رہو! کوئی آ فت مصیبت نہ پڑےتو انعم صباحا بیدن تمہارےخوشی ونعمت کا ہو۔ مشركين السلام عليكم كي بدل مين مج كوفت يبي كهاكرت تصحيف الكريز سلام كوفت ( كُدُ مارنك ) كبت بين اسلام في

اس منع كيا باوراس كم مقابله مين ما قات كوفت السلام عليكم ورحمته الله وبركاته كنخ كاحكم ديا بــــ

(٤٦٥٥) وَعَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجَلُوْسٌ بِبَابِ · (٣٦٥٥) عَالب رَطْتُ بيان كرتے بيں كه بم لوگ حضرت حسن بعرى رَطْتُ

الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي ﴿ كَ درواز ے يربيٹے ہوئے تھے کدا يک تخص نے آكر كہا كدمير ے باپ

أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ بَعَثَنِيْ أَبِيْ اللَّي رَسُوْل

اللَّهِ اللَّهِ السَّلَامَ)) قَالَ ((ائْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ)) قَالَ

((عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلامُ)). رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ آبِي يُقْرِئُكَ السَّلامَ فَقَالَ

السلام ، تعنی تیرےاو پربھی اور کہنے والے پربھی سلام ہو۔نسائی کی روایت میں بھی اسی طرح ہے آیا ہواہے۔

(٤٦٥٦) وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيّ وَلَنْوُ ١٥٢٠) حضرت ابوالعلاء حضرمي ولَنْوُ بيان كرتي بين كدوه (علاء حضرمي)

سے ہیں سنار ٤٦٥٥ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام ٥٢٣١ ـ سنديل بعض راوى

٤٦٥٦ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب فيمن يبداء بنفسه في الكتاب ١٣٤ ٥ - ابن العلاء مجبول راوى عــ

٤٦٥٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الرجل يقول العم الله لك عينا ٢٥٢٧ ـ قاده في عمران بن حمين

رسول الله مَثَاثَيْنَا کے پاس جاؤ اور میر اسلام عرض کروتو میرے دادانے کہا کہ

میں رسول الله مُناثِیْنِ کے باس آیا تو میں نے کہا کہ میرے باپ نے آپ کو

تیرے باپ پرسلام ہو۔ (ابوداؤد) توضیح: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی تسی کوسلام پہنچائے تو دوسرااس کے جواب میں اس طرح کے کہ علیك و علیه

الهداية - AlHidayah

المنظول المنظ

كَانَ عَامِلُ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ اللّهِ عَلَيْهِ مُودَى مِن مَالَ اللهُ عَلَيْهِ كَل مُن اللهُ عَلَيْهِ كَل مُن اللهُ عَلَيْهِ كَل مِن مَا لَكُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ كَالِي اللهُ عَلَيْهِ كَالِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

توضيح: يعنى آپ يوں ليصة تھ: "من العلاء الحضرمى الى رسول الله طَالِيْم السلام عليكم ورحمته الله "اوريه السطرح آپ طَالِيم كي يروى ميں ليصة تھے۔ جيما كہ بخارى شريف ميں ہے: ((من محمد عبدالله ورسوله الى هرقل.)) معلوم بواكه خط لكھ والا بم اللہ كي بعد من فلان الى فلان كھے۔

هر قل . )) معلوم ہوا کہ خط معطنے والا · م اللہ کے بعد من قلان الی فلان ملھے۔ (٤٦٥٧) وَعَنْ جَابِرِ رُثَاثُونُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِمْ قَالَ (٢٦٥٧) حضرت جابر رِثَاثِيْءَ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَثَاثِيْمَ نے فرمایا:

((اذَاكَتَبَ ٱحَدُّكُمْ كِتَابًا فَلْيُتْرِبُهُ فَالَّهُ ٱنْجَجُ جَبِتُم سَي كَياس خط لَكُسُوتُو او بِرِمْ في والليا كرواس ت تمهارا مقصد پواهو لِلْحَاجَةِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ جائِكًا ـ (ترنری)

توضیح: یعنی ہر کھے ہوئے خط پراگرروشنائی سوتھی ہوئی نہیں ہے تواس پرسوتھی مٹی یاریت اور گردوغبارڈ ال لیا جائے تا کہ کھا ہوا خشک ہوجائے اوحروف مٹنے سے محفوظ ہوجا کیں۔اوراس میں تواضع اور خاکساری بھی ہے کہ غرورو تکبر دور ہوجائے جب خوش خطاورصاف کھا ہوا خط مرسل الیہ کے پاس پنچے گا تو پڑھ کر کا تب کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اورا گربغیر سو کھے خط بھیج دیا تو ممکن ہے دوسری

چیز کی رگڑ سے حروف مٹ جائیں پڑھانہ جائے تو مقصد میں کامیا بی نہ ہوگی۔ (۶۶۸) وَعَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتِ ہُلِا تُؤْوَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی (۲۵۸) حضرت زید بن ثابت ہُلا تُؤْمِیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَا لُوْمُ کے لائے میں کہ میں تاریخ ہیں کہ نبی کریم مُلَا لُومُ کے لائے میں ہوئے ہیں کہ میں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں کہ میں تاریخ ہیں کہ تاریخ ہیں تاریخ ہی تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہیں تاریخ ہی

النَّبِيِّ تَلَيَّمُ وَبَيْنَ يَكَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ((ضَعِ پاس آيا آپ ك پاس ايك كَصِهُ والاتفاتو آپ نے اسے سرفر مايا كه تم اپ الفَكَمَ عَلَى اُذُنِكَ فَإِنَّهُ اَذْكُرُ لِلْمَالِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ تَلْمَوا عِنَا لَيْ يَرَهُولِ كُول كَهال طرح كرنا تهار عمطلب كوزياده يا ودلا وقالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَ فِيْ إِسْنَادِهِ ضُعْفٌ ديگار ترندي)

توضیح: کان پرقلم کواس لیےرکھنے کا تھم دیا تا کہ جو بات کہی جائے اس کو توجہ سے من کر لکھے کیونکہ کان بھی زبان کی طرح ایک آلہ ہے، جس طرح زبان بھی ہوسکتی ہے کہ اگر لکھتے لکھتے اللہ ہے، جس طرح زبان بھی ہوسکتی ہے کہ اگر لکھتے لکھتے مضمون ختم ہو گیا اور آ کے لکھنے کے لیے بچھ بھی میں نہیں آر ہاتو قلم کوکان پررکھ لیس تا کہ ضمون لکھنے کی یا دد ہانی ہوجائے ،غور وفکر کا بھی مادہ پیدا مضمون ختم ہو گیا اور آ کے لکھنے کے لیے بچھ بھی میں نہیں آر ہاتو قلم کوکان پررکھ لیس تا کہ ضمون لکھنے کی یا دد ہانی ہوجائے ،غور وفکر کا بھی مادہ پیدا میں مدہ ہو ہو گیا ہوجائے ،

ہوجائے گاتومضمون کی آمدہوجائے گی۔ (٤٦٥٩) وَعَنْهُ وَلِيْنَ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ (٢٦٥٩) حضرت زيد بن ثابت والنَّيْ بيان كرتے ہيں كه رسول الله

۲۵۷۷ - ضعیف- سنن الترمذی کتاب الاستئذان باب ما جاء فی ترتیب الکتاب ۲۷۱۳ *مز وک راوی ہے*۔

٢٥٨ ع. اسناده ضعيف جدا ـ سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب ٢٧١٤ عنبسه اور محر بن زاذان دونون متروك بين ـ

٤٦٥٩ ـ اسناده حسن صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في تعليم السرباية ١٧١٥ .

توضیح: سریانی یہودیوں کی زبان ہے، یہودیوں سے غیرعر بی زبان میں لکھانے میں بیاحتمال تھا کہ کی پیشی کر دیں تو آپ نے ان کی زبان سکھنے کے لیے حضرت زید کو حکم دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت دوسری زبان کا مڑھنااور سکھنا جائز ہے۔

ان کی زبان سیکھنے کے لیے حضرت زید کو تھم دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت دوسری زبان کا پڑھنا اور سیکھنا جائز ہے۔ (۶۶۲۰) وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رُفَائِظُ عَنِ النَّبِی سَلَّائِظُ ﴿ (۲۲۰٪) حضرت ابو ہریرہ رُفَائِظُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰ

قَالَ ((إِذَا انْتَهٰى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَرمايا: جَبِتُم كَيْ مُجْلِسٍ مِلْيُسَلِّمْ فَرمايا: جَبِتُم كَيْ مُجْلِسٍ مِلْيُسَلِّمْ

فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْسُلِمْ فَلَسُ أَمَّ إِذَا قَامَ فَلْسُبَتِمْ فَلَسْبَتِ الْأُولِي بِأَحَقَّ مِنَ الْأَخِرَةَ).

فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِاَحَقَّ مِنَ الْاخِرَةِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوْدَ

(٤٦٦١) وَعَنْهُ وَلَٰ ثَنُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ طَلْتُكُمْ قَالَ

((لَا خَيْرَ فِيْ جُلُوْسِ فِيْ الطُّرُقَاتِ إِلَّا لِمَنْ

هَدَى السَّبِيْلَ وَرَدَّ التَّحِيْةَ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَاعَانَ

عَلَى الْحُمُوْلَةِ)) ـ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَذُكِرَ

حَدِيْثُ أَبِي جُرَيّ فِيْ بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ .

(۲۲۰ه) حضرت ابو ہررہ و النظائیا بیان کرتے ہیں که رسول الله منالیا کی فرمایا: جب ہم کسی مجلس میں پہنچوتو ان کوسلام کرو! اگر مناسب سمجھوتو بیٹے جاؤ! جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگوتو دوبارہ سلام کرکے جاؤ کیونکہ جس طرح پہلے آنے کے وقت سلام کرنے کاحق تھا اسی طرح جاتے وقت بھی سلام کرنے کاحق ہے، لینی آنے کے وقت اور چلتے وقت دونوں صورت میں سلام کرنا سنت اور حق ہے۔ (تریزی وابوداؤد)

(۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: راستوں میں بیٹھنا کوئی بہتر بات نہیں ہے اور نداس میں کوئی بھلائی ہے گر اس شخص کے لیے کہ بھولے بھٹے لوگوں کو راستہ بتائے اور سلام کا جواب دے اور اپنی نظر حرام چیز کے دیکھنے سے بندر کھے اور بو جھا ٹھانے والے کی مدد کرے۔ (شرح سنہ)

آ دم ملینا الوث کر خدا کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تمہاری اور

**توضیح**: حمولۃ کے زبر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو وہ جانور مراد ہوگا جس پر گدھے کی طرح بو جھ لا دا جاتا ہے۔ حمولہ: ح کے پیش جب پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اپنے جانور کی پیٹھ پریاا پی پیٹھ پر بو جھاتھا تا ہے اس کی مدد کرے۔

## اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ..... تيسرى فصل

آ دم عَالِيَّا كَا جُعُولُنِا

(۲۹۲۲) عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (۲۲۲م) حضرت ابو ہریہ و والله علیہ الله علیہ الل

٤٦٦٠ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في السلام اذا قام من المجلس ـ ٥٢٠٨ ترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في التسليم عند القيام والقعود ٢٧٠٦.

٤٦٦١ - ضعيف - شرح السنة ١٦١/ ٣٠٥ - ٣٣٣ - يجلى بن عبيدالله ضعف اوراساعيل بن عياش ماسراوي ب-

٤٦٦٢ عـ صحيح - سنن الترمذي كتاب التفسير باب ٩٤ - ح٣٦٨ .

فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيْكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ

مٹھیاں بند تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا: ان دونوں میں ہے جس

کو چاہو پیند کرلو۔حضرت آ دم طینا نے فرمایا میں اپنے رب کے داہنے ہاتھ

کو پیند کرتا ہول اور میرے رب کے دونوں ہاتھ داہنے اور برکت والے

ہیں۔ پھراللّٰہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو پھیلا دیا تو اس میں آ دم اوران کی اولا دنظر

آئی۔ آ دم علیا نے فرمایا: اے میرے رب بیکون لوگ ہیں؟ الله تعالیٰ نے

فرمایا: پیسب تمہاری اولا دیمیں اور ہرشخص کی عمراس کی بپیثانی میں کھی ہوئی

ہے۔ تو ان میں ایک صاحب بہت خوبصورت نظر آئے تو دریافت کیا کہ

ا میر ارب ایکون ہے؟ الله تعالی نے فرمایا: بیتهبار مصاحبزاد ب

داؤد علینا میں اور میں نے ان کی عمر چالیس سال کھی ہے۔ حضرت آ دم علینا

نے فرمایا کہ اے میرے دب! میری عمر میں سے میرے بیٹے کی عمر میں

زیادہ کردے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی عمر میں زیادہ کروں؟ آ دم علیاہ نے

فرمایا که میں اپنی عمر میں سے ساٹھ سال ان کودیتا ہوں۔اللہ تعالی نے فرمایا

حمين اختيار ہے۔ رسول الله عَالِيْهُ نے فرمایا: جب تک الله تعالی نے حایا

جنت میں رہے، پھر وہاں سے دنیا میں اتارے گئے۔حضرت آ دم علیظا

لَهُ اللَّهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانَ اخْتَرْآيَتَهُمَا شِئْتَ تمہارے اولا دکی دعاہے کہ جبتم آپس میں ملوتو ایک ووسرے کوسلام کرو اور ایک دوسرا اس کا جواب دے۔اس وقت الله تعالیٰ کے دونوں ہاتھ

فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدِي رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيْهَا أَدَمُ وَذُرِّيَتُهُ فَقَالَ

أَىْ رَبِّ مَا هُؤُلَّاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَان مَكْتُوْبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيْهِمْ رَجُلٌ

أَضْوَءُ هُمْ أَوْمِنْ أَضْوَءِ هِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْنُكَ دَاوْدَ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَهُ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِيْ عُمُرَهُ قَالَ ذٰلِكَ

الَّذِيْ كَتَبْتُ لَهُ قَالَ آيْ رَبِّ فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِىْ سِتِيْنَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ لَّمَاً سَكَنَ الْجَنَّةَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْبِطَ مِنْهَا وَكَانَ أَدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَاتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ ادَّمُ

قَدْ عَجِلْتَ قَدْ كُتِبَ لِيْ ٱلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلٰكِنَّكَ جَعَلْتَ لِإِبْنِكَ دَاوْدَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَجَحَدَ

فَجَحَدَتْ ذُرِّيَتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَتُهُ قَالَ فَمَنْ يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ا پنی عمر شار کرتے رہے۔موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حضرت آ دم ملیکھانے فرمایاتم جلدی آ گئے میری عمر تو ہزار برس کھھی گئی

تھی، ابھی ساٹھ سال باقی ہیں۔اس وقت ملک الموت نے کہا: ہال، لیکن تم اپنی عمر میں سے اپنے بیٹے داؤدکوساٹھ سال دے چکے ہو۔ آ دم عَلِيْهَا نے انکار کردیا کہ میں نے نہیں دی ہے۔ تو وہی اثر ان کی اولا دمیں آگیا تو اولاً دبھی اقر ارکے بعدا نکار کرنے لگی۔اور وہ بھول گئے اور ان کی اولا دبھی بھولنے لگی۔رسول الله مُظافِیم نے فرمایا:اس وقت سے لکھنے کا حکم دیا گیااور گواہوں کے بیان کا بھی۔ (ترمذی)

(٤٦٦٣) وَعَنْ أَسْمَآءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ﴿ ثَاثِنُو قَالَتْ مَرَّعَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ ظَالِمًا فِيْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَغْدُوْ مَعَهُ إِلَى السُّوْقِ

عَلَيْنَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَمِيُّ . دارمي )اس معلوم بوا كهاجنبي مسلمان عورتول كوجهي سلام كرناجا سي -

حضرت ابن عمر كاسلام كے ليے باز ارجانا

(٤٦٦٤) وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وْلَاثَةِ؛

(۲۷۲۴) حفرت طفیل بن ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبدالله بن عمر رہا نتیا کے پاس آیا جایا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ان کواپنے

(٣٦٦٣) حضرت اساء بنت يزيد بن في فرماتي بين كدرسول الله تلفي كاگزر

ہم عورتوں کی جماعت پر ہوا تو آپ نے ہم کوسلام کیا۔ ( ابوداؤ ذابن ماجہ و

٢٦٦٣ عسن سنن أبي داؤد كتاب الادب باب في السلام على النساء ٢٠١٥ - ابن ماجه كتاب الادب باب السلام على الصبيان ٢٠٧١ دارمي كتاب الاستئذان باب في التسليم على النساء ٢/ ٢٧٧ ح ٢٦٤٠.

٤٦٦٤ ـ صحيح ـ مؤطا امام مالك كتاب السلام باب جامع السلام ٢/ ٢٦٩٬٩٦١ ح ٥٥٨ ـ شعب الإيمان ٥٧٩٠ .

وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان .

(٤٦٦٥) وَعَنْ جَابِرٍ رُئَاثِيْ قَالَ أَنِّى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ الله تَاتُّكُمْ فَقَالَ لِفُلان فِيْ حَائِطِيْ عَدْقٌ

وَإِنَّهُ قَدْ الْذَانِيْ مَكَانُ عُذْقِهُ فَارْسَلَ النَّبِيُّ تَلَيُّهُمْ

أَنْ بِعُنِيْ عَذْقَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَبْ لِيْ قَالَ لَا

قَالَ فَبِعْنِيْهِ بِعَدْقٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا فَقَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمٌ ((مَا رَأَيْتُ الَّذِيْ هُوَ اَبْخَلَ

مِنْكَ الَّا الَّذِيْ يَبْخَلُ بِالسَّلامِ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ

(٤٦٦٦) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ إِنْكُ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا قَالَ

((الْبَادِئُ بِالسَّلامِ بَرْئُ مِنَ الْكِبْرِ))۔ رَوَاهُ

وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان.

الريخ المنظ المنظ من المنظل ا قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُاللهِ بْنُ ساتھ لے کرمبح کے وقت بازار جایا کرتے تھے۔وہ بیان کرتے ہیں کہایک

عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ وَلا عَلَى صَاحِب بَيْعَةٍ وَلا د کا نداراور ہر سکین وغریب ہے ملاقات کرتے اورالسلام علیکم کہتے جاتے۔ مِسْكِيْنِ وَلاعَلَى آحَدِ إلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ

طفیل نے کہا کہ ایک روز میں حضرت عبداللہ کے پاس آیا تو مجھے اپنے ساتھ فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتَبَعَنِيْ إِلَى السُّوْق فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوْق وَأَنْتَ لَا بازار لے گئے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بازار میں کیا کرتے ہیں،

نہ کسی دکا ندار کے پاس مظہرتے ہیں نہ بھاؤ طے کرتے ہیں اور نہ کچھٹریدتے تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِيْ مَجَالِسِ السُّوْقِ فَأَجْلِسْ ہیں اور نہ کسی جگہ بیٹھتے ہیں ۔ آ ہئے! یہاں بیٹھیے کچھ بات کریں تو اس کے

بِنَاهُهُنَا نَتَحَدَّثَ قَالَ فَقَالَ لِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا جواب میں حضرت عبدالله بن عمر رُلِّتُنْوَئے فر مایا: اے پیپ اورتو ندوا لے، ہم آبَابَطْنِ قَالَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَابَطْنٍ إِنَّمَا نَغْدُوْا مِنْ صرف سلام کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں تا کہ ہم ایے سب ملاقاتوں ے ملا قات کر کے سلام کریں اور جمیں سلام کا ثواب بھی مل جائے (موطا آجْل السَّلام نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ

سلام نەكرنے والاجھيل

امام ما لک وبیه قل)

(٢٦٦٥) حضرت جابر والثلاث مرتع بين كدايك شخص في رسول الله مَنْ تَلْيَالُمُ كَ مِاسَ آكر بيرشكايت كه كه ميرے باغ ميں فلال تخفس كالجھور كا ايك ورخت ہے مجھے اس ورخت سے تکلیف پہنچی ہے'' کیوں کہ درخت والا

یے وقت میرے باغ میں آتا ہے (جس سے میرے بال بچوں کو پر دہ وغیرہ كرانے ميں بڑي تكليف ہوتی ہے)''رسول اللّه مُثَاثِثِهُ نے اس آ دي كوئسي كو

بھیج کر بلالیااور بیفر مایا کہتم اینے اس درخت کومیرے ہاتھ نیج دو۔اس نے بیجنے سے انکار کردیا تو آپؑ نے فرمایا کہ جب تم نہیں بیجتے ہوتو مجھے ہبہ

كردو\_اس نے اس ہے بھى انكاركرديا، پھرآ يَّ نے فرمايا كهتم اس اپنے درخت کو جنت کے درخت کے بدلے میں چے دوجب جنت میں جاؤ گےتو جنتی درخت بالو گے۔اس نے کہا کہ میںاییا بھی نہیں کرتا۔ بین کر آ یا نے فر مایا: میں نے تجھ سے زیادہ کسی کو بخیل نہیں دیکھا مگروہ شخص تجھ ہے بھی زیادہ بخیل ہے جوسلام کرنے میں بخل کرے۔ (احمد دہم بھی )

(٢٧٢٧) حضرت عبدالله والنفؤ بيان كرتے بي كدرسول الله مَثَالَيْزُ في فرمايا: سلام میں پیش قدمی کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ (بیہق)

الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان

قوضيح: اس حديث معلوم ہوا كه پہلے بہل سلام كرنے والا تھمنڈى اور متكبر بيس ہے۔

٤٦٦٥ ـ حسن ـ مسند احمد ٣/ ٣٢٨ شعب الايمان ٧٧١١ الصحيحه ٣٣٨٣. ٤٦٦٦ \_ اسناده ضعيف ـ شعب الإيمان ٨٧٨٦ ـ سفيان ثوري اورابواسحاق دونول مدكس راوي مين -

# بَابُ الْإِسْتِيُذَانِ اجازت طلب كرنے كابيان

استیذان کے معنی اجازت چاہنے کے ہیں۔ یعنی کی گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آ جائے تو داخل ہونے سے پہلے صاحب مکان سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت جا ہنا نہایت ضروری ہے۔ اگر اندر آنے کی اجازت مل جائے تو جانا جا ہیے کیونکہ بعض وقت صاحب خاندا ہے گھر میں دوسرے کا داخل ہونا اپندنہیں کرتا ہے۔ ممکن ہوکہ وہ برہنہ ہویا کسی کام میں مصروف ہو۔

استیذان کی قرآن وحدیث میں بڑی تا کیدآئی ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

''اے ایمان والو! اپنے گھر کے سواا ور گھر میں نہ جاؤ' جب تک کہ اجازت نہ لے لوا ور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو۔ یہی تمہارے لیے سراسر بہتری ہے تا کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں بھی کوئی نہیں ہے تو بھی اجازت ملے بغیر نہ جاؤ اور تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو فوراً واپس ہو جاؤ یہی بات تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والی ہے' جو پچھے تم کررہے ہواللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ ہاں غیر آبادگھروں میں جہاں تمہارا کوئی سامان یا اسباب ہو جانے میں کوئی خرج نہیں ہے تم جو پچھ بھی ظاہر کرتے اور جسے تم چھیاتے ہواللہ تعالی خوب جانتا ہے۔'

اس آیت کریم میں شرکی آداب کابیان ہے کہ کی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت ما گوجب اجازت سلے جاؤ۔ پہلے سلام کروا گر پہلی دفعہ کی اجازت طبی پرجواب ند ملے تو پھر اجازت چاہوا کی طرح تین مرتبہ اجازت چاہوا گر پھر بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ؟ دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس استیہ ان کے سلسلہ میں فرمایا ہے: ﴿ فَا اَنْهُ مَنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَإِذَا بَلَعَ اللّٰواعد سے مِنْ عَلَيْمُ (سورة النور) اللّٰهُ لَكُمُ اللّٰهُ لَكُمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَلِا اللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقواعد سے مِنْ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ لَكُمُ اللّٰهُ لَكُمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَلِاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقواعد سے مِنْ عَلَيْمُ (سورة النور)

''اے ایمان والوا تم میں سے تمہاری ملکت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جوتم میں سے بلوغت کونہ پنچے ہوں اپنے آنے میں تین وقتوں میں اجازت لینا ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہتم اپنے کپڑے اتارر کھتے ہواور عشاء کی نماز کے بعد۔ بیتینوں وقت تمہاری خلوت اور پر دے کے ہیں ان وقتوں کے ماسوائے نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکٹرت آنے جانے والے ہو۔اللّٰہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کراپنے احکام تم سے بیان فرمار ہاہے۔اللّٰہ تعالیٰ یور علم اور کامل حکمت والا ہے۔''

تم میں سے جب بچ بھی بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان سے پہلے کے بڑے لوگ اجازت طلب کیا کرتے تھے انہیں بھی اجازت ما نگ کرآٹا چاہیے۔اللّٰہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آپیول کوتم سے بیان فرما تا ہے اوراللّٰہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امیداورخواہش ہی ندرہی ہے وہ اگر اپنے زائد کپڑوں کوا تارر کھیں توان پرکوئی گناہ نہیں۔بشرطیکہ وہ اپنا بناؤسنگار ظاہر کرنے والیاں نہوں لیکن تا ہم اگروہ اس سے بھی بچیں توان کے حق میں بہتر ہے۔اللّٰہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔

اس سے پہلی آیت میں اجنبیوں کے لیے اجازت لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان آیتوں میں اپنے آدمیوں اور غیر بالغ بچوں کوبھی ان تین اوقات میں بالغ کوبھی اجازت لینے کی ضرورت ہے ہے۔ کی نماز سے پہلے کیوں کہ وہ سونے کا وقت ہے اور دو پہر کے وقت کیوں کہ قیلولہ کا وقت ہے اور عشاء کے وقت کیوں کہ وہ بال بچوں کے ساتھ سونے کا ہے تو ان تینوں اوقات میں بغیر اطلاع کے چپ چاپ گھر میں نہ جا کمیں۔ ان اوقات کے علاوہ اور اوقات میں جاسکتے ہیں اور جب یہ بچے بالغ ہوجا کمیں تو بغیر اجازت کے کسی وقت میں داخل ہونا جا تر نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں سے استیذ ان کی اہمیت اور تا کید معلوم ہوگئی۔ اب ذیل کی حدیثیں پڑھیے جس سے اس کی اور بڑی اہمیت پیدا ہوجا تی ہے۔

# اَلُفَصُلُ الْاَوَّ لُ.....بيل فصل

(٤٦٦٧) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ ﴿ إِنْ عَالَىٰ قَالَ (۲۲۷۷) حضرت ابوسعید خدری ڈھائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے أَتَانَا أَبُوْ مُوْسٰى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ الْتِيَهُ یاس حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹؤ نے آگریہ بیان کیا کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فَٱتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ میرے پاس ایک آ دمی کو بھیج کر مجھے بلایا میں چلا گیا تو میں ان کے گھر گیا، تین مرتبه دروازے پر کھڑے ہو کرسلام کیا (پہلاسلام پہنچنے کا اور دوسر اسلام فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَاتِيْنَا فَقُلْتُ إِنِّي ٱتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ تَلْثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ اجازت لینے کا اور تیسرا سلام واپسی کا) عمر ڈاٹٹیانے میرے کسی سلام کا فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيْمُ ((إذَا جواب نہیں دیا۔ میں واپس چلاآیا۔ انہوں نے آدمی بھیج کر مجھ کو بلوایا جب اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلْثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ)) میں بہنجا انہوں نے فرمایا تہہیں کس چیز نے میرے گھر میں داخل ہونے فَقَالَ عُمَرُ آقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ قَالَ آبُوْ سَعِيْدٍ فَقُمْتُ ے روکا ہے؟ میں نے کہا: میں نے آپ کے دروازے کے باہر تین مرتبہ سلام کیا آپ نے کسی سلام کا جواب نہیں دیا اس لیے واپس چلا گیا، مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رسول الله مَا الله عَلَيْظِ نے مجھے سے بیفر مایا تھا کہ جب تم کسی کے یہاں جا کرتین مرتبہ اجازت لواور تمہیں اجازت ندی جائے تو تم واپس ہوجایا کرو۔حضرت عمر نے فر مایا:تم اس کے ثبوت پرکسی دوسر ہے کو گواہ لا ؤ! میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں۔حضرت عمر ڈٹاٹنڈ کے یا س چل کر

اس حدیث کی گواہی دے دیجیے کیونکہ بیحدیث آپ نے بھی رسول الله منافیق سے سی ہے۔حضرت ابوسعید خدری وافیق نے کہا کہ میں ان کے

ساتھ کھڑا ہوگیااور حضرت عمر ڈاٹٹیا کے پاس بہنچ کراس کی گواہی دی۔ ( بخاری وسلم )

٤٦٦٧ ـ صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان نلاثاء ٦٢٤٥ ـ مسلم كتاب الادب باب الاستئذان الاثاء ٢٢٥٠ مسلم كتاب الادب باب الاستئذان الاثاء ٢١٥٥ .

### توضيح: حضرت عمر التَّقُوْن نے احتیاط کے طور پر گواہ کوطلب کیاور نہ خبر واحد بالا اتفاق قابل اعتبار ہے۔

(٤٦٦٨) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُوْدٍ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ كَالَّيْمُ ((إذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَإِنْ تَسْتَمِعَ سَوَادِيْ حَتَّى أَنْهَاكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

یده اٹھا کر چلے آیا کرواورمیری پوشیدہ باتیں سن لیا کرو جب تک میں منع نہ کروں۔(مسلم)

#### ا پنانام بتایا جائے

(٤٦٦٩) وَعَنْ جَابِرِ ثَلَثَةُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيُّ ثَالِيًّا فِيْ دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِيْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ ((مَنْ ذَا؟)) فَقُلْتُ آنَا فَقَالَ ((آنَا آنَا)) كَانَّهُ كَرِهَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(۲۲۹) حضرت جابر ر الثني بيان كرتے ہيں كەمىر ب باپ كے ذمه لوگوں کا قرضہ تھااس قرضہ کی سفارش کے بارے میں رسول اللہ مُلاثیم کے پاس آیا اور درواز بے کھئکھٹایا۔ آپ نے فرمایا: کون ہے؟ میں نے کہامیں۔ آپ نے فرمایا: میں' میں گویا آپ نے اس کو براسمجھا۔ (بخاری ومسلم) اس حدیث مے معلوم ہوا اگر ایسا کہے تو اپنا نام و پتا بتا دینا جا ہے کیونکہ اس لفظ میں سے ۔ یوری تعریف نہیں ہوتی ہے۔

( ۲۲۸ ) حضرت عبدالله بن مسعود رفائفاً بیان کرتے ہیں که رسول الله

مَنْ اللَّهُ نِهِ مَامِا: میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے گھر کے دروازے کا

(٤٦٧٠) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثَاثَةٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ تَنْتُمْ فَوَجَدَ لَبْنًا فِيْ قَدَح فَقَالَ ((أَبَاهِرٍ ٱلْحَقْ بِأَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُم لِلَّهَ)) فَٱتَيْتُهُمْ فَدَعُوتُهُمْ فَٱقْبَلُوْ فَاسْتَأْذَنُواْ فَآذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(١٤٠٠) حضرت ابوبريره وللفؤ بيان كرت بين كه بين رسول الله مَنَاتِيْنَا كِ ساتھ آپ كے گھر آيا آپ نے گھر ميں دودھ كاپيالەر كھا ہوا يايا۔ مجھ سے فرمایا: تم اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ وہ آ گئے انہوں نے دروازے پر کھڑے ہوکرآپ سے اجازت مانگی آپ مَالِیٰ آ نے اجازت دے دی۔ تب وہ گھر میں داخل ہوئے ( بخاری )

## اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسري قصل بغیراحازت آنے کی ممانعت

(٤٦٧١) عَنْ كَلْدَةَ بْن حَنْبَل أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بَلَبَنِ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيْسَ اِلَى النَّبِيُّ مَا يُنْمِ وَالنَّبِيُّ مَا يُنْمِ بِمَاعْلَى الْوَادِيْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ اَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيِّ طَالِيًّا

(۱۷۲۷) حضرت کلد ہ بن حکیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ نے دودھ اور ہرن کا بچہ اور ککڑی میرے ہاتھ سے رسول الله مَثَاثِیْمَ کے پاس مجھوایا۔رسول اللہ ٹاٹیٹیزاس وقت مکہ کے بلند جانب میں قیام پذیر تھے۔ میں آپ کے پاس بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت کیے چلا گیا۔ نبی مُثَاثِیُّا نے

٤٦٦٨ ـ صحيح مسلم كتاب السلام باب جواز هل الاذن رفع حجاب ٢١٦٩ -٢٦٦٦ .

٤٦٦٩ ـ صحيح بخاري كتاب الاستئذان باب اذا قال من ذا؟ ٥٠٠٠ ـ مسلم كتاب الادب باب كراهة قول المستاذن ـ

<sup>•</sup> ٤٦٧ - صَحيح بخاري كتاب الاستئذان باب اذا دعى الرجل فجاء هل يستاذن ـ ٦٢٤٦ .

٤٦٧١ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب كيف الاستئذان ١٧٦ ٥ ـ ترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان ٢٧١٠.

ا مِنْ النَّالُةُ مِنْ الْمَالِينِ اللَّهِ اللَّ

((ارْجِعْ فَقُلْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَادْخُلُ))- رَوَاهُ مجھے فرمایا: تم گرسے باہرنکل جاؤتم دوبارہ واپس آ کرالسلام علیم کہو پھر کہو

التِّرْمِذِيُّ واَبُوْ دَاوُدَ (۲۷۲ع) وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رُلِیْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (۲۷۲) حضرت ابوهریره رُلِیْنَ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلَیِّمُ نے

> ْ ثَلَيْمُ قَالَ ((إِذَا دُعِى اَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَالِكَ لَهُ إِذْنٌ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ

فَإِنْ ذَالِكُ لَهُ إِذَنَّ))۔ رواہ ابوداوُد وفِر لَهُ قَالَ رَسُوْلُ الرَّجُلِ اِلَى الرَّجُلِ اِذْنُهُ

وَرَحْمَةُ اللَّهِ فِيْ بَابِ الضِّيَافَةِ.

### دروازے کے ایک طرف کھڑ ہوا جائے

کے لیے یہی اجازت ہے۔(ابوداؤد)

(۲۷۳) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُسْرِ رُالتَّا فَالَ كَانَ (۲۷۳) حفرت عبدالله بن برر رُالتَّ بيان كرتے بيل كه رسول الله رَسُولُ اللهِ مَلَّ اِللّٰهِ مَلَّ اِللّٰهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ ال

اجازت مل جائے اوراگر درواز ہ پر کواڑیا پر دہ پڑا ہوتو سامنے کھڑے ہوکر

فر مایا: جبتم میں ہے کسی کو بلایا جائے اوروہ قاصد کے ساتھ چلا آئے تواس

بلانے میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔

## الْفُصُلُ الثَّالِثُ ....تيسرى فصل

والده کے پاس جانے سے پہلے بھی اجازت لی جائے

بی معرف عطاء بن بیار دلاتی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی اس سے الحر آوں تو کیا کہ میں جب اپنی ماں کے الحر آوں تو کیا میں اپنی ماں کے الحر آوں تو کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی جانے کی اجازت ما مگ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے گھر میں اپنے ماں کے ساتھ ہی رہتا ہوں تو آپ علی نے فرمایا: اجازت لے کرجایا کرو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ میں تو ماں کا خادم ہوں اور بیٹا بھی ہوں۔ رسول اللہ علی کے میں اجازت لے کرجایا کرو، کیا تم اپنی کو برہند دیکھنا پند

والده كے پاس جا كے سے والده كے پاس جا كے سے والده كے پاس جا كے سے والده كى پاس جا كے سے والده كى پاس جا كے سے سائل رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْمُ فَقَالَ السَّاذِنُ عَلَى اُمِّى رسول اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الل

لا قَالَ ((فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا)) رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

٢٦٧٢ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب باب في الرجل يدعى ايكون ذلك اذنه ١٨٩ ٥ ـ · ١٩٠ .

٤٦٧٣ ـ صحيح ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب كم مرة يسلم الرجل فى الاستئذان ٥١٨٦ . موطا امام مالك كتاب الاستئذان باب الاستئذان ٢/ ٩٦٣ ح ١٨٦٢ ـ ارسال كي وجر عضعف ٢- -

ا جازت طبر کرنے کا بیان کا (305) (305) اجازت طب کرنے کا بیان کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا بیان کا کا کا ایک ک

کرو گے؟اس نے کہا بنیس آپ نے فرمایا: اجازت لے لیا کرو ممکن ہووہ پر ہنہ ہوتو تم کو بھی پٹیمان ہوتا پڑے گااوراس کو بھی۔ (موطاامام مالک)

(٤٦٧٥) وَعَنْ عَلِيّ عَلَيْ قَالَ كَانَ لِيْ مِنْ (٣٦٤٥) حضرت علی علی ٹھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ٹھٹٹ کے پاس

رَسُوْلِ اللّٰهِ سَلَیْمُ مَدْ خَلٌ بِاللَّیْلِ وَمَدْ خَلٌ میں رات اور دن جایا کرتا تھا۔ جب میں رات کو حاضر ہوتا اور اجازت لیتا

بِالنَّهَارِ فَکُنْتُ اِذَا دَخَلْتُ بِاللَّیْلِ تَنَحْنَحَ لِیْ۔ اور آپ نماز پڑھتے ہوتے تو آپ کھانس دیتے جے میں اجازت بھے لیتا۔

رَوَاهُ النَّسَائِیُّ وَاهُ النَّسَائِیُّ اللّٰ ال

اجازت سے پہلے سلام

(۲۷۲) وَعَنْ جَابِرِ وَلِنْ أَنَّ النَّبِيَّ تَالِيَّا قَالَ (۲۷۲) حفرت جابر وَلَنْ بَيان كرتے بين كه رسول الله تَالِيَّا نِهُ رَمايا: ((لاَ تَأذَنُوْ الِمَنْ لَمَّمْ يَبْدَأُ بِالسَّلامِ)) ـ رَوَاهُ جو پہلے سلام نہ كرے اس كو گھر ميں آنے كى اجازت نه دو (ليمن اجازت سے الْبَيْهَ قِي شُعَبِ الْإِيْمَان.

<sup>2700</sup> ـ اسناده ضعیف ـ سنن النسائی کتاب السهو باب النفع فی الصلاة ـ ۱۲۱۳ ـ عبدالله بن یخی متکلم فیراوی ہے۔ 277 ٤ ـ حسن ـ شعب الایمان ۸۸۱ ـ الصحیحه ۸۱۷ ـ ثواہر کے ساتھ صحح ہے۔

## بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ مصافحه اورمعانقه

ملاقات کے وقت اظہار محبت کا دوسراطریقہ مصافحہ اور معانقہ ہے۔ اس سے سلام کے اغراض و مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کوسلام کا ایک جزوقر اردیا ہے۔ و تمام تحیا تکم بینکم المصافحة . یعنی تمہارے سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ ان مصافحہ کے ان مصافحہ کے بعد معانقہ کرنا اور گلے سے گلے ملنا اور بغل گیر ہوتا ہے۔ لفظ مصافحہ کا میں ان سب حدیثوں کو پڑھیے۔ میں اظہار محبت کی دلیل ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ اور سینہ سے سینہ ملانے سے دل بھی مل جاتا ہے۔ ذیل میں ان سب حدیثوں کو پڑھیے۔

## اَلْفَصُلُ الْاَوَّ لُ..... بَهِ إِنْ صَلِ

(٤٦٧٧) عَنْ قَتَادَةَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ آكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى آصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِلْمِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الله

(۲۷۷) حضرت قنادہ ڈٹاٹٹؤئیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے دریافت کیا، کیا صحابہ کرام ڈٹاٹٹؤ میں مصافحہ کرنے کا دستور ورواح تھا؟ فرمایا: ہاں، (بخاری) یعنی رسول الله مَالٹیوُ کے صحابہ کرام ڈٹاٹٹؤ سلام کے

وقت مصافحہ کیا کرتے تھے۔

## جولوگوں پر رحم نہیں کرتا .....

(٢٦٧٨) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رُنَّتُوْ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ تَنْقُرُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِي وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْاقْرَعُ إِنَّ لِيْ عَشْرَةً مِنَ الْوَالَدِ مَاقَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدً افْنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ تَنْقُلُ عَلَيْهِ مَاقَبَّلُ مُنْهُمْ اَحَدً افْنَظَرَ اللهِ رَسُولُ اللهِ تَنْقُلُ عَلَيْهِ مُعَالَدُ مُتَفَقًّ عَلَيْهِ وَسَنْدُكُو حَدِيْثَ آبِي هُرَيْرَةً اَثَمَ لُكُعُ فِي بَابِ مَنَاقِبِ آهُلِ بَيْتِ النّبِي تَنْقِيمُ آجَمَعِيْنَ اِنْ شَآءَ مَنَاقِبِ آهُلِ بَيْتِ النّبِي تَنْقِيمُ آجَمَعِيْنَ اِنْ شَآءَ الله تَعَالَى وَذُكِرَ حَدِيْثُ أُمِّ هَانِيءٍ فِي بَابِ الله مَانِيء فِي بَابِ الله مُعَالَى وَذُكِرَ حَدِيْثُ أُمِّ هَانِيءٍ فِي بَابِ

ب بسک مرس الو ہر رہ ڈاٹھ نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاٹھ نے ان کا برے ہیں کہ رسول اللہ خاٹھ نے ان کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپ کے پاس اقرع بن حالب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھ کر کہا: میرے دس لا کے ہیں، کیکن ان میں سے کسی کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھ کر کہا: میرے کی طرف دیکھ کرفر مایا: جولوگوں پر رحم نہیں کرتا اسی پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ (بخاری وسلم) یعنی بوسہ لینا شفقت اور محبت کی علامت ہے اور جو چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر جم نہیں کرتا تو اس پر جم نہیں کرتا ہوں پر حم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کرتا ہوں تا خوب کہا ہے۔ کروتم مہر بانی اہل زین پر خدا مہر بان ہوگا عرش بریں پر۔

٤٦٧٧ ـ صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب المصافحة - ٦٢٦٣ .

٤٦٧٨ عصحيح بخارى كتاب الادب باب رحمة الولد ٥٩٩٧ مسلم كتاب الفضائل باب رحمة النبي ٢٣١٨ - ٦٠٢٨ .

## اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ....دوسرى فصل مصافحه گناهوں كى معافى كاذرىيە

(٤٦٧٩) عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ الْأَثْوَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَا فَا لَ النَّبِيُّ صَلَّمَا فَا لَ النَّبِيُ صَلَّمَا فَا لَا النَّبِيُ صَلَّمَا فَا لَا النَّقِيانِ النَّا عُفِرَلَهُمَا قَبْلِ اَنْ يَتَفَرَّقَا)) رَوَاهُ الْحَمَدُ وَالتِّرَ مِلْدِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَفِئْ رِوايَةٍ اَبِيْ الْحُمدُ وَالتِّرَ مِلْدِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَفِئْ رَوايَةٍ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ((إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَا فَحَاوَحَمِدَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَاهُ عُفِرَ لَهُمَا))

(۳۷۷۹) حضرت براء بن عازب نات نیان کیا که رسول الله منافیا نی فر مایا: ملا قات کے وقت دومسلمان مل کرمصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ (احمد تر مذی و ابن ماجہ) اور الوداؤد کی روایت میں اس طرح ہے کہ ملا قات کے وقت جب دومسلمان آپس میں مل کرمصافحہ کرتے ہیں اور دونوں اللّٰہ کی تحریف بجالاتے ہیں اور دونوں اللّٰہ کی تحریف بجالاتے ہیں اور دونوں مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ان کی بخشش کردی جاتی ہے۔ کیونکہ سلام مصافحہ کرنے سے دلوں سے کینہ کیٹ نکل جاتا ہے اور دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو تم برخدا کی رحمت کی بارش ہونے گئی ہے۔

## احتراماً جھکنے کی ممانعت

(٤٦٨٠) وَعَنْ آنَسِ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّهِ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى آخَاهُ أَوْصَدِيْقَهُ أَيَخْحَنِيْ لَلَهِ الرَّجُلُ مَنَّا يَلْقَى آخَاهُ أَوْصَدِيْقَهُ أَيَخْحَنِيْ لَهُ قَالَ ((لا)) لَهُ قَالَ ((لَا)) قَالَ آفَيَلْتَزِمْهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ ((لَا)) قَالَ آفَيَلْتَزِمْهُ وَيُصَافِحُهُ قَالَ ((نَعَمْ)). قَالَ آفَيَاخُذْ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ ((نَعَمْ)). رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ

رُوَاهُ التَّرْمِذِيُ
(٤٦٨١) وَعَنْ اَبِى أُمَامَةَ رَاثُو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ
عَلَيْمُ قَالَ ((تَمَامُ عِيادَةِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَصْنَعَ
اَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ اَوْعَلَى يَدِم فَيَسْالُهُ
كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ
الْمُصَافَحَةُ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ
الْمُصَافَحَةُ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ
الْمُصَافَحَةُ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ

(۳۲۸۰) حضرت انس نظائی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا
رسول اللہ اہم میں سے کوئی اپ بھائی یا دوست سے ملے تو احر ام کے طور پر
اس کے سامنے جھک سکتا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں، پھراس نے کہا ہر ملا قات
کے وقت مصافحہ ومعانقہ اور بوسہ لینا ضروری ہے۔ آپ نے فر مایا نہیں پھراس
نے کہا کیااس کا ہاتھ پکڑ کرمصافحہ کرسکتا ہے؟ آپ نے فر مایا نہاں۔ (تر نہی)

ذر مایا: یہا رآ دی کی پوری بھار پری ہے کہ آس کی بیشانی پر ہاتھ رکھ کراس
فر مایا: یہا رآ دی کی پوری بھار پری ہے ہے کہ آس کی بیشانی پر ہاتھ رکھ کراس
سے یہ پوچھو کیا حال ہے؟ اور تمہارے آپس کے ملا قات کے وقت میں سلام
کے بعد مصافحہ کرنا پوراسلام ہے۔ (احمد وتر نہ کی)

(٣٦٨٢) حضرت عائشه وفاللها بيان كرتى مين كه حضرت زيد بن حارثه وثالثة

٤٦٧٩ حسن مسند احمد ٤/ ٢٨٩ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى المصافحة - ٥٢١٢ ترمذى كتاب الاستئذان باب ما جاء فى المصافحة - ٣٧٠٣ ابن ماجه كتاب الادب باب المصافحة - ٣٧٠٣ .

٤٦٨٠ عـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في المصافحة ٢٧٢٨ ـ الصحيحه ١٦٠ .

٤٦٨١ ـ اسناده ضعيف. مسند احمد ٥/ ٢٦٠ ـ سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في المصافحة ٢٧٣١ ـ على بن يراورعبيدالله بن در دونول ضعيف بين \_

٤٦٨٢ عـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في المعانقة والقبلة ٢٧٣٦ ـ يكي بن محمرضعف اورمحر بن اسحاق مركس راوي بين اورساع ثابت نبين بيء

اس سے معلوم ہوا جب کوئی سفر ہے آئے تو اس سے معانقہ کرنا چاہیے۔

فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ تَلْيُمْ

عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ مَارَايْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلا

بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ - رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ

مدینه میں آئے اس وقت رسول الله تافیج میرے گھر میں تھے۔ دروازہ

کھٹکھٹایا آپ مُاٹینے اس وقت صرف لنگی پہنے ہوئے تھے باتی جسم مبارک پر عا درنہیں تھی ۔حضرت زید بن حارثہ رفائیڈا کی آواز سن کرجلدی کھڑ ہے ہو گئے

اور چادر گھیٹے ہوئے وہاں تک پنچے باتی جسم کا بالائی حصہ برہندرہا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کے بالائی حصد کو میں نے بر ہونہیں دیکھا۔ آپ نے زیدسے معانقہ کیا اور بوسدلیا۔ (ترندی) وضاحت:

## نبی کریم مَثَاثِیَّ مُصافحہ فر ماتے تھے

(٤٦٨٣) وَعَنْ أَيُّوْبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ (۲۸۸۳) حضرت ایوب بن بشیر قبیله بنوعنز ه کے ایک آ دمی سے روایت عَنْزَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِلَهِى ذَرِّهَلْ كَانَ رَسُوْلُ کرتے ہیں کہاس نے ابوذ رصحالی ہے دریافت کیا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی آپ اللَّهِ نَاتُثِمُ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوْهُ قَالَ مَالَقَيْتُهُ لوگوں سے ملتے تو کیا مصافحہ کرتے تھے؟ حضرت ابوذر ڈٹاٹٹؤنے کہا جب قَطُّ اِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعَثَ اِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ مجھی بھی آپ سے ملاقات ہوتی آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی آ دمی کو بھیج کر جمجھے طلب فر مایا،اس دنت میں گھر پرموجو ذہیں آكُنْ فِيْ آهْلِيْ فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَٱتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سِرِيْرِ فَالْتَزَمَنِيْ فَكَانَتْ تِلْكَ ٱجْوَدَ تھاجب میں آیا تو مجھے بتایا گیا تو میں حاضر خدمت ہوااس وقت حاریا کی پر أَجْوَدَـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ. تشریف فرما تھے تو آپ مَالِّیْمُ مجھے چمٹ گئے اور یہ گلے سے گلا لگانا سب

(٣١٨٣) حضرت عكرمه والثيرين الى جهل نے كها كه جب مين آب الليم كى خدمت میں حاضر ہوااس وقت مجھے دکھے کرآئے نے مجھے مرحبابالرا کب المہاجر فرمایا: یعن جرت کرنے والے سوار کومبارک ہواور خوش نصیبی ہو۔ (ترندی)

توضیح: ملاقات اور کی کوآتے ہوئے و کھی کر مر حبا اھلا و سھلا کہنا اور خوش آمدید کہنا اچھاہے۔معراج والی حدیث میں ہے کہ جن نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے آپ کومر حباوغیرہ سے یا وفر مایا تھا۔مرحبا کامفہوم خوش آ مدید ہی کامفہوم ہے۔ (٤٦٨٥) وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِنَ

\_ سے اجھاتھا۔ (ابودؤد)

(٣٦٨٥) حضرت اسيد بن حفير انصاري والنيئة سے روايت ہے كہ وہ ايك دن اپن قوم سے کچھ باتیں کررہے تھے۔ان کی طبیعت میں خوش طبعی تھی لوگ ان کی باتوں سے ہنتے تھے وہ ہنسایا کرتے تھے رسول اللہ مُلاثِیمُ احیا نک تشریف لے آئے اوران کی کمریس ایک لکڑی کا چونکا لگا دیا۔انہوں نے

کہا کہ یا رسول اللہ! اس لکڑی کے مارنے اور چونکا لگانے کا بدلہ ویجیے۔

الْاَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيْهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ طُلِّيْمٌ فِي خَاصِرَتِه بِعُوْدٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِيْ قَالَ أَصْطَبِرُ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيْصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيْصٌ فَرَفَعَ

(٤٦٨٤) وَعَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِيْ جَهْلِ قَالَ قَالَ

لِيْ رَسُوْلُ اللهِ تَلَيُّمْ يَوْمَ جِئْتُهُ ((مَرْحَبَا

بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

٤٦٨٣ - اسناده ضعيف- سنن ابي داؤ' كتاب الادب باب في المعانقة-ابيب بشرمستوراوررجل من بيعز ومجهول --٤٦٨٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في مرحبا ٢٧٣٥ ـ سفيان توري اور ابواسحاق كي تدليس كے ساتھ ساتھ سند میں انقطاع بھی ہے۔

<sup>3700</sup> ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في قبلة الحسد ـ 3770 .

النَّبِيُّ نَاتِيْمُ عَنْ قَمِيْصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا آرَدْتُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ۔ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

آپ نے فر مایا: لے او انہوں نے کہا کہ آپ کے بدن مبارک پر کرتہ ہے اورآپ نے جب میرے بدن پر چونکالگایا اس وقت میرے بدن پر کپڑانہ تھا۔آپ نے اپنے جسم مبارک سے کرندا تاردیا اور فر مایا بتم بھی بدلہ لےلو۔ وہ آپ کےجسم مبارک سے چیٹ گئے اور پہلو پر بوسے دینے لگے اور کہا کہ يارسول الله! ميرامقصديهي تفاع جو يورا موكيا\_ (ابوداؤد)

#### ملا قات کے وقت پوسہ لینا یا معانقہ کرنا

(٤٦٨٦) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وْلِئْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْمُ تَلَقّٰى جَعْفَرَ بْنَ اَبِيْ طَالِبِ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَانَيْنَ عَيْنِهِ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان مُرْسَلًا وَفِيْ بَعْضِ نُسُخ الْمَصَابِيْح وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنِ الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلًا . (٤٦٨٧) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبِ ثَلَثْمُ فِيْ

قِصَّةِ رُجُوْعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتّٰى ٱتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ فَتَلَقَّانِيْ رَسُولُ اللَّهِ كَالْتُمْ فَاعْتَنَقَنِيْ ثُمَّ قَالَ ((مَا اَدْرِيْ اَنَا بِفَتْح خَيْبَرَ آفْرَحُ آمْ بِقُدُومِ جَعْفَرِ)) وَوَافَقَ ذَالِكَ فَتْحَ خَيْبَرَ ـ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

(٤٦٨٨) وَعَنْ زَارِع ﴿ثَاثُنَّ وَكَانَ فِىْ وَفْدِ عَبْدِ

الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْمُ وَرِجْلَهُ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

(٤٦٨٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ عَالَتُ مَارَأَيْتُ أَحَدًّا كَانَ أَشْبَهُ سَمْتًا وَهَدْيًّا وَدَلًّا وَفِيْ رَوَايَةٍ حَدِيثًا

(٢٨٨٧) حفرت معمى والنيئ بيان كرت بين كه رسول الله مَثَاثِيمُ عضرت جعفر بن ابی طالب ڈاٹٹؤ سے ملے اور ان کو گلے سے لگایا اور ان کی بیشانی پر بوسہ دیا۔ (ابوداؤ دوبیہق) اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ حضرت علی ڈاٹنڈ کے بھائی حضرت جعفر ڈاٹٹؤ کمہ سے عاجز ہوکراور قریش مکہ کی اذبیوں اور قتم قتم ك تكليفوں كوسهه كرملك حبشه كى طرف ججرت كر گئے تھے تو رسول الله مُثَاثِيمًا نے اپنے چیاز ادبھائی کو ہجرت کر کے آتے ہوئے دیکھا تو گلے سے لگالیا۔ (۲۸۷ ) حضرت جعفر بن ابی طالب را شخارض حبشہ سے واپسی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حبشہ سے چل کر مدینہ منورہ میں آئے تورسول الله مُنافِيم سے ملاقات ہوئی، آپ نے معانقه کیااور گلے سے گلا لگایا۔ای وقت خبر میں آپ کوعظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں بینہیں کہ سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوثی ہے یاجعفر کے آنے کی زیادہ خوثی ہے۔خدا کی شان کہ دونو ل خوشیاں موافق ہو گئیں۔ (شرح سنہ) (۲۸۸ ) حفرت زارع رفائظ جوعبدالقیس کے قبیلے کے نمائندول میں سے تھے بیان کرتے ہیں جب ہم لوگ مدینہ میں پہنچ اور جلدی جلدی اپنی سواری سے اترے اور نبی مَالَيْنُمُ کے ہاتھ یاؤں کا بوسد لینے لگے۔ (ابوداؤد)

(۲۸۹۹) حضرت عائشه راهنا بیان کرتی ہیں کہ ہیت، حال وجلن رفتار و

گفتاراورشكل وصورت ميں رسول الله مَنْ يَنْفِرُ سے زياده مشابد ميں نے سوائے

(٤٦٨٦) اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في قبلة ما بين العينين ـ ٥٢٢٠ ـ شعب الايمان ٨٩٦٨ ـ شرح السنة ١٢/ ٢٩٢ مصابيح السنة ٣٦٣ - ارسال كي وجه عضعيف ١١٥ ورووسري سنديين ضعيف ١٠-

٤٦٨٧ - اسناده ضعيف شرح السنة ١١/ ٢٩١ ، بزار ٣/ ٢٨٥ - المعجم الكبير ٢/ ١٠٨ - مجالد بن معيضعف جبكه دوسري سندمين احد بن خالد متكلم فيه ہے۔

> ٤٦٨٨ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في قبلة الرجل ٢٢٥ - ام امان مجهول مه-٤٦٨٩ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في القيام ـ ٧١١٥ .

رسول الله سے بہت مشابتھیں، آپ مَالَيْكُم كے كھر جب حضرت فاطمه والله

آتیں تو آپ شفقت کے طور پر کھڑے ہوجاتے اور فاطمہ رفائظ کا ہاتھاہے

ماتھ میں لے لیتے، ان کی پیثانی پر بوسہ دیتے اوراینی نشست گاہ پر بیٹھا

دیتے جب آپ تالیم حضرت فاطمہ واٹھاکے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ

طالبًا کھڑی ہوجاتیں اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی اور آپ کے

(۲۹۰ م) حضرت براء ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر ڈائٹڈ مدینہ

آئے تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا تو دیکھا کہ ان کی صاحبز ادی حفرت

عائشہ رہائی بخار میں متلا ہیں۔حضرت ابو بكر رہائن ان كے پاس آئے اور يو حيما

(٢٩١) حفرت عائشہ و الله الله علی ایس کا یک بچے نی مالی ا

كياآپ نے اس كا بوسد لے كرفر مايا كديد بي بخل اور بردلى كا سبب بن

جاتے ہیں مگرید دنیامیں خدا کے پھول ہیں اوراس کی نعمت ہیں ۔ (شرح سنه)

(۲۹۲ م) حضرت يعلىٰ وْكَاتْمُونَ فِي فَرِما يا كه حسن اور حسين وْكَاتْبُوا بَحِينِ مِين رسول

الله مُثَاثِيْمٌ کے پاس دوڑ ہے ہوئے آئے آپ نے ان کو گلے لگا کرفر مایا: بیہ

نيچ جُلُّ و بز د لي كےسبب بن جاتے ہيں ۔ليني آ دمي ان كي بدولت جيل بن

﴿ ٣١٩٣ ﴾ حفرت عطاء خراساني بيان كرتے ہيں كەرسول الله مُالْتِيْمُ نے

کیسی طبیعت ہے؟ پھرانہوں نے اپنی صاحبز ادی کا بوسہ لیا۔ (ابوداؤد )

ہاتھوں پر بوسہ لیتیں اورا پنی جگہ بٹھا دیتیں ۔ (ابوداؤد )

المنظم المنتائج المن حضرت فاطمه وللمثاكس كونبيس يايا،ان تمام باتوں ميں حضرت فاطمه وللم

وَٱجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ اِذَ دَخَلَ عَلَيْهَا

قَامَتْ اِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِم فَقَبَّلَتْهُ وَٱجْلَسَتْهُ فِيْ

(٤٦٩٠) وَعَنِ الْبَرَاءِ وَلِنْتُؤَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِي

بَكْرِ اَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا عَائِشَةً ﴿ إِبْنَتُهُ

مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَهَا حُمَّى فَاتَاهَا أَبُوْبِكُرِ فَقَالَ

(٤٦٩١) وَعَنْ غَائِشَةَ لِثَنْ اَنَّ النَّبِيُّ ثَالِيًّا أَتِي

بِصَبِيِّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ ((اَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجَبْنَةٌ

وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ)) ـ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

(٤٦٩٢) عَنْ يَعْلَى اللَّهُ قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا

إِسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ

(٤٦٩٣) وَعَنْ عَطَاءِ نِالْخُرَاسَانِيِّ وَلَيْٰ اَنَّ

٤٦٩١ حسن شرح السنة ١٣/ ٣٥ ح ٣٤٤٨ مسند احمد ٥/ ٢١١.

((إنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَتَهٌ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ

پھول ہے دل کو فرحت ہوتی ہے۔ آ

كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّة وَقَبَّلَ خَدَّهَا ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ

مَجْلِسِهَا ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَكَلَامًا بِرَسُوْلِ اللَّهِ تَلْيَثِمْ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اللَّهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا

٤٦٩٣ ـ اسناده ضعيف موطا امام مالك ٧ / ٩٠٨ ح ١٧٥٠ - ارسال كا وجر عضعف -

٤٦٩٠ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في قبلة الخد ٥٢٢٢ ـ صحيح بخاري ٣٩١٨ مطولًا.

٤٦٩٢ ـ حسن ـ سنن الترمذي ٣٧٧٥ ـ ابن ماجه ٣٦٦٦ ـ حاكم ٣/ ١٦٤ ـ مسند احمد ٤/ ١٧٢ .

الهداية - AlHidayah

توضيح: اس حديث معلوم مواآدي اولا د كسبب بخل كرتا باوركسي فقير وفتاج كوصدقة نبيس ديتا اور نامردي كسبب

جہاد ہے بچتا ہے کہ میں مارا نہ جاؤں اوراولا دیے کس نہ ہوجائے۔تو معلوم ہوااولا د کی برائی نہ کرو کیونکہ اولا دیپر بیحان، یعنی پھول ہیں اور

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ.....تبسري فَصَلَ

تحا ئف كابتادليه

جاتاہے اور بزدل بھی۔ (احمد)

وَتَهَادَوْ اللَّهُ حَنَاتُوا وَتَذْهَبَا الشَّحْنَاءُ)) - رَوَاهُ مَالِكٌ مُوْسَلًا

(٤٦٩٤) وَعَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب ثَالِثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمُ ((مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَان إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ)) ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيْمَان

فرمایا: تم ملاقات کے وقت مصافحہ کیا کرو، اس سے بغض کینہ کیٹ دور ہو جاتا ہے اورآپس میں مدیتے خدو غیرہ بھیجا کرواس سے دشنی دور ہوتی ہے اور محبت بردهتی ہے۔ (موطاءامام مالک)

مصافحه اورمعانقه

(۲۹۴۴) حضرت براء بن عازب ولانشؤ بمان كرتے ہيں كه رسول الله مُلاثِيْم نے فرمایا: جس نے دو پہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھ لی تو اس کوا تنا بڑا تواب ملے گا گویا ان چار رکعتوں کوشب قدر میں پڑھی ہے اور جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اوریاک صاف ہوجاتے ہیں۔ (بیہی ق)

**\*\*\*** 

# بَابُ الُقِيَامِ قیام میعنی کھڑے ہونے کا بیان

کسی بڑے آ دمی کی آمد پر تعظیم اوراس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ کیونکہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا صرف الله تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِیتِیْنَ ﴾ اللہ کے سامنے نہایت خشوح اور سکون اورا دب سے کھڑے ہوجاؤ۔ ای مضمون کومندرجہ ذیل حدیثوں میں پڑھیے۔

## اَلُفَصُلُ الْأَوَّلُ.....يَهما فصل

توضیح: حفزت سعد بن معاذ انصاری ڈھائٹو ' قبیلہ عبد الاشہل ہے ہیں۔حفزت مصعب بن عمیر ڈھاٹٹو کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے۔

سیرالصحابہ نے حضرت سعد بن معاذ وٹاٹیؤ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن زرارہ وٹاٹیؤ نے جن کے مکان میں حضرت مصعب فروکش تھے۔ان سے کہا تھا کہ سعد بن معاذ مسلمان ہوجا کیں گے تو دوآ دمی بھی کا فرندرہ سکیں گے،اس لیے آپ کوان کے مسلمان کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔حضرت سعد بن معاذ ڈٹاٹیؤ حضرت مصعب بن عمیر ڈٹاٹیؤ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ بیٹھ کرمن لیجے! باننے یا نہ ماننے کا اختیار آپ کو ہے۔

حضرت سعد ڈٹاٹئؤ نے منظور کیا تو حضرت مصعب بن عمیر ڈٹاٹئؤ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قر آن مجید کی چندآ بیتیں پڑھیں جن کو سن کر حضرت سعد بن معاذ ڈٹاٹئؤ کلمہ شہادت پکاراٹھے اورمسلمان ہوگئے ۔ قبیلہ عبدالاشہل میں پینجر فوراً پھیل گئی۔ حضرت سعد ڈٹاٹئؤ گھر گئے تو خاندان والوں نے کہا کہ اب وہ چہرہ نہیں' حضرت سعد ڈٹاٹئؤ نے کھڑے ہوکر پوچھا میں تم میں کس درجہ کا آ دمی ہوں سب نے کہا' سردار

٤٦٩٥ ـ صحيح بخارى كتاب المغازى باب مرجع النبيّ من الاحزاب ٤١٢١ ـ مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد ١٧٦٨ ـ ٤٥٩٦ .

اوراہل فضیلتِ فرمایا:تم جب تک مسلمان نہ ہو گے میں تم سے بات چیت نہ کروں گا۔حضرت سعدکوا پی قوم میں جوعزت حاصل تھی اس کا بیہ اثر ہوا کہ شام ہونے سے قبل تمام قبیلہ مسلمان ہو گیااور مدینہ کی درود لوار تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے۔

اشاعت اسلام میں بید حضرت سعد رہائیڈ کا نہایت عظیم الشان کا رنامہ ہے۔ صحابہ کرام میں کو کی شخص اس فخر میں ان کاحریف نہیں۔ آنخضرت نے ای بنا پر فرمایا: ((خیر دور الانصار بنو النجار ثم عبد الاشهل.) یعنی انصار کے بہترین گھرانے بنونجار کے ہیں اوران کے بعد عبدالاشہل کا درجہ ہے۔ حضرت سعد اوران کے قبیلہ کا اسلام عقبہ اولی اور عقبہ نانیہ کے درمیان کا واقعہ ہے۔ لہذا مسلمان ہوکر حضرت سعد ڈاٹیڈ نے حضرت مصعب ڈاٹیڈ کو سعد بن زرارہ کے مکان سے اپنے یہاں منتقل کرلیا۔

#### غزوات اورديگر حالات

کچھ دنوں کے بعد عمرہ کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے اور آمیہ بن خلف کے مکان پر جو کہ مکہ کامشہور رئیس اور ان کا دوست تھا قیام کیا اور جب امیہ بن خلف مدین خلف مدین آتا تھا تو ان کے ہاں تھم ہرا کرتا تھا اور کہا کہ جس وقت حرم خالی ہو مجھے خبر دیتا۔ چنانچہ دو پہر کے قریب اس کے ساتھ طواف کے لیے نکلے تو راستہ میں ابوجہل سے ملا قات ہوئی 'پوچھا کہ کون ہیں؟ امیہ نے کہا سعد' ابوجہل نے کہا تعجب ہے کہتم صابیو (بدرین آخضرت مُلِیْمُ اور صحابہ مراد ہیں) کو پناہ دے کر اور ان کے انصار بن کر مکہ میں نہایت اطمینان سے پھر رہے ہو۔ اگرتم ان کے ساتھ نہ ہوتے تو تمہارا گھر پنچنا دشوار ہوجا تا۔ حضرت سعد نے غضب آلو ولہجہ میں جواب دیا تو مجھ کوروک پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے! میں تمہارے مدینہ کاراستہ روک دول گا۔

امید بن خلف نے کہاسعد۔ابوالحکم (ابوجہل) مکہ کا سردار ہے۔اس کے سامنے آواز پست کرو۔حضرت سعد ڈٹاٹٹو نے فرمایا: چلوہٹو میں نے آنخضرت مُٹاٹٹو ہے سنا ہے کہ سلمان تم کوئل کریں گے؟ بولا کیا مکہ میں آ کرماریں گے جواب دیااس کی خبرنہیں۔

غزوہ احدیمیں انہوں نے رسول الله مُناٹیم کے آستانہ پر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ کفار سے مقابلہ کے لیے آپ مُناٹیم کی رائے تھی کی مدینہ میں رہ کر کی جائے اورعبداللہ بن ابی ابن سلول کا بھی یہی خیال تھالیکن بعض نو جوان جن کوشوق شہادت دامن گیرتھا باہرنکل کرلڑنے پر تیار تھے، چونکہ کثر ت رائے انہیں کو حاصل تھی ،اس بنایر آنخضرت مُناٹیم نے انہی کی تائید کی اور زرہ پہننے کے لیے اندرتشریف لے گئے۔

حضرت سعد بن معاذ وٹاٹیڈاوراسید بن حفیر وٹاٹیڈ نے کہا کہتم لوگوں نے آنخضرت ٹاٹیڈیٹر کو باہر لے چلنے کے لیے مجبور کیا ہے حالانکہ آپ پر آ سان سے وحی آتی ہے اس لیے مناسب بیسے کہا پی رائے واپس لےلواور معاملہ کو بالکل آنخضرت ٹاٹیڈیٹر پر چھوڑ دو۔آنخضرت ٹاٹیڈیٹر کی کافت منظور نہیں جو تھم ہوہم بجالا نے پر آمادہ بین ارشاد ہوا کہ اب کیا ہے نبی جب تھیار باندھ لیتا ہے تو جنگ کا فیصلہ کر کے اتر تا ہے۔ (طبقات ابن سعد)

غرض کوہ احد کے دامن میں لڑائی شروع ہوئی ، اسلامی لشکر پہلے فتح یاب تھا لیکن پھر تاب مقاوت نہ لا کر پیچھے ہٹا، اس وقت

غزوہ خندق جو ۵ ھیں ہوا۔ آپ مگالیا نے انصارے مدینہ کے تہائی پھل عیینہ بن حصن بن سید کو دینے کے لیے مشورہ کیا تھا، اس مشورہ میں حضرت سعد بن عبادہ ڈالٹو کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ ڈالٹو بھی شریک تھے۔ لڑائی کا وقت آیا تو زرہ پہنے اور ہاتھ میں حربہ لیے میدان کوروانہ ہوئے۔ بنو حارثہ کے قلعہ میں ان کی مال موجود تھیں اور حضرت عائشہ ڈالٹو کے پاس بیٹھی تھیں۔ شعر پڑھتے ہوئے گزری تو مال نے کہا بیٹا تم پیچھے رہ گئے جلدی جاؤ'جس ہاتھ میں حربہ تھا وہ باہر لکلا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ ڈالٹو نے کہا واہ سعد کی مال! دیکھوزرہ بہت مجھوٹی ہے۔ میدان میں پہنچتو حبان بن عبد مناف نے ہاتھ پرایک تیر ماراجس سے مقت اندام کٹ گئی اور نہایت ہی جوش میں کہا' کہ میں عرقہ کا بیٹا ہول۔ آخضرت مالٹو کی میں اور خس کی اور نہایت ہی جوش میں کہا' کہ میں عرقہ کا بیٹا ہول۔ آخضرت مگالیوں۔ آخضرت مگالیوں نے نہاتو فر مایا: خدااس کا چیرہ دوز ن میں غرق آلوکرے۔

اس دعا کا دوسرائکڑامقبول ہوا۔ چنا نچہ جب بنوقر بظہ کوآنخضرت نگائی نے جلا وطن کرنا چاہا تو چونکہ وہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے کہلا بھیجا کہ ہم حضرت سعد ڈٹائٹو کو کھر سے پرسوار ہوکر آئے۔معبد کے قریب کہ ہم حضرت سعد ڈٹائٹو کو کھر مانیں گے۔آنخضرت نگائٹو نے نے حضرت سعد ڈٹائٹو کو کھر میں آیا ہے۔ پہنچ تو آنخضور نگائٹو نے انصار سے کہا کہ اپنے سرداکوان کی سواری سے اتار نے کے لیے اٹھوجیسا کہ فمرکورہ بالا حدیثوں میں آیا ہے۔ پہنچ تو آنخصور نگائٹو نے انصار سے کہا کہ بیلوگ تمہار سے تھم کے منتظر ہیں عرض کی تو میں تھم دیتا ہوں کہ جولوگ لڑنے والے ہیں قتل کیے کھر حضرت سعد ڈٹائٹو سے فر مایا کہ بیلوگ تمہار سے تھم کے منتظر ہیں عرض کی تو میں تھم دیتا ہوں کہ جولوگ لڑنے والے ہیں قتل کیے

پھر مطرت سعد می توں مہارے میں سے ہیں ں سے استعربیں حرس ں یو یں م دیا ہوں یہ بویوں برے وائے ہیں ں سے جا کیں اول جا کیں اولا دغلام بنائی جائے اور مال تقسیم کر دیا جائے۔آپ مٹائیڑانے یہ فیصلہ س کر کہا کہتم نے آسانی حکم کی پیروی کی۔ چنانچہاس کے بموجب اپنے سامنے چارسوآ دمی قبل کرائے۔

#### وفات

اس واقعہ کے بعد چند دنوں تک زندہ رہے نبی مُلَّاثِمُ نے خود زخم کو داغا جس سے خون رک گیا الیکن اس کے عوض ہاتھ پھول گیا تھا۔ ایک دن زخم پھٹا اوراس زور سے خون جاری ہوا کہ سجد سے گز رکر بنی غفار کے خیمہ تک جا پہنچالوگوں کو بڑی تشویش ہوئی پوچھا کیا معاملہ ہے جواب ملا کہ سعد ڈٹائٹو کا زخم پھٹ گیا۔

آپ نگانی کواطلاع ہوئی تو گھبراا مجے اور کپڑ اکھیٹے ہوئے مجد میں آئ ویکھا تو حضرت سعد ڈاٹی کا انتقال ہو چکا تھا۔ نعش کواپی آغوش میں سے کر بیٹے ،خون برابر بہدر ہاتھا۔ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔حضرت ابوبکر ڈاٹی آئے اور نعش کود کھے کرایک چیخ ماری کہ ہائے ان کی کمرٹوٹ گئ آپ نگائی نے فرمایا: ایسانہ ہو۔حضرت عمر ڈاٹی نے روکر کہا انالله و اناء الیه راجعون خیمہ میں کہرام پڑا تھا دکھیا ماں میکہ کررور ہی تھی۔

ویل ام سعد اسعدا براعة ونجدا ویل ام سعد اسعدا صرامة وجدا

آ پ مُنْاتِيْ نِي فَر ما يا كدرونے واليال جھوٹ بولتي ہيں، كيكن يہ سچ كہتى ہيں جنازہ روانہ ہوا تو خود آپ مُناتِيْم ساتھ ساتھ تھے، فر ما يا كه

ان کے جنازہ میںستر ہزارفرشتے شریک ہیں۔لاش بالکل ہلکی ہوگئ تھی۔منافقین نے مصحکہ کیا تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایاان کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے تتھے۔فن کرکے واپس ہوئے تو سرور کا کنات مٹاٹیٹی نہایت ہی مغموم تتھے۔ریش مبارک ہاتھ میں تھی اوراس پرمسلسل آنسو گررے تتھے۔

حضرت سعد کی وفات تاریخ اسلام کا غیر معمولی واقعہ ہے انہوں نے اسلام کی جوخد مات انجام دی تھیں جو نہ ہی جوش ان میں موجود تھا اس کی بدولت وہ انصار میں صدیق اکبر سمجھے تھے۔ حضرت عائشہ ڈٹٹٹا کے معاملہ میں جب آنخضرت سی تھیا ہے فرمایا کہ اس دشمن خدا (ابن ابی ) نے مجھے سخت نکلیف دی ہے تم میں کوئی اس کا تدارک کرسکتا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اٹھ کر کہا تھا کہ قبیلہ اوس کا آدمی ہوتو مجھ کو بنائے میں ابھی گردن مارنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس وقت اس محب صادق عاش وجا شارنے وفات پائی تھی اس واقعہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ فرشتہ جنازے میں موجود تھے۔ آپ سی تھی تارشاوفر مایا کہ ان کی موت سے عرش مجید جنبش میں آگیا ایک انصاری مخربہ تہتا ہے۔

وما اهتزعرش الله من موت هالك

سمعنا به الا لسعد ابي عمرو

" دکسی مرنے والے کی موت پر خدا کاعرش نہیں ہلا مگر سعد ابی عمر و کی موت پڑ'

منا قب اوراخلا تی حیثیت سے حضرت سعد ہڑے درجے کے انسان تھے۔حضرت عائشہ ٹھٹٹا فرماتی ہیں کہرسول اللّٰہ ٹاٹٹٹا کے بعد سب سے بڑھے کرعبدالاشہل کے مین آ دمی تھے۔سعد بن معاذ'اسید بن حضیراورعبادہ بن بشر ٹھاکٹٹائی۔

وہ خود کہتے ہیں کہ یوں تو میں ایک معمولی آ دمی ہوں، لیکن مین چیزوں میں جس رتبہ تک پنچنا چاہیے پہنچ چکا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ ﷺ سے جوحدیث سنتا ہوں اس کومن جانب اللہ ہونے کا یقین کرتا ہوں' دوسری نماز میں کسی جانب خیال نہیں کرنا۔ تیسری بات جناز ہ کے ساتھ رہتا ہوں تو مشکر نکیر کے سوال کی فکر دامن گیر ہتی ہے۔

آنخضرت ٹاٹینے کوان کے اعمال پر جواعتادتھاوہ اس حدیث سے معلوم ہوسکتا ہے جس میں مردہ کوقبر میں دبانے کا ذکر آیا ہے اس کا ایک فقرہ رہیجی ہے کہا گرقبر کی ننگی سے کوئی نجات یا سکتا ہے تو حضرت سعد بن معاذر ٹاٹٹیؤ نجات یا تے ۔

ایک مرتبہ کُسی نے آنخضرت نُٹاٹیٹا کے پاس حریر وریشم کا جبہ بھیجا صحابہ کرام اس کو چھوتے اوراس کی نرمی پر تعجب کرتے تھے۔ آنخضرت نُٹاٹیٹا نے فر مایا کہتم کواس کی نرمی پرتعجب ہے! حالانکہ جنت میں حضرت سعد بن معاذ ڈٹاٹٹٹا کارومال اس سے بھی زیادہ نرم ہے۔ مجلس میں کس طرح بدیٹھا جائے ؟

(۲۹۹۶) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ النَّبِيِ عَلَيْهِمَ مَوْ النَّبِي عَلَيْهِمَ مَن النَّبِي عَلَيْهِمَ مَن اللَّهِ عَلَيْهِمَ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مَن مَجْلِسِه ثُمَّ فَرها يَا كُوكَى دوسر فَخْص كواس كى جگدت بثا كراس كى جگدنه بيشے الكن لوگ يَجْلِسُه فَيْهِ وَلْكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتُو سَّعُوْا) - كشاده بوجا ئيس اور وجيل جائيں اور اوهر ادهر سرك جائيں تاكه دوسر عَمْ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلْكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتُو سَّعُوْا) - كشاده بوجا ئيس اور وجيل جائيں اور ادهر ادهر سرك جائيں تاكه دوسر عمن عَلَيْهِ عَلَيْه

توضیح: قرآن مجید میں الله تعالی نے آ داب مجلس کی تعلیم دی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! تم سے جب کہا جائے کہ مجلسوں میں ذراکھل کر بیٹھوتو تم جگہ کشادہ کر دو۔الله تعالی تمہیں کشادگی کر

٤٦٩٦ صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ٦٢٢٩ مسلم كتاب السلام باب تحريم اقامة الانسان من موضعه ٢١٧٧ - ٥٦٨٣ .

دے گا اور جب کہا جائے کہاٹھ کھڑے ہوجاؤتم اٹھ کھڑے ہوجاؤ۔اللّہ تعالیٰتم میں سےان لوگوں کوجوا بمان لائے ہیں اور جوعلم دیے گئے ہیں اس کے درجات کو بلند کردے گا۔اللّہ تعالیٰ اس کا م کوخوب جانتا ہے جوتم کررہے ہو۔''

لینی جبتم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہواورکوئی دوسرا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہزیادہ نہ ہوتو تم ذراسٹ ہٹ جاؤتو نو وارد کوبھی بیٹھنے کی جگہہ مل جائے ۔ جبتم مجلس میں دوسرے بیٹھنے کے لیے فراخی سے کا م لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کشادگی کرےگا۔

اس آیت کریمہ کا شان نزول یہی ہے کہ آپ ٹاٹیٹی کچھ نصیحت کی باتیں فرمارے تھے،لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔اب جودوسرا کوئی آیا تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں سرکتا تھا تا کہا ہے بھی جگہ ٹل جائے تو قرآن کریم نے تھم دیا کہ ایسانہ کرو۔ادھرادھرکھل جایا کرؤاس آنے والے کی جگہ ہوجائے۔

حضرت مقاتل والله فرماتے ہیں جمعہ کے دن بیآ بیت اتریٰ آپ مالی اس دن اصحاب صفہ میں تھے، یعنی مسجد کے ایک چھپر تلے جگہ تنگ تھی اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ جومہا جر وانصاری بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھے آپ ان کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتے تھے اس دن اتفاق سے چند بدری صحابہ ذرا دیر ہے آئے تو آخضرت مالی الی کھڑے ہوئی۔ آپ سے السلام علیم ہوئی۔ آپ نے جواب دیا چواب دیا چواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب دیا ہے ہوئی۔ آپ کو انہوں نے بھی جواب دیا اس بیاس کھڑے دے کہ کہ میں ذرا کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جواب دیا کو ان کو گئی تھے انہوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہوتی۔ آخضرت مالی گئی ہے تھے انہیں ذرا بھاری پڑا۔ ادھر منافقین کے ہاتھ میں جواب کھڑے کے میں کہ جولوگ تو سے تھے انہیں ذرا بھاری پڑا۔ ادھر منافقین کے ہاتھ میں ایک مشخلہ لگ گیا۔ کہنے کی کے بیٹھ بیل کہ جولوگ توق ہے آئے اور پہلے آئے اپنے تی کے قریب جگہ لئی اس کی مشخلہ لگ گیا۔ کہنے گئی ہیں تو رہا ان کی جگہ ہے کھڑا کر دیا اور دیر ہے آئے والوں کوان کی جگہ دلوادی کس قدر منافقین ہے! ادھر صفور مطابی ہی جگہ نے سوچا کہ ان کے دل میلے نہ ہوں اس لیے دعا کی کہ اللہ تعالی اس پر دم کرے جوابی مسلمان بھائی کے لیے مجلس میں جگہ دے سے مور میلی ہی سے بیا دورا نے والوں کو جگہ دینا شروع کر دیا اور جمعہ ہی کے دن ہی آئے اور کی میں میں میا دے۔ اس حدیث کو سنتے ہی صحابہ کرام نے فورا نور بخو دا پی جگہ سے بٹنا اور آنے والوں کو جگہ دینا شروع کر دیا اور جمعہ ہی کے دن ہی آئے۔ انہیں اس کے دی سے آئے والوں کو جگہ دینا شروع کر دیا اور جمعہ ہی کے دن ہے آئے اور این حاتم )

گوٹنان نزول کے اعتبار ہے آیت خاص ہی ہے عموم الفاظ ہے تھم عام ہے جہاں کہیں ایساموقع آئے وہاں اس آیت کر یمد کے مطابق عمل ہونا چاہیے اسلیلے کی بہت کی حدیثیں ہیں جوان شاءاللہ آیندہ آپ پڑھیں گے۔ واللہ اعلم الصواب (۲۹۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُلَّمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ۲۹۷) حفرت الوہریہ ٹُلَّمُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِیْہِ نَ مُنْ اللهِ طَالِیْہُ فَالَ ((مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَیْهِ فَرَمایا: جُوْتُ اَنِ بیضے کی جگہ ہے اٹھ جائے اور پھر دوبارہ والیس آجائے تو فَهُوا اَحَقُ بِهِ))۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُمُ اللہِ عَلِیْہِ فَاللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

توضیح: جیے کوئی شخص نماز کے لیے صف میں بیٹھا ہوا تھا وضو ٹوٹ گیا۔وضو کرنے کے لیے چلا گیا پھروا پس آیا تو جہال بیٹھا تھا وہ اس جگہ بیٹھنے کاحق دار ہے یااس طرح اور دوسرے کام کے لیے چلا گیا اور پھر آیا تو وہ اس جگہ کامستحق ہے۔

٢٩٧٧ على مسلم كتاب السلام باب اذاقام من مجلسه ثم عاد فهواحق به ٢١٧٩ - ٥٦٨٩ .

## اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسري قصل تغظيماً قيام نبي كريم مُلاثيَّةٍ كوسخت نايسند تها

(٤٦٩٨) عَنْ أَنَس رَالِنَوُ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ آحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ تَاثِيمٌ وَكَانُوْا إِذَا رَأُوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لَمَّا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَالِكَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ

(٣٦٩٨) حفرت انس والثيُّؤ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالْيَا عَمَامِهِ کرام کی نظروں میں سب سے زیادہ مجبوب تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو و کیوکرنہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ وہ احجی طرح جانتے تھے کہاس طرح ہے آپ کی آمدیر کھڑا ہونا آپ گوبالکل پیندنہیں ہے۔(ترمذی) اس حدیری کے مطابق کی علماء نے کہا ہے کہ سی کی آمدیراس کی تعظیم کے لیے کھڑ 'ہوتا مکروہ ہے۔

> (٤٦٩٩) وَعَنْ مُعَاوَيَةَ رَانِينَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَالِيْكُم ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَآبُوْ دَاوُدَ (٤٧٠٠) وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ ﴿ ثَالَتُنَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ ((لَا تَقُوْمُوا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

(۲۹۹ م) حضرت معاويه را الله مُؤلِّنُهُ روايت كرتے ہيں كەرسول الله مُؤلِثْيُمُ نے فرمایا: جواس بات کو پیند کرتا ہوا دراس کو بہخوش لگتا ہو کہاس کے سامنے لوگ کھڑ ہے ہوجایا کریں تواس کوجاہے کہ اپنی جگد دوزخ میں بنا لے۔ (تر مذی وابوداؤ د ) ( • • ٧٤) حضرت الوامامية رفي ثينًا بيان كرتے ميں كه رسول الله مَا ثَيْنَا كُمُر ي ير سہارالگائے ہوئے تشریف لائے، ہم لوگ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوگئے۔آپؓ نے فرمایا کہتم لوگ تعظیم کے لیے اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح مجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بعض بعض کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوجایا کرتے ہیں۔(ابوداؤد)

(۱۰۷) حضرت سعید بن الی الحت میان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیےآئے۔ایک شخص ان کی آمدیرا بنی جگہ سے کھڑا ہو گیا آپنے لینی ابو بکرہ نے اس کی جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا رسول الله مَنْ لَيْنِيمُ نِهِ اس ہے منع فرمایا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے کہ آ دمی ا ینا ہاتھ اس شخص کے کیڑے سے صاف کرے جس کیڑے کواس نے پہنا نہیں ہے۔(ابوداؤ د) لیتن کسی اجنبی آ دمی کے کپڑے سے ہاتھ نہیں صاف کرنا جا ہے، ہاں اپنے غلام یالڑ کے وغیرہ کے کپڑے سے ہاتھ

(٤٧٠١) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ الْحَسَنِ الْطَلْمَ قَالَ جَاءَ نَا آبُوْبَكُرَةَ فِيْ شَهَادَةِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَلِي أَنْ يَجْلِسَ فِيْهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيِّ طَائِيْمُ نَهْى عَنْ ذَاوَنَهَى النَّبِيُّ طَائِيْمُ أَنْ يَّمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مِنْ لَمْ يَكْسُهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

صاف کرسکتا ہے، کیونکہ وہ کیڑااس کا پہنا پایا دیا ہوا ہے۔

٤٦٩٨ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجال ٢٧٥٤ .

٤٦٩٩ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب قيام الرجل للرجال ٢٢٩ ٥ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجال ٢٧٥٥.

<sup>•</sup> ٤٧٠ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب قيام الرجل للرجال ٥٢٣٠ - الضعيفه ٦٣٤ ايومرزوق لين راوى ب اورابوالعدلیں اوراس کا شاگر د دونوں مجہول ہیں۔

#### كري ( 318) ( آيار)، يعن هُرُ سر بر نحاميان كري ( ببعضے کی جگہ اینا کیڑ ارکھنا

رَسُوْلُ اللهِ تَنْ اللهِ تَنْ اللهِ عَلَيْمُ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَارَادَ الرَّجُوْعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَايَكُوْنَ عَلَيْهِ فَيَعْرِنُ ذَالِكَ أَصْحَابَهُ فَيَثْبُتُوْنَ۔ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

(٤٧٠٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ لِللَّهِ عَنْ

رَسُوْلِ اللَّهِ تُلْتَيْمُ قَالَ ((لا يَجِلُّ لِرَجُلِ أَنْ

يُّفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إلَّا بِإِذْنِهِمَا . )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٤٧٠٤) وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبِ ثَلَثِيْ عَنْ اَبِيْهِ

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَلْيُمْ قَالَ ((لا تَجْلِسْ

اللهِ طَيْئِمُ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا

أَقَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرْهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ

بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

و أَبُوْ دَاوُ دَ

(٤٧٠٢) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ وَلَيْ قَالَ كَانَ

(٢٠٠٢) حضرت ابودر دار رفائف بيان كرت بين كدرسول الله ماليكم جب بیٹھے ہوئے ہوتے اور ہم لوگ بھی آپ کے اردگر دبیٹھے ہوئے ہوتے۔اور آپھی ضرورت کے تحت گھر وغیرہ جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ آنے کا ارادہ رکھتے تو اپنے بیٹھنے کی جگہا پنی جوتی نکال کرر کھ جاتے یا عادر كير اوغيره اس جگه ركه كر چلے جاتے ۔جس سے صحابہ كرام يسجه حجاتے كه آپ مَالِيْظُ دوباره تشريف لائيس كے توسب لوگ اپني اپني جگها تظاريس بيٹھےرتے۔(ابوداؤد)

(٣٤٠٣) حضرت عبدالله بن عمرو رثانين بيان كرتے ہيں كه رسول الله مثانين نے فرمایا: دوبیٹے ہوئے آ دمیوں کے درمیان میں جدائی اور فاصلہ کرکے سی کے لئے بیٹھنا حلاک نہیں ہے،البتہ وہ دونوں اجازت دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔(ابوداؤدور مذی)

( ۴۷۰ م) حضرت عمر وبن شعیب ڈاٹنٹوا پنے باپ سے اور وہ ان کے دادا ي نقل كر كے بيان كرتے ہيں كه رسول الله عُلَيْمًا في فرمايا: كوئى بغير

احازت کے دوآ دمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھے۔(ابوداؤد)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ .....تيسرى فَصَل (٤٧٠٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ

(٥٥ ٢٧) حضرت ابو ہریرہ ڈالنٹوئیان کرتے ہیں كەرسول الله مَثَالَیْمَ مارے ساتھ معجد میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی کھڑ ہے ہو جاتے اوراس وقت تک کھڑے رہے

یباں تک کہ آپ اپنی ہو یوں کے گھروں میں داخل ہوجاتے۔ (بیہتی) توضيح: يه كفر ابونا مجلس كے برخواست كى وجد سے تھاند كة ظيم كى وجد سے۔

٤٧٠٢ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع ٤٨٥٤ ـ مقام بن نجيح ضعيف اور کعب بن ذہل 'لین' ہے۔

٤٧٠٣\_ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الرجل يجلس بين للرجلين بغير اذنهما ـ ٤٨٤٥ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير اذنهما ـ ٢٧٥٢ .

٤٧٠٤ اسناده حسن - سنن ابي داؤد كتاب الادب في الرجل مجلس بين الرجلين بغير اذنهما ٤٨٤٤.

٥٠٠٥ ـ اسناده ضعيف شعب الايمان ٤٩٣٠ ـ ابوداؤد ٤٧٧٥ - بلال بن الي بلال مستور -

(٤٧٠٦) وَعَن وَأَثَلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ اللَّهُ قَالَ

مجلس میں کشادگی کرنا

دَخَلَ رَجُلٌ اِلْمِي رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّيْتُمْ وَهُوَ فِيْ الْمَسْجِدِ قَاعِدُ فَتَرَحْزَجَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيمُ

فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولُ اللهِ تَلْيَرْمُ إِنَّ فِي الْمَكَان سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ تُرْتَيْخُ ((إنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَاهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ. )) رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ

فِيْ شُعَبِ الْآيْمَان.

(۲۰۷۷) حضرت واثله بن خطاب را الله ما معجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آدی آیا تو آپ اپنی جگہ سے پچھ ہٹ گئے اوراس کے بیٹھنے کے لیے کچھ جگہ خالی کر دی تا کہ وہ آپ کے قریب بیٹھ حائے اس نے کہایا رسول اللہ! جگہ کشادہ ہے میں کہیں اور جگہ بیٹھ حاؤں گا آپ تکلیف نہ کیجے۔آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا پیاخلاقی فرض ہے کہ جو ایے مسلمان بھائی کوآتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا ساسرک مائے۔(بیمق)



# بَابُ الْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ وَالْمَشٰي بِيْطِيْ الْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ وَالْمَشٰي بِيْطِيْ سونْ حِلْنَ پُر نَ كَآداب

ند ہب اسلام نے جہاں بہت ہے آ داب کی تعلیم دی ہے وہاں اس نے اٹھنے بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ کس میں بیٹھنے کے بعد سلام کر کے کس جگداور کس طرح بیٹھنا جا ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مجلس کے آ داب کے سلسلہ میں فر مایا ہے:

﴿ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلاَ تَتَنَاجَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُا بِالْبِرِّ وَالْعُلُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَاتَّقُوا اللَّهِ النَّبُونَ الْمَنُوا وَلَيْسَ وَالتَّقُوٰى وَاتَّقُوا اللَّهِ النَّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا قِيْلَ لَكُمُ تَفَارُهُ فَى اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا قِيْلَ لَكُمُ اللهُ اللهُ

''اے ایمان والو! جبتم جھپ جھپا کے باتیں کروتو یہ سرگوشیاں گنجگاری اورظلم وزیادتی اور پنجبر کی نافر مانی کے بارے میں نہ ہوں بلکہ نفع رسائی اور پر ہیزگاری کی باتوں پر آپس میں تبادلہ خیالات کر واوراس اللہ سے ڈرتے رہوجس کے پاستم جمع کیے جاؤگے یہ ہماری سرگوشیاں شیطانی کا م ہیں جس سے ایمان داروں کورنج پہنچے گواللہ تعالیٰ کی جاہت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ۔ ایمان والوکو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھر وسد کھیں ۔ اے مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں ذراکھل کر بیٹھوتو تم جگہ کشادہ کر دواللہ تعالیٰ تہمیں کشادگی دےگا ۔ اور جب کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ ۔ اللہ تعالیٰ ہوجو خردار ہے۔''

ان آیتوں سے بیر باتیں معلوم ہو کیں کہ:

- ۔ جب مجلس میں بیٹے کر دوجار آ دمیوں ہے ہم کلام ہوتو ظلم وزیادتی ،گناہ اور نافر مانی کی باتیں نہ کی جائیں' بلکہ تفویٰ اور پر ہیز گاری اور رشد و ہدایت کی باتیں ہوں۔
  - اور جب مجلس میں تنگی ہوتو کھل کرنہیں بیٹھنا چاہیے، تا کہ دوسر لے لوگوں کو جگیل جائے۔
    - سو۔ اور جب کسی وجہ ہے کہا جائے کہلس سے کھڑے ہوجاؤ تو اٹھ کھڑا ہونا جاہے۔
  - س اور جب مجلس میں جہاں مناسب جگمل جائے وہیں بے تکلف بیٹھ جانا چاہیۓ کوئی خاص جگہۃ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- ۔ اورگردن بھاند کرآ گے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے' کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔حضرت جابر بن سمرہ ڈکاٹٹؤفر ماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی آ دمی آ پ مٹاٹیئے کی مجلس میں آتا تو مجلس کے کنارے جہاں جگیل جاتی بیٹھ جاتا۔ (ابو دائو د)
  - ۲۔ مجلس میں ہے کسی کواس کی جگہ ہے اٹھا کراس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔

- ے۔ اور جب کسی ضرورت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا ہے تو واپس ہونے کے بعدو ہی اس جگہ کامستحق ہے۔
- ۸۔ اگر دوآ دمی آپس میں مل کر کوئی خاص بات چیت کررہے ہول تو بغیران کی اجازت کے انہیں الگ الگ نہیں کرنا چاہیے کہ ان دونوں
   کے درمیان میں بیٹھ کران کی باتیں سنے۔
- 9۔ اگر کچھلوگ مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوں تو حلقے کے درمیان میں بیٹھنا جائز نہیں 'کیونکہ کسی کی طرف منہ اور کسی کی طرف پیٹھ ہوگی ، پید برتمیزی کی بات ہے۔ایسے تحض پر آپ ماٹیٹر کے لعنت بھیجی ہے۔ (تر مذی)
- ۱۰ رائے میں نہیں بیٹھنا چاہے' کیونکہ اس طرح آنے جانے والوں کو نکلیف ہوگی اور یہ وقار کے بھی خلاف ہے۔ کوئی سمجھے گا بھیک ما نگنے والا بیٹھا ہے۔ اور اگر ضرور تا بیٹھنا ہی پڑجائے تو رائے کے حق کو اوا کرنا چاہیے۔ رسول الله نگائی نے فر مایا: راستوں پر بیٹھنے سے بچے رہو! صحابہ کرام ڈی گئی نے عرض کیا۔ اس بات پر ہم مجبور ہیں وہیں بیٹھ کر بات چیت کرتے رہیں تو رسول الله نگائی نے فر مایا:
  اگر ایسی مجبوری ہے تو رائے کاحق اوا کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ رائے کاحق کیا ہے؟ آپ نے فر مایا (۱) نیجی نگاہ رکھنا' (۲) تکلیف دہ چیز کورائے سے دورکر دینا' (۳) سلام کا جواب دینا' (۳) اچھی باتوں کاحکم دینا' (۵) بری باتوں سے روکنا۔ (بحدی)
  - اا۔ اگر کوئی مجلس میں بیٹھا ہوتو آنے والے مخص کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔آپ ٹاٹیٹی نے اس سے منع فرمایا ہے۔
- ۱۱۔ مجلس میں اپنے ہم نشین کے ساتھ زمی کرنی چا ہے اور اس کی عزت ملحوظ نظر رکھنی چا ہے، اس کے سامنے پاؤں نہیں پھیلانا چاہیں۔ (ادب المفرد ، بعداری)
  - الله الله چیز نہیں کھانی پینی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے جیسے بیڑی سکریٹ تمبا کو وغیرہ۔
    - ۱۳ اور جوضروری بات چیت ہوا سے امانت سمجھ کر محفوظ رکھنا جا ہے۔ (ادب المفرد بحاری)
- 01۔ اور مجلس میں جب سب لوگ ینچے بیٹھے ہوں تو بلاضر ورت او نچی جگہنیں بیٹھنا جا ہیے،البتۃ اگر وعظ ونصیحت کے لیے میزیا کری وغیرہ پر بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
  - ۱۲۔ اگراستادیا کوئی بڑا آ دمی سامنے ہوتوادب سے دوزانوں بیٹھنا چاہیے۔
  - اور جب سب لوگ بیٹھے ہول تو بلاضر ورت سب کے سامنے لیٹنا مناسب نہیں ہے۔
  - ۱۸۔ اور جب دوجا رآ دمی مجلس میں بیٹھے ہوں تو بغیر ساتھیوں کی اجازت کے دوآ دمی ہے آپس میں کا ناپوی کرنا مناسب نہیں۔

(ادب المفرد، بخاري)

- 19۔ اور جب لوگ آپس میں بات چیت کررہے ہوں اور وہ اپنی بات ہرا یک کو سنا نانہیں چاہتے تو حصیب کران کی باتوں کوسٹنا جائز نہیں ہے۔(ادب المفرد، بحاری)
  - ۲۰۔ اختتام مجلس کی دعا:
  - ((سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.)) (بيهقي وترمذي)
- '' ہم تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اوراس بات کی شہادت دیتے ہیں کہتو ہی معبود ہے اور تجھ ہی سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹے ہیں۔''

(٤٧٠٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَالَكَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ

طَيُّكُمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى

### اَلُفَصِلُ الْآوَّلُ....قَصل اول

(٤٠٤) حضرت عبدالله بن عمر والثُّهُ بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول اللَّهِ ۚ عَلَيْكُمْ بِفَنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًّا بِيَدَيْهِ۔ رَوَاهُ اللّٰه طَالِيْكُم كوديكھاكەكعبى شريف كے صحن ميں اپنے دونوں ہاتھوں كا گوٹ

مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ( بخاری )

**توضیح**: گوٹ مارکے بیٹھنے کی ایک شکل ہوتی ہے کہ دونوں زانووں کو کھڑ ارکھا جائے اوراس کے تالوؤں کوزمین پر رکھا جائے

اور دونوں ہاتھوں سے اپنے دنوں زانو وَں کو لپیٹ لے یا بجائے ہاتھ کے پشت کی جانب سے کپڑ الپیٹ کر دونوں گھٹنوں کے پنیجے دونوں پاؤں کو ہاندھ لے۔اس سے کمزورآ دمی کے بیٹھنے میں راحت ملتی ہے۔عرب میں اس کا عام دستور پایا جاتا تھا آپ مُلَّ فیزا نے بھی اس پڑمل کیا

مسحدمين لثننے كاطريقيه

(٤٧٠٨) وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ ثُاثِثًا عَنْ عَمِّهِ (۸۷-۸) حضرت عباد بن تمیم ڈٹائٹوا پے چھاسے نقل کر کے بیان کرتے ہیں قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَاتِيْمُ فِي الْمَسْجِدِ كمانهول نے كہا كمين نے آپ سَاليَّا كومتحدين اس طرح جت ليے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنا ایک پاؤل دوسرے پاؤل پر رکھا ہوا تھا۔ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ـ

(بخاری ومسلم) توضیح: جبستر کے کھل جانے کا خوف نہ ہوتو اس طرح لیٹنا درست ہے اورا گربے پر دگی کا احمال ہوتو اس طرح لیٹنا مناسب

نہیں ہے۔اوراگر پائجامہ پہنے ہوئے ہے جس سے ستر کھل جانے کا ڈرنہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ ٹاٹیٹج اس کا بہت زیادہ احتیاط رکھتے تھے۔آپ کی ستراس طرح لیٹنے سے بھی نہیں کھلی۔ (٤٧٠٩) وَعَنْ جَابِرٍ ﴿لِلنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ

(٩٤٠٩) حضرت جابر بالثيَّ ني بيان كيا كدرسول الله طليُّمُ ن اسطرت چت لیٹنے سے منع فر مایا ہے کہ ایک پیر پر دوسرا پیرر کھے ہوئے ہو۔ (مسلم)

الْأُخْرِى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٧١٠) وَعَنْهُ وَلِئْكِ أَنَّ النَّبِيِّ طَلِيْمُ قَالَ ((لا (۱۰) حضرت جابر الثانيك مروى ہے كدرسول الله مَثَالَيْكُمُ نے قرمایا : كوكى ال طرح چت نہ لیٹے کہایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے ہو۔ يَسْتَلْقِيَنْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

توضیح: حضرت جابر رہائٹؤے بیدونوں روایتیں مروی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح لیٹنا جائز نہیں ہے اور حضرت عباد بن تميم راتي كاروايت سے معلوم ہوتا ہے كہ جائز ہے تو ان روايتوں ميں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے تو ان ميں علائے كرام منے اس

٤٧٠٧ ـ صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب الاحتباء باليد وهو القرضاء ٦٢٧٢ .

٤٧٠٨ ـ صحيح بخاري كتاب الاستئذان باب الاستلقاء ٦٢٨٧ ـ مسلم كتاب اللباس والزينة باب في اباحة الاستلقاء

٤٧٠٩ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب في ضع الاستلقاء على الظهر ٢٠٩٩ ـ ٢٠٥٥.

٤٧١٠ ـ صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب في منع الاستلقا على الظهر ٢٠٩٩ ـ٥٥٠٣.

الهداية - AlHidayah

طرح تطبیق دی ہے، کہا کہ اس طرح لیٹنا دوطریقے ہے ہوتا ہے ایک تواس طرح سے کہ دونوں پاؤں لمبے دراز ہوں اورایک پیرکو دوسرے پیر پرر کھے ایس شکل میں بے پردگی نہیں ہوسکتی اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک زانووں کو کھڑا رکھا جائے اور دوسرا پاؤں اس زانو پررکھ دیا جائے اس صورت میں بے پردگی کا احتمال ہے۔ تو یہاں بے پردگی کا احتمال ہے نع ہے اور جہاں بے پردگی کا احتمال نہیں ہے وہاں جائز ہے۔ اور پائجامہ پہنے ہوئے ہے جس میں ستر کے کھلنے کا احتمال نہیں ہے تو اس طرح سے جائز ہے۔

#### اكر كرجلنے كى ممانعت

(۱۷۱۱) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلَا قَالَ رَسُولُ (۱۱٪) حضرت الوهريه وَلَا قَالَ رَسُولُ الله مَا لَيْ الله عَلَيْمِ الله مَا لَيْ الله عَلَيْمِ الله مَا لَيْهِ الله مَا لَيْهِ الله مَا المَا الله مَا المَا الله مَا المَا المَا الله مَا المَا المَا الم

توضیح: کہاجا تا ہے بہ قارون تھایا کوئی اور دوسرا تخص ہو۔اللہ تعالی کو تکبر پیندنہیں ہے،خواہ چلنے میں ہویا بیٹھنے میں ہو۔قر آن بید میں فرمایا:

﴿ وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ـ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهُ هَا ﴾ (بني اسرائيل ع٤)

''اور (اَے بخالب) زمین میں اکڑ کرنہ چلا کر (کیونکہ اس دھاکے کے ساتھ چلنے سے ) تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا (اے پیغمبر)ان سب باتوں میں جو بری ہیں سب ہی تو تمہارے پروردگار کے نزدیک مکروہ اور ناپیند ہیں۔''

# اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ....دوسرى فصل

نبي كريم مَنَاتِيمُ كالمسجد مين بيطيخ كاانداز

(٤٧١٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَاللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ (٢٤١٢) حضرت جابر بن سمره وَلَا ثَنْ بَيان كرتے بين كه بين نے رسول النَّبِيَّ مُتَّكِفًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَادِهِ - الله طَلَيْنَ كُوتكيه برسهارالكائے بيٹے ديكھا كه وه تكية آپ كے باكيں جانب رَهَ أَنْ اللهُ عَلَيْنَ مَانَ عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَادِهِ - الله طَلَيْنَ كُوتكيه برسهارالكائے بیٹے ديكھا كه وه تكية آپ كے باكيں جانب رَهَ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْنَ مَانَ مَنْ عَلَيْنَ مَانَ مَنْ عَلَيْنَ مَانَ مَنْ عَلَيْنَ مَانَ مَنْ كُلُهُ اللهُ عَلَيْنَ مَانَ مَنْ كُلُهُ اللهُ عَلَيْنَ مَانَ مَنْ كُلُهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مَانِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مَنْ كُلُهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ مَنْ مَنْ عَلَيْنَ عَلَيْكُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيْنَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلِيْنَ عَلْمُ عَلِيْنَ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيْ (٤٧١٣) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ وَلَيْ قَالَ (٣٤١٣) حضرت ابوسعيد خدرى ثَلَّظُ بيان كرتے بين كه رسول الله مَنَلَظِمُ ا كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ لِلْهِ مَنْ لِلْهِ مَنْ الْمَسْجِدِ مسجد ميں دونوں باتھوں كا گوٹ باندھ كر بيٹھا كرتے تھے۔ (رزين)

اِحْتَنِي بِيَدَيْهِ۔ رَوَاهُ رَزِيْنٌ

٤٧١١ صحيح بخارى كتاب اللباس باب من جرثو به من الخيلاء ٥٧٨٩ مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم التبختر في المشي- ٢٠٨٨ - ٥٤٦٥ .

٤٧١٢ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في الاتكاء ٢٧٧٠ .

۱۷۱۳ صحیح - سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی جلوس الرجل ۶۸۶۱ ـ شمائل ترمذی ۱۲۸ ـ الصحیحه ـ ۸۲۷ م ۱ ۱ ۷۶ ـ صحیح - سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی جلوس الرجل ۶۸۶۱ ـ شمائل ترمذی ۱۲۸ ـ الصحیحه ـ ۸۲۷ ـ شوابد کے ساتھ صحیح ہے۔ الريخ المنظمة على المنظمة المن

(٤٧١٤) وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَبُّ اللَّهُ ارَأَتْ کو مجد میں گوٹ مار کر بیٹھا ہوا دیکھا۔وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے رَسُوْلَ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ

الْقُرْفَصَاءُ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَالِيُّمْ آب مُنَاتِثَا کوخاکساری اورخشوع کی حالت میں اس طرح بیٹھے ہوئے

الْمُتَخَشِّعَ أُرْعِدْتُّ مِنَ الْفَرْقِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ د يكهاتوآپ كى بيت كى وجدس مين كانپائقى \_ (ابوداؤد) (٤٧١٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ ثَاثُوا قَالَ كَانَ (۷۷۱۵) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائینِم فجر کی

النَّبِيُّ ثَالَيْتُمُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعُ فِي مَجْلِسِه نماز پڑھ کراچھی طرح دن نکلنے تک چارزانو بیٹھے رہتے تھے۔(ابوداؤد) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنَآءٌ ـ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ (٤٧١٦) وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ وَلِنْكِ أَنَّ النَّبِيُّ كَالِيْمُ (١٦٧) حضرت ابوقاده والثينا بيان كرت بين كدرسول الله ظافياً سفر مين

آخری رات میں آرام کرنے کے لیے اترتے تو دائی کروٹ پر لیٹ جاتے كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلِ إِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ اْلَايْمَنِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ زَرَاعَهُ اور جب صبح سے پہلے آ رام کرتے تو اپناایک باز و کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ- رَوَاهُ فِي شَرْح السُّنَّةِ سرر كفكرليك جاتے تاكەنىند كاغلېدنە بو\_ (شرح سنه)

توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب انسان بائیں پہلو پرسوتا ہے تو دل اس کا اپنے ٹھکانے پر ہوتا ہے اور خوب آرام

حاصل کرتا ہےاور بھر پورنیند بھی آتی ہے۔اوراطباء کا کہنا ہے کہ بائیں کروٹ سونے سے کھانا ہضم ہوجاتا ہے۔جبکہ دائیں کروٹ میں سے کیفیت نہیں ہوتی۔

(٤٧١٧) وَعَنْ بَعْضِ أَلِ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ قَالَ (١٤١٧) حضرت امسلمه وللها كي بعض بجول نے بيان كيا ہے كه رسول كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللَّهِ كَالِّيْمُ نَحْوًا مِّمَّا يُوْضَعُ الله مُنْ الله م فِيْ قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَاْسِهِ۔ رَوَاهُ سراہنے کے قریب تھی۔ لین جہاں آپ تبجد کی نماز پڑھتے تھے وہ جگہ آپ كىرك ياس ہوتى تقى تاكەالھنے كے بعدمصلى برآسانى سے نماز براھ أَبُوْ دَاوُدَ

سكيس\_(ابوداؤد) پیٹ کے بل لیٹنے کی ممانعت (٤٧١٨) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ عَالَ رَأَى رَسُولُ (۱۸ محرت ابو ہررہ والنائن سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول الله

اللَّهِ كَالِيُّمُ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ مُثَاثِينًا نِهِ الكِيْحُصُ كُواوندها لينيهُ وكيو كرفر مايا: الله تعالى اس طرح ليثيهُ كوپسند هٰذِهِ ضَجْعَةٌ لا يُحِبُّهَا اللَّهُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ نہیں فرما تا۔ (برندی)

(٤٧١٩) وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسِ ( ١٩٥٠) حفرت يعيش بن طخفه بن قيس غفاري ايخ والد لي قال كرك ٤٧١٤ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في جلوس الرجل ٤٨٤٨ .

٤٧١٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الاد باب في الرجل يجلس تربعا ٠ ٤٨٥ . ٤٧١٦ - اسناده صحيح - شرح السنة ١٢/ ٣٢٥ - ٣٣٥٩ مسند احمد ٥/ ٩٠٩ - صحيح مسلم ٦٨٣ .

٤٧١٧ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب كيف يتوجه ٤٤ ٥٠٤ بعض آل ام سلم مجهول ٢٠

٤٧١٨ - صحيح - سنن الترمذي كتاب الادب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن - ٢٧٦٨ - ثوابر كرماته وجح ب ٤٧١٩ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الرجل ينبطع على بطنه ٥٠٤٠ ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات باب النوم في المساجد. ٧٥٢.

الهداية - AlHidayah

الْغِفَارِيِّ عَنْ آبِيْهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطَنِيْ إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالْيَامِ.

(٤٧٢٠) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ﴿ثَاثِمُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيمٌ ((مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ وَفِيْ رَوَايَةٍ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَفِي مَعَالِمِ السُّنَنِ الْخَطَّابِيِّ حِجًا

رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً

(٤٧٢١) وَعَنْ جَابِرِ ثَلْثَةُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ طَيْلُمُ أَنْ يَّنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْح لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٤٧٢٢) وَعَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَثَةِ قَالَ مَلْعُوْنٌ عَلَى لِسَان مُحَمَّدِ طُلِيَّا مَنْ قَعَدَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ\_ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْدَاوُدَ

(٤٧٢٣) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ ﴿ ثَاثُونُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْيَٰمُ ((خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(٤٧٢٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ثِلْثَةِ قَالَ جَآءَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثَيْمُ وَأَصْحَابُهُ جُلُوْسٌ فَقَالَ ((مَالِيْ أرى كُمْ عِزِيْنَ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

بیان کرتے ہیں جواصحاب صفہ میں سے تھے کہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح کے وقت پیٹ کے بل اوندھالیٹا ہواتھا' ایک شخص نے اینے پاؤں سے مجھے ہلا کر کہااس طرح کالیٹنا خدا کو بڑا لگتا ہے تو میں نے دیکھا كه كهنے والے رسول الله مَالَيْزَام مَتّعے \_ (ابوداؤ دُابن ماجهہ )

(۲۷۲۰) حضرت علی بن شیبان ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَاٹٹؤ کم نے فرمایا: جو تحض رات کو ایسی حیت پرسوئے جس پر رو کنے کی دیوار نہ ہوتو خدائے تعالی کا ذمداس سے بری ہے۔ (ابوداؤد) کیونکہ بغیر منڈر والی حجیت ہے گر جانے کا خطرہ ہے۔

(۲۷۲۱) حفرت جابر رہائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُناٹیز کے اس حیت پرسونے مے منع فر مایا ہے جس پر پردے کی دیوار نہ ہو، یعنی روکنے کی مونڈرینہ ہو۔ (ترمذی)

محالس ميں بيٹھنا

(۲۲۲) حضرت حذیفه رفانشوا بیان کرتے ہیں که رسول الله مُثَاثِیم نے مجلس کے درمیان میں بیٹھنے والے پرلعنت فر مائی ہے۔ (تر مذی وابوداؤد )

(۷۲۲۳) حفرت ابوسعید خدری الله الله الله مَنَافِيْكُمْ نِے فرمایا: سب سے بہتر وہ مجلس ہے جو کشادہ ہو۔ (ابوداؤد ) تا کہ وہاں بیٹھنے والوں کوآ رام ہو۔

(۲۷۲۴) حفرت جابر بن سمرہ رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام و کانٹھا لگ الگ دور دور ببیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْمُ تَشریفِ لائے تو ان کواس طرح بیٹھے ہوئے دکھ کر فرمایا: میں تم کواس طرح متفرق بیٹھے دیکھ رہا

ہوں۔سب کول کر بیٹھنا جا ہےتا کہ آپس میں محبت رہے۔ (ابوداؤد)

• ٤٧٢ - صحيح - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في النوم على سطح غير حجار ٤١ ٥٠٤ الصحيحه ٨٢٨ .

ا ٤٧٢ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في الفصاحة والبيان ـ ٢٨٥٤ .

٤٧٢٢ـ اسناده ضعيف. سنن ابي داؤد كتاب الادب باب الجلوس وسط الحلقة ٤٨٢٦ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة ٣٥ ٢٧ ا*بْكِلزگ سيرنا مذيفه سے ماا*قات ثابت *بين ہے*۔

٤٧٢٣ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في سعة المجلس ٤٨٢٠ .

٤٧٢٤ ـ صحيح ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى التحلق ـ ٤٨٢٣ .

(326) ( بين بين بوخ، چني بوخ كر آداب

(2212م) حضرت ابو ہر برہ و ٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُناٹیج نے

(٤٧٢٥) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سَلَيْمَ قَالَ ((إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِيْ الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِيْ الظِّلِّ فَلْيَقُمْ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

فرمایا: جبتم میں سے کوئی سامید میں بیشا ہوا ہوا ورسامید وہاں سے پچھ ہٹ جائے اور دھوپ آ جائے اور اس کے جسم کا کچھ حصہ سابیہ میں رہے اور کچھ دھوپ میں تو اس کو وہاں سے کھڑا ہو جانا جا ہے (یا تو یالکل دھوپ ہی میں رہے یابالکل ساریہ ہی میں رہے، کیونکہ کچھدھوپ میں کچھ سامیہ میں لیٹنا میٹھنا

شیطانی نشست ہے) (ابوداؤر) (۲۷ ۲۷) اورشرح سندمیں بیالفاظ ہیں کیونکہ دھوپ اور سامی کی الگ الگ تا ٹیرہےا کیے ہی وقت میں دونوں کی تا ٹیر ضرر رساں اور نقصان دہ ہے۔

(٧٧٢٧) حضرت ابواسيد انصاري را الله الله على كرت مين كه رسول الله مَنَا لَيْمُ مَسِدِ ہے فکل کر باہر جارہے تھے کہ راستہ میں دیکھا کہ مردعورت ساتھ ساتھ مل کرچل رہے ہیں۔ آپ نے عورتوں کوفر مایا: تم مردوں کے پیچیے پیچیے چلوراستہ کے درمیان میں مت چلو' بلکہ راستہ کے کنارے کنارے چلو۔ اس حکم کے سنتے ہی عورتیں کنارے کنارے اس طرح چلنے ککیں کہ دیوار میں ملنے کئیں بعض دفعہ ان کا کیٹر ادبوار ہے بھی لگ جاتا تھا۔ (ابوداؤ دُوہیہ ق)

(۲۷ ۲۸) حضرت عبدالله بن عمر والتنجليان كرتے بين كدرسول الله مثلاثيم نے مردوں عور توں کوساتھ ساتھ چلنے ہے منع فر مایا ہے۔(ابوداؤد)

(۲۷۲۹) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم مُنْ اللَّهُ مَم مُحِلُس مِين آتے تو اس جگه بیٹھتے جہاں مجلس کے کنارے خالی جگه ہوتی۔(ابوداؤد)

اَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ فَالَّهُ اَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ فَالَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ)) له هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْقُونًا (٤٧٢٧) وَعَنْ اَبِىٰ اُسَيْدِ نِالْانْصَارِيِّ اللَّٰيُّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالَتُهُمْ يَقُوْلُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَآءِ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لِلنِّسَاءِ إِسْتَاخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ

(٤٧٢٦) وَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ قَالَ ((إِذَا كَانَ

تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ - حَتَّى أَنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ -رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيْمَانِ (٤٧٢٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ثَاثُهُا أَنَّ النَّبِيُّ ثَالَثُكُمُ نَهٰى أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرَأَتَيْنِ-

رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ

(٤٧٢٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَٰشِيُ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيِّ ثَلَيْتُهُمْ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهٰى- رَوَاهُ

أَبُوْدَاوُدَ وَذُكِرَ حَدِيْثًا عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيْ بَابٍ الْقِيَامِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَى عَلِيِّ وَآبِي هُرَيْرَةَ فِي بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ثَالَيْهُمْ وَصِفَاتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

٤٧٢٥ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الجلوس بين الظل والشمس ٤٨٢١ ـ الصحيحه ٨٣٧.

٤٧٢٦ حسن - شرح السنة ١٢/ ٣٠١ ح ٣٣٣٥ و كيص: مابقه حديث ٤٧٢٥. ٤٧٢٧ حسن - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في شيء النساء مع الرجال في الطريق ٢٧٢٥ شعب الايمان ٧٨٢٢ -شواہد کے ساتھ حسن ہے۔

٤٧٢٨ - اسناده موضوع - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في مشى النساء ٢٧٣ ٥ واؤد بن صالح المدني مكر الحديث --٤٧٢٩ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في التحلق ٤٨٢٥ ـ الصحيحه - ٣٣٠ .

### الْفَصُلُ الثَّالِثُ ....تيسرى فصل

(٤٧٣٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ مَرَّبِيْ رَسُوْلُ اللهِ كَالَيْمُ وَأَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِى النُّسْرَى خَلْفَ ظَهْرِىْ وَآتَكَاْتُ عَلَى النَّهْ يَدِى فَقَالَ آتَقُعَدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَى النَّهِ يَدِىْ فَقَالَ آتَقُعَدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَى هِمْ-رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ

(٤٧٣١) وَعَنْ آبِيْ ذَرِّ رُالِثَةِ قَالَ مَرَّبِيَ النَّبِيُّ قَالَ مَرَّبِيَ النَّبِيُّ ثَالِيَّةٍ وَآنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِيْ فَرَكَضَنِيْ بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنْدُبُ إِنَّمَا هِيَ ضِجْعَةُ آهْلِ النَّارِ وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

(۳۷۳) حضرت عمرو بن شریدا پنے والد سے نقل کرکے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْنَ میرے پاس سے گزرے اور میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میں اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھے ہوئے تھا اور دا کمیں ہاتھ کی ہمشلی پرسہارالگائے ہوئے تھا۔ یہ دکھ کرآپ نے فرمایا: اس طرح یہودی بیٹھا کرتے ہیں جومغضوب علیہم ہیں۔ لینی متکبروں اور گھمنڈ یوں کی یہی نشست ہے۔ (ابوداؤد)

(۳۷۳) حضرت ابوذر ر و النيئي بيان كرتے بيں كه رسول الله مَثَالِيمُ كا گزر ميں بيث كے بل سويا ہوا تھا۔ يعنی اوندھا تو آپ مير بي پاس سے ہوا اور ميں پيث كے بل سويا ہوا تھا۔ يعنی اوندھا تو آپ نے اپنی ٹانگ سے حركت دے كر فرمايا: اے جندب! اس طرح كاليثنا جہنيوں كاليثنا ہے۔ (ابن ماجه) اس حديث سے معلوم ہوا كہ اوندھاليثنا منع

**#####** 

٤٧٣٠ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الجلسة المكروهة ٤٨٤٨ .

٤٧٣١ صحيح - سنن ابن ماجه كتاب الادب باب النهى عن الاضطجاع على الوجه ٣٧٢٤ .

# بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاوُبِ چینکنے اور جمائی کے آداب

### اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ.....بيافصل

(٤٧٣٢) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ تَالَيْمُ قَالَ ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَّاوُّبَ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ آنْ يَقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّنَاوُّبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطانِ فَإِذَا التَّنَاوُّبَ اَحَدَكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّنَاوُّبُ اَحَدَكُمْ إِذَا تَثَانَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطانُ). رَوَاهُ البُّخَارِيُ وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّ آحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَاضَحِكَ الشَّيْطانُ مِنْهُ الشَّيْطانُ مِنْهُ الشَّيْطانُ أَوْدَهُ أَلَا اللَّهُ الشَّيْطانُ مِنْهُ الشَّيْطانُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ مِنْهُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ اللَّهُ السَّيْطانُ الْمَالِمُ اللَّهُ السَّيْطانُ مِنْهُ السَّيْطانُ مِنْهُ السَّيْطانُ الرَّالَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ السَّيْطانُ مَنْهُ السَّيْطانُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُعْلَالُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمَالَةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ الْمِنْ الْمُعْلَامُ الْمُلْمُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ السَّيْطِ اللَّهُ السَّيْطِيْمَ الْمُعْلِمُ السَّيْطِ الْمُعْلَامُ السَّيْطِ الْمُعْلَىٰ السَّيْطِ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَىٰ السَّيْطِيْمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ السَّالِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَ

(۳۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منا ٹیا نے نے فرمایا:اللہ تعالی چھینک کو پہند کرتا ہے اور جمائی کو براجات ہے۔ جبتم میں سے کوئی چھینک اورالحمد اللہ کہتو سننے والے مسلمان پر بیضر وری ہے کہ اس کے جواب میں یو حمك اللہ کیے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر ے اور جمائی شیطان کی جانب سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے گئو جہاں تک ہو سکے اسے ہٹانے کی کوشش کر سے کیونکہ جب کوئی جمائی لیتا ہے اور منہ کھول لیتا ہے تو اس سے شیطان ہنستا ہے۔ ( بخاری ) اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب کوئی جمائی لیتا ہے اور ہا کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ اور ہا کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ ور با کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔

توضیح: طبعی چھینک آنے سے دماغ ہلکا ہوتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے جس سے فرحت اور سکون واطمینان ہوتا ہے جو عبادت الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔اور جما کی ستی وغفلت لاتی ہے اور شیطان غفلت وستی کو پیند کرتا ہے اور یہی غفلت وستی معصیت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور جمائی میں مند کھل جاتا ہے تواس وقت مند پر ہاتھ رکھ لینا چا ہے تا کہ دیکھے والے کو برانہ معلوم ہواور کھی وغیرہ بھی نہ سے بیائے ۔اس لیے حتی الامکان جمائی کوروک لینا چا ہے۔

(۳۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خلافی نے فرمایا: جب کسی کو چھینک آ جائے تو اس کے شکریہ میں اس کو الحمد للہ کہنا چاہیے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور اس کے سننے والے بھائی یا ساتھی کو برحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تیرے او پر رحم کرے۔ پھر اس کے جواب میں چھینکنے والا یھدیکم اللہ ویصلح بالکم کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تماری حالت سنواردے۔

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَانَّا ((اذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللهِ كَانَّا ((اذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلهِ وَلْيَقُلُ لَهُ اَخُوهُ اَوْصَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله فَيُعَلِّمُ الله وَيُصْلِحُ بَرَحَمُكَ الله وَيُصْلِحُ بَاللَّهُ وَيُصَلِّحُ بَاللَّهُ وَيُصَلِّحُ بَاللَّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُعَلّمُ اللّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُعَلّمُ اللّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُعَلّمُ اللّهُ وَيُعَلّمُ اللّهُ وَيُعَلّمُ اللّهُ وَيُصَلّحُ بَاللّهُ وَيُعَلّمُ اللّهُ وَيَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَيُعِلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٤٧٣٢ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب اذا كتاب فليضع يده على فيه ـ ٦٢٢٣٬٦٢٢٦ ـ مسلم ٢٩٩٤ ـ ٧٤٩٠ . ٧٤٣٠ . ٤٧٣٣ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب اذا اعطس كيف يشمت ٢٢٢٤ .

(٤٧٣٤) وَعَنْ آنَس اللَّهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلان

عِنْدَ النَّبِيِّ ثَاثَةٍ فَشَمَّتَ آحَدُهُمَ وَلَمْ يُشَمِّتُ الْاخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلُ اللهِ شَمَّتَ هٰذَا

وَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ قَالَ ((إنَّ لهٰذَا حَمِدَ اللَّهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ) لِهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٧٣٥) وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ثُلَيْءً قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلِيْتُكُمْ يَقُوْلُ ((إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ

فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُوهُ وَإِنْ لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلا تُشَمِّتُوْهُ))۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(٤٧٣٦) وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

النَّبِيُّ ثَاتُّتِمُ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ

مَزْكُوْمٌ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رَوَايَةٍ لِلنِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّهُ مَزْ كُوْمٌ

(٤٧٣٧) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٌ نِالْخُدْرِيِّ ﴿ لِللَّٰهُ اَنَّ

رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلَيْتُكُمْ قَالَ ((إذَا تَثَاتَبَ اَحَدُكُمْ

يَدْخُلُ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

(٣٢٣٠) حفرت انس والتواييان كرت بي كدرسول الله تاليم كسامن دوآ دمیوں نے چھنےکا تو ایک آ دمی نے الحمد لله کہا اس کے جواب میں آپ ً نے یو حمك الله كہا اور دوسرے كى چھينك كا جواب بيس دیا۔اس نے کہایارسول اللہ! آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا اور میرے چھینک کا

جوا نہیں دیا۔آپ نے فر مایا اس نے الحمد للّٰہ کہا تو میں نے جواب دیا اورتم نے الحمد لانہیں کہااس لیے میں نے جواب ہیں دیا۔ (بخاری ومسلم)

(240) حفرت ابوموی اشعری واثن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تَالِيْمُ كُوفر ماتے ہوئے میں نے ساكہ جبتم میں ہے كوئی حصينكے اور الحمد لله کھے تو اس کا جواب دو۔اورا گرچھنکنے والا الحمد لله نه کھے تو جواب نه دو۔(مسلم)

### باربار چھینک آناز کام کی علامت

(٢٧٣١) حفرت سلمه بن اكوع والتي بيان كرت بي كدرسول الله مَاليَّا ك سامن ايك تخص نے چھيكا اس كے بعد الحمد لله كہا تو آپ نے اس كا جواب رحمک اللہ سے دیا۔ چردوبارہ اسے چھینک آئی تو آپ نے فرمایا: اس کوز کام ہور ہا ہے۔ (مسلم) اور ترندی کی روایت میں ہے کہاس کو تیسری دفعہ بھی چھینک آئی تو آ یا نے فر مایا بیز کام دالا ہے کیونکہ زکام کی حالت میں چھینک بہت آئی ہے۔

(٢٢٣٧) حفرت ابوسعيد خدري التَّنَابيان كرت بين كدرسول الله مَالتَّنَا نے فرمایا: جب کوئی جمائی لے اس کو جا ہے کہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، لیخی منہ کو بند کر لے کیونکہ کھلے ہوئے منہ میں شیطان داخل ہوجا تا ہے، یعنی مکھی وغيره کي شکل ميں په (مسلم)

# اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسري فصل

حيينكتے وقت اپناہاتھ یا کپڑامنہ پررکھنا

(٤٧٣٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِنَا أَنَّ النَّبِيَّ مَلَالَيْمَ مَلَا لِيَامِ مَلَا لِيَامِ مِن اللهُ مَلَا لَيْمَ مِن اللهُ مَلَا لَيْمُ مِن اللهُ مَلَا لِيَامِ مِن اللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ مِن اللّهِ مِن الللّهِ مِن الللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن الللّهِ مِن اللللّهِ مِن الللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن الللّهِ مِن اللّهِ مِن الللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّ

٤٧٣٤ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب لا يشت العاطس اذا لم يحمد الله ٦٢٢٥ ـ مسلم كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس و كراهة التثاؤب ٢٩٩١ ـ ٧٤٨٦.

٤٧٣٥ ـ صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس و كراهة التثاؤب. ٢٩٩٢ ـ ٨٤٨٨ .

٤٧٣٦ ـ صحيح مسلم كتاب الزهد باب تشميت العاطس ٢٩٩٣ ـ ٧٤٨٩ .

٤٧٣٧ ـ صحيح مسلم كتاب الزهد باب تشميت العاطس ٢٩٩٥ ـ ٢٤٩١ .

الهداية - AlHidayah

المنظم المنطق المنطق المنطق ( عَيْسَكُنُوال المنطق الله المنظم ( عَيْسَكُنُوال مِنْ وَابِ ) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

جھینکتے تواپنامنداینے ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیتے اوراین آوازیت کر

وابوداؤد)الله کے سول مُلائیم یہودیوں پر ہدایت کی دعا کرتے تھے۔

كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطْي وَجْهَهُ بِيَدِم أَوْتُوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ \_ رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ وَٱبُوْدَاوْدَ ليتے۔(ترمذي وابوداؤد) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

توضیح: چینک آنے کے وقت منہ پر کپڑااس لیے ڈھا نکتے تھاتا کہناک کی رطوبت کی چھیٹیں کسی پرنہ پڑیں۔

(٤٧٣٩) وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ ثَلَيْتُ أَنَّ رَسُوْلَ (۲۷۳۹) حضرت ابوابوب الشيئ بيان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْتِم نے اللهِ تَالِيمُ قَالَ ((إذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فرمایا: جب تمہیں چھینک آئے تو الحمد لله علی کل حال کہنا جا ہے اوراس کے الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِيْ يَرُدُّ جواب دینے والے کو رحمک اللہ 'چرچھنکنے والااس کے جواب میں بہد کم اللہ

عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلَيَقُلْ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ ویسلی بالکم کے (تر مذی وابوداؤد) وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

(۲۷ ۲۰) حضرت ابوموی ڈاٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیا کے (٤٧٤٠) وَعَنْ أَبِي مُوْسٰى وَاللَّهُ قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ثَالَيْتِمْ يَرْجُوْنَ أَنْ سامنے یہودی بیٹھتے تھے تو ہا تکلف آپس میں چھینکتے تھے اس امید کی بنایر کہ يَّقُوْلَ لَهُمْ يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ فَيَقُوْلُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ آپ عُلَيْدُ ان كے جواب ميں ير حكم الله كہيں كين آپ عَلَيْدُ ان كے وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ واَبُوْدَاوُدَ جواب میں یھدیکم الله ویصلح بالکم کہتے تھے۔ (ترمزی

مسنون دعاؤل میں کمی بیشی جائز نہیں

(٤٧٤١) وَعَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ (۴۷ ۲۷) حضرت ہلال بن بیاف بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سالم سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ بن عبید کے ساتھ تھے تو ایک شخص کو چھینک آگئ۔ اس نے السلام السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى علیکم کہا حضرت سالم نے اس کے جواب میں وعلیك و على امك كهار وه تخص ناراض مو كيار حضرت سالم نے كها: كيول ناراض أُمِّكَ فَكَانَ الرَّجُلُ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ آمَا إِنِّيْ لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ تَلَيُّكُمْ ((إذَا عَطَسَ رَجُلٌ ہوتے ہو؟ میں نے جواب میں وہی کہا ہے جورسول الله طَالِيَا نے کہا تھا عِنْدَ النَّبِيِّ تَاتَيْمُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ جبكه رسول الله مَالِيَّا عُمَا عَلَيْ كم سامن الك تخف في جين اوراس في السلام علیکم کہا تو رسول الله مَالَيْئِلَ نے اس کے جواب علیک وعلی ا مک یعنی تجھ النَّبِيُّ تَالِيْكِمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ إِذَا عَطَسَ

٤٧٣٨ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في العطاس ٥٠٢٩ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في خفض الصوت. ٢٧٤٥.

٤٧٣٩ ـ سنن ترمذي كتاب الادب باب ما جاء كيف تشميت العاطس ٢٧٤١ ـ دارمي كتاب الاستئذان باب اذا عطس الرجل ما يقول ٢/ ٢٨٣ح٢٦٦٢.

• ٤٧٤ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب كيف تشميت الذهبي ٥٣٨ ٥ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء كيف تشميت العاطس ٣٧٣٩.

ا ٤٧٤ اسناده ضعيف سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في تشميت العاطس ٥٠٣١ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء كيف تشميت العاطس ٢٧٤ بلال بن يباف كى سالم بن عبيد علاقات ثابت نبيل المذاانقطاع كى وجرس ضعف بـ

(٤٧٤٢) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ثَلَيْظُ عَنِ

النَّبِيِّ تَلْيَٰكُمْ قَالَ ((شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ

فَإِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلا))۔ رَوَاهُ

ٱبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ غِرِيْبٌ

(٤٧٤٣) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّٰهِ قَالَ شَمِّتُ

آخَاكَ ثَلْثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زَكَامٌ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ

وَقَالَ لَا اَعْلَمُهُ إِلَّا اَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى

ابْن عُمَرَ فَقَالَ أَنْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى

رَسُوْلِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا اَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ

وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا

رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتِيْمُ آنْ نَّقُوْلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ

حَالِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

النّبِي مَثَاثِيْكِم

ر المنظم پر اور تیری ماں پر سلام ہو۔ پھر آپ ناٹیا نے فرمایا کہ چھیکنے کے وقت آحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَلْيَقُلْ

السلام عليكم نهيل كهنا عابي الحمد الله رب العالمين كهنا لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللّٰهُ عاہے اوراس کے جواب دینے والے کو یر حمك الله كهنا حاہيے پھر لِيْ وَلَكُمْ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ واَبُوْدَاوُدَ

چینئنے والے کواس کے جواب میں یغفر اللہ لی و لکہ اللہ تعالی مجھ کو تمہیں بخش دے۔(تر مذی ابوداؤر)

توضیح: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ چھینک کے وقت السلام علیم نہیں کہنا جا ہے کیونکہ یہ بے موقع ہے اور آپ نے اس کے جواب میں بیفر مایا:تم پراورتمہاری ماں پرسلام ہو۔ بیلطورنصیحت اورادب کےتھا کہا گرتیری ماںمؤدب اورسلیقہ شعار ہوتی تو تجھ کو چھینک کی

وعاسکھاتی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح سے چھینک کے سننے والے کے جواب میں پھدیکم الله ویصلح بالکم کہنا عا ہے۔ اس طرح يغفر الله لى ولكم بهي كهناجابي-

(٧٢ ٢٥) حضرت عبيد بن رفاعه وثاثنة نے بيان كيا كه رسول الله مَالْتَيْمَ نے

فرمایا: چینکنے والے کا تین دفعہ جواب دواورا گراس سے زیادہ ح<del>یسک</del>ے تو تم حیا ہو توجواب دویا نه دو ــ (ابودا و دوتر مذی)امام تر مذی نے فرمایا میره دیث غریب

(۴۷٬۲۳) حضرت ابو ہر رہ والٹیؤنے کہا کہ اگرتمہارا بھائی تین مرتبہ چھینکے تو

اس کا جواب دواور اگرتین مرتبہ ہے زیادہ حصینے توسیحھ کہاس کو زکام ہو گیاہے۔(ابوداؤد)

> اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ ....تيسرى فَصل (٤٧٤٤) عَنْ نَافِع أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ اِلَى جَنْبِ

(۲۲ ۲۲) حفرت نافع الطالف بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن عمر الله اے ماس ایک آ وی نے چھنکا اور بیکها: الحمد لله والسلام على رسول

الله توابن عمر ر الشُّؤن نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کہتے تھے، کیکن رسول اللّٰه مُثَاثِیُّا نے ہم کوالیانہیں سکھایا۔ بلکہ آپ مَا اللہ اللہ ما کہ ہم کوسکھایا ہے کہ ہم کہیں:

الحمد لله على كل حال- (ترندى) امام ترندى نے كہا ہے كہ يہ

حدیث عریب ہے۔

٤٧٤٢ اسناده ضعيف سنن ابي داؤد كتاب الادب باب كم مدة تشميت العاطس ٥٣٦ و ترمذي كتاب الادب باب ما جاء كم تشميت العاطس ٢٧٤٤.

٤٧٤٣ ـ اسناده حسن - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب كم مرة تشميت العاطس ٥٠٣٤ . ٤٧٤٤ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الادب باب ما يقول العاطس إذا اعطس ٢٧٣٨ .

### بَابُ الضِّحٰكِ ہنى كے آداب كابيان

### ٱلُفَصُلُ الْآقَ لُ..... بِهِلَى فَصَلَ رسول كريم مَناقِيْظِ كَمُسَرَامِتُ

(٤٧٤٦) وَعَنْ جَرِيْرٍ ثُلَّثُوْ قَالَ مَا حَجَبَنِيْ النَّبِيُّ ثَالِيًّ اَسْلَمْتُ وَلَا رَانِيْ اِلَّا تَبَسَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(٧٤٧) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ثُلَّيْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيْمُ لا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ يُصَلِّى فَاللهِ تَالِيْمُ لا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ اللَّذِيْ يُصَلِّى فِيْهِ الصَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْ ا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَاخُذُوْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْ ا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَاخُذُوْنَ فِي المَّرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ ـ رَوَاهُ فِي المَّرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ ـ رَوَاهُ

مُسْلِمٌ وَفِيْ رَوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيّ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ

(۳۵ ۲۵) حضرت عائشہ رہ بھا ہیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ طافیا کو کہ کا کہ کا کو انظر آئے۔ مجھی بھی اس طرح کھلکھلا کر ہنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا کو انظر آئے۔ بلکہ آپ طافیا صرف مسکراتے تھے۔ (بخاری)

اور جاہلیت کی باتیں کرتے اور آپس میں بنتے تو آپ نَالِیْمَ بھی اس کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے۔ (مسلم)

### اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ.....دوسرى فصل

(٤٧٤٨) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ وَاللَّهِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ وَاللَّهِ اللهِ عَبِدَالله بن حارث والله الله بن حارث والله عبي كه رسول

٥٤٧٤ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب التبسم والضحك ٢٠٩٢ .

٢٤٧٤ صحيح بخارى كتاب الادب باب التبسم والضحك ٦٠٨٩ مسلم كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل جرير بن عبدالله ٢٤٧٥ معنائل ١٣٦٣ .

٤٧٤٧ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب تبسمه و حسن عشرته ٢٣٢٢ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في انشار الشعر ٢٨٥٠.

٤٧٤٨ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كناب المناقب باب في بشاشة النبي ٣٦٤١ .

و المنظمة الم

الله مُنَالَّيْنِ سے سب سے زیادہ مسکراتے ہوئے میں نے کسی کونہیں دیکھا۔
(مسلم) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول الله مُنَالِیُّ اِلَّمِ اِللّٰ مَنَالِیُّ اِللّٰ اللّٰ مَنالِیُ اِللّٰ اللّٰ الله الله مسکراتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہر جگہ دانت زیادہ کھول کر ہنس رہے ہوں ،ایسا ہر گرنہیں تھا۔

قَالَ مَا رَآيْتُ آحَدًا آكُثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْمُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .....تيسرى فصل

صحابه كرام كے اوصاف

(۲۷۲۹) حضرت قادہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹنؤ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام رسول اللہ مٹاٹیؤ کے سامنے ہنسا کرتے تھے؟
انہوں نے فرمایا: ہاں، حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ
بڑا تھا، یعنی باوجود مومن کامل ہونے کے بھی حضور کے سامنے ہنتے تھے۔
آپ کی عزت واحر ام کرتے تھے۔حضرت بلال بن سعد نے کہا کہ میں
نے صحابہ کرام ڈیاڈیم کو تیروں کے نشان پر دوڑتے ہوئے دیکھا، یعنی تیر

(٤٧٤٩) عَنْ قَتَادَة ثُلَّمُ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ تَلْقُمُ قَالَ نَعَمْ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوبِهِمْ اَعْظُمُ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بَكْنُ مُن الْجَبَلِ وَقَالَ بِكُلُ بَنْ سَعْدِ اَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّوْنَ بَيْنَ الْخَبَلِ وَقَالَ بَكْنُ مُن مُن الْجَبَلِ وَقَالَ بِكُلُ مُن مُن مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بِكُلُ مُن مُن مِن الْجَبَلِ وَقَالَ بَكُنُ اللَّهُ مَنْ مُن مَن الْجَبَلِ وَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ كَانُوا رُهْبَانًا لَهُ وَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رُهْبَانًا لَهُ وَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ السَّنَةِ اللَّهُ ا

اندازی کرنے کے بعد جہاں تیرگرنے کانشان تھادہاں آپس میں دوڑتے ہوئے جاتے اور دیکھتے کس کا تیرنشانے پر لگاہے اور کس کانہیں لگا اور آپس میں ہنتے بھی تھے۔ بیہ جہاد کی تیار کی کمشق میں ایسا کرتے تھے۔ جب رات ہوتی تو اپنے خداسے زیادہ ڈرنے والے ہوجاتے، لینی دن جہاد کی تیار بوں میں لگتا اور رات خداکی یاد میں لگتی۔ (شرح سنہ)

#### **\*\* \*\* \*\***

# بَابُ اسُلامِی نام رکھنے کے آ داب کا بیان

جان پہچان اور تعین کے لیے نام رکھے جاتے ہیں جیسا کہ دستور ہے۔ لیکن نام رکھنے کے بھی آ داب ہیں کہ اچھا ہے اچھا نام رکھنا چاہیے اور برے نام رکھنے سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اسی طرف اشارہ فرمایا: ﴿ بِعُسَى الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعُنَى الْاسُمُ الْفُسُوقُ بَعُنَانِ ﴾ ایمان لانے کے بعد اچھا ہی نام ہونا چاہیے حتی الامکان ایسے نام رکھے جا کیں جن میں خاکساری اور تواضع وغیرہ پائی جائے اور اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوں غیر خدا کی طرف اس کی نبست نہ ہوجس سے شرک کی بوآتی ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِينُ خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَنَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيْفًا فَهَرَّتُ بِهِ فَلَمَّآ اَثُقَلَتُ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنُ اتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ٥ فَلَمَّآ النَّهُمَا صَالِحًا جَعَلالَهُ شُرَكَا مَنْ الشَّكِرِيْنَ٥ فَلَمَّآ النَّهُمَا صَالِحًا جَعَلالَهُ شُرَكَآءَ فِيْهَآ النَّهُمَا فَتَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ٥﴾

''وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے تم کوا یک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ ابنایا تا کہ وہ اس اپنے جوڑ ہے ہے انس ماصل کرئے بھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کوحمل رہ گیا ہلکا سا سودہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجمل ہوگئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کوچیج سالم اولا دو ہے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ ہے شکر گزاری کریں گے ۔سوجب اللہ تعالیٰ نے دونوں کوچیج سالم اولا دو ہے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک ہے۔''

یعنی دنیا میں انسانوں کی آبادی حضرت آوم وحوائے بھیلی اور آنہیں دونوں میں میل ومحبت کا رشتہ قائم کیا جس سے اولا دپیدا ہوئی جو اللہ تعنی دنیا میں انسانوں کی آبادی حضرت آوم وحوائے بھیلی اور آنہیں دونوں میں صبح سالم اولا دہونے پر بھی اللہ کے ساتھ شریک شہرایا یعنی ایسا اللہ تعنی اللہ کے ساتھ شریک شہرایا یعنی ایسا نام رکھا جس میں شرک کی آمیزش رہی عبدالحارث یا عبدالنبی عبدالرسول یا نبی بخش پیر بخش سالار بخش بندہ علی وغیرہ شریعت نے ناموں کے رکھنے میں بھی بڑے اہتمام کا حکم دیا ہے جس کا بیان نیچ آرہا ہے۔

# اَلُفَصْلُ الْإَوَّ لُ ِ .... بَهَا فَصَلَ

ابوالقاسم كنيت كي مما نعت

(٥٠٠) عَنْ أَنَسِ وَاللَّهُ قَالَ كَأَنَ النَّبِيُّ طَلِّيمً فِي ﴿ ﴿ ٢٥٥) حضرت انس وَللَّهُ بِإِن كرتے ہيں كه رسول الله مَاللَّيمُ الرَّار ميں

<sup>.</sup> ٤٧٥ ـ صحيح بخاري كتاب البيوع باب ما ذكر في الاسواق ٢١٢٠ ـ مسلم كتاب الادب باب النهي عن التكني بابي القاسم ٢١٣١ ـ ٥٥٨٦ .

السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ثَالِيُّمُ وَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ طُلَّيْلِمُ ((سَمُّوا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنِّيَّتِيْ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

((سَمُّوْا بِاسْمِیْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِیْ فَانِّیْ اِنَّمَا جُعِلَتْ قَاسِمًا أُقْسِمُ بَيْنَكُمْ)) مُتَّةَ يُّ عَلَيْهِ (٤٧٥٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُاللَّهِ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*پچھنا پسندیدہ نام* 

(٤٧٥١) وَعَنْ جَابِرِ يَثَنَهُ اَنَ النَّمَى ْثَالِمُ قَالَ

(٤٧٥٣) وَعَنْ جُنْدُب قِالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمُ ((لَا تُسَمِّيْنَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلا نَجِيْحًا وَلا أَفْلَحَ فَاِنَّكَ تَقُوْلُ أَثُمَّ هُوَ فَلَا يَكُوْنُ فَيَقُوْلُ لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أفْلَحَ وَلا نَافِعًا (جیسے بیارنام کے کر پکاور گےاور جواب دیا گیانہیں تواس کا پیمطلب مجھو گے کہ گھر میں فراخی وآسانی نہیں ہے یارباح نام لے کرآواز دی اور نہیں کا جواب ملاتویہ مطلب سمجھے کہ فائدہ نہیں ہوگایا جی کے نام ہے آواز دی اورونہیں ہے توسمجھو گے کامیا بی ہے اور بیری بات ہے۔ (مسلم) (٤٧٥٤) وَعَنْ جَابِرٍ رُلِثُوا قَالَ اَرَادَ النَّبِيُّ طَلَّيْلِمُ

ٱنْ يَنْهٰى ٱنْ يُسَمّٰى بِيَعْلٰى وَبِبَرَكَةَ وَبِٱفْلَحَ وَبِيَسَار

وَبِنَافِعِ وَبِنَحْوِ ذَالِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا

ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَالِكَ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

تشریف لے جارہے تھے کہ کسی نے یا بوالقاسم کہدکر آواز دی (پیابوالقاسم آپ مُنْ اللَّهِ كَا كُنيت تَقَى آپُ نے خیال كيا كه مجھے كوئى آواز دے رہاہے) تب آپ سے اس کی طرف و یکھا اس نے کہا: میں آپ کونہیں باا رہا ہو۔ (بلكه دوسرے ابوالقاسم كو بلا رہا ہول) اس وقت آپ تَالَيْكُمْ نِ فرمايا: میرے نام پرتم نام رکھ سکتے ہوئیکن میری کنیت پر، یعنی ابوالقاسم پر کسی کی کنیت نه رکھوتا که شبه نه ہو۔ ( بخاری ومسلم )

میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت پرکسی کی کنیت ندر کھو۔ میں قاسم بنایا گیا ہوں الله تعالی کے حکموں کوتمہارے اندرتقشیم کرتا ہوں۔ (بخاری وسلم ) (٧٤٥٢) حضرت عبدالله بن عمر والنفي بيان كرتے بين كدرسول الله تَلْقِيْظ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے نزویک سب سے زیادہ پہندیدہ اور بیارانا م عبدالله اورعبدالرحمٰن ہے۔(مسلم)

(٧٥٣) حضرت مره بن جندب والنفؤن يبيان كيا كدرمول الله مَالْفِيِّ في فرمایا:تم اپنے غلاموں کے نام بیار، رباح، چیج اور افلح نبه رکھو ( کیونکہ بیار ك معنى آساني اور فراخي اوررباح ك معنى فائده، نفع اور فيح ك معنى كامياني اور حاجت برآ وری اور افلح کے معنی نجات چھٹکارے کے ہیں ) تو جبتم میں سے کوئی ان ناموں میں ہے کسی نام کو لے کر پکارے گا اور اتفا قاً وہ وہاں موجود نہ ہوتو کہاجائے گا وہ نہیں ہے تو تم اس سے شکون بدلو گے

(٧٥٣) حضرت جابر ر التُفنيان كرت بين كدرسول الله مَا يَثْنِمُ نَه كَالْ عَلَى،

برکت افلح بیار اور نافع کے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے وغیرہ چھر میں نے آپ کود یکھا کہ آپ خاموش ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا اور صراحناً منع

نہیں فرمایا۔ (مسلم)

٤٧٥١ صحيح بخاري كتاب فرض الحمسن باب قول الله تعالىٰ فان لله خمسه وللرسول ٣١١٤ مسلم كتاب الادب باب النهى عن التكنى مابى القاسم ١٣٣٦\_ ٥٥٨٩.

٤٧٥٢ ـ صحيح مسلم كتاب الادب باب النهى عن التكنى بابى القاسم ٢١٣٢ ـ ٥٥٨٧ .

٤٧٥٣ ـ صحيح مسلم كتاب الادب باب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة ٣١٣٧ ـ ٥٦٠٠ .

٤٧٥٤ ـ صحيح مسلم كتاب الاداب باب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة ٢١٣٨ ـ ٥٦٠٣ .

توضیح: پہلی حدیث میں ناموں کے رکھنے کی ممانعت آئی ہے غالبًا حضرت جابر ڈٹاٹنڈ نے پہلی حدیث نہیں سی ہوگی اس لیے ایبافر مایا۔

#### سب سے برانام

(٤٧٥٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ تَلَّذَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْفَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْفَيْمَ ((آخْنَى الاسْمَآءِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الاسْمَآءِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الامْلاكِ) لَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَفِي رَوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ آغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَآخْبَهُ أَرَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَآخْبَهُ أَرَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ اللهُ الْامْلاكِ لا مَلِكَ إلا الله

(٤٧٥٦) وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِيْ سَلَمَةً ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِنْكُمْ سَمُّوْهَا زَيْنَبُ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(٤٧٥٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللهِ قَالَ كَانَتْ جُويْرِيَةُ إِسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللهِ تَلَيْمُ إِللهِ تَلَيْمُ إِللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ إِللهِ مَلَيْمُ اللهِ تَلَيْمُ مِنْ إِللهِ مَلَيْمُ اللهِ مَلَيْمُ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَالهُ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهُ

(٤٧٥٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ كَانَتُ إِنْنَا كَانَتْ لِعُمَرَ اللهِ كَانَتُ اللهِ كَانَتُ اللهِ كَانَتُ اللهِ كَانَتُ جَمِيْلَةً ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(٤٧٥٩) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بْرَاثِيُّ قَالَ أَتِيَ

فرمایا: الله تعالی کن در یک سب ناموں سے زیادہ برانام اس کا ہوگا جس کا فرمایا: الله تکالی کے زو کی سب ناموں سے زیادہ برانام اس کا ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہوگا۔ ( بخاری ) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن الله کے نزد کی سب سے زیادہ خبیث اور سب سے فرمایا: قیامت کے دن الله کے نزد کی سب سے زیادہ خبیث اور سب سے بڑھ کر الله تعالی کوغصه میں ڈالنے والاوہ خفص ہوگا کہ دنیا میں اس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہوگا۔ حالا نکہ دنیا و ترت میں بادشا ہت ای الله ہی کے لیے ہے۔ رکھا گیا ہوگا۔ حالا نکہ دنیا و آخرت میں بادشا ہت ای الله ہی کے لیے ہے۔ نام برہ رکھا گیا تھا جس معنی نیکو کا رکے ہیں۔ رسول الله من شروع میں میرا نام برہ رکھا گیا تھا جس کے معنی نیکو کا رکے ہیں۔ رسول الله من شروع میں اور تروں کو بھی اور برول کو بھی اور برول کو بھی اور برول کو بھی اور برول کو بھی اور آئی نے اس کا نام زیب رکھ دیا۔ (مسلم) تب سے میرانام زینب پڑ گیا۔ آس سے معلوم ہوا کہ ضرورت پرنام بدلا جاسکتا ہے۔

(۵۷۵) حفرت ابن عباس والنهابيان كرتے بين كەرسول الله مُولايا كى الكه مۇلايا كى الكه مۇلايا كى الكه بيوى حضرت جويريد دولتائو تقيين جن كا پېلا نام بره تھا آپ نے اس كو بدل كر جويريدر كاديا۔ كيونكه آپ كويد بات بھلى نہيں معلوم ہوتى تھى كەبرە ليىنى بھلائى فكل گئى۔ (مسلم)

(۵۵۸) حفرت عبدالله بن عمر الشّنابيان كرتے بيں كه عمر اللّٰهُ كَالْوَى كَا ام عاصيه تقا، يعنى گذگار نافر مان تو آپ سَلَّيْ اللّٰهِ الله الله كرجميله ركھ ديا۔ (مسلم) عرب ايام جاہليت ميں ايسا ہى نام ركھتے تھے جس سے روك ديا گيا۔

(849م) حضرت مهل بن سعد وللنفؤ نے بیان کیا ہے کہ حضرت منذر بن

٤٧٥٥ صحيح بخارى كتاب الادب باب ابغض الاسماء الى الله تعالى ٢٠١٦ مسلم كتاب الادب باب تحريم التسمى يملك الاملاك ٢١٤٦ - ١١٠٥٦١٠ .

<sup>(</sup>٤٧٥٦) صحيح مسلم كتاب الدب باب استحباب تغير الاسم القبيح-٢١٤٢ - ٥٦٠٩.

٧٥٧ع - صحيح مسلم كتاب الاداب استحباب تغيير الاسم القبيح ٢١٤٢ - ٥٦٠٩ .

٤٧٥٨ صحيح مسلم كتاب الاداب باب ستحباب تغيير الاسم القبيح ٢١٣٩ - ٥٦٠٠.

٥٧٥٩ صحيح بخارى كتاب الادب باب تحويل الاسم ١٩١٦ مسلم كتاب الادب باب استحباب تحنيك المولود. ٥٧١٩ صحيح بخارى

(٤٧٦١) وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِثًا ِ قَالَ ((لا

تَقُولُوا الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ) -

(٤٧٦٢) وَفِيْ رَوَايَةٍ لَّهُ عَنْ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ

((لا تَقُوْلُوا الْكَرَمْ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبَ

(٤٧٦٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَاتِينُ ((لا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرَمْ وَلَا تَقُولُواْ يَا

خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدُّهْرُ)) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ہیں۔ بدلفظ انگور کے کیے مناسب ہیں ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَ الْحَلَّةَ . ))

نامر مخسيان کار کاران انی اسید ٹالٹو اجب بیدا ہوئے تو آپ مُلٹیم کی خدمت میں لایا گیا۔آپ بِالْمُنذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ثَاثِيًّا حِيْنَ وُلِدَ نے ان کواینے زانوں مبارک پر بیٹھالیا ' پھر دریافت فر مایاس بچے کا کیانام فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَقَالَ ((مَا اسْمُهُ)) فَقَالَ ہے؟ تو بتایا کہ فلاں نام ہے۔آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام منذر ہے۔ فَلانٌ قَالَ ((لَا لَكِنْ إِسْمُهُ الْمُنْذِرُ)). مُتَّفَقٌ (بخاری ومسلم) عَلَنه

(٤٧٦٠) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ثُلَثَٰٓكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٧٤ ٢٠) حضرت ابو ہريرہ والنظ بيان كرتے ميں كدرسول الله مالنظ نے فرمایا: کوئی شخص اینے غلام یا لونڈی کومیرا غلام یا میری لونڈی کہہ کر نہ اللَّهِ نَاتِيْمُ ((لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِى وَاَمَتِى یکارے۔تم سب اللہ تعالیٰ کے غلام اور سب عورتیں اللہ تعالیٰ کی لونڈیاں كُلُّكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَآئِكُمْ آمَآءُ اللَّهِ وَلَكِنْ ہیں، کیکن یوں کہو! میرا خادم میری خاد مات میرا جوان خادم ادر میری جوان لِيَقُلْ غُلَامِيْ وَجَارِيَتِيْ وَفَتَايَ وَفَتَاتِيْ وَلَا يَقُلْ خادمه کوئی غلام اینے آقا کومیر ایروردگار کہدکر نہ بولے۔ بلکہ یول کیے کہ الْعَبْدُ رَبِّىٰ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ سَيَّدِىٰ، وَفِىٰ رِوَايَةٍ میرا سردار اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی غلام اپنے آ قا کوآ قا کہہ کرنہ لِيَقُلْ سَيَّدِيْ وَمَوْلَايَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا يَقُلِ الْعَبْدُ بلائے کیونکہ سب کا آقااور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ (مسلم) میرسب آداب لِسَيّدِهِ مَوْلاَى فَإِنَّ مَوْلَكُمُ اللّهُ)) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

کے الفاظ ہیں۔ورند مجاز اُ کہنا جائز ہے کیونکہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ے۔﴿وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾

(٢٤ ٢٢) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ نے فرمایا: تم انگورکوکرم مت کہو کیوں کہ کرم مومن کا ول ہے۔

( ۲۲ ۲۲ ) ایک روایت میں ہے واکل بن حجر زلانفوا سے مروی ہے کہتم انگورکو كرم مت كهو\_ بلكه عنب اور حبله كهو\_ (مسلم)

توضیح: عنب اور حبلہ کے معنی بھی انگور ہی کے ہیں۔عرب لوگ کرم بھی کہتے تھے اور کرم کے معنی بزرگی اور بھلائی و بخشش کے

(١٣ ١٣) حفرت ابو ہريرہ والله بان كرتے ہيں كەرسول الله طالع نا

فر مایا: تم انگور کا نام کرم مت رکھؤاور نہتم ز مانے کونا امیدی کے الفاظ سے یاد کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ز مانہ ہے، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ( بخاری )

توضیح: جاہلیت کےلوگ ز مانہ کو برا بھلا کہتے تھے۔آپؓ نے اس مے منع فر مایا کہ بھلائی یابرائی کا کرانے والا اللہ ہے ز مانہ کو اس میں کوئی خلنہیں ہے۔

الهداية - AlHidayah

٤٧٦٠ صحيح مسلم كتاب الالفاظ من الادب باب حكم طلاق لفظة العبد ٢٢٤٩ ، ٥٨٧٧ ٥٨٧٥ .

٤٧٦١ ـ صحيح مسلم كتاب الالفاظ من الادب كراهة تسمية العنب كرما ٢٢٤٧ ـ ٥٨٦٨ .

٤٧٦٢ ـ صحيح مسلم كتاب الالفاظ من الادب كراهية تسمية العنب كرما ٢٢٤٨ ـ ٥٨٧٣ .

٤٧٦٣ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب لا تسبوا الدهر ٦١٨٢ .

الركان المنظمة على المنظمة ال (٤٧٦٤) وَعَنْهُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

( ۱۲ ۲۲ ) حضرت ابو ہریرہ وٹائن سے روایت ہے کہ رسول الله مُالنیم نے ((لا يَسُبُّ آحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ فرمایا: تم زمانے کوگالی مت دو۔ کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے اور وہی اس کو الدَّهْرُ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ کھیرنے والاہے، زمانہ کو گالی دینا خدا کو گالی دینا ہے۔ (مسلم)

(٤٧٦٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَاثِهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ کوئی مخص اس طرح نہ کے کہ میرانفس برا ہوگیا ہے بلکہ یہ کے میرانفس اللَّهِ تَاتُّكُمُ ((لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَذُكِرَ حَدِيْتُ خراب ہوگیا۔ (بخاری ومسلم) أَبِيْ هُرَيْرَةَ يُوْذِيْنِيْ ابْنُ أَدَمَ فِيْ بَابِ الْإِيْمَانَ

توضيح: حبثت نفسى ' لقست نفسى كايك ،ى معنى بين يعنى جى متلاناليكن آپ مَالْيُمْ الْمَاسْتُ وبينزين فرمايا ـ

### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُّي.....دوسري فَصل ابوالحكم كنيت يرنا يسنديدگي

(۲۷۲۷) حفرت شریح بن بانی ٹائٹوا سے باپ بانی سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول اللہ مُلاٹیٹا کے پاس نمائندہ کی حیثیت سے حاضر ہوتے تو آپ نے لوگوں سے سنا کہان کو ابوالحکم کنیت سے بکار رہے ہیں ۔رسول الله علائم نے انہیں بلا کرفر مایا کداللہ ہی کا حکم ہے اوراسی ک طرف سے حکم ہے۔ تم نے اپنی کثیت ابو حکم کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا:

جب میری قوم میں کوئی اختلاف اور جھٹرا ہوجاتا ہے تو فریقین کے لوگ ميرے ياس آتے بيں اور بيس فيصله كرديتا مون تو دونوں فريقين راضي مو جاتے میں، اس لیے مجھے ابوالحكم كہنے لگے۔ تو آب تَالَیْمُ نے فرمایا: بہتو بہت اچھا ہے۔تمہارے کتنے بیچ ہیں؟ انہوں نے کہا تین ہیں۔شریح'

مسلم عبدالله-آپ نے فرمایا کون برا ہے۔ میں نے کہا شریح آپ نے فرمایا توتم ابوشریح ہو۔ (ابوداؤ دُنسائی)

(٧٤ ٢٢) حفرت مسروق برطف نے بيان كياميرى ملاقات حضرت عمر والفؤ

(٤٧٦٦) عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِيءِ النَّاءُ عَنْ أَبِيْهِ آنَّهُ لَمَّا وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللَّهِ ثَاثَيْمٌ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنَّوْنَهُ بِأَبِي الْحَكَم فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ نَائِيْمُ فَقَالَ ((إنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكُمُ وَالَيْهِ الْحُكْمُ فَلَمْ تُكَنِّي آبَا الْحَكَمِ) قَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءِ أَتَوْنِيْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيْقَيْنِ بِحُكْمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَاللهِ مَا أَحْسَنَ هٰذَا فَمَالِكَ مِنَ الْوَلَدِ؟)) قَالَ لِيْ شُرَيْخٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُاللَّهِ قَالَ ((فَمَنْ ٱكْبَرَهُمْ)) قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ ((فَأَنْتَ أَبُوْ شُرَيْحٍ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ

(٤٧٦٧) وَعَنْ مَسْرُوْق الشِيْنَةُ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ الثَّيْةِ

٤٧٦٤ ـ صحيح مسلم كتاب الالفاظ من الادب باب كراهية تسمية العنب كرما ٢٢٤٧ ـ ٥٨٦٧ .

٤٧٦٥ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب لا يقل خبيث نفسى ٦١٧٩ ـ مسلم كتاب الالفاظ من الادب باب كراهة قول الانسان خبثت نفسى ٢٢٥٠ ـ ٥٨٧٨ .

٤٧٦٦ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في تغيير الاسم القبيح ٤٩٥٥ ـ نسائي كتاب الادب القضاة باب اذا مكحوا رجلا فقضى بينهم ٥٣٨٩ .

٤٧٦٧ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في تغيير الاسم القبيح ٤٩٥٧ ـ ابن ماجه كتاب الادب باب ما يكره من الاسماء ١ ٣٧٣م بربن سعيد ضعيف راوي بـــ

فَقَالَ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ قَالَ ہے ہوئی۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہتم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ظَافِیْمُ یَقُوْلُ ((اْلاَجْدَعُ مسروق بن اجدع ہوں۔ بین کر حضرت عمر وٹافٹونے کہا کہ رسول اللّٰه ظَافِیْمُ شَیْطَانٌ))۔ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً کو فرماتے ہوئے میں نے ساہے کہ اجدع شیطان ہے (ابوداؤڈو بن ماجہ)

شَیْطانٌ))۔ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً کوفر ماتے ہوئے میں نے سناہے کہ اجدع شیطان ہے (ابوداؤ دُوبن ماجہ)

توضیح: اجدع کے معنی ناک کان اور ہاتھ ہونٹ کے ہوئے کے ہیں اور شیطان کوبھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام اچھانہیں ہے اگروہ
زندہ ہے قبدل دینا جا ہیے۔

#### روز قیامت باپ کے نام سے بکارا جائے گا

(٤٧٦٨) وَعَنْ أَبِیْ الدَّرْدَآءِ وَلَاَ قَالَ قَالَ قَالَ (٢٢٨) حفرت ابودرداء وَلَاَثُونَ بِيْ كَدرسول الله طَالِيُّا نَ وَسُولُ الله طَالِيُّا فَ الْقِيلَمَةِ فَرمايا: تم قيامت كدن الله طَالِيُّا مول اورائِ باپ كنامول سے بلائے بائشماؤكُمْ وَاَسْمَآءِ الْبَائِكُمْ فَاَحْسِنُوا جَاوَكُ الله عَلَيْمَ الحِصَام راها كرو (ابوداؤدواحد) اَسْمَائِكُمْ وَاَهُ اَحْمَدُ اَبُودُ دَاوَدَ وَاحَدَ ) اَسْمَائِكُمْ . )) رَوَاهُ اَحْمَدُ اَبُودُ دَاوَدَ وَاحَدَ )

### ابوالقاسم كنيت كى ممانعت حضور كى زندگى مين تقى

(٤٧٦٩) وَعَنْ آبِی هُرَیْرَةَ وَالْمُنْ آنَ النَّبِیَّ تَالَیْمُ الله تَالِی الله تَالله تَاله تَالله تَاله تَالله تَاله تَالله تَالله تَاله تَالله تَالله تَالله تَالله تَالله تَالله تَالله تَالله تَال

(٤٧٧٠) وَعَنْ جَابِرِ وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ طَالِيْمُ قَالَ (٤٧٧٠) حضرت جابر وَلَا ثَنَا بِيان كرتے مِن كه رسول الله طَالِيَّا فَ فرمايا: ( ( إذَا سَمَّيْتُمْ بِإِسْمِيْ فَلَا تَكْتَنُواْ بِكُنْيَتِيْ) - ميرےنام پراپنانام ركھ كتے ہواورميرى كنيت كوا پى كنيت نہيں ركھ كتے يعن

رُواهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ هٰذَا محمدنام رکھ سکتے ہوابوالقاسم کنیت نہیں رکھ سکتے۔ (ترندی وابن ملجہ) اور حَدِیْثٌ غَریْتٌ وَفِیْ رَوَایَةِ اَبِیْ دَاوْدَ قَالَ ((مَنْ ابوداؤوكى روایت میں ہے كہ جوا بنامیرانام رکھے وہ میری كنیت ندر کھے اور

َ حَدِیْثٌ غَرِیْبٌ وَفِیْ رَوَایَةِ اَبِیْ دَاوُدَ قَالَ ((مَنْ ابوداوُرکیروایت میں ہے کہ جواپنا میرانام رکھے وہ م تَسَمَّی بِاسْمِیْ فَلَا یکْتَنِ بِکُنْیَتِیْ وَمَنْ تَکَنَّی جومیری کنیت رکھے وہ میرےنام پراپنانام ندر کھے۔ بِکُنْیَتِیْ فَلا یَتَسَمَّ بِاسْمِیْ . ))

. (٤٧٧١) وَعَنْ عَافِشَةَ الله الله المُرأَةُ قَالَتْ يَا (٤٧١) حضرت عائشه الله ابيان كرتى بين كهايك عورت في آكرآ پ

رَسُوْلَ اللهِ طَالِيْمُ إِنِّى وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ عَلَامًا فَسَمَّيْتُهُ عَلَامًا فَسَمَّيْتُهُ م مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَلِى آنَكَ تَكْرَهُ ابوالقاسم ركل ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے كہ آپ اس كو پندنہيں فرماتے۔

٥٧٦٨ ـ اسناده ضعيف ـ مسند احمد ٥/ ١٩٤ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى تغيير الاسماء ٤٩٤٨ عبدالله بن الي ذكريا في سيدنا ابوالدرداء سي شيل سنا ـ

٤٧٦٩ منناده حسن منن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي ٢٨٤١ .

٠٤٧٧ ـ ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب من رأى ان لا يجمع بينهما ٢٩٦٦ ـ ترمذى كتاب الادب باب ماجاء في كراهية الجمع بين اسم النبي و كنبته ٢٨٤٢ ابوالزبير مدلس بين اورساع كي صراحت نبيل كي ـ

٧٧١ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الرخصة في الجمع بينهما ٤٩٦٨ محرين عمران مجهول -

کی رہے کے آواب کا بیان کی ہے گئی گ ذالِكَ فَقَالَ ((مَا الَّذِيْ اَحَلَّ إِسْمِنْ وَحَرَّمَ آپ نے من كر فرمايا: كس چيز نے ميرے نام كو طال كيا اوركس نے ميرى

ذَالِكَ فَقَالَ ((مَا الَّذِیْ اَحَلَّ اِسْمِیْ وَحَرَّمَ كُنْيَتِیْ اَوْمَا الَّذِیْ حَرَّمَ كُنْیَتِیْ وَاَحَلَّ اِسْمِیْ). رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَقَالَ مُحْی السُّنَّةِ غَرِیْبٌ

کنیت حرام کی، یعنی میرے نام پر نام رکھنا بھی جائز ہے اور میری کنیت پر کنیت رکھنا بھی جائز ہے، لیکن میری زندگی میں ان دونوں کا جمع کرنا مناسب نہیں ہے۔(ابوداؤد)

بیان کرتے ہیں کہ حضرت گھ بن حفیہ اپنے والد حضرت علی والنظ سے نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی والنظ اللہ اگر آپ کیا ان کرتے ہیں کہ حضرت علی والنظ نے کہا میں نے کہا یارسول اللہ اگر آپ کے انتقال کے بعد میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابوالقاسم رکھ سکتے ہو۔ (ابوداؤد)

(۳۷۷۳) حضرت انس ٹٹائٹئانے بیان کیا کہ میں ایک ساگ اکھیڑر ہا تھا جس کومزہ کہتے تھے تو آپ نے میری کنیت ابومزہ رکھدی۔(تر مذی) بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيْهِ بِإِسْمِكَ وَأُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ ((نَعَمْ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (٤٧٧٣) وَعَنْ آَبُوْ دَاوُدَ (٤٧٧٣) وَعَنْ آَبُسِ قَالَ كَنَّانِيْ رَسُوْلُ اللهِ تَلْيُمْ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيْهَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَيْ الْمَصَابِيْح صَحَحَهُ فَيْ الْمَصَابِيْح صَحَحَهُ

(٤٧٧٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ثِلثًا قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ تَلْثِيمً

(٤٧٧٥) وَعَنْ بَشِيْرِ بْنِ مَيْمُوْن عَنْ عَمِّه

أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيِّ أَنَّ رَجُكُا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ

فِيْ النَّفْرِ الَّذِيْ اَتُواْ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَاثِيًّا فَقَالَ لَهُ

رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيْمُ ((مَا اسْمُكَ)) قَالَ اَصْرَمُ قَالَ

(٤٧٧٦) وَقَالَ وَغَيَّرَ النَّبِيُّ تَاتُّيُّمُ اسْمَ الْعَاصِ

وَعَزِيْزِ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَان وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَجُنَابٍ

وَشِهَابٍ وَقَالَ تَرَكْتُ أَسَانِيْدَهَا لِلْإِخْتِصَارِ.

((بَلْ أَنْتَ زُرْعَةً . )) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

أَنَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٤٧٧٢) وَعَنْ مُحَّمَد بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيُّمْ اَرَاَيْتَ إِنْ وُلِدَلِيْ

### رسول كريم مَثَاثِيمٌ برےنام بدل ديا كرتے تھے

(۳۷۷۴) حضرت عائشہ وٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹھ ٹھ خراب نام کوبدل کراچھا نام رکھ دیتے تھے۔ (ترندی)

(۲۷۷۵) حضرت بثیر بن میمون اپنے بیچا اسامہ بن اخدری سے نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تُلَّیُّا کے پاس ایک جماعت آئی جس میں ایک شخص کا نام اصرم تھا (جس کے معنی درخت کا مینے والا) آپ تَلَیْماً نے اس سے دریافت فرمایا تیرانام کیا ہے؟ اس نے کہا اصرم آپ نے فرمایا: بلکہ تو زرعہ ہے۔ (ابوداؤد)

(۲۷۷۲) آپ سُلُقِیْم نے بہت سے خراب ناموں کوبدل دیا تھا، جیسے عاص عزیز' عتله' شیطان' تھم' غزراب' جناب' شہاب وغیرہ۔ عاصی کے معنی نافر مانی کرنے والا اور عزیز الله' کا نام ہے تو صرف عزیز نام رکھنا جائز نہیں

٤٧٧٢ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب في الرخصة في الجمع بينهما ٤٩٦٧ .

٤٧٧٣ ـ اسناده ضعيف جدا ـ سنن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب انس بن مالك ٣٨٣٠ چابرانجفي متروك ہے ـ ٧٧٠٠

٤٧٧٤ - صحيح - سنن الترمذي كتاب الادب ما جاء في تغيير الاسماء ٢٨٣٩ - الصحيحه ٢٠٧٠ . 8٧٧٥ - اسناده حسن - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في تغيير الاسم القبيح ٤٩٥٤ .

٤٧٧٦ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في تغيير الاسم القبيح ٤٩٥٦ .

AlHidayah - الهداية

شہاب آگ کے انگارے کو کہتے ہیں۔

(٤٧٧٧) وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ نِالْاَنْصَارِيِّ الْمُأْتَّةُ قَالَ لِكَبِيْ عَبْدِاللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ لِكَبِيْ مَسْعُوْدٍ مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَاثِيْتُمَ يَقُوْلُ فِيْ زَعَمُوْا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيُّمْ يَقُوْلُ

بئْسَ مُطِيَّةُ الرَّجُلِ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِاللَّهِ خُذَيْفَةَ

کہ کیا آپ نے رسول الله مُلَاثِمُ ﷺ سے لفظ زعموا کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ماٹی کوفرماتے ہوئے میں نے بیسنا ہے کہ زعموا آدمی کے لیے بدرین سواری ہے۔(ابوداؤد)

(٧٧٧٤) حضرت ابومسعود انصاري والفؤن في ابوعبدالله سے دريافت كيا

توضيح: زعموازعم سے شتق ہے جس كے معنى كہنے اور كمان كرنے اور غيال كرنا وغيرہ كے ہيں عموماً بيلفظ اليے موقع پر استعال کیاجاتا ہےجس کے ہونے پریقین نہ ہو۔ بلکہ شک اور تر دوہوجس میں دوزخ اور فریب اور جودھوکا بازی شامل ہو۔اس لیے آپ نے فرمایا اس کی سواری بنانا اور کثرت سے استِعال کرنا براہے۔

**توضیح**: لفظ واومیں مشارکت اور مساوات یائی جاتی ہے تو جب اللہ جا ہے اور فلاں جا ہے کہتو مشارکت سے شرک کا شائبہ

(٨٧٨) حفرت حذيفه رفاتي بيان كرت بين كدرسول الله مَاليَّا في الله مَاليُّن الله مِن اللهُ مَاليُّن اللهُولِي اللهُ مَاليُّن اللهُ مَاليُّن اللهُ مِن اللهُ مَاليُّن اللهُ مَاليُّن اللهُ مِن اللهُ مَالِي اللهُ مَالِيْلُولُ اللهُ مِن اللهُ مَالِيْلُولُ اللهُ مَالِيْلُولُ اللهُ مِن اللهُولِي اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ م فرمایا:تم لوگ یوں نہ کہا کرو جواللہ جا ہے اور فلاں آ دمی جا ہے۔ بلکہ یوں کہو جوالله جا ہے چھرفلال جا ہے۔ (احمد ابوداؤد)

(۹۷۷۶) اورایک روایت میں اس طرح ہے کہتم یوں مت کہا کرو جواللہ عا ہے اور محمد من اللہ خامے ہے ۔ (شرح سند)

ہے اور لفظ ثم تاخیرا ور تبعید کے لیے ہیں یعنی جواللہ چاہے اوراس کے بعد پھر جوفلاں چاہے اس میں نہ مشارکت ہے اور نہ مساوات۔ تم منافق کوسردارمت کہا کرو،اگرتم نے اس کوسردار بنالیا تو تم نے اپنے خدا کوناراض کرلیا۔ (ابوداؤد) کیونکہ سردار تعظیم کے لائق ہوتا ہے تو تم جھوٹے ثابت ہوگے۔

(٤٧٧٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ ثَالَثَيْ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَتُهُمْ قَالَ ((لا تَقُولُوْا مَاشَآءَ اللَّهُ وَشَآءَ فَلَانٌ وَلٰكِنْ قُولُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فَلانٌ.)) رَوَاهُ

أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ (٤٧٧٩) وَفِيْ رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ ((لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)) ـ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

تَقُولُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَّكُ سَيّدٌ فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ)) ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ

٤٧٧٧ ـ صحيح ـ سنن ابي هاؤد كتاب الادب باب في قول الرجل زعموا ٤٩٧٢ .

٤٧٧٨ ـ صحيح ـ مسند احمد ٥/ ٣٨٤ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب لا يقال مثبت فضى ٤٩٨٠ .

٤٧٧٩ صحيح شرح السنة ١٢/ ٣٣٨٦ ١ ٣٣٨٩ ثوابر كساته على ب

<sup>•</sup> ٤٧٨ - اسناده صحيح - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب لا يقول المملوك ربي ٤٩٧٧ .

# اَلْفَصُلُ الشَّالِيثُ ..... تيسرى فصل

(٤٧٨١) عَنْ عَبْدِ الْحَمِیْدِ بْنِ جُبیْرِ بْنِ شَیبَةَ الْسَ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰی سَعِیْدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ الْمُسَیَّبِ فَحَدَّبَیْنِی اَنَّ جَدَّهٔ حَزْنًا قَدِمَ عَلَی النَّبِی تَالَیٰی النَّبِی تَالَیٰی النَّبِی تَالَیٰی النَّبِی تَالَیٰی النَّبِی تَالَیٰی النَّبِی تَالَیٰی النَّمِی حَزَنٌ قَالَ فَقَالَ ((مَا اسْمُكَ)) قَالَ اسْمِیْ حَزَنٌ قَالَ ((بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ)) قَالَ مَا اَنَا بِمُغَیِّرِ اِسْمًا سَمَّانِیْةِ اَبِیْ قَالَ ابْنُ الْمُسَیّبِ فَمَا زَالَتْ فِیْنَا الْحَزُونَة بَعْدُ وَوَاهُ الْبُخَارِی الْمُسَیّبِ فَمَا زَالَتْ فِیْنَا الْحَزُونَة بَعْدُ وَوَاهُ الْبُخَارِی اللّٰمِی الْمُسَیّبِ فَمَا زَالَتْ فِیْنَا الْحَزُونَة بَعْدُ وَوَاهُ الْبُخَارِی اللّٰمُ الْمُسَیّبِ فَمَا زَالَتْ فِیْنَا الْمُسَیّبِ فَمَا زَالَتْ فِیْنَا اللّٰمَالِی الْمُسَیّبِ فَمَا زَالَتْ فِیْنَا اللّٰمَ الْمُسَیّبِ فَمَا زَالَتْ فِیْنَا اللّٰمُ الْمُسَیّبِ فَمَا زَالَتْ فِیْنَا الْمُرْونَة بَعْدُ وَوَاهُ الْبُخَارِی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

(۸۷۸) حفرت عبدالحمید بن جبیر بن شیبر نے بیان کیا کہ میں حفرت سعید بن مسیت کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ ان کے دادا حزن نبی مُنْ اللّٰهُ کے پاس کے آپ مُنْ اللّٰهُ انے فر مایا تہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ آپ نے فر مایا: بلکہ تم سہل ہو۔ انہوں نے کہا میں اپنے باپ کر کھے ہوئے نام کونہیں بدلتا۔ سعید بن میتب نے کہا میں اپنے باپ کر کھے ہوئے نام کونہیں بدلتا۔ سعید بن میتب نے کہا سے بعد سے ہمارے خاندان میں حزونت باتی ہے۔ ( بخاری و مسلی ملی

توضیح: حزن سخت زمین کو کہتے ہیں اور بہل زم زمین کو آپ نے سہل نام رکھا جس میں زمی پائی جاتی تھی کیکن انہوں نے منظور نہیں کیا۔ حزن ہی نام باقی رکھا۔ جس میں تختی پائی جاتی تھی تو تختی کی نحوست ان کے خاندان میں رہی تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھے اور بر بے ناموں سے کچھاڑ ہوتا ہے۔

(٤٧٨٢) وَعَنْ أَبِى وَهْبِ نَ الْجُشَمِيِّ قَالَ وَالْجُشَمِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْقَيْمُ ((تَسَمُّوْا بِاَسْمَآءِ الْاَنْبِيَآءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَآءِ الْاَنْبِيَآءِ وَاَحَبُدُ اللَّهِ عَبْدُاللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ عَبْدُاللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ حَرْبٌ وَمُرَّةٌ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(۲۷۸۲) حضرت ابو وہب جبتی تواٹو ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹو کا اللہ مٹاٹو کا اللہ مٹاٹو کا موں نے فرمایا نبیوں کے نام پر اپنا نام رکھا کرواور اللہ کے نز دیک سب ناموں سے سپا نام سے زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہے اور سب ناموں سے سپا نام حارث جس کے معنی ارادہ کرنے والے حارث جس کے معنی ارادہ کرنے والے کے ہیں۔اور سب سے برانام حرب جس کے معنی لڑا کو کے اور مرہ جسکے معنی کروے کے ہیں۔(ابوداؤد)

\*\*

٤٧٨١ صحيح بخارى كتاب الادب باب اسم الحزن ١١٩٠.

٤٧٨٢ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الأدب باب في تغيير الاسماء ٩٥٠ ـ نسائي ٩٥٠ مقيل راوي مجبول يــ

### بَابُ الْبَيَانِ وَالشِّعُرِ فصاحت وبلاغت اورشعرا كابيان

### اَلْفَصُلُ الْآوَّلُ.....پَرِيلُ فَصل بعض بيان جادواثر ہوتے ہيں

(۷۸۳) حضرت عبدالله عمر رفائش بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلَّلِیْم کے پاس پورب سے دوآ دمی آئے اور نصاحت و بلاغت سے خطبہ دیا اور تقریر کی ۔سارے لوگ ان کی تقریر اور بیان س کر حیران ہو گئے اور تعجب کرنے لگے۔ آپ مُکَلِیْم نے اس وقت فرمایا کہ بعض بیان وتقریر سے جادوج بیںا اثر

پ ہوتا ہے۔( بخاری)

توضیح: بیان عمدہ کلام کو کہتے ہیں۔ان دونوں مقرروں اور خطیبوں نے ایسے زبردست پر از فصاحت و بلاغت نہایت مؤثر تقریریں کیں جس کااثر جادو جیسا تھا۔حالا تکہ جادو کی فی نفہ کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ظاہر شعبدہ بازی کے طور پر بیچ بیچ اچھی چیز معلوم ہوتی ہے۔ای طرح بعض تقریر بھی حق ناحق اور ناحق وحق بیانید کی وجہ سے ثابت کردیتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہربیان میں بیہ بات نہیں ہوتی بلکہ بعض بیان میں بیہ بات نہیں ہوتی بلکہ بعض بیان میں بیتا ثیر ہوتی ہے۔ بعض تقریر کی وجہ سے لوگوں پر جادو کا سااثر ہوجا تا ہے۔

(٤٧٨٤) وَعَنْ أُبَىّ بْنِ كَعْبِ ثَلْقُ قَالَ قَالَ (٣٤٨٣) حَفرت الى بن كعب ثلَّقُ بيان كرتے ہيں كدرسول الله طَالِيُّمْ نے رَسُولُ اللهِ طَالَيْمُ ((إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً)) في فرمايا: بعض شعر حكمت والا بوتا ہے۔ (بخاری) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

توضیح: یعنی بعض شعروں میں بڑی دانائی اور عقل مندی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اور بعض شعر صرف تک بندی اور ہے ہودہ گوئی کے سوا پچھ نہیں ہوتا۔ جس کی اللہ تعالی نے ندمت بیان فرمائی ہے اور اپنے نبی کواس سے پاک صاف بتا یا ہے: ﴿ وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعُورَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُو إِلَّا ذِكُرٌ وَقُورًانَ مُّبِينٌ ﴾ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یواس کے لاکن ہوہ تو صرف نصحت اور واضح قرآن ہے، یعنی نہ تو ہم نے اپنے پغیمر کو شاعری سکھائی نہ شاعری اس کے شایان شان نہ نہ اسے شعر گوئی سے مجبت نہیں ہوتا تھا در اور اس کی طبیعت کا میلان ۔ اس کا ثبوت آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر ملتا ہے کہ کسی کا شعر پڑھتے تھے تو بھی سے حکور پر اوا نہیں ہوتا تھا یا پورایا ذبیں ہوتا تھا۔

(٤٧٨٣) عَن ابْن عُمَرَ ﴿ ثُنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلانَ

مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَاثِيْمُ ((إنَّ مِنَ الْبَيَان

لَسِحْرًا)) - رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

٤٧٨٣ ـ صحيح بخارى كتاب الطب باب ان من البيان لسحراً ٧٦٧٥ .

٤٧٨٤ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب ما يجوز من الشعر ٦١٤٥ .

حضرت شعبی ڈلٹنے فرماتے ہیں اولا دعبدالمطلب کا ہرمردعورت شعر کہنا جانتا تھا مگر رسول الله مُثَاثِیْنِ اس سے کوسوں دور تھے۔ (ابن عساکر )ایک باراللہ کے پیغیبر مُثاثِیْزِ نے یہ شعر ہڑھا:

كفى بالاسلام والشيب للمرء ناميا

اس پر حضرت ابو بکرصدیق و النفظ نے کہا حضور بیاس طرح نہیں بلکہ یول ہے گفی الشیب والاسلام للم ، نامیا پھر حضرت ابو بکر صدیق و والنفظ نے بی یا حضرت عمر فاروق و و النفظ نے فر مایا بھی آپ اللہ تعالی کے رسول منافظ میں ۔ اللہ تعالی نے صحیح فر مایا: ﴿ وما علم نه الشعور و ما ینبغی له ﴾ (ابن ابی حاتم) دلائل بین میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عباس بن مرداس سلی سے فر مایا: تم نے بی تو یہ شعر کہا ہے:

اتجعل نهبى ونهب العبيد بين الاقرع وعيينة

انہوں نے کہا حضور دراصل یول ہے۔ بین عیبنہ والاقرع آپ نے فر مایا چلوسب برابر ہیں۔مطلب تو فوت نہیں ہوتا؟ صلوات الله وسلامه علیه۔

سہیلی نے روض انف میں اس تقدیم و تاخیر کی ایک عجیب توجیہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اقرع کو پہلے اور عبینة کو بعد میں اس لیے ذکر کیا کہ عیبینہ خلافت صدیقی میں مرتد ہو گیا تھا بخلاف قرع کے کہوہ ثابت قدم رہا۔ واللّٰہ اعلم

مغازی اموی میں ہے کہ بدر کے مقتول کا فروں کے درمیان گشت لگاتے ہوئے خلق ھاما (آگے کچھ نے فرماسکے )اس پر حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹٹؤنے یوراشعر پڑھ دیا۔

من رجال اعزة

علينا وهم كانوا اعق واظلما

سیکی عرب شاعر کا شعر ہے جو حماسہ میں موجود ہے۔ منداحمہ میں ہے کہ بھی بھی رسول خدا طرفہ کا یہ بیت پڑھتے تھے۔ ویا تیک بالا خبار من لم تزوداس کا پہلامصرعہ یہ ہے ستبدی لگ الایام ماکنت جاھلا یعنی زمانہ تجھ پروہ امور ظاہر کردے گاجن ہے تو بے خبر ہےاور تیرے یاس ایسا شخص خبرلائے گاجے تو نے تو شنہیں دیا۔

حضرت عائشہ وہ اللہ سے موال کیا گیا کہ کیا حضورا کرم ٹاٹیٹی شعر پڑھتے تھے؟ آپ ٹاٹیٹی نے جواب دیا سب سے زیادہ بغض آپ کو شعروں سے تھا۔ ہاں بھی بھی قیس والے کوئی شعر پڑھتے ، کیکن اس میں بھی غلطی کرتے تقدیم وتا خیر کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ فرماتے حضور ٹاٹیٹی ایوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ تو آپ ٹاٹیٹی فرماتے نہ میں شاعر بوں نہ شعر گوئی میرے شایان شان ہے۔ (ابن ابی حاتم) دوسری روایت میں شعراور آگے پیچھے کا ذکر بھی ہے یعنی و یا تیك بالا خبار مالم تزود کو آپ نے من لم تزود بالا خبار پڑھا تھا۔ اور بہی کی ایک روایت میں ہے کہ پورا شعر آپ ٹاٹیٹی نے بھی نہیں پڑھا۔ زیادہ سے زیادہ ایک مصرعہ پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح نابت ہے کہ خین والے دن آپ نے اپنے خچرکو دشنوں کی طرف بڑھا تے ہوئے فرمایا۔

انا النبي لا كذب

انا ابن عبدالمطلب

اس کے بارے میں یہ یادر ہے کہ یہ اتفاقیہ ایک کلام آپ کی زبان سے نکل گیا تھا جووزن شعر میں پورااترانہ کہ قصداً آپ ٹاٹیٹر نے

شعركها هوبه

حضرت جندب بن عبدالله وُلِيَّنَا فر ماتے ہم حضور مُلِّلَّيْمُ کےساتھ ایک غزوہ میں تھے کہ آپ کی انگلی زخمی ہوگئ تھی تو آپ نے فر مایا۔

هل انت الا اصبح دمیت وفی سبیل الله مالقیت

" توایک انگی ہی تو ہے اور تو راہ خدامیں خون آلود ہوئی ہے۔ " پیشعرا تفاقیہ ہے تصد انہیں۔ای طرح اللّٰہ موالی حدیث میں فرمایا:

من تغفر اللهم تغفر جما وای عبد لك مالما

''خدایا تو جب بخشے تو ہمارے تمام گناہ بخش دے درنہ یوں تو تیرا کوئی بندہ نہیں جوچھوٹی چھوٹی لغزشوں سے بھی پاک ہو۔'' پس بیسب کےسب اس آیت کے منافی نہیں ۔ کیوں کہ خدا کی تعلیم آپ کوشعر گوئی کی نبھی' بلکدرب العالمین نے تو آپ کوقر آن عظیم کی تعلیم کی تھی ۔جس کے پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا۔ قرآن حکیم کی بیہ پاک نظم شاعری سے منزلوں دورتھی۔

ای طرح کہانت ہے اور گھڑ لینے ہے اور جادو کلمات جیسے کہ کفار کے مختلف گروہ میں مختلف بولیاں بولتے تھے۔آپ کی تو طبیعت ان باتوں ہے معصوم تھی۔

ابوداؤ دمیں ہے کہ رسول خدا تا اللہ اللہ نے فرمایا: میر سے نزدیک بیتینوں باتیں برابر ہیں تریاق کا پیٹا، گنڈ سے کا لئکا نا اور شعر بنانا۔حضرت عائشہ صدیقتہ ٹا ٹھافر ماتی ہیں شعر گوئی ہے آپ کوطبعًا نفرے تھی ، دعامیں آپ کو جامع کلمات پیند آتے تھے اور اس کے سواچھوڑ دیتے تھے اور ابوداؤ دمیں ہے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جانا اس کے لیے شعروں سے بھر لینے سے بہتر ہے۔

منداحدی ایک غریب حدیث میں ہے۔ ''جس نے عشاء کی نماز کے بعد شعر کا ایک مصرع بھی باندھا تو اس کی رات کی نماز نامقبول ہے۔'' یہ یا در ہے کہ شعر گوئی کی کئی قسمیں ہیں۔ مشرکوں کی ہجو میں شعر کہنے مشروع ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت ٹھائٹو، حضرت کعب بن مالک ڈھائٹو اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈھائٹو وغیرہ جیسے اکا برصحابہ نے کفار کی ہجو میں اشعار کہے ہیں۔ بعض اشعار نصحت وادب اور حکمت کی لیک ڈھائٹو اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈھائٹو وغیرہ جیسے اکا برصحابہ نے کفار کی ہجو میں اشعار بائے جاتے ، چنا نچے امید بن صلت کے اشعار کی بابت کے لیے ہوتے ہے جیسے کہ جا ہمیت کے اشعار تو ایمان لا چکے ہیں کیان اس کا دل کا فر ہی رہا۔ ایک صحابی نے امید کے ایک سوبیت سنائے ہم بیت پر قر مان رسول شائٹو ہم ہے کہاس کے اشعار تو ایمان لا چکے ہیں لیکن اس کا دل کا فر ہی رہا۔ ایک صحابی نے امید کے ایک سوبیت سنائے ہم بیت پر آپ شائٹو ہم فر ماتے تھے اور کہو۔ ابوداؤ دمیں حضور شائٹو ہم کا ارشاد ہے کہ بعض بیان مثل جادو کے ہیں اور بعض شعر سرا سر حکمت والے ہیں۔ (ابن کثیر)

### مبالغهآ ميز هرتكليف كفتكوى ممانعت

(٤٧٨٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ وَالْتُوَا قَالَ قَالَ (٤٨٥) حضرت عبدالله بن مسعود وَالْتَوْ بيان كرتے بي كه رسول رَسُولُ اللهِ تَالِيْمَ (هَلَكَ الْمُتَنَظِّعُوْنَ قَالَهَا الله تَالِيَّةُ فَرايا: كلام ميں مبالغه كرنے والے اور باتكلف باتوں كو بنانے وَلَيْ اللهِ تَالِيْمَ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

توضيح: لغات امحديث مين كلهام هلك المتنطعون بهت غوركرنے والے بال كى كھال اتارنے والے تباہ ہوئے -مراد

٤٧٨٥ ـ صحبح مسلم كتاب العلم باب هلك المتنطعون ٢٦٧٠ ـ ٢٧٨٢ .

المنظمة المستنطق المستنط المستنطق المستنطق المستنطق المستنط المستنط المستنطق المستنط

وہ پچھلے متنظمین ہیں جواللّٰہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں عقلی اور خیالی ڈھکو سلے نکالتے ہیں اوراں کی تاویلیں ایخ فہم کےمطابق کرنا ضروری سجھتے ہیں۔ آنخضرت مُنافِظ نے ایسے لوگوں کو تباہی زدہ فرمایا۔ عمدہ طریق طلف امت کا طریق ہے کہ جتنا الله تعالی اور اس کے

الفطر و لم تنطعوا تنطع اهل العراق- مفرت عمر والثنائ كهاتم بميشه بحطير بوك جب تك روز \_ كافطار مين جلدي كرت ر ہو گے، یعنی وقت آنے کے بعد افطار میں دیر نہ کرواور عراق والوں کی طرح باتیں بنانے میں تکلف نہ کرو لیعض نے کہا ہے تعطع سے مراد

یہاں بہت کھانا پینا ہے کیونکہ روزہ دار کے لیے بیمستحب ہے کہ تھوڑی سی افطاری پرجلدی سے افطار کرے اور اس میں زیادہ تکلف نہ

كرے۔اياكم والتنطع والاختلاف فانما هو كفول احدكم هلم و تعالىم زيادہ تكلف اورافتلاف كرنے ہے بچے ر ہو۔''اس کی مثال بیہے کہ کوئی تم میں سے دوسرے سے کہے ہلم یا تعال دونوں کے معنی ایک ہی ہیں لیعنی خواہ صلم کہے یا تعال دونوں کا مرجع اورمطلب ایک ہی ہے۔ اس طرح گوقر آن میں مختلف قراء تیں ہیں مگرسب کا آل ایک ہے، اب ان کے لیے آپس میں جھگڑ نا اورالڑ نا

کیاضروری ہے۔ اورعلامه طیبی نے کہا ہے کہاس سے مرادیا نمود کے طور پرعبارت آرائی اور تضع اور لوگوں کی بے جامد حسرائی میں مبالغه کرنا مراد ہے تا کہاس کے ذریعہ سے شکم پروری کریں۔واللہ اعلم

### عراء کا کلام سیابھی ہوتا ہے

(٤٧٨٦) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُلَّتُهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٨٧٨) حضرت ابو بريره والنظر بيان كرتے بيل كه رسول الله مَالْتَاعُ نے الله تَالِيمُ ((أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٍ فرمایا: شاعروں میں سے کسی شاعر نے کچی بات کہی ہے تو لبید کی یہ بات لَبِيْدِ ٱلاكُلُّ شَيْءٍ مَاخَلًا اللَّهِ بَاطِلٌ))\_ مُتَّفَقٌّ سب سے زیادہ تی ہے۔ الا کل شئی ما خلا الله باطل یعنی الله

تعالیٰ کے لیے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ ( بخاری ومسلم ) **توضیح:** بیدایک مصرع ہےاس کا دوسرامصرع کل نعیم لامحالیۃ زائل یعنی ہردنیا کی نعمت زوال پذیریے۔ دونوں ہاتیں سچی ہیں۔

جوآيت كريمه ﴿ كل شي هالك الاوجهه ﴾ "سوائ خداك هر چيز فاني ہے۔ " حضرت لبيد بن ربيعه مشهور صحابي ميں - جالميت اور اسلام کے زماندکو پایا ہے ایک سوستاون برس کی عمریائی تھی ان کا ایک مشہور قصیدہ سبعہ معلقہ بھی ہے۔

رسول كريم مؤلفيكم كالشعارسننا

# (۷۸۷٪) حضرت عمرو بن شرید دلانفیزاینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

(٤٧٨٧) وَعَنْ عَمْرِوْ بْنِ الشَّرِيْدِ الثَّيْرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَدِمْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ۖ ثَاثِيْمُ يَوْمًا فَقَالَ ((هِلْ ایک دن میں آب مالین کے پیچھے سواری برسوار تھا۔ آپ مالین کے مجھ سے فرمایا کتمهیں امیر بن الب الصلت کے پچھاشعاریاد ہیں؟ میں نے کہا: ہاں۔ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ)) قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ((هِيْهِ)) فَانْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ آپ مَالْتُكُمْ نِهُ فِرِمایا: سَاوُ بَوْ مِیں نے ایک شعر سَایا۔ آپ مُالْتُکِمْ نے فر مایا اور

((هِيْهِ)) ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ ((هِيْهِ)) حَتَّى سناؤ۔ میں نے سنایا، پھرآ پ مُگائِظِ نے فرمایا: اور سناؤاسی طرح آپ فرماتے أَنْشَدْتُهُ مِائَةً بَيْتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ کے اور میں سنا تا گیا یہاں تک کہ میں نے سوشعر سنادی۔ (مسلم)

٤٧٨٦ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب ما يجوز من الشعر ٦١٤٧ ـ مسلم كتاب الشعر ٢٢٥٦ ـ ٥٨٨٩ . ٤٧٨٧ ـ صحيح مسلم كتاب الشعر ٢٢٥٥ ـ ٥٨٨٥ .

توضيح: اميه بن ابي صلت ايك مشهورشاعرتها -اس كےاشعار ميں تو حيد'ايمان' قيامت وغيره كي اكثر باتيں ہوتی تھيں \_اس ليے آپ ٹاٹیٹر نے نہایت دلچیں سےاس کےاشعار سےاس نے آپ کے زمانہ کو پایا گمرآپ پرایمان نہ لایااور نہ مسلمان ہوا جیسا کہ پہلے بیان کیاجاچکاہے۔

> بَعْض الْمَشَاهِدِ وَقَدْدَمِيَتْ اصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِى سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ. مُتَّفَقٌ

(٤٧٨٨) وَعَنْ جُندُبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمُ كَانَ فِي ٠ (٢٤٨٨) حضرت جندب والثي بيان كرت بي كدرسول الله عَلَيْمُ ايك لڑائی میں شریک ہوئے آپ کی انگلی زخمی ہوگئی اورخون آلودہوگئی تو آپ نے تسلی سے طور پر فر مایا:

هلى انت الا اصبع دميت اے انگل تو میرے جم کا ایک مکڑا ہے وفى سبيل الله مالقيت جوخون آلود ہو گئ ہے تو تھ پرمصیبت آئی ہے۔

وہ خدا کے راستہ میں آئی ہےتو اس میں صبر کر خدا کے یہاں ثواب یائے گی برحقيقتا شعرنہيں ہے بلكه موزون كلام ہے اور موزون كلام و ما علمنه

> الشعو کے منافی نہیں ہے۔ حضرت حسان كامشركين مكه كي ججوكرنا

(٨٨٩) حضرت براء رفائقۂ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلاثیمًا نے قریظہ کے دن حضرت حسان بن ثابت ڈھائٹؤ سے فرمایا کہتم مشرکین کی اشعار میں جو بیان کرو۔حضرت جبرائیل ملیّلا تمہاری امداد کریں گے۔اور آ پ مُلاّلیّل حضرت حسان اللفظ سے فرمایا کرتے تھے کہتم میری طرف سے مشرکین کو اشعار میں جواب دو، پھر آپ حضرت حسان دلانٹنؤ کو اس طرح دعا دیتے اللهم ايده بروح القدس اے اللہ! توروح القدس (جرائيل) ك ذريعان كى مددكر\_ (بخارى ومسلم)

(۹۷ مسرت عائشہ وہ اللہ علیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ کا اللہ ک دوران میں اپنے شاعروں سے فرمایا کرتے تھے کہتم قریش کی جو کرو جو قریش کے لیے تیروں کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔(مسلم)

(٤٧٨٩) وَعَنِ الْبَرَاءِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ كَاللُّمُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ أُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ نَائِيْمُ يَقُوْلُ لِحَسَّانَ ((اَجِبْ عَنِّيْ اَللَّهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْح الْقُدْسِ)) للهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٧٩٠) وَعَنْ عَائِشَةَ إِنَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَلْيُمْ قَالَ ((أُهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ سِنْ رَشْقِ النَّبْلِ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٤٧٨٨ ـ صحيح بخاري كتاب الجهاد باب من ينكب في سبيل الله ٢٨٠٢ ـ مسلم كتاب الجهاد والسير باب ما لقى النبي من اذي المشركين ١٧٩٦ ـ ٤٦٥٤ .

٤٧٨٩ ـ صحيح بخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ٣٢١٢ ـ مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان 

<sup>•</sup> ٤٧٩ ـ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة فضائل حسان ـ ١٣٩٥ ـ ٢٤٩٠ . ٦٣٩٥

(٤٧٩١) وَعَنْهَا رَبُّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ كَالِيَّا يَقُولُ لِحَسَّانَ ((إنَّ رُوْحَ الْقُدْس لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ)) وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَاثَيْمُ يَقُوْلَ ((هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفْى وَاشْتَفْى))ـ رَوَاهُ

(ا9 4/ ) حضرت عائشہ رہا تھا ہیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ مُلاثِیم کو حضرت حسان ڈٹائٹئے کے بارے میں بیفرماتے ہوئے سنا ہے کدا ہے حسان! جب تک تم خدا کے رسول مُلاثِیْظ کی حمایت میںمشرکین کی جوکر تے ہوتو حضرت جبرائیل ملیلاً تمہاری برابر مدد کرتے رہتے ہیں اور میں نے بہ بھی آ یہ مُٹاٹیٹی کوفرماتے ہوئے سنا۔حضرت حسان ڈٹاٹٹؤ نے جو کا فروں کی ججو کی ہےاس ہےمسلمانوں کوشفادی اورخود بھی شفایائی، یعنی حضرت حسان دانٹو نے مشرکین کی جو ہجو کی اس سے سارے مسلمانوں کو اطمینان وتسلی ہوگئی۔(مسلم)

### خندق کی کھدائی کے موقع پررسول الله مَالَيْظُم کاشعر کہنا

(٤٧٩٢) وَعَنِ الْبَرَاءِ ۖ ثَالِثَةٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمٌ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَق حَتَّى اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُوْلُ ((وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَاـ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا لَ فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قِيْنَا ـ إِنَّ الْأُولٰي قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا۔ اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبِيْنَا۔ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

أَبَيْنَا ابَيْنَا)) لَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ

(۹۲ ہے) حضرت براء ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ عزوہ خندق میں رسول الله مَثَاثِيْنَا مَثَى الْهَاالْهَا كَرْتِصِينَكَتْ جائة يهال تك كه آپ كا پيپ مِثْي آلود ہوگيا اورآپ مَالْتُنْامِ يِفْرِماتِ جاتے تھے:

> والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا ارادو فتنة ابينا

خدا کی قتم!اگرالله تعالی ہم کو ہدایت نه دیتا تو ہم ہدایت نه پاتے اور نه ہم صدقہ دیتے اور نه نماز پڑھتے ۔اےاللہ! تو ہم پرسکون اوراطمینان نازل فر ما دےاور جب دشمنوں سےلڑیں تو ہمارے قدم جمائے رکھ۔ جب وہ ہم کوفتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کریں اور کفر کی طرف بلانے کا ارادہ کریں تو ہم ان کا انکار کردیں۔اس ابینا یعنی انکار کے لفظ کوآپ ٹاٹیٹی بلندآ واز سے فرماتے تھے۔ بلکہ ابینا کالفظ کئی کئی بارآپ کہا کرتے تھے۔(بخاری ومسلم)

#### خندق کی کھدائی کے وقت صحابہ کرام کا شعر پڑھنا

﴿ ٣٤٩٣) حضرت الس ره للنُؤابيان كرتے ہيں كه غزوهٔ خندق ميں مهاجرين اورانصار خندق کھودتے تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر چینئتے تھے اور یہ کہتے جاتے ته: نحن الذين يا يعوا محمدا على الجهاد ما يقينا ابدا

وَهُمْ يَقُولُونَ نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُواْ مُحَمَّدًا عَلَى

(٤٧٩٣) وَعَنْ أَنُسِ اللَّهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ

وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ

٤٧٩١ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان - ٢٤٩٠ .

٤٧٩٢\_ صحيح بخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق ٤٠١٤\_ مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوه الاحزاب ١٨٠٣ .

٤٧٩٣ ـ صحيح بخاري كتاب الجهاد باب حفر الخندق ٢٨٣٥ ـ مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة الاحزاب ١٨٠٥ .

الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا آبَدًا. يَقُوْلُ النَّبِيُّ تَاثَيُّ ((وَهُوَ يُخِيْرُ النَّبِيُّ تَاثَيُّ ((وَهُوَ يُحِيْبُهُمْ ٱللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اللَّخِرَةِ. يُجِيْبُهُمْ ٱللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اللَّخِرَةِ. فَأَغْفِرِ الْلَّنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر الا نصار والمها جرة ال حديث مين صحابه كرام كومشقت پرصبر كى تلقين كى ئى ہے۔ (بخارى ومسلم) برے اشعار پڑھنا

اور نبی مَالیّنِ ان کوجواب دیتے ہوئے یہ کہتے۔

(٤٧٩٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ثُلَّتُوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلِیْمُ ((لَانْ یَمْتَلِیَّ جَوْفُ رَجُلِ قَیْحًا یُرِیْهِ خَیْرٌ مِّنْ اَنْ یَمْتَلِیَ شِعْرًا))۔ مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ

( ۹۳ مرد) حفرت ابو ہریرہ ڈلائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالقیانے فرمایا: آدمی اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر سے جواس کے پیٹ کوخراب کرد سے بیاس سے بہتر ہے کہ اپنے پیٹ میں شعر بھرے۔( بخاری وسلم )

توضیح: یعنی برےاشعار سے اپنے پیٹ کوبھرنا پیپ سے بدتر ہے یا برےاشعار میں ہروقت متعزق رہتا ہے تو ندقر آن کی آیتیں انہیں محبوب ہیں اور ندذ کرخدا سے دلچیں ہے اور ندعلوم شرعیہ سے کوئی لگاؤ ہے تو ایسے کخش شعر سے بہتر یہی ہے کہ پیپ سے اپنا پیٹ بھرے۔

### اَلْفَصْلُ الثَّانِي .....دوسرى فَصل جهادك دوران اشعار كيني كن فضيلت

(٤٧٩٥) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ثَلْثُو اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِي ثَلْثُو اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِي ثَلْثُو اَنَّهُ وَاللَّبِي ثَلْثُو اللَّبِي ثَلْثُو مَا النَّبِي ثَلْثُو اللَّهُ تَعَالَى قَدْ إِنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا انْزَلَ فَقَالَ النَّبِي ثَلْثُو ((إنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَكَانَّمَا تَرُمُونَهُمْ بِهِ نَضْحَ النَّبْلِ)). رَوَاهُ فِي شَرْحِ النَّبْلِ)). رَوَاهُ فِي شَرْحِ النَّبْلِ) اللَّنَةِ وَفِي الْإِسْتِيْعَابِ لِإِبْنِ عَبْدِالْبَرِ آنَهُ قَالَ يَا السَّنَةِ وَفِي الْإِسْتِيْعَابِ لِإِبْنِ عَبْدِالْبَرِ آنَهُ قَالَ يَا

رَسُوْلُ اللَّهِ مَاذَا تَرْى فِيْ الشَّعْرِ فَقَالَ ((إنَّ

(992) حضرت کعب بن ما لک رہا تھئے نے رسول اللہ کا لیے ہے ہے ہا کہ اللہ تعالیٰ نے شعر کے بارے میں کیا کچھ نازل فر مایا ہے؟ تو آپ نے فر مایا:
مومن آ دمی اپنی تلوار سے جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔
خدا کی شم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم کا فروں کو شعر کہہ کراس طرح مدا کی سے ہوجس طرح تیروں سے۔ (شرح السنہ)

اوراستیعاب میں اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہایار سول اللہ! شعرکے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مومن اپنی تلوار سے جہاد کرتا ہے اوراین زبان ہے بھی۔

> توضیح: الله تعالیٰ نے برے شعروں کے بارے میں اور بیہودہ شاعروں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے: حیرا کی میں ویروں موروں اور میں میں ویروں میں ساتھوں ویروں کے بارے میں قرآن مجید میں میروں ا

﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. آلَمُ تَرَى آنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُونَ وَآنَّهُمُ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا وَّانتَصَرُوا مِنْ بَعْلِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ

اَتَّ مُنقَلَبٍ يَّنقَلِبُونَ﴾

الْمُوِّمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ. ))

''شاعروں کی چیروی وہی کرتے ہیں جو بہتے ہوں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ شاعرا یک ایک منگل میں سر تکراتے بھے تے ہیں اور وہ

٤٧٩٤ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب ما لكم ان يكون الغالب على الانسان ٦١٥٥ ـ مسلم كتاب الشعر ٢٢٥٧ . ٤٧٩٥ ـ صحيح ـ مسند احمد ٣/ ٥٥٦ ـ شرح السنة ١٢/ ٣٧٨ ح ٣٤٠٩ . کہتے ہیں جوکر تے نہیں ۔ سوائے ان کے جوایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکٹر ت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اورا پنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ لیٹتے ہیں۔''

اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر ابن کثیر میں بہلکھا ہے کہ کافر شاعروں کی تابعداری گمراہ لوگ کرتے ہیں۔عرب کے شاعروں کا بہ دستور تھاکسی کی ندمت اور ججو میں جو پچھ کہدڈ التے تھے لوگوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہو جاتی تھی اور اس کے ہاں میں ہاں ملانے گئی تھی۔ آپ مُلْاَیُمُ صحابہ کرام بھائیمُ کی ایک جماعت کے ساتھ عرج جارہے تھے تو ایک شاعر شعرخوانی کرتا ہوا ملا۔

آپ نے فرمایا: اس شیطان کو پکڑلویا فرمایا روک لوتم میں سے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے بیاس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے اپنا پیٹ بھر ہے۔ انہیں جنگل کی ٹھوکریں کھاتے بھرتے کس نے نہیں دیکھا، ہر لغو میں بیگس جاتے ہیں۔ کلام کے ہرفن میں بولتے ہیں بھی کسی کی تعریف میں آئی تیں۔ بھی کسی کی ندمت میں آسان زمین سر پراٹھاتے ہیں یا جھوٹی تعریف خوشاندانہ با تیں جھوٹی برائیاں، گھڑی ہوئی بدیاں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ بیزبان کے بھائڈ ہوتے ہیں'لیکن کام کے کامل۔ ایک انصاری اور ایک دوسری قوم کے خص نے مقابلہ بچوکیا، جس میں دونوں کی قوم کے بڑے برائے لوگ بھی شامل ہوگئے اور ان کے ساتھی ہوگئے۔

پس اس آیت میں یہی ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے گمراہ لوگ ایسی ایسی ہا کرتے ہیں جنہوں نے بھی کی نہ ہوں۔اسی لیے علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کسی شاعر نے اپنے شعر میں کسی ایسے گناہ کا اقر ارکیاوہ جس پر حد شرح واجب ہوتی ہوتو آیاوہ حد اس پر جاری کی جائے گی یانہیں؟ دونوں طرف علماء گئے ہیں۔واقع وفخر وغر در کے ساتھ ایسی با تیس کہد دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا حالا نکہ نہ کچھ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں۔

امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب و النفؤن اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت نعمان بن عدی بن فضلہ کو بھرہ کے شہر میسان کا گورز مقرر کیا تھا۔ایک مرتبہ اپنے شعروں میں کہا: کیا حسینوں کو بیا طلاع نہیں ہوئی کہ ان کامحبوب میسان میں ہے جہاں ہروقت شخشے کے گلاسوں سے دور شراب چل رہا ہے اور گاؤں کی بھولی بھالی لڑکیوں کے گانے اور ان کے رقص وسرود مہیا ہیں۔ ہاں،اگر میر ہے کسی دوست سے ہو سکے تو اس سے بڑے اور بھرے ہوے جام مجھے پلائے ،لیکن ان سے چھوٹے جام مجھے بخت نا پسند ہیں۔خدا کرے امیر المونین کو بیز جرنہ بہنچے ورنہ دہ برامانیں گے اور سزادیں گے۔''

سیاشعار سے بچے امیر المومنین عمر وٹاٹنا تک پہنچے۔ آپ خت ناراض ہوئے اورای دفت آ دمی بھیجا کہ میں نے تختیے تیرے عہدے سے معزول کیا اور آپ نے ایک خط بھیجا جس میں بسم اللہ کے بعدحم کی تین آتیں الم سے المصیر تک لکھ کر پھرتح ریفر مایا کہ تیرے اشعار میں نے سنے ، مجھے شخت رنج ہوا اور میں تجتیے تیرے عہدے سے معزول کرتا ہوں۔

چنانچداس خطاکو پڑھتے ہی حضرت نعمان در بارخلافت میں حاضر ہوئے اور بادب عرض کی کدا ہے امیر الومنین! واللہ! میں نے نہ ہمی شراب پی اور نہ بھی ناچ رنگ گانا ہجانا دیکھا' نہ سنا' یہ تو شاعرا نہ رنگ گئی ۔ آپ نے فرمایا: یہی میراخیال ہے مگر میر کی ہمت تو نہیں پڑتی کہ ایسے فحش گوشاعرکوکو کی عہدہ دوں ۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹوائے نز دیک بھی شاعرا پی شعروں میں کسی جرم کے اعلان پر گووہ قابل حد ہوحد ماری نہ جائے اس لیے کہوہ کہتے ہیں کرتے نہیں ۔ ہاں ، وہ قابل ملامت ولائق سرزنش ضرور ہیں ۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ پیٹ کولہوو پیپ سے بھر لینا گندے اشعار سے بھر لینے سے بہتر ہیں ۔

مطلب یہ ہے کہ رسول کریم طاقی نہ شاعر ہیں نہ کا ہن ہیں نہ مفتری ہیں آپ کا ظاہر ہی حال ہے۔ آپ کی ان عیوب کی برأت کا بہت بڑا عادل گواہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: نہ '' ہم نے انہیں شعر گوئی سکھائی ہے اور نہاس کے لائق ہے بیتو صرف نصیحت ہے اور قرآن مین ہے۔'اورایک آیت میں ہے کہ' یہ رسول کریم کا قول ہے نہ کسی شاعر کا ہم میں نفیحت مانے کا مادہ کم ہے بیتو رب العالمین کی طرف ہے اتری ہوئی کتاب ہے۔'اس سورت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ بیرب العالمین کی طرف ہے اتری ہے'روح الامین نے تیرے دل پر نازل فرمائی ہے'عربی زبان ہے اس لیے کہ تو لوگوں کو ہوشیار کردے۔اسے شیاطین کے کرنہیں آئے نہ بیان کے لائق ہے اور نہ بیان کی بس کی بات ہے تو وہ ان کے سننے سے بھی الگ کردیے گئے ہیں جو چھوٹے مفتری اور بدکر دار ہوتے ہیں ان کے پاس شیاطین آتے ہیں جو اچٹتی ہوئی با تیں بنا کی او باشوں کا کام ہوئی با تیں بنا تی او باشوں کا کام ہوئی با تیں بنا تا ہیں بناتے ہیں جمل سے کورے دیے ہیں۔

اس کے بعد جوفر مان ہے اس کا شانِ بزول یہ ہے کہ اس ہے آگلی آیت جن میں شاعری کی ندمت ہے جب اتری تو در باررسول مَنْ الْمِیْمُ کے شعراء حضرت حسان بن ثابت ،حضرت عبدالله بن رواحہ اور حضرت کعب بن ما لک ڈٹائیورو تے ہوئے در بار نبوی میں حاضر ہوئے اور کہ شعراء حضرت حسان بن ثابت ،حضرت عبدالله بن رواحہ اور جم بھی شاعر ہیں۔اسی وقت آپ نے یہ دوسری آیت تلاوت فرمائی کہ ایمان لانے والے اور نیک مگل کرنے والے تم ہواور ذکر اللہ بکثرت کرنے والے تم ہو مظلوم ہوکہ بدلہ لینے والے تم ہو پس تم ان سے مشتیٰ ہو۔ (ابن ابی حاتم وغمہ ہو)

ایک روایت میں حضرت کعب والٹی کا نام نہیں ، ایک روایت میں حضرت عبداللہ کی اس شکایت پر کہ یا رسول اللہ! شاعر تو میں بھی ہوں۔ اس دوسری آ بت کا نازل ہونا ثابت ہے ، لیکن ہے بیقا بل نظراس لیے کہ بیسورت کی ہے۔ شعراء انصار مکہ میں نہ ستے وہ سب مدینہ میں ستے۔ پھران کے بارے میں اس آ بت کا نازل ہونا یقینا مخل غور ہوگا اور جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ مرسل ہیں اس وجہ سے قابل اعتباد میں ہوسکتیں۔ بیآ بیت بے شک استہناء کے بارے میں ہوا دوسرف یہی انصاری شعراء میں نہیں بلکہ اگر کسی شاعر نے اپنی جابلیت کے نہیں ہوسکتیں۔ بیآ بیت بے شک استہناء کے بارے میں ہواں اور پھر وہ مسلمان ہوجا کمیں تو بیر کے اور اس کے مقابلہ میں ذکر اللہ بکٹر سے زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی اشعار کہے ہوں اور پھر وہ مسلمان ہوجا کمیں تو بیر کے اور اس کے مقابلہ میں ذکر اللہ بکٹر سے کرے وہ بے شک اس سرائی سے الگ ہے۔ حسنات سیا ہے کودور کر دیتی ہیں جب اس نے مسلمانوں کو اور دین خدا کو برا کہا تھا، وہ براتھا لیکن جب اس نے مدح کی تو وہ برائی اچھائی سے بدل گئی ، جیسے حضرت عبداللہ بن العیر ی نے اسلام سے پہلے حضور کی ہو بیان کی تھی اسلام کے بعد بردی مدح بیان کی اور اسپنے اشعار میں اس ہوکا عذر بھی بیان کر دیا کہ اس وقت میں شیطانی پنچہ میں پھنسا ہوا تھا۔ اسلام کے بعد بردی مدح بیان کی اور اسپنے اشعار میں اس ہوکا عذر بھی بیان کر دیا کہ اس وقت میں شیطانی پنچہ میں پھنسا ہوا تھا۔

اس طرح حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب باوجود آپ کے بچازاد بھائی ہونے کے آپ کا جانی دشمن تھا اور آپ کی بڑی انجو کیا کرتا تھا۔ جب مسلمان ہو گئے تو ایسے مسلمان ہوئے کہ دنیا بھر میں حضور سے زیادہ مجبوب کوئی نہ تھا، کثر آپ کی مدح کیا کرتے ہے اور بہت ہی عقیدت ومحبت رکھتے تھے جی مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس ہو الشہا سے مروی ہے کہ ابوسفیان صخر بن حرب ہو لائے جس مسلمان ہوا تو حضور مُنافیق سے کہنے گئے کہ مجھے تین چیزیں عطافر مائے ایک تو یہ کہ میر سے لڑ کے معاویہ کو اپنا کا تب بنا لیجیے، دوسر سے مجھے کا فروں سے جہاد کے لیے بھیجا ورمیر سے ساتھ کوئی گئے کر دونوں یا تیں قبول فر مالیں ایک تیسری درخواست بھی کی جو قبول کی گئی۔

پس ایسے لوگ اس آیت کے تھم ہے اس دوسری آیت سے الگ کر لیے گئے۔ ذکر خدا خواہ وہ اپنے شعروں میں بکشرت کریں،خواہ اور طرح اپنے کلام میں۔ یقیناً وہ اگلے گناہوں کا بدلہ اور کفارہ ہے اپنی مظلومی کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی کا فروں کی ہجو کا جواب دیتے ہیں۔خود حضور مظالم نے حضرت حسان سے فرمایا تھا ان کفار کی ہجو کرو حضرت جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔حضرت کعب بن مالک ڈالٹوئنے جب حضور مظالم نے حضرت حسان سے فرمایا تھا ان کفار کی ہجو کرو حضرت جبرائیل تمہاں میں سے نہیں ہو کہونکہ تو جس طرح اپنی جان سے جہاد کرتا ہے اس

طرح اپنی زبان ہے بھی جہاد کرتا ہے۔ واللہ! تم لوگوں کے اشعار تو انہیں مجاہدین کی تیروں کی طرح چھیدڈ التے ہیں، پھرفر مایا ظالموں کواپنا انجام ابھی معلوم ہو جائے گا انہیں عذر ومعذرت بھی کچھ کام نہ آئے گی۔حضور مُنَاثِیْ فرماتے ہیں :ظلم سے بچو! اس سے میدان حشر میں اندھیروں میں رہ جاؤگے۔ بیآیت عام ہے،خواہ شاعر ہوں،خواہ غیرشاعرسب کوشامل ہے۔

حضرت حسن نے ایک نصرانی کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھ کریہی آیت تلاوت فرمائی تھی۔ آپ جب اس آیت کو تلاوت فرماتے تو اس قدرروتے کئچکی بندھ جاتی ۔ روم میں جب حضرت فضالہ بن عبید گئے تو اس وقت ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے جب انہول نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا اس سے مرادبیت اللّٰہ کی بربادی کرنے والے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ اس سے مراداہل مکہ ہیں، یہ می مروی ہے کہ مراد مشرک ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ آیت عام ہے سب کوشامل ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے حضرت عائشہ بڑا فر ماتی ہیں کہ میر ہے والد حضرت ابو بکر صدیق بڑا ٹھؤا پنے انتقال کے وقت اپنی وصیت صرف دوسطروں میں کہ میں کہ می جو یہ تھی بسسہ اللّٰہ الرحمن الرحیم سے ہوصیت ابو بکر بن قافہ کی اس وقت جبکہ وہ ونیا چھوڑ رہے تھے۔ جس وقت کا فربھی مسلمان ہوجا تا ہے اور فاجر بھی تو بہر لیتا ہے اور کا ذب کو بھی سچا سمجھا جاتا ہے میں تم پر اپنا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رہا تھؤ کو بناتا ہوں اگروہ عدل کر ہے تو بہت اچھا اور میر اگمان بھی یہی ہے اور اگروہ ظلم کر سے یا اور کوئی تبدیلی کرد ہے تو میں غیب نہیں جانتا نظا کموں کو بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کس لو لیے کی جگہ وہ لو منتے ہیں۔

زبان کی لغزشیں

(٤٧٩٦) وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ ثُلَثِيْ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيْمًا قَالَ ((الْحَيَآءُ وَالْعِیُّ شُعْبَتَان مِنَ الْإِیْمَان وَالْبَذَآءُ وَالْبَیَانُ شُعْبَتَان مِنَ النِّفَاقِ) ـ رَوَاهُ التِّرْمَذِیُّ

(۲۷۹۲) حضرت ابومامہ رفائنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَا يُؤُمِّ نے فرمایا: شرم اور زبان کی بری باتوں سے رو کنا ایمان کی شاخوں میں سے دوشاخیں ہیں اور بے ہودہ گوئی اور بکواس نفاق کی شاخوں میں سے دوشاخیں ہیں۔ (ترندی)

توضیح: حیا کا ایمان کی شاخوں میں ہے ہونا تو ظاہر ہے اور اس کی بحث کتاب الایمان میں گزرچکی ہے اور "عی" کا ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی حیث تحامی ہے۔ حیا کا ایمان کی حجہ سے تقریر و بیان اور مدعا شاخ ہے ہونا اس لیے ہے کہ مومن آ دمی بسبب حیا، ندامت، سکینی، عبادت میں مشغولیت اور اصلاح باطن کی وجہ سے تقریر و بیان اور مدعا کو ثابت کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور بری باتوں سے پر ہیز کرتا ہے۔ بخلاف منافق کے کو شش گوا در بدزبان ہوتا ہے اور تیزی سے جلاتا ہے اور بے حد بدخلق سے باتیں کرتا ہے۔ دلیر ہوتا ہے اور اینی زبان تین کی طرح تیزی سے جلاتا ہے اور بے حد بدخلق سے باتیں کرتا ہے۔

(٧٩٧) وَعَنْ آبِيْ تَعْلِبَةَ الْخُشَنِيِّ ثَاثِمُ اَنَّ وَرَهُ اَنَّ وَلَاثُمُ اَلَى وَاَقْرَبَكُمْ وَسُوْلَ اللّٰهِ تَنْ َيْنَ قَالَ ((إنَّ اَحَبَّكُمْ إلَى وَاَقْرَبَكُمْ مِنِيْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَإِنَّ اَبْعَضَكُمْ إلَى وَاَبْعَدَكُمْ مِنِيْ مُسَاوِيْكُمْ اَخْلَاقًا اللّٰهُ فَارُونَ الْمُتَقَيْهِ قُوْنَ المُتَقَيْهِ قُوْنَ) وَوَاهُ النَّيْهَ قِيْ فَيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

٤٧٩٦ صحيح - سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في العبي ٢٠٢٧.

(٤٧٩٨) وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْ

ثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ

(٤٧٩٩) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصِ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتَيْمُ ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ

قَوْمٌ يَّاكُلُوْنَ بِالْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقْرَةُ

((الْمُتَكَبِّرُوْنَ.))

بِٱلْسِنَتِهَا))۔ رَوَاهُ ٱحْمَدُ

(۹۸ ۲۲) اور ترندی نے بیمجی کی مانند جابر ڈٹاٹنڈے روایت کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جوزیادہ باتیں بنانے والے ہیں لیکن (متفیهقون)کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر مایا: اس

ہے مرادمتکبرلوگ ہیں۔

(99 ٢٨) حضرت سعد بن الي وقاص ولانتُؤ بيان كرتے بيں كه رسول الله مُنَاثِيْرًا نِهِ فِرمايا: قيامت نهيس قائم ہوگی يہاں تک کدا پيےلوگ پيدا ہوجا ئيں . گے جواپی زبانوں سے کھا کیں گئے جس طرح گائے اپنی زبان سے کھاتی

توضیح: یعنی زبان کواپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنانے لگیں گے 'لوگوں کی جھوٹی تعریف کریں گے' جھوٹی گواہیاں دیں گے'ریاو نمود کے لیے کچھی دارتقریریں کریں گے اورغلط وعظ کہہ کرلوگوں کوخوش کریں گے جیسا کہ موجودہ زمانہ میں پایا جار ہاہے۔

ے۔(احمر)

(٤٨٠٠) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ الَّهِ مُن (٥٨٠٠) حفرت عبدالله بن عمر والنيان كرتے بيل كدرسول الله مَالْيُمَّ ن فر مایا:الله تعالیٰ اس آ دمی کوایناد تمن سمجھتا ہے جواینی زبان کی زور آ وری ہے کھا تا بيتا ب يغني لوگول كى چكنى چكنى تعريفيس كرتا ہے اور نہايت قصيح وبليغ اشعار كوسنا كر

اینی کمائی کا ذریعہ بناتا ہے اوراینی زبان کا جوہر دکھا دکھا کرخوش کرتا ہے،جس طرح گائے اپنی زبان کو حرکت دے کر کھاتی ہے۔ (تریذی وابوداؤد)

لغات الحديث ميں اس كا ترجمهاس طرح لكھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس آ دمی كو پسندنہيں كرتا جو بردا زبان دراز اور بكی بہت با تيس بنانے والا ہوتو باتوں کواس طرح لیٹے (چیڑ چیڑ باتیں کرے) جیسے گائے زبان سے گھاس کوجلدی جلدی لپیٹ لپیٹ کر کھاتی ہے۔ زبان درازی اور طافت لسانی کوئی عمدہ چیز نہیں ہے' گوبعض دنیا داواحتی لوگ اس کواچھا سیجھتے ہیں ایسا آ دمی اکثر جھوٹا اور حیلے باز ہوتا ہے۔

(۲۰ مم) حضرت انس الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه معراج کی رات میراگز را پسےلوگوں کے پاس سے ہواجن کے ہونٹ آگ کی تینچیوں سے کاٹے جار ہے تھے۔ میں نے حضرت جبرئیل سے یو چھا یہ

کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فر مایا آپ کی امت کے خطیب اور کیکچرارلوگ

ہیں۔ بیالی باتیں کہتے تھے جن پرخود کمل نہیں کرتے تھے۔(تر مذی)

اللهِ مَنْ إِلَيْ مَا اللهِ مَنْ الْبَلِيْعَ مِنَ الرَّجَالَ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا))ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

(٤٨٠١) وَعَنْ أَنْسِ ثُلَثَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ ثَاثِيًّا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِيْ بِقَوْمِ تَقْرَضُ

شَفَاعُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ ((يَا

جِبْرَئِيْلُ مَنْ لهُوُّلَاءِ؟)) قَالَ لهُوُّلاءِ خُطَبَآءُ

أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ۔ رَوَاهُ

٤٧٩٨ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاني الاخلاق ٢٠١٨ .

التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ

٤٧٩٩ ـ اسناده ضعيف مسند احمد ١٨٤/ مندمين انقطاع يكونكه زيد بن الملم في سيدناس يرابين سنا

٠٠٠٠ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في المتشرق ٥٠٠٥ ـ ترمذي كتاب الادب باب ما جاء في الفصاحة ٢٨٥٣.

٤٨٠١ ـ حسن ـ مسند احمد ٣/ ١٨٠ ـ ابن حبان موارد ٣٥ والصحيحه ٢٩١ .

(٤٨٠٢) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ ثَاثَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُمُ ((مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلامِ لِيَسْبِي بِهِ قُلُوْبَ الرِّجَالِ أوالنَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (٤٨٠٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الثَّوْ اَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرٌ و وَلَوْ قَصَامَ فِيْ قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ ا اللَّهِ ثَانِيْمٌ يَقُولَ ((لَقَدْ رَآيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِيْ الْقُوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازِ هُوَ خَيْرٌ )) ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ (٤٨٠٤) وَعَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَقُوْلُ ((إنَّ مِنَ الْبَيَان سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ

جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْل

عِيَالًا)) - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

(١٠٨٠٢) حضرت ابو برريه وللتُؤ بيان كرتے بي كدرسول الله ظَلَيْم نے فرمایا: جوالی باتوں سکھے جس ہے لوگوں کے دلوں پر قابویا کراپنی طرف بھیر لے، یعنی لوگ اس کی بڑی تعریف کریں تو اللّٰہ تعالٰی قیامت کے دن نہ اس کی نفلی عیادت کو قبول فر مائے گا اور نہ فرض عبادت کو۔ (ابوداؤد) (۲۸۰۳) حضرت عمرو بن عاص والثناء بيان كرتے ہيں كه ايك شخص نے نہایت فصاحت و بلاغت ہے لمباوتت کمبی تقریر کی تو عمرو نے اس سے کہا: اگریہا پی تقریر میں اقتصار کرتا تواچھاتھا، یعنی میا ندروی سے کام لیتا کیونکہ آب مَالِينَا كُم كوبيفرمات ہوئ میں نے سنا ہے کہ مجھے تقریر میں اقتصار کرنے کا تھم دیا گیاہے کیونکہ کلام میں اقتصار کرنا اچھاہے۔ (ابوداؤد) (۴۸۰۴) صحر بن عبرالله بن بريده اين والد اور وه ان كے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَا اُللَّهُ مَا اُللَّهُ مَا تِے ہوئے سنا بعض بیان جادو کی طرح زورا ثر ہوتے ہیں اور بعض علم جہالت کا سبب بنتے ہیں اور بعض شعر عكمت يربني موت بين اور بعض باتين وبال جان بن جاتى الروداؤة)

توضيح: يعنى علم حاصل كرك اس يرعمل نه كري تووه جال ہے، جبيرا كه علامه شيرازي برالله فرماتے ہيں:

علم چند انکه بیشتر خوانی چول عمل در تو نیست نادانی نه محقق بود نه دانش مند حار یائے برو کتا ہے چند ۳ تهی مغز راچه علم و خبر کہ برو ہیزم ست یا دفتر

''علم خواہ کتنا ہی حاصل کرلوا گراس کےمطابق عمل نہیں ہےتو بے وقوف و نا دان ہوٴ نہ محقق ہوگے نہ عقل مند' بلکہ جانور ہوگے جس کے اوپر کتابوں کا دفتر ہو۔وہ مخص علم وہنر سے بالکل خالی ہے،خواہ اس پرلکڑی کا بوجھ ہویا کتابوں کا دفتر ۔''

ايسے بى الوكوں كے بارے ميں الله تعالى نے فرمايا ہے: ﴿مَقَلُ الَّذِيْنَ حُوِّلُوا التَّوْدَاةَ ثُمَّ لَمُ يَحْوِلُوهَا كَمَقَلِ الْحِمَار یَحْمِلُ اَسْفَارًا﴾ '' جنالوگوں کوتورات پڑمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے اس پڑمل نہیں کیاان کی مثال اس گدھے کی ہے جو بہت ٤٨٠٢ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب ما جاء فى المتشرق ٢٠٠٥ انقطاع كى وجرس ضعيف بي كونك ضحاك بن

> شرصبل کی سیدنا ابو ہر رہ ہے ملا قات ثابت نہیں ہے۔ ٤٨٠٣ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في المتشرق ٨٠٠٨ .

٤٨٠٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في الشعر ٥١٠٥ عبرالله بن ثابت الخوى مجهول اوراس كااستاد

س كتابين لا دے ہوئے ہو۔''

یعنی جولوگ توریت اورآسانی کتابیں پڑھ کڑمل نہیں کرتے وہ اس گدھے کی طرح ہیں جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اوراس کوخرنہیں کہ میرے او پر کیا چیز ہے۔ یہی مطلب شخ سعدی کے اشعار کا بھی ہے۔

# الفَصْلُ الثَّالِثُ .....تيسرى فصل حضرت حمان معجد نبوى مين شعركة تص

(٤٨٠٥) عَنْ عَائِشَةَ رَا اللهِ عَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْم يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِ يَقُومُ اللهِ عَلَيْم اَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْم اَوْ يُنَافِحُ وَيَقُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْم اَوْ يُنَافِحُ وَيَقُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْم اَوْ يُنَافِحُ وَيَقُولُ رَسُولِ الله يُؤيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدْسِ)) مَا نَافَحَ اَوْ فَاَخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْم رَواه البُخارِيُ

(٤٨٠٦) وَعَنْ آنَسَ رَاتُوا قَالَ كَانَ لِلنَّبِي تَاتُمُ الْمَا فَعَنْ آلَكُمْ عَالَهُ الْمَا لِلنَّبِي تَاتُمُ الْمَا فَعَالَ خَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ تَاتُمُ ((رُوَيْدَكَ يَا آنْجَشَةُ لا تَكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ)) قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَآءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(۲۸۰۲) حضرت انس ڈاٹھئی بیان کرتے ہیں کدرسول الله مُلٹھ کا کیک حدی خواں تھا جسے انجھ کہا جاتا تھا وہ بہت خوش آ واز تھا۔ رسول الله مُلٹھ کے اسے فرمایا: اے انجھ ! تواونٹوں کو آ ہستہ آ ہستہ جلاا ورشیشوں کومت تو ٹر ، یعنی نازک اندام عورتوں کو۔ ( بخاری وسلم )

توضیح: حدی اون کے بھانے کو کہتے ہیں۔ عرب کی یہ عادت تھی جب اون چلتے چلتے تھک جاتے سے تو ان کوخوش کرنے کے لیے، گرم اور مست ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشعار سن کر کے اون چست اور مست ہو جایا کرتے تھے اور تیز چلنے لگتے تھے۔ حضرت انجشہ نہایت خوش الحانی سے اونوں کو مست کرنے کے لیے شعر پڑھ رہے تھے اور آپ کے قافلے میں پردہ اور تیز چلنے لگتے تھے۔ حضرت انجشہ نہایت خوش الحانی سے اونوں کو مست کرنے کے لیے شعر پڑھ رہے تھے اور آپ کے قافلے میں پردہ تشین عور تیں بھی اونوں پر سوار تھیں، بیصنف نازک اپنی زمی اور کمزوری کی وجہ سے گویا کا بنی اور شخت کی طرح گرجانے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے فرمایا اشعار پڑھنے سے رک جاؤتا کہ اونٹ آ ہت آ ہت چلیں اور کوئی صنف نازک گرکر

نَ ﴿٤٨٠٧) وَعَنْ عَائِشَةَ فَهُ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ ﴿٣٨٠٤) حضرت عائشه وَ الله عَائِشَهُ كَ مِن كرمول الله عَالَيْمُ كسامن رَسُولِ اللهِ عَائِمَ اللهِ عَالَيْمُ كَسامِ اللهِ عَالَيْمُ كَسامِ اللهِ عَالَيْمُ كَسَامِ اللهِ عَالَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ مَ اللهِ عَلَيْمُ مَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ مَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللللهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهِ عَلْمُ الللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ اللل

٤٨٠٥ اسناده حسن سنن ابى داؤد ٥٠١٥ ترمذى كتاب الادب باب ما جاء فى انشار الشعر ٢٨٤٦ صحيح بخارى ٣٥٣١ الصحيحه ١٦٥٧ .

٤٨٠٦ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب المعار بض مند وحد من الكذب ٢٢١١ ـ مسلم كتاب الفضائل باب رحمة النبي للنساء ٢٣٢٣ .

٤٨٠٧ ـ اسناده حسن ـ سنن دارقطني ٤/ ١٥٥ ـ السنن الكبرى للبيهقي ١١ / ٢٣٩ ـ الصحيحه ٤٤٧ .

((هُوَ كَلَّامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ)). رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا

سَکا اچھااوراگر براہےتو براہے۔(دارقطنی) لہوولعب برمبنی اشعار کی **ند**مت

> (٤٨٠٩) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٌ نِالْخُدْرِيِّ رُبُّوْ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ثَلَيْمٌ بِالْعَرَجِ إِذَا عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْمُ ((الشَّيْطَانُ آوْ آمْسِكُوْا الشَّيْطَانَ لِآنْ يَّمْتَلِيُّ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ آنْ يَمْتَلِيُّ شِعْرًا)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(٤٨١٠) وَعَنْ جَابِرِ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيْمُ الْمُعْ فَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيْمُ ((الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَآءُ النَّنَهُ قِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ الزَّرْعَ)) - رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ الزَّرْعَ)) - رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ الزَّرْعَ) مَنْ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللللللِّهُ اللللللللللِّلْمُ اللللللللِّهُ اللللللللللِّلِلْمُ اللللللِّهُ اللللللللْمُ اللللللللللللِّلِلللللْمُ اللللللِيلِلْمُ اللللللل

(٤٨١١) وَعَنْ نَافِعِ اللَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْحَيْ فِي طَرِيْقِ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوضَعَ الْمَسْعَيْهِ مِنْ أَذُنَيْهِ وَنَآءَ عَنِ الطَّرِيْقِ اللَّي الْحَانِبِ الْلاَخِرِ ثُمَّ قَالَ لِيْ بَعْدَ اَنْ بَعْدَ يَا نَافِعُ الْجَانِبِ الْلاَخِرِ ثُمَّ قَالَ لِيْ بَعْدَ اَنْ بَعْدَ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لا فَرَفَعَ اصْبَعَيْهِ مِنْ الْذُهِ تَلَيْمُ سَمِعَ اللهِ تَلَيْمُ سَمِعَ اللهِ تَلَيْمُ سَمِعَ صَوْتَ يَرَاعِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ صَوْتَ يَرَاعِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ

وَكُنْتُ اِذْذَاكَ صَغِيْرًا ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

(۳۸۰۹) حفرت ابوسعید خدری بڑاٹھا بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللّٰه مُلِّیْ ہیّان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللّٰه مُلِّیْنِ کے ساتھ مقام عربْ میں جارے تھے کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا آپ کے سامنے سے گزرا۔ آپ مُلِیْنَا نے اس کے گندے اشعار کوئن کر فرمایا: اس شیطان کو پکڑ کرروک لو، انسان کا پیپ سے پیٹ بھر لینا اس سے بہتر ہے کہ اینے پیٹ میں گنداشعر بھرے۔ (مسلم)

براہے، یعنی شعرمضمون کی برائی یا بھلائی ہے۔اگرشعر کامضمون اچھا ہے تو

(۱۰۱۰) حضرت جابر رہائٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله طَالِیْمَ نے فرمایا: گانا دل میں نفاق اگا تاہے جس طرح پانی کھیت کوا گا تاہے۔ (بیہقی)

(۱۸۱۱) حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بن عمر وہ اللہ کا اواز ساتھ چل رہا تھا۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ نے بانسری کی آواز سن تواپینے دونوں کا نوں میں انگلیاں تھونس لیں اوراس راستہ سے ہٹ کر دوسرے راستہ پر چلے یہاں تک کہ بہت دورنگل جانے کے بعد کہا: پچھ آواز تم سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے اپنے کا نوں سے انگلیاں ہٹا کر فر مایا: میں رسول اللہ مگا ہی کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے راستہ میں بانسری کی آواز سی آتھ ہیں اس وقت ویسائی کیا تھا جیسا کہ میں نے بانسری کی آواز سی وقت جھوٹا تھا۔ اس وقت کیا۔ حضرت نافع وشلائے فر ماتے ہیں کہ میں اس وقت جھوٹا تھا۔ اس وقت کیا۔ حضرت نافع وشلائے فر ماتے ہیں کہ میں اس وقت جھوٹا تھا۔ واحم وابوداؤد)

\*\*\*

<sup>(</sup>٤٨٠٩) صحيح مسلم كتاب الشعر ٢٢٥٩.

٤٨١٠ - اسناده ضعيف- شعب الايمان ٥١٠٠ - ابوالزبير مدلس بين اورساع كي صراحت نبين بـ

١ ٤٨١. اسناده حسن مسند احمد ٢/ ٨ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب كراهية الغناء والزمر ٤٩٢٤.

# بَابُ حِفُظِ اللِّسَانِ وَالْغَيْبَةِ وَالشَّتُمِ زبان كوغيبت اورگالى سے بچانا چاہيے

زبان ایک شریف عضو گوشت شرائین اوراعصاب سے مرکب ہے جومنہ کے اندرواقع ہے اوروہ گویائی قوت اور پچکھنے کا آلہ ہے اس کے ذریعہ سے پیٹھی' کڑوی نمکین ، ترش اور چٹ پی ُلذیز بے مزہ چیزوں کا احساس ہوتا ہے اور بات چیت کر کے مطلب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ زبان کی سطح میں جو بلندیاں ہیں وہ حسی اعصاب کی شاخیں ہیں جب کوئی چیز چکھی یا کھائی یا پی جاتی ہے تو اس کے ذرات عصبی شاخوں پر لگتے ہیں اور وہاں د ماغ کوذا گفتہ کا حساس ہوتا ہے۔

ربان کے مختف مقامات پر مختف قتم کی قوت ذاکقہ ہوتی ہے، چنانچیشریں اور نمکین ذاکقے زبان کے پچھلے حصہ کی بنببت اس کی نوک پر زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ کر واذاکقہ زبان کی جڑا ورترش ذاکقہ زبان کے کناروں پراچھی طرح محسوس ہوتا ہے۔ منہ کے مختلف اطراف اور جہات میں زبان کے حرکت کرنے سے لفظ بنتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو دل کی بات ظاہر ہوتی ہے جونہیں بول سکتے وہ گو نگے ہیں اور اس نعمت سے محروم ہیں۔ زبان خداکی نعمت ہے قل ودل کی ترجمان ہے عجا کبات قدرت الہد کی مظہراعظم ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا: ﴿ اَلَّمُ نَجْعَلُ لَّهُ عَیْنَیْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَیْنِ ﴾ ''کیا ہم نے انسان کو دوآ تکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟'' ضرور دے ہیں۔

الله تعالی کی بڑی نعمتوں میں نے ایک بڑی نعمت زبان بھی ہے، اس ہے ہم اپنے دل کی بات دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس سے کام اللی پڑھتے ہیں، ذکراذکاراوروعظ ونصیحت کرتے ہیں۔ انسان اور حیوان کے درمیان اس زبان سے فرق ہے۔ اگر زبان کی حفاظت کی جائے تو اس سے بڑے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں اگر اس کی گرانی نہیں کی گئی تو اس زبان سے بڑے بڑے بڑے شروفسادا مجھتے ہیں اور جھ گڑاو فساد پیدا ہوتا ہے۔ قبل میں حدیثوں کا ترجمہ پڑھ کرعمل کیجئے۔

# اَلُفَصُلُ الْإَوَّ لُ....فصل اول

زبان اورشرم گاه کی حفاظت

( ۲۸۱۲ ) حضرت سہل بن سعد ڈاٹٹؤبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیج نے فرمایا: جو شخص ان دونوں چیزوں کی قرمایا: جو شخص ان دونوں چیزوں کی قرمایا: جو شخص ان دونوں چیزوں کے دونوں جبروں کے درمیان ہیں، لیعنی زبان کی اور وہ جو دونوں پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی، لیعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کرانے کی ذمہ داری لوں گا۔ (بخاری وسلم)

(٤٨١٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَائِثُوْ قَالَ قَالَ وَالْ وَالْوَ وَالْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ كَائِثُمُ ((مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ)) لَهُ وَوَاهُ الْبُخَارِيُ

٤٨١٢ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب حفظ اللسان ٦٤٧٤ .

(١١١٣) حفرت ابو ہريره والفي بيان كرتے بى كه رسول الله طالفي لے فرمایا: بندہ بعض دفعہ زبان سے ایس بات کہددیتا ہے جس سے خدا خوش ہو جاتا ہےاس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہےاور بعض دفعہ بےسو چے سمجھےائی بات کہددیتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہاوراس کی وجہ سے اس کوجہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ( بخاری وسلم )

(٤٨١٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ عَالَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَاتِيمُ ((إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَان اللهِ لا يُنْقِى لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالَا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا ((يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ ٱبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.))

**توضیح**: اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ بات سوچ سمجھ کرکہنی جاہیے، بلاسو چے سمجھے کوئی بات نہ کیے۔علامہ شیراز کُٹ نے کیا خوب فرمایاہے۔

> تا مرد سخن نگفته باشد عيب و ہنرش نہفتہ باشد

جب تک آ دمی بات نہیں کرتااس کی بھلائی یا برائی چھپی رہتی ہے اور بات کرنے کے بعداس کی بھلائی و برائی معلوم ہوجاتی ہے۔اگر اچھی بات کہتا ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نیک آ دمی ہے اور اگر بری بات کہی ہے تو پتا چل جائے گا کہ نادان وخراب ہے۔علامہ شیرازی پٹلٹ فرماتے ہیں:

> مزن بے تامل بگفتار دم نکو گوئی گردیر گوئی چه غم

یعنی کوئی بات بےسویے نہ کہو۔اگراچھی بات دریمیں بھی کہوتو کوئی حرج نہیں ۔قدیم جا ہلیت کامشہورادیب شاعرز ہیر کہتا ہے: وكاين ترى من صامت لك معجب

زيادته او نقصه في التكلم

بہت سے حیپ رہنے والے دیکھنے میں تم کوا چھے لگتے ہیں حالانکہ اچھائی یا برائی بات کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔

لسان الفتى نصف و نصف فؤاده

فلم يبق الاصورة اللحم والدم

یورےانسان کے دوجھے ہیں(1)زبان'(۲) دل۔اب گوشت وخون کےسوااور کیابا قی رہ کیا گیا ہے۔

#### گالی کی ندمت

( ۱۸۱۴) حضرت عبدالله بن مسعود والفيُّ بيان كرت بي كدرسول الله مَاليُّكِمْ (٤٨١٤) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَلَا ثَنَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَأَيُّكُمُ ((سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ ﴿ نَعْفُرُوالا مسلمان كوكالى دينافس اورنافرماني باور مار دالنا كفرب-(بخاری ومسلم) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) لِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٤٨١٣ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب حفظ اللسان ٦٤٧٤ ، ٦٤٧٧ ، ١٤٧٨ ـ مسلم كتاب الزهد باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار ٢٩٨٨ .

٤٨١٤ صحيح بخاري كتاب الايمان باب خوف المؤمن ٤٨ مسلم كتاب الايمان باب بيان قول النبي باب المسلم فسوق ٦٤ .

توضيح: يعنى مسلمانوں كو گالى دينے والا فاسق ہوجا تا ہے اور قتل كرنے والا كافر ہوجا تا ہے۔

(٢٨١٥) حفرت عبدالله بن عمر والفيايان كرتے بين كدرسول الله ماللي على (٤٨١٥) وَعَن ابْن عُمَرَ ثَاثِبُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کا فرکہا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اللَّهِ كَالِيُّكُمُ ((أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِلاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَآءَ کا فرہے۔(بخاری ومسلم) بِهَا اَحَدُهُمَا)) لَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

تهضيح : يعني الركسي كوكافر كهااورا كروه كافرنهيس بيتو كهني والاخود كافر موكيا-

مسلمان كوكا فرما فاسق كهنا

(٢٨١٦) حضرت ابوذر والتُؤابيان كرت بين كدرسول الله مَاليَّة في فرمايا: (٤٨١٦) وَعَنْ اَبِيْ ذَرِّ اللَّهُ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ جوِّخص کسی مسلمان پرفسق یا کفر کی تنہت لگائے تواگروہ اس کامستحق نہیں ہے اللَّهِ تَالِيًا ((لا يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلا

توفسق اور کفر کا کلمہ لوٹ کر کہنے والے پر پڑ جاتا ہے۔ ( بخاری ) يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ

صَاحِبُهُ كَذَالِكَ)) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

توضيح: يعنى جس كوكها كيا بے حقيقت ميں وه كا فروفاس ہے تو خيرورنه كہنے والاخود كا فروفاس ہوجاتا ہے۔

(١٨١٧) حضرت ابوذر والتُؤفر مات بين كدرسول الله مَالَيْكِم في فرمايا: جس (٤٨١٧) وَعَنْهُ وَلِئْنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ ثَلِيْمًا

کسی نے کسی مسلمان کو کافریا خدا کا دشمن کہہ کر بلایا اورا گروہ حقیقت میں وہ ((مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوُّ اللَّهِ

اریانہیں ہے تو کلمہ لوٹ کر کہنے والے پر پڑ جاتا ہے۔ (بخاری ومسلم) وَلَسْنَ كَذَٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(۹۸۱۸-۹) حضرت انس ڈائٹڈا ورحضرت ابو ہر رہوہ ڈائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ (٤٨١٨ـ٩) وَعَنْ أَنَسٍ وَٱبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ ثُنُّ ۖ أَنَّ

رسول الله مَثَاثِيمٌ نے فرمایا: جُوْحُض آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ((اَلْمُسْتَبَّان مَا قَالَ فَعَلَى دونوں کی گالیوں کا گناہ اس پر پڑے گاجس نے پہلے دی ہے۔ جب تک کہ الْبَادِيْ مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ)) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

مظلوم اپنی حدے آگے نہ بڑھے۔ (مسلم) (٢٨٢٠) حضرت الوجريره وللنظ بيان كرت بين كه رسول الله تلايم في (٤٨٢٠) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ۚ رَٰتُكُونَ اَنَّ رَسُولَ

فرمایا:صدیق بعنی مسلمان لعن طعن کرنے والنہیں ہوتا۔ (مسلم) اللهِ تَاتِيْمُ قَالَ ((لَا يَنْبَغِى لِصِدِّيْقٍ أَنْ يَكُوْنَ

لَعَّانًا)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

توضيح: يعنى ياس كى شان كے ظاف ہے۔

٤٨١٥ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب من اكفر اخاه ٢١٠٤ ـ مسلم كتاب الايمان باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر ٦٠.

٤٨١٦ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب ما ينهى عن السباب ٢٠٤٤ .

٤٨١٧\_ صحيح بخاري كتاب الادب باب ما ينهي عن السباب وللعن ٢٠٤٤\_ مسلم كتاب الايمان باب بيان حال ايمان من رغب ٦١.

١٨١٨- صحيح مسلم كتاب البر باب النهى عن السباب ٢٥٨٧- صحيح مسلم كتاب البر باب النهى عن لعن الدواب ۲۵۹۷.

٠ ٤٨٢ ـ صحيح مسلم كتاب البر باب النهى عن لعن الدواب ٢٥٩٨ .

#### لعن طعن کی مذمت

(٤٨٢١) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ اللَّيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ يَقُوْلُ ((إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ كَا يَكُونُونَ شُهَدَاءً وَلا شُفَعَاءً يَوْمَ الْقِيْمَةِ))\_ رُوَاهُ مُسْلِمٌ

(٤٨٢٢) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ثَالَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيمًا ((إذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

کویی فرماتے ہوئے ساہے، بلا وجد معن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ گواه بن سکتے ہیں نہ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں \_(مسلم)

(۲۸۲۱) حضرت ابودرداء رہائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُثَاثِیْم

(۲۸۲۲) حفرت ابو ہریرہ را شائن بیان کرتے ہیں که رسول الله ظائنا نے فرمایا: جوکوئی مخص یول کے لوگ ہلاک اور تباہ ہو گئے تو یہ کہنے والاسب سے زیادہ ہلاک وتباہ ہونے والا ہے۔ (مسلم)

توضيح: يعنی ايسا كہنے والا خدا كے بندوں كوحقير و ذليل سمجھتا ہے اور اپنے كو بڑا متنكبراور مغرور سمجھتا ہے ، يالوگوں كو گنہاً سمجھ كرخدا کی رحمتوں سے مایوس کرتا ہے اور میکہتا ہے کہتم لوگ جہنم میں داخل ہوکر ہلاک ہوجاؤ کے۔اوراپنے کو بردامتقی اور دین دار خیال کرتا ہے توابیا کہنے والاخود ہی سب سے زیادہ ہلاک ہوگا۔اللہ کی رحمتوں ہے کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔البتہ ایسے لوگوں کونری سے دعظ وتھیحت کرتے رہنا جا ہے تا کہاس کا دل ان با توں کو تبول کرلے۔

(٤٨٢٣) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَكُلُمُ (٣٨٢٣) حفرت ابو بريه وللشابيان كرتي بين كدر سول الله تَكُلُمُ نِي ((تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ فرمايا: تم قيامت كروزسب سے برتر ان دوزخ والول كو پاؤ كے جوايك الَّذِيْ يَأْتِيْ هَٰوُّلًا ۚ بِوَجْهِ وَهَٰوُّلًاءِ بِوَجْهِ))۔ کے پاس ایک منہ لے کرآ تا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرامنہ لے کر پنچتا ہے۔(بخاری ومسلم)

توضیح: یعنی ایک مخص کے پاس آتا ہے تواس کی تعریف کرتا ہے اور جب وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو پہلے کی برائی کرتا ہے اور دوسرے کی تعریف کرتا ہے۔ گویا اس کے دومنہ ہو گئے ہرایک کی منہ دیکھی بات کرتا ہے اس میں پہلے کی غیبت اور چغلی ہوتی ہے اور دوسرے کی مدح سرائی ہوتی ہے، لینی اس کا مطلب یہ ہے کہ سی شخص کا دوست اور ہمدر دبن کرایک کی بات دوسرے تک پہنچاتے اور دونوں کے تعلقات کوخراب اورایک دوسرے کو بد گمان کرےاس ہے بہت بڑا فتنہ پیدا ہوجا تا ہےاورا یسے محض کوہ ذی الوجہین اور ذی اللسانمین'' کہتے ہیں۔ یہ ایسا مخف ایک مخف کے سامنے بیٹھ کر تعریف کرتا ہے اور اس کے کے پاس سے باہر نکل کر اس کی برائی کرنے لگتا ہے، یہ بھی منافقين مين شارب قرآن مجيد مين الله تعالى في فرمايا: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امَّنُوا الَّهَ وَالْوَا الْمَ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّهَا نَحُنُ مُسْتَمْزِءُ وُنَ ﴾ ' اور جب ان لوگول سے ملتے ہیں جوایمان لا چکے ہیں ہم ( بھی تو) ایمان لا چکے ہیں اور جب تنہائی میںا پے شیطانوں سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہار سے ساتھ ہیں ہم توصر ف مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔'' حضرت عبداللہ بن عمر مٹافٹناسے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ امیروں وجا کموں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اور جب ان کے

١ ٤٨٢ ـ صحيح مسلم كتاب البر باب النهي من قول هلك الناس ٢٦٢٣ .

٤٨٢٢ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب ما قيل في ذي الوجهين ـ ٥٨ ٠٠ ـ مسلم كتاب البر باب ذم ذي الوجهين ٢٥٢٦ . ٤٨٢٣ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب ما يكره من النميمة ٦٠٥٦ ـ مسلم كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم النميمة ١٠٥.

يهال سے نكل آتے ہيں تواس كےخلاف كچھاور كہتے ہيں۔حضرت عبدالله بن عمر رہ شئنانے فرمایا: ((كنا نعد هذا اتفاقاً على عهد

رسول الله مَا يَيْمُ . )) بهم لوك رسول مَا يَيْمُ ك زمان مِن اس كونفاق سجعة تقر

(٤٨٢٤) وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَلَيْكَ قَالَ سَمِعْتُ (٣٨٢٣) حفرت حذيفه وَلَثَوْ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طَلِيْلِم كو

رَسُوْلَ اللَّهِ طَلِّمْ يَقُوْلُ ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

قَتَّاتٌ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رَوَايَةِ مُسْلِمٌ نَمَّامٌ

توضییج: یعنی اگروه مسلمان موحد ہوگا تب بھی شروع میں داخل نہیں ہوگا البتہ سز ابھکننے کے بعد امید مغفرت ہے۔

(٤٨٢٥) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ثِلْثُمُّ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْ يَمْ ((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ

الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّوَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى

الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّىَ

الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ

وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ

الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّىَ الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ میں لکھاجا تا ہے۔( بخاری ومسلم )

كَذَّابًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ

((إنَّ الصِّدْقَ بِرُّوَإِنَّ الْبِرُّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ

الْكِذْبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ.))

(٤٨٢٦) وَعَنْ أُمِّ كَلْثُوْمِ رَا اللهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ

اللهِ كَالِيْمُ ((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ

النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِيْ خَيْرًا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٨٢٧) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْآسْوَدَ وْلَا ثُوا قَالَ

فرماتے ہوئے میں نے سنا: چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ (بخاری ومسلم)

(٨٦٥) حضرت عبدالله بن مسعود را الله عَلَيْمُ في مات بن كدرسول الله عَلَيْمُ نِي

فر مایا:تم سچ بولنے کولازم پکڑ واور ہمیشہ سچی بات بولتے رہو کیونکہ سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ سیج بولٹا ہےاور سچ بولنے کی کوشش کرتار ہتا ہےوہ اللّٰہ کے نز دیک پیجوں میں کھیا جاتا ہے۔تم جھوٹ بولنے سے ہمیشہ بیجة رہو کیونکہ جھوٹ فسق وفجور کی طرف لے جاتا ہے اور یفت دوزخ کی طرف تھینج لے جاتا ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی کے نزد یک جھوٹوں

اورمسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہےاور جھوٹ بولنا گناہ ہےاور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔

(٢٨٢٧) حضرت ام كلثوم والنها بيان كرتى بين كدرسول الله مَالِيَّةُ فِي فرمايا: وہ جھوٹانہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح کرا تا ہوٴ نیک باتیں بتا تا ہواور بری ہاتوں سے روکتا ہو،اس کی نیک نیتی سے جھوٹ بو لنے میں کوئی گناہ

نہیں ہے۔ (بخاری ومسلم) حقوتي تعريف

(۲۸۲۷) حضرت مقداد بن اسود رٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلاٹیڈ ا

٤٨٢٤ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب قول الله تعالى يا يها الذين امنوا اتقوا الله ٢٠٩٤ ـ مسلم كتاب البر باب قبح الكذب ٢٦٠٧.

٥ ٤٨٦٠ صحيح بخاري كتاب الصلح باب ليس الكاذ الذي يصلح بين الناس ٢٦٩٢ مسلم كتاب البر باب تحريم الكذب ٢٦٠٥.

٤٨٢٦ - صحيح مسلم كتاب الزهد باب النهي عن المدح- ٣٠٠٢.

٤٨٢٧ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب ما جاء في قول الرجل ويلك ٦١٦٢ ـ مسلم كتاب الزهد باب النهي عن المدح ٣٠٠٠. ر المنظل المنظل

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُم ((إذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ

نے فر مایا: جبتم تعریف کرنے والوں کو دیکھوتو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو\_(مسلم) یعنی خوشامدیوں کی جھوٹی تعریف کرنے والوں کے مند پرمٹی فَاحْثُوا فِي وَجُوْهِهِمْ التُّرَابَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ڈالو۔ان کو کچھ نہ دو بلکہ دھتکار کے نکال دویا حقیقتا منہ پرمٹی ڈال کر ذلیل کر دوتا کہ آئندہ ایسی چاپلوی اورجھوٹی خوشامہ کی ضرورت نہ یڑے۔اس طرح سے حضورا کرم مُلاٹیٹا نے مغرورومتکبرین کے لیے سخت زجرو نئخ کی ہے۔

( ۲۸۲۸) حضرت ابوبكره والشؤابيان كرتے ہيں ايك مخض نے دوسر ، وی (٤٨٢٨) وَعَنْ اَبِيْ بِكْرَةَ ثِلْتُؤَ قَالَ اَثْنٰي رَجُلٌ ك تعريف بنى ظائيم كسامنى كأب نتعريف كرف والے مفر مايا: عَلَى رَجُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّهِمْ فَقَالَ ((وَيْلَكَ تچھ پر بڑے افسوس کی بات ہے کہتم نے اپنے بھائی کی گردن کاف دی اور قَطَعْتَ عُنُقَ آخِيْكَ ثَلاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا

اس لفظ کوتین مرتبه فرمایا ' پھرفر مایا اگر تہمیں تعریف ہی کرنا ہے تو اس طرح لَا مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ آحْسِبُ فُلانًا وَاللَّهُ حَسِيْبُهُ إِنْ كهديكته بومين فلال كواحيها سمجتنا مول الله تعالى حقيقت حال سے خوب كَانَ يُرْى إِنَّهُ كَذَالِكَ وَلَا يُزَكِّيْ عَلَى اللَّهِ واقف ہے کہ کون تعریف کے لائق ہے اور کون نہیں؟ اللہ حساب کرنے والا أَحَدًا)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ہے۔ کوئی کسی کی صفائی نہ دے بیعنی کوئی کسی کی الیسی تعریف نہ کرے جواس کے لائق نہ ہو۔ ( بخاری ومسلم ) توضیح: گردن کاشنے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں تکبر پیدا ہوجائے گاجس سے وہ ہر جگدر سوا ہوگا اور یہی رسوائی اس کی گردن

زنی کاماعث ہے گی۔

### غیبت کیاہے؟

(۴۸۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَیْمُ نے صحابہ

كرام فى لَيْمُ سے دريافت فرمايا: تم جانتے ہوغيبت كے كہتے ہيں؟ صحابہ كرام فن الله الله عرض كيا كه الله اوراس كارسول من الله الله على على -آپ نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی کااس طرح ذکر کرنا کہاسے نا گوار معلوم ہو۔لوگوں نے عرض کیا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو۔آ یا نے فرمایا: اس ی موجودہ برائی کو بیان کرو گے تو تم نے اس کی غیبت کی اگروہ برائی اس

فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ میں موجود نہ ہوتو تم اس پر بہتان باندھو گے۔ (مسلم) ((إذَا قُلْتَ لِلاَخِيْكَ مَا فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رَوَايَةٍ ((إذَا قُلْتَ لِلاَخِيْكَ مَا فِيْهِ

اخلاق نبوي

(٥٨٣٠) حضرت عائشہ ر الله الله عليان كرتى ميں كدرسول الله عليا كے ياس (٤٨٣٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٨٢٨ ـ صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الغيبة ٢٥٨٩ .

(٤٨٢٩) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ ثِلْثَنِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيمٌ قَالَ ((اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ)) قَالُوْا اَللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ((ذِكْرُكَ آخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ))

قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ قَالَ

((إنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ

فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ. ))

٤٨٢٩ صحيح بخاري كتاب الادب باب لم يكن النبي فاحشا ٢٠٣٢، ٥٠٢ مسلم كتاب البر باب مدارة من يتقى فحشة ٢٥٩١.

٤٨٣٠ صحيح بخارى كتاب الادب باب ستر المؤمن على نفسه ٦٠٦٩ مسلم كتاب الزهد باب النهى عن هتك الانسان ٩٩٠.

عَلَى النَّبِيِّ تَاثِيُّمُ فَقَالَ: ((ائْذَنُوْ اللَّهُ فَبِئْسَ أَخُوُا

الْعَشِيْرَةِ)) فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ طُلِّمٌ فِي

وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ

عَائِشَةَ رَاثِهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَالِيُّمْ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا

ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِم وَانْبَسَطْتَّ اِلَيْهِ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ تَاثِيمٌ ((مَتْي عَاهَدْتِّنِيْ فَحَّاشًا إِنَّ

شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيْمَةِ مَنْ تَرَكَهُ

النَّاسُ اِتِّقَاءَ شَرِّم)). وَفِيْ رِوَايَةٍ اِتِّقَاءَ شَرِّم

اللهِ تَالِيًّا ﴿ (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَامِرُونَ

وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ

عَمَلا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ الله فَيَقُول يَا فُلان

عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ وَبُّهُ

وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيْتُ ٱبِيْ هُرَيْرَةَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ

فِيْ بَابِ الضِّيَافَةِ

ایک شخص نے آنے کی اجازت کا گئی تو آپ نے فرمایا: تم اس کو اجازت دے دو، لیکن پیشخص اپنی قوم میں بہت برا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آکر بیٹھ گیا تو آپ نے خندہ پیشانی سے باتیں کی جب وہ چلا گیا جب حضرت عائشہ ڈٹھ نے کہا: یار سول اللہ! پہلے آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا شابرا آدمی ہے، پھر آپ نے کشادہ پیشانی اور نہایت تیاک سے باتیں کیس ۔ آپ نے نے فرمایا: عائشہ! تم نے مجھ کو کب بدخلق اور فحش کو پایا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برے وہ لوگ ہوں گے کہ جن تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برے وہ لوگ ہوں گے کہ جن

کی برائی ہےلوگ ڈر کرملنا جلنا حجیوڑ دیں اور اس سے دور بھاگ جائیں۔

وَفِیْ دِ وَایَةِ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ ﴿ بَخَارِی وَسَلَم ﴾ وہ آنے والا مخص عیینہ بن تھیں تھا اور وہ مولفۃ القلوب اور عرب کے سنگ دلوں میں سے تھا اور بہت ہی بدخلق اور دین میں کوتا ہی کرنے والا اور اپنی قوم کا سر دارتھا اور آنخضرت ناٹیٹیا کے انتقال کے بعد مرتد ہو گیا اور قیدی بن کر جب حضرت ابو بکرصدیق ٹٹاٹیؤ کے ہاتھ لگا تو اس نے تجدید اسلام کیا اور اسلام پر مرا

## اعلاني گناه اورعيب جوئى كبيره گناه اعلاني گناه اورعيب جوئى كبيره گناه (٤٨٣١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَالِيَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٣٨٣١) حَفْرَتَ ابو بريره

نرمایا: میری ہرایک امت معاف کر دی جائے گی مگر تھلم کھلا برائی کرنے ہیں کہ رسول اللہ خالیتی نے فرمایا: میری ہرایک امت معاف کر دی جائے گی مگر تھلم کھلا برائی کرنے والے اور ایک دوسرے کی پردہ دری کرنے والے اور ایک دوسرے کی پردہ دری کرنے والے اور ایک دوسرے کی پردہ دری کرنے وہ لوگوں والے کونہیں معاف کیا جائے گا کہ آ دمی کوئی کام کرے، چرص کو وہ لوگوں سے بیان کرے، حالا تکہ اللہ تعالی نے اس کو چھپار کھا تھا، یعنی یوں کہے کہ میں نے گزشتہ رات ایسا کام کیا تھا اور خدانے اس کے پردے کو چھپایا تھا کیم صبح اٹھ کر اس پردے کو کھولتا ہے، یعنی اس برے کام کو ظاہر کرتا ہے۔ کھرص اٹھ کر اس پردے کو کھولتا ہے، یعنی اس برے کام کو ظاہر کرتا ہے۔ (بخاری ومسلم)

توضيح: يعنى عيب نهيں چھپايا بلكه لوگوں ميں اس كا اظهار كرتار ہاا درغيبت اور چغلى بھى كرتار ہاتوا يسے چغل خوروں كومعا فى نهيں ہے

## اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ.....دِوسِرِي فَصل

حھوٹ ترک کرنے اور جھکڑا فساد نہ کرنے کااجر

(٤٨٣٢) عَنْ أَنْسِ وَلَا قَالَ وَسُولُ (٣٨٣٢) حضرت انس وَلَتَوْ بيان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْظُ في الله وَ الله مَالَيْظُ في الله وَ الله مَالَيْظُ في الله وَ الله وَ الله مَالَيْظُ الله وَ الله وَالله وَ

٤٨٣١ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في البرا ١٩٩٣ ـ الضعيفه ٢٥٥٦ .

#### الهداية - AlHidayah

٤٨٣٢ صحيح سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في حسن الخلق ٢٠٠٤ ابن ماجه كتاب الزهد بأب ذكر الذنوب ٢٠٤٦.

درمیان میں محل بنائے گا اور جس نے جھگڑ افساد حچھوڑ دیا حالانکہوہ حق پر تھا تو

جائے گا۔ (تر مذی وشرح سنه)

فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَآءَ وَهُوَ مُحِقٌّ

بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّة وَمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلَاهَا))\_ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا

حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِيْ الْمَصَابِيْحِ قَالَ غَرِيْبٌ

(٤٨٣٣) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ ثُلْثُؤُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ تَلْيُمُ ﴿ (اَتَدْرُونَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ آتَدْرُوْنَ مَا آكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْآجْوَفَانِ الْفَمُ

وَالْفَرْجُ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً

(٤٨٣٤) وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ثِلْثَيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتِئُمُ ((إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ

مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ اِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ

بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ))- رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوٰى مَالِكٌ والتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

مَاجَةً نَحْوَهُ

اوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا

(٤٨٣٥) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ ثَلْثَنَاعَنْ ٱبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِثُمُ ﴿(وَيْلٌ لِمَنْ

يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ).

رَوَاهُ آحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَآبُوْدَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ توضيح: يعنى نغواور جموتى باتين جيسى بهاند اور ميراتى لوگ بنسانے كے ليے كہتے ہيں -

ہیں پہلا منہ اور دوسری شرمگاہ تعنی منہ سے بدزبانی کرنا اور شرم گاہ سے بدکاری ـ (ترمذی این ملحبه) (۲۸۳۴) حضرت بلال بن حارث والنفؤ بيان كرت بي كدرسول الله مَالْقِيْلِ نے فرمایا: آدمی این زبان سے کوئی الی بات کہ جاتا ہے جوخداکی خوشنودی كاذر بعد بن جاتى ہے، كيكن لاعلمي كي وجه سےاس كي قدرومنزلت كونہيں جانتا تواس کلمہ خیر کے بدلے میں اللہ تعالی قیامت کے دن کے لیےا بنی خوشنو دی

کھے دیتا ہے۔اوربعض لوگ بلاستمجھے ہو جھے کوئی ایسی بری بات منہ سے نکال

دیتے ہیں جواللہ تعالی کے غضب کا سبب بن جاتا ہے تو قیامت کے دن اس

کی ناخوشی کاعذاب لکھردیتا ہے۔ (تر مذی ٔ مالک وابن ماجہ)

اس کے لیے جنت میں بہترین عالی شان محل بنائے گا اور جس نے اپنے

اخلاق کواچھا بنالیا تو اس کے لیے بلندترین مقام میں خوبصورت کل بنایا

(٣٨٣٣) حضرت ابو ہريرہ رُفافنُهُ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مُلافِيْزُ نے

صحابہ کرام سے بوچھا: کیاتم جانے ہو کہ کون می چیز لوگوں کو جنت میں داخل

كراتى ہے؟ تو آپ نے فر مايا: الله تعالى كاخوف ہے اور تم جانے ہوكون ك

الیں چیز ہے جو کہ زیادہ ترجہنم میں پہنچانے والی ہے؟ وہ صرف دوہی چیزیں

(۲۸۳۵) حضرت بہنر بن حکیم دلائٹڈا پنے والد سے اور وہ اپنے دا داسے میہ

حدیث بیان کرتے ہیں کدرسول الله تالی نے فرمایا: جولوگوں کہ ہسانے کے لیے ایس بات کہتا ہے کہ جن کوس کرلوگ بنسیں تو اس کے لیے قیامت

کے دن بوی خرابی ہوگی اور جہنم کی مار ہوگی \_ (احمدُ تر ندی ابوداؤ دوداری )

٤٨٣٣ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب في قلة الكلام ٢٣١٩ ـ ابن ماجه كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة ٣٩٦٩\_ مؤطا امام مالك كتاب الكلام باب ما يؤمر به من التحفظ ٢/ ٩٨٥ ح١٩١٤ .

٤٨٣٤ حسن - مسند احمد ٥/ ٣/٥٠٣ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في التشديد في الكذب ٩٩٠ ع ترمذي كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس ٢٣١٥.

٤٨٣٥ ـ اسناده ضعيف جدا ـ شعب الايمان ٤٨٣٢ ـ شرح السنة ١٤ / ٣١٩ .

(۳۸۳۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے فرمایا: بعض لوگ ہنسانے کے لیے ایسی با تیں کرتے ہیں جوفساد کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور وہ اس کے انجام سے خبر دار ہوتے ہیں تو اس سبب سے وہ شخض

جاتی ہیں اور وہ اس کے انجام سے جمر دار ہوتے ہیں تو اس سبب سے وہ سس گہری جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی دوری زمین وآسان کے برابر ہے اور بعض لوگ اپنی زبان سے ایسی بے تکی باتیں ہانک دیتے ہیں تو جہنم میں

کو این ربان سے ای ہے دیا ہیں ہا تک دیے ہیں ہو "م یر پیسل کر گریں گے۔ (بیمق) ( ۲۸۳۷) حفر مصرف الله بین عرب واللی ان کر تربیس کے سال ماللیکا

(۲۸۳۷) حفرت عبدالله بن عمرو دل الله الله على كدرسول الله مَلَا الله مِنْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

(٤٨٣٧) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و الشَّهُ قَالَ قَالَ رَوَاهُ رَسُولُ اللهِ مَلَيْمٌ ((مَنْ صَمَتَ نَجَا)). رَوَاهُ اَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان

(٤٨٣٨) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَثِلْتُنَ قَالَ لَقِيْتُ

رَسُوْلَ اللَّهِ ثَاثَيْمُ فَقُلْتُ مَا النِّجَاةُ فَقَالَ ((اَمْلِكْ

عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى

خَطِيْئَتِكَ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ

(٤٨٣٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَأْتُمُ ((إنَّ الْعَبْدَ لَيَقُوْلُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُوْلُهَا

إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ يَهُوي بِهَا ٱبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ

السَّمَآءِ وَالْارْضِ وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ اَشَدَّ

مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ)) ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ

الإيمان

توضیح: الله تعالی نے تمہیں زبان اس لیے دی ہے کہ ضرورت کے وقت اس سے کام لواور نیک فائدے کی باتوں میں استعال کرو۔ نداس سے بری با تیں نکالونہ کی کوستاؤ 'جو بات زبان سے نکالتے ہو فر شتے اس کو کھے لیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کی باز پر س ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا: ﴿ مَا يَكُفِظُ مِنْ قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ ''انبان کی زبان سے جولفظ نکتا ہے فرشتے اس کونوٹ کر ہوگی۔ حدیث شریف میں مُن ایڈ نے فرمایا: ((لا تکثر وا الکلام بغیر لیتے ہیں 'اگر ضرورت سے زیادہ بولو گے تو اس میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ حدیث شریف میں مُن الله تعالیٰ القلب القاسی .)) (تر ندی) ''سوائے ذکر الله قسوہ للقلب وان ابعد الناس من الله تعالیٰ القلب القاسی .)) (تر ندی) ''سوائے ذکر الله عبت دور ہوجاتا ہے۔''

النظام سے ملاقات کر کے میرض کیا کہ نجات کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اپنی زبان کی حفاظت کرواور اپنا گھر اپنے لیے کافی سمجھواور اپنا

گناہوں پرروتے رہو۔ (احمدور مذی) مناہوں پرروتے رہو۔ (احمدور مذی)

**توضیح**: یعنی دنیااورآخرت کی نجات اس میں ہے کہاپئی زبان کی حفاظت کرتے رہو ؑ کوئی نازیبابات زبان سے نہ نکالو۔ بلا ضرورت باہرمت جایا کرو،اپنے گھر میں بیٹھے رہو'' بیج آفت نے رسد گوشہ تناہئ' کر ااوراپنے گناہوں کو یا دکر کے روتے رہویہی نجات کا باعث ہے۔

(٤٨٣٩) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ رَفَعَهُ قَالَ ((إِذَا أَصْبَحَ ﴿ ٢٨٣٩) حفرت ابوسعيد اللَّهُ بيان كرت بي كرآب في فرمايا: جب

الهداية - AlHidayah

٤٨٣٦ مسند احمد ٢/ ١٧٧ ـ ترمذى كتاب صفة القيامة ٢٥٠١ ـ دارمي كتاب الرفاق باب في الصمت ٢/ ٢٩٩ ح ٢٧١٦ . ٤٨٣٧ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٥/ ٢٥٩ ـ سنن الترمذى كتاب الزهد باب ما جار في حفظ اللسان ٢٤٠٦ ـ الصحيحه ٨٩٠ .

٤٨٣٨ حسن - سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان ٢٤٠٧ .

دياجائے۔(مالك داخم)

انسان صبح کوا مھتا ہے تو تمام اعضار بان سے عاجزی کرتے ہیں اوراس ہے

کہتے ہیں کہا بے زبان! تو ہارے معاملہ میں خدا سے ڈرتی رہنا۔ ہم سب تیرے تابع ہیں اگر توسیدھی رہی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے اور اگر تو میڑھی رہی تو ہم سب ٹیڑھے ہوجائیں گے۔ (تر مذی)

(٢٨٨٠) حضرت على بن حسين را الله على الله مالي فرمایا: اسلام کی خوبصورتی میں سے رہے کہ بے کارادر فضول باتوں کوچھوڑ

(۲۸۲۱) ابن ملجه نے اس حدیث کو ابو ہر رہ والنظ سے روایت کیا ہے، نیز تر ذى اوربيهي في شعب الايمان مين اورابو هريره والنفط بيان كياس -

توضيح: اسلام كا چھے ہونے سے بيمراد ہے كماسلام ميں داخل ہونے والا ظاہرى وباطنى حصے سے پورا پورا داخل ہو گنا ہول سے بچتار ہے اور نیکیوں کے کرنے کی کوشش کرتارہے اور اپنی زبان کوفضول اور نازیرا باتوں سے بچا تارہے اور زبان کو بری باتوں سے بچا کر ر کھنے ہے گویاا پنے سار ہے جسم کے ایک ایک اعضا کوان برائیوں سے حفوظ کرلیا اور سارے جسم کو برائیوں سے بچالیا بلکہ جہنم سے بچالیا۔ (۲۸۴۲) حضرت انس والثيُّا بيان كرتے ہيں كدايك صحابي كا انقال ہو كيا۔

دوسر مصابی نے اس کو جنت کی خوش خبری دی۔ بیری کررسول الله مُناتِیم نے فر مایا کیا تو نہیں جانتا کمکن ہےاس نے کوئی فضول بات کہی ہو یا بخیلی کی ہو؟ جس کے ذریعہ ہے اس کی گرفت ہو علی ہے پھر کس طرح تم نے اس کو جنت کی خوش خبری دی؟ (تر مذی)

(۲۸۳۳) حضرت سفيان بن عبدالله تعتى وْنَاتْخُانْ كَهَا كَهْ مِن فِي رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ اس سے ہمیشہ ڈرتارہوں؟ آپ نے اپنی زبان پکر کرفر مایا: بیزبان معنی زبان سے بہت زیادہ ڈرتے رہو۔ (ترمذی)

(۲۸۴۲) حفرت عبدالله بن عمر رفافتها بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّيْدَا نے فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے اس کا تگرانی كرنے دالافرشته ايك ميل دور چلاجا تا ہے۔ (تر مذى)

ابْنُ ادْمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ اسْقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَإِن اَعْوَجَجْتَ اَعْوَجَجْنَا))۔ رَوَاهُ التِّرْ مِذِيَّ

(٤٨٤٠) وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ ثَلْتَيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ ((مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالًا يَعْنِيْهِ)). رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ (٤٨٤١) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

(٤٨٤٢) وَعَنْ آنَسِ ﴿ لِللَّهُ قَالَ تُوُقِّى رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ ٱبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيمًا ((أوْلا تَدْرِيْ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٤٨٤٣) وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رُتَاتُنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلَيْتُكُمْ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَى قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَان نَفْسِه وَقَالَ ((هٰذَا))-رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

(٤٨٤٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ثَلِثْتُهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيُّلا مِنْ نَتْن مَا جَآءَ بِهِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

٤٨٤٠ حسن ـ سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة ٣٩٧٦ .

٤٨٤١ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ١١ ـ ٢٣١٨ ـ شعب الايمان .

٤٨٤٢ حسن - سنن الترمذي كتاب الزهد باب ١١ - ٢٣١٦ - شوابد كماته صن -

٤٨٤٣ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان ٢٤١٠ .

٤٨٤٤ ـ اسناده ضعيف جدا ـ سنن الترمذي كتاب البر بأب ما جاء في الصدق والكذب ١٩٧٢ ـ عبدالرحيم بن بارون متهم به-

(۸۸۴۵) حضرت سفیان بن اسد والنو بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالنوْم کوفرماتے ہوئے میں نے سنا:سب سے بوئی خیانت بیہے کہتم اپنے بھائی سے جھوٹ بولوحالا نکہ وہ اسے سچاسمجھتا ہے۔ (ابوداؤ د )

(٣٨ ٣٦) حضرت عمار والثين عبيان كرت بي كدرسول الله مثاليم في ماما: جو ھخص دنیا میں دورخا ہوگا توالیے شخص کے لیے قیامت کے دن آگ کی دو زیانیں ہوگی۔(دارمی)

(٨٨٨٧) حضرت عبدالله بن مسعود را التي الكرت بين كه رسول الله مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا نے فر مایا: کامل مومن نہ طعن کرتا ہے، نہ کسی پر لعنت کرتا ہے، نہ بے ہودہ بکتا ہاورنہ زبان درازی کرتاہے۔ (ترندی)

(٨٨٨) حفرت عبدالله بن عمر الشيئ بيان كرت بين كرسول الله مَاليَّمْ إلى الله مَاليَّمْ اللهِ

فرمایا: کامل مومن ندلعنت کرتا ہے اور ندلعنت کرنا اس کی شان کے لائق

(٤٨٤٥) وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ ٱسَدِ الْحَضْرَمِيّ ثَالِثَيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ۖ كَاثِيْمُ يَقُوْلُ ((كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَلَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(٤٨٤٦) وَعَنْ عَمَّارِ اللَّهِ عَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ تَاثِيْتُمْ ((مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانَان مِنْ نَّارٍ . )) رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ

(٤٨٤٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْتُمُمُّ ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّمَّان وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ))ـ ۚ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان وَفِيْ أُخْرٰى لَهُ وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

#### مومن لعنت نہیں کرتا

**ب**-(رزندی)

(٤٨٤٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَالَكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ كَالِيُّمُ ((لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا وَفِي رِوَايَةٍ لا يَنْبَغِيْ لِلْمُوْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا)) - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٤٨٤٩) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ثَالِثَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلِيْمُ ((لَا تَلاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا

بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ وَفِىْ رَوَايَةٍ وَلَا بِالنَّارِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ واَبُوْدَاوُدَ

(۴۸۴۹) حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ظاہیم

نے فر مایا جم کسی پر ندلعت کرواللہ کی بددعا کی ، ندخدا کے غضب کی اور نہ جہنم کی۔(تریزی وابوداؤد)

توضيح: يعني م كى كويدند كهوكم برخدا كالعنت بيايد كم جنم مين جاوك\_

٥ ٤٨٤ ـ اسناده ضعيف ـ ابو داؤد كتاب الادب باب في المعاريض ٤٩٧١ ـ سنن الترمذي كتاب ١ ـ ١ ٤٩٧ ـ عماره اوراس کاباپ دونوں مجہول ہیں۔

٤٨٤٦ - جسن سنن ابي داؤد ٤٨٧٣ ـ دارمي كتاب الرقاق باب ما قيل في ذي الوجهين ٢/ ٣١٤ ح ٢٧٦٧ ـ شوابرك ساتھ حسن ہے۔

٤٨٤٧ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب البرباب ما جاء في اللعنة ١٩٧٧ ـ شعب الايمان ١٥٠ ٥ ، ٩١٥ .

٤٨٤٨ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في اللعنة (١٩٧٧) ٢٠١٩ .

٤٨٤٩ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في اللعن ٥٦ - ٤٩ ـ ترمذي كتاب البر باب ما جاء في اللعنة ١٩٧٦ ـ الصحيحه ٨٩٣.

(٤٨٥٠) وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ وَلَيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَالِيْمُ ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلِقُ أَبْوَ ابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تُهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلِقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَاخُذُ يَمِينًا وَّشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَالِكَ أَهَّلا وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَى قَائِلِهَا)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

(٤٨٥١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿اللَّهُ اَنَّ رَجُلَّا زَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاتُهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتَٰكُمُ ((لا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ))۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٤٨٥٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ ثَاثِثَوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمُ ((لَا يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ مِنْ ٱصْحَابِيْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّيْ أُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَانَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ)) ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

( ۱۹۸۵ ) حضرت ابودرداء رفافته بیان کرتے ہیں که رسول الله مَافینِم کو بیہ فرماتے ہوئے میں نے سنا: بندہ جب سی چیز پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسان کی طرف اٹھائی جاتی ہےاورآسان کے درواز بے بند کر دیے جاتے ہیں، پھروہ لعنت زمین پرا تاردی جاتی ہے، پھرز مین بھی اسے قبول کرنے ہےا نکار کر دیتی ہےاور جب اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تو وہ جس پر لعنت کی گئی ہے اس پر جاتی ہے۔اگروہ اس کا اہل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ور نہ کہنے والے برواپس لوٹ کرآ جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

(۴۸۵۱) حفزت عبدالله بن عباس والنفيان فرمايا كه موان ايك محف ك کیڑے کو کھینچ لیا تو اس نے اس پرلعنت کی۔ بیس کر نبی کریم مُثَاثِیّا نے ا فر ہایا:تم ہوا کو برا مت کہو کیونکہ اسے خدا کی طرف سے چلنے کا تھم ملا ہے اور جوکسی ایسی چیز پرلعنت کرے وہ لعنت جواس کے لائق نہیں ہے تو وہ واپس اس برلوٹ جاتی ہے۔ (تر مذی وابوداؤد)

(۱۸۵۲) حضرت عبدالله بن مسعود والتُشابيان كرتے ميں كه رسول الله مَاليَّةُ مَا نے فرمایا: میرے صحابہ میں سے کوئی کسی کے متعلق کوئی بری بات مجھے نہ سنائے کیونکہ میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ میں تمہارے یاس سے اس طرح نکلوں کہ میرا سینہ تمہاری طرف سے صاف ہو کسی قتم کا کینہ کیٹ میرے دل میں نہ ہو۔ (ابوداؤ د)

### عیب جوئی سمند کوکڑ وا کردے

(٣٨٥٣) حضرت عائشه راه الله مالي الله ے حضرت صفیہ جانفیا کے بست قد ہونے کا اشارہ کیا، لینی حجوثا قد آپ کے لیے کافی ہے، لینی میں نے ان کا بیعیب بیان کیا۔ بین کرآپ نے فرمایا: عائشہ!تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ یہ بات اگر میٹھے دریا میں ڈالی جائے تو بهاس برغالب آ جائے۔ دریا کی مٹھاس کوکڑ وابنادے۔ (ابوداؤ دُاحدُ ترمذی)

(٤٨٥٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَاثُهُا قَالَتْ قَـتُ اِلنَّبِيِّ ثَالِيُّمْ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا اَتَعْنِيْ قَصِيْرَةٌ فَقَالَ ((لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ)). رَوَاهُ اَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ واَبُوْ دَاوُدَ

#### توضیح: یعنی تمهاری فیبت اور برائی ہے شیری سمندر بھی تلخ ورش ہوجائے گا۔ لینی بہت بخت گناہ ہے۔

<sup>•</sup> ٤٨٥ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في اللعن ٥ • ٤٩ ـ الصحيحه ١٢٦٩ .

٤٨٥١ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في اللعن ٤٩٠٨ ـ ترمذي كتاب البر باب ما جاء في اللعنة ـ ١٩٧٨ .

٤٨٥٢ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب رفع الحديث ٤٨٦٠ ـ وليد بن الي شام مستوراوراس كاسنادز يدبن زايد مجبول ہے۔

٤٨٥٣ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٦/ ١٨٩ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الغيبة ٤٨٧٥ ـ ترمذي كتاب صفة القيامة باب٥ ٥ - ٢٥٠٢ .

توبه کرنے والے کوشر مندہ کرنے کی ممانعت

(٤٨٥٨) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ شَلَطُ عَنْ مُعَاذِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُعَاذِ اللهِ ا

سی کی مصیبت پرخوش نه ہوا جائے

(رزنری)

(٤٨٥٦) وَعَنْ وَاثِلَةَ ثَلَّتُوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلَثُوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلْثُهُ ((لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِآخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيْكَ)) وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

(٤٨٥٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَبُّ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ تَلَيْغُ

((مَا أُحِبُّ أَيِّيْ حَكَيْتُ أَحَدًا وَإَنَّ لِيْ كَذَا

وَكَذَا)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

(۲۸۵۲) حفرت واثله ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُٹائٹؤ نے فر مایا:
اینے مسلمان بھائی کو جوکسی دین یا دنیاوی مصیبت میں گرفتار ہو دیکھ کرخوشی کا اظہار مت کرو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس پر رحم کر جائے اور تجھ کواس کی مصیبت میں خوشی کرنے کی وجہ ہے اس مصیبت میں گرفتار کردے۔ (ترنہ ی)

(۴۸۵۵) حضرت خالد بن معدان حضرت معاذبن جبل ثنافيًا ہے روایت

كرتے ہيں انہوں نے كہا كەرسول الله مَاليَّيْمُ نے فرمایا: جو محف كسي مسلمان

بھائی کواس کے کیے ہوئے گناہ پرشرم دلائے حالا نکہ وہ اس ہے تو یہ کر چکا تھا

تو بیشرم دلانے والا اپنے مرنے سے پہلے اس گناہ کا ضرور مرتکب ہوگا۔

توضیح: تواس مدیث ہے معلوم ہوا کہ کسی کے مصیبت میں گرفتار ہونے کی دجہ سے خوش نہیں ہونا جا ہے بلکہ افسوس کرنا جا ہے۔ کسی کی نقل اتارنا ایک ناپسندیدہ کام ہے

(۱۵۵۷) حفزت عائشہ رہ جائیں کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ آنے فر مایا: میں کسی کی نقل آتارنے کو پسند نہیں کرتا گو مجھے اس کے بدلے میں بہت سارا مال ودولت ملے۔(تر فدی)

توضیح: بعنی کسی کی تو ہین اور ذلت ثابت کرنے کے لیے اس کے حرکات وسکنات وغیرہ میں نقل اتار ناحرام و ناجائز ہے کیونکہ پیھی ایک قسم کی غیبت میں داخل ہے۔

### دعا ما نگتے وقت بخل نہیں کرنا حاہیے

(٤٨٥٨) وَعَنْ جُنْدُبِ وَلَيْ قَالَ جَآءَ أَعْرَابِي ﴿ (٣٨٥٨) حضرت جندب وَلَيْ بِيان كرتے بين كه ايك ويباتي آوى فَانَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ ويبات سآياس نے اپنا اون كو بيضايا اوراس كے پاؤل كورى سے

٤٨٥٤ - اسناده صحيح - سنن الترمذي كتاب البرباب ما جاء في الفحش ١٩٧٤ .

٥٨٥٥ ـ اسناده ضعيف سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٥٣ ـ ٥٠٥ ـ محمر بن صن الهمد الى ضعيف ٢٥ ـ ٥٨ ـ محمد بن صن الهمد الى ضعيف ٢٥ ـ ٥٠

٤٨٥٦ - اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٥٤ - ٢٥٠٦ - محول في سيرناوا ثله في سنا -

٤٨٥٧ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٥١ - ٢٥٠٣ .

٤٨٥٨ ـ اسناده ضعيف ـ سنن أبي داؤد كتاب الادب بأب من ليس له غيبة ٤٨٨٥ ـ ابو برالله الميثمي مجمول راوي يــــ

رَسُوْلِ اللهِ طَالِيَهُمْ فَلَمَّا سَلَّمَ اَتٰى رَاحِلَتَهُ فَاطُلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادٰى اَللهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا وَلا تُشْرِكْ فِى رَحْمَتِنَا اَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ طَيْمَةُمُ ((اَتَقُوْلُوْنَ هُواَضَلُّ اَمْ بَعِيْرُهُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا اللّٰي مَا قَالَ؟)) قَالُوْا بَلٰى ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِى هُرَيْرَةَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا بَابُ الْاعْتِصَامِ فِيْ اَلْفَصْلِ الْلَوَّلِ

باندھ کرمجد میں داخل ہوا، پھراس نے رسول الله نگانی کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کراس پر سوار ہوا اللہ نگانی کی کو کول کراس پر سوار ہوا اور یہ کہتا ہوا چل پڑا۔ اللہ ہم ار حمنی و محمدًا و لا تشرك فی رحم تنا احدًا اے اللہ! تو مجھ پر رحم کر اور محمد نگانی پر رحم کر اور ہماری رحمت میں کسی اور کوشر یک نہ کر ۔ یہن کر آپ نگانی نے فر مایا: تم کیا کہتے ہو یہ کوارزیادہ جائل اور بے وقوف ہے یا اس کا اون ؟ کیا تم نے سانہیں کہ اس نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا ہاں، سا۔ (ابوداؤد)

توضیح: یعنی خدا کی بے انتہار متوں کواس نے دوہی شخصوں میں خاص کردیا، اس کیے آپ ناراض ہو گئے۔ دعا کرنے میں تنگی نہیں کرنی چاہیے بلکہ تمام چھوٹے بڑے مردو مورت سب ہی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ ..... تيسرى فصل

(٤٨٥٩) عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهُ ال

(۲۸۵۹) حضرت انس ر التو این کرتے ہیں که رسول الله متالیم نے فرمایا: جب فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے اس تعریف کرنے والے پر الله تعالی ناراض ہوجاتا ہے اور اس ناجائز تعریف سے عرش اللی بھی کانپ المحتا ہے۔ (بیبق)

(٨٦٠) حضرت ابوامامه والثينة بيان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْمَ نِي

فر مایا: مومن سوائے خیانت اور جھوٹ کے ہر خصلت پر پیدا کیا گیا ہے۔

#### مومن کے بعض اوصاف

(٤٨٦٠) وَعَنْ آبِيْ آمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالَيْمَ (رُسُوْلُ اللهِ تَالَيْمَ (رُيُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ)) ـ رَوَاهُ آحْمَدُ

رِّدِ آغَرِبِينَهُ وَاقْطَبِ ٢٠٠٥ رُورُهُ اللهُّ عَانِّ عَنْ (٤٨٦١) وَالْبَيْهُقِيُّ فِى شُبِعَبِ الْإِيْمَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِیْ وَقَاصِ .

(احمہ) (۴۸۶۱) اور بیہق نے اس حدیث کوسعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے، یعنی کامل مومن میں جھوٹ و خیانت کی عادت نہیں ہوتی بلکہ وہ سچائی اور

امانت پر پیدا کیا گیا ہے۔

﴿ (٢٨٦٢) حفرت صفوان بن سليم والتُونوبيان كرتے بين كه رسول الله طَلَقَام الله عَلَيْظِم في كُور الله طَلَقَام ا سے ميدوريافت كيا گيا كه مومن كامل بزول ہوتا ہے؟ آپ طَلَقَام في فرمايا: بان، ہوسكتا ہے۔ پھر عرض كيا گيا كه كيا مومن آ دمى بخيل بھى ہوتا ہے۔ (٤٨٦٢) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم اللَّهُ اَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤٨٥٩ ـ اسناده ضعيف ـ شعب الايمان ٤٨٨٦ ـ الضعيفة ٥٩٥ ، ١٣٩٩ ـ سابق البربري مجهول -

٤٨٦٠ ضعيف مسند احمد ٥/ ٢٥٢ - انقطاع كى وجرس ضعيف -

٤٨٦١ ـ اسناده ضعيف ـ شعب الايمان ٤٨٠٩ ـ أعمش اورابواسحاق دونول مدلس بين اورعن سے بيان كرر بي بين -

٤٨٦٢ حسن ـ موطا امام مالك كتاب الكلام باب ما جاء في الصلاة والكذب ٢/ ٩٠٠ حمره عب الايمان ١٩٢٨ مندمرسل بيكن شوابدكي بناير حسن بــ

النظام المنتخط المنتانية منتخط المنتانية منتسبة المنتانية المنتاني

الإيْمَان مُرْسَلًا

((نَعَمْ)) فَقِيْلَ لَهُ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا قَالَ آبُ فَوْمايا: بان، بوسكتا ب يجرآب سے يوچھا گيا كه كيامومن آدمى ((لا)) \_ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ جَمُونًا بَصِي مُوسَلَمًا ہے؟ آپً نے فرمایا: مومن جمونانہیں ہوتا \_ (مالک ویہی )

#### شيطان كأوار

(٤٨٦٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ ثَاثِثَا قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِيْ الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِيْ مَا إِسْمُهُ يُحَدِّثُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(۲۸ ۱۳) حضرت عبدالله بن مسعود والفيزيان كرتے بين كه شيطان كسي انبان کی شکل میں ہوکرایک جماعت کے پاس آتا ہے اوران سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے اور جھوٹی باتیں کرتا ہے چھر جب بیلوگ مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں، پھران سے ایک آ دمی آتا ہے کہ آج میں نے ایک شخص ہےجس کی صورت بیجا بتا ہوں نام نہیں جانتا ہد بات سی ہے۔ (مسلم)

**توضیح** : یعنی شیطان بہرو پیابن کرلوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلتا ہے اوران کے جلسوں مجلسوں میں شریک ہوتا ہے اورجھو فی جھوٹی با تیں بیان کرتا ہے۔بغیر حقیق کے کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے اور نداس کا یقین کرنا چاہے۔

(٤٨٦٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ أَتَيْتُ (٣٨٦٣) حفرت عمران بن طان بيان كرتے بي كه مين حضرت ابوذر أَبَا ذَرِّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًّا بِكِسَآءِ وَاللَّهُ عَلَى إِس آيا توان كومسجد مين كالا كمبل كا كوث مارے موت يايا تومين أَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرِّ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ فَيُ اللَّهِ عَلَى مَعِدِينَ تَهَا كول بيشي مو؟ توبين كرانهول فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاثِيْمُ يَقُوْلُ ((الْوَحْدَةُ نِهَاكُها كهيس نه رسول اللَّه تَاثِيْمُ كويفر مات ہوئے ساہے: تنہائی برے خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ مَمْ شين ع بهتر باورنيك بم شين تنهائى عبر باور بعلائى عاصل خَيْرٌ مِّنْ الْوَحْدَةِ وَإِمْلاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ كَمَا اوراجِهِي بات بتادينا دِپ رہنے سے بہتر ہے اور بری تعلیم سے دپ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلاَءِ الشَّرّ.)) ربتا بهتر بـ (بيهق)

### توضیح: استنهائی اور گوششی کے بارے غالب کہتے ہیں:

رہے اب ایس جگہ چل جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو بے درود بوار سا اک گھر بنانا جاہیے کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو یڑے گر بیار تو کوئی نہ ہو تیاردار · اور اگر مرحائے تو نوجہ خواں کوئی نہ ہو

٤٨٦٣ ـ صحيح مسلم الملامة بعد حديث ٧ (١٧)

الرواز المنتاخ المراز المراز المراز ( 372 ) المراز المراز

(٤٨٦٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﷺ أَنَّ (٨٦٥) حضرت عمران بن حصين والثي بيان كرت بين كدرسول الله تاليُّم رَسُوْلَ اللَّهِ كَالَيْمُ قَالَ ((مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ نے فرمایا: خاموش رہنا اور خاموشی پر جھے رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً . )) بہتر ہے۔ (بیہق)

**خوضیح**: لین لغواور بے ہودہ باتوں سے حیب رہنا بھی عبادت ہے۔

رسول الله مَنْ عَيْنِهُم كَى يَجِهُ وَمِيتِينِ

(٤٨٦٦) وَعَنْ اَبِيْ ذَرِّ ﴿ ثُلَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى (۲۸ ۲۲) حصرت ابوذر والثناء بيان كرتے ہيں كەميں رسول الله مَالَّيْمُ كى رَسُوْل اللَّهِ نَاتُكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ اِلٰي أَنْ خدمت میں حاضر ہوا (اس کے بعد حضرت ابوذر ڈاٹٹؤنے ایک بہت کمبی قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلَيْتُمْ أَوْصِنِيْ قَالَ حدیث بیان کی ہے جو یہاں پرنہیں ہے ) پھر حضرت ابوذ ر ڈٹاٹٹؤ نے کہا کہ ((أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ)) میں نے رسول الله مُلَاثِمُ ﷺ سے مید درخواست کی آپ مجھے نصیحت و وصیت کیجے۔آپ نے فرمایا: ابوذر! میںتم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنے کی قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِتَلَاوَةِ الْقُرْانِ وَذِكْرَ وصیت کرتا ہوں کہتم ہمیشہ خداسے ڈرتے رہو کیونکداس سے تمہارے دین اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَآءِ وَنُوْرٌ ودنیا کے سب کام سدھر جائیں گے اور سنور جائیں گے۔ میں نے کہا: اور لَكَ فِيْ الْاَرْضِ)) قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ ((عَلَيْكَ زبادہ وصیت کیجیے۔آ بُّ نے فرمایا:تم ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو بطُوْل الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مُطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ اور ذکرِ اللی کواینے لیے ضروری قرار دو،اس سے آسانوں میں تہارا ذکر ہوگا لَكَ عَلَى آمْرِ دِيْنِكَ)) قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ ((إيَّاكَ اورز مین میں اس سے تہارے لیے روشنی ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ الله!اورزیادہ بِصیت کیجیے۔آپؓ نے فرمایا:ابوذر!تم بہت خاموش رہا کرو بِنُوْرِ الْوَجْهِ)) قُلْتُ زِدْنِیْ قَالَ ((قُلِ الْحَقَّ کیونکہ بیضاموشی شیطان کودور کرتی ہےاوردین میں تمہاری مدد گاربنتی ہے وَإِنْ كَانَ مُرًّا)) قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ ((لا تَخَفْ فِيْ میں نے عرض کیا اور زیادہ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا: ابوذر زیادہ مہننے اللهِ لَوْمَةَ لائِمِ)) قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ ((لِيَحْجُزْكَ

ےایے آپ کو بچاتے رہو کیونکہ زیادہ ہنستا دل کومر دہ بنا دیتا ہے اور چہرے عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ . )) کی رونق کو دور کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا اور زیادہ وصیت سیجیے آپ نے فر مایا ابوذر! حق بات کے کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہےمت ڈرو۔ میں نے عرض کیا اور زیادہ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا: جوعیب لوگوں میں یاتے ہواس کے بیان کرنے سے باز ر ہو، یعنی پر دہ یوثی کرواورکس کےعیب کو بیان مت کروہوسکتا ہے کہ کوئی عیب تم میں بھی ہو۔ (بیمق)

#### خاموش اورعمه واخلاق كي فضيلت

(٨٨١٧) حفرت انس والثناييان كرت بين كدرسول الله تاليكا فرمايا: اے ابوذر! میں تہمیں دوالی آسان باتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہوں،کیکن اعمال تر از و میں بہت وزن اور بھاری ہوں ۔حضرت ابوذ ر ڈاٹنٹؤ

(٤٨٦٧) وَعَنْ أَنَسِ ثَالِثُوا أَنَّا رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِثُمْ قَالَ ((يَا آبَا ذَرّ آلا آدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْن هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظُّهْرِ وَٱثْقَلُ فِي الْمِيْزَان)) قَالَ

٤٨٦٧ ـ اسناده ضعيف ـ شعب الايمان ٤٩٤١ ـ الضعيفه ٢٩٩٩ ـ بثاربن عمم عرالحديث -

٤٨٦٥ ـ صحيح ـ شعب الايمان ٩٥٣ ٤ ـ حاكم ٢/ ٦٨ ـ الصحيحه ٩٠٢ .

٤٨٦٦ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ٩٤٩٢ - يخي بن سعيد السعيد الهمر ي متكلم فيراوي -

(٤٨٦٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ثَاثُنَا قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ ثَالَتُكُمْ بِٱبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِهِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَقَالَ ((لَعَّانِيْنَ وَصَدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ)) فَاعْتَقَ ٱبُوْبِكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهِ ثُمَّ جَآءَ اِلَى النَّبِيِّ مُلَاثِيمٌ فَقَالَ لَا أَعُوْدُ . رَوَى الْبَيْهَقِيُّ

الْإَحَادِيْتُ الْخَمْسَةَ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان ہوئے اور کفار میں ہےاہے بعض غلاموں کوآ زاد کردیا۔ پھر مُلاٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: آئندہ پھرالی حرکت بھی نہیں کروں

گا۔ان یانچوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔

(٤٨٦٩) وَعَنْ ٱسْلَمَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ ﴿ثَاثُوا دَخَلَ يَوْمًا عَلَى اَبِيْ بَكُرِ نِالصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَةُ فَقَالَ عُمَرُمَهُ غَفَرَاللَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ ٱبُوْبَكْرِ إِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ ـ رَوَاهُ مَالِكٌ

قُلْتُ بَلِي قَالَ ((طُوْلُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلائِقُ

(٨٧٨) حضرت عائشه رفي بيان كرتى بين كدرسول الله طافي كاكزر حضرت ابوبکر صدیق و النفؤ کے یاس سے ہوا۔ اس وقت حضرت ابو بكر رالله الناسية غلامول يرلعن طعن كرب تھے۔ يدد كيمكر آپ مَالله فيان فيا ہے بیفر مایا:تم نے لعنت کرنے والوں اور صدیقین کو ایک جگہ دیکھا ہے۔ لعِنى صديقيت اورلعنيت ضدين ہيں دونوں ايک جگہ جمع نہيں ہوسکتيں ۔ تو تم صديق مو پھر بدلعنت كيسى! بدين كر حفرت ابوبكرصديق والنَّو بهت نادم

فعرض كيايارسول الله! آپ ضرور بتاديجة -آپ فرمايا: لمي خاموشي

اورخوش خلقی ہے۔خداکی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان دونوں

خصلتوں میں سے بہترمخلوق کے لیےاورکوئی نہیں۔(بیہق)

(۶۸۲۹) حضرت اسلم رثانتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر وثانیکا ابوبكر خِالْثِيَّةِ كَالْهُمْ آئے،اس وقت حضرت ابوبكر زُلْلْمُؤَا بِنِي زِبان كودوا نگليوں ہے بکڑ کرھیچ رہے تھے۔ یہ دیکھ کرحضرت عمر ٹاٹٹؤنے کہا کہ اللہ معاف . کرے بیتم کیا کررہے ہو؟ یعنی ایبا نہ کروحضرت ابو بکر ڈٹائٹڈنے کہا: یمی زبان مجھے خطرناک جگہوں میں لے جاتی ہے تو میں اس کوسزا دے رہا ہوں۔(موطاامام مالک)

جنت کی ضانت

(۸۷۷) حضرت عبادہ بن صامت والفؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تَالِينَا نِے فرمایا تم ان چھ باتوں کی ذمہ داری کے لواور میرے سامنے عہد واقر ارکرلؤمیں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار بن جاؤں گا۔ وہ بیر ہیں۔ (۱) جب بولوتو سچ بولؤ (۲) جب وعدہ کرو بورا کرڈ (۳) جب تمہارے یا س ا مانت رکھی جائے تو اس کو وقت پرا دا کر دؤ (۴) تم ہمیشدا پی شرم گاہول کی نگرانی کرتے رہو۔'(۵) ہمیشہایٰ نگاہ نیجی رکھؤ(۲) اوراینے ہاتھ کوایئے قابومیں رکھو کسی برظلم وزیا دتی اور حدسے تجاوزمت کرو۔ (بیہق واحمہ )

(٤٨٧٠) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ثُلْثُونُ أَنَّ النَّبِيُّ ثَاثِيمٌ قَالَ ((اضْمِنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمْ الْجَنَّةَ أُصْدُقُواْ اِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُواْ إِذَاوَعَدْتُمْ وَعَدُّوْا إِذَائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجُكُمْ وَغَضُّوا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ . ))

٤٨٦٨ ـ صحيح ـ شعب الايمان ١٥٤٥ ـ ادب المفرد ٣١٩.

٤٨٦٩ ـ اسناده صحيح ـ موطا امام مالك كتاب الكلام باب ما جاء فيما يخاف من اللسان ٢/ ٩٨٨ ح ١٩٢١ . • ٤٨٧ - ضعيف - مسند احمد ٥/ ٣٢٣ - شعب الايمان ٥٢٥٦ - سنديس انقطاع م كيونكم مطلب بن عبدالله في سيرنا عباده م تبيس سنا -

(۲۷۱-۲) حضرت عبدالرحمٰن بن غنم ﴿الْفَيُّوا ورحضرت اساء بنت يزيد ﴿اللَّهُمَّا

بیان کرتے ہیں کەرسول الله مَاثَیْزُم نے فرمایا: الله تعالیٰ کے سب سے زیادہ

نیک بندے وہ ہیں جن کود کیھتے ہی خدایا دآ جائے اورسب سے بدتر بندے

وہ ہیں جو چغلی وغیبت کرتے ہیں اور دوستوں میں پھوٹ و جدائی کراتے

پھرتے ہیںاور یاک صاف لوگوں پر برے کاموں کا اہتمام لگاتے ہیں۔

الله کے نیک اور برے بندے

وَاَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ثَالِيْمٌ قَالَ ((خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُأُواْ ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَارُعِبَادِ اللهِ الْمَشَّأُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ

بِينَ الْآحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبَرَاءَ الْعَنَتَ)). رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيْمَان

(بيهقى واحمه) غيبت اور چغلی کی سنگینی

(٤٨٧٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَانَتُهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلْوةَ الظُّهْرِ آوِالْعَصْرِ وَكَانَ صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ثَالِيًّا الصَّلُوةَ قَالَ ((اَعِيْدُوْا رُضُوْ نُكَمَا وَصَلُو تَكُمَا وَامْضِيا فِيْ صَوْمِكُمَا وَاَقْضِيَاهُ يَوْمًا الْخَرَ)) قَالًا لِمَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا يُنْ عَالَ ((اَغْتَبْتُمْ فُلانًا.))

(۲۸۷۳) حفرت ابن عباس النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلَّالِيلَّا اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِيلِي الللَّمِلْمِ الللَّهِ اللّ عصر کی نماز پڑھی اور دونوں روز ہے سے تھے۔ رسول الله مَالِيْمَامُ نے نمازختم کر کےان دونوں سے فر مایا:تم دونو ںا پنے وضوکولوٹا وُاورنما زکوبھی لوٹالواور روزہ بورا کراؤ کیکن اس کے بعد اس دن کی قضا کر لینا۔ان دونوں نے کہا: کیوں یا رسول اللہ! آ ی نے فر مایاتم دونوں نے وضو کرنے کے بعد فلال آ دمی کی غیبت کی ہے اور غیبت کرنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی اور روز ہ بھی خراب ہو گیا اس لیےسپ کو دوبار ہ ادا کرو۔ (بیہق)

(۵ ۲۸۷ / ۴۸۷) حضرت ابوسعید ڈاٹٹیڈا ورحضرت جابر ڈاٹٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَّالِيَّا إِنْ مِنْ مِايا: غيبت اور چغلي زنااور بد کاري ہے بھي زيادہ سخت ہے۔لوگوں نے کہا کہ غیبت زنا ہے کس طرح زیادہ سخت ہے؟ آپ نے فرمایا: آ دمی زنا کرتا ہے پھرڈ رکراللہ سے تو بہ کرتا ہے تواللہ معاف کر دیتا ہے۔ اورغیبت کرنے والا نہ تو بہ کرتا ہے اور نہ تو بہ کی تو فیق ہی ہوتی ہے کہ اس کی مجخشش کی جائے کیونکہ وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور جب تک جس کی غیبت کی گئی ہےوہ معاف نہ کرے تواس کی مغفرت نہیں ہوتی ۔ (بیہقی ) (۲۸۷۲) انس ڈاٹیئؤ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ مُٹاٹیئے نے فر مایا: زانی

کے لیے قبہ ہے جب کہ غیبت کرنے واے کے لیے قبہیں ہے۔

(٥-٤٨٧٤) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرِ قَالَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّنَا قَالَ ((إنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِيْ رَوَايَةِ فَيَتُوْ بُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّا صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُلَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. ))

(٤٨٧٦) وَفِيْ رِوَايَةِ أَنَسِ قَالَ صَاحِبَ الزِّنَا

يَتُوْبُ وَصَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ رَوَى

الْبَيْهَقِيُّ الْاحَادِيْثَ الثَّلْثَةَ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان.

٢-٤٨٧١ اسناده ضعيف مسند احمد ٤/ ٢٢٧ شعب الايمان ١١١٠٨ الضعيفة ١٨٦١ مسند احمد ٦/ ٤٥٩ .

٤٨٧٣ ـ اسناده ضعيف ـ شعب الإيمان ٢٧٢٩ عباد بن مصورضعيف اورثني بن بمرججول بـــ

٥ ـ ٤ ٨٧٤ ـ اسناده ضعيف جداً ـ شعب الايمان ٢ ٤ ٢٦ عبادين كثير متروك اورجريري فخلط راوي مين ـ

٤٨٧٦ ـ اسناده ضعيف شعب الايمان ٢٧٤٢ نامعلوم خفى كى جهالت كى وجد سفيف ب

تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کا کفارہ پیہ ہے کہتم اس کے لیے وعائے

مغفرت كرواور يول كبو اللهم اغفرلنا وله اے الله! بم كو اور اس كو

المنظم ال

(۴۸۷۷) حضرت انس بناتشؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالْتِیْمَ نے فر مایا:

معاف کرد ہے۔ (بیہق

(٤٨٧٧) وَعَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْمُ ((إنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَن

اغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ وَقَالَ فِيْ هٰذَا

الاسْنَادِ ضُعْفٌ

توضیح: یعنی غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اگروہ زندہ ہے تواس کے پاس جاکراس کے حق تلفی کی معافی جا ہے اورا گرمر چکاہے تواس کے لیے مغفرت کی دعا ما نگتار ہے۔

\*\*\*\*\*\*

### بَابُ الْوَعْدِ وعده كرنے كاباب

جب کی سے کسی چیز کا قول واقر ارکیا جائے اور یوں کہا جائے ہم ایساویسا کریں گے تو اس کومحاورہ میں وعدہ کہا جاتا ہے۔وعدے کو پورا کہیں سے کے کو ایفائے عہد کہتے ہیں۔ وعدہ کا پورا کرنا نہایت ہی ضروری ہے جولوگ وعدے کو پورا نہیں کرتے وہ خت مجرم ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربو ہیت کا وعدہ لیا تھا جن لوگوں نے اس وعدہ کو پورا کیا وہ فرماں بردار مسلمان کہلاتے ہیں اور جن لوگوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا وہ نافر مان کا فرکہلاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: ﴿ اَوْفُواْ بِالْعَهُ بِدِ إِنَّ الْعَهُ بِلَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ وعدے کو پورا نہیں کیا وہ نافر مان کا فرکہلاتے ہیں۔اللہ مظاہر نے قرآن مجید میں فرمایا: جس محض میں تین با تیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔اذا دعدے کو پورا کرواس لیے کہاس کی باز پرس ہوگی۔' رسول اللہ مظاہر نے فرمایا: جس محض میں تین با تیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔اذا حدث کذب واذا و عد اخلف واذا المتمن خان ''جب بات کر ہے تو جھوٹ ہوئے، جب وعدہ کر ہے تو وعدے خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔'

الله تعالى نے وعدہ پوراكر نے والوں كى برى تعريف فرمائى ہے ؛ چنانچ دھنرت اساعيل مليك اليك بہت برے نبى گزرے ہيں۔ان كے متعلق فرما تا ہے: ﴿ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ ' وعدے كے برے ہيے تھے جو بھى وعدہ كرتے تھے وہ ضرور پوراكرتے تھے''

ای طرح ہمارے پیارے نی احم مجتبی محم مصطفیٰ علیہ اور سے سے سے جو وعدہ کر لیتے تھے اسے پورا ہی کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن ابی حسماء فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی تھی ، اس میں پھھ میر نے وحہ آپ کا حق رہ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ فلال جگہ تشریف رکھیں میں جا تا ہوں اور ابھی آکر آپ کا حق ادا کردوں گا۔ میں جا کر بھول گیا اور تین دن کے بعد مجھے یاد آیا تو اس جگہ میں صاضر ہو کر آپ علی الحقام کو دی تھا ہوں کہ آپ و ہیں تشریف فرما ہیں۔ مجھے دی کھے کر صرف اتنا فرمایا کہ تین روز سے تہمارے انتظار میں یہاں تھہ امہوا ہوں۔ (ابوداؤد) آپ کے اس ایفائے عہد کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ قیصر روم نے اپ در بار میں آپ کے متعلق حضرت ابوسفیان سے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بہت ہی با تیں دریا فت کی تھیں ، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی فیصل یغدر''کیا آپ عرضیٰ کرتے تھے؟ تو ابوسفیان نے یہ جو اب ویا ۔ لا وہ عہد شکنی نہیں کرتے ۔ قیصر روم نے کہا: وکذالک الرسل لا یغدر ''اللہ کے رسول علی گھی ہو گئی ہو کہ کہا: (الا ایمان لمن لا ایمانہ له ولا دین وعدہ کرکے پورائیس کرتے وہ بڑے کی مایا: ((لا ایمان لمن لا ایمانہ له ولا دین لمن لا عہد له .)) وعدے کے سلسلہ کی حدیثیں بڑھے۔

## اَلُفَصِٰلُ الْلاَوَّ لِ ..... بَهِلَى فَصَل

حضرت ابوبكر والنفؤ كارسول كريم مظافية كاوعده بوراكرنا

(٤٨٧٨) عَنْ جَابِرِ وَاللَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ (٢٨٧٨) حفرت جابر وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُم كانقال

یہاں سے جزید کا مال آیا،حضرت ابو بحر ڈھٹٹڑنے لوگوں میں اعلان کرایا کہ الْحَضْرَمِيّ فَقَالَ أَبُوْبَكُرِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى جس شخص کارسول مُناتِیْم پر قرض ہو یا آپ نے کسی کو پچھ دینے کا وعدہ فر مایا ہو النَّبِيِّ تَالِينُ مَا وَكَانَتْ لَهُ قِبْلَهُ عِدَةٌ فَلْيَاتِنَا قَالَ وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم قرض بھی ادا کردیں گے اور وعدہ بھی پورا کر جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ سَلَّيْمُ اَنْ دیں گے۔حضرت جابر ٹاٹنڈ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو بکر ٹاٹنڈ کے پاس يُّعْطِيَنِيْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ تَلْثَ مَرَّاتِ قَالَ جَابِرٌ فَحَشْى لِيْ حَثْيَةً فَعَدَدَ تُهَا فَإِذَا حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مُلَيْمُ نے مجھے دینے کا وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مال آ هِيَ خَمْسُ مَائَةٍ وَقَالَ خُدْ مِثْلَيْهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ جائے تو میں تم کواتنا، اتنا اور اتنا دوں گا اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فر مایا۔حصرت ابو بکر چھنزنے دونوں لپ بھر کر مجھ کو دیا۔ میں نے اس کو گنا تو پانچے سو نکلے۔حصرت ابو بکر چھنٹنے نے مجھ سے کہاا ب تو مجھ ہے دو گنا لےلو، یعنی تینوں لپوں میں ڈیڑھ ہزار درہم دیے۔ ( بخاری وسلم )

توضیح: اس حدیث معلوم ہوا کہ اگر کوئی قرض لے کرمر جائے تو اس کے پیچیے یااس کے ورثہ جواس وقت ہول قرض ادا کردیں۔

## الفَصلُ الثَّانِي .....وسرى فصل

حضرت ابوبكر ولاثنؤ كى ايك عظيم سعادت

(٤٨٧٩) عَنْ أَبِيْ حُجَيْفَةَ ثَلَّمُنَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَاثِيُمُ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ يُشْبِهُهُ وَآمَرَلَنَا بِثَلْثَةَ عَشَرَ قَلُوْصًا فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَآتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُوْنَا شَيْئًا فَامَّا قَامَ أَبُوْبِكُر قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ

اللَّهِ تَلَيُّكُمْ عِدَةٌ فَلْيَجِيءُ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَٱخْبَرْتُهُ فَامَرَلَنَا بِهَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٤٨٨٠) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ الْحَسْمَآءِ ثُلَّتُنَا

قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ

(٨٤٩) حضرت ابوجيفه والثيناييان كرت بين كهيس في رسول الله مَالَيْظِ کواس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا رنگ گورا تھا حالائکہ آپ بوڑ ھے ہو چکے تھے۔ریش مبارک میں کچھ سفید بال آ چکے تھے اور حسن بن علی آپ كيزياده مشابه تص-آپ سُلَيْنُمُ ني بهم كوتيره اونول كريخ كالحكم ديا تها ہم ان اونوں کو لینے کے لیے گئے اسنے میں خبر آئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان لوگوں نے ہم کو کچھنہیں دیا۔ جب حضرت ابو بکر ڈلٹٹڑ خلیفہ ہو كئے اور بداعلان كيا كەرسول الله مُثَاثِيَا في كى كو كچھ دينے كا دعدہ كيا ہے تو

میں دوں گا۔ میں حاضر ہوااورا پنے اس واقعہ کو بیان کیا تو حضرت ابو بکر ڈٹائٹٹٹ نے وعدے کے اونٹوں کودینے کا حکم دیا۔ (تر مذی) (۴۸۸۰) حضرت عبدالله بن ابی الحسماء والفیزییان کرتے ہیں کہ نبوت سے يبلے ميں نے آپ سے وئی چيزخريدئ تھی اس ميں کچھ ميرے ذمه آپ کاحق ره گیا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ فلال جگه تشریف رکھیں۔ میں جاتا ہول

بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ الْتِيهُ بِهَا فِيْ مَكَانِهِ فَنَسِيْتُ ابھی آ کرآپ کاحق ادا کر دول گا، میں جا کر بھول گیا اور تین دن کے بعدیا د فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلْثِ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ قَالَ

٤٨٧٨ ـ صحيح بخارى كتاب الكفالة باب من تكفل من ميت دينا ـ ٢٢٩٦ ـ مسلم كتاب الفضائل باب من سئل رسول الله شيئا قط فقال لا و كثرة ٢٣١٤.

٩ ٤٨٧ - اسناده صحيح - سنن الترمذي كتاب الادب باب ما جاء في العدة ٢ ٢٨٢ .

٠ ٤٨٨ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب غيما الصلاة - ٤٩٩٦ - عبدالكريم بن عبدالله بن شفق جمهول راوى --

علا منظالت 4 - 4 (378) (378) وعده كرن كاباب

((لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَى اَنَاهٰهُنَا مُنْذُ ثَلْثِ اَنْتَظِرُكَ)) ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

(٤٨٨١) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ

قَالَ ((اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ آخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ آنْ يَفِيَ

لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِيء لِلْمِيْعَادِ فَلا إِثْمَ

عَلَيْهِ)) - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَاليِّرْ مِذِيُّ

آیا تواس جگه میں حاضر ہوکرآپ مُنافیظُ کود کھتا ہوں کہآپ وہیں تشریف فرما ہیں۔ مجھے دکھے کرصرف اتنا آپ نے فرمایا:''میں تین دن سے تمہا ہے انتظار میں گھمرا ہواہوں''۔(ابوداؤر)

توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضور مُثَاثِیُّا کس طرح وعدہ کے وفاکرنے والے تھے۔اس طرح اپنی امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ جہال تک ہوسکے اپنے وعدے ہمیشہ پورے کرتے رہو۔وعدہ وفائی کاطریقہ تمام ابیاء میں پایاجا تا ہے۔

(۳۸۸۱) حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:اگر کوئی کسی سے وعدہ کر ہے اوراس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی ہے، لیکن خاص مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورانہیں کرسکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ (ابوداؤدور مذی)

### بچول سے بھی غلط بیانی نہ کی جائے

(٤٨٨٢) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَابِرِ اللهِ قَالَ دَعَنْيَ قَالَ دَعَنْيْ أُمِّى يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللهِ تَاثِيمٌ قَاعِدٌ فِي دَعْنِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالْ أُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ تَاثِيمٌ (رَمُا اَرَدْتِ اَنْ تُعْطِيهُ)) قَالَتْ اَرَدْتُ اللهِ تَاثِيمٌ ((اَمَا أَنْ أُعْطِيهُ)) قَالَتْ اَرَدْتُ اَنْ أُعْطِيهُ ) قَالَتْ اَرَدْتُ اَنْ أُعْطِيهُ مَنْ اللهِ تَاثِيمٌ ((اَمَا اللهِ تَاثِيمُ ((اَمَا اللهِ تَابِيمُ فَيْ اللهِ تَالْمُ اللهِ تَالِيمُ اللهِ تَعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةً )) لَوْاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَالْبَيْهَقِي فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ رَوَاهُ اللهِ مَا الْإِيْمَانِ

توضیح: اس سے معلوم ہوا کہ دھو کہ دہی کے لیے وعدہ کرنا جھوٹ ہے۔

### اَلْفَصُلُ الشَّالِثُ .....تیسری فصل الله تعالی کاحق مقدم ہے

(٤٨٨٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ ثُلَّتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ثَلَّتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ثَلَّتُمْ قَالَ ((مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ اَتَدُهُمَا اللهِ وَقْتِ الصَّلُوةِ وَذَهَبَ الَّذِيْ جَاءَ لِيُصَلِّى فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)) ـ رَوَاهُ رَزِيْنٌ

(۳۸۸۳) حطرت زید بن ارقم ڈاٹٹؤبیان کرتے ہیں کہ رسول الله طُالِیْم نے فرمایا: جس نے کسی سے وعدہ کیا ہو کہ فلال وقت آؤل گا اور وہ آگیا اور دوسرا آدمی اس وقت پر نماز پڑھنے سکا تواس کا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کوادا کرنامقدم ہے۔ (رزین)

٤٨٨١ ـ اسناده ضعيف ـ الوالنعمان اور الووقاص دونول مجهول بين سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في العدة ٤٩٩٥ ـ ترمذي كتاب الايمان باب ما جاء في علامة المنافق ٢٦٣٢ .

٤٨٨٢ - اسناده ضعيف - سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى التشديد فى الكذب ٤٩٩١ - شعب الايمان ٤٨٢٢ مولى عبرالله مجبول عدالله عبرالله مجبول عد

٤٨٨٣ - سندنامعلوم ہے۔

### بَابُ الُمِزَاحِ مٰداق اورخوش طبعی کابیان

# اَلُفَصُلُ الْآوَّلُ....فصل اول بَيُولِ اللَّوَّ لُ...فصل اول بَيُولِ عَلَيْهِ كَيْ خُوشُ طبعي

(٤٨٨٤) عَنْ أَنَسِ ثَاثَةُ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَيْنَا لَيْخَابِطْنَا (٣٨٨٨) حضرت انس ثَاثَةُ بيان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْنَا بهم لوگوں حَتَّى يَقُوْلَ لِآخِ لِيْ صَغِيْرٍ) يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ صِلَة جِلَة اور بنى نداق اور خوش طبعى كرلية تقيحتى كه چھوٹے بچوں سے النَّغَيْرُ كَانَ لَهُ نُغُيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَهِى كرليا كرتے تھے ميرا ايك چھوٹا بھائى تھا جو بلبل پالے ہوئے تھا۔ وہ اس سے کھيا كرتا تھا' وہ مركيا جس سے اس كوصد مه ہوا۔ رسول الله مَالَيْنَا بهارے گھرتشريف لائے اور مير سے بھائى كواداس و كي كرخوش طبعى كور يرفر مايا كه "يا ابا عمير مافعل النغير'ا سے ابومير تمہارى بلبل كاكيا ہوا؟۔ (بخارى وسلم)

توضیح: نفسیر "لغر" کی تفغیر ہے بیا کہ چڑیا ہے سرخ چونج والی کسی نے اس کا ترجمہ لال چڑیا ہے کیا ہے اور کسی نے بلبل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو بھی کنیت کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے اور خوش طبعی کے طور پر اس کا دل بہلائے کے لیے مذاق کیا جا سکتا ہے۔

### اَلْفَصْلُ الشَّانِيُ....دوسرى فصل بنى نداق مين بھى چي بولنے کا اہتمام

(٤٨٨٥) عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالُوْا یَا (٣٨٨٥) حَفْرت آبُو ہِرِیه وَاللَّهُ بِیان کُرتے ہِی کہ لوگوں نے کہا کہ رَسُوْلَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توضیح: یعنی میں خوش طبعی اور مذاق کے وقت بھی حق اور کیج ہی کہتا ہوں جیسا کہ نیچے والی حدیث سے معلوم ہور ہاہے۔ (٤٨٨٦) وَعَنْ أَنَسِ وَلِيْنَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ (٣٨٨٦) حضرت انس وَلِنْنَا بِیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول الله مَانَا لَيْنَا

٤٨٨٤ صحيح بخارى كتاب الادب باب الانبساط الى الناس ٢٩٢٦ مسلم كتاب الاداب باب استحباب تحنيك المولود. ٢١٥٠ .

٤٨٨٥ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في المزاح ١٩٩٠ .

٤٨٨٦ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الادب ما جا في المزاح ٤٨٩٨ ترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في المزاح ١٩٩١.

رَسُوْلَ اللَّهِ تَاتِيْمُ فَقَالَ ((إِنِّيْ حَامِلُكَ عَلَى بِوَلَد اِلنَّاقَةِ)) فَقَالَ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ نَاتِيْمُ ((وَهَلْ تَلِدُ الْإِبلَ إِلَّا النُّوْ قُ)) - رَوَاهُ اليِّرْ مِذِيٌّ و أَبُوْ دَاوُدَ

(٤٨٨٧) وَعَنْهُ وَلَنْهُ اللَّهِيُّ النَّبِيُّ ثَاثِيُّمُ قَالَ لَهُ ((يَاذَا الْأَذْنَيْنِ)) - رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

طرف بھی ہے کہتم خوب سمجھتے اور سنتے ہو۔

(٤٨٨٨) وَعَنْهُ إِنْكُ عَنِ النَّبِيِّ تَاثِيمٌ قَالَ لِامْرَاةٍ عَجُوْزِ ((اِنَّهُا لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ)) فَقَالَتْ وَمَا لَهُنَّ وَكَانَتْ تَقْرَءُ الْقُرْانَ فَقَالَ لَهَا ﴿(اَمَا تَقْرَئِيْنَ الْقُرْاٰنَ إِنَّا اَنْشَأَنْهُنَّ إِنْشَاَّةً فَجَعَلْنٰهُنَّ ٱبْكَارًا))۔ رَوَاهُ رَزِيْنٌ فِي شَرْح السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ

سے سواری کے لیے ایک اونٹ کا سوال کیا تو آپ نے ذاق کے طور براس سے فرمایا: میں اونٹنی کا بچہ دول گا۔ اس نے کہا: میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا! آپ نے فرمایا: اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچے ہی ہے گوجوان ہو جائے۔ (ترندى دابوداؤد)

(۸۸۷) حضرت انس رالتيءَ بيان كرتے ہيں كه ايك دن رسول الله مُثَاثِيْم

نے مجھے سے فرمایا: یا ذاالا ذنین' اے دو کان والے'' (ابوداؤ دوتر مذی) توضیح: دو کان توسیمی کے ہوتے ہیں بیخوش طبعی کے طور پر آپ نے فرمایا تھا اور اس میں اشارہ ان کی ذکاوت اور سمجھ داری کی

(۴۸۸۸) حفرت انس رتان ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نتائ نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا: بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔اس نے کہا کہ بوڑھی نے کیا قصور کیا اور کیوں نہیں داخل ہو گی؟ یہ بوڑھی عورت قرآن مجيد ردهي مولى تقي؟ آپ مالية اس في مايا: كياتم في قرآن مِيدِ مِين بِهِ آيت نهين بِرْهِي: ﴿إِنَّا آنَشَا كُنَّهُ أَنَّهُمَّ إِنْشَآءً فَجَحَلُنَّهُنَّ آبُكارًا ﴾ لین الله تعالی فرماتا ہے كہ ہم دنیا كى عورتوں كو قیامت ك

روز جوان با کرہ بنادیں گے۔(رزین وشرح سنہ)

**نتوضیہ ج**: یعنی دنیا کی بوڑھی مومنہ صالح عورتیں قیامت کے دن کنواری بنا دی جائیں گی اوروہ اس حالت میں جنت میں داخل ہوں گی تو آپ کا بیفر مان بالکل سے ہے کہ کوئی بوڑھی عورت بڑھا ہے کی صالت میں جنت میں نہیں جائے گی بیآپ ٹاٹیٹر نے خوش طبعی کے طور برفر ما یا تھا۔

### ایک دیہاتی ہے آپ ملاقظ کامحبت بھراانداز

(٨٨٩) حفرت الس وللطنايان كرتے بيں كدايك زاہر بن حرام نامى دیہات کا باشندہ تھا اور وہ گاؤں ہے سبزی وتر کاری وغیرہ لا کر مدینہ کے بازاروں میں بیچا کرتا تھااور نبی مُناٹیاؤ کے لیے تحفہ کےطور پرسبزی وتر کاری لا كرديا كرتا تفا ـ جب بياييخ گاؤں جاتا تو آپ مَا يُنْظِمُ بھی شہری تحفه اس کوديا كرتے تصاورآ يا بيفر مايا كرتے تھے: زاہر بن حرام ہمارے ليے گاؤں كى چیزیں لالا کر دیتا ہے اور ہم اس کو تحفہ کے طور پرشہری چیزیں دیا کرتے ہیں: آپ مالینا اس زاہر سے بردی محبت کرتے تھے اور پیار وشفقت سے پیش

(٤٨٨٩) وَعَنْهُ وَلِئُوا أَنَّا رَجُلًا مِّنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرَ بْنَ حَرَام وَكَانَ يُهْدِيْ لِلنَّبِيِّ ثَالِيُّمْ مِنَ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُةُ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَالِيْمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْخُرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَلَيْمٌ ((إِنَّ زَاهِرًا بَادِيْتَنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ)) وَكَانَ النَّبِيُّ تَاتُّكُمْ يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيْمًا فَاتَى النَّبِيُّ ثَاثِيُّمُ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيْعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ

٤٨٨٧ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في المزاح ٢٠٠٠ ـ ترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في المزاح ١٩٩٢ . ٤٨٨٨ ـ ضعيف ـ شرح السنة ١٣/ ١٨٣ ـ شمائل ترمذي ٢٣٩ ـ ارسال ، تدليس اور جهالت كي وجه سيضعيف ٢٥ مبارك بن فضاله

> مدلس اوررجل نامعلوم ہے۔ ٤٨٨٩ ـ صحيح ـ شرح السنة ١٨١/ ١٨١ ح ٣٦٠٤ و مسند احمد ٣/ ١٦١ ـ شمائل ترمذي ٢٣٨ .

كون خريد تا ہے؟ زاہر نے كہايارسول الله! آپ مجھ كوكھوٹا پاكيں كے ميں بدصورت وبدشكل موں مجھےكوئى نہيں لے گا۔ آپ مُلَّا يُمَّا نے فرمايا:

نداق کےطور پرآپ نے اس کو پیچھے سے اس کی بے خبری میں پکڑلیا، یعنی

اس کی کو لی بھری اور آئکھیں بند کردیں۔جس ہے وہ دیکیٹبیں یا تا تھا جیسے کہ

آنکھ مچولی کرتے ہیں' تواس نے کہا کہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو، پھراس نے

ا پی آئھ کی کن آئھیوں سے دکیولیا اور آپ ٹاٹیا کو پہچان گیا تباس نے

(۴۸۹۰) حضرت عوف بن ما لک انجعی ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ

تبوك ميں آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا، اس وقت آپ وہاں چمڑے كے

سلام کا جواب دیا، پھر میں نے خیمے میں آنے کی اجازت مانگی۔آپ نے

آپ نے فر مایامان ، ہاں! بور ہے جسم سمیت آ جاؤ۔ (ابوداؤد)

آتے تھےاور بیزا ہرشکل وصورت کےاعتبار سے بدشکل تھا۔ایک مرتبہزا ہر مدینہ کے بازار میں اپنا سامان چھ رہاتھا کہ نبی کریم مُٹاٹیجُ وہاں پہنچ گئے تو

فَقَالَ أَرْسِلْنِي مِنْ هٰذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ تَاتُّتُمُ فَجَعَلَ لَا يَالُوا مَا ٱلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ

النَّبِيّ حِيْنَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ثَاثَّتُهُم يَقُولُ ((مَنْ

يَشْتَرِيْ الْعَبْدَ)) فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ تَاتِيمُ إِذَّا وَاللَّهِ تَجِدُنِيْ كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ثَاثِيمٌ لَكِنْ عِنْدَ

اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ)) - رَوَاهُ فِي شَرْح السُّنَّةِ تبرك حاصل كرنے كى غرض سے اپنے آپ كونبى مُن لِيُرِا كے سينے مبارك سے چيكا ديا۔ آپ مَن لِيُرا نے خوش طبعى طور پر فر مايا: اس غلام كو مجھ سے

> تم الله كنزديك كھوفے نبيس موبلكه كھر بے مواور تبہارى برى قدروعزت الله تعالى كنزديك ہے۔ (شرح سنه) (٤٨٩٠) وَعَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ ن الْأَشْجَعِيّ

وْلِئُوا قَالَ آتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلِيْكُمْ فِيْ عَزْوَةِ تَبُوْكَ چھوٹے سے خیے میں تشریف فر ماتھ۔ میں نے سلام کیا۔ آپ نے میرے وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَىَّ وَقَالَ ((أُدْخُلْ)) فَقُلْتُ آكُلِّىٰ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فرمایا: آ جاؤ میں نے عرض کیا یا رسول الله! کیا میں کل جسم سمیت آ جاؤں۔

((كُلُّكَ)) فَدَخَلْتُ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِي الْعَاتِكَةِ إِنَّمَا قَالَ أُدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ-رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

**توضیح**. کل جسم سمیت آجاؤں پیلورخوش طبعی کے تھا کیونکہ آ دی جہاں کہیں بھی جائے گااپنے کل جسم کے ساتھ جائے گا۔

(۲۸۹۱) حفرت نعمان بن بشير الألفظ بيان كرتے بيل كه حضرت ابوبكر ولالفظ (٤٨٩١) وَعَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرِ ثُلْثِيَّ قَالَ نے نبی مُلَاثِمُ سے گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔اس وقت حضرت اسْتَأْذَنَ ٱبُوْبَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ ثَالَيْكًم فَسَمِعَ صَوْتَ عا ئشہ رہا ہا گھر میں زورز ور سے بول رہی تھیں ۔ جب حضرت ابو بکرصدیق عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ عَالِيًّا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا ڈاٹنڈ گھر میں چلے گئے تو حضرت عائشہ ڈاٹٹا کوتھٹر مارنے کا ارادہ کیا اور کہا وَقَالَ لَا أَرْيِكِ تَرْفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُوْل تم نبی مناثیم کے سامنے زورزورے چلا چلا کر بولتی ہو۔ (حالانکہ قرآن مجید اللَّهِ مَالِيُّمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ مَالِيُّمْ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُوْبِكُرٍ مُغْضِبًا فَقَالَ النَّبِيُّ تَالِيُّمُ حِيْنَ خَرَجَ میں اللہ تعالیٰ نے نبی مالیہ کے سامنے زور فور سے بولنے سے منع فرمایا إِ ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ المَّنُوا لا تَرُفُّوا اصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ أَبُوْبِكُو كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنْ الرَّجُلِ قَالَتْ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنُ تَحْبَطَ فَمَكَثَ ٱبُوْبِكُرِ آيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اَعْمَالُكُمْ وَانْتُمُ لا تَشْعُرُونَ ٥ ﴿ (الحجرات) اسايمان والو! ايْن اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلَانِيْ فِيْ سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ آوازیں نبی کی آواز ہے بلند نہ کرواور نہاس سے او کچی آواز سے بات کرو،

٤٨٩٠ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما جاء في المزاح ٠٠٠٠ .

٤٨٩١ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الأدب باب في ماء في المزاح ٤٩٩٩ ـ الصحيحه ٢٩٠١ ـ

المنظمة المنظ

########

### بَابُ الْمفَاخِرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ خاندان اوراینی قومی حمایت یر فخر کرنے کابیان

مفاخرت کے معنی اترانے ، تکبراور گھمنڈ کرنے کے ہیں اور عصبیت کے معنی تختی ،مضبوطی اور قوت پکڑنے کے ہیں۔ یہاں پرمرادا پنے خاندان کی ناجائز حمایت میں تشد داور تختی کرنے کے ہیں ، یعنی اینے خاندان والوں پر تکبر کرنا اور ناجائز ان کی حمایت کرنا ہے۔

## اَلْفَصْلُ الْلَوَّلُ .....يَهِا فَصَلَ

حضرت يوسف كى فضيلت

ریافت کیا گیا کہ کون زیادہ بزرگ ہے؟ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے دریافت کیا گیا کہ کون زیادہ بزرگ ہے؟ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈر نے نزدیک سب سے زیادہ ڈر نے واللہ ہو۔لوگوں نے کہا کہ ہم انسان کی اصلی شرافت کو بوجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا: سب سے زیادہ بزرگ حضرت یوسف الیہ ہیں جواللہ کے نبی حضرت یوسف الیہ ہیں جواللہ کے نبی حضرت اسحاق نبی حضرت اسحاق خلیہ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ کے بیٹے ہیں۔صحابہ نے کہا: ہم اس کے بارے میں نہیں دریافت کررہے اور سے اس کے بارے میں نہیں دریافت کررہے اور سے اس

(٤٨٩٣) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ آكْرَمُ فَقَالَ ((آكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ آكْرَمُ فَقَالَ ((آكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ اتْقَاهُمْ)) قَالُواْ لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ ((فَاكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ بْنِ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ خَلِيْلِ اللَّهِ)) قَالُواْ لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ بْنِ خَلِيْلِ اللَّهِ)) قَالُواْ لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ ((فَعَنْ مَعَادِن الْعَرَبِ تَسْأَلُونِيْ)) قَالُواْ فَقَلُ ((فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْسَلامِ إِذْ فَقَهُواْ))۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

آپ نے ان سے فرمایا: تم عربی خاندانوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا جو جاہلیت کے زمانہ میں تم میں سے سب سے بہتر اوراچھا تھاوہ می اب اسلام میں سب سے زیادہ بزرگ اوراچھا ہے جبکہ و عقل منداور سجھ دار ہے۔ ( بخاری و مسلم )

توضیح: عین خاندانی اعتبار سے سب برابر ہیں۔ سب کے باپ آدم علیل اور سب کی مال حواعلیہ السلام ہیں تو اس سبی حثیت سے کیسال ہیں، اس حثیت سے کی کوکس پرکوئی فضیلت اور بزرگی نہیں ہے۔ البتہ جوسب سے زیادہ سجھ داراورعلم والا ہواورلوگوں کے ساتھ کریمانہ اخلاق سے پیش آتا ہواور ہرایک کی ہمدردی کرتا ہوتو وہ سب سے زیادہ بزرگ اور قابل احترام ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ يَا يُنْهَا النّّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا کُمْهُ مِّنُ ذَکّرِ وَّ اُنتُی وَجَعَلْنَا کُمْهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اکْرَمَکُمْهُ عِنْدَ اللهِ اَتَقَا کُمُهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ خَمِيْرٌ ﴾ اللهِ آتَقا کُمُهُ اللهِ آتَقا کُمُهُ خَمِيْرٌ ﴾ اللهِ آتَقا کُمُهُ مِن کے بیما کیا ہے اور اس لیے کہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانوا تو تہماری جماعتیں اور قبیلے بنادیے۔ الله تعالیٰ کے نزدیکتم میں سے سب سے بڑاوہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین رکھو کہ الله تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔

٤٨٩٣ ـ صحيح بخارى كتاب التفسير باب لقد كان في يوسف واخوته ٢٨٩ ٤ ـ مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل بوسف ٢٣٧٨ .

رسول الله مَنْ الله عَنْ ا

ویا ایہا الناس ان رہکھ واحد و ان اہاکھ واحد لا فضل لعربی علی عجمی و لا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی ان اکر مکھ عندالله اتقاکھ (بیهقی، ترغیب ترهیب) "اےلوگو! تمہارا پروردگارا یک ہے اورتم سب کا ایک ہی باپ ہے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی عجمی کوعر بی پر برزی ہے اور نہ کسی سرخ کوکا لے پرفوقیت ہے اور نہ کسی کا لے کوسرخ پر برزی ہے مگرتقوی کے ساتھ اللہ کے زویک سب سے زیادہ قرر نے والا ہو۔ حسب ونسب کوئی چیز نہیں ہے اور نہ باعث فخر ہے کوئکہ سب کی اصلیت خاک و ملی ہے۔ "

دنیاوآخرت میں انسان کی کوشش اور انسان کاعمل کام آتا ہے ذات پات کچھ کامنہیں دیتی۔حضرت علی ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ جوحسب ونسب کے لحاظ سے کیااعلیٰ پاپیدر کھتے تھے وہ ہاشمی اور قریش تھے مطلعی تھے ،سرور عالم کے عمراد برا دراور دامادعزیز تھے،حسب ونسب کوئی مرتبہ نہیں دیتے بلکہ بے حقیقت محض کھبراد سے ہیں۔

کن ابن من شئت واکتسب ادباً یغنیك محموده عن النسب ان الفتی من یقول ها انا ذا لیس الفتی من یقول کان ابی

لیعن نسب کے لحاظ سے خواہ تو کس کا بیٹا ہو مگر ادب سیھ لے۔ کیونکہ ادب کی خوبی تجھ کونسب سے بے پرواہ کرد ہے گئ جوان مردتو وہی ہے جولاکار کر کہے میں ہوں وہ جواں مرذ نہیں ہے جو کیے میراباپ ایساتھا، یعنی پدرم سلطان بود۔

دنیائے اسلام کوخوب معلوم ہے کہ حضرت بلال ڈواٹھ کا اندال خیر سے کیا مرتبہ ہوا اور ابوجہل کا باجود عالی نسب ہونے کے اس کی بدکاری اور شریر انتقابی کی بدولت کیا حشر ہوا ۔ قرآن پاک شاہد ہے نجابت وشرافت کچھکام نہ آئی پہلے ہم آیت ﴿ وَجَعَلْمَ کُھُ شُعُوبُا ﴾ الخ کوختھر بیان کر بچکے ہیں جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ تمام انسان شخ ہوں یاسید مغل ہوں یا پٹھان مو چی ہوں یا انصاری دولت مند ہوں یا مفلس پنج سرہوں یا ولی غوث ہوں یا قطب، نیک ہوں یا بدسب کے سب حضرت آدم علیّا ہی کی اولاد ہیں۔

حضرت آدم ملیکا کی اولاد شرقا عُر با مثالاً جنوبا ملک به ملک بھیلنے گی تو ہرایک خاندان اپنے جداعلی ہے منسوب ہوتا گیا اور یہی اس خاندان کی ذات ہوگئی چنا نچہ حضرت یعقوب ملیک با کا دوسرا نام اسرائیل مشہور ہے اور جمارے نبی اکرم محم مصطفیٰ احم مجتبیٰ مثالی کی القب سید ہے۔ تو آپ کی اولا دشتے خاروں کی اولادشتے خاروں کہلائی۔ علی ہذا کین اولادشتے خاروں کہلائی۔ علی ہذا کین اولادشتے خاروں کہلائی۔ علی ہذا کین ان انتیاز ات اور خصوصیات کا ہرگز ہر مطلب نہیں کہ ان انتیازی القاب کی وجہ سے ایک انسان کو حقیر و ذکیل خیال کرے اور باہم تکمبر اور تفاخر کرنے گئے بلکہ یہ باہمی تعارف کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا گیا۔

اکرمکم ہے متقی تقویٰ ہے اصل زندگی دسن عمل پر کرعمل کچھ بھی اگر فہیم ہے ہے شرف ہی سیرت نیک آدمی کے شکل نہیں' نسب نہیں مال نہ زر ندیم ہے شکل نہیں' نسب نہیں مال نہ زر ندیم ہے

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا: ((لعن معادن العرب تسئلونی قالوا نعم،))" تم مجھ ہے جو بوں کے خاندان پوچھے ہو( کہ کون ساخاندان بہتر ہے) انہوں نے کہا ہاں۔ یہاں معادن سے جداعلی مراد ہے جس پرعرب لوگ ایک دوسرے پرفخر کیا کرتے تھے۔ جیسے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیار هم فی الجاهلیہ خیار هم فی الاسلام اذا فقہوا۔"لوگوں کی بھی کا نیں ہوتی ہیں جیسے چاندی اورسونے کی کا نیں ہوتی ہیں ۔ کسی خاندان کے لوگ عمدہ شریف انفس بہا در ہوتے ہیں اور کسی خاندان کے لوگ عمدہ شریف انفس بہا در ہوتے ہیں اور کسی خاندان کے بخیل ۔ مردتو جو خاندان جاہلیت میں بہتر شار کے جاتے ہیں اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں۔ بشرطیکہ دین کاعلم عاصل کریں اگر بعلم اور جامل ہوں تو خاندانی شرافت سے بچھ نیں ہوتا۔ ایک عالم ذلیل خاندان کا اس جامل سے بہتر ہے جس کا خاندان عالی ہو۔ دراصل شریف ہے تو شاخ بھی شریف ہوگی اگر چاللہ کے نزد یک بزرگی ، تقوی اور پر ہیزگاری سے ہے۔ حسب ونسب کوئی نہیں درکھالیکن تقوی اور پر ہیزگاری کے ساتھ اگر شرافت خاندان بھی ہوتو سجان اللہ نورعلی نور۔

(٤٨٩٤) وَعَنِ اَبْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٣٨٩٣) حفرت عبدالله بن عمر وَالنَّمُ ايان كرتے بيں كدرسول الله تَالنَّمُ الله تَالِيْمُ ((الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ السَّحَقَ بْنِ اسْتَالَ بِهِ اللهِ عَلَيْمُ بِيلَ (بخارى) الْكَرِيْمِ يَلِيَّ بِيل (بخارى) ابْرَاهِيمَ يَلِيَّ بِيل (بخارى) ابْرَاهِيمَ الْكُرِيْمِ الْبُخَارِيُّ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ ا

#### توضيح: يعنى بينے باپ دادا پر دادايہ سب كريم اور بزرگ تھے۔ نبي كريم مَنَّالَيْكُم كالينے دادا ير فخر كرنا

بی ریم الکی از بین عَازِبِ وَاللّٰهُ قَالَ فِیْ (۸۹۵) حضرت براء بن عازب وَالنَّهُ بیان کرتے ہیں کہ جنگِ حنین میں

يَوْمِ حُنَيْنِ كَانَّ اَبُوْسُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ الْحِذَا حضرت الوسفيان بن حارث رسول الله طَلَيْمَ عَ فَي كُلُ عِه وَ يَعِنَانِ بَعْلَتِه يَعْنِى بَعْلَة رَسُولِ اللهِ طَلَيْمَ فَلَمَّا صحد جب شركول نے چاروں طرف سے آپ وَگھرليا تب آپ طَلَيْمَ فَج عَضِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ ((اَنَا النّبِيُ صحاتر كريك اللهِ عَلَيْهِ النبي الاكذب انا ابن عبدالمطلب عن الاكذب انا ابن عبدالمطلب عن الاكذب انا بن عبدالمطلب على الاكذب انا بن عبدالمطلب على الاكذب انا بن عبدالمطلب على الاكذب انا بن عبدالمطلب عن الله عَنْهُ اللهُ فَمَا رُوِي صلى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ فَمَا رُوِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

توضیح: میدانِ جنگ میں مشرکین کےسامنے فخر ظاہر کرنامتحب ہےاور غیرموقع پرفخر وتکبر ظاہر کرنا جائز نہیں۔

(٤٨٩٦) وَعَنْ أَنَسِ وَاللَّهِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى (٣٨٩٦) حضرت انس وَلَثَوْبِيان كرتے بِين كه رسول الله طَلَيْم كه پاس النَّبِيّ طَلِيْم فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ الكُّخْص فِي آكريه كها يا خيرالبرية المخلوق مين سب سے بهتر! آپ في اللَّهِ طَلِيْم فَقَالَ يَا خَيْر الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْم فَعَلَم فَقَالَ يَا حَرْم الله عَلَيْم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلِم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعِيم فَعَلَم فَعِلْم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعِلْمُ فَعَلَم فَعَا

توضیح: اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ سیدالانبیاءُ خاتم الرسل ُ فضل خلق ُ خیرالبریہ ہیں ،کین تواضح اور خا بساری کی بناپر یہ فر مایا: بیمنصب حضرت ابراہیم ملیٹا کا تھا کہ وہ اپنے زمانہ میں سب مخلوق سے بہتر تھے۔اللہ تعالیٰ نے شرالبریۃ اور خیرالبریۃ کی بینشانی بتائی ہے۔

٤٨٩٤ ـ صحيح بخاري كتاب احاديث الانبياء باب قول الله لقد كان في يوسف. ٣٣٩٠.

٤٨٩٥ـ صحيح بخارى كتاب الجهاد باب من قال خذها وانا ابن فلان. ٣٠٤٢ـ مسلم كتاب الجهاد باب فى غزوه حنين ١٧٧٦ .

٤٨٩٦ ـ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل ابراهيم الخليل ٢٣٦٩.

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ اَهُلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشُرِكِيْنَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيُهَا اُولَيْكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَآ وَهُمُ عِنْلَارَبِّهِمُ جَنْتُ عَلَنٍ تَجْرِيُ مِنُ النَّا فَيْ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لَمِنَ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ تَحْتِهَا اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لَمِنَ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾

'' جولوگ اہل کتاب میں سے کا فر ہوئے اور مشرکین' وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے لوگ بدترین خلائق ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ والی جنتیں ہیں جن کے ینچے بہترین نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔اللہ تعالی ان سے خوش رہے کا اور بیاس سے راضی رہیں گے۔ یہ ہے اسکے لیے جوابے یہ وردگارہے ڈرے۔''

> (٤٨٩٧) وَعَنْ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (٩٥ اللَّهِ اللَّهِ النَّصَارَى مِركِ اللَّهِ النَّصَارَى مِركِ بْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا اَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوْا عَبْدُاللَّهِ عَيْلُ وَرَسُوْلُهُ) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَلَامٍ،

> > (٤٨٩٨) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ

لُ (۹۸۹۷) حضرت عمر ولالتوابیان کرتے ہیں که رسول الله مکالیم کا نظر مایا: تم عمری تعریف میری حدسے زیادہ نہ کروجس طرح عیسائیوں نے حضرت له عیسی علیم کی ان کے مرتبہ سے زیادہ ان کی تعریف کر کے خدا بنادیا۔ میں خدا کا غلام ہوں اور بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ مجھے عبد اللہ ورسولہ کہا کرو۔ (بخاری وسلم) کوئی کسی پرفخر نہ کر ہے

(۴۸۹۸) حفرت عیاض بن حمار مجاشعی شاشیئو بیان کرتے ہیں که رسول الله طالبی الله تعالیٰ نے میرے پاس بیودی جیجی ہے کہ تم آپس میں تواضع ، اکساری اور خاکساری سے پیش آیا کرو۔کوئی کسی پر نہ فخر و گھمنڈ کرے نظلم وزیادتی کرے۔(مسلم)

اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَالِيُّا قَالَ ((إنَّ اللَّهَ اَوْ حَى إِلَىَّ اللهُ تَالِيُّا نِهْ اللهُ الل

### اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ....دوسرى فصل تكبرآ ميزفخري ممانعت

الله علیم کالیم ک

(٤٨٩٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثَاثِثُوْ عَنِ النَّبِيِّ ثَلِيُّمْ . قَالَ ((لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِابَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ اَوْلَيَكُوْنَنَّ اَهْوَنَ

٤٨٩٧ ـ صحيح بخارى كتاب احاديث الانبياء باب قول الله واذكر في الكتاب مريم ٣٤٤٥ ـ مسلم كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزني ١٦٩١ .

٤٨٩٨ ـ صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا ٢٨٦٥ .

٤٨٩٩ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في التفاخر بالاحساب ١١٦ ٥ ـ ترمذي كتاب المناقب باب في فضل الشام واليمن ـ ٣٩٥٦ ـ ٣٩٥٥ .

ان پرفخر کون می بات ہے! اگریہ فخر دشمنی سے یاغرور سے کریں تو اللہ تعالی عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِيْ يُدَهْدِءُ الْخِرَاءَ کے نز دیک اس کیڑے سے بھی بہت ہی زیادہ ذلیل تھہریں گے جوناک سے پلیدی کوالٹ ملیٹ کرتا ہے، لینی اس کیڑے سے جواینی ناک سے

بِٱنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ اَوْفَاجِرٌ

شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ ادْمَ وَادْمُ مِنْ تُرَابِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ

ہیں ۔مومن پر ہیز گار'یابد بخت بدکار۔ورندانسانیت کے لحاظ سے بھی برابر ہیںسبآ دم کی اولا دہیں اورآ دم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور مٹی میں نخوت وشیخی نہیں ہے تو تمام لوگوں میں بھی نخوت وغر وراور شیخی نہیں ہونی چاہیے۔( تر مذی وابوداؤ د )

### نبي كريم مَنَاتِيْتُمْ كاا بني تعريف ني جَمَّى منع فرمادينا

(٤٩٠٠) وَعَنْ مُطَرَّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّخِيْرِ الثُّنَّةِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِيْ وَفْدِبَنِيْ عَامِرِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ثَالِيُّمْ فَقُلْنَا أَنْتَ سُيِّدُنَا فَقَالَ ((السَّيَّدُ اللهُ)) فَقُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضَّلًا وَاعْظُمُنَا طُوْلًا فَقَالَ ((قُوْلُوا قَوْلَكُمْ أَوْ بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطْنُ)) ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

التَّقُوٰى)) ـ رَوَاهُ التِّرْ مِذِيٌّ وَابْنُ مَاجَةً

(۴۹۰۰) حضرت مطرف بن عبدالله بن صخير اللينيئ بيان كرت بين كه بين بنو عامر کے وفد میں رسول الله مَثَاثِیُمُ کے پاس آیا تو ہم نے آپ کوسیدنا کہا، لیمی آپ ہمارے سردار ہیں۔آپ نے فرمایا: مجھے سردارمت کہو! الله تعالیٰ ہم سب کا سردار ہے۔ ہم نے کہا: پھرآپ ہم سب سے بڑے اور سب سے افضل اور بہتر ہیں۔آپ مُلافیرًا نے فرمایا: تم اس قتم کی باتیں کہد سکتے ہوتم شیطان کومیری بے جاتعریف کر کے نہ بھڑ کاؤ، ورنہ شیطان تمہاراوکیل ہو

یا خانہ کی گولی بنا تا ہے اور پھراس کولڑھکا تا ہے۔اللّٰہ تعالٰی نے جاہلیت کی

نخوت اور باپ دادا کے ساتھ فخر کو دور کر دیاہے۔ آ دمی تو دو ہی قتم کے

جائے گااوراس طرحتم کو گمراہ کرےگا۔ (ابوداؤد)

توضیح: آپ یقیناسیداورسردار ہیں،کیکن واضع کی بنایرآپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

(٤٩٠١) وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَاللَّهُ قَالَ (٢٩٠١) حفرت حسن وَالله حفرت سمره وَالنَّوَ سَنْقُل كرك بيان كرتے

قَالَ رَسُونُ اللهِ تَاشِيمُ ((الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ بِين كدرسول الله مَالَيْمُ فِي السِّال بِالوركرم تقوى بـ (ترمدى

توضیح: حسب باپ دادا کی شرافت کو کہتے ہیں حدیث کا مطلب سے ہال دارآ دمی گواس کے باپ دادا شریف نہوں شریف گناجاتا ہے،اس کی عزت آؤ بھگت کی جاتی ہے اور مفلس وقتاج آ دمی گواس کے باپ دادا کتنے ہی اعلیٰ درجہ کے شریف ہوں مگر مختاجی کی وجہ سے نہ کوئی اس کی عزت کرتا ہے نہ شریف ہی سمحتا ہے۔

لغات الحديث ميں لکھا ہے كەعلامە طبى كہتے ہيں كەحسب آ دمى كے فضائل اوراس كے باپ دا داكے فضائل اوركرم اورتمام وجوہ خير اورشرف کا جمع کرنا ہے تو آنخضرت مَناتِیْم نے اس حدیث میں لوگوں کے رسم ورواج کے مطابق دولفظوں کے معنی بیان فرمائے ۔لوگوں کے نز دیک جو مال داراورصاحب ثروت ہووہی صاحب حسب گنا جاتا ہے اوراس کی عزت کرتے ہیں۔اللہ کے نز دیک کریم اورشریف آ دمی وى بجور بيز كار موجيها كقرآن ميس بي: ﴿إِنَّ أَكُرَ مَكُمْ عِنْدَ اللَّهَ أَتُقَا كُمْ ﴾

٠ ٩ ٩٠ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ٤/ ٢٥ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في كراهية التمارح ٢ - ٤٨٠ . ٤٩٠١\_ صحيحـ سنن الترمذي كتاب تفسير باب ومن سورة الحجرات ٣٢٧١\_ ابن ماجه كتاب الزهد باب الورع

مؤلف کہتا ہے: جواہل اللہ ہیں وہ اب بھی کسی دنیا دار کی اس کی دولت کے سبب تکریم نہیں کرتے اور عالم درویشی اورسید کی بے انتہا تعظیم کرتے ہیں۔حسب الموء دینه و کرمه آدمی کی حسب اس کی دین داری ہے اور کرم آدمی کے اخلاق و عادات ہیں۔حسب الرجل نقاء ثوبہ۔ آ دمی کا حسب دنیا داروں کے نز دیک ہیہ ہے کہ اس کے دونوں کپڑے یا جامہ اورصاف ستھرے ہوں کیونکہ بیددلیل ہے اس کے غنااورتو گری کی۔ ہمارے زمانے میں بھی تعظیم وتکریم لباس ہی پررہ گئی ہے۔ تنکع المرأة لما لها یا لحسنها عورت سےاس کے حسن وخوبی اور جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ و حسبہااوراس کی مالداری کی وجہ سے ۔بعضوں نے کہا کہ حسب سے مرادیہاں اخلاق ہے۔۔۔۔شایدمیرے مالک کی رحمت گنا ہوں کے شاریر آئے 'جنتے ہی گناہ استے ہی رحمتیں۔

مجرموں کو دیکھ کر آغوش رحمت میں امیر بے گناہوں کو قیامت میں پشیانی ہوئی

> رَسُوْلَ اللَّهِ كُلُّكُمْ يَقُوْلُ ((مَنْ تَعَزَّى بِعَزَآءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاعِضُّوْهُ بِهَنَّ اَبِيْهِ وَلَا تَكْنُوْا))\_ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

(٤٩٠٢) وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ ﴿ ٣٩٠٢) حضرت الى بن كعب وَالنَّهُ بيان كرتے بي كه ميس نے رسول الله ن الله كويفر ماتے موع ساہے جو تفض اپني نبت جاہليت كى نببت سے کرے، لینی خاندانی اورنسلی عزت پرفخر اور تکبیر کرے تو اس کے ذکر (شرم گاہ) کوکٹواؤلینی جواینے باپ دادا پرفخر کرے جو جاہلیت میں گزر چکے ہیں تو اس ہے کہو کہ وہ اپنے باپ دادا کی شرمگاہ کو کاٹے اور اس کوصا ف طور پر کہو اشار ہےاور کنا ہہ۔ہےمت کہو۔ (شرح سنہ)

(۹۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابوعقبه رُفاتُفُوٰ اپنے باپ ابوعقبہ سے ُقُل کرتے ہیں اور وہ آزاد کردہ غلام اور فارس کے رہنے والے تھے۔انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مُؤلیّا کے ساتھ جنگ احد میں حاضر تھا۔ میں نے ایک مشرک کوتلوار یا نیزہ مارااوراس سے میں نے کہا:اس مار کومیری طرف ہے قبول کرمیں فارس کا رہنے والا ہوں اور بہا درغلام ہوں۔ بین کررسول الله مُلَّيْظِ نے مجھے دیکھ کر فرمایا: یہ کیون نہیں کہد دیا کہ بدمارمبرے طرف سے

(٤٩٠٣) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ٱبِیْ عُقْبَةَ ﴿اللَّهُ وَكَانَ مَوْلَى مِنْ اَهْلِ فَارِسِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُول اللهِ نَائِيمُ أَحْدًا فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّىٰ وَآنَا الْغُلامُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ ((هَلَّا قُلْتَ خُدْهَا مِنِّيْ وَأَنَا الْغُلَامُ الْآنْصَارِيُّ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ لےاور میں انصاری غلام ہوں۔(ابوداؤ د) یعنی تم اپنی نسبت انصار کی طرف کرتے کیونکہ انصار کے غلام انصار ہی کے حکم میں ہیں۔فارس کے

### لوگ مجوی اورآگ برست ہیںتم اپنی بہادری انصار کی طرف کرتے تو اچھاتھا۔ اینی قوم، برادری کی بے جاحمایت کی مذمت

(٣٩٠٣) حضرت ابن مسعود وفاتن بيان كرتے بين كدرسول الله مظافياً نے فرمایا: جو مخص اینے قوم کی ناحق حمایت کرے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کنوئیں میں گریٹا ہواورلوگ اس کی دم پکڑ کر تھینچ رہے ہوں۔ (ابوداؤ د )

(٤٩٠٤) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَاتُكُ عَنِ النَّبِيِّ تَاتَيْمُ قَالَ ((مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِيْ رَدٰى فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنْبِهِ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ

٤٩٠٢ ـ شرح السنة ١٢٠/ ١٢٠ ح ٢٥٤١ ـ مسند احمد ٥/ ١٣٦ ـ ادب المفرد ٩٣٦ .

٤٩٠٣ ـ اسناده ضيعف سنن ابي داؤد كتاب الادب باب -حي العصبية ١٢٣ ٥ ـ محربن اسحاق مدس بين اور عن سروايت كرتي بير ٤٩٠٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في العصبية ١١٨ ٥ .

توضیح: لینی جس طرح کنوئیں میں گرا ہوا اونٹ ہلاک ہوگا ای طرح سے اپنی قوم کی ناحق حمایت کرنے والا گناہوں کے کنوئیں میں ہلاک ہوگیا۔

#### عصبیت کیاہے؟

(٤٩٠٥) وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ ثَالَتُنَ قَالَ قَالُ ثَعِيْنَ قَالَ ((اَنْ تُعِيْنَ قَالَ ((اَنْ تُعِيْنَ قَالَ ((اَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ))۔ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

(٤٩٠٦) وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ ((خَيْرُكُمْ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ ((خَيْرُكُمْ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ ((خَيْرُكُمْ الله عَلَيْهُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ مَالَمْ يَأْثُمُ)) ـ رَوَاهُ أَنُو دَاوُدَ

( ٤٩٠٧) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ اللهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ طَلَقَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ طَلَقَ اللهِ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اللهِ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ ) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ

( ٤٩٠٨ ) وَعَنْ آبِيْ الدَّرْدَآءِ ﴿ النَّبِيِّ عَالِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَالِيْهِ الدَّرْدَآءِ ﴿ النَّبِيِّ عَالِيْهِ اللَّمْ عَلَيْهِ النَّبِي عَالِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِي عَالِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللِمُ الللللْمُولُولِمُ الللل

(۳۹۰۵) حضرت واثله بن استع جائفؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله خائفؤ کے اس کیا چیز ہے؟ آپ خائفؤ کم الله خائفؤ کے ایک خانفو کی جایت اور مدد کرو۔ (ابوداؤد)

(۲۹۰۷) حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم مٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُٹائٹؤ کے ایم حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم الله مُٹائٹؤ کے ایم میں سے سب سے اچھا وہ محض ہے جواپنی قوم کی طرف سے ظلم کی مدافعت کرے، یعنی ظلم کو دور کرے جب وہ اس میں کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ (ابوداؤد)

( 2 - 49 ) حضرت جبیر بن مطعم و النظر بیان کرتے ہیں کدرسول الله مُلَاثِمُ نے فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں ہے جولوگوں کو مصیبت کی طرف بلائے۔ ہاں، وہ هخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی حمایت میں لڑائی کرے اور وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر مرجائے۔ (ابوداؤد)

( ۴۹۰۸) حضرت ابودرداء والنظؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلَالِمُ نَا فِي فَرِمُونِ الله مُلَالِمُمُ نِهِ فَرمایا: کسی چیز کی ناحق محبت تم کواند هااور بهره بنادیتی ہے۔ (ابوداؤد)

### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .... تيسرى فصل

٥ • ٩ ٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في العصبية ١ ٩ ٥ - ابن ماجه ٣٩٤٩ ـ سلم.وشقى مستور بـــــــ

۶۹۰۹ ما اسناده ضعرف سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى العصبية ٥١٢٠ ايوب بن سويرضعف راوى ب فيرسعيد في سيرنا سراقه عن تساده صعرف سائل ساء

۷ • ۹ ۶ ـ اسناده ضعیف ـ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی العصبیة ۱۲۱ ٥ ـ این الی لیر ضعیف به اور عبرالله بن الی سلیمان نے سیرنا جیر سے نہیں سنا ـ

۹۰۸ عـ اسناده ضعیف سنن ابی داؤد کتاب الادب بِاب فی الهوی ۱۳۰ ۵ الضعیفه ۱۸۶۸ ابوبکربن الی مریم ضعف ہے۔ 9۶۹ میند احمد ۶/ ۱۰۷ سنن ابن ماجه کتاب الفتن باب العصبية ۹۶۹ مـ عباد بن کثیر متر وک ہے۔

المُوكِينَ المُسْتِكَةِ المُسْتِكَةِ المُسْتِكَةِ المُسْتِقِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن عصبیت یہ ہے کہ وکی ظلم میں اپنی أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ ((لَا وَلَكِنْ مِنَ قوم کی مدد کرے۔(احمدوابن ماحه)

الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَّنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً

(٤٩١٠) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ثَلَثَنُوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَاثِيمُ ((أَنْسَابُكُمْ لَهٰذِهِ لَيْسَتْ بِمُسَبَّةٍ عَلَى اَحَدِ كُلُّكُمْ بَنُوْ ادْمَ طَفَّ الصَّاع بِالصَّاع لَمْ تَمْلُؤُهُ لَيْسَ لِلاَحَدِ عَلَى اَحَدِ فَضْلٌ إِلَّا

بَدِيْنِ وَتَقُوٰى كَفٰى بِالرَّجُلِ اَنْ يَّكُوْنَ بَذِيًّا فَاحِشًا بَخِيْلا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيْمَان

(٩١٠) حفرت عقبه بن عامر وللفيابيان كرتے بي كدرسول الله مَاليَّا إِنْ فرمایا: تمہارانسب ایسانہیں ہے کہ اس نسب کی وجہ سے کسی کو برا بھلا کہواور گالی دو (لیتن اس نسب کی وجہ سے اینے آپ کوشریف سمجھواور دوسرے کو · ذلیل'تم سب کےسب آ دم کی اولا دہؤ برابر برابر کسی کو کسی برکوئی فضیلت نہیں ہے گردین اور برہیز گاری کی وجہ ہے۔ آ دی کے لیے اتنی برائی کافی

ہے کہوہ زبان دراز فجش گواور بخیل ہو۔ (احمد وبیہقی)

١٩١٠ صحيح مسند احمد ٤/ ١٤٥ شعب الايمان ١٤٦٥ و الصحيحه ١٠٣٨ .

### بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ نیکی اورصلہ رحمی کا بیان

عربی زبان میں قرابت والوں کے قق اواکر نے کوصلہ رحی (ناطہ رشتہ جوڑنا) کہتے ہیں۔ قرابت والوں کے حقوق اوانہ کرنے کوقطع رحی (رشتہ قرٹنا) کہتے ہیں۔ کیونکہ رحم مادری تعلقات کی جڑے کسی امر میں انسانوں کا اشتراک ہیں ان کے باہمی تعلقات اور حقوق محبت و اعانت کی اصلی گرہ ہے۔ یہ اشتراک کہیں ہم عمری کہیں ہم مردی کہیں ہم سائیگی کہیں ہم نہ آتی کہیں ہم وطنی کہیں ہم قومی کی مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس اشتراک عقد محبت کو استوار اور مضبوط رکھنے کے لیے جانبین پر حقوق کی تکہداشت اور فرائض محبت کی اوا کیگی واجب ہے، لیکن ان تمام اشتراکوں سے بڑھ کروہ اشتراک ہے جس کا سبب رحم ما در ہے، یہ ہم رحی خالقِ فطرت کی با ندھی ہوئی گرہ ہوا گئی واجب ہے، لیکن ان تمام اشتراکوں سے بڑھ کروہ اشتراک ہے جس کا سبب رحم ما در ہے، یہ ہم رحی خالقِ فطرت کی با ندھی ہوئی گرہ فوری کے اس خوہ متفرق انسانی ہستیوں کی قوت سے باہر ہوتا ہے، اس لیے اس کے حقوق کی کی گہداشت بھی انسانوں کوسب سے زیادہ ضروری ہے اس فوری گئی ہداشت بھی انسانوں کوسب سے زیادہ ضروری ہے اس فوری گئی ہداشت بھی انسانوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے تا کہ فیل میں گئی ہو آلا ہوئی کی گئی ہداشت بھی انسانوں کو سب سے نیادہ خوہ کہ ہو آلا ہوئی گئی ہو آلا ہوئی کی کو گراہ کرتا ہے جو تھم نہیں مانتے 'جوخدا سے مضبوط عہد کر کے بھی تو ٹر نے ہیں اس کی صورتی تا کید ہے اور اس کو انسان حقوق العباد میں حقوق قرابت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی کم از کم بارہ آجوں میں اس کی صورتی تا کید ہے اور اس کو انسان

کااحسان نہیں بلکہ اس کا فرض اور حق بتا تا ہے۔

(1) ... ﴿ فَأَتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ ﴾

(روم)''تم قرابت دارکاحق دے دو۔''

(٢) .... ﴿ وَالْتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ ﴾

(بنی اسرائیل)''تم قرابت داری کے حق کوادا کرو۔''

دوسری جگہ یہ تصریح فرمائی ہے کہ مال و دولت کی محبت ، ذاتی ضرورت اورخواہش کے باد جودصرف خدا کی مرضی کے لیے خود تکلیف اٹھا کراپنے قرابت والوں کی اور حاجت روائی اصلی نیکی ہے۔

(m) .... ﴿ وَ الْتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى ﴾ (البقره)

''اصلی نیکی ہے ہے کہ باوجود ضرورت کے اس کی محبت میں اہل قرابت کود ہے دو۔''

والدین کے بعد قرابت والے ہی سب سے پہلے ہماری مالی امداد کے مستحق ہیں۔ ﴿قُلُ مَا ٱنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرِ فَلِلُوَالِلَیْنِ وَالْاقُورَ بَیْنَ بِالْمَعُووُفِ ﴾ (البقرہ) فاکدہ کی جو چیز بھی تم خرج کروتو وہ مال باپ اور رشتہ داروں کے لیے ہے، مال باپ کے درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک خدائے تعالیٰ کے ان خاص احکام میں سے ہیں جن انسان سے عہدلیا گیا۔ ﴿وَبِالْوَالِلَايُنَ وَحُسَاناً وَ ذِي الْقُرُبٰي ﴾ (البقرہ) ' اور بنی اسرائیل سے عہدلیا گیا کہ خدائی کو بوجنا، مال باپ اور دشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا۔''

) (392) (392) (4 – ### ) (5)

سورہ نمل میں اہل قرابت کی امداد کوعدل اورا حسان کے بعد تیسر اعلم بتایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَآَى ذِي الْقُرُلِي ﴾

'' بے شک اللّٰہ تعالیٰ انصاف اور حسن سلوک اور قرابت دار کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ایک مسلمان دولت مند کے بہترین مستحق والدین کے بعداس کے اقربا ہیں۔''

نیکی اورصله رخمی کابیان

الله تعالىٰ نے فرمایا:

﴿قُلُ مَا آنُفَقُتُمُ مِّنُ خَيْرٍ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَ الْآقُرَبِيْنَ وَ الْيَتْمِي وَ الْمَسْكِيْنِ ﴾ (البقره)

اگر کسی قرابت دار ہے کوئی قصور ہوجائے تو اہلِ دولت کوزیب نہیں کہ وہ اس کی سزامیں اپنی امداداس ہے روک لیس فر مایا:

﴿ وَلاَ يَنْاتَكِ إُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُتُوْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ ﴾ (النور) ''اور جولوگتم میں زیادہ کشائش والے ہیں وہ قرابت مندوں اور مختاجوں کو ندینے کی قتم نہ کھا کیں، خداکی خالص عبادت،

توحیداور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کے بعد تیسری چیز اہل قرابت کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔''

فرمايا

﴿ وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشُرِ كُوا بِهِ شَيْعًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّ بِنِي الْقُرْبَي (النسآء)

قرابت کواسلام میں دہ اہمیت حاصل ہے کہ رسول الله مُنَافِیمُ اپنی ان تمام محنوں زخموں تکلیفوں اور مصیبتوں کا جوتبلیغ اور دعوت حق میں آپ کو پیش آئیں اور آپ مُنافِیمُ نے اس احسان والے کا جو ہدایت اور اصلاح کے ذریعہ ہم پر فر مایا: بدل معاوضہ اور مزدوری امت سے میطلب فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں اور قرابت داروں کاحق ادا کرواور ان سے لطف و محبت سے پیش آؤ، فرمایا:

﴿قُلُ لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾ (الشوري)

رَسُوْلَ اللَّهِ ثَاثَيْمٌ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ

اے ہمارے نبی!'' آپ کہد بیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر بجز اس کے کوئی مزدوری نہیں مانگنا صرف نا طےرشتے میں محبت اور پیار کرو۔''

قرابت والول کی محبت کی تا کیدوا ہمیت حدیثوں میں رسول الله مُالتِیْج نے ان لفظوں میں فر مائی ہے جن کا تر جمہ پنچ آر ہا ہے۔

## اَلُفَصُلُ الْاَوَّ لُ.....يبافصل

سب سے زیا دہ حسن سلوک کاحق دار کون؟ (۹۱۱) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ وَالْمُؤْ قَالَ قَالَ رَجُلٌ یَا ﴿ (۹۹۱) حضرت ابو ہر رہ وَالْمُؤْ،

(۱۹۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! میری نیکیوں کا کون شخص زیادہ حق والا ہے؟ یعنی کس کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ بھلائی اور حسن سلوک کروں؟ تو آب مُلاثیج نے فر مایا:

٩١١. عنصيح بخاري كتاب الادب باب البر والصلة ٩٧١ ٥ مسلم كتاب البر والصلة باب بر الوالدين ٢٥٤٨.

الركان المنظمة المنظم

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ ((أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ آبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ)) لَمُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ

تیری ماں۔ مال تیرے احسان کی زیادہ حق دار ہے۔ پھراس نے یہی سوال کیا، آپ ٹاٹیٹر نے یہی جواب دیا کہ تیری جھلا ئیوں کی زیادہ مستحق تیری

ماں ہے۔ چوشی دفعہاس نے عرض کیا کہ مال کے بعد کون حق دار ہے؟ آپ مُنافِظِ نے فر مایا: تیراباپ ہے۔ پھر درجہ بدرجہ تمہارے قربت والے تمہاری نیکیوں کے ستحق ہیں ۔ (بخاری ومسلم)

### ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے لیے نبی کریم مُنافیکم کی بددعا

(٤٩١٢) وَعَنْهُ وَلِيْنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيْمُ (٩١٢) حضرت ابو مريره والتنابيان كرت مي كرسول الله تالينا نفر مايا: اس مخض کی نا کے خاک آلودہ ہو۔اس مخض کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی وہ ((رَغِمَ أَنْفُهُ زَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ)) قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ ((مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ذلیل وخوار ہوا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ کون ہے؟ أَحَدَهُمَا أَوْكِلاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُل الْجَنَّةَ)). آب مُن الله في فرمايا: وه ب جوايي مال باب كويا ان ميس س ايك

رُوَاهُ مُسْلِمٌ

بڑھا ہے کی حالت میں یائے اور پھران کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو۔(<sup>مسلم</sup>)

(۳۹۱۳) حفرت اساء بنت الی بکر دانشانے کہا کہ میری ماں شرک کی حالت (٤٩١٣) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرِ فِي اللهُ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ میں میرے یاس مدیندمنورہ ملنے کے لیے آئیں۔اس وقت جبکہ مسلمانوں اور کا فرول سے حدیبیہ میں صلح ہو چکی تھی تو میں نے آ ب مُلاثِمُ سے کہا: یا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَاتُتُمْ إِنَّا أُمِّي ْ قَدِمَتْ عَلَىَّ رسول الله! مال میرے یاس آئی ہوئی ہے اوروہ اسلام سے بے زار ہیں تو کیا وَرَاغِبَةٌ آفَاصِلُهَا قَالَ ((نَعَمْ صَلِيْهَا))ـ مُتَّفَقٌ

میں اپنی مال کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تعنی صلد رحمی کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا: ہاں بتم اپنی مال کے ساتھ صلدری کرو۔ ( بخاری وسلم ) **توضیح**: اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ کا فر ماں باپ کے ساتھ بھی صلد حمی کرنا چاہیےاس طرح دیگرخولیش وا قارب۔

(۴۹۱۴) حضرت عمرو بن العاص دلانتيان كرتے ہيں كەرسول الله مَثَاثَيْلُم كو بیان کرتے ہوئے میں نے ساہے کہ فلال مخض کی اولا دمیری دوست نہیں ہیں بلکہ میرادوست وحمایتی خدا ہےاورخدا کے نیک بندےمومن ہیں آلیکن میں اپنے عزیزوں کی تر اوٹ کوتر کروں گا ،لیتنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ دنیاوی صلد رخی وحسن سلوک ہے پیش آؤں گا اور حق قرابت ادا کرتا

(٤٩١٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ثَالَثُونَ قَالَ

عَلَيْه

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلِيمٌ يَقُوْلُ ((إنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ لَيَقُوْلُ ((إنَّ اللَّهِ اَبِيْ فُلانَ لَيْسُوْالِي فُلان لَيْسُوْالِي بِأَوْلِيَآءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ اَبُلُّهَا بِبَلالِهَا)) لَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ر ہوں گا۔ (بخاری ومسلم)

٤٩١٢ عـ صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب رغم انف من ادرك ابويه ٢٥٥١ .

٤٩١٣ ـ صحيح بخارى كتاب الهبة باب الهدية للمشاركين ٢٦٢٠ ـ مسلم كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين ١٠٠٣ .

٤٩١٤ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب قبل الرحم ببلالها ٥٩٠٠ مسلم كتاب الايمان باب موالاة المومنين ٢١٥ .

توضیح: آپ نے فرمایا: لکن لهم رحم ابلها ببلا لهالیکن ان کے ساتھ میرارشته وناطرہے میں اس کور چیزوں سے گیلاکرتارہوں گا (جوڑتارہوں گا) عرب لوگ گیلاکر نے سے جوڑنا اور سوکھانے سے توڑنا مراد لیتے ہیں فرمایا: بلوا ارحا مکم و لو بالسلام ناطه جوڑے رہوا گرچیسلام ہی سے جوڑو، یعنی اگر دوسری با تیں صلدرم کی نہ ہوسکیں (مثلاً کھانا پلانا تھن ہدیسلوک وغیره) تو سلام علیک تو نہ چھوڑو۔

(٤٩١٥) وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ ثَلَّمُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ اللهِ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ اللهِ عَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ اللهِ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلً وَقَالَ وَكَرْهَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

( ۴۹۱۵) حضرت مغیرہ ڈٹاٹھؤیمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیقی نے فر مایا:
اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافر مانی کو حرام کر دیا ہے اور لڑکیوں کا زندہ
درگور کرنا بھی حرام کر دیا ہے اور منع اور صات کو بھی حرام کیا ہے۔ گداگری کو
بھی حرام کیا ہے اور قبل قال ، زیادہ سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو
براسمجھا ہے۔ (بخاری ومسلم)

یعنی اللّه تعالیٰ نے ماؤں کی نافر مانی اوران کوستانے سے منع فر مایا اور غیروں کاحق رو کئے سے اور جس کاحق دار نہ ہواس کے مانگئے سے پرایا مال مار لینے کی فکر کرنے سے اور دوسروں کا مال سمیٹنے سے ، یعنی جوخو دتو کسی کے ساتھ سلوک نہ کرے اور دوسرں سے سلوک کا طالب ہو۔

توضیح: ماں کا بڑا احسان ہے، نو مہینے تک پیٹ میں رکھا' بہت تکلیفیں برداشت کیں اور پیدا ہونے کے بعد پالا پوسا' پیار کیا تو ماں کی خدمت گزاری فرض ہے اور نافر مانی نقلاً عقلاً حرام ہے۔ کفروشرک کے زمانہ میں عاروشرم کے خوف سے لڑکیوں کو زندہ گور کر دیا کرتے تھے، یہ بھی سنگ دلی ہے اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا بیان آیا ہے اور منع کو بھی حرام کیا ہے یعنی بخل کو، یعنی جس کا حق ادا کرنا واجب ہے اس کے حق کوروک لینا نہ دینا۔ حق تانی کرنا بھی حرام ہے اور ھات، یعنی لاؤجس کا لینا حرام ہواس کا لینے کا مطالبہ کرنا اور ناحق لینا جیسے سوڈرشوت وغیرہ اس کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ قبل قال سے مرادگپ شپ، لا یعنی اور فضول با تیں ہیں، اس کو اللہ مطالبہ کرنا اور ناحق لینا جے کہ بلا سمجھے بو جھے ایسا و پیا گیا، اس میں وقت ضائع کرنا اور ہے اور فائدہ کی جھے پڑنا یا جاسوی کرنا ہے سب صوال کر' ننگ کرنا ان سے بحث و مباحثہ کرنا اور جس چیز کی ضرورت نہ ہوخواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑنا یا جاسوی کرنا ہے سب کروہ تح کی ہے اور زیا دہ سوال کرنے اور گلا اگری کرنا مکروہ تح کی ہے۔

ماں باپ کوگالی دینا

 (٤٩١٦) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَلْقُمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ وَاللَّذِيهِ) قَالُوا يَا رَسُولُ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَاللَّذِيهِ قَالَ ((نَعَمْ يَشُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيُشِبُ أَبَاهُ وَيُشُبُ أَمَّهُ عَلَيْهِ وَيُشْبِ أُمَّةً فَيَسُبُ أَمَّهُ عَلَيْهِ

٤٩١٥ ـ صحيح بخارى كتاب الاستقراض باب ما ينهى عن اضاعة المال ٢٤٠٨ ـ مسلم كتاب الاقضية باب النهى عن كثيرة المسائل من غير حاجة ٥٩٣ .

٤٩١٦ صحيح بخارى كتاب الادب باب لا يسيب الرجل والديه ٥٩٧٣ مسلم كتاب الايمان باب بيان الكبائر واكبرها ٩٠٠.

#### ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کھے ولی سنے

#### توضيح: گالى كاجواب گالى بى سے دياجا تا ہے كى نے كيا خوب كہا ہے:

گرما درخولیش دوست داری دشنام مده بمادر من

### فوت شدہ باپ کے دوست احباب سے حسن سلوک کی ترغیب

(۳۹۱۷) حضرت عبدالله بن عمر و النها بیان کرتے ہیں کدرسول الله طافی ان فی میں کہ درسول الله طافی ان فی میں کہ درسول الله طافی ان کی باپ کے درستوں اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کیا جائے گویا اس

نے اپنے باپ کے ساتھ بھلائی واحسان کیا۔ (مسلم)

#### توضیح: یعنی باپ کی عدم موجودگی میں باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ صلدرجی کی برکت

(٤٩١٨) وَعَنْ أَنَسِ اللَّهِ ثَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ثَالَةِ عَالَ رَسُولُ اللهِ ثَالَةِ إِلَى اللهِ ثَالَةِ فَيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَالَهُ فِي آثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَيُنْسَالَهُ فِي آثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٩١٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اللَّهِ عَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ ((إنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّصِلَةُ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ

بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ . )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

( ۴۹۱۸ ) حضرت انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول الله نگاٹیٹم نے فر مایا: جو شخص مد چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہواور کمبی عمر ہوتو اس کواپنے خولیش واقارب کیساتھ صلد رحمی کرنا چاہے۔ ( بخاری ومسلم )

توضیح: بعنی صلدری کی برکت ہے اس کی روزی میں فراخی اور عمر میں درازی ہوجائے گی۔ ٤٤) وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَ ةَ وَلِیْوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﴿ (٩١٩م ) حضرت ابو ہریرہ وَلِیُوَیْبِیان کرتے ہیں کدرسول الله تَالِیَا نَے فرمایا:

(٤٩١٩) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ثُلَّئُو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلَيْمُ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ ثَلَيْمُ الْمَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحْمُنِ فَقَالَ مَهْ قَامَتِ الرَّحْمُنِ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ آلا

تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلْي يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

فارغ ہوا تواس رشتہ نے کھڑ ہے ہوکراللہ تعالیٰ کی کمریکڑی ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، کیوں کھڑ ہے ہو؟ اس نے کہا میں بیہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص میرے رشتہ کو نہ کا نے میں اس رشتہ کے کا شے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو تھے جوڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو تھے جوڑے

الله تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کے رشتہ کو بھی تو جب اس سے

ر کھے اور تیرے حق حقوق کوا داکر تارہے تو میں بھی اس سے ملتا جلتار ہوں گا،اس کے ساتھ احسان کروں گا،اس کے حق کوا داکر تار بہوں گا اور جو تھے نہ دے دے ادر کاٹ کر پھینک دے اور تیرے حق حقوق کو نہ اداکر بے تو میں بھی اس سے کٹ جاؤں گا،اس کے ساتھ احسان نہیں کروں گا۔اس نے کہااے رب! میں راضی ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھااب آئیدہ ایساہی ہوگا۔ (بخاری وسلم)

(١٩٢٠) وَعَنْهُ وَاللَّهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَالِيًا ﴿ (٢٩٢٠) حضرت الوهريره وَالنَّوْعِيان كرت عِين كرسول الله مَالَيْظِ فَوْمايا: ((الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى مِمْ (رشته )لفظر حمن عمشتق ہے یعنی دونوں كاماده ایک ہی ہے۔الله تعالی

٩١٧ ع. صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب فضل صلة اصدقاء الاب ٢٥٥٢.

٤٩١٨ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب من يبسط له من الرزق فضيلة الرحم ٥٩٨٦ـ ملم كتاب البر والصلة باب ٢٥٥٧. ٤٩١٩ـ صحيح بخارى كتاب التفسير باب تقطعو ارحامكم ٤٨٣٠ـ مسلم كتاب البر والصلة باب صلة لرحم و

٠ ٤٩٢٠ صحيح بخارى كتاب الادب باب من وصل وصله الله ٨٨٥٥.

تحريم قطعيتها ـ ٢٥٥٤ .

مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ) . فرمايا: كدار شتر جوتجه سے ملے كاميں بھى اس سے جرم جاؤل كا اور جو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

تجھ سے کٹامیں بھی اس ہے کٹ جاؤں گا۔ (بخاری)

**توضیح**: یعنی جوصلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی اور جوصلہ رحمیٰ نہیں کریے گارحمت خداوندی اس سے

برگشة ہوگی۔

(٤٩٢١) وَعَنْ عَائِشَةَ ثَيُّتُنَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّمُ ((اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ

اللَّهُ)) لهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٩٢٢) وَعَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمِ ثَلَثَةِ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيْمُ ((لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٩٢٣). وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاثِيمُ ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)).

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٩٢٤) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ الثَّثِّوَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ طُائِيْمُ إِنَّ لِيْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُولِنَى وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَسِيثُونَ إِلَىَّ

وَٱحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ فَقَالَ ((لَئِنْ

كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَانَّمَا تُسِفَّهُمْ الْمَلَّ وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَالِكَ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(٣٩٢١) حضرت عاكشد و المايان كرتى بين كدرسول الله مَاليَّا في فرمايا: رحم (رشته) عرش اللي ميں الكا موا ہے اور بيدعا كے طور يركہتا ہے كه خدايا جو مجھ سے مطاتو اللہ اس سے ملے اور جو مجھے کافے اللہ تعالی اس سے کافے (بخاری ومسلم)

(٢٩٢٢) حضرت جبير بن مطعم بيان كرتے بين كدرسول الله تاليكم نے فرمایا: رشته تا طه کاینے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ (بخاری ومسلم)

(٣٩٢٣) حضرت عبدالله بن عمر ولانتهابيان كرتے بيں كه رسول الله مُلاثِيْم نے فر مایا: بدلدا تارنے والا صلدرحی کرنے والانہیں ہے، بلکہ صلدرحی کرنے والا وہ ہے کہ کوئی اس کے حتی کونہیں اوا کرتا اور نہیں ملتا جلتا تو وہ اس سے ملتا جلتا ہے اور اس کے حق حقوق کواد اکرتا ہے۔ ( بخاری )

(۲۹۲۳) حفرت ابو ہریرہ وٹائٹوبیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تالیق سے کہایا رسول اللہ! میرا فلال هخص سے قرابت داری ہے میں ان سے ملتا جاتا ہوں اور ان کے حق حقوق کو بھی ادا کرتا ہوں ،کیکن وہ مجھ سے برائی ہے پیش آتے ہیں' نہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتاہوں وہ میرے ساتھ برخلقی اور برائی ہے پیش آتے ہیں۔ میں بردباری اور حکم سے درگز رکرتا ہوں وہ میر ہے ساتھ نا دانی و جہالت سے پیش آتے ہیں ۔ بین کررسول الله مُنافِیْز نے فرمایا: اگر سچ مچ تو ایسا ہی ہے جیسا کہدر ہا ہےتو گویا توان کے منہ میں گرم را کھ ڈال رہاہے جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے تو ہمیشہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی اور خدا کی مدد

٤٩٢١ عـ صحيح بخاري كتاب الادب باب من وصِل وصله الله ٩٨٨ ٥.

٤٩٢٢ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب اثم القاطع ٥٩٨٤ـ مسلم كتاب البر والصلة باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها ٢٥٥٥.

تہاری دست گیری کرتی رہے گی۔(مسلم)

٤٩٢٣ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب ليس الواصل بالمكافي ٩٩١ .

٤٩٢٤ ـ صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطعيتها ٢٨٨٥ .

# اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل

گناہوں کے اثرات بد

توضیح: نقدیری دونتمیں ہیں۔ایک مبرم جوکس حالت میں پھرنہیں سکتی وہ خدا کا محکم اوراثل فیصلہ ہے اور دوسرے نقدیم معلق ہے وہ اس بات پرموتو ف ہے کہ اگر بندہ مثلاً دعا کرے گا تو اس کی دعا کی برکت ہے آفت ٹل جائے گی یا دعا کرے گا تو بیاری جاتی رہے گی، یعنی دعا نقدیم معلق کو پھیر سکتی ہے۔ اس طرح سے مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے عمر بڑھ سکتی ہے اور گناہ کرنے سے روزی سے محروم ہوجا تا ہے، خواہ دنیا کی روزی ہویا آخرت کی روزی ہو۔

#### ماں کےساتھ حسن سلوک کی برکت

(٤٩٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۹۲۷) حضرت عائشہ رہ ہا ہی ہیاں کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا:
میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے قرآن مجید کے پڑھنے کی آ واز سی تو
میں نے دریافت کیا یہ کون شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا
حارثہ بن نعمان ہیں۔ بیحارث اپنی مال کے ساتھ بہت احسان اور نیکی کرتے
صحرح می برکت سے جنت میں گئے اور قرآن مجید پڑھنے کا مرتبہ حاصل
کیا۔

رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ و اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَمْرِ و اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْمُ ((رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ)) لَوَ الْوَالِدِ)) لَوْ الْوَالِدِ)) لَوْ الْوَالِدِ)) لَمْ وَاهُ التَّهْ مِذِي

(۲۹۲۷) حضرت عبدالله بن عمر والطبیهان کرتے ہیں کدرسول الله مَالْظِمُ نے فر مایا: رب کی خوشنودگی بیس ہے اور رب کی ناخوثی باپ کی ناخوثی بیس ہے۔ (تر فدی)

توضیح: یعنی باپ اگر راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے اور باپ نا راض ہے تو خدا بھی نا راض ہے۔ اور باپ کی رضا مندی لڑک کی اطاعت اور فرمانبر داری پرموتوف ہے۔ یعنی فرماں برداری سے باپ خوش ہوگا تو خدا بھی خوش ہوگا اور نا فرمانی سے باپ نا راض ہوگا تو خدا بھی نا راض ہوگا۔

٩٢٥ ع. حسن ـ سنن ابن ماجه المقدمة باب في القدر ٩٠ ٢٢ ٠ ٤ ـ الصحيحه ١٥٤ .

٤٩٢٦ ـ اسناده صحيح ـ شرح السنة ١٣/٧ ح ٣٤١٨ شعب الايمان ٧٨٥١ ـ حاكم ٣/ ٢٠٨ ـ الصحيحه ٩١٣ . ٤٩٢٧ ـ اسناده حسن ـ سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء من الفضل في رضي الوالدين ١٨٩٩ .

(٤٩٢٨) وَعَنْ اَمِيْ الدَّرْدَآءِ ﴿ اللَّٰؤُ اَنَّ رَجُلًا اَتَاهُ

فَقَالَ أَنَّ لِي إِمْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِيْ بِطِلَاقِهَا فَقَالَ

لَهُ ٱبُوْالدَّرْدَآءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ كَالْتِلْمِ يَقُوْلُ

( ۴۹۲۸ ) حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہان کے پاس ایک شخص نے آ کرکہا کہ میری ماں مجھے تھم وے رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کوطلاق دے دو (تو ماں کے کہنے سے طلاق دوں یانہیں) حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹڈانے کہا کہ رسول الله مَالِيْكُمْ كوفر ماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ باپ جنت كا بہترین

(۴۹۲۹) حضرت بہر بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے نقل

كركے بيان كرتے ہيں كەميں نے كہايارسول الله! ميںكس كےساتھ بھلائي

((الْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَحَافِظُ درواز ہ ہے یعنی جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہےتم اگر چا ہوتو اس عَلَى الْبَابِ أَوْ ضَيّعْ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً دروازے کی حفاظت کر واورا گرجا ہوتو اسے ضائع کردو۔ (تر مذی ابن ماجہ) لینی ماں باپ کی فرما نبر داری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اگر ماں باپ اپنے لڑکے ہے کہیں کہ تواپنی بیوی کوچھوڑ دیتو جھوڑ دینا جا ہے تا کہوہ خوش ہو جائیں اوراس کو جنت میں جانے کا موقع مل

جائے۔ ہاں اگر دین کی عداوت کی وجہ سے حکم وے رہے ہیں تو حکم نہیں ماننا چاہیے۔ جبیبا کیفس سے ثابت ہے کیونکہ اللہ تعالی کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے۔واللہ اعلم۔

> (٤٩٢٩) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ طَالَيْمَ مَنْ اَبَرُّ قَالَ

> ((أُمَّكَ)) قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ((أُمُّكَ)) قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ((أُمُّكَ)) قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ((آبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ

كرون؟ آب مَالِيُّا نِه فرمايا: ايني مان كے ساتھ بھلائي كرو۔ پھر ميں نے دوبارہ يبي سوال كيا ككس كے ساتھ بھلائى كروں؟ آپ مُانْتِيْمُ نے فرمايا بتم ا بنی ماں کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھرسہ بارہ میں نے بوجھامیں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ ٹاٹٹا نے اس کے جواب میں یہی فرمایا۔ پھر میں نے یو چھاکس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ ٹاٹٹا کا نے فرمایا: اپنے

صلەرتمى نەكرنے پروغيد

(٤٩٣٠) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ثَلْثُونَ

باپ کے ساتھ پھر قریب سے قریب ترعزیز وں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ ( تر مذی وابوداؤد ) آ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلَيْمُ يَقُوْلُ ((قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنَا اللَّهُ وَآنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ

الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِيْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَ بَتَّتُهُ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

(٤٩٣١) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى ثَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَلْكُمْ يَقُوْلُ ((لَا تَنْزِلُ

(٩٩٣٠) حضرت عبدالرحل بن عوف والتفيُّ بيان كرتے ہيں كه رسول الله سَنَافِيْمُ كُومِين نے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے: میں اللہ اور رحن ہوں۔ میں نے رحم (رشتہ ) کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمٰن سے رحم بنایا ہے۔تو جورشتہ کو ملائے گامیں اس سے ملوں گا اور جواس کو کاٹے گامیں اس سے کٹ جاؤں گا۔ (ابوداؤد)

(۲۹۳۱) حضرت عبدالله بن ابی اونی دانشهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَثَاثِيَا کومیں نے بیفر ماتے ہوئے ساہے: اللّٰہ تبارک وتعالیٰ اس قوم پر

٤٩٢٨ ـ صحيحـ سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين ١٩٠٠ ـ ابن ماجه كتاب الطلاق باب الرجل يامر ابوه بطلاق امراته ٢٠٨٩.

٤٩٢٩ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في بر الوالدين ـ ١٣٩ ٥ ـ ترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في بر الوالدين ١٨٩٧ .

٩٩٠٠ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الزكاة باب في صلة الرحم ١٦٩٤ ـ ترمذي ١٩٠٧ .

٩٣١ ـ اسناده ضعيف جداً ـ شرح السنة ١٣ / ٢٨ ح ٣٤٣٩ و ادب المفرد ٦٣ ـ سليمان بن زيد المحار بي خت يتم كاضعيف راوى بـ

الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحْمٍ)) لِ رَوَاهُ لِمِت نازلَ نهين فرماتا جس قوم مين رشتول كوكا في والا بور (بيهق)

الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان (٤٩٣٢) وَعَنْ أَبِيْ بِكْرَةَ رَبِّئَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ ثَانِيًّا ((مَا مِنْ ذَنْبِ أُخْرَى اَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَخِّرُلَهُ فِي اْلَاخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ))- رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ وَأَبُوْ دَاوْدَ

(٣٩٣٢) حضرت الوبكره والثنايان كرت بين كدرسول الله تَالَيْنَا نَعْ مايا: کوئی گناہ ایسانہیں ہے کہ گناہ کرنے والے پر الله دنیا ہی میں جلد ہی سزا وے باوجود بیر کہاس کے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے، مرظلم اور رشتہ کا شنے کا گناہ اتناز بردست ہے کہ دنیا ہی میں اس کوجلدی سزادی جاتی ہے۔(ترمذی وابوداؤد)

**قوضیج**: یعنی ظلم اوررشتہ کے کا شنے کا عذاب دنیا میں بھی جلدی ماتا ہے اور آخرت میں توہے ہی۔اس کے علاوہ دوسرے گنا ہوں

(۲۹۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو دلانتيز بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالْتَيْزُمُ نے فرمایا: زیادہ احسان جمانے والا اور ماں باپ کی نافر مانی کرنے والا اور شراب يينے والا جنت ميں نہيں واخل ہوگا۔ (نسائی و داری)

رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب

(۲۹۳۴) حضرت ابو ہر رہ والله علائي بيان كرتے ہيں كه رسول الله علائي نے فرمایا:تم اینے نسبوں کوسیکھواور یا د کرلو کہ کون تمہارارشتہ دار ہے؟ تا کہاس کے ذریعہ سے تم صلدرحی کرسکو کیونکہ خویش وا قارب کے ساتھ صلدرحی آپس میں محبت کا ذریعہ ہے اور روزی میں برکت کا وسلہ ہے اور درازی عمر کا باعث ہے۔ (ترمذی)

(۲۹۳۵) حضرت عبدالله بن عمر الشهابيان كرتے بين كه ايك شخص نے آب الله المالية كسامنة كريه بيان كياكه ميس في بهت برا كناه كياب توكيا میری توبقول ہو عتی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہانہیں۔ پھرآپ نے فرمایا: کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہاہاں،آپ نے فر مایا جم اپنی خالہ کے ساتھ بھلائی کروتو اس بھلائی کی وجہ سے تیری تو بہ قبول ہو<sup>ع</sup>تی ہے۔(ترندی)

كاعذاب دنيامين جلدي نهيس ملتاالبية آخرت مين ضرور ملے گا۔ (٤٩٣٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ثَالِثَهُ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمُ ((كَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرِ)) ـ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

(٤٩٣٤) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ثَاثِثَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتِيمُ ((تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثَرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْشَأَةٌ فِي الْاَثْرِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

(٤٩٣٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَا اللهِ المِلْمُلْم النَّبِيُّ نَاتِيْمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاتِيْمُ إِنِّي أَصَبْتُ دَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِّي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ ((هَلْ لَّكَ مِنْ أُمِّ؟)) قَالَ لَا قَالَ ((وَهَلْ لَّكَ مِنْ خَالَةٍ؟)) قَالَ نَعَم قَالَ ((فَبَرَّهَا)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

٤٩٣٣ ـ صحيح ـ سنن النسائي كتاب الزكاة باب المنان ما اعطى ٥٦٧٥ ـ دارمي كتاب الاشربة باب في مومن الخمر ٢/ ١١٢ ح ٢٠٩٩ ـ الصحيح ٦٧٣ .

٤٩٣٤ ـ صبحيح ـ سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في تعليم النسب ١٩٧٩ .

٤٩٣٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي ١٩٠٤ ـ حاكم ٥/ ١٠٠ .

٤٩٣٢ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في النهي عن البغي ٤٩٠٢ ـ ترمذي كتاب صفة القيامة باب . OT11 OV

### فوت شدہ والدین کے ساتھ نیکی

(٤٩٣٦) وَعَنْ آبِي أُسَيْدِ نِالسَّاعِدِي ثَانَّتُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ثَالِيًّا إِذْجَآءَ هُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمِةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَلْ بَقِى مِنْ بِنِي سَلَمِةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَلْ بَقِى مِنْ بِرِ آبَوَى شَيْءٌ آبَرُهما بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ (نَعَمْ الصَّلُوةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا وَصِلَةَ الرَّحِمَ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا وَصِلَةَ الرَّحِمَ التَّيْ لا تُوْصِلُ إلَّابِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا)) لَّا بِهِمَا وَاكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا)) وَاذُ وَابْنُ مَاجَةً رَوْدُ وَابْنُ مَاجَةً اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِل

(٤٩٣٧) وَعَنْ آبِي الطُّفَيْلِ ثَاثِثُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ثَاثَةً وَالْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ثَاثَةً إِذْ آفْبَلَتْ إِمْرَأَةٌ حَتَى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ ثَاثِثًا فَبَسَطَ لَهَا رِدَآفَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِي فَقَالُوْا هِي أُمَّهُ النَّيْ اَرْضَعَتْهُ وَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

(۲۹۳۲) حضرت ابواسید ساعدید ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں ہم لوگ آپ مُٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں ہم لوگ آپ مُٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں ہم لوگ آپ مُٹاٹیؤ بیان کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنوسلمہ کے ایک شخص نے آکر کہا کہ یارسول اللہ! میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا کوئی الی نیکی ہے جو ماں باب کے ساتھ ان کے حق میں کرسکوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں، دعا کرنا اوران کے حق میں استغفار کرنا اوران کے عہد وعدہ اوران کے قول اقرار کو پورا کرنا اور ان کی وصیت پر چلنا اور ماں باپ کے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ اسان اور نیکی کرنا اوران کا احترام اور عزت کرنا (بیسب نیکیاں الیک بین کہ گویا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے)۔ (ابوداؤ دوابن ماجہ)

آپ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُمُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُمُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُنْ مُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ الل

(۲۹۳۷) حضرت الوظفيل را الشيابيان كرتے ميں كه ميں نے مقام جعر انه ميں

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ ..... تيسرى فصل

غاروالول كاقصه

(٤٩٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثَانَّهُا عَنِ النَّبِي ثَانَهُمْ قَالَ ((بَيْنَمَا ثَلْثَةُ نَفْرِ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُواْ اللَّى غَارِ فِى الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُ أَنْظُرُوا اَعْمَالًا فَقَالَ بَعْضُ أَنْظُرُوا اَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلْهِ صَالِحَةً فَادْعُواْ الله بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللَّهُمَ إِنَّهُ كَانَ لِيْ

(۹۳۸) حفرت ابن عمر والشئيبيان كرتے بيں كەرسول الله مَالَيْمَا فِي فرمايا:
پہلے زمانه ميں تين آ دمی سفر ميں جا رہے ہے۔ ادھر بارش ہونے لگی تو ان
تينوں نے بارش سے بچنے کے ليے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ اختيار کی اتفا قا
اوپر سے ایک بہت بری چٹان پہاڑ کی چوٹی سے گری جس سے غار کا مند بند
ہوگيا تو ان لوگوں نے آپس ميں کہا اس بڑی مصيبت سے نجات پانے اور
بوگيا تو ان لوگوں نے آپس ميں کہا اس بڑی مصيبت سے نجات پانے اور
بوگيا تو ان لوگوں نے آپس ميں کہا اس بڑی مصيبت سے نجات پانے اور
بوگيا تو ان لوگوں کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہتم نیک اور خالص عملوں کے
زریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ما تگو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک عملوں کی برکت

٤٩٣٦ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى بر الوالدين ١٤٢ ٥ ـ ابن ماجه كتاب الادب باب صل من كان ابوك يصل ٦٦٤ ـ اسركا والدعل مولى في ساعده مجهول الحال بــ كان ابوك يصل ٢٦٦٤ ـ اسركا والدعل مولى في ساعده مجهول الحال بــ

وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ

الْهُ اللَّهُ اللّ

کی وجہ سے اس مصیبت سے چھٹکارادلادے۔ توان میں سے ایک نے کہا خدایا۔ میرا گزرصرف بکریوں پرتھا۔ بکریاں جراتاتھ اور انہیں کے دودھ سے تمام گھر والوں کی پرورش کرتاتھا چونکہ میرے ماں باب بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بیج تھے۔ جب میں بریاں چرا کرشام کوواپس آتا توسب سے پہلے دودھ نکال كرمال باپكو بلاتا اورگھر والےكودود ھنہيں پلاتا تھا بلكه يہلے ان كو پلاتا پھر بال بچوں کو بلاتا تھا۔ اتفاق سے ایک رزو مجھے درختوں کے بے لینے کے ليے دور جانا پڑااور میں اتنی دیر میں واپس آیا کہ والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب دستور دودھ دوہا اور والدین کے حصہ کا دودھ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ دونوں سو کیکے تھے، ادب کی وجہ سے جگانا مناسب نہ مجھا اور بغیران کے بلاتے کسی گھروا لے کو بھی بلانا مناسب نہیں سجهتا تھانتیجا بیہوا کہ دودھ کا کثورہ لیےان کے سر ہانے کھڑا ہوگیا کہ جب ان کی آئھے خود بخو د کھلے گی تو دودھ پیش خدمت کروں گا ،اسی انتظار میں صبح ہو گئی اور میرے بیچ بھوک سے بلبلارہے تھے مگران کی میں نے پچھ پرواہ نہیں کی جب مصح کو بیدار ہوئے تو دود پیا۔اے اللہ!اگر بیکام میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو آئ ہٹا دے کہ ہم آسان د کیمیکیں۔ چنانچداس اخلاص عمل کی برکت کی وجہ سے فورا وہ چٹان صرف اتن ہی کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔اس لیے دوسرے کی باری آئی اوراس نے کہا کہا ہا اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چھا کی الرکی سے بہت محبت تھی اور میں اس سے اپی خواہش پوری کرنا چا ہتا تھا مگر وہ انکار کرتی ربی اور میرے قبضه میں نہیں آئی ، یہاں تک کدایک سال قط سالی کے زماند میں معاثی حالت خراب ہوگئی، بہت مجبور ہو کروہ میرے پاس آئی اور قرض کی درخواست کی میں نے اس کوایک سودیناراس شرط پر دیے کہ وہ اینے آپ کومیرے والے کردے اور میری مراد پوری کردے وہ اس شرط پر رضا مند ہوگئ ۔ میں نے محنت کر کے سواشر فیاں جمع کرلیں اور اس کو دیے دیں جب میں ہرطرح اس پر قابو یا چکا اور اس برے کام کے لیے آمادہ ہوگیا تو اس نے کہا اتق اللٹہ خدا سے ڈر جااور ناحق اس مہر کومت تو ڑیہ تیرے لیے حلال نہیں۔ میں اس سے ہٹ گیا حالا نکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی اور ان اشر فیوں کو بھی بلامعا وضہ چھوڑ دیا۔اےاللہ!اگریدکام میں نے محض تیری

ٱرْعٰى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وَلَدِىْ وَإِنَّهُ قَدْ نَاى بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤْسِهِمَا آكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاعُوْنَ عِنْدَ قَدْمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَالِكَ دَابِيْ وَدَابُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّيْ فَعَلْتُ ذَالِكَ ابْتِغَآءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرُونَ السَّمَاءَ قَالَ الثَّانِيْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَاشَدِّمَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَآءَ فَطَلَبْتُ النَّهَا نَفْسَهَا فَابَتْ حَتَّى أتِيْهَا بِمَائَةِ دِيْنَارِ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارِ فَلَقَيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَاللَّهِ إِتَّقِ اللَّهَ وَلا تَفْتَح الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْاخِرَةُ اَللْهُمَّ إِنِّي كُنْتُ إِسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقِ أُرُزِّ فَلَمَّا قَصٰى عَمَلَهُ قَالَ آعْطِنِيْ حَقِّيْ فَعَرْضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَآئِنِيْ فَقَالَ إِنَّقِ اللُّهَ وَلا تَظْلِمْنِيْ وَأَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ إِذْهَبْ إِلَى ذَالِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ إِنَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأْبِيْ فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْزَأُبِكَ فَخُذْ ذَالِكَ الْبَقَرَورَاعِيْهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنِّي فَعَلْتُ ذَالِكَ إِبْتِغَآءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ) - مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ

رضا مندی کے لیے کیا ہے تواس چٹان کوہم سے ہٹاد ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ چنانجے دوہ چٹان کچھاور ہٹ گئی مگر نکلنے کا راستہ نہ ہو سکااس لیے تیسرے کی باری آئی۔اوراس نے کہا کہ خدایا ایک فرق لیعنی سولہ رطل ( آٹھے سیر غلہ ) کے بدلے میں ایک شخص نے مزدوری کرائی جبوہ کام سے فارغ ہو گیا تواس نے کہا کہ میری مزدوری دے دوتو میں نے اس کی مزدوری اس کے سامنے پیش کی مگروہ چھوڑ کر چلا گیامیں نے اس کی مزدوری کوزراعت میں لگا دیااس ہے بہت تر تی ہوئی ایک زمانہ کے بعد وہ مز دورآ ہااورا پنی مز دوری طلب کی اور کہا خدا سے ڈرمجھ پرظلم نہ کر۔ میں نے کہا: یہ سب پچھاونٹ' گائے' بیل' بکریال' غلام وغیرہ سب تیرے ہیں لے جا۔اس نے کہا: اےاللہ کے بندے! مجھ سے مٰداق نہ کرمیں نے کہامیں مٰداق نہیں کرتا جب اس کو یقین آگیا تووہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔اےاللہ!اگر میں نے یہ کام تیری رضا مندی کے لیے کیا ہے تواس چٹان کو ہٹاد ہے، چنانجہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہرنکل گئے ۔ ( بخاری ومسلم )

(٤٩٣٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ ثَاثِينًا أَنَّ (٣٩٣٩) حضرت معاويه بن جابمه ثَاثَثُونَا بيان كرتے ہيں كه حضرت جاہمہ ڈاٹٹؤنے رسول اللہ مُثاثِیْزا کے پاس آ کر پرکہا کہ پارسول اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں؟ آپ مُلاَیْرِ کے پاس مشورہ کینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔آپ مَا اللّٰهُ نَے فرمایا: کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ مُنْ اللَّهُ إِنْ فَرَمَا مِا: تو مال كوچه جا كيونكه جنت اس كے پاؤل كے پاس ہے۔(احد نسائی وہیہق)

(۴۹۴۰) حضرت عبدالله بن عمر والنُّهُ بيان كرتے ہيں كه مجھے اپني بيوي ہے بڑی محبت تھی میں اس سے محبت سے پیش آتا تھا، میرے باپ حضرت عمر والنَّوُاس كوناليند كتے تھے مجھ سے كہا كتم اپني بيوى كوچھوڑ دو\_ ميں نے ا نکار کردیا تو حضرت عمر ڈاٹنٹؤ نے رسول الله مُٹاٹیٹر کے پاس آ کر ماجرا بیان کیا تورسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي مِحمد عفر ما ما بنم اس كوطلاق وحدو (باب كا كها مان لو)\_(ترمذي دايوداؤر)

(٣٩٣١) حضرت ابوامامه رفافن نه بيان كياكه ايك شخص ن منافيا كم یاس آ کرکہا کہ یارسول اللہ! ماں باپ کا اپنی اولا دیر کیاحق ہے؟ آپ نے

قَالَ ((هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ)) ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فرمایا: وه د دنول تیری جنت اورجهنم ہیں ۔ (ابن ماجه ) توضیح: یعنی اگر ماں باپ کی خدمت کر کے ان کوخوش رکھو گے تو وہ تمہارے جنت میں جانے کا سبب ہوں گے اور اگر نا فر مانی کرکے ناخوش کرو گے تو تمہارے لیے جہنم میں داخل ہونے کا باعث بنیں گے۔

جَاهِمَةَ جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ طَالِيُّمْ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ ثَانِيْمُ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَقَدْ جِئْتُ اَسَتَشِيْرُكَ فَقَالَ ((هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ)) قَالَ نَعَمْ قَالَ ((فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ (٩٤٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَالَ كَانَتْ تَحْتِيْ إِمْرَأَةُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلِّقْهَا فَابَيْتُ فَاتني عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ رَوَاهُ البِّرْ مِذِيُّ وِ أَنُوْ دَاوُ دَ

(٤٩٤١) وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ وَاللَّهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا

رَسُوْلَ اللهِ تَالِيًا مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا

٤٩٣٩ ـ اسناده حسن ـ سنن النسائي كتاب الجهاد باب الرخصة في المختلف لمن له والدة ٢٠١٦ ـ احمد ٣/ ٤٢٩ ـ وشعب الإيمان ٧٨٣٣.

<sup>•</sup> ٤٩٤ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الطلاق باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق ١٣٨ ٥ ـ ترمذي كتاب الادب باب في بر الوالدين ١١٨٩.

٩٤١ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابن ماجه كتاب الادب باب بر الوالدين ٣٦٦٢ ـ على بن يزيرالمها في ضعف راوي ـ ـــ

والدین کی وفات کے بعدان کے لیے دعا کرنا

نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔

(٤٩٤٢) وَعَنْ آنَسِ الْأَثْوَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

(٤٩٤٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْمُ ( ( مَنْ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلْهِ فِيْ وَالِدَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْمً اللّٰهِ عَلَيْمً اللّٰهِ عَلَيْمً اللّٰهِ عَلَيْمً اللّٰهِ عَلَيْمً اللّٰهِ عَلَى اَصْبَحَ اَهُ بَابَانِ مَفْتُوْ حَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ وَالدّيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْ حَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ وَالدّيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْ حَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا ) قَالَ رَجُلٌ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ طَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ طَلَمَاهُ وَالْ طَلَمَاهُ وَإِنْ طَلَمَاهُ وَالْ طَلَمَاهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَإِنْ طَلَمُوهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمُواهُ وَالْمُؤْمِاهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

الله کے لیے راضی ہوں تو اس کے لیے جنت کے دو درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر ایک ہے تو ایک دروازہ الله تعالی کھولتا ہے۔ اور جو مال باپ کا نافر مان ہو کر اٹھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دو درواز ہے کھولے جاتے ہیں اور اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگر چہ ماں باپ ظلم کریں تب بھی ان کی فر ماں برداری کی جائے؟ آپ تُلٹی آئے نے فرمایا اگر چہوہ ظلم کریں۔ اگر چہوہ ظلم کریں اگر چہوہ ظلم کریں اگر چہوہ ظلم کریں اگر چہوہ ظلم کریں۔ (بیہی ق)

(۲۹۴۲) حضرت انس والتوكيان كرتے بي كدرول الله مَاليَّة فرمايا:

کہ جب سی کے ماں باپ یاان میں سے کوئی مرگیا ہواور و پخض ماں باپ کا

نافر مان ہو پھروہ نافر مان لڑکا ماں باب کے مرنے کے بعد ماں باب کے حق

میں دعا واستغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ئے مغفرت قبول فر ما کران کو

(۲۹۴۳) حفرت ابن عباس الله منافظ في كرت بيس كدرسول الله منافظ في

فر مایا: جو خفص صبح کے وقت اس حال میں اٹھتا ہے کہاس کے والدین اس پر

توضیح: یعنی تین بار فرمانے کا میہ مطلب ہوا کہ آپ ؓ نے اس الفاظ کو تاکیداً یا مبالغہ کے طریقہ پر کہا ہے اورظلم سے مراد امور دنیوی میں ہونہ کہ دین میں سے ہو۔

(٤٩٤٤) وَعَنْهُ مِنْ اللّهِ طَالَتُهُ وَاللّهِ طَالَتُهُ وَاللّهِ طَالَتُهُ وَاللّهِ طَالَتُهُ وَاللّهِ وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ ((مَا مِنْ وَلَدِ بَارِّ يَنْظُرُ اللّهِ وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةً اللّهُ لَهُ بِكُلّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً)) وَاللّهُ اكْتَبَ اللّهُ اكْبَرُ وَاطْيَبُ .)) اللّهُ اكْبَرُ وَاطْيَبُ .))

(٤٩٤٥) وَعَنْ آبِيْ بَكْرَةَ لِللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا اللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا اللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا مَا شَآءَ إِلَّا عَقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاتِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.))

(۳۹۳۳) حفزت ابن عباس و النهاییان کرتے ہیں کہ رسول الله مگالیم نا فرمایا: جولڑکا ماں باپ کی طرف شفقت رحمت اور پیار کی نظر سے دیکھے تو الله تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول ج کا تواب لکھتا ہے لوگوں نے کہا اگر چہوہ دن جر میں سوم تبدد کھے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا اور بہت یا کیز ہے۔ (بیہی ت)

(۳۹۳۵) حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹئا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹی نے فر مایا: اگر اللہ چاہے تو سب گناہ کومعاف کرسکتا ہے مگر ماں باپ کی نافر مانی کے گناہ کونہیں معاف فر مائے گا' بلکہ دنیا ہی ہیں اس کے مرنے سے پہلے جلدی سزا دےگا۔ (بیہی )

٤٩٤٢ ـ اسناده موضوع ـ شعب الايمان ٧٩٠٠ ـ يخي بن عقبه بن الى ما لك كذاب بـ

٤٩٤٣ ـ اسناده ضعيف جداً ـ شعب الايمان ٧٩١٦ بوجم عبرالله بن يجي الرخي متمم بالكذب ب-

٤٩٤٤ ـ اسناده توضوع ـ شعب الايمان ٢٥٥٨ المبتثل ترمعيد كذاب بـ

٤٩٤٥ - اسناده ضعيف شعب الايمان ٧٨٩٠ كارباري عبدالعزيز بن الي بكره صفيف راوي ب

الإيْمَان.

(٤٩٤٦) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ (٣٩٣٦) حفرت سعيد بن عاص والثَّوْء بيان كرت بي كدرسول الله تَاللُّهُ رَسُولُ اللهِ تَلْيُكُمُ ((حَقُّ كَبِيْرِ الْإِخْوَةِ عَلَى فِرمايا: برْ عِيمالَى كاحْق جِمولْ بِمالَى بِإليابى بِ جِيم كه باپكاحق صَغِيْرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)) - رَوَاهُ بِيْ يِهِان يَا نَحِول مديثون كويهِ في في في بيان كيا

الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْخَمْسَةَ فِي شُعَبِ ہے۔

ع ع ع اسناده ضعيف - شعب الإيمان ٩٢٩ وليد بن مسلم دلس ب اور محد بن السائب لين الحديث ب-

# بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحُمَةِ عَلَى الْخَلُقِ الله کی مخلوق پرمهربانی کرنے کابیان

## الفصلُ الآوَّلُ .....يَهم فصل

(٤٩٤٧) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(۳۹۴۷) حضرت جریر بن عبدالله و الني ان کرتے بیں که رسول الله مُلَاثِمُ اللهِ مَلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهِ مُلْمُ اللهِ مُلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

بچوں سے پیار کرنا

(٤٩٤٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ جَآءَ آعْرَابِيٌ إِلَى النَّبِيِ تَاتَّا فَقَالَ اَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ تَاتِيمُ ((اَوْ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(۳۹۳۸) حضرت عائشہ وہ اللہ ان کرتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی طَالَتُهُم کی خدمت میں حاضر ہوالوگوں کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو بیار اور بوسہ لیتے ہیں تو اس دیہاتی نے کہاتم اپنے بچوں کا محبت میں آکر بوسہ لیتے ہوہم تو اپنے

بحوں كا بوسة بيس ليتے \_اس كى اس بات كوس كررسول الله عَلَيْظِم فَ فرمايا: بچوں كا بوسة بيس ليتے \_اس كى اس بات كوس كررسول الله عَلَيْظِم فَ فرمايا:

کیا میں تیرے لیے مالک ہوں۔اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت اور شفقت نکالٰ لی ہے۔ (تو اس کولوٹا دوں) (بخاری وسلم)

توضیح: بینهایت سنگ دلی کی دلیل ہے کہ بیچھوٹوں پرخصوصاً اپنے بچوں پرشفقت نہیں کرتا اور دوسروں پر کیا کرے گا۔ بیٹیاں جہنم کے لیے آٹر

(۳۹۳۹) حضرت عائشہ والم ایمان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی دولڑ کیاں تھیں' اس نے مجھ سے پھے سوال کیا اس وقت میرے پاس سوائے ایک تھجور کے اور پھے نہیں تھا۔ میں نے ای ایک تھجور کو ایک تھور کو دو کو لڑکے دونو باہر چلی میں تقسیم کر دیا اور خود پھے تھی اس میں سے نہیں کھایا اس کے بعد وہ باہر چلی میں نئی کریم منافیظ کھر تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا آپ نے سن کر یہ فرمایا: جو شخص ان لڑکے دوں کے پرورش میں مبتلا کیا جائے اور وہ ان

( ٤٩٤٩) وَعَنْهَا هُمُّ قَالَتْ جَآتَنِنَى اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانَ لَهَا تُسْالُنِیْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِیْ غَیْرَ وَمَعَهَا اِبْنَتَانَ لَهَا تُسْالُنِیْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِیْ غَیْرَ تَمْرَةِ وَاجِدَةِ فَاعْطَیْتُهَا اِیّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَیْنَ اِبْنَتَیْهَا وَلَمْ تَأْکُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النّبِی تَلَیّم فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ ((مَنِ ابْتُلِی فَدَخَلَ النّبِی تَلَیم النّباتِ بَشَیْءِ فَاحْسَنَ اِلَیْهِنَ کُنَّ لَهُ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بَشَیْء فَاحْسَنَ اِلَیْهِنَ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِیْنَ النّار))۔ مُتَفَقِّ عَلَیْهِ

۶۹۶۸ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب رحمة الولد ٥٨٨٩ ـ مسلم كتاب الفضائل باب رحمته ٢٣١٧ . ۶۹۶۹ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب رحمة الولد ٥٩٥٥ ـ مسلم كتاب البر باب فضل الاحسان الى البنات ٢٦٢٩ .

٤٩٤٧ ـ صحيح بخارى كتاب التوحيد باب قول الله كل ادعوا الله ٧٣٧٦ ـ مسلم كتاب الفضائل باب رحمته ٢٣١٩ .

ہ مان وسلوک کرتا ہے تو میلڑ کیاں اس کے لیے آگ جہنم سے پردہ ہو جا کیں گی یعنی آڑ اور روک بن جا کیں گی اوروہ اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گی۔ (بخاری ومسلم)

( ٤٩٥٠) وَعَنْ أَنَسِ ﴿ وَاللَّهُ عَالَ قَالَ رَسُولُ ( ٢٩٥٠) حضرت انس ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَا وَهُ اور مِن اللَّهِ عَلَيْهِ فَا وَهُ اور مِن اللَّهِ عَلَيْهِ فَا وَهُ اور مِن اللَّهِ عَلَيْهِ فَا وَهُ وَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا وَهُ اور مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالَا عَلْمُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّ

#### انگی میں ملا کر سمجھایا۔ (مسلم) بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والے کا اعز از

(۱۹۵۱) وَعَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ دَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَلْ اللَّهُ وَاحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### يتيم كى كفالت كرنے والے كے ليے خوش خبرى

(۲۹۵۲) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَبِّ الْمَنْ فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ فَالَ فَالَ عَلَيْهِ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

مومنین کی مثال

(۱۹۵۳) وَعَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيْدٍ بِنَاتُهُ قَالَ قَالَ (۲۹۵۳) حضرت نعمان بن بشر بِنَاتُو بين كدرسول الله تَالِيْمُ رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ (زَتَرَى الْمُوْمِنِيْنَ فِى نَفرمايا: تم مجبت رکھنے والے اور مهر بانی کرنے والوں کوایک جسم کی طرح تراحُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتُعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ پاؤگ اگرجهم کے ایک عضو کو در و تکلیف ہوتو جسم کے سارے اعضا اس اِذَا اَشْتَکٰی عَضْوًا تَدَاعٰی لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ تکلیف اور دکھ میں اور بیداری و بے چینی اور بخار میں شریک ہوجاتے ہیں۔ بالسَّهْرِ وَالْحُمْی))۔ مُتَفَقٌ عَلَیْهِ (بخاری وسلم)

(٤٩٥٤) وَعَنْهُ وَلِنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ قَالِمَ ٢٩٥٠ - - مسلم كتاب المسلم المناب المناب المناب المناب ٢٦٣١

• ٩٥٠ ـ صحيح مسلم كتاب البرباب فضل الاحسان الى البنات ٢٦٣١ . ١ ٤٩٥١ ـ صحيح بخارى كتاب الاب باب الساعى على عكين ٢٠٠٧ مسلم كتاب الزهد باب الاحسان الى الاملة ٢٩٨٢ .

٤٩٥٢ ـ صحيح بخارى كتاب الطلاق باب اللعان ٥٣٠٤ .

٤٩٥٣ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب رحمة الناس ٦٠١١ ـ مسلم كتاب البر باب تراحم المؤمنين ٢٥٨٦ .

٤٩٥٤ ـ صحيح مسلم كتاب البرباب تراحم المؤمنين ٢٥٨٦ .

قَالَ ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضَهُ

(٤٩٥٦) وَعَنْهُ رَالِثَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِثُمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا

آتَاهُ السَّائِلُ أَوْصَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا

فَلْتُوْجَرُوْا وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَان رَسُوْلِهِ مَا

(٤٩٥٧) وَعَنْ أَنَسَ ﴿ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ تَلْيُمُ ((أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا))

فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ٱنْصُرُهُ مَظْلُومًا

فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ ((تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ

فَذَالِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

شَاءً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

((الْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِن اشْتَكَى عَيْنُهُ فَيْنُهُ فَيْ مَايا: سار عمومن ايك آدمي كي طرح بين كما كر آكه وكلتي باتوسارا إشْتكى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتكى رَاسُهُ إِشْتكى كُلَّهُ)). ﴿ جَمَ وَكُمَّا بِ اورا كُرْمِر دردكرتا بِ توساراجهم در دكرتا بـ (مسلم)

توضيح: يعني انساني مدردي ميں يهي شان موني جا ہے كه اگرايك كوكوئى تكليف پنچے تو دوسر بي بھي اس كي اس تكليف و درد ميں شریک ہوں علامہ شیرازی ڈلٹنز نے اپنے اشعار میں ترجمہاس طرح کیا ہے۔

'' بنی آ دم اعضائے یک دیگرند۔ که درآ فرینش زیک جو ہرند۔ چوعضوئے بدرد آ ور دروز گار۔ دگرعضو ہارا نما ندقر ار''

( ٣٩٥٥) حضرت ابوموسیٰ دانشؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله طالیّا نے (٤٩٥٥) وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ثِلْتُنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَاثِنَا فرمایا: سارےمومن ایک مکان کی طرح ہیں کہ ایک حصہ دوسرے حصہ سے ملا جلا ہوتا ہے اوراس کومضبوط رکھتا ہے۔ پیفرما کرآپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرکے بتایا کہ ای طرح ہے سارےمسلمان مل جل کرر ہیں۔(بخاری ومسلم)

سفارش كااجروثواب

(۲۹۵۲) حضرت ابوموی وافق روایت کرتے ہیں کدرسول الله مافی کا جب کوئی سائل یا حاجت مندآ جا تا تو آپ لوگوں سے فرماتے کہتم اس کی سفارش کرونواب یاؤ گے اور اللہ تعالی جو حاہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے

فیصله کردیتا ہے۔ (بخاری ومسلم) قوضيح: سفارش كران كابحى يهي حكم ب جسيا كفرمايا\_" وَمَنْ يَسْفَعْ شَفْاعَةً حَسَنَةً"

ظالم اورمظلوم کی مدد

(۲۹۵۷) حضرت انس ر النَّهُ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَثَالَيْظِ نے فرمايا: تم اینے مسلمان بھائی کی مدد کروخواہ ظالم ہو یامظلوم ۔ایک شخص نے بین کر نبی مُطَالِیم اسے بیر ص کیا کہ یا رسول الله! میں مظلوم بھائی کی تو مدد کرتا ہوں ظالم کی کیسے مدد کروں گا؟ آپ مُالیاً نے فرمایا: ظالم کواس کے ظلم کرنے ہے روکوتمہاراطلم ہے روکناہی اس کی مدد ہے۔ ( بخاری ومسلم )

مسلمان آپس میں بھائی ہیں

(٤٩٥٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ اَنَّ رَسُولُ (۴۹۵۸) حضرت عبدالله بن عمر ثانفهُ بيان كرتے بيں كه رسول الله مُثَاثِيُّكُم نے فرمایا: کہمسلمان مسلمان کا بھائی ہے نداس پرظلم کرتا ہے اور نہ ظالم کے اللَّهِ تَالِيُّهُمْ قَالَ ((الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ

٤٩٥٥ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب تعاون المؤمنين ٢٠٠٦ ـ مسلم كتاب البر باب تراحم المؤمنين ٢٥٨٥ . ٤٩٥٦ ـ صحيح بخاري كتاب التوحيد باب في المشيئة ٧٤٧٦ ـ مسلم كتاب البر باب استحباب الشفاعة ٢٦٢٧ . ٤٩٥٧ ـ صحيح بخارى كتاب الاكراه باب يمين الرجل لصاحبه ٦٩٥٢ ـ مسلم كتاب البر باب نصر الاخ ٢٥٨٤ . ٤٩٥٨ ـ صحيح بخارى كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم ٢٤٤٢ ـ مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم - ٢٥٨٠ .

وَلا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ اللَّهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُوْبَةً فَرَّجَ

اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

سپر دکرتا ہے کہ دوسرااس پرظلم کرے۔ جو مخص اینے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مدد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں مدد کرے گا اور جومسلمان بھائی کے رنج وغم مصیبت کو دور کر دے گا تو الله تعالی بھی اس ہے قیامت کے دن اس کی تختیوں اور مصیبتوں کو دور کر دے گا اور جومسلمان بھائی کے عیبوں کو چھیائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو جھیائے گا۔ (بخاری وسلم)

### مسلمان آپس میں کیسے رہیں؟

(٤٩٥٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْمُ ((اَعُلِمُ اَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْدُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلْثَ مِرَارِ بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

( ٣٩٥٩) حفرت ابو ہريرہ والله علين كرتے بين كدرسول الله علين أن فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظلم کرے اور نہ اس کی مدد کو حچوڑ ہے بلکہاس کی مدد کرےاور نہ رسوااور ذلیل کرے، نہ حقیر جانے تقویٰ اس جگہ ہے، یعنی دل میں ہے انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہاسینے

> جنتيوں اور جہنميوں كے اوصاف (٤٩٦٠) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ رَالِثُوْ قَالَ قَالَ

مسلمان بھائی کو حقیر جانے مسلمان کا خون مال عزت آبرو دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔(مسلم)

(٢٩٦٠) عياض بن حمار والثنويان كرت بي كرسول الله مَاليَّوْم في فرمايا: جنت والے تین قتم کے لوگ ہیں: ایک تو حاکم جوانصاف کرنے والا اور احسان کرنے والا'لوگوں برصدقہ خیرات کرنے والا اور بھلا ئیوں کی تو فیق ديا گيا هو\_دوسراوه څخص جو چھوٹو لاور برول پرمهر بان مواور نرم دل مواسيخ رشتہ داروں اور ہرمسلمانوں کے لیے خیرخواہ ہو۔ اور تیسراوہ جو پاک دامن ہو حرام چیزوں سے بیچنے والا ہو سوال کرنے سے پر ہیز کرنے والا ہوا سپنے بال بچوں کے بارے میں الله تعالی پر بھروسا کرنے والا ہو۔ دوزخی یا نج قتم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ کمزور عقل والاجس نے بے عقلی کی وجہ سے ناشائستہ افعال کیے ہوں اور جانوروں کی طرح حلال وحرام کی تمیز ندر کھتا ہواوریہ وہی ۔ لوگ ہوں گے جوتمہارے غلام اور خادم ہیں ندان کے بیوی بیج ہیں اور نہ

رَسُولُ اللهِ تَالِيمُ ((أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلْمَةٌ ذُوْسُلُطَان مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَقِّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقٌ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْلِي وَمُسْلِم وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْعَيَال وَآهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيْفُ الَّذِيْ كَازْبُرَلَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعٌ لاَ يَبْغُوْنَ اَهْلًا وَلا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ اِلَّاخَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلا يَمْسِىٰ اِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ آهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ وَالْكِذْبَ وَالشِّنْظِيْرُ الْفَحَّاشُ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ان کواس کی پرواہ ہے اور نہ مال ہی رکھتے ہیں اور وہ اپنی بد کاریوں کی وجہ سے بیوی بچوں سے بے پرواہ ہیں اور حرام کاریوں میں خوش ہیں ان کوحلال اور حرام سے مطلب نہیں ہے صرف پید بھرنے کے لیے ال جائے تو وہی ان کے لیے کافی ہے۔ دوسرے وہ جو خیانت کرنے

والے کہان کی طمع اور لا کچ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، ہرمعمولی ہے معمولی چیز میں خیانت کرنے والے ہوں اوران کی بیرخیانت اور بددیانتی

٩٥٩ ـ صحيح مسلم كتاب البرباب تحريم ظلم المسلم ٢٥٦٤ .

٩٦٠ عصحيح مسلم كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا ٢٥٦٥ .

سب لوگوں پر ظاہر ہوچکی ہے۔اور تیسرافریبی اور دھو کے باز جوضیح وشام تک لوگوں کو دھوکا ہی دیتار ہتا ہواور تمہارے بال بچوں اور مال میں فریب اور دھوکا سے کام لیتا ہوا ورآپ نے بحیل ، جھوٹ اور بدخلق ، بے ہودہ گوکو بھی دوزخی بیان کیا ہے؟ یعنی پیسب دورخی ہیں ۔ (مسلم )

اہل ایمان کے اوصاف

(بخاری ومسلم)

(٤٩٦١) وَعَنْ آنَسِ ﴿ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَنْاتُنْكُمْ ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ

حَتّٰى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)). مُتَّفَقٌ

(٤٩٦٢) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَكْتُمُ ((وَاللَّهَ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ)) قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ ((الَّذِي ا لَا يَأْمُنُ جَارُهُ بَوَ ائِقَهُ)) لِهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٩٦٣) وَعَنْ آنَس ﴿ ثَاثِثَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتِينًا ((لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَأْمُنُ جَارُهُ

بَوَائِقَهُ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٩٦٤) وَعَنْ عَائِشَةَ لِللَّهُا وَبْنِ عُمَرَ لِللَّهُا عَنِ

النَّبِيِّ ثَالِيًّا قَالَ ((مَا زَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٤٩٦٥) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ثَالِثًا قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَلِيمٌ ((إذَا كُنْتُمْ ثَلَثَةً فَلا

يَتَنَاجَىْ إِثْنَانَ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا

ادا کرنے کے لیے وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہاس کو وارث بھی بنادیں گے۔( بخاری دمسکم ) مومن كي عزت نفس كاخيال

(٩٩٧٥) حضرت عبدالله بن مسعود وللتُؤبيان كرتے ميں كەرسول الله مُلاليَّمُ أ نے فر مایا: جہتم تین آ دمی ہوتو دوآ دمی آپس میں بات چیت اور کا نا پھوی نہ کریں یہاں تک کہ تیسرا بھی اس کے ساتھ ہو، یعنی آپس میں سب مل کر

(٢٩٢١) حضرت الس والنواس وايت م كدرسول الله علاية فرمايا:

خدا کی قتم بنده اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اینے

مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جواینے لیے پسند کرتا ہے۔

(١٩١٢) حضرت ابو مريره وفائف بيان كرت بي كدرسول الله تاليفا في

فر مایا: خدا کونشم و ه مومن نهیس هوسکتا' خدا کونشم و ه ایمان دارنهیس هوسکتا ، خدا

کی قتم وہ ایمان والانہیں ہوسکتا۔ آپ مُلاَثِيَّرُ سے دریافت کی گیاوہ کون ہے۔

آپ ٹائٹٹ نے فرمایا وہ شخص ہے کہ اس کے پڑوی اس کی ایڈاؤں اور

(٣٩٦٣) حضرت انس والني الشواحة وايت بكرسول الله مالين في ماما:

وہ مخض جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کا یزدی اس کی برائیوں اور

(۲۹۲۴) حضرت عائشہ ڈھٹٹا اور حضرت عبدالله بنعمر ڈھٹٹئا بیان کرتے ہیں

كەرسول الله مَنَالِيُمُ نے فر مایا: حضرت جبرئیل مالِیَلامجھ کو ہمیشہ بروی کے حق

بد کاریوں ہے محفوظ نہیں ہیں۔ ( بخاری ومسلم )

بدكاريول ہے محفوظ نه ہو۔ (مسلم)

٤٩٦١ ـ صحيح بخاري كتاب الايمان باب من الايمان ان يحب لاخيه ١٣ ـ مسلم كتاب الايمان باب الدليل على ان من خصال الايمان ٤٥.

٤٩٦٢ ٤ صحيح بخاري كتاب الادَّب باب اثم من لايا من جاره ٢٠١٦ .

٤٩٦٣ ع. صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان تحريم ايذاء الجار ٥٥ .

٤٩٦٤\_ صحيح بخاري كتاب الادب باب الوصاة بالحجار ٢٠١٥، ٢٠١٥\_ مسلم كتاب البر باب الوصية بالجار ٢٦٢٥. ٤٩٦٥\_ صحيح بخاري كتاب الاستئذان باب اذا كانوا اكثر من ثلاثة ٢٢٩٠\_ مسلم كتاب السلام باب تحريم مناجاة

الاثنين ـ ٢١٨٤.

مِنْشِيْظِ لِلصَّافِعُ ہے 4 کے کہاں کا کہا کہا گاگا کہ اللہ کا کلو ت پر مہر بانی کرنے کا بیان کا کہا

(٤٩٦٦) وَعَنْ تَمِيْمِ نِالدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ تَلْيُمُ

قَالَ ((اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلْثًا)) قُلْنَا لِمَنْ قَالَ

((لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلَائِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ

(٤٩٦٧) وَعَنْ جَرِيْرِ ثُلِثَةُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ

اللهِ تَالِيْنِ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ

وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَامَّتِهِمْ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

عَلَيْه

بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ ذٰلِكْ يَحْزُنَهُ))۔ مُتَّفَقٌ کے بات کرو۔بغیرتیسرے کے حاضری کے اگر بات کرو گے اس کورنج وغم میں ڈالے گا کہ خدا جانے میرےخلاف کیابات چیت کی ہے۔ (بخاری وسلم)

#### دین تو خیرخواہی کا نام ہے

(۲۹۲۲) حضرت تميم داري والفيَّا بيان كرتے بين كدرسول الله مَالَيْنَا ني فرمایا: دین خیرخواہی ہے اور اسی لفظ کوآپ مُلاَیّا اِنے مین دفعہ فرمایا: ہم نے عرض کیاکس کے لیے؟ آپ طُالتُوا نے فرمایا: الله کے لیے کہ اس برایمان لاؤاوراس کے حکموں کو بجالا وُ اوراللّٰہ کی کتاب کے لیے تو اس کی عزت و

تعظیم کردیبی اس کی خیرخواہی ہےاوررسول کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہان کی نبوت کو مانو اوران کی اطاعت اورفر مانبر داری کرواورمسلمان حا کموں کی بھی فرماں برداری کروبشرطیکہ خلاف شرع نہ ہوں اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی بیے ہے کہان کودین و دنیا کی بھلائیوں کی دعوت دو اوركوني تكليف نه پنجاؤ\_ (مسلم)

(۲۹۲۷) حضرت جرير رالليُّؤ نے بيان كيا كەميں نے رسول الله مُلَيُّزُمِ ہے بیعت کی نماز بڑھنے برز کو ۃ دینے براور ہرمسلمان کےساتھ خیرخواہی کرنے یر۔(بخاری ومسلم)

# اَلَفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسرى فصل

رحمت وشفقت بدبختوں سے چھین کی جاتی ہے (٤٩٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا (۴۹۲۸) حضرت ابوہر رہ و ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول

> الْقَاسِم الصَّادِقَ الْمُصَدُقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ))۔ رَوَاهُ أَحْمَدُ

(٤٩٦٩) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ثَاثِثَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ كَاتِيْمُ ((الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَٰنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِيْ الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ

مَنْ فِيْ السَّمَاءِ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ واليَّرْ مِذِيٌّ

مہر بانی مگر بدبختوں کے دل ہے، لینی بد بخت بے نصیب لوگوں کے دلوں ہے رحمت وشفقت نکال لی جاتی ہے۔ (احمدوتر مذی)

الله ٹاٹیٹے کوفر ماتے ہوئے ساہے کنہیں نکالی حاتی ہےرحمت وشفقت اور

(٣٩٦٩) حضرت عبدالله بن عمرو رفاتينًا بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَاليُّمْ إِلَيْمَا نے فرمایا: رحم کرنے والے بندوں پر خدائے رحمان بھی رحم کرتا ہےلہٰذاتم زمین والوں پرزم کروتو آسان والائم پررم کرےگا۔ (ابوداؤ دوتر مذی)

٤٩٦٦ عصحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان ان الدين النصيحة ٥٥.

٤٩٦٧ عصحيح بخارى كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط ٢٧١٥ مسلم كتاب الايمان باب بيان ان الدين النصحبة ٥٦ .

٤٩٦٨ عـ حسن ـ مسند احمد ٢/ ٤٤٢ ـ سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في رحمة المسلمين ١٩٢٣ .

٤٩٦٩ـ صحيحـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الرحمة ٤٩٤١ـ ترمذي كتاب البر باب ما جاء في رحمة المسلمين ١٩٢٤.

اليِّرُ مِذِيَّ

حيموڻول پرشفقت اور بزرگول کی عزت کاحکم

(٤٩٧٠) وَعَن ابْن عَبَّاس اللهُ عَلَيْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ نَاتِيْتُمُ ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ)). رَوَاهُ انتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

(٤٩٧١) وَعَنْ أَنَسَ رَأَتُكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَالِيمٌ ((مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ))ـ رَوَاهُ

(٤٩٧٢) وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى ﴿ النَّمُوا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتِيْمُ ((إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِيْ الشُّيْبَةِ الْمُسْلِم وَحَامِلِ الْقُرْانِ غَيْرَ الْغَالِيْ فِيْهِ وَلَا الْجَانِيْ عَنْهُ وَإِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ).

رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان

(٤٩٧٣) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَٰئِئَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيمٌ ((خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاّءُ اِلَيْهِ)) ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

(٤٩٧٤) وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ ثِنْ ثِنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَالِيًّا ((مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيْمِ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ يَمَرُّ عَلَيْهَا يَدَهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ الِمِي يَتِيْمَةٍ أَوْ يَتِيْمِ عِنْدَهُ كُنْتُ آنَا

وَهُوَ فِيْ الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ))\_ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِزِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

( ٢٩٧٠) حضرت ابن عباس والشيئاميان كرت بين كدرسول الله مَالَيْهُمُ في فرمایا: وہتخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو ہمار بے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا اور نہ ہمارے بڑوں کی عزت کر ﷺ ہے اور نہ لوگوں کو بھلائیوں کا علم دیتا ہے اور نہ برائیوں سے رو کتا ہے۔ (تر مذی )

(٩٤١) حضرت انس بن التُؤابيان كرتے ہيں كدرسول الله مَالَيْظِم نے فرمايا: كه جس جوان نے کسی بوڑ ھے تحص کی اس کے بڑھا یے کی وجہ سے عزت اور تکریم کی تواللہ تعالیٰ اس جوان کے بڑھا ہے کے وقت بھی ایسے محص کومقرر کردے گا جو کداس کے بڑھایے کی جبہ سے اس کی عزت کرے گا۔ (ترندی)

(٩٤٢) حضرت ابوموي رالني بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُالنيكم نے فر ماما: بوڑھےمسلمان کی عزت کرنااورقر آن مجید بڑھنے والے حافظ بامفسر یا مطلق قرآن خوال کی عزت کرنابشر طیکہ وہ قرآن کے الفاظ ومعانی میں زیادتی اورتح یف کرنے والا نہ ہواورمنصف مسلمان مادشاہ کی عزت کرنامن حملہ اللّٰہ تعالیٰ کی عزت و تعظیم ہے، یعنی گریااللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ (ابوداؤ دوسیمق)

یتیم سے نیلی کااجروثواب

(٣٩٤٣) حضرت ابو ہر رہ والنظام بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّيْمُ نے فر مایا:مسلمان کے گھروں میںسب ہے بہتر وہ گھرہے جس میں بیتیم ہواور اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی جائے ۔مسلمان کے گھروں میںسب سے بدتر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہوادراس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے ۔(ابن ماجہ) (٣٩٧٣) حفزت ابوامامه ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُکاٹیئِم نے فرمایا: جوشخص الله تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی بیٹیم کے بیجے کے سریر شفقت کا ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے بنیج آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔جویتیم بچی یا بچے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح پیہ دونوں انگلیاں ملی جلی ہیں اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ (تر مذی)

· ۶۹۷ ـ ضعيف\_ سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في رحمة الصبيان ۱۹۲۱ ـ *ليث بن الي عليم ضعف راوي ب*ــ

٩٧١ ـ اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في اجلال الكبير ٢٢ · ٢ - يزيد بن بيان اور فالد بن محمد البصر كادوول ضعيف مير -٤٩٧٢ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في تنزيل الناس منازلهم ٤٨٤٣ ـ شعب الايمان ١٠٩٨٦ .

٤٩٧٣ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابن ماجه كتاب الاب باب حق البتيم ٣٦٧٩ ـ يخي بن اليسليمان ضعف ١--

٤٩٧٤ ـ اسناده ضعيف ـ مسند احمد ٥/ ٢٥٦ ـ شرح السنة ١٣ / ٤٤ ح ٥٦ ٣٤ ـ على بن يزيد متروك اورعبيدالله بن زحرضعيف راوى ہے ـ

الْاَ خَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللهُ اللهِ الملهِ اللهِ اللهِ

اس کے لیے بھی وہی ہے اور جس کی دو پیاری چیزوں کوخدانے چھین لیا ہوتو اس کے لیے بھی جنت ہے۔لوگوں نے کہایار سول الله!وہ دو پیاری چیزیں کیا ہیں آپ مُلاَیْمُ نے فرمایا دونوں آتکھیں، یعنی جس کی دونوں آتکھیں کھوکٹیس اور اس پرصبر کیا تو اس کو جنت ملے گی۔ (شرح سنہ) .

### والدين كااولا دكى احيهى ترغيب كرنا

(۳۹۷۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ انے فرمایا: آدمی کا اپنی اولا دکوایک اچھی بات بتا دینا اور سکھا دینا پونے تین سیر اناج کی خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ (ترمذی)

(۳۹۷۷) حفرت الوب بن موئ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ وادا سے نقل کر کے بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طالی خان اللہ علی خان باپ کا اپنی اول دکو اچھے اوب کے سکھانے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ (ترمدی وبیعق)

(٤٩٧٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلْثُمُ ((لَانْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ)) ـ رَوَاهُ

الرَّاوِى لَيْسَ عِنْدَ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ بِالْقَوِيِّ ( ١٤٧٧ ) وَعَنْ اَيُّهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَنَاصِحٌ

جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلَيْمُ قَالَ ((مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نُحْلِ أَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ))- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ

التِّرْمِذِيُّ هٰذَا عِنْدِيْ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ

توضيح اليني باپ كابهترين ديا مواعطيه اولاد كحق ميس اح هاادب --

<sup>890</sup> ٤ - اسناده ضعیف - شرح السنة ٢٦/ ٤٤ ح ٣٤٥٧ - حين بن قيم الرجى متروك راوى ہے -89٧٦ - ضعیف - سنن الترمذی كتاب البر باب ما جاء فی ادب الولد - ١٩٥١ - تاصح ضعیف ہے -89۷۷ - اسناده ضعیف - سنن الترمذی كتاب البر باب ما جاء فی ادب الولد ١٩٥٢ - موك ابوا يوب مستور ہے -

(٤٩٧٨) وَعَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ نِالْاَشْجَعِيّ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمٌ ((اَنَا وامْرَأَةُ سَفْعَاءُ

الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ)) وَٱوْمَأَ يَزِيْدُ بْنُ زُزَيْع اِلَى الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَاَةٌ الْمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاٰتُ مَنْصَبِ وَّجَمَالِ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتْى بَاتُوْا أَوْمَا تُوْا ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

خیال سے دوسرا نکاح نہیں کیااورا پی جوانی یوں ہی بیٹیم بچوں کی پرورش میں ختم کردی۔کھانے پینے اور دیگرصدموں کے اٹھانے کی وجہ سے اس کی خوبصور تی جاتی رہی اور چېره بهت سارے غموں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ (ابوداؤ د ) (٤٩٧٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ثَاثِمُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

> اللَّهِ تَاثِيْمُ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثْنِي فَلَمْ يَتِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِيْ الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ)) - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

(٤٩٨٠) وَعَنْ أَنَسِ ثَلِثُوا عَنِ النَّبِيِّ ثَالِثُمُ ((مَن اغْتِيْبَ عِنْدَهُ آنْحُوْهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ فَإِنْ لَّمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ)) ـ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

(٤٩٨١) وَعَنْ أَسْمَآءَ بِنْتِ يَزِيْدُ ﴿ اللَّهُ عَالَتُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيُّمُ ((مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْم آخِيْهِ

بِالْمَغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ

النَّارِ)) - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان

(٤٩٨٢) وَعَنْ اَبِيْ الدَّرْدَآءِ ﴿اللَّٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَالِيُكُمُ ((مَا مِنْ مُسْلِم يَرُدُّ عَنْ عَرْضِ

(۲۹۷۸) حفرت عوف بن مالک اتجعی الله بیان کرتے ہیں که رسول الله مُثَاثِينًا نے فرمایا: میں اور کا لے گال والی عورت قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے۔حدیث کے رادی نے اپنی درمیانی اورشہادت کی انگلی کی طرح بتایا کہ جس طرح بید دونوں نگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح آ پ اور کا لے گال والی عورت قریب قریب ہوگی اور کا لے گال والی عورت ہے مرادوہ عورت ہے جس کا خاوندمر گیا ہوا درا پینے بیٹیم بچوں کی پرورش کے

(٩٤٩) حضرت ابن عباس الطفهابيان كرتے بي كدرسول الله مُلاثينا في فرمایا: جس نے اپنی لڑکی کو نہ زندہ در گور کیا اور نہ اس کو ذکیل وخوار کیا اور نہ لڑکوں کواس لڑکی پرتر جیح دی، یعنی لوگوں کی طرح اس لڑکی کو پالا پوسا تو اللہ

تبارک وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر ہےگا۔(ابوداؤو)

غيبت كاوبال

(۴۹۸۰) حضرت انس زفافیز سے روایت ہے کہ رسول الله مُنافیز کم نے فر مایا: جس شخص کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جارہی ہواور بیاس کی

مددیر قادر ہواوراس کی مدد کی اوراس کی طرف سے دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ دنیاو آخرت میں اس کی مدد کرے گا اوراگر باو جود فقدرت کے نہیں مدد کی تو دنیا و

(۴۹۸۱) حضرت اساء بنت يزيد ﴿ وَالْعُنَّا بِيانِ كُرِيَّ مِينِ كَهُرْسُولِ اللَّهُ مَا لِلَّهُ مَا يَتَمَيُّمُ نِي

آخرت میں اللہ تبارک وتعالیٰ اس کی گرفت کر ہےگا۔ (شرح سنہ)

فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کھانے سے یعنی غیبت کرنے ے روکا اور مدافعت کی تو اللہ تعالی پرحق ہے کہاس کوجہنم ہے آزاد کر دے۔

(بيهق)

(٩٩٨٢) حفرت ابودرداء الله بيان كرت بين كه مين في رسول الله مَثَاثِيَا كُو بِيفرمات ہوئے سنا: جومسلمان اینے مسلمان بھائی كى آبرو

89٧٨ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في فضل من عال يتيما ١٩٤٥ - النهاس بن متم ضعيف ١٠٠

٩٧٩ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في فضل من عال يتيما ١٤٦ ٥ - الومعاوير برس اورابن جري غيرمعروف

٠ ٤٩٨ - اسناده ضعيف جداً- شرح السنة ١٣ / ١٠٧ ح ٣٥٣- ابان بن عياش كذاب راوى بـــ

٤٩٨١ ـ حسن. مسند احمد ٦/ ٤٦١ ـ شعب الايمان ٧٦٤٣ ـ و شرح السنة ١٠٧/ ١٠٠ ح ٣٥٢٩.

٤٩٨٢ - اسناده ضعيف- شرح السنة ١٣ / ١٠٦ ح ٣٥٢٨ ليك بن الى سليم ضعف راوى بـ

الهداية - AlHidayah

آخِيْهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ ﴿ وَجَهْنَمُ يَوْدُ عَنْهُ نَارَ ﴿ وَجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الْآيَةَ وَكَانَ حَقًّا ﴿ عَلَيْنَا نَصْرُ السُّنَّةِ ﴾ . رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ ﴾ .

(٤٩٨٣) وَعَنْ جَابِرٍ ثَنَّتُوا أَنَّ النَّبِيَّ ثَاثَةً قَالَ ((مَا مِنِ امْدِءِ مُسْلِم يَخْذُلُ امْرَءً مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِع يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهُ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيْ مَوْطِنٍ يُجِبُ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَما مِنْ امْرِءٍ مُسْلِم يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْهِ مِنْ عِرْضِه وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِه وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ عَرْضِه وَيُنْتَهُكُ فِيْهِ مِنْ عَرْضِه وَيُنْتَهُكُ فِيْهِ مِنْ عَرْضِه وَيُنْتَهُكُ فِيْهِ مِنْ عَرْضِه وَيْنَهُ فَيْهِ مَنْ عَرْضِهُ وَيْهُ وَيْهُ وَيْهِ فَيْهُ فِيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَلْ مَوْسَامِهُ لَيْهُ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهُ فَهُ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهُ فَيْهُ فِيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهُ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهُ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهُ فَيْهِ فِي فَا فَالْهُ فَيْهُ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهُ فَيْهِ فَيْهُ فَيْهِ فِيْهِ فَيْهِ فِيْهِ فَيْهِ فَيْ

ریزی ہے کی کورو کے بعنی غیبت وغیرہ ہے بچائے تو اللہ تعالی پریہ ق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم ہے ہٹائے گا اور دورر کھے گا۔ آپ مٹائی آ نے اس کی تائید میں اس آ بیت کریمہ تلاوت فرمائی ﴿و کان حقا علینا نصر المسلمین ﴾ '' کہ ہم پرمسلمانوں کی مدووا جب ہے۔'(شرح سنہ) (سم سلمین کے مشرت جابر ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی آ نے فرمایا: جومسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس جگہ مدونہ کرے جہاں اس کی ہے عزتی اور آ بروریزی کی جارہی ہواللہ تعالی اس کی بھی مدد کو چھوڑ دے گا اور اس کی مددنہیں کرے گا جہاں وہ مدد کو پہند کرتا ہے اور جومسلمان اپنے مسلمان بھائی مددنہیں کرے گا جہاں وہ مدد کو پہند کرتا ہے اور جومسلمان اپنے مسلمان بھائی

کےایسے موقع پر مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی حاتی ہویا آبروریزی

کی جاتی ہوتو اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر مدد کرے گا جہاں وہ اس کی مد دکو پیند

كرتاموُ يعني دنيااورآخرت ميں \_(ابوداؤد)

مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی

(٤٩٨٤) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَاثِثُوا قَالَ قَالَ وَالَ وَاللهِ رَاثُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَاثِيْمُ ((مَنْ رَاْى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْىٰ مَوْوُدَةً)) لَكَمَنْ أَحْمَدُ والبِّرْمِذِيُ وَصَحَحَةً

يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(۳۹۸۴) حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ بیان کے فر مایا: جس نے کسی مسلمان کے عیب کود یکھا اور اس کی اس نے پردہ پوٹی کی تواس کواس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے زندہ وفن کی ہوئی لؤکی کو بیایا ہے۔ (احمد ورتمذی)

**توضیح**: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کس نے عیب کو چھیایا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یقینا اللہ تعالی اس کے بڑے بڑے عیبوں پر پردہ ڈال دےگا۔

( ۴۹۸۵) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹائٹو کے فرمایا: تم اپنے مسلمان بھائی کے حق میں آئینہ ہو، یعنی آئینہ کی طرح ہو۔ اگر اس میں کوئی عیب دیکھوتو اس سے دور کر دواور اس کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر دوتا کہ اس پر متنبہ ہو کروہ خود ہی اس عیب کوچھوڑ دے جس طرح آئینہ چہرے کے داغ وغیرہ کو ظاہر کر دیتا ہے دہ اپنے چہرے سے داغ وغیرہ

(٤٩٨٥) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثَانَيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ثَانَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ثَانَةِ إِلَّانَةِ اللّهِ ثَانَةِ إِلَّانَةِ الْحَدَّةِ اللّهِ ثَانَةِ إِلَّا اللّهِ مَا أَةً الجَدْمِ فَانْ رَاى بِهِ الذّي فَلْيُمِطُ عَنْهُ) رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَضَعَّفَهُ وَلَابِيْ دَاوْدَ ((الْمُؤْمِنُ مِرْااةُ وَلَابِيْ دَاوْدَ ((الْمُؤْمِنِ يَكُفَ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ يَكُفَ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ يَكُفَ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ يَكُفَ عَنْهُ

٤٩٨٣ ـ اسناده ضِعيف ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب من رد عَنْ مسلم غيبة ٤٨٨٤ ـ اساعيل بن بشراور يكي بن سليم بن زيد دونول بين \_

٤٩٨٤ - اسناده ضعيف - مسند احمد ٤/ ١٤٧ - سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى الستر على المسلم ١ ٤٨٩ - ترمذى ١ ٩٨٤ - المدى ١ ٩٨٠ - ١ ١ ٩٣٠ - (بعد حديث) الويثم مولى عقبه غيرمعروف راوى ب

89۸۵ ـ سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في شفقة المسلم ١٩٢٩ ـ سنده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في النصحية ٤٩٨ سنده حسن ـ ترندي والى سندين يجي بن ميدالله متروك راوي - الله كالوق يرمم بانى كرنے كابيان كابي كار كابيان كا

ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَّرَآئِهِ. ))

کودورکر دیتا ہے۔(تر مذی وابوداؤ د) اور ابوداؤ د کی روایت میں اس طرح

ہے کہ مومن مومن کے حق میں آئینہ ہے اور مسلمان مسلمان کے حق میں بھائی ہے، وہ اس سے اس چیز کو دور کر ویتا ہے جس میں اس کی ہلاکت

چھپی ہوئی ہےاوراس کی عدم موجود گی میں اس کے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ (٣٩٨٦) حضرت معاذبن انس رُثاثِنَا بيان كرت بين كدرسول الله تَاثَيْنَا

(٤٩٨٦) ِ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رُئَاثِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَثَاثِيْمُ ((مَنْ حَمْى مُوْمِنًا مِنْ مُنَافِق بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِيْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمٰى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ الله عَلى جَسْرِجَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ

نے فرمایا: جو محض کسی مسلمان کومنافق کی برائیوں سے بچائے تواللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیج گاجواس کو قیامت کے دن جہنم کی ہے بچادےگا۔ جو خص کسی مسلمان پرایسی تہت لگائے جس کی وجہ ہے اس کی بعزتی ہواور برائی ہوتو اللہ تعالی اس کوجہنم کے بل پرروک لے گا يہال تك كدائ عيب سے فكل جائے جواس نے كہاہے\_(ابوداؤد) مِمَّا قَالَ)) - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

توضيح: يعنى تهت لگانے والے كواس بل پرروكے كا جب يخض يعنى جس پر تهمت لگائى ہےاس راستے ہے گزرے كا تواگر اس نے اس سے معانی جا ہی اوراس نے معاف کر دیا تو وہ اس مل سے گز رجائے گا اورا گراس نے معافی نہیں مانگی تو وہ سزا کے طور پر وہاں کھڑارہےگا۔

## بهتر سائقی اورا چھا پڑوسی کون؟

(٤٩٨٧) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و اللَّهِ قَالَ قَالَ (۲۹۸۷) حضرت عبدالله بن مسعود وللشئيان كرتے بيں كدرسول الله مُلَيْغُم رَسُوْلُ اللَّهِ تَاثِيمٌ ((خَيْرُا الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے نز دیک ساتھیوں میں سے وہ ساتھی سب سے اچھا ہے جواینے ساتھی کے لیے خیرخواہ ہواور پڑوسیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ هُمْ لِجَارِمِ))ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ نزدیک وہ پڑوئ سب سے اچھا ہے جوا بنے پڑوی کے حق میں خیرخواہ ہو۔ التِّرْمِذِيَّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ (ترندی دداری)

#### ہمسائے کی گواہی کی اہمیت

( ٤٩٨٨ ) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَبُّ عَنَّا قَالَ قَالَ رَجُلٌ (۴۹۸۸) حضرت عبدالله ابن مسعود رثانینًا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے لِلنَّبِيِّ ثَالِيُّكُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا رسول الله مُنَافِيْنِ کے باس آکر بدکہا کہ یارسول اللہ! مجھے بدیسے معلوم ہوگا کہ أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَاتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَاثِيمٌ ((إذَا میں نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے؟ یعنی میری بھلائی و برائی کیسے سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ فَقَدْ أَحْنَنْتَ معلوم ہوگی ۔رسول اللّٰہ مُلَاثِيِّ نے فر مایا: جب تو اپنے پر وسیوں سے سنے کہ ٱحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَأْتَ فَقَدْ وہ تخفے کہتے ہیں کہتم نے احیما کام کیا ہے۔تو یقیناً تم نے احیما ہی کیا ہے۔ أَسَأْتَ)) - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً اورجبتم این پروسیوں سے بیسنو کہتم نے براکام کیا ہے تو یقیناتم نے برا

کیاہے۔(ابن ملجہ)

٤٩٨٦ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب من رد عن مسلم غيبة ٤٨٨٣ ـ اساعيل بن يخي المغافري مجهول راوي بـ ٤٩٨٧ - اسناده صحيح - سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في حق الجوار ١٩٤٤ ـ دارمي كتاب السير باب في حسن الصحابة- ٢/ ٢١٥ ح ٢٤٤٢.

٩٨٨ ٤ ـ اسناده صحيح ـ مسند احمد ١ / ٢ ٠ ٤ ـ حاكم ٤ / ١٦٧ ـ سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب الثناء الحسن ٤٢٢٣ . الهداية - AlHidayah

## 

**توضیح**: کیونکہ پڑوی ہروفت کا ساتھ رہے سہنے والا ہے، ہمیشہ برائی بھلائی کودیکھتار ہتا ہے قواگر سارے پڑوی اچھا کہیں تو اچھے ہو گے اور برا کہیں تو برے ہو گے گرشرط بیہ کہ بڑوی مومن ہدر داور منصف ہو۔

(٤٩٨٩) وَعَنْ عَائِشَةَ وَهُ أَنَّ النَّبِيَّ طَيْعً قَالَ (٢٩٨٩) حضرت عائشه وللهابيان كرتى بين كدرسول الله طيع في فرمايا: ((أَنْزِلُواْ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد لولور كوان عمرتبرياتارو ـ (ابوداؤد)

توضیح: یعنی جوجس مرتبہ کے لائق ہے اس کو اس مرتبہ یر رکھو۔

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .... تيسري فصل

صحابه كرام كي رسول رحمت مظافياً عصاحبت

(٤٩٩٠) عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ قُرَادِ اللَّئِ أَلَّ ( ۲۹۹۰) حضرت عبدالله بن الى قراد دالله الله الله على كرايك دن رسول النُّبِيُّ طُلُّتُمْ تُوَضَّأُ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنُ بِوُضُوْثِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ثَاثِيمٌ ((مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هٰذَا؟)) قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ تَأْثُلُمُ ﴿ (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلَيُّؤَدِّ آمَانَتُهُ إِذَا النُّيْمِنَ وَليَحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ.))

الله مَالِيَّةُ وضوكرر ہے تھے اور صحابہ كرام آپ كے وضو كے ياني كولے كرتيرك ك طور براييخ جسمول يربطني لكة ان كي بديفيت و كبير كررسول الله مُثَاثِيمًا نے ان سے دریافت کیا کہ کس چیز نے تم کواس طرح کرنے پر آمادہ کیا ے؟ انہوں نے کہااللہ اوررسول مُلَّاثِيْم کی محبت نے - آپ مُلَّاثِیْم نے فرمایا: جس كويه بات خوش لگے كه وه الله اورالله كے رسول مُؤلِّيْنَ سے محبت ركھے يا اللهاورالله كارسول مُلَاثِيمُ اس ہے محبت كريں تواس كوچاہيے كہ جب د بولے تو بچ بو لے اور جب اس کے یاس امانت رکھی جائے تو اس کوجوں کا توں ادا کردے اوراینے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے۔(بیہق)

#### اہل ایمان کے اوصاف

(٩٩١) حضرت عبدالله بن عباس والشيئه بيان كرت بي كدرسول الله مَثَالَيْكُمْ کو یہ فر ماتے ہوئے میں نے سنا: وہ کامل مومن نہیں ہے کہوہ خود پیپ بھر کر کھاٹا کھائے اس حال میں کہاس کے بغل کا پڑوی بھوکار ہے۔ (بیہج ق)

(٤٩٩١) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَامُّنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَاتِيمُ يَقُوْلُ ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اللَّي جَنْبِهِ)). رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبَ الْإِيْمَان

#### توضيح: يعنى وه جانتا ہے كەمىرايروى جموكا بىت جەردى مىس اس كوئىمى كھلانا چاہيے۔

(٤٩٩٢) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ (٣٩٩٢) حضرت الوهريه وَاللَّهُ بيان كرت بين كدا يك خف في آكركها يا يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ فَلانَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاتِهَا رسول الله! فلال عورت كي بار عين كهاجاتا ہے كدوه بهت نماز پر تى ہے،

٤٩٨٩ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في تنزيل الناس منازلهم ٤٨٤٢ - صبيب بن الى ثابت اورسفيان تورى دونوں مدلس راوی ہیں اور ساع کی صراحت نہیں ہے۔

• ٩٩٩ ـ حسن ـ شعب، الايمان • ١٥٣٣ ـ الصحيحه ٢٩٩٨ .

٩٩١ ـ حسن ـ شعب الايمان ٣٣٨٩ ـ ادب المفرد للبخاري ١١٢ ـ حاكم ٤/ ١٦٧ و الصحيحة ١٤٩.

٤٩٩٢ مسند احمد ٢/ ٤٤٠ شعب الايمان ٤٤٩٥ .

وُصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ آنَّهَا تُؤْذِي جَيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ ((هِمَى فِي النَّارِ)) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ تَاتُيْمُ فَإِنَّ فُلانَةً تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا ۚ وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْآقِطِ وَكَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ ((هِمَى فِيْ الْجَنَّةِ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الإيمان

بہت نفلی روز ہے رکھتی ہے، بہت صدقہ وخیرات کرتی ہے، کیکن وہ اپنی زبان ے اینے پروسیوں کوستاتی ہے۔ آپ مُظافِیْ نے فرمایا: وہ جہنم میں جائے گی۔اس نے کہایا رسول اللہ! فلال عورت کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کم نفلی روز ہ رکھتی ہے، کم صدقہ وخیرات کرتی ہے، بہت کم نفلی نماز یر تی ہے، وہ چند پنیر کے فکڑوں کا صدقہ وخیرات کرتی ہے ادرا پیے پڑوسیوں کوزیان ہے ستاتی نہیں ہے۔ آپ مُلاٹیوُم نے فرمایا: وہ جنت میں ہے، یعنی وہ جنتی ہے۔(احمدوسیمق)

#### اجھا کون برا کون؟

(٣٩٩٣) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُالٹیّم نے (٤٩٩٣) وَعَنْهُ وَلِنْهُا قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيْكُمْ وَقَفَ عَلَى نَاسِ جُلُوْسِ فَقَالَ ((أَلَا أُخْبِرُكم صحابہ کرام کی بیٹھی ہوئی جماعت کے سامنے پیفر مایا: کیا میں سب سے اچھے بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ)) قَالَ فَسَكَتُوْا فَقَالَ ذَالِكَ آ دمیوں کو برے آ دمیوں کے درمیان ہےعلیحدہ کرکے نہ بتاؤں کہ فلاں برا ہاوراس بات کوآپ نے تین مرتبہ فرمایا۔لوگ حیب رہے کسی نے کوئی ثَلَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَى يَا رَسُوْلُ اللَّهِ جواب نہیں دیا۔ بعد میں ایک مخص نے کہا کہ بان یا رسول اللہ! ہمیں بتا آخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا فَقَالَ ((خَيْرُكُمْ مَنْ يُوجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا و بیچے کہ کون اچھا ہے کون براہے؟ آپ نے فرمایا: سب سے اچھا وہ ہے جس کی بھلائی ہے لوگ امیدوار ہوں اور اس کی برائیوں ہے بے خوف يُرْجِي خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ہوں اورسب سے براوہ ہے کہ جس سے بھلائی کی امیدنہ کی جائے اور نہاس وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ کی شرہے محفوظ رہاجائے۔(ترمذی وہیمجی) هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

**توضیح**: یعنی سب ہےاچھاوہ ہے جوسب کے ساتھ احسان کرتا ہے کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا اور سب سے براوہ ہے جوسب ہے برائی کرتا ہے۔

(٤٩٩٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ ثَاثِثَا قَالَ قَالَ

يَاْمَنَ جَارُهُ بَوَ ائِقَهُ))

رَسُوْلُ اللَّهِ تَكُمُّ ((إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَبَمَ بَيْنَكُمْ ٱخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ ٱرْزَاقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُجِبُّ وَمَنْ لَا يُجِبُّ وَلَا يُعْطِيُ الدِّيْنَ إِلَّا مَنْ اَحَبُّ فَمَنْ اَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّيْنَ فَقَدْ اَحَبَّهُ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ

عَبْدٌ حَتْى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى

کر دیا ہے اسی طرح سے تمہارے اخلاق و عادات کو بھی تمہارے درمیان تقسيم كرديا ہے، يعني دنيا ميس كسي كوامير ،كسي كوفقير كسى بادشاہ اوركسي كو كدا بنايا ہے۔ای طرح ہے کسی کواحیھا اور برابھی بنایا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ دنیا اچھے کوبھی دیتا ہے اور اینے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور دین صرف اینے دوستوں کو دیتا ہے جس کواللّٰہ تعالیٰ نے دین دیا اوراسے دین دار بنا دیا تواس سے اللّٰہ تعالیٰ

محبت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔خدائے تعالیٰ کی قتم! جس کے

(۹۹۴۴) حضرت عبدالله بن مسعود (ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُالْیُمْ ا

نے فرمایا: جس طرح اللہ تعالی نے تمہاری روزیوں کوتمہارے درمیان تقسیم

٩٩٣٤ - ضعيف مسند احمد ١/ ٣٨٧ - شعب الايمان ٢٥٥٥ - صباح بن محمضيف ب

٤٩٩٤ ـ اسناده صحيح ـ شعب الايمان ١١٢٦٨ ـ سنن الترمذي كتاب الفتن باب ٧٦ ـ ٢٢٦٣ .

قبضہ میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا یہاں تک کہاس کا دل اوراس کی زبان مسلمان ہوجائے اورکوئی آ دمی

مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کداس کے پڑوی اس کی برائیوں سے محفوظ ہوجا کیں (بیہق)

قَالَ ((الْمُؤْمِنُ مَاْلَفٌ وَلا خَيْرَ فِيْمَنْ لا يَأْلَفُ

وَلَا يُؤْلَفُ)) - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَب الإيْمَان

(٤٩٩٦) وَعَنُ ٱنَسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيَّامِ ((مَنْ قَضٰي لِلاَحَدِ مِّنْ أُمَّتِيْ حَاجَةً يُريْدُ أَنْ يَّسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِيْ وَمَنْ سَرَّنِيْ فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَمَنْ سَرَّ اللَّهَ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ . ))

(٤٩٩٧) وَعَنْهُ وَلِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَلِيْمُ ((مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوْ فَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلْثًا وَسَبْعِيْنَ

مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيْهَا صَلاحُ آمْرِهِ كُلِّهِ وَثِنْتَان وَسَبْعُوْنَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ.))

(٤٩٩٨.٩) وَعَنْهُ رَائِثُوْ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ رَائِثُوْ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَالِيُّهِ ((اَلْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ فَاحَبُّ

الْخَلْقِ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ)). رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاحادِيْثَ الثَّلْثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان.

(٥٠٠٠) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَاثِنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ كَالَيْمُ ((أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ جاران)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ

توضيح: لعنى حقوق العباديس سے سب سے يہلے يروسيوں كے خونى اورار الى جھار كامقدمه پيش ہوگا۔

(٥٠٠١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ إَنَّ رَجُّلًا شَكَى

(٩٩٥) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ وَاللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَاللَّهُ (٢٩٩٥) حضرت ابو جريره والنُّهُ ايان كرت بين كدمون مين ميل ومحبت اور الفت كا جذبه ہے اور جس میں میل ومحبت اور الفت كا مادہ نہ ہواس میں كوئی

بھلائی نہیں ہے۔(احمدومیہ قی)

(١٩٩٦) حضرت انس والفُوابيان كرت بي كدرسول الله مَالِيْظِ في فرمايا:

جس نے میری امت میں ہے کسی کی دینی یا دنیوی حاجت پوری کر کے اس کے دل کوخوش کر دیا ہے تو اس نے مجھے خوش کیااور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے خدا کوبھی خوش کر دیا۔جس نے خدا کوخوش کر دیااللّٰہ اس کو جنت میں ،

داخل کرےگا۔ ( ٢٩٩٧) حضرت الس و الله على الله الله

جس نے کسی مظلوم کی مدد کی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تہتر بخششیں لکھتا ہے۔اس میں سے ایک بخش سے اس کے سارے کام درست ہوجا کیں گے اور بہتر بخششوں سے قیامت کے روزاس کے درج بلند ہول گے۔ (بیہق)

(۹\_۸۹۹۸) حضرت الس ڈاٹٹۂ اور حضرت عبداللّٰہ ڈٹٹٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَا يُنْفِظ نے فرمایا: سب مخلوق الله تعالیٰ کا کنبه ہے اور سب مخلوق سے

بہتروہ ہے جوایئے کنبہ کے ساتھ بھلائی کرے۔ (بیہق)

(۵۰۰۰) حضرت عقبه بن عامر والثيئربيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالْتُمَانِيمُ نے فرمایا: بندول کےمعاملات میں قیامت کے دن دو پڑوسیوں کا معاملہ پیش ہوگاجوآ پس میں لڑتے جھگڑے رہے ہوں۔(احمہ)

(۵۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول

الهداية - AlHidayah

٥٩٩٥ ـ صحيح ـ مسند احمد ٢/ ٤٠٠ شعب الايمان ١١٩٨.

۶۹۹٦ ـ اسناده ضعيف جدا ـ شعب الايمان ٧٦٥٣ ـ الضعيفه ٦٨٢٧ زبرم مم راوى بـ

٩٩٧ ٤ ـ اسناده موضوع ـ شعب الايمان ٧٦٧ - الضغيفه ٢٦١ - زياد بن البي حمال مجم بـ

٩ ، ٩٩ ٨ ٤ ـ اسناده ضعيف جداً - شعب الايمان ٦ ٤ ٤ ٧ - يوسف بن عطية الصغام تروك راوى --٥٠٠٠ ـ مسند احمد ١٥١ ـ المعجم الكبير للطبراني ١٧/٣٠٣ ح ٨٣٦ .

٥٠٠١ - اسناده ضعيف مسند احمد ٢/ ٢٦٣ - رجل نامعلوم ہے۔

إِلَى النَّبِيِّ نَاتِيْ إِلَهُ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ ((إمْسَحْ رَأْسَ

الْبَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ . )) رَوَاهُ اَحْمَدُ (٥٠٠٢) وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ ثَالِثُو اَنَّ

النَّبِيُّ تَاتُّكُمُ عَلَى اقْضَلَ الدُّلُّكُمُ عَلَى أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ إِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ)) - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

نے فرمایا: کیامیںتم کوبہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ وہ بیہ ہے کداین اس کڑ کی کے ساتھ حسن سلوک کروجوتمہارے پاس لوٹا دی گئی ہویا تواس کا خاوندہی مرگیا ہویا خاوند نے طلاق دے دی ہواور تہارے سوااس کے لیے کوئی کمانے والا نه موتواليي لركي كو كھلانا بلانا بہترين صدقہ ہے۔ (ابن ماجه)

تم يتيم كے سريرايخ شفقت كا ہاتھ چھيرو،مسكينوں، بھوكوں كوكھانا كھلا ديا

(۵۰۰۲) حضرت سراقد بن مالك والثين بيان كرتے بيں كدرسول الله مُلاثِيْن

کرواس ہے تمہاری سنگ دلی دور ہوجائے گی۔ (احمہ)

D ####

٥٠٠٢ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابن ماجه كتاب الاب باب البر الوالد والاحسان الى البنات ٣٦٦٧ ـ انقطاع كي وجه صفعيف ہے کیونکہ موئی کے والدعلی اور سراقہ رٹائٹؤ کے درمیان انقطاع ہے۔

# بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ الله تعالیٰ کی محبت کے بیان میں

لیخی اللّه تعالی کی ذات میں محبت کرنا کهاس میں نهریا ونمود ہوئنہ خواہش نفاق کا دخل ہو، نهاس کےسوااورکسی کی محبت کی آمیزش ہواور اگر دوسرے سے محبت رکھے تو وہ بھی اللّٰہ کی رضامندی کے غرض سے ہو، بینی اللّٰہ تعالیٰ ہی کے واسطے دوسی اور اللّٰہ ہی کے واسطے دشمنی ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی ہے محبت کرنے کے متعلق متعدد آیتیں آئی ہوئی ہیں جن کی تائید مندرجہ ذیل والی حدیثیں کرتی ہیں۔

# ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُ ..... بَهِلَى فَصَلَ

(٥٠٠٣) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ (۵۰۰۳) حضرت عائشه را الله على الله مَا يَثِيمُ نِي مِن كدرسول الله مَا يَثِيمُ نِي فرمايا: كەروزازل مىںسب روحوں كالشكرايك ہى جگەجمع تھاوہاں جس جس شخص اللَّهِ كَاتُّكُمُ ((أَلَارُواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ے تعارف اور جان پیچان اور میل محبت پیدا ہوگئ تو دنیا میں آنے کے بعد ان سے الفت اور میل محبت ہوگی اور جن سے وہاں جان بہچان نہیں ہوئی اور ندمیل محبت رہی تو دنیا میں آنے کے بعدان سے اجنبیت رہے

گی اور نداس ہے میل ومحبت رہے گی۔ ( بخاری ) (٥٠٠٤) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ .

إِنْتَكَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا إِخْتَكَفَ)) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

( ۴ مه ۵۰۰ ) اوراس روایت کومسلم نے ابو ہریرہ رہ انٹیز سے روایت کیا ہے۔ جب الله تعالی سی بندے سے محبت کرتے ہیں

(۵۰۰۵) حضرت الوهريه والتكارات كرت بين كدرسول الله طالع نا فرمایا: جب الله تعالیٰ اینے کسی بندے سے اپنی محبت ظاہر کرنا حیاہتا ہے تو حضرت جرائيل علينا كوبلاكرية فرماتا ہے كه ميں فلال بندے سے محبت ركھتا ہول تم بھی اس سے محبت رکھو۔ تو حفرت جبرئیل ملیٹااس سے محبت رکھنے لگتے ہیں، پھروہ آ سانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت رکھتا ہےتم سب اس سے محبت رکھوتو سارے آسان والے اس مقبول بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھراس کی قبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے اور زمین والے بھی محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں جب

(٥٠٠٥) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَكَ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللَّهِ تَلِيُّمُ ((إنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبُّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ

فَقَالَ اِنِّيْ أَحِبُّ فُلانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيْلَ ثُمَّ يُنَادِىْ فِي السَّمَآءِ فَيَقُوْلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَاحِبُّوه فَيُحَبُّهُ أَهْلُ السَّمَآءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقُبُوْلُ فِي الْآرْضِ وَإِذَا أَبْغِضُ عَبْدًا

دَعَا جَبْرَئِيْلَ فَيَقُوْلُ إِنِّيْ ٱبْغَضُ فُلانًا فَٱبْغِضْهُ

قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي اَهْل

٥٠٠٣. صحيح بخاري كتاب الانبياء باب الارواح جنود مجندة ٣٣٣٦.

٥٠٠٤ ـ صحيح مسلم كتاب البرباب الارواح جنود مجنده ٢٦٣٨ .

٥٠٠٥ - صحيح مسلم كتاب البرباب اذا احب الله عبدا ـ ٢٦٣٧ .

الله تعالی کسی بندے ہے اس کی نافر مانی کی وجہ ہے بغض کا ارادہ کرتا ہے تو السَّمَآء انَّ اللَّهَ يُنْغِضُ فُلانًا فَٱبْغِضُوْهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَآءُ فِي حضرت جبرئيل مليكا كوبلاكربيفرماتا ہے كه ميں فلال بندے سے اس كى نافر مانی کی وجہ سے بغض رکھتا ہوں تو تم بھی اس سے بغض رکھو۔ اْلَارْضِ))ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت جبرئیل ملیٹلا بھی اس بغض رکھنے لگتے ہیں۔ پھروہ آسانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہاللہ تعالی فلاں بندے سے بغض رکھتا ہےتم لوگ بھی اس سے بغض رکھو، پھرتمام آسان والے اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں، پھراس کے لیے وہ بغض زمین میں ا تار دیاجا تا ہے تو سارے زمین والے بغض رکھتے ہیں۔ (مسلم)

### عرش الہی کا سامیہ پانے والے

(٥٠٠٦) وَعَنْهُ وَلَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيْمُ ((إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ اين الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلالِي الْيَوْمَ ٱظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(۵۰۰۶) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹۂ بیان کرتے ہیں که رسول الله طالعیم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خوشنودی کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے میں آج اینے سائے میں جگہ دول گا کہ میرے سائے کے علاوہ نسی چیز کا سائیٹیں ہے۔(اور بیعرش

#### الله کے کیے محبت کرنے کا اجروتواب

البی کاسایه ہوگا) (مسلم)

(٥٠٠٧) وَعَنْهُ وَلَقَةُ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيُّهُمُ ((إنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةِ أُخْرِي فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيْدُ أَخَالِي فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَيِّيْ أَحْبَبْتُهُ فِيْ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي . رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبَّكَ كَمَا آحْبَبْتَهُ فِيْهِ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(٥٠٠٤) حضرت ابو مرره رفافظ بيان كرت ميس كه رسول الله ظافي ني

فر مایا: ایک آ دمی اینے مسلمان بھائی سے جود وسری بستی میں تھا ملا قات کے لیے چلااللہ تعالیٰ نے اس کے راہتے میں ایک فرشتہ کو بٹھادیا۔ جب وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا تو فرشتہ نے جوانسائی شکل میں تھا کہاتم کہاں جارہے ہو؟

اس نے کہا میں فلا البتی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جار ہا ہوں۔اس نے کہا کیااس پرتمہارا کوئی حق ہے، یعنی قرض وغیرہ جس کوتم کینے کے لیے جا

رہے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ میں تو اس سے صرف الله کے واسطے محبت رکھتا ہوں اور اس کی خوشنودی عاصل کرنے کے لیے جار ہا ہوں تو فرشتے نے کہا کہ الله تعالیٰ نے مجھے اس راستہ میں تمہارے ہی انتظار کے لیے

بٹھا دیا ہے کہ جب فلاں مخص تمہارے پاس سے گز رہے تو اس کو بیخوش خبری سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ویسا ہی محبت رکھتا ہے جیسا کہ تو

نے اس کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے رکھتا ہے۔ (مسلم)

(٥٠٠٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللَّهُ عَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ثَاثِيمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِيْ رَجُلِ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ

(۵۰۰۸) حضرت عبدالله بن مسعود والفيئابيان كرتے ہيں كما يك فخص نے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم ہے محبت رکھتا ہے، لیکن اس کی

٥٠٠٦ ـ صحيح مسلم كتاب البر باب في فضل الحب في الله ٢٥٦٧ .

٥٠٠٧\_ صحيح مسلم كتاب البر بأب في فضل الحب في الله ٢٥٦٧ .

٥٠٠٨ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب علامة الحب في الله ٦١٦٩ ـ مسلم كتاب البر المرء مع من احب ٢٦٤٠ .

( الله تعالى كويت ك بيان مين ( 422 ) ( الله تعالى كويت ك بيان مين ( 422 ) ( الله تعالى كويت ك بيان مين ( 422 ) ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ)) لِمُتَّفَقُ عَلَيْهِ

رَسُوْلَ اللَّهِ ثَاثِيْمُ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ ((وَيْلَكَ وَمَا

أَعْدَدْتَ لَهَا)) قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا إِنِّي أُحِبُّ

اللُّهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)) قَالَ

أنسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ

اللَّهِ تَاثِيْكُمُ. ((مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِح وَالسُّوْءِ

كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحُ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا

أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ

الْإِسْكَلامِ فَرْحَهُمْ بِهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ملاقات ان لوگول سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے؟ تو آپ نے فر مایا: وہ مخض انھیں لوگوں کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ( بخاری وسلم )

اخب الصالحين ولست منهم

لعل الله يرزقني صلاحا

**توضیح**: یعنی اگرعلاء وصلی اور صحابه کرام اور دیگر بزرگان ملت سے الله کے واسطے محبت رکھتا ہے اور ان لوگوں سے ملا قات نہیں ہوئی جیسے رسول الله مَنْ تَلِیْمُ سے ملا قات نہیں ہوئی ہے اور صحابہ کرام و تابعین نتع تابعین وعلاء صلحاوعظام سے ملا قات نہیں ہوئی ہے تو قیامت

کے روز ان کا حشر ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اورا گر کا فروں اور برے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے ان کے طور طریق کو پیند کرتا ہے جیسے

فرعون ہامان نمرود'ابوجہل'ابولہب وغیرہ تو قیامت کے روز انہیں لوگوں کے ساتھ حشر ونشر ہوگا کیونکہ محبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھنانجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

الله ورسول مص محبت كا حامل؟

(٥٠٠٩) وَعَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهُ ۚ أَنَّ رَجُكُمْ قَالَ يَا

الله مَكَالِيَّا سے بدور مافت كيا كه قيامت كب آئے گى؟ آپ مَنْ الْمُؤَمِّ نِي فرمايا:

تیرے لیے یہ بردی افسوس کی بات ہے کہ ایساسوال کرتا ہے قیا مت تو ضرور

آئے گی، کین تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے مگر صرف اتن بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول

ہے انہیں کے ساتھ ہوگا۔حضرت انس ڈٹاٹیؤنے کہا: اس بات سے میں نے دیکھا کہ سب مسلمان بہت خوش ہو گئے کہ مسلمان ہونے کے بعد

سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ مَالِيْمُ نے فرمايا: تو پھر جس كے ساتھ محبت ركھتا

بھی انہیں اس سے زیادہ خوثی نہیں ہوتی تھی۔ ( بخاری ومسلم )

الجيمي اور بري صحبت كي مثال (٥٠١٠) وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى رَبِيْنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

(۵۰۱۰) حضرت ابوموی والنظر بیان کرتے ہیں که رسول الله مَاللظِم نے فرمایا:

نیک اور برے ہم نشین اور ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی

دھو نکنے والے کی طرح ہے اگرتم کستوری،عطراور دیگرخوشبو بیچنے والے کے

پاس اٹھوبلیٹھو گے اوراس کے پاس رہو گے تو وہ تم کو تحفہ میں خوشبو دے دے گائیاتم اس مےخریدلو کے یااس کی خوشبو سے تمہاراد ماغ معطررہے گا۔اور

رِيْحًا طَيْبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيثَةً)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اگر کسی لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھو کے تو اس بھٹی کی چنگاری سے یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے یااس کے دھوئیں وغیرہ سے تم پریشان ہوجاؤ گے۔ (بخاری دمسلم)

٥٠٠٩ ـ صحيح بخاري كاتب الادب باب ما جاء في قول الرجل ويلك ٦١٦٧ ـ مسلم كتاب البر باب المرء مع من

٠١٠٥ صحيح بخارى كتاب الذبائح باب المسك ٥٣٤ مسلم كتاب البر استحباب مجالسة الصالحين ٢٦٣٨ .

توضیح: خاکسارراقم الحروف مترجم نے اسلامی تعلیم کے تیرے حصہ میں''اچھی صحبت'' کے عنوان کے ماتحت مندرجہ بالا حدیث

لکھنے کے بعد پیکھا ہے۔

پس اگرتم شریف نیک اچھے آ دی بننا چاہتے ہوتو نیکوں کی صحبت میں رہو' نیک لوگ تہہیں مشک اورعطروا لے کی طرح اچھی اچھی ہاتیں بتا کیں گئیاتم ان سے اچھی عادتیں سیکھو گے یا کم از کم اچھی با تیں ہی سنو گے۔اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بھٹی والے کی طرح تمہاری عادت خراب کر دیں گے ماتم ان سے بری عادتیں سیھو گے اور ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاؤ گے یا کم از کم بری باتیں اور گالیاں تو ضرور ہی سیھو گےاور سنو گے۔اگرتم چوروں جواریوں کبوتر بازوں سنیما بازوں شرابیوں کبابیوں اور جھوٹے لوگوں کے پاس اٹھوبیٹھو گے تو چوری جوئے بازی کبوتر بازی سنیما بازی شراب و کباب کھانے پینے اور جھوٹ بولنے کی عادت سیکھو گے، پھر زندگی بھر کے لیے خراب ہوجاؤگئنتم دین کے رہو گے اوند دنیا ہی کے ۔ دونوں جہاں میں برباد ہوجاؤں گے۔طرفی شاعرنے کیاخوب کہا ہے۔

وان كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الاردى فتر دى مع الردى

فارسی شاعرنے کہاہے:

صحبت صالح ترا صالح كند صحبت طالع ترا طالح كند اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گ اور برے لوگوں کی صحبت تہمیں برا بنا دے گی

علامہ شیرازی دشاللہ نے گلستاں میں لکھا ہے کہ مجھے ایک دوست کے ہاتھ خوشبودار مٹی مل گئی میں نے اس مٹی سے کہا تو تو مثک وعنبر ہے۔اس نے کہانہیں میں تو حقیر مٹی ہوں، کیکن کچھ دن مجھے پھولوں کے ساتھ اٹھنے ہیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے اس لیےان کی خوشبو مجھ میں سرایت کرگئی ہے۔اشعار ملاحظہ ہو۔

> گلے خوشبوئے در حمام روزے رسيد از دست محبوب بيستم بدو عنفتم که مشکی یا عبیری که از بوئے دل آویز تو ہستم بكفتا من كلے ناچيز بودم د لین مدتے باگل نشینم جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنه من جمال خاکم که جستم

ای طرح اگر نیکوں کے ساتھ رہو گے تو تم میں بھی نیک عادت کی خوشبومیں بس جائے گی جوعطراور مشک سے بہتر ہیں، کیونکہ خوشبوکی مہک تھوڑی دیر تک رہتی ہے اورعلم وادب کی خوشبوتمام دنیا کو معطر بنادیتی ہے اور دیریتک رہتی ہے اوراگر بروں کے ساتھ رہو گے تو ان کی بری عادتوں کی بد بومیں بسو گےاوران کی بد بوتمہاری اولا دکوبھی خراب کردے گی۔ دیکھوحضرت نوح علیقہ کالڑ کاشریروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے خراب ہو گیااور کا فرول کے ساتھ ڈوب گیا۔ نبوت کے خاندان سے اس کا نام کٹ گیا۔

پر نوح بابدال بنششت خاندان بتوتش گم شد سگ اصحاف کہف رزوے چند یے نیکال گرفت مردم شد

حفزت نوحِ علیہ علیلہ کا بیٹا بروں کی محبت میں رہنے کی وجہ سے نبیوں کے خاندان سے الگ ہوگیا اور اصحاب کہف کا کتا چند

روزنیکوں کے ساتھ رہنے ہے اپنے جیسے آ دمی کے مرتبہ کو پہنچ گیا۔کہاں جاتا ہے کہ یہ کتا بھی نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور حفرت نوح عليلا كابينا جہنيوں كے ساتھ جہنم ميں جائے گا۔

آخ ہزاروں امیروں کے بچوں کود کیھتے ہو کہ بروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو تیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔کوڑی کوڑی اور مکمڑے نکمڑے کے محتاج ہیں، چیرای اور چوکیدار کے بھی لائق نہیں ہیں۔غریبوں کے بیچے عالموں اور نیکوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے راجه بنے ہوئے ہیں۔ سچ ہے۔

> وقع انتاده فته در شام ہرکس کہ از گوشئہ فرافتند اوستازاد گال دانش مند بودزیرے یادشا رفتند پسران وزیر ناقص عقل

بگدائے بروستا رفتند '' جس وقت ملک شام میں فساد پھیلاتو جس کو جہاں جگہ ملی و ہاں حصیب گیا۔ دیہا تیوں کے قلند بچے وزیری پر پہنچے اور وزیروں کے بدچلن اڑے دیباتوں میں بھیک مانگنے کو گئے۔''

بالکل ایسا ہی انقلاب ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ۵۵ ۱۸ء میں رونما ہوا۔جس کے عبرناک نتائج آج تک ہمارے سامنے ہیں۔ اگرتم بھی نیکوں کے ساتھ رہ کراچھی عاد تیں سیکھ لو گے تو تم بھی ایک روز وزیروں جیسے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاؤ گے اوراگر بروں کے

ساتھ اٹھوبیٹھو گے تو نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے اور نہ دین کے نہ دنیا کے اور اگر نیکوں کے ساتھ رہنے کا موقع نہ ملے تو اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہویہ کتا ہیں تنہمیں اچھی باتیں سکھا کیں گی انہیں کوتم اپنا بہترین ہم نشین سمجھو۔ایک شاعر کہتا ہے۔

نعم الانيس اذا خلوت كتاب تلهوا به ان خانك احباب لا مفشيا سرًا اذا سقود عنه

وتفاذ منه حكمة وصواب

'' جبکہ تم تنہائی میں ہو گے تو کتاب تمہاری بہترین ساتھی ہوگی ،اوراگر دوست تم سے ملنا جلنا مچھوڑ دیں تو پیمہیں بہلائے گی ، اگرکوئی راز کی بات سپر دکرو گے تو بیفاش نہ کردے گی ،اوراس سے تنہیں حکمت ودنائی کی باتیں معلوم ہوں گی۔'' اعز مکان فی الدنی سرج سالج وخیر جلیس فی الزمان کتاب دونیا میں معزز جگھوڑ کے کی زین ہے، اور بہترین ہم نین اس زمانے میں کتاب ہے۔''

احمد بن عمران کہتے ہیں کہ میں احمد بن شجاع کی مجلس میں موجود تھا نہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاکرا بن الاعرابی کو بلالاؤ۔خادم نے لوٹ کر بیان کیا کہ ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ میرے پاس پھھ عرب آئے ہوئے ہیں ان سے چھٹی پاکر آؤں گا حالانکہ میں نے خود دیکھا کہ اکسیے ہیشے ہیں اور کتابوں کا انبار سامنے لگا ہوا ہے ' بھی اس کتاب کو دیکھتے ہیں اور بھی اس کتاب کو اٹھا لیتے ہیں ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابن الاعرابی آگئے ۔ ابن شجاع نے کہا سجان اللہ! آپ نے ہمیں اپنی صحبت سے محروم رکھا اور کہلا بھیجا کہ عرب آئے ہیں حالانکہ نوکر کہتا ہے کہ آپ کیاں کتابوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس برابن الاعرابی نے بیشعر بڑھے تھے۔

لنا جلساء ماتمل حدیثهم الباء ما مونون غیباً و مشهدا یفیدون من علمهم علم ما مضی وعقلاً و تادیباً ورایاً مسددا لا فتنه تخشی ولا سوء عشرة ولا یتقی منهم لساناً ولا یدا فان قلت اموات فما انت کاذب وان قلت احیاء فلست مقتدا

'' ہمارے ہم نشین ایسے ہیں کدان کی گفتگو ہمیں اکماتی نہیں ، بیلوگ دانشمند ہیں اور ہر حال میں بےضرر ہیں ، ہمارے دامن علم وعقل کی دولتوں سے بھرے رہے ہیں ،خودان سے کسی فتنے اور بد مزگ کا اندیشہ نہیں ،ان کی زبان اور ہاتھ سے کوئی خطرہ نہیں ،اگر کہو کہ وہ مردہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے اوراگر کہوزندہ ہیں تو بھی غلط نہیں ۔''

سفرنامہ شبلی میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ مسٹر آ رنلڈ جوعلامہ بلی پڑالٹ اورعلامہ اقبال پڑالٹ کے استاذی ہیں مسٹر موصوف علی گڑھ میں پروفیسر تھے۔ ان کے وطن تشریف لے جانے کے موقع پر شبلی پڑالٹ بھی ساتھ ہو گئے۔ بمبئی سے جہاز پر سوار ہوئے جب جہاز عدن پہنچ کر آ گئے روانہ ہوا تو دس می کو جہاز کا انجی ٹوٹ گیا۔ جہاز کے طاز مین سب گھبرا گئے۔ گھبرائے ہوئے تدبیریں کرتے تھے۔ انجی بالکل بے کار ہو چکا تھا جہاز ست رفتار ہوگیا۔ شبلی فرماتے ہیں کہ میں عین اسی حالت میں مسٹر موصوف کے پاس دوڑ اہوا گیا۔ دیکھا کہ وہ نہایت اطمینان ہو چکا تھا جہاز سے کہا گئے گئے جہاز کے کہ جہاں نجی ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا ایسی حالت میں سے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ میں نے کہا ایسی حالت میں سے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ میں ان کے جہاز اگر بر باوہ ہی ہوتا ہے تو بی تھوڑاوقت اور بھی قدر کے قابل ہے۔ (سفرنامہ علامہ بلی ص ۱۲۔ کیا ہے۔ میں کہا کہ آب کہ جہازا گر بر باوہ ہی ہوتا ہے تو بی تھوڑاوقت اور بھی قدر کے قابل ہے۔ (سفرنامہ علامہ بلی ص ۱۲۔ ا

المبلمی اینے بیٹے کو وصیت کرتا ہے۔ یابنی اذا و قفتم فی الاسواق فلا تقغواالا علی من تبع السلاح اویبیع الکتب (الفحری) اے بیٹے! جبتم بازار میں کہیں گھر وتو صرف انہیں دکانوں پر گھر و جہاں ہتھیار بکتا ہویا کتا بین فروخت ہوتی ہوں۔ قرآن مجید وحدیث شریف، فقہ تفییر' اخلاق وتصوف اور دینیات کی کتابوں کا مطالبہ کرتے رہواور مخرب اخلاق کی کتابوں کومت

دیکھو۔ان سے تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ جیسے فخش ناولوں اور تصویروں والے رسالے اور گانے کی کتابیں بہت سے لوگ انہیں کتابوں کی وجہ ہےخراب ہو گئے کیونکہ بری کتاب کااثر برےآ دمی کی صحبت سے زیادہ براہوتا ہے۔

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسري فصل

الله تعالیٰ کی محبت کن کے لیے؟

(٥٠١١) عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ (۱۱۰۵) حضرت معاذ بن جبل را الثين بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُثالِيًّا كو رَسُوْلَ اللَّهِ تَاتُّتُمْ يَقُوْلُ ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فرماتے ہوئے میں نے بیسنا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جولوگ آپس میں میری خوشنودی کے لیے محبت رکھتے ہیں تو میری محبت ان کے لیے واجب ہوجاتی وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ)) رَوَاهُ ہے اور جولوگ صرف میری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں توان کے لیے بھی میری محبت لازم ہوجاتی ہے۔ جولوگ میری رضا مَالِكٌ وَفِيْ رَوَايَةِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ ((يَقُوْلُ اللَّهُ جوئی کے لیے ملا قات اور زیارت کرتے ہیں توان کی بھی میری محبت ضروری تَعَالَى الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرِ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَآءُ.)) ہوجاتی ہے اور جولوگ میری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے مال وغیرہ

خرچ کرتے ہیںان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔( مالک )اورتر ندی کی روایت میںاس طرح سے ہے کہاللہ تعالیٰ فرما تا ہے جولوگ میری بزرگی اور جلال وعظمت کے لحاظ سے آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے قیامت میں ایسے نور کی اصل ہوں گے ان پر

انبیاءاورشہداءبھی رشک کریں گے۔

(۵۰۱۲۳) حضرت عمر والثنوئ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَالْيُمْ اللهِ عَلَيْمُ نِي فَرمايا: کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے پچھا یہے بندے ہیں کہ نبی اور شہیدتو نہیں ہیں، کیکن قیامت کے دن اتنے بڑے مرتبہ اور درجہ برہوں گے کہ ان کودیکھ کرانبیاءادرشہداءبھی رشک کرنے لگیں گے ۔لوگوں نے کہایا رسول اللہ! آپ ہمیں بتا ئیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ مُظافِیْظ نے فر مایا: وہ لوگ ہیں جو صرف الله تعالیٰ کی روح یعنی قرآن مجید کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں' نہان میں اس کےعلاوہ آپس میں کوئی رشتہ داری ہےاور نہ لین دین کا معاملہ ہے،ان کومحبت صرف اسی لیے کہ اللّٰہ کا کلام پڑھا ہوا ہے۔حافظ ہے' عالم ہے،قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے۔خدا کی قتم! ان کے چہرے نورانی ہوں گے گویا وہ نور ہی نور ہے۔ قیامت کے روز جبکہ لوگ خوف زرہ

(٥٠١٢ـ٣) وَعَنْ عُمَرَ ﴿ثَلِثَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيًا ((إنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لأنَاسًا مَاهُمْ بِٱنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَآءُ وَالشُّهَدَآءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ)) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ ((قَالَ هُمْ هُمْ قَوْمٌ تُحَابُّوْا بِرُوْحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ ٱرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا ٱمْوَالِ يَتَعَاطُونَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وَجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُوْرِ لَا يَخَافُوْنَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ آلَا إِنَّ آوْلِيَآءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ

١١٠٥ ـ اسناده صحيح ـ موطا امام مالك كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله ٢/ ٣٥٣ ح ١٨٤٣ ـ ترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الحب في الله ٢٣٩٠ .

٥٠١٢-٣ حسنــ سنن ابي داؤد كتاب البيوع والاجارات باب في الرهن ٣٥٢٧، حسنــ شرح السنة ١٣/٥٠ ح ٤٣٦٤ ـ مصابيح السنة ٧٩٨٧ ـ شعب الايمان ٨٩٩٨ .

الله تعالى كا عبيان من المركز الله تعالى كا منته كا (427) الله تعالى كا منته كا بيان من كا المركز الله تعالى كا منته كا المركز الله تعالى كا المركز المر

يَحْزَنُوْنَ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَرَوَاهُ فِي شَرْح ہوں گے تو ان کوخوف نہیں ہو گا۔ اور نہ وہ عملین ہوں گے جبکہ لوگ غم کے السُّنَّةِ عَنْ آبِي مَالِكٌ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ مَعَ سمندر میں ڈو بے ہوں گے، پھراس کی تائید میں آپ مُلاَیم نے قرآن مجید كَ اسْ آيت كريمه كي تلاوت فرما كُي: ﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَآ عَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ زَوَائِدَ وَكَذَا فِي شُعَبِ الإيْمَانِ

ہوگااور نہوہ رنجیدہ ہوں گے۔'' (ابوداؤ دُشرح سنہ وہیہتی )

#### ایمان کی سب سیے مضبوط شاخ

(٥٠١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ (١٥٠٥) حضرت عبدالله بن عباس الله مُناتِيان كرت بين كدرسول الله مُناتِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَّ ((يَا آبَا ذَرِّ آيٌّ عُرَى الْإِيْمَانَ نے حضرت ابوذر دلائٹؤ سے فر مایا: اے ابوذر! ایمان کی کونسی شاخ زیادہ اَوْثَقُ)) قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمَ قَالَ کڑی اور مضبوط ہے؟ حضرت ابوذر ڈٹاٹٹؤنے جواب دیااس کوتو اللہ اوراس کا ((الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔آپ مَاثِیْمُ نے فرمایا: الله تعالیٰ ہی کے لیے فِيْ اللَّهِ)) ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان آپس میں میل جول رکھنا اور دوستی کرنا اور اللہ ہی کے واسطے بعض رکھنا' ہیہ ایمان کی سب سے زیادہ مضبوط کڑی ہے۔ (بیہقی)

(٥٠١٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ثَاثُوا أَنَّ النَّبِيَّ ثَاثِيمًا (۵۰۱۵) حضرت ابو ہررہ ڈالٹھ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ مُلاٹیم نے فرمایا جومسلمان بھائی ایے مسلمان بھائی کی بیار پڑی کے لیے جاتا ہے یا قَالَ ((إذَا عَادَ الْمُسْلِمُ آخَاهُ أَوْزَارَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاتَ مِنَ اس سے ملنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرما تا ہے کہ تیری زندگی بڑی اچھی ، الْجَنَّةِ مَنْزِلًا)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَهٰذَا زندگی ہے اور تیرا چلنا بہت مبارک اورا چھا ہے۔ تو نے اس بھار برسی اور

حَدِيْثُ غَرِيْبٌ ملاقات کی وجہ سے جنت میں اپنی جگہ بنالی ہے۔ (ترمذی)

اظهارمحبت كي ترغيب

(۵۰۱۲) حفرت مقدام بن معد يكرب والفؤريان كرتے ميں كه رسول (٥٠١٦) وَعَنِ الْمِقُدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرَبَ ثَالِثَةِ الله مُثَاثِينًا نے فرمایا: جب کوئی کسی ہے محبت رکھے تواسے جاہیے کہاہے بتا عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا قَالَ ((إِذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبَّهُ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ دے تا کہ وہ س کر خوش ہوجائے۔(ابوداؤ دوتر مذی)

(۱۷-۵) حضرت انس والنفؤ نے بیان کیا ہے کہ ایک مخص کا گزر رسول (٥٠١٧) وَعَنْ أَنَسَ النُّئْزُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ الله مُنْ الله مُن الله عن الله عنه الله من الله عنه الله من ا بِالنَّبِيِّ نَاتِيْتُمْ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ إِنِّي لَاحِبُّ هٰذَا لِلَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((أَعْلَمْتَهُ))

ہوئے تھے توان میں سے ایک تخص نے کہا کہ مجھے اس سے اللہ کے واسطے

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ "خرردار موجاؤالله كروستول يرنه خوف

٥٠١٤ - حسن- شعب الايمان ٩٥١٣ ـ الصحيحه ٩٩٨ - شوام كما توحس ع-

جاء في اعلام الحب ٢٣٩٢.

٥٠١٧ - حسن ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في ان المرء مع من احب ٢٣٨٦ ـ شعب الايمان ٩٠١١ ـ ٩٠<u>٠ شوام</u>

کےساتھ حسن ہے۔

١٥٠٥٥ حسن ـ سنن الترمذي كتاب البرباب ما جاء في زيارة الاخوان ٢٠٠٨ ـ ابن ماجه ١٤٤٣ ـ الصحيحه ٢٦٣٢ . ١٦٠٥- اسناده صحيحـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب اخبار الرجل بمحبته اياه ١٢٤٥- ترمذي كتاب الزهد باب ما

قَالَ لَا قَالَ ((قُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ)) فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ فَقَالَ أُحَبِكَ الَّذِي آحْبَبْتَنِي لَهُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَسَالَهُ النَّبِيُّ ثَانِيْمُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَانِيْمٌ ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَ مَا أَحْتَسَبْتَ))ـ رَوَاهُ

الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَفِيْ رَوَايَةِ التِّرْمِذِيُّ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبَّ وَلَهُ مَا آكْتَسَبَ

مااحتسبت"'' تو قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہےاور تخجے تیری نیت کا ثواب ملے گا۔'' (بیہ فی وتر مذی) (٥٠١٨) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ثَالِيًّا يَقْوْلُ ((لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُنُ طَعَامَكَ

إِلَّا تَقِيٌّ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ ۖ

دارآ دمیوں کے ساتھ رہا کرو۔ کا فروں اور فاسقوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرواورصرف مومن پر ہیز گار ہی تمہارا کھا نا کھایا کرے۔ (تر مذی ابوداؤ دودارمی ) بیغنی مومنوں کے ساتھ رہواورانہیں کے ساتھ اٹھو بیٹھواور پر ہیز گارول کو کھانا کھلاؤ تا کہان کے بدن میں قوت وطاقت ہوجس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کرسکیس بخلاف غیر کے ۔اس

دچہ سےا گرتم غیر کوکھا نا کھلا وَ گے تو یقیناوہ گناہ زیادہ کریں گے۔

#### آ دمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے

(٥٠١٩) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ وَلَيْنَا قَالَ وَسُولُ (٥٠١٩) حضرت ابوبريره وَلِلْتَنابيان كرت بي كدرسول الله مَالَيْنَا فَعُرمايا: اللَّهِ مَالِينَا ((الْمَرْءُ عَلَى دِیْن خَلِیْلِهِ فَلْیَنْظُرُ آدمی اینے دوست کے دین اوراس کے طور وطریقہ پر چاتا ہے تواس کود مکھ لینا چاہیے کہ سے محبت کرتا ہے۔ (احمد تر ندی ابوداؤ دو بیہق)

محبت ہے۔آپ مُلائظ نے اس سے فرمایا: تم نے اس کو بتا دیا ہے۔اس نے

کہانہیں،آپ مُلاثیرًا نے فرمایا تم کھڑ ہے ہوکراس کو بتا دو۔وہ کھڑا ہوکراس

کے پاس گیااور بتایا تواس نے کہا:"احبك الذي احببتنی" جس خدا

ك واسطيتم مجھ سے محبت كرتا ہے وہ خدا تجھ سے محبت ركھے'' جب وہ

لوث كروالين آياتورسول الله مَاليَّكُمُ نے اس سے دريا فت كيااس نے آپ كو

خبر دی تو آپ تُلٹی انے فرمایا: "انت مع من احببت ولك

(۵۰۱۸) حضرت ابوسعید و النظ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول

الله تَالِيْظِ كُوفر مات موس سنام كه آب تَالِيْظِ ف فرمايا: تم نيك اورايمان

آحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِكُ))ـ رَوَاهُ آحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

#### تونسيج: يعنى اس كوسيح اورنيك آدى سے مجت ركھنى جا ہے۔

(٥٠٢٠) وَعَنْ يَهِيْدَ بْنِ نُعَامَةَ ﴿ ثَالَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ طَيْمُ ((إذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْئَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَإِسْمِ اَبِيْهِ وَمِمَّنُ هُوَ فَإِنَّهُ <u>اَوْصَلُ لِلْمُوَدَّةِ)) لَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ</u>

(٥٠٢٠) حضرت يزيد بن نعامه والنفؤييان كرت بي كدرسول الله طالفؤ ف فرمایا: جب کوئی سی کواپنا بھائی بنائے تواسے جا ہے کہاس کے باپ کا نام اور اس کا نام یو چھ لے اور میر بھی یو چھ لے کہ کس خاندان سے ہو؟ کیونکہ میرسب معلومات اس کی محبت اوراخوت کوزیاده مضبوط بنانے والی میں ۔ (ترمذی)

٥٠١٨ ـ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب من يؤمر ان يجالس ٤٨٣٢ ـ ترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن ٢٣٩٠.

٥٠١٩ ـ حسن ـ مسند احمد ٢/ ٣٠٣ ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب ما يؤمر ان يجالس ٤٨٣٣ ـ ترمذي كناب الزهد باب ۵ ـ ۲۳۷۸ .

٠٢٠٥ اسناده ضعيف سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في النحب في الله ٢٣٩٢ - ارسال كا وجر عضعف -

الهداية - AlHidayah

# اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ .....تيسري فَصل

الله کے لیے دوستی اور دستمنی

(٥٠٢١) عَنْ اَبِيْ ذَرِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْمُ قَالَ ((اَتَدْرُوْنَ أَيُّ الْآعْمَال أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى)) قَالَ قَائِلٌ الصَّلْوةُ وَالزَّكُوةُ وَقَالَ قَائِلٌ الْجِهَادُ قَالَ النَّبِيُّ ثَاثِيْمٌ ((إِنَّ اَحَبَّ الْاعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِيْ اللَّهِ))۔ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوٰى أَبُوْدَاوُدَ الْفَصْلَ الْآخِيْرَ

(٥٠٢٢) وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ ﴿ ثَاثِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله تَاتِيمُ ((مَا اَحَبُّ عَبْدٌ عَبْدًا لِللهِ إِلَّا اَكْرَمَ رَبَّهُ عَزُّوَجَلُّ) - رَوَاهُ أَحْمَدُ

(٥٠٢٣) وَعَنْ أَسْمَآءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ﴿ اللَّهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ تَالِيُّمْ يَقُوْلُ ((آلا أُنَبَّنُّكُمْ بِخِيَارِكُمْ)) قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ثَاثَيْمُ قَالَ ((خِيَارُكُمْ الَّذِيْنَ إِذَا رُوًّا ذُكِرَ اللَّهُ)) ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةً

(٢٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَالْمُؤَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّمُ ((لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابًّا فِيْ اللَّهِ عَزُّوَجَلُّ وَاحِدٌ فِيْ الْمَشْرِقِ وَاخِرْ فِيْ الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَقُوْلُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ.))

(۵۰۲۱) حضرت البوذر والنوايان كرت بين كدرسول الله ظافيا نے بم لوگوں کے پاس تشریف لا کرییفر مایا کہتم جانتے ہو کہکون ساکام اللہ تعالیٰ كنزديك سب سے زياده پسنديده ہے؟ كسى نے كہانماز اورزكو ة ہے اور كى نے كہا كہ جہاد ہے۔ تو آپ عَلَيْظِ نے فرمايا: الله تعالى كے زديك سب کامول میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کام اللہ ہی کے لیے دوستی اوراللہ ہی کے لیے دشمنی ہے۔ (احمدوا بوداؤد)

(۵۰۲۲) حضرت ابوامامه وللظ بيان كرت بين كدرسول الله تلطيم ني فرمایا: جس مخص نے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بندے ہے محبت کی تواللہ تعالی اس کی عزت واحترام کرتاہے۔ (احمہ)

(۵۰۲۳) حضرت اساء بنت يزيد وللها نے كہاكه ميس نے رسول الله مَنْ اللَّهُ كُورِهِ أَرِمَاتِي بُوحُ سَاہِ۔ آپؓ نے فرمایا: کیامیں سب سے اچھے لوگوں كانہ بتاؤں كەتم بيس سے سب سے اچھا كون شخص ہے؟ لوگوں نے عرض كياكه بان يارسول الله! ضرور بتاديجيّ تو آب نفر مايا بتم مين سب

سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کود کی کرخدایا دآ جائے۔ (ابن ملجہ ) (۵۰۲۴) حضرت ابو ہر رہ و فائلہ بیان کرتے ہیں که رسول الله تالیم نے فر مایا: اگر دوآ دمیوں کے درمیان میں الله تعالیٰ کے واسطے دنیا میں محبت و دوی ہوگئ اوران میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے دوسر امخرب میں اوران كى آپس ميں جسماني ملاقات نہيں ہے تو قيامت كے دن الله توالى ان دونوں کواکیک جگہ جمع کر کے فر مائے گا کہ بیروہی شخص ہیں کہ دنیا میں میری رضامندی کی وجہ ہے اس سے محبت رکھتا تھا۔ (بیہق)

٥٠٢١ مناده ضعيف مسند احمد ٥/ ١٤٦ منن ابي داؤد كتاب السنة باب مجانبة اهل الاهواء ٩٩ ٥٠ يزير بن الى زياد ضعیف ہے۔

٠٢٢ ٥ - حسن - مسند احمد ٥ / ٢٥٩ .

٥٠٢٣ ـ ضعيفٍ ـ سنن ابن ماجه كتاب الزها. باب من لا يؤبه له ٤١١٩ ـ علامه الباني رشط ني شربن حوشب كي وجر ساس حديث كو نىعىف قرارديا ہے، كيكن جمہور كے زويك شهر حسن الحديث راوى بيں \_والله اعلم \_

٥٠٢٤ - اسناده ضعيف شعب الايمان ٩٠٢٢ - أغمش مدلس بين اورتكم بن نافع الرقي ضعيف بين \_

(۵۰۲۵) حضرت ابوزرين والتل الله عليهم في كرت بيل كدرسول الله عليهم في

فرمایا: کیا میں تمہیں ایس بات نہ بتاؤں جس سے تم دنیا وآخرت کی جملائی

(٥٠٢٥) وَعَنْ اَبِيْ رَزِيْنِ ﴿ ثُلِثُنِّ النَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْمُ ((آلا أَدُلُّكَ عَلَى مِلاكِ هٰذَا اْلَامْرِ الَّذِيْ تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ آهُلِ الذِّكْرِ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكُ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَأَحِبُّ فِيْ اللَّهِ وَٱبْغِضْ فِيْ اللَّهِ يَا آبَارَزِيْنِ هَلْ شَعَوْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَوَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا أَخَاهُ شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيْكَ فَصِلْهُ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَالِكَ

فَافْعَلْ . ))

(٥٠٢٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ ۚ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ تَالِيُّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّمُ ((إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمُدًا مِنْ يَأْقُونِ عَلَيْهَا غُرْفٌ مِنْ زَرْ جَد لَهَا أَنْوَاتُ مُفَتَّحَةٌ تُضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الْكُوكَابُ الدُّرِّيُّ)) فَقَالُواْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَاللَّمْ مَنْ يَسْكُنُهَا قَالَ ((الْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِيْ اللهِ وَالْمُتَلاقُوْنَ فِيْ اللهِ)) . رَوَى الْبَيْقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان الْإَحَادِيْثُ الثَّلْثَةَ

کرنے والے ہوں گے۔ (بیہق)

ہو سکے تو اپنے بدن کواپنے بھائی کی خدمت میں لگاؤ، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی اللہ تبارک وتعالی کے واسطے خدمت کرو اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے واسطے ملاقات کرتے رہو۔ (بیہق) (۵۰۲۷) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مُٹائٹاً کے جن کے اوپر زہر جد کے گنبداور بالا خانے ہیں اور ان بالا خانوں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اوران بالا خانوں اوران کے دروازوں سے روشنی ستاروں کی طرح چیکتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے۔لوگوں نے کہایا رسول اللہ!ان بالا خانوں میں کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فر مایا: وہ لوگ ہوں کے جواللہ تعالی ہی کے واسطے آپس میس محبت کرنے والے اور الله تعالیٰ کے واسطے آپس میں اٹھنے بیٹھنے والے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپس میں ملاقات

حاصل کرلو۔ وہ یہ ہے کہتم ذکر الہی کی مجلسوں میں بیٹھا اٹھا کرواور جہال

وعظ ونصیحت ہوو ہاں آتے جاتے رہواور تنہائی میں تم ذکرالہی کے ساتھ اپنی

زبان کوحرکت دیتے رہواور اللہ ہی کے واسطے دوئی و مثنی رکھو۔ اے

ابورزین! کیاتم جانے ہوکہ جب کوئی اینے بھائی سے ملاقات کے لیے

ایے گھرے نکاتا ہے تواس کے پیچھے پیچھے سر ہزار فرشتے چلتے ہیں جواس

کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہا بےخدایا! تیری

رضامندی حاصل کرنے کے لیےفلاں بندے سے ملنے کے لیے جارہا ہے

تو تواس پررحت نازل فرمااورتواس سے پیارومجب کر۔ ابورزین اگرتم سے

توضيح: ان تنول حديثول كويهم نے روايت كيا ب

٥٢٥٥ - اسناده ضعيف- شعب الايمان ٩٠٢٤ - عثمان بن عطاء بن اليسلم الخراساني ضعيف راوي --٥٠٢٦ و اسناده ضعيف شعب الايمان ٩٠٠٢ ومحر بن حير ضعيف --

# بَابُ مَا يُنَهٰى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعَوْرَاتِ بائيكاك، تركموالات اورعيب جوئى كے پیچھے يڑنے كاباب

## ٱلْفَصْلُ الْلَاقَّ لُ..... بِهِمِلْ فَصل تين دن سے زيادہ ترک تعلق کی ممانعت

(٥٠٢٧) عَنْ آبِيْ آيُّوْبَ الْانْصَارِيِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ آنُ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلْثِ لَيَالِ يَلْتَقِيَانَ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرٌ هُمَا الَّذِيْ يُبْدَأُ فَلَا اللَّذِيْ يُبْدَأُ بِالسَّلامِ)) لَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِالسَّلامِ)) لَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(۵۰۲۷) حضرت ابوابوب انصاری ڈٹائٹڈنیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹڈنل نے فر مایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض ہو کر بات چیت چھوڑ دے کہ راستے میں کہیں ملاقات ہوجائے تو ایک ادھر منہ پھیرے دوسراادھر منہ پھیر لے اور اس سے کتر اجائے اور ان دونوں میں سب سے اچھاوہ ہے جوسب سے پہلے سلام کرے۔ ( بخاری وسلم )

## حسد، کینه، غیبت وغیره کی مذمت

رَّهُ وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَالْقَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ طُلِّمَا ((اَيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَ آكُذَبُ اللهِ طُلِّمَا ((اَيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَ آكُذَبُ الْحَدِيْثِ وَلا تَجَسَّسُوْا وَلا تَجَسَّسُوْا وَلا تَخَسُسُوْا وَلا تَنَاجَسُوْا وَلا تَخَاسَدُوْا وَلا تَنَاجَسُوْا وَلا تَحَاسَدُوْا وَلا تَنَاجَسُوْا وَلا تَحَاسَدُوْا وَلا تَنَاجَسُوْا وَلا تَنَاجَسُوْا وَلا تَخَاسَدُوا وَلا تَنَاجَسُوْا وَكُونُواْ عِبَادَاللهِ اِخْوَانًا وَفِي رَوَايَةٍ وَلا تَنَافَسُوْا)) لَمُتَفَقَ عَلَيْهِ وَلا تَنَافَسُوْا)) لَمُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَلا تَنَافَسُوْا)) لَمُتَفَقَّ عَلَيْهِ (رَبُولُ اللهِ طَلَيْهِ الْمَالَ وَسُولُ اللهِ طَلَيْمَ (رَبُولُ اللهِ طَلَيْمَ الْمَالُونَ اللهِ طَلَيْمَ (رَبُولُ اللهِ طَلَيْمَ اللهِ طَلَيْمَ اللهِ طَلْقَالُ وَاللهِ عَلَيْهِ (رَبُولُ اللهِ طَلَيْمَ اللهِ طَلْمَالُ وَسُولُ اللهِ طَلَيْمَ وَيُومَ (رَبُولُ اللهِ طَلْمَالُ وَاللهِ عَلَيْمَ اللهِ طَلْمَالُ اللهِ طَلْمَالُ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ طَلْمُ اللهِ طَلْمَالُولُ اللهِ طَلْمَالُ اللهِ عَلَيْهِ (رَبُولُ اللهِ طَلْمَالُولُ اللهِ طَلْمَالُولُ اللهِ طَلْمُ اللّهُ طَلْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَّا

رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَآءُ فَيُقَالُ

(۱۸۰۵) حفرت ابو ہریرہ وہائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نگائٹی نے فرمایا: تم بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ اور نہ کی کے ٹوہ میں گئے رہواور نہ کی جاسوی کرواور نہ بھاؤ پر بھاؤ بر ھاؤ جبکہ تمہاری لینے کی نیت نہ ہواور نہ حسد وبغض رکھواور نہ کینہ کپٹ رکھواور نہ فیبت وچنی کرو۔ بلکہ سب بھائی بن کر رہو اور نہ دنیوی حرص رکھو۔ ( بخاری و مسلم )

(۵۰۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کے فر مایا: پیراور جعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سوائے مشرکین کے سب کی بخشش کر دی جاتی ہے مگراس کی بخشش نہیں ہوتی جو این مسلمان بھائی سے کینہ کیٹ عداوت دشمنی رکھے ہوئے ہو۔ تو اس

٥٠٢٧ ـ صحيح بخاري كتاب الادب باب الهجرة ٧٧٧ ٦ ـ مسلم كتاب البر باب تحريم الهجرة ٢٥٦٠ .

٥٠٢٨ - صحيح بخارى كتاب الادب باب يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا ٢٠٦٦ ـ مسلم كتاب البر باب تحريم بم الظن ٢٥٦٣ .

٥٠٢٩ صحيح مسلم كتاب البر باب النهى عن الشحناء ٢٥٦٥ .

أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۖ

(٥٠٣٠) وَعَنْهُ وَلِيْنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثَيْمُ

((يُعْرِضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّؤْمِن اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَآءُ فَيُقَالُ أَتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَفِيْنَا)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(٥٠٣١) وَعَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ آبِي مُعَيْطٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيُّمْ يَقُوْلُ ((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا))۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ تَعْنِيْ النَّبِيَّ طَالِيَّةٍ يُرَخِّصُ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلْثِ الْحَرْبُ وَالْإصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ إِمْرَاتَهُ وَحَدِيْثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا)) وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ فِيْ بَابِ الْوَسْوَسَةِ.

(٥٠٣٢) عَنْ أَسْمَآءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَبُّ اللَّهُ قَالَتْ قَالَ

رَسُوْلَ اللَّهِ تَاثَيْمُ ((لَا يَجِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي

ثَلْثٍ كَذِبُ الرَّجُلِ إِمْرَأَتُهُ لِيُرْضِيْهَا وَالْكَذِبُ

فِيْ الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ)).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنِّرْ مِذِيُّ

کے بارے میں کہا جاتا ہے کہان لوگوں کو اتنی مہلت دے دو کہ سلح کر کے آپس میں میل ملاپ کرلیں۔(مسلم)

(۵۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ جانٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُالْیُمْ نے فرمایا: ہفتہ بھر میں سب لوگوں کے اعمال دو دن میں دومر تبددر ہار خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، لعنی پیراور جعرات کے دن ہرمومن بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے کہاس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت و کینہ کیٹ ہوتو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہان کو جخشش سے چھوڑ سے رکھو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور اپنی حرکات ناشائستەسے بازآ جائیں ـ (مسلم) صلح كى ترغيب

(۵۰۳۱) حضرت ام كلثوم بنت عقبه بن معيط ريانيًا بيان كرتي بين كه رسول الله مَنْ لَيْنَا كُوبِيهِ مِينِ نِے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نیک نیتی ہےلوگوں کے ورمیان صلح کراوے اور دونوں آ دمیوں کے درمیان میں میل ملاپ کرد ہے اوران دونوں کواچھی احچمی با توں کی تلقین کر دیے تو وہ جھوٹانہیں ہےاور نہ حبوث کا گناہ اس پر ہوگا۔ (بخاری مسلم )اورمسلم میں اتنازیادہ ہے کہ تین جگہ نیک نیتی سے خلاف واقعہ بیان کردیے میں جھوٹ نہیں ہے۔ لڑائی کے موقع پر ۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں ۔ خاوند کا اپنی بیوی سے اور بیوی کااینے خاوند سے بات چیت کرنے میں۔

# اَلَفَصُلَ الثَّانِيُ.....ووسرى فصل

(۵۰۳۲) حضرت اساء بنت يزيد را الله عَلَيْمُ بيان كرتي بن كدرسول الله مَالَيْمُ إِنْ فرمایا: جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے مگران تین جگہوں میں کہ بیوی اگر ناراض ہوتو اس کوخوش کرنے کے لیے کوئی خلاف واقعہ بات کہہ دے۔اورلزائی میں بھی پیستر ابازی کے طور پر دروغ گوئی درست ہے اورلوگوں کے درمیان میل ملاپ صلح کرانے میں بھی۔ (احمدوتر مذی)

<sup>•</sup> ٣٠ - صحيح مسلم كتاب البر باب النهى عن الفحشاء ٢٥٦٥ .

٥٣١ - صحيح بخاري كتاب الصلح باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ٢٦٩٢ ـ مسلم كتاب البر باب تحريم

۰۳۲ مـ حسن ـ مسند احمد ٦/ ٤٦١ ـ سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في اصلاح ذات البين ١٩٣٩ .

· (٥٠٣٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَاثِهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَاثِيمُ

قَالَ ((لَا تَكُونُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ

ثَلْثَةَ فَإِذَا لَقِيَهُ ثَلْثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَالِكَ لَا يَرُدُّ

عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِاثْمِهِ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

(٥٠٣٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ انْ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْمٌ قَالَ ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَاخَاهُ فَوْقَ ثَلْثَةٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَاتَ دَخَلَ

النَّارَ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ

سن مسلمان کے لیے بیلائق نہیں ہے کہ وہ اسپیے مسلمان بھائی ہے تین دن ے زیادہ ناراض رہے اور اس ہے بات چیت جھوڑے رکھے۔ جب ملا قات ہوتو تین باراس کوسلام کرے اس پرجھی اگر وہ جواب نہ دے تو جواب نددين والے يركناه ہے۔ (ابوداؤو)

(٥٠٣٨) حفرت ابو بريره والنفزيان كرتے بين كدرسول الله طافيا في فرمایا: کسی مسلمان کے لیے بیرحلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ اسینے مسلمان بھائی سے بات چیت حچوڑ بےرکھے۔ جوتین دن سے زیادہ بات چیت جچوڑ ہے رکھے اور ای دوران میں مرجائے تو جہنم میں داخل ہو گا۔

(۵۰۳۵) حضرت ابوالخراش السلمي الأنتؤائي رسول الله مؤليل كويرفرمات ہوئے سناہے کہ جوایی مسلمان بھائی ہے سال بھربات بیت چھوڑے رکھے ایں کا گناواس کے فل کے برابر ہے، یعنی جننا گناہ مسلمان کے خون ریزی میں

ے اتنائی گنامسال بھریات چیت چھوڑ دینے میں بھی ہے۔ (ابوداؤر)

(۵۰۳۲) حفرت ابو مريره والنظر بيان كرت بين كدرسول الله تاليل في فرمایا: کسی مومن کے لیے بیلائق نہیں ہے کہا پیخ مومن بھائی ہے تین دن

ے زیادہ ہات چیت چھوڑے دیکھے۔ اگر تین دن گزر گے تواسے جاتیے کہ

اس سے سلام و ملاقات کرے اوراگرآ ئیں میں ملیک سلیک ہوگئی تو جواب میں دونوں برابر ہیں اورا گر جواب نہیں دیا تو سلام کا جواب نہ دینے والا

كنېگارىپ گااورسلام كرنے والا گناه \_ وربوچائے گا ـ (ابوداؤد)

(۵۰۳۷) حضرت ابودرواء والفيَّة بيان كرتے بين كه رسول الله مَنْ لَقَيْمَ نِي

فرمایا: کیامیں تمہمیں ایسا کام نہ بتلا ؤں جس کا ثواب روز ہ نماز اورز کو ۃ ہے

بھی زیادہ ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا: دوآ دمیوں کے درمیان میں صلح کرا دینااوران میں میل محت کرا دینااورآپس کی نااتفاقی اور پھوٹ'

٥٠٣٣ ٥ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الدب باب ٤٩١٣ .

٥٠٣٤ ما اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الادب باب فيمن ٤٩١٤ .

٥٠٣٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد ٥٩١٥ ـ الصحيحه ٩٢٨

٥٠٣٦ مـ اسناده ضعيف سنن ابي داؤد ٩١٢ ع- المال بن الي المالد لي مستوريم ـ

٥٠٣٧ - صحيح - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب اصلاح ذات اليمين ٤٩١٩ ـ ترمذي كتاب صفة القيامة ٢٥٠٩ .

الهداية - AlHidayah

توضیح: اس مدیث معلوم ہوا کدایک آدمی دوسرے آدمی سے تین دن سے زیادہ بات چیت نہ چھوڑ ۔۔۔

(٥٠٣٥) وَعَنْ اَبِيْ الْبِخْرَاشِ السُّلَمِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ۖ يَقُولُ ((مَنْ هَجَرَ آخَاهُ سُنَّةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

(٥٠٣٦) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثَالَةٍ قَالَ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ عَلَيْثُمْ ((لاَيْجِلُ إِخُوْسِ أَنْ يَهْجُوَ مُؤْمِنَا

فَوْقَ ثَلْثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِمِ ثُلْثِ فَلْيَقْلُهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ الشَّلامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِيْ

الْآجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَآءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

(٥٠٣٧) وَعَنْ اَبِيْ الدَّرْدَآءِ ﴿ ثَاثِثَةِ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيُمُ ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِٱفْضَلَ مِنْ

دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلْوةِ)) قَالَ قُلْنَا بَلِّي قَالَ ((اصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ

وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

مونڈنے والا ہے، لیعنی ناا تفاقی اور پھوٹ سے دین کٹ جاتا ہے جس طرح استرہ سے بال کٹ جاتے ہیں۔ (تر مذی وابوداؤد)

حسداوربعض كيمتكيني

(٥٠٣٨) وَعَنِ الزُّبَيْرِ ۖ ثَالَثُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَالِيَّا ((دَبَّ إلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَآءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشُّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ))۔ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْ وِذِيُّ

(٥٠٣٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ الثَّنَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَثْتُهُمْ قَالَ ((إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ

كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

توضيح: اس مديث معلوم ہوا كه صدكرنے سے نيكى جل جاتى ہے جس طرح آگ ئے كرى جل جاتى ہے۔ (٥٠٤٠) وَعَنْهُ وَلَتُنْءَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِثُمْ قَالَ ((إِبَّاكُمْ

وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَة))ـ رَوَاهُ

(٥٠٤١) وَعَنْ اَبِيْ صِرْمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ثَلَيْتُمْ قَالَ

((مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ

عَلَيْهِ)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَمْذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

(٥٠٤٢) وَعَنْ آبِيْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ اللَّهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ تَاتِيُّمُ ((مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُوثِمِنَّا أَوْ مَكَرَ بِهِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

(٥٠٢٨) حفرت زبير والمنتوع بيان كيا ب كدرسول الله مَثَالِيمُ في فرمايا: تم میں پہلی امتوں کی بیاری سرایت کر گئی ہے، وہ بیاری حسد اور بغض ہے جو تمہارے دین کومونڈ نے والا ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ تمہارے بالوں کومونڈ تا ہے بلکہ تمہارے دین کومونڈ تا ہے۔اس بغض اور حسد سے دین و دنیا دونوں میں خرابی ہے۔(تر مذی واحمہ)

(۵۰۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُانٹیم نے فرمایا: تم حسد ہے بیچے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

مشقت میں ڈالے گا۔ (تر مذی وابن ماجہ)

(۵۰۴۰) حضرت الو مريره والثيناروايت كرت مين كدرسول الله طاليم في فرمایا جم اتفاتی سے بیج رہو کیونکہ نااتفاقی دنیا کواوردین کو برباد کرنے والی ہے۔ لیعنی اختلاف ونا اتفاقی ہے دین و دنیابر بادہوجاتی ہے۔ (ترندی) (۵۰۲۱) حفرت ابوسرمه تلفؤ بيان كرت بين كدرسول الله تلفظ نے فرمايا: جوبلا وجد كسى مسلمان كونقصان يهنجائ كانوالله تعالى بهي اس كونقصان پہنچائے گا اور جوکسی انسان کومشقت میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو

(۵۰۴۲) حضرت ابو بكرصد إِنّ رَاتُنْوَارُوايت كرتے ہِں كه رسول اللّه مَاتِيْزُمْ نے فر مایا: اس شخص پرلعنت ہے جو کسی مسلمان کا نقصان کرے یا مکر و فریب میں ڈالے۔(ترمذی)

توضيح: اس مديث معلوم بواكه جومسلمان كسي مسلمان كوكروفريب دے كرنقصان كينجائ واليے تخص برآب مالية كم في لعنت فرمائی ہے۔

٥٠٣٨ - حسن - مسند احمد ١/٧٦١ - سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٥٦ - ٢٥١٠ - <del>ثوابر كساتي حسن بـ</del>

٥٠٣٩ - اسناده ضعيف - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الحسد ٤٩٠٣ - ابراتيم بن الى اسيد كادادا مجهول ١٠-

<sup>•</sup> ٤ • ٥ - اسناده حسن سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٥٦ ـ ٨ • ٢٥ .

<sup>•</sup> ٤ • ٥ - حسن سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في الخيانة ١٩٤٠ ـ ابن ماجه كتاب الاحكام باب من بني في حقه ۲۳۲- ئاحسن ہے۔

٥٠٤٢ - اسناده ضعيف سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في الخيانة ١٩٤١ - ابوسلم الكندي مجبول ب

(٥٠٤٣) وَعَن ابْن عُمَرَ اللَّهِ عَالَ صَعِدَ رَسُولُ

اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْبَرَ فَنَادى بصَوْتِ رَفِيْع فَقَالَ ((يَا مَعْشَرَ مَنْ ٱسْكَامَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفُضُ ٱلْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتَهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلهِ))۔ رَوَاهُ التَّرْ مِذِيُّ

(٥٠٤٤) وَعَنْ سَعِيْدِ بْن زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا قَالَ ((إِنَّ مِنْ أَرْبِي الرِّبُو الْإِسْتِطَالَةً فِي عِرْضِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّ) ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان

(۵۰۴۳) حضرت عبدالله بن عمر ولانشابيان كرتے ہيں كه رسول الله مُلَاثِيْلِم نے منبر پرچڑھ کربلندآ واز ہے بیفر مایا: اے مسلمانوں! جوزبان سے اسلام لے آیا ہو کیعن ظاہری مسلمان ہو گئے ہوں اور ایمان دل تک نہیں پہنچا کیعنی بإطنى طور پرايمان دارنېيں مؤتم آگاه مو جاؤكسى مسلمان كومت ستاؤ اور نه شرم دلاؤ اور نہان کے عیبوں کے پیچھے پڑؤ کیونکہ جومسلمان بھائی کسی مسلمان کے پیچھے رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسکے بیچھے رہ جاتا ہے جس کے عیب کے پیچھے خدا پڑ جائے گا تواللہ تعالیٰ اسے ذلیل ورسوا کر دے گا اگر چہر وہ اینے گھرکے اندر بھی چھیا ہوا ہو۔ (تریذی)

(۵۰۴۴) حضرت معيد بن زيد را الله مُلاَيْنَا في الله مُلاَيْنَا في فر مایا: سب سے بڑا سود بہ ہے کہ مسلمان کی ناحق آبرو ریزی اور زبان درازی کی جائے۔(ابوداؤ دوبیہق)

**تبہ ضعیج**: یعنی اس کی عیب اور چغلی کی جائے اور اس کوحقیر خیال کیا جائے تو سود لینے والے سے بھی زیا دہ گناہ ہے۔

(۵۰،۴۵) حضرت انس زائفة بيان كرتے بين كدرسول الله مَالَيْنَا نے فرمايا: جب میں معراج میں گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آسان پر چڑھایا تو میرا گزر ا پیےلوگوں پر ہواجن کے تانبے کے ناخن تھےان ناخنو سے اپنے چہروں اور سینوں کونوچ رہے تھے۔ میں نے کہا: اے جرئیل! میکون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا: بہرہ ولوگ ہیں جود نیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے رہے اور ا

(٥٠٤٥) وَعَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيْمَ ((لَمَّا عَرَجَ بِيْ رَبَّيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ ْ مِّنْ نَحَاسِ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰوُلَّاءِ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰوُلَّاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ)) - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

توضيح: يعني لوگوں كي غيبتيں كرتے رہے غيبت كرنا گويا اپنے مسلمان بھائى كا گوشت كھانا ہے جيسا كواللہ تعالىٰ نے فرمايا: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لا يَشْخَرُ قَومٌ مِّن قَوْم عَسٰى آن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلا يَسَآءٌ مِّن يِّسَاءٍ عَسٰى أن يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ وَلاَ تَّنَابَزُوا بِٱلْاَلْقَابِ بِعُسَ الرسْمُ الْفُسُوقُ بَعُلَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمُ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنُ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَّ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ بَعُضَّاأَيُحِبُّ اَحَلُكُمُ اَنْ يَّأْكُلَّ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ ﴾

ن کی بے عزتی کرتے رہے۔(ابوداؤد)

٥٠٤٣ ـ اسناده حسن ـ سنن الترمذي كتاب البرباب ما جاء في تعظيم المؤمن ٢٠٣٢ .

٤٤٠٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الغيبة ٤٨٧٦ ـ شعب الايمان باب في تحريم اعراض الناس ٢٧١٠.

٥٠٤٥ اسناده صحيح سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الغيبة ٤٨٧٨ .

''مسلمان آ دمی کسی آ دمی پر نہ نداق اڑائے کیونکہ جن پر ہنتے ہیں ممکن ہے وہ خدا کے زود یک ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں عجب نہیں کہ جن پر ہنسی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں آ پس میں ایک دوسر ہے کو طعنے نہ دواور نہ ایک دوسر ہے کے اللے نام رکھو۔ایمان لانے کے بعد بد تہذیبی ہی کا نام براہے اور جوکوئی حرکات سے باز نہ آئیں تو وہی خدا کے زو کی طالم ہیں۔مسلمانو!لوگوں کی نبیت بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک گناہ میں داخل ہیں اور ایک دوسر سے کی شول ہیں۔مسلمانو!لوگوں کی نبیت بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک گناہ میں حافل ہیں اور ایک ورسر سے گا گوٹ میں نہ ہا کہ والی کے بیٹھے بچھے برانہ کہے۔ بھلاتم میں سے کوئی (اس بات کو) گوارہ کر ہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو تم کو گھن آئے ۔ تقوی اختیار کرو بے شک اللہ تعالی تو بہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''

(٥٠٤٦) وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْمٍ قَالَ (۵۰۴۲) حضرت مستورد والثنائيان كرتے بين كه رسول الله طالعيم في فرمایا: جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر کے اس کے گوشت کا ایک لقمہ ((مَنْ أَكَلَ بِرَجُل مُسْلِم أُكَلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسٰى ثَوْبًا بِرَجُلِ مُسْلِم کھائے، یعنی اس کی غیبت اور برائی کر کے اس کا گوشت کھایا تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُونُهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ قیامت کے دن ای کے مانٹرآ گےجہنم کالقمہ کھلائے گااور جوکسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے کیڑا پہنے یعنی اس کی غیبت کر کے اپنے سپنے، کے لیے بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَآءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ لَهُ کیڑا حاصل کر ہے تواس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کوآ گے جہنم کا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَآءٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ)) ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ کپڑا پہنائے گا۔اور جو کھڑا ہوکرلوگوں کےسامنے اپنی تعریف کرے یائسی کی برائی بیان کرنے کے لیے کھڑا ہواور یہ کھڑا ہونا دکھانے اور سنانے کے لیے تھاتو اللہ تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو دکھانے اور سنانے کے لیے کھڑ اکرے گا۔ (ابوداؤد) (٥٠٤٧) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٥٠٨٧) مصرت ابو مريره رفائية بيان كرتے ميں كدرسول الله تاليفيم نے اللَّهِ تَلْيُمْ ((حُسْنُ الظُّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ))\_ فرمایا: اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت سے ہے۔ (احمد وابوداؤد)

توضیح: یعنی الله تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہی بہترین عبادت ہے یا یہ کہ اچھی عبادت کے ساتھ ساتھ اچھا گمان بھی ہونا جا ہے کہ الله تعالی ایس عبادت ضرور قبول کرے گایا یہ کہ حسن ظن اس وقت مفید ہوسکتا ہے جبکہ حسن عبادت ہواور اگراطاعت البی اور عبادت تو کیج بھی نہیں ہے تو صرف حسن ظن ہی سے نجات یا نابہت مشکل ہے۔

(٥٠٤٨) وَعَنْ عَائِشَةَ اللهُ قَالَتْ اِعْتَلَّ بَعِيْرٌ لِصَفِيَّةً وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِیْمُ لِزَیْنَبَ ((اَعْطِیْهَا بَعِیْرًا)) فَقَالَتْ اَنَا اعْطِیْ تِلْكَ الْیَهُوْدِیَّةَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِیْمُ

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

٥٠٤٦ - صحيح - سنن ابى داؤد كتاب الادب باب في الغيبة ٤٨٨١ - شوابد كما ته قوى بريك الصحيحه ٩٣٤ .

٥٠٤٧ - استاده ضعيف مسند احمد ٢/ ٧٠٤ ـ سنن ابى داؤد كتاب الادب باب فى حسن الطن ٩٩٣ ـ عمر بن نهار مجبول

٥٠٤٨ - اسناده ضعيف ـ سنن ابي داؤد كتاب السنة باب ترك السلام على اهل الاهواء ٢٦٠٢ ـ سميه مجهول -

فَهَجَرَهَا ذَا الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَبَعْضَ صَفَرِ - اس يهوديكوا پنااون دول كى، يعنى يس اس يهوديكو برگز اون نبيس دول

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ وَذُكِرَ حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ مِنْ ﴿ كَالْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الك

حَمْى مُوْمِنًا فِي بَابِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ . ﴿ وَكَالْحِبْمُمُ اورصفر كَمْهِين تك بات چيت نبيس كي - (ابوداؤد)

توضيح: حضرت صفيه ﴿ فَهُنَّا رسول الله مَا فَيْهُمْ كَل ازواج مطهرات ميں سے ميں اور بي قبيله بنونضير ميں سے تھيں كي قبيله والے یہودی تھے۔آپ مُلَیْظ نے حضرت صفیہ رہا تھا کوآ زاد کر کے نکاح کرلیا تھا اس واسطے آپ کی بیوی ہو کئیں آپ کوان سے خاص محبت تھی اورا کثر جگدان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے جبکدان کا اونٹ بیار ہوگیا تھا اور سواری کے قابل ندر ہاتوان کی ہمدر دی میں آپ نے نینب وٹاٹھا ہے کہا تھا جس کا انہوں نے یہ جواب دیا آخرآ پ ناراض ہو گئے پورے تین ماہ تک بائیکاٹ رکھا۔

# اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ .....تيسري فَصل

(٥٠٤٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَٰئُتُونَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيْمُ ((رَأَى عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُكُ يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى الْمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِيْ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(٥٠٣٩) حضرت ابو ہريرہ الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله علي الله على فرمایا عیسی علیظانے ایک مخف کو چوری کرتے ہوئے دیکھا توعیسی علیلانے اس سے فرمایا: تم نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا بخدا ہرگز نہیں۔عیسی عليلًا نے فرمايا ميں خدا پرايمان لايا اورا پيے نفس کوجھوٹاسمجھا۔ (مسلم )

توضيح: يعني اس كِتْم كهانه كي وجه سي عليلان بدفر مايا-

(٥٠٥٠) وَعَنْ أَنَسِ ﴿ لِلْثَنِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْقُلُمُ ((كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَعْلِبَ الْقَدْرَ . ))

(٥٠٥٠) حضرت الس والمنظ بيان كرت بي كدرسول الله مكاليا

مخاجی کفرتک پہنچا دینے والی ہے اور حسد تقدیریر غالب آنے کے قریب ہے، لینی آ دمی تنگ دست ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ کفر کر بیٹھتا ہے اور

حسد بھی تقدیر میں سے ہے۔

(۵۰۵۱) حضرت جابر بْنَاتْخُهُ بِيانِ كَرِيِّتْهِ بِينِ كَدِرْسُولِ اللَّهُ مَثَالِيُّكُمْ نِهِ فَرْمَا يا: جو شخص اینے مسلمان بھائی کی طرف عذر کی معذرت کرے اس نے نہاس کو معذور جانا اور نہاس کے عار کوقبول کیا تو اس کوچنلی <u>لینے</u> والے کے برابر گناہ

(٥٠٥١) وَعَنْ جَابِرِ ﴿ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَالِيمُ قَالَ ((مَنْ اِعْتَذَرَ اِلْي اَخِيْهِ فَلَمْ يَعْذِرْهُ أَوْلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْتَةِ صَاحِب مَكْسٍ)) ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان وَقَالَ الْمَكَّاسُ الْعَشَّارُ

توضيح: لعنى ظلماً چنگی وصول كرنے والا بهت سخت گناه گار ہے،اس طرح جب كه عذر صحيح مواوراس كے عذر كون قبول كرے تو عذرمعقول نه قبول کرنے والابھی بہت بڑا گناہ گارگے۔

ہوگا۔(بیہق)

٥٠٤٩ م حصحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عيسى ٢٣٦٨ . . .

٠٥٠٥ اسناده ضعيف ـ شعب الايمان ٦٦١٢ ـ يزير الرقاش ضعيف ٢-

١ ٥٠٥ - ضعيف - شعب الايمان ٨٣٣٨ - ابراجيم بن اعين الحجلي ضعيف --

# بَابُ الْحَذْرِ وَالثَّانِيُ فِي الْأُمُورِ كامول ميں ہوشيارر ہنااوراحتياط كرنى جاہيے

## اَلُفَصُلُ الْاَوَّلُ....فصل اول

(٥٠٥٢) عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ اللهٔ اللهٔ عَالَ دَسُولُ (٥٠٥٢) حضرت ابو ہریرہ اللهٔ عَلَیْنَا بیان کرتے ہیں که رسول الله عَلَیْنَا نے اللهِ عَلَیْنَا (لاَ الله عَلَیْنَا الله عَلَیْنَا نے اللهِ عَلَیْنَا الله عَلَیْنَا نے اللهِ عَلَیْنَا الله عَلَیْنَا نے اللهِ عَلَیْنِ الله عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ الله عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ اللّهِ عَلَیْنِ اللهِ اللهِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ الللهِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ اللهِ عَلَیْنِ عَلْمُ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلْ

توضیح: بین جسسوراخ ہے مسلمان کوسانپ بچھووغیرہ نے ایک مرتبہ کاٹ لیا ہے تو دوبارہ اس سوراخ میں وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا بلکہ ہوشیارر ہے گا کہ اگر میں نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈالاتو پہلے کی طرح کھر کوئی سانپ یا بچھوڈس لے گا تو اب وہ ہوشیاراور چوکنا ہوجاتا ہے یا یہ کہ جوشیارر ہے گا کہ اگر میں نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈالاتو پہلے کی طرح کی میں نہیں آتا۔ اس طرح وہ دین کے بارے میں بھی بھی بھی کھوکانہیں کھائے گا۔ جب کسی نے اس کوایک مرتبد ہو کا دے دیا ہے تو دوبارہ اس جو اللہ تعالی کو پیند ہیں

(٥٠٥٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ النَّبِى َ طَلَيْهِ اَنَّ النَّبِى َ طَلَيْهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلاءِ المُلاءِ الل

# اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسرى فصل

(۵۰۵۳) حفرت الله تالیم بن سعد دلی شیریان کرتے ہیں کہ رسول الله تالیم نے فرمایا: اطمینان سے کام کرنا اور جلد بازی سے بچنا بیضدا کی جانب سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی جانب سے ہے، لیعنی ہرکام کوسوچ سمجھ کر کرنا چاہیے بلاسو چے سمجھ جلدی کرنے میں برکت نہیں ہے۔ (ترندی)

(٥٠٥٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ نِالسَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْمً قَالَ ((الْآنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ الْحَدِيْثِ فِي غَرِيْبٌ وَقَالَ الْحَدِيْثِ فِي عَبْدِالْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ الرَّاوِيْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

٥٠٥٢ صحيح بخارى كتاب الادب باب لا يلدغ المومن من حجر مرتين ٦١٣٣ مسلم كتاب الزهد باب لا يلدغ المومن من حجر مرتين ٢٩٩٨ .

٥٠٥٣ - صحيح مسلم كتاب الايمان باب الامر بالايمان بالله تعالى ١٧ .

٥٠٥٤ - اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في التاني والعجلة ٢٠١٢ ـ عبلميمن بن عباس ضعف بـ

(٥٠٥٥) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اللَّهُ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُمُ ((لاحَلِيْمَ إِلَّا ذُوْعَثْرَةٍ وَلَا حَكِيْمَ إِلَّا

ذُوْ تَجْرِبَةٍ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

(٥٠٥٦) وَعَنْ أَنَسِ ثَلْثَةً أَنَّ رَجُكُمْ قَالَ لِلنَّبِيِّ ثَاثِيمٌ اَوْصِنِيْ فَقَالَ ((خُذِ الْآمْرَ بِالتَّدْبِيْرِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِيْ عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَإِمْضِهِ وَإِنْ حِفْتَ

غَيًّا فَامْسِكْ)). رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

(٥٠٥٧) وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ رُوْتُوْ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ الْآعْمَسُ اَعْلَمُهُ اِلَّا عَنِ النَّبِيِّ نَائِثُمُ قَالَ ((التَّوَّادَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِيْ عَمَل الْلاخِرَةِ. )) رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ

(٥٠٥٨) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن سَرْجِسَ اَنَّ

النَّبِيُّ كُالِيُّا ۚ قَالَ ((السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّوَّدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعِ وَّعِشْرِيْنَ جُزَنًا مِّنَ النُّبُوُّ ةِ)) ـ رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ

(٥٠٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَثْنَا أَنَّ النَّبَيُّ مُؤْثِيمًا

قَالَ ((أَنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَٱلْإِقْتِصَادَ جُزْعٌ مِنْ خَمْسِ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً ا مِّنَ النُّبُوُّ ةِ)) ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ

(۵۰۵۵) حضرت ابوسعید را شخه بان کرتے ہی کہ رسول الله مُلاثِم نے فر مایا بنہیں کامل برد بار ہوتا مگر لغزش اور ٹھوکر کھانے کے بعد۔ یعنی ٹھوکر کھانے کے بعد آ دمی برد باد ہو جاتا ہے۔اور نہیں حکیم ہوتا مگر تجربہ کار لعنی تجربه کار مکیم کامل ہے۔ (ترمذی احمد)

(۵۰۵۱) حفرت انس والفؤ بيان كرت بين كه ايك هخص في رسول الله مُثَاثِينًا سے عرض كيا يا رسول الله! آب مجھے كجھ تھيجت كيجي۔آب نے فر ہایا:تم اینے کام کوسوچ سمجھ کر کیا کرواگر اس کا انجام اچھا نگل آئے تو کر ڈالوورنەمت کرو۔ (شرح سنه) نیکی کا کام کرگزرو

(۵۰۵۷)حفزت مصعب بن سعد ڈلائٹیٹیان کرتے ہیں کہ میرے والدنے کہا کہ رسول الله مُکاٹیا نے فرمایا: تا خیراور دیر ہر چیز میں بہتر ہے مگر آخرت کے کاموں میں تاخیراور ڈھیل بہتر نہیں ہے بلکہ جلدی کر لینی چاہیے۔ (ايوداؤد)

(۵۰۵۸) حضرت عبدالله بن سرجس ڈلٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِيَّةً نِے فرمایا: میانہ روی اور ترک عجلت نبوت کے چوبیسوس حصوں میں سایک صدے (رزندی)

(۵۰۵۹) حضرت عبدالله بن عباس بنائنجًا بيان كرتے ہيں كەرسول الله مُثَاثِيَّةً مِي نے فر مایا: اچھی عادت اور میا ندروی نبوت کے پیچیویں جھے میں سے ایک حصرب\_(ابوداؤد)

## راز کی بات چھیانی جا ہے

(٥٠٦٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ ثَاثُوا عَنِ (۵۰۲۰) حضرت جابر بن عبدالله راتشئيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالْمَيْلِمُ

٥٠٥٥ ـ اسناده ضعيف. مسند احمد ٢/ ٦٩ ـ سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في التجارب ٢٠٣٣ ـ وراح عن الى الهيثم ضعيف ہے۔

٥٠٥٦ ـ اسناده ضعيف جداً ـ شرح السنة ١٣/ ١٧٨ ح ٣٦٠ ـ ١٢٨ - ١١١٠ مزوك ٢٠ ـ

٥٠٥٧ ما اسناده حسن سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الرفق ٤٨١٠ .

٥٠٥٨ ـ اسناده حسن ـ سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الثاني والعجلة ٢٠١٠ .

٥٠٥٩ حسن - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الوقار ٤٧٧٦ .

٠٦٠٥ حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في نفل الحديث ٤٨٦٨ ـ ترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء ان المجالس بالامامة ١٩٥٩.

(٥٠٦٢) وَعَنْ جَابِرٍ ثُلْثُوا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلَيْمُ ((الْمَجَالِسَ بِالْاَمَانَةِ إِلَّا ثَلْثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرَجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقِّ)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدِ إِنَّ أَعْظَمَ الْاَمَانَةِ فِيْ بَابِ الْمُبَاشِرَةِ فِيْ

اَلْفَصْلُ الْآوَّلُ.

نے فرمایا: جب کوئی شخص کوئی خاص بات کہدکرادھرادھرد کیھنے لگے تو وہ بات اس کی امانت ہے بغیر اس کی اجازت کے کسی سے نہیں کہنا چاہیے ور نہ خیانت ہوجائے گی۔ (تر مذی وابوداؤد)

(۵۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظائیؤانے نے آپ ابوالہیم صحابی سے فرمایا: کیا تمہارے یہاں کوئی خادم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تو نظائیؤانے فرمایا جب ہمارے پاس غلام و خادم آ جا کیں تو تم ہمارے پاس غلام و خادم آ جا کیں تو تم ہمارے پاس غلام و خادم آ گئے تو ابوالہیم آپ ہمارے پاس آ ئے کہ نبی ملائیؤا کے پاس دو خادم آ گئے تو ابوالہیم آپ کے پاس آ کے کہ نبی ملائیؤا نے مجھ سے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو پند کرلو۔ انہوں نے کہایا نبی اللہ! آپ ہی میرے لیے پند کرد یجھے۔ آپ نبید کرلو۔ انہوں نے کہایا نبی اللہ! آپ ہی میرے لیے پند کرد یجھے۔ آپ نے فرمایا: تم نے مجھ سے اس سلسلے میں مشورہ لیا ہے اور جس سے مشورہ لیا جا تا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ میں نے اس خادم کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو تم اس کو لے لؤ میں تمہیں اس کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ (تر ندی)

(۵۰۲۲) حضرت جابر را التخذيبان کرتے ہیں که رسول الله مُتَالَّهُمْ نے فرمایا: مجلس امانت والی ہوتی ہیں، یعنی ہی کہ کمی مجلس میں لوگ آپس میں کوئی رائے اور مشورہ کریں اور ان لوگوں کو بیدائے ہوتی ہے کہ سوائے اہل مجلس کے اور لوگوں کو خبر نہ ہوتو وہ سب امانت کی باتیں ہوگی ان کو دوسری جگہ کرنا خیانت ہے مگر تین مجلس ایسی ہیں جہاں بات دوسری جگہ کہ دینا ضروری ہے۔ ایک وہ مجلس جہاں بیٹھ کرناحق خون ریزی کا مشورہ کیا جائے،

لینی بغیر شرعی وجہ کہ کمی کوناحق قتل کرنے کے لیے مشورہ کیا جائے تو اس مجلس کی ہیہ بات دوسر ہے کو پہنچادینا ضروری ہے تا کہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ یاوہ مجلس جہاں حرام کاری اور زنا کاری کامشورہ کیا جائے یاناحق کسی کا مال چھیننے کامشورہ کیا جائے تو اس مجلس کی باتیں دوسر ہے جگہ پہنچا دی جائیں۔ (ابوداؤر) اور ذکر کی گئی حدیث ابوسعید ڈھاٹئؤ کی جس کا شروع ہیہ ہے۔ ان اعظم الا مانة باب المباشرة کی پہلی فصل میں۔

# اَلْفَصُلُ التَّالِثُ....تيسرى فَصل

(٥٠٦٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِ عَلِيمًا الله مَاللَّهُ عَلَيْهُم فَي

٥٠٦١ - سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة اصحابة رسول الله عَلَيْمً ٢٣٦٩ .

٥٠٦٢ و اسناده ضعيف سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في نقل الحديث ٤٨٦٩ - ابن افي جابر مجهول ٢٠ -

٥٠٦٣ موضوع - شعب الايمان ٢٣٢ ٤ - الفضل بن يسلى الرقاشي مشرالحديث -

قَالَ ((لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ قُمْ فَقَامَ ثُمَّ

فرمایا: جب الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے امتحان کے طور پر فرمایا: کھڑی ہو جاتو کھڑی ہوگئی' پھراس سے فر مایا: تو بیٹھ جاوہ بیٹھ گئی، پھراللّٰہ

قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبِرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ توا نیا منہ میری طرف کر لے، یعنی میر ہے سامنے آ ۔اس نے اینامندسا منے کرلیا تواللہ تعالیٰ نے فرمایا: توبیٹھ جا۔ چنانچیوہ بیٹھ

لَهُ أَقْعُدْ فَقَعَدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ وَلَا أَفْضَلُ مِنْكَ وَلَا أَحْسَنُ مِنْكَ

بِكَ الْخُذُوبِكَ أُعْطِيْ وَبِكَ أُعْرَفُ وَبِكَ

أُعَاتِبُ وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ)). وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ الْعُلْمَآءِ.

ہے لوگوں کو پکڑوں گا، لینی بےعقل اور نادانی کی بات کرنے کی وجہ ہے ان کو بکڑوں گااور تیری ہی دجہ سےلوگوں کودوں گا کہ بعنی جوعقل سے کام لے میری اطاعت اور بندگی کریے تو میں ان کوثواب دوں گا۔اور تیری ہی وجہ سے میں پیچانا جاؤں گا کے عقل والے ہی مجھے صحیح طور پر پہنچانیں گے اور تیری ہی وجہ سے ناراض ہوں گا اور تیری ہی وجہ سے ثو اب دوں گا

اور تیری ہی وجہ سےلوگوں کوعذاب دے دوں گا جبکہ وہ نا فرمانی کریں گے بعض علماء نے اس حدیث کے بارے میں کلام کیااوربعض نے کہا کہ بہ حدیث موضوع ہے۔ (بیہ ق )اس حدیث ہے معلوم ہوا کے قلمجسم بیدا کی گئی ہے جبیبا کہ موت بصورت دنیہ پیدا کی گئی ہے۔

سمجھ کر کیایا نے سمجھے کیا۔ (بیہق)

(٥٠٦٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ ا اللَّهِ ثَاثِيْمُ ((إنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ اَهْلِ الصَّلُوةِ

وَالزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلُّهَا وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيْمَةِ اِلَّا بقَدْرعَقْلِهِ))

(٥٠٦٥) وَعَنْ اَبِيْ ذَرِّ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالِيُّكُمْ ((يَا آبَا ذَرِّ لَا عَقْلَ كَالنَّدْبِيْرِ وَلَا وَرَعَ كَٱلْكَفِّ وَلا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلْقِ. ))

(٥٠٦٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رُئْتُمُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَاتِيمُ ((الْإقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدَّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّوَال نِصْفُ الْعِلْم)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْآحَادِيْثَ الْآرْبَعَةَ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان.

(۵۰۲۴) حضرت عبدالله بن عمر والثيُّهُ ابيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالْتَيْمُ نے فرمایا: آ دمی نمازی بھی ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے والا ، زکوۃ دینے والا ، حج کرنے والاعمرہ کرنے والابھی ہوجا تا ہے۔غرض وہ سب بھلائیوں کا ادا کرنے والا اور ہرایک چھوٹی بڑی نیکی کا ادا کرنے والا ہوجاتا ہے، کیکن

قیامت کے دن اس کے عقل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا کہاس کام کو

حَمَّىٰ۔ پھراللّٰہ تعالیٰ نے اس<sup>عقل</sup> سےفر ماہا تجھ سے بہتر اور تجھ سے افضل اور

تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں پیدا کی ہےا۔ آئندہ تیری ہی وجہ

(۵۰۷۵) حضرت ابوذر رُثِاثِيَّا بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَاثَيْمُ فِي فرمايا: اے ابوذ رکوئی عقل تدبیر کی طرح نہیں ہے، یعنی سوچ سمجھاور انجام کو دیکھ بھال کر کرنا سب سے عقل مندی ہے اور حرام چیز وں سے بچنا سب سے زیادہ پر ہیز گاری ہےاورحسن وخلق سے بڑھ کرکوئی حسب ونسب نہیں ہے۔ (۲۲ - ۵) حضرت عبدالله بن عمر رالطيناروايت كرتے ہيں كه رسول الله مَاليَّا عُمِ نے فرمایا: کہ خرچہ میں میانہ روی کرنا زندگانی کا آ دھاسر ماییہ ہے اور لوگوں ہے میل ومحبت رکھنا آ دھی عقل ہے اور جو بات نامعلوم ہواس کو احجھی طرح ہے دریافت کرنا آ دھاعلم ہے۔ان جاروں حدیثوں کو بیہقی نے شعب

الایمان میں نقل کیا ہے۔

٥٠٦٤ - اسناده ضعيف جداً- شعب الإيمان ٤٦٣٧ - منصور بن سفيرضعيف وباطل ب-

٥٠٠٥ اسناده ضعيف شعب الايمان ٢٦٤٦ ابراجيم بن يجي العنساني ضعيف ب

٥٠٦٦ موضوع - شعب الايمان ٢٥٦٨ - حفص بن عراورفس بن تيم دونول مجهول بين امام ابوحاتم فرمات بين "هذا حديث باطل" (علل

# بَابُ الرِّفُقِ وَالْحَيَآءِ وَحُسُنِ الْخُلُقِ نرمی ٔ حیااور حسن اخلاق کابیان

## ٱلْفَصُلُ الْآوَّ لُ..... بِهِلَ فَصَلَ زى كَ نَصْلِتَ

(٧٦٠٥) عَنْ عَائِشَةً اللهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۲۰۵) حضرت عائشہ دی جائے ہیاں کرتی ہیں کہ رسول اللہ کالٹی نے فرمایا:
کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، بعنی نرم دل اور مہر بان ہے اور نری کو پیند فرما تا ہے
اور جو پچھ مہر بانی اور نرمی کرنے پر دیتا ہے وہ تختی کرنے پر نہیں دیتا۔ (مسلم)
اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ دی جائے ہے فرمایا:
تم نرمی کو اپنے او پر لا زم پکڑلواور لوگوں کے ساتھ نرمی کیا کر واور اپنے آپ کو
تختی کرنے سے اور بے شرمی کرنے سے بچاتی رہو کیونکہ جس میں نری ہوتی
ہے وہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ جس میں بختی آ جاتی ہے وہ بدصورت بن جاتا
ہے اور جس سے نرمی چھین کی جاتی ہے وہ بہت ہی بدشکل ہو بدصورت
ہو جاتا ہے۔

(٥٠٦٨) وَعَنْ جَرِيْرِ ثُلَّثَيَّا عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْمُ قَالَ ((مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ک (۵۰۲۸) حضرت جریر النظامیان کرتے ہیں کدرسول الله ظالمینی نے فرمایا: جوزی سے محروم ہوتا ہے وہ سب بھلائیوں سے محروم ہوجاتا ہے۔ (مسلم) رم وحیا ایمان سے ہے

(٥٠٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اَنَّ النَّبِيَّ تَالََّيْمُ مَرَّ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَالِيمٌ ((دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(۵۰۲۹) حضرت عبدالله بن عمر تا الله بان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْهُمْ کا گزرایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا جواپنے بھائی کوشرم کے بارے میں نفیعت کررہا تھا کہتم زیادہ شرمت کیا کرو۔ بین کررسول الله مَالَّيْهُمْ نے فرمایا تم ایک شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ (بخاری فسلم)

٧٦٠٥ - صحيح بخارى كتاب الادب باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا ٢٠٣٠ ـ مسلم كتاب البر باب فضل الرفق ٢٥٩٣ . ٨٠٠٥ ـ صحيح مسلم كتاب البر باب فضل الرفق ـ ٢٥٩٢ .

٥٠٦٩ - صحيح بخارى كتاب الايمان باب الحياء من الايمان ٢٤ ـ مسلم كتاب الايمان باب بيان عدد شعب الايمان ٢٦ .

المنظمة المنطقة من المنطقة من المنطقة المنطقة

(٥٠٧٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَلِنْ قَالَ قَالَ قَالَ الله طَالِمَةُ الله عَلَيْظِم

رَسُولُ اللهِ مَا يُلِيمُ ((اَلْحَياءُ لا يَاتِي إلَا بِخَيْرِ فَرَمَايا: شرم بعلائي بي بعلائي ہے اور برقتم کي شرم خير بي خير ہے۔ ( بخاري وَفِيْ رَوَايَةٍ ٱلْحَيَآءُ خَيْرٌ كُلُّهُ) لَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

توضیح: کیونکہ شرم حرکات ناشائستہ سے رک جانے کا نام ہے، یعنی ہرتتم کی برائیوں سے بیخے کا نام شرم ہے اور یہی نیکی اور

(٥٠٧١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللَّٰ قَالَ قَالَ (٥٠٤١) حضرت عبدالله بن مسعود والثين بيان كرتے بين كدرسول الله مُلاثيم الله مُلاثيم

رَسُوْلُ اللَّهِ تَنْظُمُ ((إنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِىْ فَاصْنَعْ مَا

نفرمایا: پہلے زمانے کے نبیوں میں سے جواچھی بات یائی آئی ہے اس میں سے ایک بات میکھی ہے کہ شرم کرنا جا ہے جبتم سے شرم اٹھ جائے اور جاتی رہے تو جو کچھ چا ہوکرتے رہو۔ جیسا کہ کہاجا تاہے ' بے حیاباش وہر چہ شِئْتَ))۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ خواہی کن''(بخاری)

نیکی اور برائی (٥٠٧٢) وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﴿ ثَاثُوا قَالَ (۵۰۷۲) حضرت نواس بن سمعان ٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سَالْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ كَالَّئِمُ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ عُلِيْزُمُ ہے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا

((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: نیکی خوش طقی کا نام ہے اور گناہ شک وشبر کا نام ہے صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ))\_ جس چیز کاتمهارے دل میں شک وشبه اور تر دد مواور تو اس چیز کوامچھا نہ سمجھے

رَوَاهُ مُسْلِمٌ کہلوگ اس پرواقف ہووہی گناہ ہے۔ (مسلم) (٥٠٧٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و اللَّهُ قَالَ قَالَ (۵۰۷۳) حضرت عبدالله بن عمرو را الثين بيان كرت بين كه رسول الله مَثَاثِينًا

رَسُولُ اللَّهِ نَاتِٰئِمُ ((إنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ اَحْسَنُكُمْ نے فرمایا: تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب تروہ ہے جس أَخْلَاقًا)) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ کے سب سے زیادہ عمدہ اخلاق ہوں۔ ( بخاری )

(٥٠٧٤) وَعَنْهُ ﴿ ثَاثِنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيْمُ (۵۰۷۴) حضرت عبدالله بن عمرو دلانتي بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُثاثِيمًا ((إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخُلَاقًا)). مُتَّفَقٌّ نے فرمایا: تم میں سے سب سے زیادہ اچھاوہ ہے جس کے حیال چکن اور

عادات واخلاق سب سے اچھے ہوں۔ (بخاری ومسلم) اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ .....ووسرى فصل

(٥٠٧٥) عَنْ عَائِشَةَ رَئِثُنَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ تَالَيْتُمْ 

٠٧٠٥ - صحيح بخارى كتلب الادب باب الحياء ٦١١٧ ـ مسلم كتاب الايمان باب بيان عدد شعب الايمان ٣٧ .

٥٠٧١ - صحيح بخارى كتاب الادب باب اذا لم تستحى ٦١٢٠ .

٥٠٧٢ - صحيح مسلم كتاب البر باب تفسير البر والاثم ٢٥٥٣.

عَلَيْهِ

٧٧٠٥ ـ صحيح بخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عبدالله بن مسعود ٣٧٥٩.

٧٤٠٥ ـ صحيح بخارى كتاب المناقب باب صفة النبي ٥٥٥٩ ـ مسلم كتاب الفضائل باب كثرة حياته ٢٣٢١ .

((مَنْ أُعْطِى حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِى حَظَّهُ مِنْ

خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظُّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ))ـ رَوَاهُ فِيْ

شَرْح السُّنَّةِ

**توضیح**: اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ موقع محل پرزمی کرجانا بہترین خصلت وعادت ہے۔

(٥٠٧٦) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَثَاثِنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَالِيْمًا ((الْحَيَآءُ مِنَ الْإِيْمَانَ وَالْإِيْمَانُ فِيْ الْجَنَّةِ وَالْبَذَآءُ مِنَ الْجَفَآءِ وَالْجَفَآءُ فِي النَّارِ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

(٥٠٧٧) وَعَنْ رَجُل مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْتُمْ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ قَالَ ((الْخُلْقُ الْحَسَنُ)) ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَب الإيْمَان

(٥٠٧٨) وَفِيْ شَرْح السُّنَّةِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ (٥٠٧٩) وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ رَاثِثَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَانَتُكُمُ ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ)) ـ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيْظُ الْفَظَّ رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ فِيْ سُنَنِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَب الْإِيْمَان وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُوْلِ فِيْهِ عَنْ حَارِثَةَ وَكَذَا فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَصَاحِبُ جَامِع الْأُصُوْلِ فِيْهِ عَنْ حَارِثَةَ وَكَذَا فِيْ شَرْح السُّنَّةِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ قَالَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الْجَعْظُرِيُّ يُقَالُ الْجَعْظُرِيُّ الْفَظُّ الْغَلِيْظُ.

جس کونری کرنے کا حصد دیا گیا تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حصہ دیا گیا ہے اور جونرمی کے جھتے سے محروم رکھا گیا تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے جھتے سے محروم ہو گیا۔ (شرح السنہ)

(۵۰۷۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول الله مُاٹٹؤ کم نے فرمایا: شرم ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، لینی شرم سے ایمان حاصل ہوتا ہےاورایمان جنت میں پہنچا دیتا ہے۔اور بےشرمی، بدگوئی اور بے حیائی برے کاموں میں سے ہے۔ برائی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ (احمدور ندی)

(۵۰۷۷) مزینہ قبیلے کے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے آپ مَنْ ﷺ ہے دریافت کیا کہ جو چیزانسان کودی گئی ہےاس میں سےسب بہتر کون ی چیز ہے؟ آپ نے فر مایا: نیک عادت ہے۔ (بیمیق)

(۵۰۷۸)اورشرح سندمیں بیرحدیث اسامہ بن شریک سے مروی ہے۔ (۵۰۷۹)حضرت حارثہ بن وہب ڈٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیظم نے فر مایا: جنت میں بدخلق و بدخصلت اور بدگونہیں داخل ہو سکتے ، یعنی اس صفت کے لوگ جنتی نہیں ہوں گے۔ (بیہق وابوداؤد) اس حدیث میں جواظ اورجعظری کالفظ ہےجس کامعنی بعض نے ایک بی کیا ہے اوربعض نے جواظ کے معنی متکبراور بعظری کے معنی برخلق کے بتائے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ جن میں بیدونو رصفتیں پائی جائیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

٥٠٧٥ - حسن - مسند احمد ٦/ ١٥٩ - شرح السنة ١٣/ ٧٤ ح ٣٤٩١ .

٥٠٧٦ ـ حسن ـ مسند احمد ٢/ ٥٠١ ـ سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في الحياء ٢٠٠٩ .

٧٧٧ ٥ ـ اسناده صحيح ـ شعب الايمان ٧٩٩٢ .

٥٠٧٨ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في حسن الخلق ٣٨٥٥ ـ شرح السنة ١٢/ ١٣٩ ١٣٩ ح ٣٢٢٦ . ٥٠٧٩ ـ صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في حسن الخلق ١ ٤٨٠ .

(٥٠٨٠) وَفِىٰ نُسُخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ وَهْبِ وَلَفْظُهُ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الَّذِیْ جَمَعَ وَمَنَعَ وَالْجَعْظَرِیُّ الْغَلِیْظُ الْفَظُّ.

اس کے الفاظ ہیں راوی نے کہا اور جواظ وہ ہے کہ جمع کرے مال اور خددے اور جعظری سخت گو ہخت خوہے۔

### اعمال میں حسن اخلاق کاوزن سب سے زیادہ ہوگا

(٥٠٨١) وَعَنْ آبِيْ الدَّرْدَآءِ ثَلَّتُؤْ عَنِ النَّبِيِّ تَلَّيْمُ قَالَ ((إنَّ آثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُلْقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيِّ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوْى آبُوْدَاؤَدَ الْفَصْلُ الْاَوَّلُ

(۵۰۸۱) حضرت ابودرداء ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله ٹاٹٹؤ نے فرمایا: قیامت کے دن مملوں کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہو گی وہ نیک عادت اوراچھی خصلت ہوگی اوراللہ تعالی فخش گواور بے ہودہ گوکو پیندنہیں فرما تا ہے۔ (ترندی)

( ۱۸۰ ۵ ) اور مصابیم کے شخول میں سیّد نا عکر مدبن وہب ر الفیٰ سے ہے اور

#### عمده اخلاق كى فضيلت

(۰۸۲) وَعَنْ عَائِشَةَ اللهِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ((يَقُوْلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيُدْرِكَ بِحُسْنِ خُلْقِهِ اللهِ عَلَيْمُ ((يَقُوْلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيُدْرِكَ بِحُسْنِ خُلْقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ)). رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ ((جَةَ قَائِمِ اللَّيْلُ وَصَائِمِ النَّهَارِ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ ((اتَّقِ الله حَيْثُ مَا كُنْتَ وَآثِبِعِ اللّهِ عَلَيْمُ ((اتَّقِ الله حَيْثُ مَا كُنْتَ وَآثِبِعِ السَّيْنَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقِ السَّيْنَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقِ حَسَنِ)). رَوَاهُ آحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي وَالدَّارِمِي

اله ۱۸۰۵ حضرت عائشہ دی جی بیان کرتی جیں کہ رسول اللہ علی کے کو پیفر ماتے ہوئے میں نے میں نے سناہے کہ مومن آ دی اپنی خوش خلقی کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روز ہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ (ابوداؤد) (۵۰۸۳) حضرت ابوذر ڈلائٹؤ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فیا نے مجھ سے بیفر مایا کہ اے ابوذر اہم جہاں کہیں بھی رہواللہ تعالی سے ڈرواور خدا نخواستہ کسی گناہ کے مرتکب ہوجاؤ تو اس کے بعد ہی کوئی نیکی کا کام کر لوتو تمہاری بینی گئی تمہاری بینی تمہاری بینی تمہاری بینی تمہاری بینی کی داورتم لوگوں سے خوش خلقی سے ملا کرو۔ (احمہ تر نہ ی و داری)

(٥٠٨٤) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٌ تُلَاثِيَّ قَالَ (٥٠٨٠) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٌ تُلَاثِيَّ قَالَ (٥٠٨٠ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْثَيْرُ ((آلا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ لَـنَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ كُروكُ هَيِّنِ لَنَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ كُروكُ هَيِّنِ لَنَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ كُروكُ هَيِّنِ لَيْنِ قَوْيَبِ سَهْلِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ خَلْ اللهِ وَالتِّرْمِذِيَّ وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

(۵۰۸۴) حضرت عبدالله بن مسعود والتنوئيان كرتے ہيں كدرسول الله مَنالَيْظِم نے فرمایا: كيا ميں تهميں ایسے آدمی كانه بتاؤں كه جس پردوزخ كى آگ حرام كردى گئى ہے دہ زم مزاج وزم طبیعت والا اورخوش خلق آدمی ہے، لینی خوش خلق اور زم مزاج والے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ (احمدور ندی)

٥٠٨٠ صحيح - سنن داؤد كتاب الادب باب في حسن الخلق ٢٩٩٥ .

٥٠٨١ - صحيح سنن ابى داؤد كتاب الادب باب في حسن الخلق ٤٧٩٩ ـ ترمذي كتاب البر باب ما جاء في حسن الخلق ٢٠٠٢ .

٥٠٨٢ - اسناده صحيح - سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في حسن الخلق ٧٩٨ .

٥٠٨٣ - اسناده حسن مسند احمد ٥/ ١٥٣ - سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في معاشرة الناس ١٩٨٧ - دارمي كتاب الرقاق باب في حسن الخلق ٢/ ٤١٥ ح ٢٧٩١ .

٥٠٨٤ - حسن ـ مسند احمد ١/ ٤١٥ .. سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٤٥ ـ ٢٤٨٨ .

قَالَ ((الْمُؤْمِنُ عِزٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ

(٥٠٨٦) وَعَنْ مَكْحُوْل قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتُّنُمُ ((الْمُؤْمِنُونَ هَيَّنُونَ لَيَنُونَ كَالْجَمَل اْلَانَفِ اِنْ قِيْدَ اِنْقَادَ وَإِنْ أُنِيْخَ عَلَى صَخْرَةٍ

إِسْتَنَاخَ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا

(٥٠٨٧) وَعَن ابْن عُمَرَ اللَّهُ عَن النَّبِيّ تَالِيُّمُ قَالَ ((الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى آذَاهُمْ ٱفْضَلُ مِنَ الَّذِيْ لا يُخَالِطُهُمْ وَلا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (٥٠٨٨) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِثِنَاتُوا عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيُّ ثَاثِيْمُ قَالَ ((مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْقِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رَوِّسِ الْخَلائِقِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِيْ اَيِّ الْحُوْرِشَاءَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَريْبٌ (٥٠٨٩) وَفِيْ رَوَايَةٍ لِلَابِيْ دَاوْدَ عَنْ سَويْدِ بْن وَهْبِ عَنْ رَجُل مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ تَأْثِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ((مَلَا اللَّهُ قَلْبَهُ اَمْنًا وَإِيْمَانًا.))

وَذُكُو حَدِيْثُ سُوَيْدٍ مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْب

جَمَالِ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ.

(۵۰۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالْیُنِم نے فرمایا: نیک اورسیدها سادها بھولا بھالا آ دمی نہایت شریف اور بزرگ ہوتا ہےاور فاسق و فاجر نہایت بخیل اور بدخلق ہوتا ہے۔(احمدُ تر مذی وابوداؤد ) (٥٠٨٦) حضرت ملحول وللفيُّ في بيان كيا كه رسول الله مُلاثيِّم في فرمايا: ایمان والے نہایت حلیم و بر دباراور نرم مزاج کے ہوتے ہیں جہاں جا ہولے جاؤ، جیسےوہ اونٹ کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو کہا گراس کو تھینچا جائے تو كھنچا چلا جائے اوراگراس كو پھر پر بيشاديا جائے تو پھر پر بيٹھ جائے 'كوئى همنڈاورتکبرنہیں کرتا۔ (ترندی)

(٥٠٨٤) حفرت ابن عمر ر النَّهُ بيان كرت مي كدرسول الله مَالَيْتِمْ نِي فرمایا: جومسلمان لوگوں سے ملتا جاتیا ہے اور ان کی تکلیفوں برصبر کرتا ہے وہ اس سے اچھا ہے جولوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور نہان کی تکلیفوں پرصبر کرتا ہے۔(تر فری وابن ملجه)

(۵۰۸۸) حفرت مهل بن معاذ والثيّااية والديفق كرك بيان كرت ہیں کہ رسول الله مُالیُّا نے فرمایا: جوایئے غصے کوضبط کرے اور دیا لیے حالانکہ وہ غصے کے اتار نے پر قادرتھا تو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنےاللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور اس کواختیار دے گا کہ جس حور کو جاہے پند کرلے۔(ترندی دابوداؤد)

(۵۰۸۹) اور ابووداؤ د کی ایک روایت میں سوید بن وہب سے وہ نبی کریم مُنَافِيْلُ كے صحابہ كرام كے بييۇں ميں سے ايك شخص سے وہ اپنے والد سے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کوامن اور ایمان سے لبریز کردے گا اورسوید سے مروی ہے حدیث کے بیدالفاظ جو شخص خوبصورت لباس پہننا جھوڑ دے کا ذکر کتاب اللباس میں کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کوامن وایمان سے بھردےگا۔

٥٨٥٥ ـ حسن ـ مسند احمد ٢/ ٣٩٤ ـ ابي داؤد كتاب الادب باب في حسن العشرة ٢٧٩٠ ـ ترمذي كتاب البر باب ما جاء في البخيل ١٩٢٤.

٥٠٨٦ - حسن- كتاب الزهد لابن المبارك الصحيحة ٩٣٦ .

٥٠٨٧ - اسناده صحيح - سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٥٦ - ٢٥٠٧ - ابن ماجه كتاب الفتن باب حسبر على البلاء- ٢٣٠٤.

٥٠٨٨ - حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في كظم غيظا ٤٧٧٧ ـ ترمذي كتاب البر باب كظم الغيظ ٢٠٢١ . ٥٠٨٩ - اسناده ضعيف سنن ابي داؤد كتاب الادب باب من كظم غيظا ٤٧٧٨ - محمر بن عملان ملس اورسويد بن وبب كاستادنا معلوم بـ

# اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ ..... تيسري فصل

(٥٠٩٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ﴿ ثُلِثَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّمُ ((إنَّ لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ)). رَوَاهُ الْمَالِكُ مُرْسَلًا (٢-٥٠٩١) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

(٥٠٩٠) حفرت زيد بن طلحه ر الله على الله فرمایا: ہر دین او ہر مذہب کے لیے ایک بہترین عادت اور خصلت ہے ادراسلام کی سب سے بہترین عادت شرم وحیاہے۔ (موطاامام مالک) (۲-۵۰۹۱)اس کوابن ماجه اور بیهق نے شعب الایمان میں حضرت انس اور ابن عباس ش کنش سے روایت کیا ہے۔

### ايمان اورحيالا زم وملزوم

اٹھ جاتا ہے۔(بیہقی)

(٥٠٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ ٱنَّ النَّبِيَّ تَاللُّهُمْ قَالَ ((أَنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ اَحَدُّهُمَا رُفِعَ الْاخَرُ . ))

(۵۰۹۳) حضرت عبدالله بن عمر وفائخابيان كرتے بيں كەرسول الله مَالْقِيْم نے فرمایا: شرم اورایمان دونوں ملے جلے ساتھی ہیں اور ایک کا دوسرے سے خاص تعلق ہے۔اگران دونوں میں ہے کسی ایک کواٹھالیا جائے تو دوسرا بھی

(٥٠٩٤) وَفِيْ رِوَايَةِ بْنِ عَبَّاسٍ ((فَاِذَا اسُلِبَ

(۵۰۹۴) اور دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہاگر ان دونوں میں

آحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ))۔ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الإيْمَانِ

ہے ایک کوچھین لیا جائے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے، یعنی ان میں سے ایمان نکل گیا تو شرم نکل گئی اور اگرایمان باتی ہے تو شرم بھی باتی ہے۔ گویا ایمان اورشرم لا زم وملز وم ہوئے۔ (بیہی )

## توضيح: لفظ قرناء قرين كى جمع ہے جس كے معنى اكتھا ہونے كے ہيں۔ التجھےاخلاق کی وصیت

(٥٠٩٥) وَعَنْ مُعَادِ اللَّهِ قَالَ كَانَ الْخِرُ مَا وَصَّانِيْ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيُّمْ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِيْ فِي الْعَرْزِ أَنْ قَالَ ((يَا مُعَاذُ أَحْسِنْ خَلْقَكَ لِلنَّاسِ)) ـ رَوَاهُ مَالِكٌ

(۵۰۹۵)حضرت معاذ والنيوان كرت بين كه جب مين ملك يمن كا كورز بنایا گیااور میں آپ نگالی اسے رخصت ہونے لگا۔ جب میں نے اپنی سواری کے رکاب میں پاؤں رکھا اور بالکل چلنے کے لیے تیار ہوگیا تو رسول الله مَا يُؤَمِّ نے يه مجھے آخرى نصيحت ووصيت فرمائى كدا معاذ! توجهال كهيں بھی رہے تم تولوگوں سے اچھے اخلاق سے ملتے جلتے رہنا۔ (موطاامام مالک)

<sup>•</sup> ٥٠٩ - حسنِ- موطا امام مالك كتاب حسن الخلق باب ما جاء في الحياء ٢/ ٩٠٥ ح ١٧٤٣ ـ سندمرس بـم تصل سنداور وضاحت كي ليود كيهيخ: الصحيحه ٩٤٠.

٢- ٩١ - ٥ - حسن - سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب الحياء ١٨٢ ٤ ـ شعب الايمان ٧٧١٦.

٥٠٩٣ ـ صحيح ـ شعب الايمان ٧٧٢٧ ـ حاكم ١/ ٢٢ .

٥٠٩٤ - موضوع - شعب الايمان ٢٦٧١ - محدين يونس الكريي كذاب ب-

٥٠٩٥ ـ ضعيف ـ موطا امام مالك كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق ٢/ ٩٠٢ ح ١٧٣٥ (بدون سند)

(٥٠٩٦) وَعَنْ مَالِكِ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيمُ

قَالَ ((بُعِثْتُ لِلْاَتَمِّمَ حُسْنَ الْاخْلَاقِ))ـ رَوَاهُ فِيْ الْمُوْطَّا

(٥٠٩٧) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

(٥٠٩٨) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَالِتْ عَنْ أَبِيْهِ

قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيُّمْ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْاٰةِ

قَالَ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ حَسَّنَ خَلْقِيْ وَخُلْقِيْ

وَزَانَ مِنِّيْ مَاشَانَ مِنْ غَيْرِيْ . )) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ مُرْسَلًا

مزین فرمایا ہے جومیر ےعلاوہ دوسرےلوگوں میں باعث عیب ہے، یعنی میری شکل وصورت بھی اچھی ہےاور میرے ہاتھ یاؤں بھی صحیح

تعالیٰ نے مجھے یاک وصاف بنایا ہے۔ (بیہق)

(٥٠٩٩) وَعَنْ عَائِشَة ﴿ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَاتُّتُوا كُولُ ((اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَاحْسِنْ خُلُقِيْ)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ

(٥١٠٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ ثَاثِثَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَاتِيُّ ((أَلَا أُنَّبِّنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ)) قَالُوا بَلَى يَا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ ((خِيَارُكُمْ أَطُولَكُمْ أَعْمَارًا

وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ

(١٠١٥) وَعَنْهُ وَلِيْكُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا)).

(ابوداؤ دوترندي) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

(۵۰۹۲) حضرت امام مالك في بيان كيا ب كد مجھے بيعديث بينجى ب كد رسول الله مَا يَاثِيمُ نے فر مايا: مجھے حسن واخلاق کی تحکیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔

(موطاامام ما لک)

(۵۰۹۷)اوراس حدیث کواحمہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

(۵۰۹۸) حضرت جعفر بن محمد اپنے والد کے نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُثَاثِينًا جب آئينه ميں اپنے چہرہ انور ديکھتے تو اس ڪشکر په ميں په وعاير هـ : ((الحمدلله الذي حسن خلقي و خلقي وزان منی ماشان من غیری . )) سب الله کی تعریف ہے جس نے میری اچھی صورت بنائی ہے اوراچھی سیرت بھی بنائی ہے اور مجھے ان چیزوں سے

سالم ہیں' کسی میں کوئی عیب نہیں ہے ورنہ بعض لوگوں میں بیعیب ہے کہ کوئی نابینا ہے' کوئی لنگڑا ہے' کوئی لولہ ہے وغیرہ ان عیبوں سےاللہ (٥٠٩٩) حضرت عا كنشهُ وَتُقِعُا بِيان كر تَي جِين كه رسول الله مَثَاثِيَامُ ٱسْمَيْهُ وَيَكِصِفَهِ

ك وقت يه كهاكرت تح: ((اللهم حسنت خلقي فاحسن خلقی . )) ''خدایا جبآب نے میری اچھی صورت بنائی ہے تو میری

الحچی سیرت بھی بناد ہے۔''(احمہ)

(٥١٠٠) حضرت ابو ہر رہ والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول الله منافیظ نے فرمایا:

كيامين تم مين سب سا چھ وى كانى بتاؤ؟ اوكون نے كہا ہان، يارسول الله ضرور بتلا ہے ۔آپ نے فرمایا:تم میںسب سے احصاوہ ہےجس کی کمبی عمر ہو

اورسب سے احصااخلاق ہو۔ (احمد)

(۵۱۰۱) حضرت ابو ہررہ دی شخابیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَناشِیْمُ نے فرمایا:

سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔

٥٠٩٦ اسناده حسن مسند احمد ٢/ ٣٨١ موطا امام مالك كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق ۲/ ٤٠٤ ح ۲٤٧٢ .

٥٠٩٧ صحيح مسند احمد ٢/ ٣٨١.

٥٠٩٨ - اسناده ضعيف- شعب الإيمان ٥٥٤٩ - انقطاع كي وجب ضعيف --

۹۹ ۰ ۵ - اسناده صحیح - مسنذ احمد ۲/ ۲۸ .

٠١٠٠ حسن مسند احمد ٢/ ٣٠ر ـ الصحيحه ١٢٩٨ .

١٠١٥ ـ اسناده حسن ـ سنن ابي داؤد كتاب السنة باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ٢٨٢ ٤ ـ دارمي كتاب الرقاق باب في حسن الخلق ـ ٢/ ٣٢٣ ح ٢٧٩٥ .

الهداية - AlHidayah

البيالية المراكزة الم مِنْتُذُوْلِكُنَّ - 4

(١٠١٥) حفرت الوهريره والثنابيان كرت بين كدرسول الله ماليل بيض (٥١٠٢) وَعَنْهُ ﴿ ثَاثَةُ اَنَّ رَجُلًا شَتَمَ اَبَابَكُر وَالنَّبِيُّ ثَالَيْمٌ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلُمَّا أَكْثَرُ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ثَالِيُّمْ وَقَامَ فَلَحِقَهُ ٱبُوْبِكُر وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَانَ يَشْتِمُنِيْ وَٱنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِه غَضِيْتَ وَقُمْتَ قَالَ ((كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطُنُ)) ثُمَّ قَالَ ((يَا اَبَابِكُرِ ثَلْثُ كُلُّهُنَّ حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدِ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةِ فَيُغْصِىْ عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا آعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُدِيْدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَ اللهُ بِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْتَلَةٍ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا قِلَّةً)) ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ

ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک شخص حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کو گالی ویتار ہا اور برا بھلا کہتا رہا۔ آپ اسے سنتے رہے اور تعجب بھی کرتے رہے اور مسکراتے بھی رہے۔ جب وہ مخض برا بھلا کہنے میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت ابوبكر والثناف إس كى بعض باتون كاجواب ديا-اس يرآب كالثالم ناراض ہوکر کھڑ ہے ہو گئے اور ابو بکر ڈٹاٹنڈ آپ کے پیچھیے پیچھیے جلے اور گھر پہنچے كے تو ابوبكرنے كہايارسول الله! فلا شخص مجھے آپ كے سامنے گائى ويتار با اورآپ بیٹے ہوئے تھے جب حد سے زیادہ بڑھتا گیا تواس کی بعض باتوں کا جواب دیااس پرآپ خفا اورغضب ناک ہوگئے اور اٹھ کر چلے آئے۔اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے قصور تو گالی دینے والے کا ہے۔ یہ سن کر آپ مالٹا کا استان اللہ اور تم حیب ہو کر سنتے رہے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا کہ تمہاری طرف سے اس کا جواب دیتا رہا، جہتم نے خود ہی جواب دے دیا تو وہ فرشتہ جلا گیا اور شیطان درمیان میں

آ گیا۔آپ مُالیُّن نے فرمایا: اے ابوبکر! بیتین با تیں بالکل حق میں ایک توبیہ ہے کہ جس پرظلم کیا جائے تو وہ مظلوم خدا کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے حیب کرر ہے تواللہ تعالی خود ہی اس کی زبر دست مدد فرما تا ہے اور اس کی عزت بڑھا تا ہے۔ دوسرایہ جواپنی سخاوت کا درواز ہ کھول دیتا ہےاس کے ذریعہ سےصلدحی کرتا ہےتو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھعطا کرتا ہے۔اورتنیسرا پیرکہجس نے بھیک ہانگنے کا درواز ہ کھولا اورگدا گری کا پیشہاختیار کیااوراس کے ذریعہ ہے اپنی دولت کو بڑھا تا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی دولت کو گھٹادیتا ہے۔ (احمہ )

(۵۱۰۳) حضرت عائشه رفافيًا بيان كرتى بين كهرسول الله مَثَافِيْمُ نِي فرمايا: جس گھرانے والوں کے لیےاللہ تعالیٰ نرمی پسندفرما تا ہے تواس کے ذریعہ ے الله تعالی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور جس گھرانے والے کوالله تعالیٰ نرمی ہے محروم رکھتا ہے تو اس کو نقصان پہنچا تا ہے۔ (بیہق)

تهضيح: يعني زمي كرئے والوں كے ليے فائدہ ہے اور يخي كرنے والوں كے ليے نقصان ہے۔

**\*\*** \*\* \*\*

(٥١٠٣) وَعَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَكُمُّ ((لا يُرِيْدُ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا

نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ)) ـ رَوَاهُ

الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان

۱۰۲ - اسناده حسن - مسند احمد ۲/ ۲۳۲ .

١٠٣ ه ـ حسن ـ شعب الايمان ٢٥٥٧ ـ الصحيحه ٩٤٢ .

# بَابُ الُغَضَب وَالُكِبُر غصهاور تكبر كابيان

## الله والكول الكول غصے برقابور کھنے کی نصیحت

(٥١٠٤) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ الْبُخَارِيُّ

(۵۱۰۴) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنگیان کرتے ہیں کەرسول الله مَالِیْمُ ہے ایک لِلنَّبِيِّ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ ((لا تَغْضَبْ)) فَرَدَّد صَحْص في كها كه يارسول الله! مجه يجه وصيت يجيخ (اس كوغصه بهت آتاتها) ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ ((لا تَغْضَبْ)). رَوَاهُ آپ تَالْيُمْ الْمِ اللهِ عَصدنه كياكر اس نے پھريمي سوال كيا آپ نے اس کو یہی جواب دیا۔ پھراس نے یہی سوال کیا آپ نے اس کو وہی جواب دیا که غصیمت کیا کرو۔ (بخاری)

(٥١٠٥) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْيُمْ ((لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(١٠٥٥) حفرت الو مريره والتؤيال كرت بيس كه رسول الله الله الله الله فرمایا: وہ پہلوان نہیں ہے جودوسرے کو پھیاڑ دے کامل پہلوان تو وہی ہے جوغصہ کے وقت این تفس پر مالک رہے۔ ( بخاری ومسلم ) علامہ شیرازی ڈلٹے نے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔ نه مرد است آل بنز دیک خرد مند

كه باتيل ومان پيكار جويد

یلے مردآل کس است از روئے تحقیق کہ چوں خشم آییں باطل نہ گوید "عقل مندول کے نزد یک وہ بہاور پہلوان نہیں ہے جومست ہاتھی سے

جنگ ولڑائی کرئے بلکہ حقیقت میں وہ بہادراور پہلوان ہے جوغصہ کے وقت نه بدزبانی کرے اور نه خلاف واقعہ کوئی بات کے۔اینے کوخلاف تہذیب

کامول سے بحائے رکھے۔"

غصه کا پی جانا اور دبانا بری بها دری کا کام ہے۔اور خداہے ڈرنے والوں کی مخصوص نشانی ہے۔اللہ تعالی نے سچے فرمایا:

٥١٠٤ ـ صحيح بخارى كتاب الادب باب الحذر من الغضب ٢٠١٦ .

٥١٠٥ - صحيح بخارى كتاب الادب باب في الحذر من الغضب ٦١١٤ ـ مسلم كتاب البر باب فضل من يملك نفسه ٢٦٠٩ .

﴿ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغُفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُوتُ وَ الْأَرْثُ اُعِلَّتُ لِلْمُتَّقِينَ 'الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكُولِيِينَ الْغَيْظُ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(آل عمران ب٤٠ع١)

''اور(مسلمانوں)اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لیکوجس کا پھیلاؤ (اتنابڑاہے) جیسے زمین وآسان (کا پھیلاؤ تجی سجائی)ان پر ہیزگاروں کے لیے تیار ہے جوخوش حالی اور تنگ دئتی (دونوں حالتوں) میں (خداکے نام) خرچ کرتے او غصے کورو کتے اور (لوگوں کے قصوروں) سے درگز رکرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کوالڈ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔''

### جنتی اورجہنمی کون؟

رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ (الله عَلَيْهِ مَا فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ فَالَ كَ فَرَمَا الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَفِي دِوَايَة لِمُسْلِم اللهِ عَلَيْهِ وَفِي دَوَايَة لِمُسْلِم اللهِ عَلَيْهِ وَفِي دِوَايَة لِمُسْلِم اللهُ عَلَيْهِ وَفِي دِوَايَة لِمُسْلِم اللهِ عَلَيْهِ وَفِي دَوَايَة لِمُسْلِم اللهِ عَلَيْهِ وَفِي دَوَايَة لِمُسْلِم اللهِ عَلَيْهِ وَفِي دَوَايَة لِمُسْلِم اللهُ عَلَيْهِ وَفِي دَوَايَة لِمُسْلِم اللهُ عَلَيْهِ وَفِي دَوَايَة عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

الله پرتسم کھالے تواللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ پھرآ پ نے فر مایا کیا میں جہنیوں کی خبر نہ دوں؟ وہ جوباطل باتوں پر بھگڑا کرنے والے ، بد مزاج ، بخیل اورلوگوں سے تکبر کرنے والے ہوں ، جس میں ایسی عاد میں وخصلتیں پائی جائیں گی وہ جہنمی ہیں۔ (بخاری ومسلم)

(۱۰۷) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْنَا قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ الله بن مسعود وَالنَّهُ بِيان كرتے بي كه جس كول ميں رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ ايكرائى كودانے كرابر بھى ايمان ہوگا تو وہ جہنم ميں داخل نہيں ہوگا اور مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيْمَان وَلَا يَدْخُلُ جس كول ميں ايك رائى كوانے كرابر كلبرو كھمنڈ ہوگا وہ جنت ميں الجنَّةَ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ وَا*طْلَ بَيْنِ ہُوگا.* كِبْرِ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(١٠٨) وَعَنْهُ رَنَّتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فَرْمایِ: جس کول میں ایک دره برابر تکبراور گھمنڈوشرک ہوگاوه جنت (٧٧ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ کَانَ فِیْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فَرْمایِ: جس کول میں ایک دره برابر تکبراور گھمنڈوشرک ہوگاوه جنت مِنْ کِبْرِ) فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ مِی واضل نہیں ہوگا۔ یہن کرایک شخص نے کہا کہ یارسول الله! آوی اس یکون فَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ ((إِنَّ اللَّهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٥١٠٦ - صحيح بخارى كتاب التفسير باب عتل بعد ذلك زنيم ٤٩١٨ - مسلم كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون ٢٨٥٣ . ١٠٧ - صحيح مسلم كتاب الايمان باب تحريم الكبر ٩١ .

٥١٠٨ ـ صحيح مسلم كتاب الايمان باب تحريم الكبر وبيانه ٩١ .

مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ع - 4

(452) الهركاري المساور تلبركابيان كريون النَّاسِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ تكبرتوبيہ كەحق بات كو چينك دے، يعنی ناحق كوحق سمجھاورلوگوں كو تقيرو

(٥١٠٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُو ْلُ

اللَّهِ نَاتُكُمُ ((ثَلْتَةُ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلا

يُزَكِّيْهِمْ "وَفِى رِوَايَةٍ' وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ

عَذَابٌ ٱلِيْمٌ شَيْخٌ زَان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ

(٥١١٠) وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَالَيْكِمْ

((يَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَآءُ رِدَآئِيْ وَالْعَظْمَةُ

إِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ٱدْخَلْتُهُ النَّارَ

مُسْتَكْبِرٌ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ذليل سمجھ\_(مسلم) تین بد بخت جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا

قیامت کے دن اللہ تعالی ان تین آ دمیوں سے غصہ کی وجہ سے نہ بات کر ہے

گا نہانیں ان کے گناہوں سے پاک صاف کرے گا اور نہانہیں نظر رحمت ہے دیکھے گا اوران کے لیے سخت عذاب اور دکھ کی مار ہے۔ ایک تووہ ہے کہ

بڑھایے میں بھی زنا کرتا ہے ٔ دوسرا بادشاہ ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیسرا

محتاج ہوتے ہوئے بھی تکبر گھمنڈ کرتا ہے۔ (مسلم)

توضيح: اس حديث سےمعلوم ہوا كدايے تين څخص جو بوڑ ها ہو كر زنا كرے، بادشاہ ہو كر جھوٹ بولے اور مفلس ہو كر فخر و

تكبركر بيتوجهنم كي سخت سز اانهيس الله تعالى دے گا۔

الله تعالى كي صفات

(١١٠) حفرت ابو مريره والنوابيان كرت بين كدرسول الله ظاليم إن فرمايا:

الله تعالی فرماتا ہے بردائی میری مخصوص جا درہے یعنی خاص صفت ہے جس میں

کوئی مخلوق شریک نہیں ہے۔ بزرگی مخصوص میرا تہبند ہے۔ جوکوئی ان دونوں

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ)) ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ سالك كوجمح سے چھينا چاہة ميں اس كوجہنم ميں داخل كردوں گا۔ (مسلم) توضيح: لينى بوائى وعظمت الله تعالى كے ليے ہے كى مخلوق كے ليے بيزيانہيں ہے كدوہ بھى بوا بنے اور خدا كے سامنے اپنى يخى جتائے توالیہ شخص اللہ تعالی کا بڑا نا فر مان ہے اور دوزخ میں جانے کے لائق ہے۔

أَلُفَصُلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل

برکرنے والوں کا انجام

(٥١١١) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ اللَّهُ قَالَ قَالَ (۵۱۱۱) حضرت سلمه بن اكوع والنظ بيان كرت بين كدرسول الله منافيم في رَسُولُ اللهِ كَالِيُمُ ((لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ فرمایا:انسان بمیشدایخ آپ کوبرا، بزرگ اور برتر سمحتا ہے اور اپنی برائی کی بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِيْ الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا وجه سے لوگوں سے تھنچا تنا رہتا ہے تو وہ سرکشوں، ظالموں اور تکبر کرنے والول کے رجشروں میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔اور جوسزاان کو دی جائے گی اَصَابَهُمْ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وہی سزاان کوبھی دی جائے گی۔ (تر مذی )

١٠٩ ٥ ـ صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار ١٠٧ .

٥١١٠ صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الكبر ٢٦٢٠. ١١١٥ م اسناده ضعيف سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في الكبر ٢٠٠٠.

الهداية - AlHidayah

(١١٢) وَعَنْ عَمْرِوْ بْنِ شُعَيْبِ ثَالَثُوا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ثَلَيْمٌ قَالَ ((يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْ صُوَر

الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَان يُسَاقُوْنَ إلى سِجْنِ فِيْ جَهَنَّمَ يُسَمِّي بُوْلَسٌ تَعْلُوهُمْ

نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَال)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٥١١٣) وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّي وْلَاثَةِ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَاثِيُمُ ((إنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطُنِ وَإِنَّ الشَّيْطُنَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَىءُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ

فَلْيَتُوَضَّا ) لَهُ أَبُوْ دَاوُدَ

توضیح: اس مدیث معلوم ہوا کہ غصر دفع کرنے کے لیے سرد پانی پیے اور پہلے اعو ذبالله من الشیطان الرجیم یرط ھے اور وضو کرے۔

(١١٤) وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﴿ النَّهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَأَيُّكُمْ

قَالَ ((اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ)).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

(٥١١٥) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ عُلَمًا قَالَتْ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيُّهُمْ يَقُوْلُ ((بِئْسَ الْعَبْدُ

عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِىَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى وَنَسِىَ الْجَبَّارَ

اْلَاعْلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَلْهِي وَلَهَا نَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبُلْي بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتْى وَطَغْي

(۵۱۱۲) حضرت عمرو بن شعیب را النواسیخ باپ وہ دادا سے قل کر کے بیان كرتے بيل كدرسول الله ظافياً في فرمايا قيامت كيدن متكبرول كوميدان محشر میں چینوٹیوں کی طرح انسانی شکل میں لایا جائے گا، ہرطرف سے ان پرذات چھار ہی ہوگی اور دوزخ کے جیل خانہ بولس میں تھیدے کراا یا جائے گا،اس وفت اس میں جہنم کی بہت بڑی آ گ بھڑ کتی ہوئی ہوگی اور وہ آ گ اس پرغالب ہوگی ان متکبروں کوجہنیوں کا پیپ ولہواور دھوؤن پلایا جائے گا جوبهت بی زیاده بد بودار بوگا\_ (ترمذی)

#### غصه كاعلاج

(۵۱۱۳) حضرت عطیه بن عروه والنيابيان کرتے ہيں که رسول الله مَالْتِيْمُ نے فرمایا:غصه شیطان کی جانب سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہاورآ گ کو پانی سے بجھایا جا تا ہے جب تمہیں غصر آئے تو پانی سے وضو کر لیا کرو تمہارے غصے کی آگ شنڈی ہوجائے گی۔ (ابوداؤد)

(۵۱۱۴) حضرت ابوذر ر النُفنَا بيان كرت بين كدرسول الله مَالِيَّا فِي فرمايا: جب تمهیں غصر آ جائے اوراس وقت تم کھڑے ہوتو بیٹھ جایا کرؤاگر بیٹھنے سے غصہ جاتار ہے تو نبھا ور نہ حیت لیٹ جاؤ۔ (احمد وتر ندی)

(۵۱۱۵) حضرت اساء بنت عميس وللهايمان كرتى بين كدرسول الله تلفيغ كو میں نے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہوہ بندہ سب سے برابندہ ہےجس نے ا پے کوسب سے اچھاسمجھا اورلوگوں پر تکبر و تھمنڈ کیااوراللہ تعالیٰ کی بری شخصیت کو بھلا ببیٹھااوراس کی بلند بزرگ کی کوئی قدرنہ کی۔وہ بندہ بھی بہت خراب ہے جس نے جبرو قہر کیا اورلوگوں پرظلم وستم کیا اور اللہ تعالیٰ کے جبرو قهر کو بھول گیا جوسب سے زیادہ زبردست ہے اور غالب ترعزت والا ہے۔

١١٢هـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٤٧ ـ ٢٤٩٢ .

٥١١٣ - اسناده ضعيف- سنن ابى داؤد كتاب الادب باب ما يقال عند الغضب ٤٧٨٤ - عروه بن محداوراس كاباب دونول مجهول بير-٥١١٥ - ضعيف مسند احمد ٥/ ١٥٢ - سنن ابي داؤد كاب الادب باب ما يقال عند الغضب ٤٧٨٢ - الضعيفه ٦٦٦٤

ارسال وانقطاع کی وجہسے ضعیف ہے۔ ١١٥٥ اسناده ضعيف- سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٢٤٤٨ ٢-زيد تعمى مجهول اور باشم بن سعير الكوفي ضعيف راوي ب

وہ بندہ سب سے برا ہے جودین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا کے کاموں وَنَسِىَ الْمُبْتَدَأُ وَالْمُنْتَهٰى وَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ میں فضول مصروف ومشغول ہو گیا اور قبروں میں مرنے اورسٹرنے کو بھول الدِّيْنَ بِالشُّبْهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُوْدُهُ گیا، یعنی ندموت کاسامان اور ندمرنے کے بعد کے عالم کا خیال ۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جس نے لوگوں میں فساد بریا کیا اور حدسے بڑھ چڑھ گیا اور اپنی بئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ هَوَى يُضِلُّهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ ابتدائی حالت کو بھول گیا کہ کس چیز ہے پیدا کیا گیا اور کیسا کمزور و عاجز تھا رَغَبٌ يُذِلُّهُ))۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان وَقَالًا لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيّ اوراینے انجام کوبھی بھلا دیا کہ مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے اور مجھ کو کیڑے مکوڑ ہے کھائیں گے، لینی جواینے ابتداء وانتہا کو بھول گیا ہووہ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ آيْضًا هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ خراب بندہ ہے۔وہ بندہ برابندہ ہے جود نیا کودین سے حاصل کرتا ہے، یعنی دین کا کام کر کے دنیا طلب کرتا ہے وہ بندہ برابندہ ہے جس نے دین کوشبهات میں پ<sup>و</sup> کرخراب کر دیا، یعنی شک وشبه والی چیز ول پڑمل کر کے دین کو بر باد کر دیا۔ وہ بندہ برابندہ ہے کہ طبع وحرص اس کو دنیا داروں کے پاس کھینچ لائی ہے، یعنی دنیا کی حرص اس کو در بدر پھراتی رہتی ہےاور دین حق سے برگشتہ کر دیتی ہے۔وہ بندہ برابندہ ہے جس کو دنیا کی رغبت ذلیل ورسوا کرتی ہے۔ (تر مذی وہیمتی)

اینے غصے برقابویانے والے

(٥١١٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (۵۱۱۷) حضرت عبدالله بن عمر والنفرابيان كرتے ميں كدرسول الله مَالَيْمَ فِي اللهِ مَاللَّهُ عَلَيْمَ ن فرمایا: کسی چیز کا گھونٹ نہیں پتیا ہے جواللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوغصہ کے اللهِ تَالِيْمُ ((مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللّهِ گھونٹ کے پینے ہے جس کووہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ٹی گیا ہو۔ عَزُّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ ـ يَكْظِمُهَا إِبْتَغَآءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى)) - رَوَاهُ أَحْمَدُ (15)

#### توضيح: لعنی غصه کو بی لینااوراس کودبا دیناالله تعالی کے نز دیک سب گھونٹ ہے بہتر ہے۔

(٥١١٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَاثُهُ افِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَب وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإَسَائَةِ فَإِذَا فَعَلُوْا عَصِمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ قَرِيْبٌ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا

## توضيح: سورهم سجده ميل يوري آيت سيه

﴿ وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيَّةُ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ٥ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَّرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيُمِ٥ وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُعٌ

١١٦٥ - حسن - مسند احمد ٢/ ١٢٨ - شوابر كساتحدث ب

(۵۱۱۷) حفرت ابن عباس والفهاالله تعالى كاس آيت كريمه كي تفسير مين

فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن، یعنی اچھے طریقہ سے اس کو ہٹا دو۔اس سے

مرادیہ ہے کہ غصہ کے وقت میں صبر کر جاؤ اور بدسلو کی کے وقت میں درگز رکر

جاؤاورمعاف كردوجب لوگ ايسا كرنے لگيس كے توالله ان كوبيجائے گااوران

کادشمنان کے سامنے ہوجائے گااور دلی دوست بن جائے گا۔ (بخاری)

۱۷ ۵ - امام بخاری نے تعلیقا قبل حدیث ۴۸۱۲ ذکر کیا ہے۔

فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيْمُ ٥﴾ (حم سحده ع ٥)

'' برائی اور بھلائی برابزنہیں اگرکوئی برائی کرے تو اس کا جواب بھلائی ہے دؤ پھر تیرے اور جس کے درمیان دشنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہواور یہ بات انہیں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ بات اس کو ملتی ہے جس کی بڑی قیمت ہے اور اگر شیطان کی طرف ہے کوئی چونکا لگ جائے تو اللّٰہ کی بناہ ڈھونڈ' بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔''

(٥١١٨) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ ﴿ النَّوْعَنْ ٱبِيْهِ عَنْ جَدِّم قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَأْتُكُمُ ((إِنَّ الْغَضَبَ لِيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ . ))

> (٥١١٩) وَعَنْ عُمَرَ ﴿ لِللَّهِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَآأَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا فَانِينٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَاثِيًّا يَقُوْلُ ((مَنْ تَوَاضَعَ لِللَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِيْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِيْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبِ أَوْ خِنْزِيْرٍ . ))

(٥١٢٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَاثِيمُ ((قَالَ مُوْسَى ابْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّكَامُ يَا رَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ . ))

(٥١٢١) وَعَنْ آنَسٍ ثَلْثُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيْكُم قَالَ ((مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ

(١١٨) حفرت بهر بن حكيم وللطناب والداوردادات فقل كرك بيان كرت بين كدرسول الله مُاللهُ عَلَيْهُم نے فرمایا: عصد ایمان کواس طرح خراب كر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کوخراب کردیتا ہے۔ بعنی ایلوا اگر شہد میں گرجائے تو شہد کڑوا ہوجاتا ہے کھانے کے لائق نہیں رہتااس طرح غصہ ایمان کوبھی کڑوا کر دیتا ہے۔ (بیہق)

(۵۱۱۹) حضرت عمر ثلاثموًا في منبر يرخطبه دية موئ فرمايا كها الوكواتم آپس میں تواضع اور نرمی کیا کرو۔ کیونکہ رسول الله مُلَافِظُ کو میں نے سیر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیارکرے گا تواللہ تعالی اس کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے ٔ وہ اپنے کوحقیر سمجھتا ہے، کیکن لوگوں کی آنکھوں میں تواضع کی وجہ سے بہت براسمجھا جاتا ہے۔ اور جواین برانی کرے گاتو الله تعالی اس کو پست کر دیتا ہے اورلوگوں کی آنکھوں میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے گودہ اپنے آپ کو بڑاسمجھتا ہے۔ وہ متکبر سب لوگوں کے زید کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوجاتا ہے۔ (بیہی ) (۵۱۲-) حضرت ابو مريره والثنابيان كرت مين كدرسول الله تَاليَّنَمُ في فرمايا: حضرت موی بن عمران مليًا في الله تعالى سے ميد دريافت كيا كه تيرے نزد یک سب بندوں میں سے کون سا زیادہ پیارا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا: جو بندہ غصرا تارنے برقادر ہو جائے اور پھراس کومعاف کردے وہ میرا بڑا

(۵۱۲۱) حضرت الس والنوابيان كرتے بين كدرسول الله مَالَيْزُم نے فرمایا: جس نے اپنی زبان بندر کھی اور کسی کی برائی وغیبت نہیں کی تو اللہ تعالی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اورجس نے اپناغصہ روک لیا تو قیامت کے

پیارابندہ ہے۔(بیہقی)

١١٨ ٥- ضعيف- شعب الايمان ٨٢٩٤ محيس بن تميم مجبول --

١١٩٥ ـ موضوع - شعب الايمان ١٤٠ ٨ ـ الضعيفه ١٢٩٥ ـ محمد بن يوس الكريمي اورسعيد بن سلام العطار دونو ل كذاب، اوي بين \_

٠ ١٢٠ م اسناده ضعيف شعب الايمان ٨٣٢٧ دراج عن إلى الهيثم ضعيف هير

٥ ١٢١ ما اسناده ضعيف جدا ـ شعب الايمان ١ ١ ٨٣٨ ـ ابوعم مجهول اور الربيع بن سليم ضعيف يهـ

وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ.))

(١٢٢٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَ رَسُوْلَ اللّهِ كَاللّهِ عَالَمْ اللّهِ كَاللّهِ عَلَيْهُمَ قَالَ ((ثَلَثُ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَثٌ مُهْلِكَاتٌ فَآمًا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللّهِ فِي السِّرِ وَالْعَلانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضٰى وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَا وَالْفَقْرِ وَآمًا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَّى مُتَبَعٌ وَشُخٌ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمُوْءِ بِنَفْسِهِ وَهِي آشَدُ فَيُ الْرَحَادِيْتَ الْخَمْسَةَ فِي الْمُعْلِكَاتُ الْخَمْسَةَ فِي الْسَعْبِ الْإِيْمَان.

دن الله تعالی اس سے اپنے عذاب کوروک لے گا اور جو محض الله تعالیٰ سے عذر اور عذر دمعذرت کرے اور تو به واستغفار کرے تو الله تعالیٰ اس کے عذر اور معذرت کو تبول فرمالیتا ہے۔ (بیمقی)

(۱۲۲) حفرت ابو ہریہ و النظامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکالیا نے فرمایا:
تین چیزیں نجات و بے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو
چیزیں نجات و بے والی ہیں ان میں ہے ایک ہے کہ خطا ہر اور پوشیدگی میں
اللہ تعالیٰ ہے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ دوسرا ہے کہ خوثی اور نا خوثی دونوں حالتوں
میں حق بات کہددینا۔ اور تیسرا ہے کہ امیری اور غربی دونوں حالتوں میں میانہ
روی اختیار کرنا۔ اور ہلاک کرنے والی تین باتوں میں ہے ایک بات ہے ہے
کہ خواہشات نفس کی پیروی کی جائے۔ دوسرا ہے کہ حرص، لالحج اور بخل کا غلام
بن جائے بعنی ہر کام میں حرص کر ہے اور بخل کرے حق والوں کا حق نہ دے
اور تلبر کرے۔ اپنے آپ کو دوسروں ہے برنا سمجھے کہ میں سب سے برنا
ہوں۔ اور یہ تیسری چیز سب سے زیادہ خت ہے، یعنی سب چیزیں انسان کو
ہوں۔ اور یہ تیسری چیز سب سے زیادہ خت ہے، یعنی سب چیزیں انسان کو
میں روایت کیا ہے۔

# بَابُ الظُّلُمِ ظلم وستم كابيان

بے موقع اور بے کی کسی چیز کے رکھنے اور استعال کرنے وظم کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو مارنا' پیٹینا' گالی دینا اور حق تلفی کرنا وغیرہ ظلم جس کے نتائج دنیاو آخرت میں برے ہیں قرآن حدیث میں بڑی برائی آئی ہے۔ بیٹلم وسر شی ہر طرح نا جائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: اور برائی کا بدلہ ویسے ہی اس پر بھی ہے گر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثو اب اللہ کے ذمہ ہے۔ بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا اور ہاں کسی پرظلم ہوا ہوا ور وہ اس کے بعد بدلہ لے تو بیلوگ معذور ہیں۔ ان پرکوئی الزام نہیں الزام تو ان ہی پر ہے جو لوگوں پڑھلم کرتے ہیں اور ناحق اور نا روا ملک میں لوگوں پرزیا دتی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو در دناک عذاب ہونا ہے۔

قر آن مجید میں ای ظلم کوبغی اورعدوان ہے بھی تعبیر کیا ہے جس کوقر آن نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچے فر مایا:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بَغَيْرِ الْحَقِّ

'' کہددے کہ میرے رَب نے بے حیائی کے کاموں کو جو تھلے ہوں یا چھپے اور گناہ اور سرکشی کوحق کے علاوہ حرام تھہرایا ہے۔'' سر

اوردوسری جگه فر مایا: دییرسی سیزتر و ت

﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

''اورخداب حیائی اور نا پهندیده کام اور سرکشی مے منع کرتا ہے۔''

ان دونوں آیتوں میں سرکتی سے مراد حدسے آگے بڑھ کر دوسرے کے حقوق پر دست درازی اورظلم ہے جس کی روک تھا م اگر نہ کی جائے تو وہ پوری قوم اور ملک کے امن وامان کو ہر باد کرڈالے اس کی روک تھام کا پہلا قدم یہ ہے کہ جس پرظلم کیا جائے اس کا بیت مانا جائے کہ دوہ ظالم سے اپنا بدلہ لے سکے تاکہ لوگ انجام کوسوج کرایک دوسرے پرظلم کرنے سے بچیں ۔ گوکسی کو تکلیف پہنچا تا اچھا نہیں مگر ظالم کواس کے طلم کے بفتار تکلیف پہنچانے کی اجازت اس لیے دی گئ تاکہ یہ برائی آگے نہ بڑھنے پائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا اَصَّابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُ وْنَ٥ وَجَزَآءُ سَيَّةٍ سَيَّةٌ مِّثُلُهَا ﴾

''اورجن برظلم ہوتو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کاعوض اسی طرح کی برائی ہے۔''

مظلوم اپناانصاف خداکے ہاں پائے گااور ظالم خدا کی محبت سے محروم رہے گا۔

﴿ فَهَنْ عَفَا وَاصلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ﴾

'' پھر جوکوئی معاف کرد ہےاورسنوار ہےتواس کی موردوری اللہ تعالی کے ذمہ ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں سے پیارنہیں کرتا۔'' کیکن اگر کوئی معاف نہ کرےاور بدلہ ہی لے تواس کو ملامت نہیں کی جاسکتی۔

﴿ وَلَهَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلُوهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمُ مِّن سَبِيْلِ ﴾

ملامت اس پرہے جولوگوں پرظلم کرنے میں پہلی کرے اور ملک میں ناحق فساد پیدا کرے۔

﴿ إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُوْلَئِكَ لَهُمْ عَلَابٌ اَلِيُمْ ﴾ ''عذاب راه ان پرہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق دھوم مچاتے ہیں ان کے لیے دکھوالی سز اہے۔'' اگرکوئی کی کظلم سے مارڈ الے تو اس کے ولی کوطلب قصاص کی منصفانہ اجازت دی گئی:

﴿ وَ مَنْ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِيِّهِ سُلُطْنًا فَلا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾

''اور جوظلم سے مارا گیا تو اس کے وارث کو ہم نے زور دیا ہے تو وہ خو کن کرنے میں زیادتی نہ کرے بلاشبداس کو مدددی جائے گی۔'' مقصود سیر ہے کہ ظالم قاتل کے خلاف مظلوم مقتول کی مدد کی جائے تا کہ دنیا میں عدل قائم ہو، کیکن مقتول کے وارثوں کو بھی چاہیے کہ انتقام کے جوش میں حدسے آگے بڑھ کر قاتل کے ساتھ اس کے ،عزیز دن اور بزرگوں اور دوستوں کے خون سے ہاتھ نہ دنگے ورنہ پیسلسلہ جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی ختم نہ ہوگا۔ مظلوم کواس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ظالم کی ظالمانہ کارروائیوں کو علانیہ بیان کرے۔اس کے دو

فائدے ہیں ایک تواس سے اپنی بدنا می کے ڈرسے ظلم کرنے میں بچکچائیں گے دوسرا بیکہ اس طرح لوگوں کو مظلوم کے ساتھ ہمدر دی پیدا ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

سرونستان کاربری بات بچاری پریستان کی این این این این به این به بیانا ہے۔ اگر ظالم اپنی حرکت سے بازنیہ آئے تو مسلمان کواجازت ملی ہے کہ سب مل کران سےاٹریں اوران کوخدا کے قانون کے آگے سرگوں کریں ۔جیسا کہاللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَإِنَّ بَغَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخُرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى آمُرِ اللَّهِ (الححرات) "اگران میں سے ایک دوسرے پر چڑھ آئیں توسب لڑواس پر چڑھائی کرنے والے سے یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ کے عظم پر پھر آئیں''

بیتو مسلمانوں کی بات تھی لیکن اگر فریق مخالف ہوتو بھی اس پر زیادتی نہ کی جائے اورا گر کوئی مسلمان اس کے عکم کے خلاف کرے تو دوسرے مسلمان کواس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمَ أَنُ صَلُّو كُمْ عَنِ الْمَسْجِينِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِ وَ النَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمُ وَ النَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمُ وَ النَّعُوانِ وَ اتّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائده) "أوركى قوم كى تشنى اس ليك كدوم كوم بحرام سروتى شى اس جرم برتم كوآ ماده نه كركمة زيادتى كربيشو بلكه في اورتقوى كامول برايك دوسركى مدونه كيا كرواور الله سے درسوب شك وه خت سراد سن والا ہے۔ "

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مظالم کے روکنے کاسب سے بڑا حربہ جس کا نام آج کل عدم تعاون اور نان کوآپریشن ہے اسلام نے اس پہلے پیش کیا ہے،صاف اورصرت بھم دیا ہے کہ گناہ ،ظلم اور تعدی کے کاموں میں ظالموں کا ساتھ نید یا جائے۔

# الْفَصْلُ الْاَوَّلُ ..... بيافصل

(١٢٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ النَّبِيَّ طَيْعُ أَنَّ النَّبِيَّ طَيْعُ قَالَ (٥١٢٣) حضرت عبدالله بن عمر والنَّهُ بيان كرت بين كدر سول الله طَيْعُ فَ ((الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ)) ومُتَفَقَّ عَلَيْهِ فرمايا ظلم قيامت كدن اندهير عهون كر ( الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ))

توضیح: یعنی ظالموں کو قیامت کے دن نہ نور ملے گا بلکه ان کے ظلم کی وجہ سے اندھیر سے پراندھیرا ہوگا۔ان اندھیروں میں ادھر ادھر ٹاپتے پھریں گے اور مومنوں کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے نور ہی نور ملے گا جیسا کہ خدانے فر مایا: ﴿ نُورُ اُ هُمْ يَسُعُى بَيْنَ اَدُهِرَ مِنْ اِنْ کا نوران کے سامنے دوڑتا ہوگا۔

رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ ((إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى الظَّالِمَ حَتَّى اللهُ عَالَىٰ (۵۱۲۳) حضرت السُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ ((إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى الظَّالِمَ حَتَّى اللهُ عَالَيْهُ فَالْمُولُ وَ إِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِنَهُ) ثُمَّ قَرَأً وَكَذَالِكَ اَخْذُ جب ال وَ يَكْرَا عَلَيْهِ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرْى وَهِى ظَالِمَةٌ ٱلْآيَةُ مُتَّفَقٌ مَعِيدِينَ بِهَ يَاتٍ لِهَ عَلَيْهِ هِى ظَالِمَةٌ الْآيَةُ مُتَّفَقٌ هِمِيدِينَ بِهَ يَاتٍ لِهَ عَلَيْهِ هِمَا لَهُ أَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

(٥١٢٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ مَانَّ النَّبِيَّ ٱللَّهُ لَمَّا

مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ ((لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ

ظَلَمُوْا ٱنْفُسَهُمْ إِلَّا ٱنْ تَكُوْنُوْا بِاكِيْنَ ٱنْ

يُصِيبُكُمْ مَا آصَابَهُمْ)) ثُمَّ قَنَّعَ رَاسَهُ وَٱسْرَعَ

الذين ظلموا ٢٩٨٠.

(۵۱۲۳) حضرت ابوموی ٹاٹٹؤبیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُٹاٹٹؤ نے فرمایا:
الله تعالیٰ ظالموں کوؤهیل دیتا ہے اور اس کی عمر کمی کر دیتا ہے یہاں تک کہ
جب اس کو پکڑتا ہے تو چھوڑ تانہیں۔ پھر آپ نے اس کی تائید میں قر آن
مجید میں یہ آیات پڑھیں۔ ﴿وَ کَلٰ لِكَ اَخُنُ دَیِّكَ اِذَاۤ اَخَنَ الْقُرٰی وَ
هِی ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخُنَهُ آلِیْمٌ شَدِیْکٌ ﴿ (بَخَارَی وَمُسَلَم ) ای طرح ہے
تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم بستی والوں کو پکڑ لیتا ہے تونہیں چھوڑتا '

نظلم وستتم كابيان

السَّيرَ حَتَّى اجْتَازَا الْوَادِى۔ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ كاسميدان سِنكل گئے۔ (بخاری ومسلم)

توضيح: ٩ هيں آپ مُلَّيْهِ تيں بزارى فوج لے رغز وہ تبوك کے ليے ملک ثام كی طرف تشريف لے گئے تو وادى جمر میں توم شہود كى ويران بستيوں كے پاس فروش ہوتے تھے۔ لوگوں نے ان كے كنوؤں كے پانى سے آٹا گوندھا اور ہانڈياں چڑھائى اور ديگر ضروريات ميں صرف كيا۔ حضور مُلَّيُّةُم نے تھم دے كر ہانڈياں الثواديں اور گوندھا ہوا آئا اونٹوں كو تعلوا ديا اور وہاں سے مع جمعیت كوچ كر كان ميں كوئيں كے باس كنوئيں كے پاس بناہ گزيں ہوئے جس كا پانى حصرت صالح عليه كى اونٹى بياكرتى تھى اورلوگوں كومنع فرمايا كہ جس قوم پرعذاب نازل ہو چكا ہے اس كے پاس مت جاؤ۔ جھے كوانديشہ ہے كہ تم كوبھى ويسا ہى عذاب نہ پنچے۔ (احمد)

یقیناً الله کی پکرسخت ہے۔''

۔ ابن عمر کی روایت ہے جب حضور والا مقام حجر میں تھے تو ارشاد فر مایاتم ان لوگوں کے پاس مت جا وجن پرعذاب ہو چکا ہے اندیشہ ہے کہتم کوبھی وہی نہ پہنچے جوان کو پہنچا تھا۔ ( بخاری )

٥١٢٣ ـ صحيح بخارى كتاب المظالم باب الظلم ظلمات ٢٤٤٧ ـ مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم ٢٥٧٩ . ٥١٢٤ ـ صحيح بخارى كتاب التفسير باب وكذلك اخذ ربك ٢٨٦٦ ـ مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم- ٢٥٨٣ . ٥١٢٥ ـ صحيح بخارى كتاب المغازى باب نزول النبى الحجر ٤١٩ ٤ ـ مسلم كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكين

ظالم كاعبرت ناك انجام

(٥١٢٦) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رُالَئِنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ كَالَئِمْ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِلاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ آوْ شَيْءٌ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ آنْ لا عِرْضِهِ آوْ شَيْءٌ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ آنْ لا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ لَيُحُوْنَ دِيْنَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ الْجَذَ مِنْ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمَّ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّاتٍ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ حَسَنَاتٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّاتٍ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

((اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ) قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَادِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ ((اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ لَادِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ ((اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَّاْتِيْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِصَلُوةٍ وَصِيامٍ وَزَكُوةٍ وَيَاْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَدْفَ هٰذَا وَاكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ هَلَا مَنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايا هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِيْ النَّارِ) - رَوَاهُ هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِيْ النَّارِ) - رَوَاهُ

(١٢٧٥) وَعَنْهُ وَاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَالِيمًا قَالَ

(٥١٢٨) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْمَ اللَّهِ مَلَيْمَ اللهِ مَلَيْمَ اللهِ مَلَيْمَ اللهِ مَلَيْمَ اللهِ مَلْكَمَةً وَقَ اللهِ مَلْكَهَا مِنَ الشَّاةِ الْقَيْمَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَآءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَآءِ) لَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرِ الْقَرْنَاء) لَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرِ اتَّقُوْ الظُّلْمَ فِيْ بَابِ الْانْفَاقِ.

مُسْلِمٌ

(۵۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کُٹاٹٹؤ کے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی یا آبروزی کی ہو یاظلم کیا ہو یااس کاحق اس پر باقی ہوتو اسے آج دنیا میں مانگ لینی چاہئے اس سے پہلے کہ جہاں روپیہ پیسہ نہ ہوگا۔البتہ اگر عمل ہوگا تو وہ اس کے ظلم کے بدلے لیا جائے گا اور اگر نیک عمل نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ بقدراس کے ظلم کے اس پرلا ددیے جائیں گے۔ (بخاری)

(۵۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ والنظامیان کرتے ہیں کدرسول الله تالیظم نے فرمایا:

قیامت کے دن جن داروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ بے

سینگ والی بکری کابدلہ سینگ والی بکری سے دلایا جائے گا۔ (مسلم)

توضیح: یعنی ہرحق والے کواس کاحق دلایا جائے گا یہاں تک کداگر دنیا میں کسینگ والی بکری نے بےسینگ والی بکری کو مارا ہے تہ مظلوم بکری کاحق بھی دلایا جائے گا تو چب جانو روں کاحق دلایا جائے گا تو انسانوں کاحق بدرجداولی دلایا جائے گا۔

٥١٢٦ - صحيح بخارى كتاب العظالم باب من كانت له مظلمة ٢٤٤٩.

١٢٧٥- صحيح مسلم كتاب البرباب تحريم الظلم ٢٥٨١.

<sup>(</sup>١٢٨) صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم ٢٥٨٢.

## اَلْفُصُلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل ظلم كابدله نيكى سے

توضیح: امعة کمعنی بسوچ سمجھے ہاں میں ہاں المانے کاور بھیڑ بکریوں کی طرح چلنے چلانے کے ہیں اس پر نہذاتی کوئی عقل ہونہ دوراندیثی ہواس لیے کہا جا تا ہے اغذ عالماً او متعلماً ولم تکن امعة قرآن صدیث کا عالم بن یا طلب علم بینہیں کہ عاقل نہ بن ۔ اندھادھند دوسرے کی رائے پڑل کرے۔ ابن اشیر نے کہا ہے عقلا کی کوئی رائے ہی نہیں ہوتی وہ تواہیخ دین میں دوسرے کی رائے کا تابع ہوتا ہے۔ ابن قیم وٹر ائنے نے کہا ہے عقلا نہ عالم ہے نہ طالب علم اِلّا الَّذِی نه اَلّا لَذِی خدا محفوظ رکھے لا یکونن احد کم امعة قبل و ما الامعة قال الذی یقول لنا مع الناس کوئی تم میں سے امعہ نہ بنے لوگوں نے عرض کیا امعہ کیا ہے؟ فرمایا میں لوگوں کے ساتھ ہوں جو ہمارے خاندان والوں یا قوم والوں یاز مانہ والوں یا ہمارے مولویوں اور مشائخ ور ہبروں کا طریق ہے اس اس کی میں چلوں گا، جیسے مشرک کہا کرتے تھے ہم تواپنے باپ وادا کے طریق پر چلیں گاس کو لا کھ دلیلیں بناؤ گر وہ غور ہی نہیں کرتا تقلید نہیں چھوڑتا۔ یہ بیوقوں کا شیوہ سے اور ساراقرآن اس تقلید کی خرمت سے بھر اہوا ہے۔

## حضرت عا ئشه کی حضرت معاویه کونفیحت

(٥١٣٠) وَعَنْ مُعَاوِيَةً وَاللَّهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى (٥١٣٠) حضرت معاويه واللَّهُ فَي خضرت عا كثه واللَّهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى (٥١٣٠) عَائِشَةَ ﴿ أَنَ اكْتُبِي إِلَى كِتَابًا تُوْصِيْنِي فِيهِ وَلا آپ ٹائٹڈ میرے لیے ایک وصیت نامہ کھ کر بھیج دیں اور وہ مختصر جامع معنی تُكْثِرِىْ فَكَتَبَتْ سَلامٌ عَلَيْكَ آمَّا بَعْدَ فَإِنِّي ہوطول طویل نہ ہو۔حضرت عائشہ جھٹانے لکھا کہ تمہارے اوپرسلام ہواس ك بعديس يدبيان كرتى مول كديس في رسول الله عليم كويدفرمات بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ ہوئے سنا ہے جواللہ کی خوشنودی تلاش کرتا ہے لوگوں کی ناراضگی میں، یعنی الْتَمَسَ رَضِيَ النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ ایک کام میں کیکن اس کام ہے لوگ ناخوش ہیں تو وہ لوگوں کی ناخوش کی برواہ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ نہیں کرتا ، الله کی خوشنودی ہی کا کام کرتا ہے تواللہ اس کی مدد کرتا ہے اور لوگول کی اذبیت اورتکلیفول سے اس کو بچالیتا ہے یا بیر کہ لوگول کو بھی اس سے ناخوش کر دیتا ہے اور لوگ بھی بعد میں اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور جولوگوں کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، لینی لوگوں کی خوثی کے کام کرتا ہے، لیکن خدااس کام سے ناخوش ہوتا ہاللہ تعالیٰ اس کولوگوں کے سپر دکر دیتا ہے نداس کی مدد کرتا ہے اور نہ لوگوں کو اس کے ظلم سے بچا تا ہے، تو وہی کام کرنا چاہیے جس سے خدا

١٢٩ ٥ ـ ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب البر باب ما جاء في الاحسان والعفو ٢٠٠٧ ـ ابوبشام رفاع ضعيف ٢٠٠٠

١٣٠ ٥- صحيح- سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٦٤ ـ ٢٤١٤.

#### 

خوش ہوا گرخدا ناراض ہے تو مجھی لوگ ناراض ہوجا کیں گےاورا گرخدا خوش ہوتو مجھی لوگ خوش ہوجا کیں گے۔ (ترمذی)

## اَلْفَصْلُ التَّالِثُ ..... تيسرى فصل سب سے برد اظلم؟

(١٣١) وَعَن ابْن مَسْعُوْدٍ ثُلْثُو قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. شَقَّ ذَالِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ سَلَيْمُ وَقَالُوا يَا رَسُوْلُ اللّهِ كَلِيْمُ أَيُّنَالَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ((لَيْسَ ذَاكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَوُاْ قَوْلَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ يُبُنَّى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ وَفِي رَوَايَةٍ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَكَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ)) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(٥١٣٢) وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ ﴿ ثَالَتُو اَنَّ رَسُولَ

اللهِ تَلْيُمُ قَالَ ((مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ

الْقِيْمَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ الْخِرَتَةُ بِدُنْيًا غَيْرِهِ))ـ رَوَاهُ

ابنُ مَاجَةً

المَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيْهَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمُنُ وَ هُمُ مُّهُ تَّ لُوُنَازِلَ ﴾ مونى، يعنى جولوگ ايمان لاك اورايخ ايمان مين ظلم نہیں ملایا تو یہی لوگ امن والے اور مدایت والے ہیں ۔ توبیصحابہ کرام جنائیٹم كوبهت كران اور دشوار معلوم موااورآپ مَنْ اللَّهُ إِسے كہايا رسول الله! مهم ميں ے کون ایبا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا: یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیا ہو۔ کیا تم نے لقمان کی

نصیحت جوانہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یَابُنَگَ لاَ تَشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "احمرے بیارے بیٹے! تواللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑاظلم ہے "ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے فرمایا: یہ بات ایس نہیں جس طرح تم نے خیال کیا ہے بلکداس سے مراد شرک ہے۔ ( بخاری وسلم ) (۵۱۳۲) حفرت ابوامامہ دلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلائِزُ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدتر بندہ وہ ہوگا جس نے اپنی آخرت دوسرے کی د نیابنانے میں برباد کرڈالی۔ (ابن ماجه) یعنی ظلم کر کے دوسرے کی و نیابنا کی اوراینی آخرت بربادی \_

اعمال کی تین اقسام

لوگوں کے تین قتم کے اعمال ہوں گے۔ ایک وہ اعمال جس کواللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گاوہ اعمال نامہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی اس کے اعمال نامہ میں لکھا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا جیسا كه الله تعالى في فرمايا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشُوكَ بِهِ ﴾ الله تعالى کے ساتھ شرک کیے جانے کوالڈنہیں بخشے گا۔ دوسراوہ اعمال نامہ ہوگا جس میں انسانوں کے آپس کے حقوق اور مظالم کھے ہوئے ہیں۔اس اعمال نامہ ١٣١٥ م صحيح بخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى لا تشرك بالله ان الشرك ٤٧٧٦ مسلم كتاب الايمان باب

(٥١٣٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَبُّ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ ٱلدَّوَاوِيْنَ تَلْثَةٌ دِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ ٱلإشْرَاكَ بِاللَّهِ يَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَدِيْوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يُقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ وَدِيْوَانٌ لا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ

صدق الايمان واخلاصه ١٢٤. ٥١٣٢ - سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب اذا النقى المسلمان يسيفيهما ٣٩٦٦- الضعيفه ١٩١٥ -عبراتكيم السدوي مجبول الحال ہے-٥١٣٣ ٥ ـ اسناده ضعيف مسند احمد ٦/ ٠٤٠ شعب الايمان ٧٤٧٣ صدقه بن موى ضعف راوى -

المراث المنظلظة م 4 ما المراث (463 (463 من كاميان المراث كالمراث كالم

وَإِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ.))

کواللہ بے کارنہیں چھوڑ ہے گا بلکہ مظلوموں کے لیے ظالموں سے ضرور بدلہ لے گا۔ تیسراوہ ہے جس کی اللّٰہ پرواہ نہیں کرے گا۔ جا ہے بخش دے جا ہے بدلہ دے ،اوروہ ہو گا جس میں لوگوں کے ظلم ہوں گے، یعنی گناہ اس میں حق اللہ بھی شامل ہوگا اور حق العباد بھی۔ جا ہے معاف کردے، لینی حق والے کے حق کو دلا کرخوش کرا دے اور جا ہے تو معاف کردے، یعنی الله تعالی این حق کومعاف کرسکتا ہے، لیکن بندہ جب تک اپناحق معاف نہیں کرے گا الله تعالی اس کاحق معاف نہیں کرے گا\_(بيهي)

## مظلوم کی آہ ہے بچو

(۵۱۳۴) حضرت على والتوليان كرت بي كدرسول الله متاليم في واما بتم (١٣٤) وَعَنْ عَلِيّ ﴿ لِلَّٰ عَالَ قَالَ رَسُوْلُ مظلوموں کی بدعاہے ہمیشہ بچتے رہوئتم سی برظلم نہ کرو کیونکہ وہ اللہ سے اپنا اللَّهِ ثَاثِيمٌ ((إيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَٱنَّمَا يَسْالُ اللُّهُ حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ.)) حق مانگتا ہے اور اللہ جل شانہ حق والوں کے حق کورو کتانہیں ہے بلکہ دیتا ہے۔(بیہق)

## ظالم کی معاونت دائر ہ اسلام سے خارج کرتی ہے

(۵۱۳۵) حضرت اوس بن شرحبیل واشط بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آب مَالِينًا كويه بيان كرتے ہوئے سناہے كہ جوظالم كے ساتھ چل پركر اسے طاقت پہنچائے حالانکہوہ جانتا ہے کہ پیرظالم ہےتو وہ اسلام سے نگل گیا۔ (بیہق)

(۵۱۳۷) حضزت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہانہوں نے ایک آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ بیس کر حضرت 

کے ظلم کے سبب لاغر ہوکر مرجا تا ہے۔ (بیہقی)

(٥١٣٥) وَعَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ الثَّاثُؤَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَاتِيْمُ يَقُوْلُ ((مَنْ مَشْي مَعَ ظَالِم لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإسكام.))

(٥١٣٦) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهُ اللَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ بَلَى وَاللَّهِ حَتَّى الْحُبَارِي لِتَهُ<<sup>ْ</sup>يَٰتُ فِيْ وَكْرِهَا هَزْكًا لِظُلْمِ الظَّالِمِـ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْارْبَعَةَ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان

**#####** 

۱۳۶ ۵ ـ اسناده ضعیف ـ شعب الایمان ۲۶۶۶ ـ صالح بن حمان متروک ہے۔

١٣٥ ٥ ـ اسناده ضعيف جدا ـ شعب الايمان ٧٦٧٥ ـ الضيفه ٧٥٨ .

١٣٦٥ - اسناده ضعيف- شعب الايمان ٧٤٧٩ - عربن جابراقهي مجهول الحال باورا اعمل بن حكيم "فيه بنظر" ب-

# بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعُرُّوُفِ امر بالمعروف كابيان

یعنی بھلائی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور دنیا میں اس سے امن امان رہتا ہے تو لوگوں کو برے کا م سے روکا جائے اور اچھے کا م کے کرنے کا تھم دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت ی آیتیں ہیں جن کا ہم نے اسلامی خطبات جلد اول کے اکستا ہوں اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے: اول کے اکستا ہوں اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلُتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (سوره آل عمران)

'' یعنی اللّٰہ تعالی فرما تا ہے کہتم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جولوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور نیک کا موں کا تھم کرتی رہے اور بری ہاتوں سے منع کرتی رہے اور بہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔''

لیعنی کچھلوگ ایسے کام کے لیے مستعداورآ مادہ رہیں جوکولوگوں کووعظ ونصیحت سناتے رہیں اور نیکیوں کا تھم دیتے رہیں اور بری با توں سے رو کتے رہیں تا کدد نیامیں امن وامان رہے اور فتنہ وفساد نہ پیدا ہو۔خداکی نافر مانی سے عذاب آتا ہے اور فتنہ وفساد پیدا ہوتا ہے اور نیکی و اطاعت سے امن وامان رہتا ہے کام دراصل ہر سمجھ دار کے لیے ضروری ہے عقلی اور فقی حیثیت سے اس کی بردی اہمیت ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نرفر بابا ہے:

﴿ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ (سورة آل عمران)

''تم بہترین امت ہو جولوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہوتم نیک باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے رو کتے ہواوراللہ تعالیٰ برایمان رکھتے ہو''

لینی تم تمام امتوں میں سب سے اجھے ہو،اس لیے کہتم میں یہ تمین خوبیاں پائی جاتی ہیں (۱) تم اللہ تعالی پرایمان رکھتے ہو۔ (۲) اورتم لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو۔ (۳) نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ای مطلب کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب ادا کیا ہے ۔

کر امر بھی بات کا مت ہو جاہل اوگوں کو برے کاموں سے روک اے غافل اللہ کا حکم وامر بالعرف پڑھ وانہ عن المنکر اگر ہے عاقل

اور جن ميں يہ تين خوبياں پائى جائيں گى وہ بھى نقصان نہيں اٹھا كتے بلكہ بميشہ فائدہ ميں رہيں گے۔جيبا كه الله تعالى ارشاد فرما تا ہے: ﴿وَالْعَصْرِ ٥ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ ٥ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا

بالصِّبُره ﴿ (سورة عصر)

۔ ''نمازعصر کی تئم! بے شک سراسرانسان نقصان ہی نقصان میں ہے' سوائے ان لوگوں کے جوابمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسر ہے کوصبر کی نصیحت کی۔''

لیعن حق پر قائم رہنے کی ایک دوسرے کونفیحت کرنے والے اور بری باتوں سے رو کنے والے بھی خسارے میں نہیں رہیں گے بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دنیاو آخرت میں بڑے بڑے درجے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَنُ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَهِلَ صَالِعًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِهِيْنَ ﴾ (حم سحدة) ''اس سے زیادہ اچھی بات والاکون ہے جوخدائے تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کیے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔''

اللہ تعالیٰ فرما تاہے جوخدا کے بندوں کوخدا کی طرف بلائے اورخود بھی نیکی کرےاوراسلام قبول کرےاس سے زیادہ انچھی بات اور کیا ہوگی ہیہے جس نے اپنے آپ کو نفع پہنچایا اورخلق اللہ کو بھی اپنی ذات سے نفع پہنچایا بیان میں سے نہیں ہے جومند کے بڑے لباڑے ہوتے میں کہتے میں مگرخود نہیں کرتے ۔ بیرتو خود بھی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کہتا ہے۔

یہ آیت عام ہے۔ آپ مُناتِیْمُ سب سے اولی طور پر اس کے مصداق ہیں اور آپ کے قائم مقام جینے بھی اعلان حق کرنے والے ہیں حتی کہ مؤ ذن جو حبی علمی الصلوۃ حبی علمی الفلاح کہدکرلوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اورخود بھی نیک عمل کرتا ہے ' بیسب اس آیت کریمہ میں داخل ہیں اس کی مزیر تفصیل اسلامی خطبات کے جلداول میں ملاحظہ فرمائے۔

# ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُ.....يبل فَصل

برائی کو ہاتھ سےمٹادیٹا

(۵۱۳۷) حفرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے خرمایا: جو خص تم میں سے شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے تواسے چاہیے کہ اس کے خلاف شرع کام کواپنے ہاتھ سے مٹاد سے اورا گراسے ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے تواپی زبان سے روک اورا گرزبان سے کہنے کی مٹانے کی طاقت نہیں ہے تواس برے کام کواپنے دل میں براجانے اور یہ تیسرا درخبہ بھی ہمت نہیں ہے تواس برے کام کواپنے دل میں براجانے اور یہ تیسرا درخبہ

، ی ہمت ہیں ہے وال ہر سے ام اسے دل ایمان کاسب سے زیادہ کمزور ہے۔(مسلم)

ہیں وہ سب سے دیا ہے۔ بعنی شریعت کے خلاف اس کے سامنے کوئی کام ہور ہا ہوتو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کومٹادے۔ جیسے کوئی باجا بجار ہا ہوتو اس کو تر دے یا شراب کی بوتل رکھی ہوتو اس بھی انڈیل دے ، اس طرح سے اور بھی کام ہیں اور اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے ، وعظ ونصیحت سنائے اور حق بات کو کہنے میں کسی سے خوف نہ کرے یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اسے براسمجھے اور یہ ایمان کا سب سے نیچا درجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حب استطاعت ہر مختص کے ذمہ امر بالمعروف ضروری ہے۔

١٣٧ ٥ ـ صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان كون النهى عن المنكر ٤٩ .

(٥١٣٧) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وْالْتُؤْعَنْ

رَسُوْلِ اللَّهِ كُلُّمُ قَالَ ((مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا -

فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ

يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَان))-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الهداية - AlHidayah

## امر بالمعروف كابيان 🕽 🕽 ( 466 )

برائی سے روکنے میں ہی عافیت ہے (۵۱۳۸) حضرت نعمان بن بشير والفؤابيان كرتے ميں كدرسول الله مُلْقِيمًا

(١٣٨ ٥) وَعَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَآتِينُمُ ((مَثَلُ الْمُدْهِن فِيْ حُدُوْدِ اللَّهِ

وَالْوَاقِع فِيْهَا مِثْلُ قَوْمِ إِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاهَا

فَكَانَ الَّذِيْ فِي اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَآءِ عَلَى الَّذِيْلَ فِيْ أَعْلَاهَا فَتَاَذُّوْابِهِ فَاخَذَ فَاسًا جَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّهِيْنَةِ فَٱتَوْهُ فَقَالُواْ مَالَكَ قَالَ تَٱذَّيْتُمْ

بِيْ وَلَا بُدَّلِيْ مِنْ الْمَآءِ فَإِنْ آخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوهُ وَنَجُّوا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ)) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

نے فرمایا: جو محض اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدول میں قائم رہے (آگے نہ بویطے) اور جوان میں گھس گیا (گناہ میں پڑ گیا)۔ دونوں کی مثال ان لوگوں کی سے جنہوں نے کشتی (جہاز) میں قرعہ ڈال کر جگہ بانٹ لی کسی نے او پر کا درجدلیا، کسی نے ینچے کا حصہ او جولوگ ینچے کے درج میں رہے وہ یانی کے لیےاویر کے درجے والول پر سے گزر ہے وان کو تکلیف پہنچنے لگی، پھر ینچوالے کہنے لگے اگرہم نیچے ہی اینے درجے میں ایک سوراخ کرلیں توبار

بارآنے سے او بروالوں کو تکلیف نددیں گے۔ چنانجدان لوگوں نے بسولد لے کرکشتی کے بنیج میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اگر اوپر والے ان کومنع نہ

کریں بلکہ سوراخ کرنے دیں توسب ڈوب کر نباہ ہوجا ئیں گے اوراگران کو ر دکیس تو خود بھی بچیں گے اور دوسرے بھی نیج جا کیں گے۔ ( بخاری )

توضيح: يعنى إكرنا فرمانو لونا فرماني سے روكا جائے توسب في جائيں گے ورنہ سب آفت ميں مبتلا ہو جائيں گے الله تعالى نے ي فرمايا: ﴿ وَاتَّقُوا فِتُنَّةً لاَّ تُصِيِّبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَةً ﴾ "اسعذاب اور فتني على أرت بح رموجوتم من س صرف گنبگاراورظالم ہی پزہیں پڑے گا بلکہ دوسروں لوگوں پر بھی آپڑے گا۔'' جیسے گرانی' قحط سالی' طاعون' ہیضہ اوروبائی بیماری وغیرہ اورا گر اس مانقدم کےطور پراحتیاطی تدبیریںاختیار کرو گے تو 🕏 جاؤگے۔

## خودتمل نہ کرنے والے کاعبرت ناک انجام

برائی کوکرتا تھا۔ (بخاری ومسلم)

(٥١٣٩). وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْنُ اللهِ عَيْثُمُ ((يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَيِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطِحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلانَ مَا شَانُكَ ٱلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ الْمُرْكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا الِّيهِ وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْتِيْهِ)) لَمُنْكَرِ وَالْتِيْهِ) لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(۵۱۳۹) حفرت اسامه بن زيد و فاتفؤييان كرتے بين كه رسول الله تاليكم نے فر مایا: قیامت کے دن ایک شخص کولا یا جائے گا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا،اس کی انتزیاں دوزخ میں جاتے ہی اس کے پیٹ سے باہرنکل پڑیں گے تو وہ اپنی انتز یوں کو لے کر پھرے گا جس طرح گدھا چکی کو یا تا ہے۔ سب دوزخی اس کے پاس اکٹھا ہو جا کیں گے اور لعنت و ملامت کے طور پر کہیں گے کہا ہے فلال شخص کیابات ہے کیاتو ہمیں دنیا میں بھلائی کرنے کا تحكم نہيں دیتا تھااور برائی ہے منع نہیں کرتا تھا۔وہ کہے گا میں تم کو بھلائی کا حکم

دیتا تھا اورخود بھلائی نہیں کرتا تھا اورتم کو برائی ہے روکتا تھا اور میں خوداس

١٣٨ ٥ ـ صحيح بخارى كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات ٢٦٨٦ .

١٣٩ ٥ ـ صحيح بخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار ٢٢٦٧ ـ مسلم كتاب الزهد باب عقوبة من بامر بالمعروف ولا يفعله ٩٨٩ .

توضیح: اس حدیث ہے معلوم ہوا جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المئکر فرض ہے اس طرح سے اس پڑمل کرنا بھی فرض ہے، یعنی خود نیکی کرے اور برائی ہے بچتار ہے ورنداس آیت کریمہ کا مصداق ہوگا:

﴿ آتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُونَ آنفُسَكُمْ وَ آنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبَ آفَلَا تَعْقِلُون ﴾

'' کیاتم لوگوں کو بھلائیوں کا تحکم دیتے ہوا دراپنے آپ کو بھلائیوں سے بھلا ہیٹھے ہو۔''

اورتم قر آن مجید پڑھتے بھی ہولیعنی لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہوتو خوداس کے عامل بن جاؤیہ بڑی شرم کی بات ہے کہ دوسروں کو کہے اور خودعمل نہ کرے۔اس آیت میں خودعمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔

اچھی بات کہنا تو خود ہی اچھا ہے بلکہ واجب وفرض ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پڑمل بھی کرنا جا ہے۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیلا

﴿ وَمَا آرِيُدُ آنَ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا آنُهُكُمْ عَنْهُ إِنَ أُرِيْدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ﴾ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ﴾

'' یعنی میں ایبانہیں ہوں کہتم کوروکوں اورخود کروں میر اارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے،میری توفیق الله تعالیٰ کے مدوسے ہے،میرا بھروسااللہ تعالیٰ پر ہے اور میری رغبت اور رجوع بھی اس کی طرف ہے۔''

اگر دونو ں کوچھوڑ دے، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ کرےاورخو دبھی عمل نہ کرےتو دو ہرا گناہ ہو گااورا گرایک کرےا یک نہ کرےتو اکہرا گناہ ہوگا۔(طبرانی)

اورطرانی میں ہے کہ رسول الله تَالِيُّا نے فرمایا: ((مثل الذی یعلم الناس الخیر وینسی نفسه کمثل السراج یضی للناس و یحرق نفسه .)) جوعالم لوگول کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کر ہے تو اس کی مثال اس چراغ جیسی ہے جولوگول کو تو نفسه میں کہا ہے۔ روشنی دے رہا ہو عمرا ہے ۔

پٹٹت تھے مشالجی باتیں کرے بنائے اوروں کو بھیے جاندنی اور آپ اندھرے جائے

علامەنو دى نے شرح اربعین میں پہکھاہے:

مواعظ الواعظ لن تقبلاً حتى يعيها قلبه اولا يا قوم من اظلم من واعظ خالف ماقد قاله في الملا اظهر بين الخلق احسانه وخالف الرحمن بما خلا

کسی داعظ کے وعظ کو ہرگز قبول نہ کردیہاں تک کہ سب سے پہلے اس کا دل یا دکر کے قبول کرے۔لوگو! وہ داعظ اور ناصح سب سے زیادہ ظالم ہے کہ جو پچھاس نے مجمع عام میں کہا تھا اس کے خلاف کیا لوگوں کے سامنے اپنی نیکی ظاہر کرتا ہے اور تنہائی میں خدائے رمٹن کی مخالفت کرتا ہے۔ كالمروف كابيان كالمروف

فارسی شاعرنے کیا خواب کہا ہے ۔۔

واعظ آل که این جلوه گرمحراب و منبر می کنند چول بخدمت می روند آل کار دیگر می کنند

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ .....وسرى فصل

نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے کی فرضیت

گی۔(ترندی)

(٥١٤٠) عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَتُوْ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِمُ قَالَ (۵۱۴۰) حضرت حذيفه را الله الله الله عليان كرت مين كدرسول الله ماليان فرمايا: ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْلَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(٥١٤١) وَعَنِ الْغُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ وْلِيْنَ عَن النَّبِيُّ طُاتُكُم اللَّهُ قَالَ ((إذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي النَّبِيِّ طَائِنَةُ فِي النَّا الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ

عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ هٰذِهِ الْآيَةَ يَا آيُّهَا

الَّذِيْنَ الْمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ

ضَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ فَانِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَالَّيْمُ

يَقُوْلُ ((إنَّ النَّاسَ إذَا رَأُوْمُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ

يُوشِكُ أَنْ يَعْمَّهُم الله بِعِقَابِهِ)) رَوَاهُ أَبْنُ

مَاجَةً والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِيْ رَوَايَةٍ

شَهدَهَا)) ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

خدا کوشم جس کے قبضہ میں میری جان ہےتم لوگ ضرور بالضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہواور برائیوں سے روکتے رہو عنقریب ہے اللہ تعالی اپنے پاس سے عذاب بھیجے گاتم پر، پھر دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے

(۵۱۴۱) حضرت عرس بن عميره والنَّيْ بيان كرتے بين كەرسول الله تَالْتِيْمُ نِي فرمایا: جب زمین میں کوئی گناہ کیا جائے تواس گناہ کے کرنے کے وقت میں جوکوئی حاضرتھا اور وہاں موجودتھا اس گناہ کو براسمجھتا تھا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جووہاں سے غائب تھا، یعنی وہاں موجود ہی نہ تھا تواس رکوئی گناہ نہیں اور جووہاں سے غائب تھا،کیکن اس گناہ سے وہ خوش تھا یہ اس شخص کی ۔

طرح ہواجوموجودتھا۔ (ابوداؤد)

توضيح: يعنی غائب اور حاضرول كے اعتبار سے ہے۔ اگرول سے اس كو براسمجھتار ہا تو غير حاضر تھا اور اگرول ميں اچھاسمجھتا ر ہاتوغیر حاضر بھی حاضرتھا۔ (٥١٤٢) وَعَنْ اَبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ثِالثَيْ قَالَ يَا

(۵۱۴۲)حفرت ابوبکرصد بق ڈٹائٹؤنے لوگوں سے کہا کتم لوگ اس آیت کو يُرْجَة بُو: ﴿يَأَيُّهُمَا الَّذِينَ امَّنُوا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَيْتُمُ ﴾ "اعايمان والو! اين نفول كولازم كرو جبتم ہدایت پررہو گے تو کوئی گراہ تم کونقصان نہیں پہنچائے گا''اس کے باوجود بھی آپ مگاٹی کوفر ماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہا لوگو! جب تم میں سے کوئی خلاف شرع کام دیکھے اور اس کو ندمٹائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پرعذاب نازل فرمائے گا۔ (ابن ملچہ وتر مذی) اور ابوداؤد کی

٠ ١٤٠ - حسن ـ سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في الامر بالمعروف ٢١٦٩ .

١٤١٥ ـ اسناده حسن سنن ابي داؤد كتاب الملاحم باب الامر والنهي ٤٣٤٥ .

٥١٤٢ - اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الملاحم باب الامر والنهي ٤٣٣٨ ـ ترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في نزول العذاب ٢١٦٨ ـ ابن ماجه كتاب الفتن باب الامر بالمعروف ٤٠٠٥ .

الهداية - AlHidayah

يَدَيْهِ لَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ "وَفِيْ

ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ جبتم ظالم کوظلم کرتے ہوئے دیکھو

وہ لوگ زیادہ ہیں کرنے والوں کے اعتبار ہے۔

تواس کا ہاتھ بکڑ کرظلم سے روکواورا گراس کا ہاتھ بکڑ کرظلم سے نہیں روکا تو اللہ تعالی سب برعذاب بھیج گا۔اورایک روایت میں اس طرح سے ہے کہجس

أُخْرَى لَهُ " مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ قوم میں گناہ کا کام ہور ہا ہواورلوگ اس کے مثانے پر قادر بھی ہوں اور پھر ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى اَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لَا يُغَيّرُوْنَ اِلَّا اس كونه مثائيس اور نه روكيس تو سب ير الله تعالى عذاب بيهيج گا-اورايك

يُوْشِكُ اَنْ يَعْمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ وَفِى أُخْرَى لَهُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ هُمْ أَكْثَرُ

(٥١٤٣) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ثَاثَتُ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالَيْمِ يَقُوْلُ ((مَا مِنْ رَجُلِ يكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ

اللَّهُ مِنْهُ بعِقَابِ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا))- رَوَاهُ آبُوْ دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً

مِمَّنْ يَعْمَلُهُ .

(ابوداؤ دوابن ماجه)

کو پیفر ماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جو محص کسی الی قوم میں ہو جہال کہ ان میں رہ کر گناہ کا کام کرے اور وہ لوگ اس کے مٹانے پرِ قادر ہوں اور اس کو نہ مٹائیں تو ان کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب ان پر جھیجے گا۔

روایت میں اس طرح سے ہے کہ جس قوم میں گناہ کا کام کیا جار ہا ہو حالا تک

(۵۱۴۳) حضرت جرير بن عبدالله والثيابيان كرتے ميں كدرسول الله مَثَاثِيمًا

توضيح: يعني به عذاب امر بالمعروف ك تهورُ ديني پرالله تعالى بهيجنا --(۵۱۳۴) حضرت ابولغلبه والفؤيان كرتے بين كه ميں نے اس آيت كريمه

(٥١٤٤) وَعَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ ثَالِثَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَاهْتَدَيْتُمْ فَقَالَ آمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا

عَلَى أَنْ يُغَيِّرُواْ عَلَيْهِ وَلا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمْ

رَسُوْلَ اللهِ تَكُمُ فَقَالَ ((بَلْ إِنْتَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكِرِ حَتَّى إِذَا

آجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالَ ((اَجْرُ خَمْسِيْنَ

رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَ هَوَى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْيِ بِرَأْيِهِ وَرَٱيْتُ آمْرًا

لَابُدَّلَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعْ آمْرَا الْعَوَام

فَإِنَّ وَرَائِكُمْ آيَّامَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ فِيْهِنَّ قَبَضَ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ أَجْرُ خَمْسِيْنَ رَجُلًا

يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ)) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ طَالِيْكُمْ

تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اچھا کام کرتا ہے اور دوسرے سے پچھ مطلب ندر کھے تو آپ نے فرمایا: بلکہ تم اچھی باتوں کی تھم کرتے رہواور بری باتوں سے رو کتے رہو یہاں تک کہ جب دیکھاوتم کو بخل کی فرمانبرداری کی جار ہی ہواور ہررائے والا اپنی رائے کو پسند کرر ہاہواورتم ایسی باتوں کو بھی د کیھوکو بغیر د کیھےکوئی جارہ نہ ہواورتم اس کے مٹانے پر بھی قادر نہ ہو، کینی تمہارے سامنے خلاف شرع کام ہور ہا ہواورتم اسے دکیر بھی رہے ہو مگر نہ اس كومٹا سكتے ہونداس كومنع كر سكتے ہوتو اليي صورت ميں اپنے نفس كولازم

پکڑے رہواورکوئی کام خلاف شرع مت کرواورعوام کے معاطلے کوچھوڑو

ك بارك من آپ كاليكات وريافت كيا- ﴿عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا

يَضُرُّ كُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهُتَدَيُتُمُ ﴾ تماي نفول كولازم پكڑے رہے

جب تم صیح رائے پر رہو گے تو کوئی بے راہ والاتم کونقصان نہیں پہنچا سکے گا۔''

٥١٤٣ ـ حسن- سنن ابي داؤد كتاب الملاحم باب الامر والنهي ٤٣٣٩ ـ ابن ماجه كتاب الفتن باب الامر بالمعروف ٤٠٠٩ . ٥١٤٤ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المائدة ٥٨ ٣٠٠ـ ابن ماجه كتاب الفتن باب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ١٤٠٤- عروبن جارية تح مجول --

مَشِيَكُوْلِلْفَتَةُ مِ 4 كَالْمُورِفُ كَالِيانَ كَالْمُورِفُ كَابِيانَ كَالْمِيانَ كَالْمُورِفُ كَابِيانَ كَالْمُورِفُ كَابِيانَ كَالْمُورِفُ كَابِيانَ كَالْمُورِفُ كَابِيانَ كَالْمُورِفُ كَالْمُورِفُ كَابِيانَ كَالْمُورِفُ كَالْمِيانَ كَالْمُورِفُ كَالْمُورِفُ كَالْمِيانَ كَالْمُورِفُ كَالْمِيانَ كَالْمُورِفُ كَالْمُورُونُ كَالْمُورُونُ كَالْمُورُونُ كَالْمُورُونُ كَالْمُورُونُ كَالْمُورُونُ كَالْمُولُونُ كَالْمُولُونُ كَالْمُولُونُ كَالْمُولُونُ كَالْمُولُونُ لِلْمُعُلِقُ لَلْمُعُلِقُ كُلْمُ كُلِيلُونُ كَالْمُولُونُ كَالْمُولُونُ كَالْمُولُونُ كَالْمُولُونُ كُولُونُ كَالْمُونُ كُلْمُونُ كُولُونُ كُلْمُونُ كُلْمُونُ كُلِيلُونُ كَالْمُونُ كُلْمُونُ كُلُونُ كُلْمُونُ كُلْمُونُ كُلْمُولُونُ كُلْمُونُ كُلِمُ لِلْمُونُ لِلْمُونُ كُلْمُ لِيلُونُ كُلْمُ لِلْمُونُ لِلْمُونُ لِلْمُونُ لِلْمُونُ لِلْمُونُ لِلْمُونُ لِلْمُونُ كُلِنْ لِلْمُونُ لِي لِلْمُونُ لِلْمُ مِنْكُمْ)) - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً اوران کے پیچیےمت پڑو، کیونکہ آیندہ ایساز مانہ آئے گا جس میں تم کومبر کرنا

ہی پڑے گا دراس میں جو مخص صبر کرے گا تو گویا اپنے ہاتھ میں انگارہ لے گا، لینی صبر کرنا بہت مشکل ہوجائے گا اور جوالیے زیانے میں نیکی کا کام کرتار ہاتواس کو پچاس نیک آدمیوں کے نیک کام کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی جتنا ثواب پچاس آدمیوں کو ملے گااتنا ثواب ایک آدمی کو ملے گا۔ صحابہ کرام بھائٹیز نے بچرچھا کہ بچپاس آجمیوں کے ثواب ان ہی لوگوں میں سے ہوگا جواس زمانے میں ہوں گے؟ آپ ملائٹیز کے

فر مایا بتم میں سے بچاس آ دمیوں کا ثواب ، نینی صحابہ ڈٹائٹا کا ملے گا۔ لینی بچاس صحابیوں کے ثواب کے برابراس کو ملے گا۔ (تر مذی وابن ماجه ) (٥١٤٥) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ (۵۱۳۵) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عصر کے

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتَثُمُ خَطِيبًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ بعد نبی مَثَاثِیْرًانے وعظ فر مایا: قیامت تک کی جنتنی با تیں ہونے والی تھیں سبھی کو يَدَعْ شَيْئًا يَكُوْنُ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا ذَكَرَهُ

اس وعظ میں بیان فر مادیا کہان باتوں کو یا در کھا جس نے یا در کھا اور بھول گیا حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ فِيْمَا جو بھول گیا۔ آپ مُثَاثِیُمُ نے اس وعظ میں بیفر مایا کہ دنیالذیذ اورخوش ذا کقتہ اورشیریں اور سرسبز ہے۔اور اللہ تعالیٰتم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنائے گا پھرتم کو قَالَ ((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ٱلا

د کھے گا کہتم کیسا کام کرتے ہو، یعنی اچھا کام کرتے ہویا برا فجر دار ہوتم دنیا فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَآءَ وَذَكَرَ اَنَّ لِكُلِّ غَادِرِ اورخصوصاً عورتول سے بمیشہ چوکنے اور ڈرتے رہواوراس سے بیجتے رہو ( کیونکہ یمی دونوں چیزیں تباہ کن ہیں )۔اوراس وعظ میں آپ نے بی بھی لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ فِيْ الدُّنْيَا وَلاّ غَدْرَ ٱكْبَرُ مِنْ غَدْرِ أَمِيْرِ الْعَامَّةِ يُغْرَزُلِوَاءَ هُ عِنْدَ فرمایا کہ جولوگوں کے قول وقر ار،عہدو پیان کوتو ڑے گا اورعبد شکنی کرے گا تو

إِسْتِهِ قَالَ وَلَا يَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ قیامت کے دن اس کی عہد شکنی کے مطابق غداری اور بے و فائی کا حصنڈ اہو گا أَنْ يَّقُوْلَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ وَفِيْ رَوَايَةٍ إِنْ رَاى جواس کے سرین پر گاڑا جائے گا۔ امام وقت سے بغاوت کرنا سب سے

مُنْكَرًا اَنْ يُغَيَّرَهُ)) فَبَكَى اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ بری غداری ہےاوراس کی غداری کا بھی جھنڈ ابرا پہنچا ہوگا جواس کےسرین قَدْرَأَيْنَاهُ فَمَنَعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ پرگڑا ہوا ہوگا (تمام میدان محشر والے دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ دنیا میں بیہ قَالَ ((آلا إِنَّ بَنِي الْهَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتِ بوفاتھا جس سے اس کی بہت زیادہ رسوائی وذلت ہوگی )۔اوراسی وعظ

شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْلِي مُؤْمِنًا میں آپ نے یہ بھی فرمایا جب مہیں کوئی حق بات معلوم ہوتو اس سے ضرور وَيَمُوْتُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ كَافِرًا وَيَحْيٰي كَافِرًا کہدو والوگوں کے ڈر اور خوف سے حق بات کہنے سے نہ رکواور جب کوئی خلاف شرع کام دیکھوتو اسے مٹا دیا کرو۔حضرت ابوسٹید خدری ڈٹاٹٹڑ بیان وَيَمُوْتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْلِي

مُعْرَٰمِنًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ يُوْلَدُ كَافِرًا كركے رونے لگے كہم نے بہت ساكام ديكھا كەلوگوں كےخوف وہيبت وَيَحْلِي كَافِرًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا قَالَ وَذَكَرَ سے ندمنا سکے اور پھرند ہم منع کر سکے اور پھرانہوں نے فر مایا کہ آپ نے اس الْغَضَبَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُونُ سَرِيعُ الْغَضَبِ وعظ میں پیجھی فرمایا: انسانوں کومختلف درجوں اور مختلف طبقوں میں پیدا کیا

سَرِيْعُ الْضَيْءِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ کیا ہے، بعض ان میں سے ایسے ہیں جوائمان ہی پر پیدا کیے گئے ہیں اور يَّكُونُ بَطِيء الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ فَإِحْدَاهُمَا ا بیان ہی پر زندہ رہیں گے اور ایمان کی حالت پر مریں گے۔ یعنی ابتدائے بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ بَطِيء الْغَضَب آفریش سے لے کرموت تک توحید اور ایمان ہی پر باقی رہیں گے۔

٥١٤٥ - اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء ما اخبر النبي اصحابه ٢١٩١ - على بن زير بن جدعان ضعف --

بَطِيْءَ الْفَيْءِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى وَخِيَارُكُمْ

اوربعض ان میں سے ایسے ہیں جو کا فرپیدا ہوئے اور کفر ہی کی حالت پر زندہ رہے اور کفر ہی برمرے بعض ان میں سے ایسے ہیں جومومن پیدا ہوئے اورایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور کفر پر سرے بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوئے اور کفر ہی پر زندہ رہے اور مومن ہو کر مرے۔اوراس وعظ میں آپ نے غصے کے بارے میں بھی فرمایا: بعض ان میں سے ایسے میں جنہیں جلدی عصر آ جا تا ہے اور جلد ہی اتر جاتا ہے توبہ بات اچھی ہے، لعنی جلدی سے اتر جانا اور دوسری بات خراب ہے، بیعنی جلدی سے غصر آنا۔ ایک دوسرے کے مقابلہ میں ہے بینی جلدی اثر جانا اچھا ہے اور جلدی غصر آ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہیں در میں عصراً تا ہاوردریس جاتا ہے وایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، لیعن دریس آنا اچھاہےاور دیرییں جانا براہےاورتم میں سب سے اچھاوہ ہے جس کو دیرییں عصرة ئے اور جلدی چلا جائے اورسب سے براوہ ہے جس کوجلدی عصرة کے اور دریمیں جائے۔آپ مُلَافِع نے فرمایا: تم غصے سے بچتے رہواور پیغصہ انسان کے دل پرایک چنگاری ہے۔ کیاتم ویکھتے نہیں کہ غصے کے وقت میں اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اورآ تکھیں سرخ ہوجاتی ہیں تو جس کوغصہ آئے اس کوز مین پرلیٹ جانا چا ہے اورزمین سے چیک جانا چا ہے تا کے عصدجاتا

رہے۔اس وعظ میں آپ نے یہ بھی فرمایا: بعض ایسے لوگ ہیں جوادا کرنے

میں اچھے ہیں۔اورمطالبہ کرنے میں بھی اچھے ہیں۔ یعنی باہمی لین دین اور

مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُوْنُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيْءَ الْفَيْءِ قَالَ إِتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ ادْمَ آلا تَرَوْنَ الْي اِنْتِفَاخِ اَوْدَاجِهِ وَجُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ فَلْيَضْطَجِعْ وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ قَالَ وَذَكَرَ الدَّيْنَ فَقَالَ مِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ سَيِّءَ الْقَضَآءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ فَإحْدَاهُمَا بِالْأُخْرٰى وَخِيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَحْسَنَ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدِّيْنُ اَسَاءَ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ عَلَى رُوسٍ النَّخْلِ وَأَطْرَافِ الْحِيْطَانِ فَقَالَ أَمَّا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيْمَا مَضٰى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِىَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْمَا مَضٰى مِنْهُ)) ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

معامله كرنے ميں اچھے ہيں اور بعض ايسے ہيں كدادا كرنے ميں تواجھے ہيں اورمطالبہ کرنے میں برے ہیں کہان میں ایک بات اچھی ہے اور دوسری بات بری ہے۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہا داکرنے میں برے ہیں اور طلب کرنے میں اچھے ہیں ان میں بھی ایک بات اچھی ہے دوسری بات خراب ہے۔ تو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرض کو اداکرنے میں اچھا ہے اور مطالبہ کرنے میں بھی نرمی برتا ہے۔سب سے براتم میں وہ ہے جوقرض کے اداکرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے اور ادا کرنے میں برا ہےاورمطالبہ کرنے میں بھی سخت کلامی سے مطالبہ کرتا ہے۔ آپ کا بیدوعظ بہت دیر تک جاری رہا یہاں تک کہ ہم و کیھنے لگے کہ کتنا سورج ہاتی رہاتو دیکھا کہ سورج تھجوروں کی شاخوں اور دیواروں کے کناروں تک بہنچ چکا تھا، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو گیا تھا آپ نے وعظ میں فر مایا کہ دنیازیادہ گزر چکی ہے اور تھوڑ اساز مانہ باقی رہ گیا ہے جتنا کہآج ادھر کا افتاب جوغروب ہونے کے قریب آگیا ہے چندمن باقی رہ گئے ہیں۔ای طرح سے دنیا کا زیادہ ساحصہ ختم ہو چکا ہے ابتھوڑا ہی ساحصہ باقی رہ گیا ہے۔ (ترمذی)

(٥١٤٦) وَعَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ (٥١٣٦) حضرت الوالخترى الكِ صحابى سے قل كركے بيان كرتے ہيں كه 

١٤٦ ٥ - اسناده صحيح - سنن ابي داؤد كتاب الملاحم باب الامر والنهي ٤٣٤٧ .

توضیع: یعنی کثرت معاصی ہلاکت کا سب ہے اس حدیث میں یعذروا۔ اعذار سے ہے جس کے معنی بہت گناہ کرنے کے ہیں۔ قاموس نے بیکھا ہے اعذرفلان ای کثر ذنو ہجس کی گناہ اورعیب زیادہ ہوں اس کے لیے اعذر بولا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے بہ کہا ہے اعذار میں سلب ما خذہ ہے بعنی عذر کا ازالہ کہ کوئی عذر نہ ہوعیب ہی عیب ہوں اور گناہ ہی گناہ ہوں جیسا کہ ایک حدیث آپ تا این از القدر اعذر اللہ الی من بلغ من العمر ستین سنة . )) اللہ تعالی نے اس شخص کے لیے عذر کا کوئی موقع باتی نہیں رکھا جس کوساٹھ برس کی عمر تک پنچا دیا۔ (اس عمر میں بھی اگروہ گنا ہوں سے بازنہیں آیا اور تائب نہ ہوا تو اب اس کوعذر کا کوئی موقع باقی نہیں ہوں گے جب تک اللہ تعالی کے لیے عذا ب اتارے کا عذر قائم نہ کریں گے ، یعنی گنا ہوں کی کثر ت کی وجہ سے جب تک عذر اب کے ستی نہیں ہوں گے اس وقت تک جا یہ مطلب ہوا تو لوگ اس وقت تک جا ہے ستی نہیں ہوں گے اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے۔

برائی سے روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود ندرو کنا

(۱٤٧٥) وَعَنْ عَدِيّ بْنِ عَدِيّ بِالْكِنْدِيّ قَالَ (۱۵۲٥) حضرت عدى بن عدى كندى بيان كرتے بي كه مارے ايك حَدَّ ثَنَا مَوْلَى لَنَا اَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى يَقُوْلُ سَمِعْتُ آزَادُره فلام نِ بيان كياس نے ميرے داداكو يہ بيان كرتے ہوئے ساكر الله تَالَيْ الله تَالِيْ الله تَالِيْ الله تَعَالَى لا كه مِن فَرسول الله تَالِيْ الله تَعَالَى لا كه مِن فَرسول الله تَالَيْ الله تَعَالَى الله تَعَلَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله العَامَة وَالْخَاصَة وَالله وَالْخُواصِ الْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْمُ الْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخُواصُ وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْخَاصَة وَالْمُوامِ وَالْمُ وَالْمُوامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِكُ عَلَى الله وَالْمُوامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالله وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُ الله الْعَامَة وَالْمُ اللّه وَالْمُعْرَالِ الله الله المُعْلَى الله الله

برائی سے ندروکناعذاب الہی کودعوت وینا (۱٤۸) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُوْدِ وَلَيْ قَالَ (۵۱۲۸) حفرت عبدالله بن م

(۵۱۲۸) حضرت عبدالله بن مسعود و و الشؤییان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنافِیْم نے فرمایا: جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو ان کے علمائے کرام نے ان کوروکا، وہ بازنہیں آئے تو وہ بھی ان کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے اور ان کی محفلوں میں شریک ہونے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے بھی لگے اور ہم کی مخفلوں میں شریک ہونے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے بھی لگے اور ہم پیالداور ہم نوالہ بن گئے ۔ اللہ تعالی نے ان کے بعض دلوں کو بعض پر مار دیا، یعنی جولوگ گناہ نہیں کرتے تھے ان نافر مانوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے ان کے دل بھی سیا ہو گئے اللہ تعالی نے تو حضرت داؤد علیا اور حضرت عسلی علیا کی زبان سے ان پر لعنت فر مائی ۔ ان کی نافر مانیوں اور حکم نہ مانے عیسی علیا کی زبان سے ان پر لعنت فر مائی ۔ ان کی نافر مانیوں اور حکم نہ مانے

١٤٧ - ضعيف شرح السنة ١٤/ ٣٤٦ ح ٤١٥٥ مولى لنا مجهول بـ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَالِيْكُمُ ((لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا

إِسْرَآئِيْلَ فِي الْمَعَاصِيْ نَهَتْهُمْ عُلَمَآوُهُمْ فَلَمْ

يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَ الْكِلُوْهُمْ

وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ

بِبَعْضِ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَان دَاوُدَ وَعِيْسَى بْن

مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ)) قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاثِيْمُ وَكَانَ مُتَّكِثًا فَقَالَ ((لا

<sup>•</sup> ۵۱٤۸ ـ اسناده ضعیف ـ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم الامر والنهی ۱۳۳۷ ـ ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة المائدة ۲۰۴۷ ـ ایوسیده نے اپنیاپ سے پختیں سالیں سند مقطع ہے ـ

کی وجہ سے راوی نے بیان کیا کہ اس وقت آپ تکیدلگائے ہوئے تھے تواٹھ

بیٹے اور فر مایا: خدا کی تیم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اس وقت تک

عذاب اللی سے نہیں نج سکتے یہاں تک کہ ظالموں اور گنبگاروں کوان کے

گناہ سے ندروکو۔ (تر فدی وابوداؤد) اور ایک روایت میں اس طرح سے

ہے کہ خدا کی تیم! تم ضرور بالضرور نیکیوں کا تھم کرتے رہواور ضرور بالضرور

گناہوں سے رو کتے رہواور ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ کرحی بات پر رکھ دو

لینی انہیں ظلم سے چھڑ اکرحی پر آمادہ کرو۔ اگرتم ایسانہیں کرو گے واللہ تعالی

تہمارے دلوں کو بھی ان کے دلوں کی طرح بنا دے گا۔ پھر وہ تم پر لعنت

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ حَتَٰى تَاطِرُوْهُمْ اَطْرًا). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُوْدَاوْدَ فِى رَوَايَتِهِ قَالَ ((كَلَّا وَاللَّهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهُونَّ عَنِ الْمُنْكِ وَلَتَانَّهُونَّ عَنِ الْمُنْكِ وَلَتَاخُدُنَّ عَلَى يَدَى الظَّالِمِ وَلَتَاطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا الْحَقِّ اَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا الْحَقِّ اللهُ بِقُلُوْبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ الْمُعْضِ الْمُعْضِ اللهُ بِقُلُوْبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمُّ لَيَلْعَلَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ.))

**خوضیح**: قرآن مجید میں بنی اسرائیل پرلعنت سیجنے کا سبب یہی بتایا ہے کہانہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کوچھوڑ دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

برسائے گا جیسا کہان پرلعنت کی۔

﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيٍّ إِسْرَآءِ يُلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوُا وَّ كَانُوُا يَعْتَدُونَ } يَعْتَدُونَ \_ كَانُوا لَيْفَعَلُونَ ﴾

''بنی اسرائیل کے کا فروں پر حضرت داؤر علیظا اور حصرت عیسیٰ علیظا کی زبان سے لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافر مانیاں کرتے تھے اور حدسے آگے بڑھ جاتے تھے۔آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے رو کتے نہ تھے جس کوبھی میہ کرتے تھے'یقیناً وہ بہت براتھا۔''

لیعنی ارشاد ہے کہ بنواسرائیل کے وہ کا فرملعون ہیں۔حضرت داؤ دیلیا اورحضرت عیسیٰ ملیلیا کی زبان پران ہی کے زمانے میں ملعون قرار پاچکے تھے اور مخلوق خدا پر ظالم تھے۔تو رات' نجیل' زبور اور قر آن سب کتابیں ان پرلعنت برساتی ہیں۔ یہ اپنے دوسر رے کو برے کاموں پر دیکھتے تھے لیکن بیٹھے رہتے تھے۔حرام کاریاں اور گناہ کھلے عام ہوتے تھے اور کوئی کسی کورو کتا خدھا ان کا بدترین فعل جس کی بنا پر خداوند قد وس کا در دنا کے عذاب نازل ہوا۔

#### اورول كوتقيحت خودميان فضيحت

(۵۱۲۹) حضرت انس ر النفواريان كرتے ہيں كه رسول الله مَالَيْوَ نفر مايا:
ميں نے معراج كى رات ميں بہت سے لوگوں كود يكھا كه ان كے ہونت
آگ كى قينچيوں سے كائے جارہے تھے۔ ميں نے حضرت جرب مليقا سے
دريافت كيا بيكون لوگ ہيں؟ انہوں نے فرما يا كہ يہ آپ كى امت ك
خطيب، واعظا وركيكچرارلوگ ہيں جولوگوں كواچھى با تيں بتاتے تھے كين خود
اس برعمل نہيں كرتے تھے اور خود ہى اپنے نفوں كو بھولے ہوئے تھے۔
(شرح سنہ و بہجق) اور ايك روايت ميں اس طرح سے ہے كه آپ كى امت

(٥١٤٩) وَعَنْ آنَس ثَلَّوُ آنَ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَالِيْمُ اللَّهِ ثَالَا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارِ قُلْتُ مَنْ هُولَآءِ يَا جِبْرَئِيْلَ قَالَ هُولُآءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ هُولُآءِ يَا النَّاسَ بِالبِّرِ وَيَنْسَوْنَ آنْفُسَهُمْ)) لَوَاهُ فِي النَّاسَ بِالبِّرِ وَيَنْسَوْنَ آنْفُسَهُمْ)) لَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَفِي رَوَايَتِهِ قَالَ ((خُطَبَآءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْ يَقُولُونَ رَوَايَتِهِ قَالَ ((خُطَبَآءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْ يَقُولُونَ رَوايَتِهِ قَالَ ((خُطَبَآءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْ يَقُولُونَ

١٤٩٥ - حسن - شرح السنة ١٤/ ٣٥٣ - ١٥٩٥ ـ شعب الايمان ١٧٧٣ .

امر بالمرون كابيان كي ( 474 ) ( 474 ) المرون كابيان كي المرون كابيان كي المرون كابيان كي المرون كابيان كي المر کے وہ خطیب لوگ ہیں جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب مَالًا يَفْعَلُوْنَ وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا پڑھتے تھے مل نہیں کرتے تھے۔ ا يَعْمَلُوْنَ . ))

(410 ) حضرت عمار بن ياسر وللشؤيان كرتے بين كدرسول الله مَالَيْمُ في (٥١٥٠) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ﴿ ثُلْثُونَ قَالَ قَالَ فرمایا:حضرت عیسلی علیه کی امت برآسان سے دستر خوان اتارا گیاجس میں رَسُولُ اللهِ طَلِيمُ ((أَنْزِلَتِ الْمَآثِدَةُ مِنَ السَّمَآءِ روٹی اور گوشت تھااور انہیں بی تھم دیا تھا کہ اس میں سے خیانت نہ کریں گے خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوْا أَنْ لَا يَخُوْنُوا وَلا اور نہ آئندہ کے لیے ذخیرہ بنا کر تھیں'لیکن انہوں نے خیانت بھی کی اور يَدَّخِرُوْا لِغَدٍ فَخَانُوْا وَادَّخَرُوْا وَرَفَعُوْا لِغَدِ آئندہ کے لیے ذخیرہ بھی بنا کررکھا تواس کی سزامیں ان کی صورتیں مسخ کر فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ)) - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ دی گئیں، یعنی بندراورسور بن گئے۔(تر مذی)

#### توضيح: قرآن مجيد ميں ہے:

﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ آنُ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِلَةً مِّنَ السَّهَآءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. قَالُوا نُرِيْكُ آنُ نَّاكُلَ مِنْهَا وَ تَطْبَئِنَّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ آنُ قَلُ صَدَقْتَنَا وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيُنَ. قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنُزلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّبَآءِ تَكُونُ لَنَا عِينًا لَّا وَلِنَا وَ الْحِرِنَا وَ اللَّهُ مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّْزِقِيْنَ . قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَنُ يَّكُفُرُ بَعُدُ مِنْكُمُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَنَااً بَا لَّا أُعَذِّبُهُ آحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ (سوره مائده ب ٧)

''وہ وقت قابل یاد ہے جب کہ حوار یوں نے عرض کیا کہ اے سی ابن مریم! کیا آپ کے رب ایسا کرسکتا ہے کہ ہم پرآسان سے کچھ کھانا نازل فرمادے؟ آپ نے فرمایا: خداسے ڈرواگرتم ایمان دارہ۔وہ بولے کہ ہم بیرچاہتے ہیں کہاس میں سے کھا تیں اور ہمارے دلوں کو بورااطمینان ہوجائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہآپ نے ہم سے پچے بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہوجا کیں حضرت عیسی ابن مریم نے دعاکی اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پرآسان سے کھانا نازل فرمایئے کہوہ ہمارے لیے، نیعنی ہم میں جواول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوجائے اور آپ ہم کوعطافر مادیجیے اور آپ سب عطاکرنے والوں سے اچھے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھاناتم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کوالیی سز ادوں گا کہوہ سز اجہاں والوں میں ہے کسی گونیدول گا۔''

لینی حضرت عیسی مایئلا کے حواریوں نے بیفر مائش کی تھی کیونکہ وہ غریب ومختاج تھے اور روزی کے کمانے میں زیادہ وقت صرف ہوجا تا تھا تو آسان سے کھانا آ چایا کرے اور عبادت کرنے کا زیادہ موقع ملے گا اور نہایت دل جمعی سے عبادت الٰہی میں لگے رہیں گے۔حضرت عیسیٰ عایشا نے بیدوعا کی بے سکواللہ تعالیٰ نے قبول فر مالیاان لوگوں نے ناشکری اور خیانت بھی کی اور جووعدہ کیا۔اس کےخلاف بھی کیااس ليه وعده اللي كرمطابق سخت سزامين مبتلا مو كئه \_ (العياذ بالله)

<sup>•</sup> ٥١٥ - اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المائدة ٢٠٦١ - سعيد بن الي عروبه اور قاده دونول مدکس ہیں اور ساع ثابت نہیں ہے۔

اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ ..... تيسرى فصل

(٥١٥١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَاثِثَا قَالَ قَالَ (۵۱۵) حضرت عمر بن خطاب والثنابيان كرت بين كدرسول الله مَالليِّمُ في رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلِيْمُ ((إنَّهُ تُصِيبُ أُمَّتِي فِيْ فرمایا: آخرز مانے میں میری امت پرایسے بادشاہ مسلط ہوجائیں گےجن أخِرِالزَّمَان مِنْ سُلْطَانِهِمْ شَدَائِدُ لاَ يَنْجُوْ مِنْهُ کے ہاتھوں سے بخت مصیبتیں پڑیں گی۔اس مصیبت سے وہی نجات یا سکے گا إِلَّا رَجُلٌ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بلِسَانِهِ جواللہ کے دین کو پہنچا نتا ہوگا اور دین الٰہی پرجمع ہوا ہوگا۔وہ اپنی زبان اور وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ فَذَالِكِ الَّذِيْ سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ اینے ہاتھ اور دل سے اعلان حق کے لیے جہاد کرے گا، یعنی اپنی زبان ہے نصیحت کرے گا اور اگر طاقت ہوگی تو طاقت سے کام لے گا ورنہ دل میں وَرَجُلٌ عَرَفَ دِيْنَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ اس چیز کو براسمجھےگا۔ بیو ہی شخص ہوگا جس کی نیکیاں اور بھلائیاں پہلے ہے دِيْنَ اللَّهِ فَسَكَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ أَحَبُّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِل ہی مقدر ہوچکی ہوں گی کہ پیخف برا کا م کرے گایا بھلا کا م کرے گا۔وہ خض ٱبْغَضَهُ عَلَيْهِ فَذَالِكَ يَنْجُوْ عَلَى إِبْطَانِهِ كُلِّهِ. )) بھی نجات یا جائے گا جودین کو پیچانتا ہوگا اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوگا وہ دل وزبان سے جہاد کرے گا اور و چھن بھی بیار ہے گا جواللہ کے دین سے واقف رہااور خاموش بھی رہا، یعنی جو کسی برے کام کوکرتا و کھتا زبان سے نہیں رو کتا اور نہ ہاتھ سے مٹاتا بلکہ چپ کار ہتا۔ جو کمزورایمان والا ہے و شخص اپنی محبت اور برے کام کو براسجھنے کی وجہ سے اور پوشیده رکھنے کی وجہ سے نجات کامستحق ہوگا۔ (بیہتی )

توضیح: یه تینوں درج قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتے ہیں: ﴿ فَعِنْهُ هُ ظَالِهٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُ هُ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُ هُ سَابِقٌ بِالْغَیْرُتِ ﴾ که بعض ان میں سے ظالم و گنهگار ہیں اور بعض میاند وہیں اور بعض بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں' پی تینوں گودر جات کے اعتبار سے مختلف ہیں ، کیکن اولئك المقربون میں داخل ہوں گے۔

(۵۱۵۲) حضرت جابر را الني الكرتے بین كه رسول الله مُلالي نے فرمایا:
الله تعالیٰ نے حضرت جبرئیل ملیکا سے كہا كه فلاں شهركو جو ایسا ویسا ہے اس
کے باشندوں سمیت الث دو۔ حضرت جبرئیل ملیکا نے عرض كیا اے مير به دب! اس كے باشندوں میں تیرا فلاں بندہ ایسا ہے جس نے ایک منٹ بھی نافر مانی نہیں كی۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: تم اس شهركواس باشندوں سمیت الث بیٹ كر کے ختم كرو، خواہ كوئی بھی ان میں ہو۔ اس عابد كاچبرہ بھی نافر مانيوں كی وجہ سے متغیر نہیں ہوا، یعنی وہاں کے گنا ہوں كی وجہ سے بھی ناراض نہیں كی وجہ سے متغیر نہیں ہوا، یعنی وہاں کے گنا ہوں كی وجہ سے بھی ناراض نہیں

ہوا۔(بیہق) (۱۵۳) وَعَنْ أَبِیْ سَعِیْدِ وَلِیْنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﴿ (۵۱۵۳) حضرت ابوسعید خدری وَالْنَّهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالِیْمَا

(٥١٥٢) وَعَنْ جَابِرِ ثُلَّتُوا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ كَالِيُّمُ ((أَوْحَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى جِبْرِيْيْلَ مَالِيًّا

أَن اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ

إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرَفَةَ عَيْنِ

قَالَ فَقَالَ اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ

يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ . ))

١٥١٥ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ٧٥٨٧ - سهل بن عمران ضعيف ب-

١٥٢٥ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ٥٩٥٧ - عبيد بن اسحاق العطارضعف ب

١٥٣٥ - اسناده حسن - شعب الايمان ٧٥٧٥ - الصحيحه ٩٢٩ .

اللهِ تَالِيمُ ((إنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ

الْقَلْمَة فَيَقُوْلُ مَالِكٌ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكُرُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يُمْ فَيُلَقِّي حُجَّتُهُ

فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ خِفْتُ النَّاسَ وَرَجَوْتُكَ.)) رَوَى الْسُهَقِيُّ الْآحَادِيْتَ الثَّلْثَةَ فِيْ شُعَب

(١٥٤) وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ثَلَيْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

بِيَدِهِ إِنَّ الْمَعْرُونَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيْقَتَان يُنْصَبَان لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَأَمَّا الْمَعْرُوْفُ فَيُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ وَيُوْعِدُهُمْ الْخَيْرَ وَآمَّا الْمُنْكَرُ فَيَقُولُ

إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُوْمًا))-رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان

نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالی اینے بندے سے یو چھے گا کہ مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا جب تو نے شریعت کے خلاف کا م کرتے ہوئے دیکھا اور تم نے اسے منع نہیں کیا؟ آپ ناٹی کا نے فرمایا: اللہ تعالی اس بندے کے دل میں اپنی دلیل ڈال دے گا تو وہ بندہ کہے گا ہے میرے رب! میں لوگوں سے ڈر گیا تھا اور تیری بخششوں کا امیدوار تھا۔ان نینوں حدیثوں کو پہنی نے

(۵۱۵۴) حضرت ابومویٰ اشعری ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُلاَثِمْ نے فرماہا: خداکی فتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن بھلائی اور برائی کا مجسمہ بنا کرلوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو بھلائی ا چھی بھلائی کرنے والوں کوخوش خبری دے دے گی اور بھلائی اور نیکی کرنے والول ہےانجام بالخیر کا وعدہ دے گی کہ آج ان سب کا انجام اچھا ہوگا۔اور برائی لوگوں ہے کہے گی دور ہود در رہو۔میرے پاس نہ آؤ،مگرلوگ اس کو چے جا کیں گے جیسے دنیا میں لوگ اس سے چیلتے رہتے تھے۔ (احمد وہیم قل)

#### توضیح: الله تارك وتعالى نے نيكى اور بدى كےسلسله ميں فر مايا ہے:

﴿ وَ كُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمُنَّهُ طَيْرَةً فِي عُنُقِهِ وَ نُخُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتْبًا يَلْقَيهُ مَنْشُورًا. إِقْرَأُ كِتْبَكَ كَفْي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِينَبًا. مَنِ اهْتَلَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزُرَّ اُخُرْى وَ مَا كُنَّا مُعَنِّ بِيْنَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا ﴾ (سورهٔ بني اسرائيل ب ١٥)

" بہم نے ہرانیان کو برائی و بھلائی کواس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیس گے جےوہ اینے روبر وکھلا ہوا پالےگا۔ لیخود ہی اپنی کتاب آپ ہی پڑھ لے آج تو آپ ہی اپناخود حساب لینے کوکا فی ہے۔جو راوراست حاصل کر لےوہ خوداینے ہی جھلے بھلائی کے لیےراہ یا فتہ ہوتا ہےاور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ باراس ہی کےاوپر ہے کوئی بوجھ والاکسی کا بوجھا ہے او پر ندلا دے گا ہماری عادت نہیں کدرسول جھیجے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔''

\*\*

# كِتَابُ الرِّقَاقِ دل کونرم کرنے والی باتوں کامفصل بیان

## اَلُفَصُلُ الْإَوَّ لُ..... بَهِمَا فَصَلِ صحت اورفراغت دوعظيم نعتيں

(۵۱۵۵) حضرت ابن عباس والثني بيان كرتے بيس كدرسول الله مَالَيْنِ إِنَّ في فرمایا: دفعتیں ایس میں کہان میں بہت سے لوگ فریب اور دھو کہ کھا جاتے ہیں' ان میں نقصان اٹھاتے ہیں ان کی قدرنہیں کرتے' بلکہ ان کو ہر باد کر ڈالتے ہیں۔ان میں سے ایک صحت اور تندرتی ہے' دوسری فراغت اور بے فکری اور فرصت ہے۔ (بخاری)

توضيح: يعني جب الله تعالى تندرتي كي نعمت عطا فرمائے اور بے فكرى بھى ديتو اس كوغنيمت كبرى اور نعمت عظلى سمجھنا جا ہے اور ضائع نہیں کرنا جا ہے بلکہ دین یا دنیا کا کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا جا ہے تندرتی ہزار نعت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔اس لیے کہا جاتا ے: النعمة اذا فقدت عرفت لین نعمت بعد چس جانے کے بعداس کی قدرمعلوم ہوتی ہے۔ تندری کی حالت میں تندری کی قدر معلوم نہیں ہوتی بیاری کی حالت میں معلوم ہوتی ہے تو کھوئی ہوئی تندرسی کو حاصل کرنے کے لیے دوادارووغیرہ سے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے اور فارغ البالی اور بے فکری بالفاظ دیگر آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے فکری کی نعمت تو بڑے بڑے امیروں اورسر مایی داروں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بلکہ غریبوں سے زیادہ وہ حصول زروجاہ کے لیے ہڑے فکر مند ہوتے ہیں ۔ انہیں چین وسکون اور دلی اطمینا ان نہیں ہوتا ہے۔ توالی دولت کوکیا کرنا جس سےسکون نہ ہواورالی محبت سے کیا نتیجہ کہ کوئی اچھا کام نہ کیا نید بن کا نید دنیا کااس نے اپنی عزیز عمر کوضائع کردیا۔ بیووقت ہمیشہ صحت اور تندرس کے ساتھ نہیں ملاکر تا۔اور ندایمی نوعمری ہی فارغ البالی کے ساتھ ملتی ہے۔اس لیے کہا جا تا ہے وقت ضائع نہ کرو۔وقت کونعت مجھو گویاوقت کوضائع کرنازندگی کوضائع کرنا ہے۔

#### د نیااورآ خرت کی مثال

(٥١٥٦) وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ وَلَيْ قَالَ ﴿ (٥١٥٦) حَفرت مستورد بن شداد وْلِلنَّهُ بِيان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْكِمْ نے فرمایا: خدا کی شم! آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وریا میں اپنی انگلی ڈال دے پھردیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ آیا

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ كَلْكُمْ يَقُوْلُ ((وَاللَّهِ مَا

الدُّنْيَا فِيْ الْاخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ

(٥١٥٥) عَن ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَالَىٰ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَالِيُّكُمُ ((نِعْمَتَانَ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ

النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥١٥٥ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق ٢٦١٢ .

٥١٥٦ ـ صحيح مسلم كتاب الجنة باب فضاء الدين ٢٨٥٨ .

یعنی دریااورسمندر سے انگی میں زیادہ سے زیادہ ایک آ دھ قطرہ پانی لگے گا' تو مطلب بیہ ہوا کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں نہا ہے حقیرہ ذلیل ہے جو پانی کے غیر متناہی پانی کے مثل ہے۔ یعنی دنیا آخرت دلیل ہے جو پانی کے قطرہ سے بھی کم ہے اور آخرت دنیا کے اعتبار سے ایک سمندراور دریا کے غیر متناہی پانی کے مثل ہے۔ یعنی دنیا آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ہرایک نعمت سرامج الزوال ہے اور آخرت کا عیش و آرام ہمیشہ ہے۔ توفانی کو باقی اور بھنگی پرتر جے نہیں دینا چاہیے۔

توضیح: اب واضح طور ہے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی نعمتوں کو پا کرمغرور ہونا سخت نادانی ہےاور بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ جودنیا کی نعمتوں کو پا کراچھا ئیوں اور خدا کی مرضی کے مطابق اور دین برحق پرخرچ کرتا ہے تو وہ مخص دنیااور آخرت دونوں جگہ بڑا ہی بھلا ئیوں والا اور جنت میں بہت او نیجامقام پانے والا ہے۔

#### الله تعالی کے نزویک دنیا کی حیثیت؟

سعة حقیقت ، رواه مسوم ، کرے گا جبکہ وہ مراہوا ہے نہ کھانے کے قابل ہے اس کوتو کوئی مفت بھی نہیں لے گا۔اس وقت رسول الله مُلَّاثِیْمُ نے فر مایا: خدا کی تسم! بید دنیا اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک بکری کے مرے ہوئے بچے یعنی مردہ لاش ہے بھی زیادہ ذکیل وخوارہے۔(مسلم)

١٥٧ ٥ ـ صحيح مسلم كتاب الزهد باب ٢٩٥٧ .

نوضیح: پر ہیز گاراور مجھ داراس دنیا کوسڑی گلی اور مردہ لاش جان کراہے کسی طرح لینا پندنہیں کرتے بلکہ اس کی طرف دیکھتے ہے۔ بہت ہیں۔ بھی نہیں ہیں۔ امام غزالی بڑائے نے اس سلسلے میں ایک عبر تناک اور سبق آموز حکایت کیمیائے سعادت صا۵ میں کسی ہے جسے ہم کمھ رہے ہیں۔ حکایت محکایت

ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی شاہزادے نے جس رات کواپی دہمن کے پاس جانا چاہا بہت کی شراب پی لی۔ جب مست ہوا
تو دہمن کی تلاش میں نکلا اورخلوت خانہ میں جانے کا قصد کیا راہ بھول گیا۔ گھرسے باہرنکل آیا اور چلا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچا ایک گھر
دیکھا اوراس میں چراغ نظر آیا سمجھا کہ دہمن کا گھر میں نے پالیا 'جب اندر گیا تو کچھلوگوں کوسوتے دیکھا تب پکارا۔ گمرکسی نے جواب نہ دیا۔
سمجھا کہ سب سوتے ہیں ایک شخص کودیکھا کنٹی چا درمنہ پرتا نے ہے۔ شاہزادے نے اپنے دل میں کہا کہ یہی میری دہمن ہے۔ اس کے پہلو
میں لیٹا اوراس پرسے چا درا تار لی تو اس کے دماغ میں خوشبو پنچی کہا ہے شک یہی دہمن ہے کہ خوشبو ملے ہوئے ہے۔ چنا نچہاس کے ساتھ
جماع کرنے لگا اورا پی زبان اس کے منہ میں دے دی اس کوئی پنچی توسمجھا کہ میری خاطر مدارات کرتی ہے اور گلاب چھڑکی ہے۔ جب شبح
موئی تو شاہزادہ ہوش میں آیا تو اس جمرے کو آتش پرستوں کا مقبرہ پایا جولوگ اس کی دانست میں سوئے تھے وہ حقیقت میں مردے تھے جس
کی نئی چا در تھی اور جے اپنی دہمن ہم تھا تو ہم ام بدن نجاست سے جمرا ہے اور اس کے لعاب دہمن سے منہ کا مزاکر وا ہے۔ چاہا کہ اس کی
رطوبت جو شاہزادہ نے اپنی دہمن دیکھا تو تمام بدن نجاست سے جمرا ہے اور اس کے لعاب دہمن سے منہ کا مزاکر وا ہے۔ چاہا کہ اس کی

ندامت اوررسوائی اور آلودگی کے مارے مرجائے۔اورڈ را کہالیانہ کہ میراباپ بینی بادشاہ اوراس کی فوج وسیاہ اس حالت سراپا نجاست میں مجھے دکھ پائے وہ اس سوچ میں تھا کہاس کا باپ بینی بادشاہ مع افسران ولٹکراس کی تلاش میں آپنچا۔اسے ان خرابیوں کی حالت میں دیکھا شاہزادہ نہایت ہی نادم ہوااور اس کا جی جا ہا کہا گرزمین بھٹ جاتی تواس میں ساجا تا تا کہاس ذلت ورسوائی سے نجات مل جاتی۔

ا ہے عزیز! فردائے قیامت میں دنیا اور دنیا کی تمام لذتوں اور خواہشوں کو بھی اسی طرح سے دیکھیں گئے دنیوی خواہشوں کے ساتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جواثر رہا ہوگا وہ بھی اس نجاست اور تکنی کا ساہوگا جواس شاہزادہ کے بدن اور دہن میں رہی تھی۔ دنیا داراس سے بھی زیادہ ہاں پر رسواہوں گے اور شخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

حضرت عیسیٰ علیّلانے مکاشفہ میں دنیا کو بڑھیا عورت کی صورت میں دیکھا تو انہوں نے اس سے بو چھا کہ تونے کتنے خاوند کیے؟ بولی:''اس کثرت سے کہ گنتی میں نہیں آ سکتے''

حضرت عيسىٰ عليلان بجريبوال كياكه 'مركئة ياطلاق دے دى۔'

اس نے کہا.....تمام کو مارڈ الا۔''

حضرت عیسیٰ علیلاً نے فرمایا:'' تعجب ہےان احمقوں پر جود کھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ تونے کیا سلوک کیا اور پھر بھی تیری رغبت کرتے ہیں'عبرت نہیں پکڑتے۔"اللّٰہ م اعصمنا من سحر ھا"( کیمیائے سعادت)

امام بیہقی اورامام غزالی نے بیحدیث بیان کی ہے:

((ان رسول الله عَلَيْمُ وقف على مزبلة فقال تلموا الى الدنيا واخذخرقا قد بليت على تلك المزبلة و عظاما قد نخرت فقال هذه الدنيا وهذه اشاله الى ان زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق وان الاجسام التى تربى بها ستصير عظاما بالية . )) (احياء العلوم)

''نیعنی رسول الله مُنَاقِیْمُ ایک قبر پر کھڑ ہے ہو گئے اورلوگوں سے فر مایا: آ وَتم دنیا دیکھو۔ آپ مُنَاقِیْمُ نے اس قبر پر سے گلاسڑا کپڑ ااور بوسیدہ اور گلی ہوئی ہڈی لیے کرفر مایا کہ بید دنیا ہے۔ دنیا کی زینت اس کپڑ ہے کی طرح ہے اورجسم کی ہڈی اس سڑی ہوئی ہڈی کی طرح ہے یعنی مرنے کے بعد جسم بھی سڑ جائے گا اور ہڈی بھی گل جائے گی اور کیڑ ابھی پر انا ہوکرچھٹر ابوجائے گا۔''

دنیا کی کسی چیز کے لیے بقاو دوا منہیں ہے۔ اس حدیث کی اس قد تفییر حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو کی حدیث میں ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹیؤ نے مجھے ارشاد فر مایا کہ میں تجھے کو دنیا و مافیہا دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر۔ آپ ٹاٹٹیؤ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینہ مطہرہ کے ایک جنگل میں تشریف لائے وہاں ایک جگہ کھوپڑیاں اور پا خانہ اور ہڈیاں وچھڑ سے پڑے تھے۔ آپ نے فر مایا: اسے ابو ہریرہ! یہ کو پڑیاں ایسے ہی چا ہت کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہواورا یسے ہی عمل کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہو۔ آج بیا ایک ہوگئیں کہ ان پرچڑا بھی باتی نہیں اب چندون میں را کھ ہوجا نمیں گی اور پا خانہ جود کھتے ہوئیان کی غذاتھی نہ معلوم کہاں کہاں سے کما کر کھایا تھا آج ایسا ہو گیا کہ تم کو اس سے نفر ت ہے اور چیھڑ سے ان کی پوشاک کے جیں کہ ہوا سے مارے مارے اڑتے جیں اور بینلبان ان کے چو پایوں کے جی بی جن پر چڑھ چڑھ کرشہر بھبر پھرا کرتے تھے۔ پس جب بیانجام ناپائیدار دنیا کا ہے تو بیہ مقام عبرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹونٹور ماتے ہیں کہ ہم جب تک خوب رونہ لیتے تب تک وہاں سے نہ طلے۔

گزرنا گاہ جب میرا ہوا شہرخموشاں سے عجب نقشہ نظر آیا وہاں شاہان عالم کا کہیں آئینہ زانوئے سکندر کا شکتہ تھا کہیں ٹوٹا پڑا تھا کاسہ سرخاک جس کا

(١٥٨) وَعَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (١٥٨) حضرت ابو ہریرہ واللهٔ عَلَیْمُ نے اللهِ عَلَیْمُ نے اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ نے اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ نے اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ نے اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ نے اللهِ عَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ نے اللّٰ اللهِ عَلَیْمُ نے اللّٰ اللهِ عَلَیْمُ نے اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْمُ نے اللّٰ اللهِ عَلَیْمُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ

توضیع: یعنی مومن کے لیے جو جنت میں عیش و آ رام ملے گااس کے اعتبار سے دنیا میں وہ آ رام وعیش نہیں ہے جیسے قید خانہ میں آ رام نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دنیا مومن کے لیے جو کفر کی وجہ سے دوز ن میں جائے گا وہاں کی تکلیفیں جھلے گا تو وہاں کے لحاظ سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ مومن احکام شرعیہ کی پابندی کی وجہ سے اورا پے نفس کو دنیا کے لذائذ اور عیش وعشرت کے چھوڑ نے کی وجہ سے گویا اس کے حق میں دنیا جب کو خانہ ہے اور کا فر بے دھوئک بے روک ٹوک نفس پر دری کرتا ہے اور نہ محل اور نہ حلال وحرام میں فرق ہی کرتا ہے شتر بے مہار کی طرح جو چاہتا ہے کھا تا ہے اس لیے اس کے حق میں دنیا جنت ہی ہے اور مومن ہے اور مومن کے لیے دنیا بہشت ہے اور آخرت میں اس کے لیے قید ہی ہے اور مومن کے لیے اعلیٰ علین ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے فر مایا:۔

﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ٥ وَمَا اَدُرْكَ مَا سِجِّينٌ ٥ كِتُبٌ مَّرُقُومٌ ٥ وَيُلُّ يَوْمَئِهِ لِلْمُكَلِّبِينَ ٥ الَّذِيْنَ يُكَلِّبُونَ بِيَوْمِ اللِّيْنِ ٥ وَمَا يُكَلِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَبِ اَثِيْمِ ٥ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ الْيُتَنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْكَذِيْنَ يُكَلِّبُونَ بِيَوْمِ اللِّيْنِ ٥ وَمَا يُكَلِّبُونَ ٥ كَلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِنِ لَّبَعْجُوبُونَ ٥ لَلَّا وَلَيْنَ ٥ كَلًا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِنِ لَّبَعْجُوبُونَ ٥ كُلًا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِنِ لَّبَعْجُوبُونَ ٥ كُلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِنِ لَّبَعْجُوبُونَ ٥ كُلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِنِ لَلْبَعْجُوبُونَ ٥ كُلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِنِ لَلْبَعْجُوبُونَ ٥ كُلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَقْوَلُ إِلَيْ يَعْمُومَ وَمَا الْكِبُونِ ٥ كَلّا إِنَّ كِتَابُ الْابُرَارِ لَفِي عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى اللّهُ وَمَا الْدُولُ وَمَا اَدُرْكَ مَا عَلِيَّوْنَ٥ كِتَابٌ مَّرُقُومٌ ٥ يَشْهَلُهُ الْمُقَرَّبُونَ ٥ كَلّا إِنَّ الْابْرَارَ لَفِي نَعِيْمِ ٥ عَلَى عَلَيْكِينَ وَمَا اَدُرْكَ مَا عَلِي عَمْهُ عَنْ يَعْمُومُ لَكُلُونَ هُمْ لَكُونَ مِنْ رَحِيْقِ مَخْتُومِ ٥ فِي الْكِيْدِينَ وَمَا الْمُؤْرُفِقُ وَلَى عَلَيْ الْمُعَرِّيْقُ مِلْكَ عَلَيْكَنَافَ الْمُؤْرُونَ هِ مَا اللَّهُ وَلَاكُ فَلْكَ عَلَى الْمُؤْرُقُ وَمِو مُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلُونَ مِنْ رَّعِيْمُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ وَمُولُونَ مِنْ وَمِي وَلَاكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ٥ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمُ ٥ عَيْنَا يَشُرَابُ بِهَا الْمُؤَلِّيُونَ مِنْ وَمِنْ الْمُؤْرِقُونَ مِنْ وَلِي الْمُعْرَادُ لِي الْمُؤْلِقُونَ مِنْ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ مِنْ وَمِنْ الْمُؤْلُونَ مِنْ الْمُؤْلُونَ مِنْ الْمُؤْلُونَ مُنَالِقُولُ اللْمُؤْلُونَ مِنْ الْمُؤْلُونَ مُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْل

٥١٥٨ - صحيح مسلم كتاب الزهد ٢٩٥٦.

نیکی رائیگال تہیں جانی

(١٥٩٥) وَعَنْ أَنَسَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

(۵۱۵۹) حضرت انس رُکانُونُا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُکانِیْمُ نے

جواللہ کے لیے نیک کام کیا ہے اس کی نیکی کابدلہ دیا جاتا ہے جیسے اس کو کھلاتا

یلاتا ہے۔ مال و دولت میں ترقی عطا کرتا ہے کیکن آخرت میں اس کو پچھ

فر مایا: الله تعالی کسی مومن کی نیکی کوضا کع نہیں کرتا ہے دنیا میں بھی اس کواس نیکی کے بدلے میں دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جائے گا اور کا فرکو بھی

نَاتِيمٌ ((إنَّ اللَّهَ لايَظْلِمُ مُوَّمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا

فِيْ الدُّنْيَا وَيُجْزٰى بِهَا فِيْ الْاخِرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ

يُّجْزٰى بِهَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَيُظْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَاعَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنيَّا حَتّٰى إِذَا اَفْضَى إِلَى الْأَخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَّهُ حَسَنَةٌ

**توضیح**: کیونکہ ایمان دارتھانہیں اور کا فرکواس کی نیکی کے بدلے میں جو پچھل جاتا ہے وہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

نیکی کابدانہیں دیا جائے گا۔ (مسلم)

﴿مَنُ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ الْآخِرَةِ نَرَدُ لَهُ فِي حَرُثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ النُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الُآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

''جس کااراده آخرت کی کھیتی کا ہوہم اے اس کی کھیتی میں ترتی دیں گے اور جودنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہوہم اے اس میں ہے ہی کچھدے دیں گے۔ایشخص کا آخرت میں کوئی حصنہیں۔''

لینی الله تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ وہ اینے بندوں پر بڑامہر بان ہے ایک کو دوسرے کے ہاتھ روزی پہنچار ہا ہے ایک بھی نہیں جے الله تعالیٰ بھول جائے، نیک وبد ہرایک اس کے ہال کا وظیفہ خوار ہیں جیسے فرمایا: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزُّقَهَا النهِ ﴾ ''ز مین پر چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کی روزیوں کا ذمہ داراللہ تعالیٰ ہے۔'' وہ ہرایک کے رہنے سہنے کی جگہ کو بخو بی جانتا ہے اور سب کچھاوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے، وہ جس کے لیے جا ہتا ہے کشادہ روزی مقرر کرتا ہے وہ طاقتوراور غالب ہے جسے کوئی چیز مغلوب نہیں کرسکتی۔ پھرفر ما تا ہے'' جوآ خرت کے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے ہم خوداس کی مدد کرتے میں اسے قوت وطاقت دیتے میں ،اس کی نیکیاں بڑھاتے رہتے ہیں کسی نیکی کودس گنا کردیتے ہیں ،کسی کوسات سوگنا کسی کواس ہے بھی زیادہ''

الغرض آخرت کی جاہت جس دل میں ہوتی ہے اس شخص کو نیک اعمال کی تو فیق خدا کی طرف سے عطا فر مائی جاتی ہے اور جس کی تمام کوشش دنیا حاصل کرنے کی ہوتی ہے،آ خرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو وہ دونوں جہان سےمحروم رہتا ہے دنیا کا ملنا خدا کے اراد ہے یرموقوف ہے ممکن ہےوہ ہزاروں کوششیں کرےاور دنیا ہے بھی محروم رہ جائے ، بدنیتی کے باعث عقبی تو ہرباد ہی کردیجا تھادنیا بھی نہ ملی تو دونوں جہاں ہے گیا گز راہوااورا گرتھوڑی می دنیا بھی گئی تو کیا؟

چنانچدووسرى آيت مين اس مضمون كومقيد بيان كيا كيا بي خرمايا:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ ثُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَنْمُوْمًا مَّلُكُوْرًا ٥ وَ مَنْ آرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَ سَعْى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنَّ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشُكُوْرًا ٥ كُلَّانُّهِلَّ هَوُلَآءِ وَ هَوُلَآءِ مِنُ عَطَآءِ رَبُّكَ وَ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبُّكَ مَخْظُورٌ o أُنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعُض وَ لَلْاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجْتٍ وَّ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٥﴾ (سوره بني اسرائيل)

٥١٥٩ ـ صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين باب جزاء المؤمن ٢٨٠٨ .

حُفَّتْ بَدَلَ حُجبَتْ.

(١٦١٥) وَعَنْهُ وَلَٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيمُ

((تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وَ عَبْدُ

الْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ

تَعِسَ وَ انْتَكَسَ وَ إِذَا شِيْكَ فَلَا انْتُقِشَ طُوْبِي

لِعَبْدِ أَخِذِ بِعِنَانَ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَشْعَثَ

رَاسُهُ مُغْبَرَّةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ

فِيْ الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِيْ السَّاقَةِ كَانَ فِيْ

السَّاقَةِ إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَّهُ وَ إِنْ شَفَعَ لَمْ

يُشَفَّعُ)) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

'' جو خض دنیا کا طلب گار ہوگا ایبوں میں ہے ہم جسے چاہیں اور جتنا چاہیں دے دیں گے پھراس کے لیے جہنم تجویز کریں گے جس میں بدحال اور راندہ درگاہ ہوکر داخل ہوگا۔اور جوآخرت کی طلب کرے گا اور اس کے لیے جوکوشش کرنی جا ہے کرے گا اور ہوگا بھی وہ باایمان تو ناممکن ہے کہ ایسوں کی کوشش کی قدر دانی نہ کی جائے۔ دنیاوی بخششیں وعطا تو عام ہے اس سے ان کی سب امدادہم کرتے ہیں اور تیرے رب کی بیدد نیوی عطاکسی پر بندنہیں۔خود دیکے لوکہ ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دےر تھی ہے۔ یقین مان لو کہ در جول کے اعتبار سے بھی اورفضیلت کی حیثیت سے بھی آخرت بہت بردی ہے۔'' جب بيرآيت نازل ہوئی: ﴿من يعهل سوء يجزبه ﴾ توحضرت ابوبكرصديق رُفائخُهُ نے كہا كەاپےالله كےرسول مُاٹَيْخُمُ ! كون نجات

کوبلائیں نہیں پہنچتیں۔انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول مُلْتِیْمُ او فرمایا: بیاس چیز کے بدیے اور سزامیں دیے جاتے ہو۔

(٥١٦٠) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٦٠) حضرت ابومريه والثَّهُ بيان كرت بي كهرسول الله تَاللُّهُمُ ن اللهِ مَنْ يَنْ اللهِ مَنْ يَعْمُ النَّادُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ فرمايا: جَنم شهوتوں اور لذتوں سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت تکليفوں اور الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمِ مشقوں سے وصان دی گئے۔ (بخاری وسلم)

توضیح: یعنی خواہشات نفسانی سے جہنم کک رسائی ہوتی ہاور خداتری اور خدا پری سے جنت تک رسائی ہوتی ہے۔ نسی کی ظاہری حالت پر نہ جاؤ

(۵۱۲۱) حضرت ابو مريره داننو ميان كرتے ميں كدرسول الله مَنَافِيْنَ في فرمايا روپیه پیسه اور درجم و دینار اور چا در کابنده ہلاک و بربا دہؤاس لیے کہ جب سیہ

چیزیں اس کودے دی جاتی ہیں تو خوش ہوجا تا ہے اور جب نہیں دی جاتیں تو ناخوش ہوتا ہے۔تو گویا درہم ودینار کا ہندہ خدا کا ہندہ نہیں ہے۔خدا کر ہے ہ

میر باد ذلیل ہو، جب کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس سے نہ ہے اور جب ا کوئی اس کے یاؤں میں کاٹنا چھے جائے نہ لکے،البتہ اس بندہ کے لیےخوثی

اورمبارک ہوجواینے گھوڑے کی لگام پکڑ کراللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہاں کے سرکے بال میدان جنگ میں رہے سہنے کی وجہ سے پراگندہ ہو

گئے اس کے قدم بھی گردآ لود ہیں جہاد میں جہاں کہیں جس کام پرلگادیا جاتا ہے وہ خوشی بخوشی وہاں چلا جاتا ہے اوراس کام کوبطریق احسن انجام دیتا ہے، اگر اس کولشکر کی تکہبانی اور چوکیداری پرمقرر کردیا جاتا ہے تو

پوری مگرانی سے ذمہداری کرتا ہے اورا گراشکر کے پیچھےر ہے کا تھم دیا جاتا ہے تو وہاں پر رہتا ہے اور ڈیوٹی پوری طرح ادا کرتا ہے لیکن اس کے غریب ہونے اور خستہ حالت ہونے کی وجہ سے اگر کسی کے پاس آنے کی اجازت ما نگتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی ہے اور اگروہ کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی ۔ ( بخاری )

١٦٠٠ - صحيح بخارى كتاب الرقاق باب حجت النار ٦٤٨٧ ـ مسلم كتاب الجنة ٢٨٢٣ .

١٦١٥ - صحيح بخارى كتاب الجهاد باب الحراسة ٢٨٨٧ .

ونیا کی خوش حالی سے نبی کریم ملافظیم کا خوف کھانا (٥١٦٢) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ وَلِلْتُؤَ اَنَّ 

رَسُوْلَ اللَّهِ تَاثِيْمُ قَالَ ((إنَّ مِمَّا آخَافُ عَلَيْكُمْ

مِّنْ بَعْدِىٰ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِّنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا)) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَيَأْتِيْ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا آنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ

قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَآءَ وَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ

وَكَانَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ ((إنَّهُ لايَاْتِي الْخَيْرُ بالشَّرّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْيُلِمُّ إِلَّا

الْكِلَةَ الْخَضِرِ آكَلَتْ حَتَّى امْتَدَّتْ خَاصِرَ تَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ

عَادَتْ فَاكَلَتْ وَإِنَّ لَهٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوَّةٌ فَمَنْ آخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ

الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ آخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي .

يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

کوئی برائی نہیں ہے کیکن جب کوئی بھوکا جانوراس سبزہ کو حد سے زیادہ کھا لے توبد بھنمی ہوجائے گی اور بدہضمی کی دجہ سے مرجائے گایا مرنے کے قریب ہوجائے گا۔البتہ جس جانور نے سبزے کے چندلقموں کے کھانے پراکتفا کیا۔شکم سیر ہوگیااس کے دونوں پہلوتن گئے ۔کوئیس بھی پر ہوگئیں۔تواس نے چرنا چھوڑ دیا۔اور دھوپ میں بیٹھ گیا جیسا کہ

جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد دھوپ میں لیٹ جاتے ہیں تو دھوپ کی گرمی سے پیٹ نرم ہو گیااور کھایا پیاسب ہضم ہو گیا تو کھڑا ہوکراس نےملین (پائخانہ) کیا اور پیثاب بھی کیا پھردوبارہ اس نے اس سبزے کو چرنا شروع کیا تو پہلے کی طرح پھر کیا تو جب

اعتدالی رفتارہےکھا تا پیتارہےگا۔تندرست بھی رہےگا۔اوراگراس نے زیادہ کھالیا تو بدہضمی سے مرہی جائے گا۔بس بہی حال اس مال کا ہے جوسر سبز اورخوش ذا نقه اورشیریں ہے جس نے جائز طریقہ سے لیا اور صحح راستے میں اس کوخرچ کیا توبیہ مال بہترین مدد گارہے اور جس

نے ناحق اور نا جائز طریقے سے لیا تواس کی حرص و لا کیے بھی بھی بندنہیں ہوسکتی وہ اس شخص کی طرح ہوجائے گا جو کھا تا جائے اور آسودہ نہ ہو

اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔

(٥١٦٣) وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ عَوْفِ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمُ ((فَوَ اللَّهِ لَا الْفَقُرُ أَخْشَى

فرمایا: میں اپنے انتقال کے بعد جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں سے دنیا کی تروتازگی اورخوش حالی اورزینت بھی ہے جو اسلامی فتوحات کے بعدان کو حاصل ہول گی۔ بین کرایک شخص نے کہا بیتو بہت اچھی بات ہے کہ بہت سے ملک فتح ہوں گے غنیمت کا مال ہاتھ آئے گااور ہماری حالت بہتر ہے بہتر ہوجائے گی ہم فارغ البال ہو کرزیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں کوشش کریں گے تو کیا ہے چیزیں برائی لائیں گی اور برائی کا ذریعہ بن جائیں گی؟ بین کرآپ ٔ خاموش ہو گئے ہم نے سمجھا کہ آپ پروی اتر نے لگی ہے جب وحی الر چکی تو آپ نے اپنے چہرے مبارک سے پسینه صاف کیا اور فرمایا کدوہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا آپ نے سائل کے سوال کواچھا سمجھا۔آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھلائی ہی ہے اور بھلائی برائی کوئیں لایا کرتی ہے اور نہ برائی کا ذریعہ ہی بن سکتی ہے کیکن غلط استعال کرنے کی دجہ سے برائی لاسکتی ہے اس کی مثال یوں مجھ لو کہ بہار کے موسم میں سبرہ اگتا ہےتو ہرجگہ ہریالی ہی ہریالی نظرآ تی ہےتواس سبزہ میں فی نفسہ

(۵۱۲۳) حضرت عمرو بن عوف زانشؤ بيان كرتے ہيں كەرسول الله تَالْفُيْمُ نِي فرمایا: خدا کی تسم! میں تمہارے افلاس اور محتاجگی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس سے

٥١٦٢ ٥ ـ صحيح بخاري كتاب الزكاة باب الصدقة على اليتامي ١٤٦٥ ـ مسلم كتاب الزكاة باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ١٠٥٢.

٥١٦٣ ٥ ـ صحيح بخارى كتاب المغازى باب ١٢ ـ ٤٠١٥ ـ مسلم كتاب الزهد ٢٩٦١ .

و منتِنِهُ الصَّافَةِ بِ 4 ﴾ ﴿ وَهُو ﴿ 484 ﴾ ﴿ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

عَلَيْكُمْ وَ لَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا ڈرتا ہوں کہمیرے بعد دنیاتم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئ تھی ۔لیعنی ملک ودولت کے مالک ہوجاؤ گےاورروزی میں كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَا فَسُوْهَا بہت کشادگی ہوجائے گی تو تم اس میں رغبت کرنے لگو کے اور اس کی لذتوں كَمَا تَنَا فَسُوْهَا وَتُهَلِّكِكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

میں پھنس جاؤ گے جس طرح سے پہلے لوگ رغبت کرنے لگے اور جس طرح پہلے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کیا اس طرح تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ( بخاری وسلم ) کسی نے سے کہا۔ (سے بہٹ پھولا خدا بھولا )۔

# رسول کریم منافیظ کی اینے اہل کے لیے دعا

(٥١٦٤) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ اللَّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (۵۱۲۴) حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُالٹی بنے عَلَيْمُ قَالَ ((اَللُّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ الله مُحَمَّدِ قُوتًا ا ين اورا في اولاد كے ليے بيوعاك تھى: ((اللّٰهم اجعل رزق ال "وَفِيْ رَوَايَةٍ" كَفَافًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. محمد فوتاً. )) " باالله محمر تَلْقِيْمُ كِي آلِ كُولِفِتْدرضرورت روزي ديـ''

لیتن بفتر رکفاف جس ہے زندگی محفوظ رہے۔ بہت مال داری اورروزی کی کثرت آپ نے اینی اولا د کے لیے پیند نہ رکھی کیونکہ ایسی حالت میں اکثر خدا سے خفلت ہو جاتی ہے۔ ( بخاری وسلم )

**توضیح:** اس حدیث میں امت محمد بیکو تنبیه کی گئے ہے کہ روزی کی طلب میں زیادہ مشقت نداٹھایں اور قوت و کفاف کی مقدار پر ا کتفا کریں اور حداعتدال ہے تحاوز نہ کریں۔

(٥١٦٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو اللَّهِ قَالَ (۵۱۲۵) حضرت عبدالله بن عمرو رُفاتَفَهُ بيان كرتے ميں كه رسول الله مُثاثِيُّم قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلَيُّكُمُ ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ نے فر مایا: اس نے فلاح حاصل کر لی جس نے اسلام کوقبول کرلیا اورمسلمان ہو گیا اور بقدر ضرورت روزی دیا گیا۔اور جو پچھ خدانے اسے دیا اس پر وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا اٰتَاهُ)) رَوَاهُ قناعت کیا۔ (مسلم)

## انسان کاحقیقی مال کون سا ہوتا ہے؟

(٥١٦٦) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (١٦٢٦) حضرت ابو ہريرہ والنظ بيان كرتے ہيں كدرسول الله طالنظ بي اللهِ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ ((يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِيْ وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ فرمایا: بندہ کہتا ہے بیمیرا مال ہے بیمیرا مال ہے یعنی اینے مال پر گھمنڈ وفخر كرتاب اور تحقيق كهاس كامال تين قتم كاب ايك تووه جوكها چكااورفنا كرؤالايا تَلَثُّ مَّا آكَلَ فَأَفْنِي أَوْ لَبِسَ فَأَبْلِي أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنٰی وَمَا سِوٰی ذَالِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَاركُهُ یہنااور برانا کر کے بھاڑ ڈالا یااس نے خدا کے راستہ میں دیااور آخرت کے لیے ذخیرہ بنالیا۔ان تینوں کےعلاوہ جو کچھاس کے پاس ہے وہ لوگوں کے لِلنَّاسِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . · لیے چھوڑنے والا ہے۔ (مسلم)

٥١٦٤ - صحيح بخارى كتاب الرقاق باب كيف كان يعش النبيُّ ٦٤٦٠ ـ مسلم كتاب الزهد ١٠٥٥ . ٥١٦٥ ـ صحيح مسلم كتاب الزكاة باب في الكفاف ١٠٥٤ .

١٦٦ ٥ ـ صحيح مسلم كتاب الزهد ٢٩٥٩ .

## مرنے کے بعد عمل ساتھ جاتا ہے

اللهِ تَالِيًا ﴿ (يَتْبُعُ الْمَيْتَ تَلْثَةٌ فَيَوْجِعُ إِثْنَانَ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتَبَعُهُ آهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ آهْلُهُ وَمَالُهُ وَ يَبْقِي عَمَلُهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(١٦٧) وَعَنْ أَنْسِ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٦٧) حضرت انس والنَّهُ بيان كرت بين كدرسول الله تاليُّم في فرمايا: جب انسان مرجاتا ہے تواس میت کے ساتھ تین چیزیں پیچھے پیچھے جاتی ہیں ان میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باتی رہتی ہے اس کے ساتھ اس کے اہل وعیال اور خویش واقارب جاتے ہیں اور ال

یعنی نوکر چا کربھی ساتھ جاتے ہیں اوراس کی زندگی کا کیا ہواعمل بھی ساتھ جاتا ہے تو بھائی بنداورنو کر چا کرتو واپس آ جاتے ہیں اس کاعمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ (بخاری وسلم) (اگراس کا اچھاتمل ہے تو خیرور نہ شر)

#### مال وہی ہے جوفی سبیل اللّٰہ خرچ کر دیا

(٥١٦٨) حضرت عبدالله بن مسعود وللنَّهُ بَيان كرت مِين كه رسول الله مُلاَيِّيْكُم نے فرمایا جم میں سے کون ایسا ہے جواہیے مال سے زیادہ اینے وارث کے مال کوزیادہ محبوب جانے؟ لوگوں نے کہایا رسول اللہ! ہر مخص اینے ہی مال کو اینے وارث کے مال سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے آب مُناشِیْم نے فرمایا: اس کا مال وہی ہے جواس نے آ گے بھیج دیا لینی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کردیا ہےاوراس کے وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے جیسوڑ کر جائے گا۔ ( بخاری وسلم ) (۵۱۲۹) حضرت مطرف ولاثنوای والد نے قال کر کے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا میں رسول الله مَثَاثِثُمُ کے پاس اس وقت حاضر ہوا جبکہ آب نَالِينًا سوره الهكم التكاثر يُرْهُ رَبِ تَصْلُو آبِ نَالِينًا نَـ فرمایا: انسان کہتا ہے کہ میرا مال ہے حالا نکہ اس کا مال وہی ہے جو کھاچکا اور فنا كرچكايا كهن ليااور پراناكرد بإياصدقه وخيرات كركة كي بيج ديا- (ملم)

إِلَيْهِ مِنْ مَّانِهِ)) قَالُوا يَا رَسُوْلُ اللهِ مَامِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ آحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَال وَارِثِهِ قَالَ ((فَانَّ مَالَهُ مَاقَدَّمَ وَ مَالُ وَارثِهِ مَاأَخَّرَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . (٥١٦٩) وَعَنْ مُطَرِّفٍ ثَلَّتُهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيُّ ۚ ثَالِيًّا وَهُوَ يَقْرَأُ اللَّهُكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ ((يَقُوْلُ ابْنُ اْدَمَ مَالِيْ مَالِيْ قَالَ وَهَلْ لَّكَ يَا ابْنَ الْدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ

أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٥١٦٨) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ثَلْتَةَ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْتُمْ ((اَيُّكُمْ مَالُ وَارِيْهِ اَحَبُّ

#### توضيح: ليني اس وقت آب مَاليَّنْ البيروره يرُ هرب تھ:

﴿ٱلْهَٰكُمُ التَّكَاثُرُ٥ حَتَّى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ٥ كَلَّلا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ٥ ثُمَّ كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ٥ كَلّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ٥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ٥ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوُمَئِنٍ عَنِ النّعِيم ٥٥ (سوره تكاثر ٣)

''زیادتی کی جاہت نے تہہیں غافل کر دیا یہاں تک کہتم قبرستان جا پہنچے نہیں نہیں تم معلوم کرلو گے،اورابھی ابھی تمہیں علم ہو جائے گا۔ یون نہیں اگرتم یقینی طور پر جان لیتے۔ بے شکتم جہنم دیکھلو گےاورتم اسے یقین کی آئکھسے دیکھلو گے پھراس دن تم ہےضروری ہالضرورنعتوں کاسوال ہوگا۔''

٥١٦٧ هـ صحيح بخاري كتاب الرقاق باب سكرات الموت ٢٥١٤ ـ مسلم كتاب الزهد ٢٩٦٠ .

٥١٦٨ - صحيح بخاري كتاب الرقاق باب ما قدم من ماله ٦٤٤٢ .

١٦٩ ٥ ـ صحيح مسلم كتاب الزهد ٢٩٥٨ .

(۱۷۰) وَعَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (۱۷۰) حضرت ابو ہریرہ وَاللَّهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سَالَیْمُ نے اللهِ سَالِیْمُ اللهِ سَالِیْمُ اللهِ سَالِیْمُ اللهِ سَاللهِ سَالِیْمُ اللهِ سَالِیْمُ اللهِ سَالِیْمُ اللهِ سَالِمُ اللهِ سَالِمُ اللهِ سَالِمُ اللهِ سَالِمُ اللهُ سَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَالُهُ اللهُ الله

یعنی زیادہ سامان اور مال ودولت کے ہونے ہے آ دمی نیغنی ہوتا ہے نہ تو نگر ہی۔البتہ غریب اور بحتاج ہوتے ہوئے وہ دوسروں کے متاع اور مال ودولت سے بے نیاز ہے اور قناعت پر اکتفا کرتا ہے لا کچ وحرص د نیاطلی زیادہ نہیں رکھتا وہی غنی ہے اور دنیاوی غنی بھی جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:'' ہر آ ں ناں کے غنی اندمختاج تر اند'' اوراس کا برعکس یہی ہوگا کہ قناعت کے اعتبار سے'' ہر کہتے اج تر ندتو نگر انند''

توضیح: علامہ شیرازی ڈلٹنے نے کیا ہی دوٹوک فیصلہ کیا ہے کہ'' تو نگری بدل است نہ بمال و ہندگی بعقل است نہ بسال' البتہ دنیا داروں کے نز دیک تو مال داراسی کو کہیں گے جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت اور ساز ووسامان زیادہ ہولیکن اہل علم اور عقل مندوں کے نز دیک تو وہی زیادہ تو نگر اورغنی ہے جس کا دل غنی ہو۔

حضرت علی نے کیا ہی خوب کہا ہے:

جَارِكَ تَكُنْ مُّوْمِنًا وَ وَآحِبٌ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ

رضينا قسمة الجبار فينا لناعلم وللجهال مال فان المال يفنى عن قريب وان العلم يبقى لا يزال

" ہمارے لیے خدائے جبار وقہار نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر ہم دل و جان سے راضی ہیں۔ کیونکہ ہمارے حصہ میں علم آیا اور جاہلوں کے حصہ میں مال آیا۔ کیونکہ علم ہمیشہ باتی رہنے والی دولت ہے اور رہامال و دولت تو یہ بہت جلد ختم ہونے والی دولت ہے تو ہم فانی پر باتی کو ترجیح دیتے ہیں۔'

## اَلْفَصْلُ الثَّانِيُّ .....دِوسِرِي فَصَلَ رسول كريم تَالِيْنِمْ كَنْسِيْتِين

سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ (۳) اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ بھلائی کرؤ

۱۷۰۰ - صحیح بخاری کتاب الرقاق بال الغنی غنی النفس ٦٤٤٦ - مسلم کتاب الزکاة باب الیس الغنی کثرة العرض ۱۰۰۱ . ۱۷۱۰ - مسند احمد ۲/ ۳۱۰ ـ الصحیحه ۹۳۰ ـ سنن الترمذی کتاب الزهد باب من الغنی المحارم ۲۳۰۵ .

تو کامل مومن بنو گے۔ ( ۴ )اور جواینے لیے جا ہوو ہی لوگوں کے لیے جا ہو

لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلا تُكْثِر الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

تو کامل مسلمان بن جاؤ گے۔(۵)اورزیادہ مت ہنسو''اس کیے کہزیادہ ہنسا دل کو ماردیتاہے۔(احمدیتر مذی)

### عبادت کے لیے فراغت دل کی آسودگی

(٥١٧٢) وَحَنْهُ وَلَئُو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلِيمًا

((إنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ ابْنُ ادَمَ تَفَرَّعْ لِعِبَادَتِيْ اَمْلًا

صَدْرَكَ غَنِيَّ وَ اَشُدُّ فَقْرَكَ وَ إِنْ لَّا تَفْعَلْ مَلَاتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ

ابْنُ مَاجَةً .

ہو جا لیعنی اینے دل کو دنیاوی کاموں سے فارغ کرکے اور خالی کرکے <sub>ا</sub> میر ے طرف متوجہ ہو جا اور نہایت ہی اطمینان قلب سے میری عبادت کرتو میں تیرے دل کو بے نیازی ہے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کے سورا خوں کو ہند

(۵۱۷۳) حضرت جابر ولافئز بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَیْزُم کے سامنے

(۵۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُالٹیم نے

فرمایا:الله تعالی فرما تا ہے کہ اے ابن آ دم! تو میری عبادت کے لیے فارغ

کر دوا گالیخی تیری ہتاجی دورکر دوں گاادرا گرتم نے ابیانہیں کیاتو میں تیرے ہاتھ کود نیاوی متغل سے بھر دوں گااور تیری ہتاجی کے سوراخوں کوبھی نہیں بند کروں گا (تو ہمیشہ دنیاوی مشاغل میں منہمک رہے گا اور جیران و پریشان رہے گا نہ تیری مختاجی دور ہو گی اور نہ ترص ہی دور ہو گی )۔

> (٥١٧٣) وَعَنْ جَابِرٍ ثَلَثَهُ قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّتُكُمْ بِعِبَادَةٍ وَإِجْتِهَادٍ وَ ذُكِرَ الْخَرُ

> بِرِعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ كَاللَّهُم ((لا تَعْدِلْ بِالرِّعَةِ يَعْنِيْ

دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا ایک عابد مشقت اٹھانے والا اور دوسرا عابد پر ہیز گار یعنی ان دونول میں ہے کون سب سے افضل ہے عابد مجتهدیا عابد متق ؟ تو رسول الله مُؤاثِّيْرًا نے فرمایا: تقویٰ اور پر ہیز گاری کے برابر کوئی چیز نہیں

الْوَرْعَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . ہے۔(ترندی) بعنی جوعابد تقوی والا ہوگاوہ اس عابد ہے بہتر ہے جوغیر تقوی والا ہو۔ تقوی میں سب بھلائیاں آ گئیں کہ حرام چیزوں اور مشکوک چیزوں سے بیچنے والا ہواورعبادت بغیرتقویٰ کے قابل قبول نہیں ہوتی ۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے:﴿إِنَّ ٱ كُرِّمَكُمْهِ عِنْدَ اللّٰهِ

اتَقَكُمُ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے باعزت مخص متق ہے۔

## بالخج باتون كوغنيمت سمجھو

(١٧٤) وَعَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُوْن اْلَاوْدِيّ وْلَاثِيَّا

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثَيْمُ لِرَجُلَ وَّهُوَ يَعِظُهُ

((اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِ شَبَابَكَ قَبْلَ

هَرَمِكَ وَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ نُشْغِلَك وَحَيْوتَكَ قَبْلَ

مَوْ تِكَ)) رَوَاهُ البِّرْ مِذِيٌّ مُوْسَلًا. (تنى)

(٤١٧٨) حضرت عمرو بن ميمون والثنَّؤ بيان كرت مين كدرسول الله مَثَالِيُّظُم ا یک شخص کونصیحت کرتے ہوئے بیفر مارہے تھے کہان یا کچ نعمتوں کو یا کچ آ فتوں سے پہلے غنیمت مجھو۔ (۱) جوانی کو بڑھا پے سے پہلے (۲) تندرتی کو بیاری سے پہلے (۳) غنا لیعنی بے نیازی کومختاجی سے پہلے (۴) اورفارغ البالى كومشغوليت سے يہلے (۵) اور زندگى كوموت سے يہلے۔

٥١٧٢ - اسناده حسن - مسند احمد ٢/ ٣٥٨ - سنن الترمذي كتاب ٢٤٦٦ - ابن ماجه كتاب الزهد باب الهم بالدنيا ٢٠١٧ .

٥١٧٣ - اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٦٠ ـ ٢٥ ١٩ <del>- محمر بن عبدالرمن مجبول بـ</del>ـ

١٧٤ ٥ ـ شرح السنة ١٤/ ٢٢٤ ح ٢٠٢١ كتاب الزهد لابن المبارك ٢.

عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

توضيح: مولا ناحالي بطلف نے اس حدیث کے مفہوم کواپنی ''مسدس'' میں اس طرح سے ادافر مایا ہے۔

جمّائی انہیں وقت کی قدر و قیمت دلائی انہیں کام کی حرض و رغبت

کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت

ہا پور ویں سے عب اور والت ہوں فرزندوزن اس میں یا مال و دولت

نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا موالک میں جہ دوتہ تم نے گزارا

بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے

فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے جوانی بڑھایے کی زحمت سے پہلے

اقامت سافر کی رحلت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت

فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر کہ تھوڑی ہے مہلت

بُو مِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ (٥١٧٥) حضرت ابو ہررہ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ (١٧٥) حضرت ابو ہررہ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ فَعَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ فَعَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ فَعَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

قَالَ ((مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غِنِي مُّطْغِيًا أَوْ فَقُرًا فَرِمايا بَمْ نہيں انتظار کرتے ہو مگر تو مگری اور سرمایہ داری کا جوتم کو گناہ میں مُنظف اُلم اُن هُوَ مَا مُفْذِدًا أَوْ هَوْ مَا مُفْذِدًا أَوْ هَوْ مَا مُفْذِدًا أَوْ هَوْ مَا مُنْدَا لَا أَوْ هَوْ مُنْ قَالِم عَلَيْ اِللَّهِ عَلَيْ مِي اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْتُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي

مُّنْسِيّا اَوْ مَرَضًا مُّفْسِدًا اَوْهَرَمًا مُفْنِدًا اَوْ مَوْتًا وَالْحَوالِ ہے۔ ياليى مخاجى جو آخرت سے بھلاد ين والى ہے۔ ياليى مُّنْسِيّا اَوْ مَرْضًا مُفْنِدًا اَوْ مَوْتًا وَالْحَالِيَّةُ عَائِبٌ يُنْتَظَرُ يَارى جَوْتَهِيں تابى ين وُالنے والى ہے ياليى موت جواجا كَ قَلْ كرنے اَوْ السَّاعَةُ وَ السَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ) رَوَاهُ والى ہے يا دجال كے فتنہ كا اور دجال كا فتذا بھى فائب ہے جس كا انظار

توضیح: اس کا بھی مطلب وہی ہے جن کا بیان پانچ نعمتوں کا پانچ آفتوں سے پہلے میں آچکا ہے یعنی فرصت اور فراغت کو غنیمت سمجھ لینا چا ہے ورنہ بھی ان آفتوں کا شکار ہونا پڑے گا اور بہت افسوں کرنا پڑے گا گروفت نکل جانے کے بعد افسوں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے۔

کہ اب چھتاوے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئ کھیت

اورکسی نے کہاہے:

گیا وفتت کچر ہاتھ آتا نہیں سدا دور دورہ دکھاتا نہیں

٥١٧٥ - اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل ٢٣٠٦ محرز بن بارون متروك بـ

#### (489) ( ولكوزيم ني والي تين )

دنياس كهوجا ناعقلمندئ نهيس

(٥١٧٦) وَعَنْهُ وَلَيْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ طَلِيْنَ قَالَ (١٧٦) حضرت ابو بريره وُلَّشَوْ بيان كرتے بين كه رسول الله طَلَيْنَا فَ (١٧٦) وَ (الله اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّمَلْعُونٌ مَا فِيْهَا اِلَّا فَرَمايا: سن لودنيا لمعون ہے۔ يعنی خداكى رحمت سے دور ہے۔ اور جودنيا ميں فَرُكُرُ اللَّهِ وَمَا وَالاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ) رَوَاهُ مَتْعُولَ بُوكِرَ آخرت كو بھول جائے گاوہ خداكى رحمت سے دور موجائے گااور

التِّهُ مِذِيٌّ وَ ابْنُ مَاجَةً . دور كرنے والى ہم گر التِّر مِن خداوندى سے دور كرنے والى ہم گر وكرالجى اور جس كوالله تعالىٰ دوست ركھے۔ان دونول چيزوں ميں برقتم كى بھلائى آگئ۔اوروہ عالم جوشريعت كا جانے والا ہو ياعلم كاسكھنے

والا یعنی علم شری کے پڑھانے والے بیسب رحمت خداوندی کے مستحق ہیں۔(تر مذی ابن ملجہ)

(٥١٧٧) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَ اللهُ قَالَ قَالَ ( ١٥٧٥) حضرت بهل بن سعد وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ النِّرْمِذِيُّ و أَبْنُ مَاجَةً . لينى دنيا كى عزت الله كنز ديك ايك فجهر كي پرك برابر بهي نهيں ہے-

فِی الدُّنْیَا)) رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَ الْبَیْهَقِیُّ فِیْ کے کے پیشوں اور سازوسامان (جیسے زمین باغ زراعت) میں ایسے مشغول شُعَب الایْمان. نہوکہ (الله تعالیٰ کی یادسے عافل ہوجاؤ) اور شب وروز دنیا ہی سے رغبت

رہے و الانکہ حلاک پیشہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ای لیے زراعت ،صنعت ، تجارت وغیرہ دنیا کے تمام دھندوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مگر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو مقصود بالذات نہ سمجھے بلکہ اس کوآخرت سے صلاح اور فلاح کا ذریعہ کرے جیسے کہتے ہیں

ہے۔مکراس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ دنیا لوطفود بالذات نہ بھے بلکہاں لوا حرت سے صلاح اور فلاح کا ذریعہ کرے بیسے تھے ہیں "الدنیا مزرعة الاخیرة" مومن ہرونت اور ہرکام میں آخرت کی بہبودی کا خیال مقدم رکھتا ہےاور جس دنیا ہے آخرت برباد ہواس کو . ر

ٹھکرادیتاہے۔

(٥١٧٩) وَعَنْ آبِي مُوْسٰى عِبَّنَا قَالَ قَالَ (٥١٧٩) حضرت ابوموی الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ أَنْ فَرمايا:

رَسُولُ اللهِ تَالِيْمُ ((مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّبِ الْحِرَتِهِ جَس نَا بِي وَنِيا عِي مِت كَى اس نَا بِي آخرت كا نقصان كيا-اورجس وَمَنْ أَحَبَّ الْحِرَتَةُ أَضَرَّبِدُنْيَاهُ فَاثِرُ وَامَا يَبْقَى نَا عَلَيْ آخرت عِمِت كَى اس نَا بِي دَيَا كا نقصان كيا-توتم باقى ربخ وَمَنْ أَحَبُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

عَلَى مَايَفْنَى)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْبَيْهَةِيُّ فِيْ ﴿ وَالْ چِيزِ كُوفَا مُونَے وَالْ چِيزِ پِرْتَ جِيَحُ وَ ــ (احمُ بَيْبِكُلُّ) شُعْبِ الْإِيْمَان .

توضيح: یعنی جس نے دنیاہے محبت کی اس نے اپنی آخرت کونقصان پہنچایا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو

١٧٦ - حسن - سنن إلِترمذي كتاب الزهد باب ١٤ - ٢٣٢٢ - ابن ماجه كتاب الزهد باب مثل الدنيا ٢١١٢ .

٥١٧٧ - صحيح - سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا ٣٠٢٠ ابن ماجه كتاب الزهد باب مثل الدنيا - ١٩٠٢ ابن ماجه كتاب الزهد باب مثل الدنيا - ١٩٠٤ الصحيحه ٩٠٤٣ .

٥١٧٨ - اسناده حسن ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٣ ـ ٢٣٢٨ ـ الضحيحه ١٢ .

١٧٩ هـ حسن - مسند احمد ٢/ ٤١٢ ـ شعب الايمان ١٠٣٢٧ ـ الصحيحه ٣٢٨٧.

المنظم ا

نقصان پینچایا۔ دنیا فانی ہے اور آخرت باتی رہنے والی ہے تو تم باتی کوفانی پرتر جیح دو ۔ یعنی آخرت کولیکن عام طور پرلوگ فانی یعنی دنیا کو آ خرت يرتر جح دية بين -الله تعالى نے سج فرمایا:

﴿ بَلُ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللَّانْيَا٥ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّابُقَى٥ إِنَّ هٰنَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰي٥ صُحُفِ إِبْرُهِيْمَ وَمُوسى٥﴾

''لیکن تم تو دنیا کا خیال سامنے رکھتے ہواور آخرت بہت بہتر اور بہت باتی رہنے والی ہے یہ باتیں بہلی کتابوں میں اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی کتابوں میں بھی ہے۔''

اس لیے الله والوں نے دنیا کولات مار کرطلاق دے دی ہے اس کے سلسلے میں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا و خافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا

''الله تعالیٰ کے سمجھ دار بندوں نے دنیا کوچھوڑ دیا اور فتنہ سے اندیشہ کیا۔اور دنیا میں نظرغور سے دیکھا تو انہوں نے خوب جان لیا کہ دنیا کسی زندہ آ دمی کے لیے وطن نہیں ہے بلکہ دنیا کوایک گہراسمندر سمجھااور نیک عملوں کو کشتی بنایا۔''

(١٨٠) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿ ١٨٠) حضرت الوهريه واللهُ عَلَيْهُ عِل كهرسول الله عَلَيْهُم نِي ((قَالَ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ)) فرمايا: ويناراورورهم كے غلام پرلعنت اور پيئار ہے۔ (ترندی) لعنی جو رَ وَاهُ التِّرْ مِذِيَّ . روپی پیسے کی محبت میں ہمیشہ مشغول رہتاہے بیسے کی محبت میں ہمیشہ گرفتار

ر ہتا ہے' نہاسے خدااور رسول مَالِیُمُ سے محبت ہےاور نہ خوف آخرت ہے تووہ دنیا دار روپیہ پیسہ کا غلام ہے خدا کا غلام نہیں ہے تواہیا شخص خدا کی رحمت سے دورر ہےگا۔

## دنیا کی بحث اور مال ودولت کی لا کچ

(٥١٨١) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رُنْ ثِنَا عَنْ آبِيْهِ قَالَ (۵۱۸۱) حضرت کعب بن ما لک ڈاٹنڈا پنے والد مالک سے فقل کر کے بیان كرتے ہيں كەرسول الله عَلَيْغُ نے فرمايا: دو بھو كے بھيڑ يے جن كو بكريوں قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيمٌ ((مَاذِئْبَان جَائِعَان أُرْسِلا کے رپوژییں چھوڑ دیا جائے (تو وہ بہت ی بکریوں کو چیر بھاڑ کراور کھالی کر فِيْ غَنَم بِأَفْسَدَلَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَال بہت نقصان پہنچائے گا۔ ) لیکن وہ اتنا نقصان نہیں پیچائیں گے جتنا کہ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ . انسان کوانسان کی حرص اور دنیا کی محبت اور مال کی لالحج دیا کے منصب وجاہ ودولت پردین کونقصان پینچاتی ہے۔ (ترندی وارمی )

٥١٨٠ - ضعيف- سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٤٢ ـ ٢٣٧٥ - يونس بن عبيداور حسن بصري دونول مرنس بين اورساع كي صراحت نبين ب بخاری کی حدیث ۲۳۵ ۱۳ سے مختلف ہے۔

١٨١٥ - صحيح- سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٣٤ ـ ٢٣٧٦ ـ دارمي كتاب الرقاق باب ما ذئبان جائعان ٢/ ٣٠٤ ـ ٢٧٣٣ .

**توضیح**: ونیاوی حرص اور مال و دولت کی حیاجت دین اورایمان کو بھیٹریوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ بھیٹریا مجری کو خراب کرتا ہے مگر مال کی حرص ولا کچ ڈا کہ ڈال کرائیان کوخراب کردیتی ہے۔

اس حدیث میں عن ابیہ غلط ہے کیونکہ کعب کے والد مالک ہیں اور مالک مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔ جامع تر مذی میں عن ابن کعب بن ما لکعن ابیہ ہے اور بیدرست ہے۔(ز)

## غيرضرورى تغمير يركوئى ثؤابنيين

(٥١٨٢) وَعَنْ خَبَّابِ رَاثِثُوا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ (۵۱۸۲) حضرت خباب والثنؤيان كرت بين كدرسول الله مظافياً في فرمايا: مومن بندہ جواپی زندگی میں خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کو ضرور اب دیا مَا اللَّهُمُ قَالَ ((مَا أَنْفَقَ مُوْمِنٌ مِنْ نَّفَقَةٍ إِلَّا أَجرَفِيْهَا إِلَّا نَفَقَتَهُ فِيْ هٰذَا التُّرَابِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ جا تا ہےاور جومٹی زمین اور بلاضر ورت مکان وغیرہ کے بنانے میں خرچ کرتا ہےا ہے اس کوثواب نہیں ملتا ہے۔ (تر مذی ابن ماجه) یعنی اپنے رہے سہنے ابْنُ مَاجَةً.

کے لیے مکان اور معیشت کے لیے زمین اور بیوی بچوں کے کھلانے پلانے سب میں ثواب ملے گا اور جوا پی ضرورت کے علاوہ ہو گا اس کا ثواب نہیں ملے گا۔

> (٥١٨٣) وَعَنْ آنَسَ ﴿ اللَّهُ عَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْمٌ ((النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ إلَّا الْبِنَاءَ

فَلَا خَيْرَ فِيْهِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَهٰذَا بھلائی نہیں۔(ترندی) کیونکہ وہ اسراف میں داخل ہے۔ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. ضرورت سےزائدر ہائتی حصة عمير كرنے بررسول كريم مَثَاثِيَّام كى ناراضگى

(١٨٤) وَعَنْهُ ثَلَثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلَثُكُمْ خَرَجَ

يَوْمًا وَّنَحْنُ مَعَهُ فَرَاى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ ((مَا هٰذَهِ)) قَالَ أَصْحَابُهُ هٰذِهِ لِفُكُانَ رَجُلٍ مِّنَ الْانْصَارِ فَسَكَتَ وَ حَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى لَمَّاجَآءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَالِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ وَالْاعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَّى ذَالِكَ اللَّى ٱصْحَابِهِ وَقَالَ وَاللَّهِ اِنِّي كُانْكِرُ نے کی دفعہ ایسا کیا اور آپ اعراض کرتے ہی رہے یہاں تک کہ وہ سمجھ گیا رَسُوْلَ اللَّهِ ۖ كَاللَّهِ ۗ قَالُوْا خَرَجَ فَرَاى قُبَّتَكَ

(۵۱۸۳) حضرت الس والثنة بيان كرتے ميں كه رسول الله طاليًّا في فرمایا: الله تعالیٰ کے رائے میں سبخرج کرنے کا ثواب ملتا ہے مگر ضرورت سے زیادہ مکان بنانے میں خرچ کرے گا اس کے خرچ کرنے میں کوئی

(۵۱۸۴) حضرت انس والثنائيان كرتے كدرسول الله مالايك الك دن باہر تشریف لے چلے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے توایک محلّم میں بهت اونچی اور قبددار یعنی گنبدوالی عمارت دیکھی \_ یعنی کنی منزل کی عمارت تھی اوراو پرگنبد بناہوا تھا۔ تو آپ مُنافِیْ نے بیدد کھ کرفر مایا: بیکس کی عمارت ہے يا مكان؟ تو ايك صحابي في عرض كيايا رسول الله! بدفلال انصارى كا مكان ہے بین کر آ پ مُنافِظُ خاموش ہو گئے اور دل ہی دل میں اس کی نفرت کو پوشیدہ رکھا جب وہ گنبد بنانے والے انصاری صحابی آپ کے دربار میں حاضر ہوئے تو سلام کیا تو آپ مُلائظ نے ان کی طرف سے منہ چھیرلیا اس

٥١٨٢ ٥ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٤٠ ـ ٢٤٨٣ ـ ابن ماجه كتاب الزهد باب في البناء والخراب ١٦٣٤ ع الصحيحه ١٦٨٣.

٥١٨٣ ٥ ـ اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٤٠ - ٢٤٨٢ - زافرضعف -

كدآيكوم كاطرف سينفرت برتواس في اسيخ ساتهيول ساس کی وجہ بیچیمی تواس کے دوستوں نے کہا ہمیں کوئی الی بات معلوم نہیں ہے گرہم سرنے اتناجائے ہیں کہ آپ کا گزرتمہارے قبددار مکان سے ہواتھا تو اے دیکھ کرآ ب نے یہ بوچھا کہ یہ قبددار مکان کس کا ہے۔ تو لوگول نے بنايا كه فلال انساري كاب توشايدتهاري اتني او نچي عمارت ادر قبددار مكان بنانے سے آپ ناراض ہو گئے ہول۔ بین کروہ انصاری اینے قبدار مکان

فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا خَتْبِي سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ كُلِّينَ ذَاتَ يَوْمُ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ ((مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ قَالُوْا)) شَكْي إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَ مَهَا فَقَالَ ((أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَآءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَالًا يَعْنِيْ إِلَّا مَالًا بُدَّمِنْهُ)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. کے پاس واپس آیااوراہے گرا کرز مین کے برابر کر دیا۔ پھراس کے بعد آپ ایک روزادھرنشریف لے گئے تو نداس مکان کودیکھااور نہ ہی گنبدکود یکھا تو آپ نے دریافت کیا کہاس قبددار مکان کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہااس نے ہم لوگوں سے یہ پوچھاتھا کہآ پ کے مجھ سے اعراض کیوں کیا تو ہم نے اسے بتایا تواس نے اس گنبدوالے مکان کوگرا کرزمین کے برابر کردیایی تن کرآپ نے فرمایا جومکان ضرورت سے

> مضا کفتہبین (ابوداؤد) ای ضرورت کے ماتحت مسجدیں اوراسلامی مدرے اورمسافرخانے بھی ہیں۔ دنائے بےرعبتی کی ترغیب

زیادہ بنایا جائے وہ وہال ہے اور باعث عذاب ہے۔ مگر اپنے رہنے سپنے کے لیے ضرورت کے مطابق کوئی مکان بنالے تو اس میں کوئی

(۵۱۸۵) حضرت الوباشم بن عتبه والنظاميان كرتے ميں كدرسول الله مثاقطة نے مجھے یہ وصیت فر مائی ہے کہ مہیں دنیا کے تمام مالوں میں سے صرف اتنا رکھ لینا کافی ہے کہ ضدمت کے لیے کوئی غلام ہؤاللہ کے راستہ میں جانے کے لیے کوئی سواری ہو۔ (احمد تر مذی نسائی ابن ماجد) لینی ایک غلام اورایک سواری رکھ سکتے ہو۔

(۵۱۸۲) حضرت عثان ولله علي كرت بين كه رسول الله عليه الله عليه الله فر ایا: انسان کے لیے صرف ان تین چیزوں کا رکھنا جائز ہے ادران کے علاوہ درست نبیں ہے (۱) رہے سہنے کے لیے ایک مکان (۲) شرمگاہ چسپانے کے لیے کیڑا(۳) کھانے پینے کے لیےروثی اور پانی۔(ترندی) (۵۱۸۷) حضرت مهل بن سعد رفافنهٔ نے بیان کیا ہے کہ ایک محالی نے رسول الله طَالِيْظُ في خدمت مين حاضر بوكركها كه يا رسول الله مَا لَيْكُمْ آپ مجھے کوئی کام بتا دیجیے کہ جب میں اسے کرنے لگوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کے اورلوگ بھی مجھ سے محبت رکھیں۔ آپ منگاٹی نے فر مایا از هد فی الدنیاتم

(٥١٨٥) وَعَنْ آبِيْ هَاشِيمِ بْنِ غُتْبَةَ ﴿ ثَاثَةٍ فَالَّا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ كُثِيمٌ قَالَ ((إِنَّمَا يَكُفِينُكَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ)) رَوَاهُ ٱحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهَ وَ فِيْ بَعْضِ نُسِخُ الْمَصَابِيْحِ عَنْ آبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبِدٍ بِالدَّالِ بَدَلَ التَّاءِ وَهُوَ تَصْحِيْفٌ. (٥١٨٦) وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ اللَّهِ النَّهِ النَّهِيَّ طَالَمُ النَّهِيَّ طَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ

الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَتَوْبُ يُوارِيْ بِهِ عَوْرَتَهُ وَخِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَآءِ)) رَوَاهُ اليِّرْمِنِينَ . (٥١٨٧) وَعَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ رَبِّكُ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَل إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ ((اللَّهُ وَاَحَبَّنِيَ النَّاسُ قَالَ

إِزْهَدُ فِيْ الدُّنْيَا يُوحِبُّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيْهَا عِنْدَ

((لَيْسَ لِا بْنِ أَدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوٰى هَلِهِ

٥١٨٥ ـ حسن ـ مسند احمد ٥/ ٢٩٠ ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ١٩ ـ ٢٣٢٧ ـ ابن ماجه كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا ٤١٠٣ ـ نسائي كتاب الزينة باب انخاذ الخادم ٥٣٧٤ .

٥١٨٦ - اسناده ضعيف سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٣٠ ـ ٢٣٤١ الضعيفه ١٠٦٣ .

وي المنظم الم

النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ ﴿ وَيَاسِتَ بِهِرَشِيْقَ اور بِهِ تَوْجَى احْتَيادِ كُرلواوركسي بِيحِوَّهُ فَعَ اورخوا بهش نه مَاجَةَ . ﴿ رَفِي اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَبِي لَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَ

توضیع: بینی زهدایک ایسا کام ہے جس کے کے نے کی وجہ دارگی مجب رکھنا ہے اورا کا کہ بھی اس محبت کرنے لگتے ہیں۔ زهد کے معنی و نیاسے بے رغبتی اور نفرت کرنے کے ہیں کہا جاتا ہے: ((افضل الناس مومن مز هد،))' سب سے افضل لوگوں میں سے وہ موثن ہے جس کے پاس و نیا کا مال و متائ کم ہویا جو دنیا کو تشیر اور بے فقیقت سیجے۔'اس میں رغبت شکرے۔ ((لیس علیه حساب و لا علی مومن مز هد.))اس سے حماب نہ ہوگا اور نداس موثن سے جس کے پاس و نیا کا سامان کم ہو۔

امام زہری بطلفہ سے پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ زہر ہے۔ کہ حال رزق ملے قو غدا کا شکر نہ بھولے ہردم اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ فرائض اور نوافل ادا کرتا رہے۔ زکو ۃ اور صدقہ دیتا رہے اور حرام کا مال جوڑ و سینا پر صبر کرتا رہے۔ گو دو مرے اوگوں کو دیجے کہ وہ حرام مال کما کما کر مال دار ہوگئے ہیں مگر ایسی مالداری براہشت کرے اور اپنی تھا تی برجہ ایسی بررگوں نے فرمایا درویش وہ ہے کہ اپنی درویتی لوگوں سے چھپائے رکھے۔ لوگ ہے جانیں کہ بیود نیا دار ہے کوئی اس سے اعتقاد ندر کھے۔ معانی الا خبار ہیں ہے کہ زہد یہ ہے کہ جو اپناما لک جاہے وہی خود بھی جاہے اور جو مالک ناپیند کرے اس کوخود بھی تاہند کرے۔ اور حلال مال کوا ہے موقع پرخرچ کر ڈالے، جو ڈکر ندر کھے اور حرام کی طرف خیال نہ کرے۔

زہد کا اعلیٰ درجہ درع کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اور ورع کا اعلیٰ درجہ رضا کا ادنیٰ درجہ ہے تو رضا کا مرتبہ انتہائی مرتبہ ہوا۔ یعنی بندہ اپنے مالک کی محبت میں ایساغرق ہوجائے کہ اس کے ہرفعل سے راضی اور خوش ہو مطلق طال اور تاراضی نہ آئے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ زہرتین باتوں کوچھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے ایک تو زیب وزینت ۔ دوسرے خواہش ۔ تیسرے دنیا۔ زھد کی ' ز' اشارہ ہے زینت کا۔ اور ' دھ' اشارہ ہے دنیا گا۔ اور ' دھوں کے اور ' دوسرے خواہش کا۔ اور ' دوسرے خواہش کا دوسرے خواہش کی دوسرے خواہش کا دوسرے خواہش کا دوسرے خواہش کی دوسرے خواہش کا دوسرے خواہش کا دوسرے خواہش کی دوسرے خواہش کا دوسرے خواہش کی دوسرے کی د

(۵۱۸۸) منرت عبداللہ بن مستود ٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظائٹا میں جود ٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظائٹا میں چوائی کے بنتان آپ ظائٹا کے جسم مبارک پر پیوست ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود ظائٹا نے خوش کیا یارسول اللہ! اگر آپ ہمیں جمیں جمیں جمین جم دیتے تا اور آ رام دہ چیزر کھ دیتے ۔ بیٹی تکیدوغیرو۔ بیٹن کر آپ شائل فی فی فی مالی یکھید دیا ہے کیا غرض میری اور دنیا کی مثال ایک سافری طرن ہے جو کی درخت کے بیچے سامہ لینے کے لیے انزیز ابو۔ چرو ہال سے چل پڑا اور سامہ دار درخت کو ای جگر چھوڑ گیا۔ (احمر تریز ابو۔ چرو ہال سے چل پڑا اور سامہ دار درخت کو ای جگر چھوڑ گیا۔ (احمر تریز کا بن ماجر) بیٹن میری و نیا مسافر خانہ ہے۔ سفری حالت میں ضرورت

سے زیادہ سامان کے لے جانے کی ضرورت جی سے۔

(١٨٨٥) وَعَن اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ثَنَّةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ طَلِّمَا اللهِ طَلِّمَا اللهِ طَلِّمَا اللهِ طَلِّمَا اللهِ طَلِّمَا اللهِ طَلِّمَا اللهِ طَلَّمَا اللهِ طَفَّلَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالتِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةً.

٥١٨٨ - صحيح- مسند احمد ١/ ٣٩١- سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٤٤ ـ ٢٣٧٧ - ابن ماجه كتاب الزهد باب مثل الدنا ٤٠١ .

٥١٨٧ - صحيح- سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب في الزهد في الدنيا ٢٠١٦ ـ الصحيحة ٩٤٤ ـ سنراضيف به يكن كيرطرف كي بنارسچ ہے۔

رسول کریم مظافیر کے محبوب مومن کے اوصاف

(٥١٨٩) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَلَيْءَ عَنِ النَّبِي مَالِيَّا (٥١٨٩) حضرت الوامامة ولَا تَعْنَبيان كرت بين كدرسول الله مَالَيْمَا فَ فرمايا: قَالَ ((أَنْ مَا أَنْ أَنَا وَالَهُ عَنْ لَهُ مُنْ فَيْ خَوْنُونُ مِن مِي مِيا مِنوا لِدوستول مِين سِيمِ مِيزوك

قَالَ ((اَغْبَطُ اَوْلِيَاآئِیْ عِنْدِیْ لَمُوَّمِنٌ خَفِيْفُ ميرے مانے والے دوستوں ميں سے ميرے زوك سب سے بهتر اور اچھا الْحَاذِ ذُوْ حَظَ مِنَ الصَّلُوةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ قابل رشك وه مون ہے جونها بت بلكا پهلكا بهو ليعنى دنياوى سازوسا مان اور وَاَطَاعَهُ فِیْ السِّرِ وَ كَانَ غَامِضًا فِیْ النَّاسِ مال ودولت ندر كھتا ہو۔ نماز كانصيبہ والا ہو يعنى بهت زياده نماز پڑھنے والا ہو

وَأَطَاعُهُ فِنَى السِّرِ وَ كَانَ عَامِضاً فِى الناسِ الودولت ندراها مو عِنَازَكا تقيبه والا مو يَنى بهت زياده مماز پُر هي والا مو كُونَ الله كُرُ يُنْ كُفَافًا فَصَبَرَ اورا پن رب كى بهت الله على عبادت كرنے والا مواور پوشيدگى و تهائى ميں الله عَلَى خَلَى ذَالِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ فَقَالَ عُجِلَتْ مَنِيَّتُهُ تَعَالَى كى اطاعت كرنے والا مواور لوگوں ميں چھپا موا ممام موكه اس كى قَلَتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ طرف الكيول سے اشاره نه كيا جاتا مو ليعنى معروف مشهور لوگوں ميں نه مو هو قَلَتْ بَوَاكِيْهِ قَلَ تُرَاثُهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ طرف الكيول سے اشاره نه كيا جاتا مو يعنى معروف مشهور لوگوں ميں نه مو

التِّرْمِذِیُّ وَ ابْنُ مَاجَةً. اور نہ زیادہ لوگ اس کے جاننے پچائنے والے ہوں اور برابر سرابر اس کو روزی مل رہی ہواسی پرصبر وقناعت سے گزربسر کرتار ہا ہو۔ نہ لوگوں کامختاج ہی ہواور نہ اندوختہ ہی ہو۔ پھر آپ مُلِیُّا نے دست مبارک سے ایک چنگی بجائی اور فرمایا کہ اس کی موت اس کوجلدی لے چلی نہ اس پرکوئی رونے والا ہے اور نہ کوئی وارث ہے جواس کے مال کا وارث ہو

۔۔۔ کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے جواس کا دارث ہو۔ (احمدُ تر فدی اُبن ماجہ )

#### زمدنبوی

رو ده به این که طور و یوی همه سوده رمول گاتو تیمری تعریف اورشکر گزاری کرول گا۔ (احمهٔ تریذی) خوب یا د کروں گااور جب میں آسوده رمول گاتو تیمری تعریف اورشکر گزاری کروں گا۔ (احمهٔ تریذی) د د د د د د بری تری میں تاثیر میں تاثیر کی سوافعہ تالای سوائعہ کا تاریک کے دور سے میں تاثیر مصل جالغہ

٥١٨٩ - اسناده ضعيف - مسند احمد ٥/ ٢٥٢ - سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الكفاف ٢٣٤٧ - ابن ماجه كتاب الزهد باب من لا يؤبه له ١١٧ - ايوب بن سليمان اوراس كاوالدونون ضعف ہے -

• ١٩٠٥ - اسناده ضعيف مسند احمد ٥/ ٢٥٤ - سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الكفاف ٢٣٤٧ - على بن يزيداور سبيد بن زحرد ونول ضعيف راوي بين -

٥١٩١ - حسن الصحيحه ٢٣١٨ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٣٤ - ٢٣٤٦ .

المجال (495) ( ول كوزي كرنے والى باتيں كہا ہے) مِنْنِكُوْلِلْقَالِقِ - 4

دولت اس کے لیےاس کے سامنے سمیٹ دی گئی ہے۔ (تر مذی) یعنی امن اور تندرتی اورایک دن کی خوراک اس کے لیے دنیا بھرکی دولت سے بہتر ہے۔

پیٹ سے زیادہ برابرتن کوئی نہیں

(١٩٢٥) وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُوبَ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَلْيُكُمْ يَقُوْلُ ((مَامَلا اْدَمِيٌ وِعَآءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنِ بِحَسْبِ ابْنِ اْدَمَ

أُكْلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَامُحَالَةَ فَثُلَثٌ طَعَامٌ وَ ثُلْثٌ شَرَابٌ وَثُلَثٌ لِنَفْسِهِ)) رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةً .

(٥١٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ تَلْتُكُمْ سَمِعَ رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ ((ٱقْصِرْ مِنْ

جُشَآءِ كَ فَاِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَطْوَلُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا)) رَوَاهُ فِي شَرْح

السُّنَّةِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ.

(٥١٩٤) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضِ وَلِيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْثَيْمُ يَقُوْلُ ((إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ

فِتْنَةً وَ فِتْنَةُ أُمَّتِيْ الْمَالُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

((يُجَآءُ بِإِبْنِ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ

بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُوْلُ لَهُ أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَ

مشكل بهلذاغن اورصاحب اولا دكوبهت زياده احتياط كرنا چاہيے۔

وہ برنصیب مالدارجس کے پاس آخرت میں کچھ نہ ہوگا

(١٩٥) وَعَنْ أَنَس ﴿ لِللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ طُلِّيمٌ قَالَ

(۵۱۹۵) حفرت انس ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کدرسول الله تالیم نے فرمایا

بہت کمزوراورضعیف۔اورخدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گااللہ تعالیٰ اس سے

ٱنْعُمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ رَبِّ جَمَعْتُهُ ٥١٩٢ - حسن ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثر الاكل ٢٣٨٠ ـ ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الاقتصاد في الاكل ٣٣٤٩.

٥١٩٣ - حسن- شرح السنة ١٤/ ٢٥٠ ـ ترمذي كتاب صفة القيامة ٣٧ ـ ٣٤٧٨ ـ ابن ماجه ٣٣٥١ .

١٩٤٥ - حسن ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ماجاء ان فتنة هذه الامة المال ٢٣٣٦ . ٥٩٥ - اسناده ضعيف- سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٦ ـ ٢٤٢٧ - اساعيل بن مسلم ضعف ب-

الهداية - AlHidayah

(۵۱۹۲) حفزت مقدام بن معد يكرب ثلاثة بيان كرتے بيس كه رسول الله مُثَاثِينًا كويفر مات ہوئے میں نے سنا ہے كہ آ دمی کے لیے بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ برابرتن کوئی نہیں ہے۔ یعنی پید بھی ایک برتن ہی کی طرح ہے

اوراس کوخوب کھانے پینے سے بھرلیا جائے تو اس سے بھی برا اور کوئی نہیں۔ آ دمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے وہ اپنی پیٹے سیدھی رکھ سکے اور اگر

ضروری ہی ہے تو پیٹ کے تین جھے کرلے۔ ایک حصہ میں کھانا اور دوسرے صے میں یانی اور تیسرے حصہ میں سانس لینے کے لئے۔ (تر مذی ابن ملجه)

(۵۱۹۳) حضرت ابن عمر ثالثنابيان كرتے بين كەرسول الله مَثَالِيمُ نے ايك هخص کو ڈ کار لیتے سنا تو فر مایاتم اپنی ڈ کاروں کو کم کرو۔اور جو کوئی د نیا میں

زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہوگا تو وہ قیامت کے دن سب ہے زیادہ بھو کا ہو گا۔ (شرح السنه تر مذی)

(۵۱۹۴) حضرت کعب بن عیاض را انتخار بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَا لِيْمُ كُوبِهِ فِر ماتے ہوئے سنا ہے كہامت كے ليے فتنه تقااور ميري امت

كا فتنه مال ہے۔ (ترندى) اللہ جارك تعالى نے مج فرمايا: ﴿الما اموالكمد و اولاد كم فتنة كليني مال مين بهي آزمائش باوراولادين بهي آزمائش باوران دونون آزمائشون مين بورااتر نابهت

انسان کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا گویا وہ بکری کا بچہ ہے یعنی

ُ فرمائے گا کہ میں نے تخجے زندگی دی تھی اور مال ودولت بھی دیا تھا اور تجھ پر

وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ آكُثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِی اٰتِكَ بِهِ
كُلِّهِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَرِنِی مَا قَدَّمَتْ فَيَقُوْلُ رَبِّ
جَمَعْتُهُ وَتَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ آكُثُرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِی الْتِكَ بِهِ كُلِّه فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضَى بِهِ النَّارِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَعَفَهُ.

بہت بڑا احسان وانعام بھی کیا تھا اور تیری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا اور کتا ہیں نازل کیں اب بتا تو کیا کام کر کے لایا ہے؟ وہ کیے گا ہے میرے رب! میں نے خوب مال جمع کیا اور اس کو تجارت وغیرہ میں لگا کرخوب نفع کما یا اور فائدہ اٹھا یا اور دنیا میں سب چھوڑ آیا۔ آپ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس کر دیجئے تا کہ سارا مال لے آؤں۔ اللّه فرمائے گا جوتو نے آخرت کے لیے بھیجا ہے وہ دکھا۔ تب وہ ایسا بندہ ہوگا جس نے آخرت کے لیے بھیجا ہیں وہ دکھا۔ تب وہ ایسا بندہ ہوگا جس نے آخرت کے لیے بھیجا ہیں وہ دکھا۔ تب وہ ایسا بندہ ہوگا جس نے آخرت کے لیے بھیجا ہیں وہ در ترندی )

## نعمتوں میں سب ہے پہلے صحت وتندرستی اور شنڈے پانی کاسوال ہوگا

(٥١٩٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَالَّيْمُ الْقِيمَةِ اللَّهِ تَالُّيُمُ ((إِنَّ آوَّلَ مَايُسْاَلُ الْعَلْدُ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنَ النَّعِيْمِ اَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَ جِسْمَكَ وَ يُرَوّلُهُ التِّرُونِيُّ . فَرَوّلُهُ التِّرُونِيُّ .

(۵۱۹۲) حسرت ابو ہررہ ناٹلؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه تاٹلؤ کے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے نعمتوں میں سے اس نعمت کا سوال کیا جائے گا کہ کہا میں نے کتھے صحت و تندرتی نہیں دی تھی اور کیا شھنڈ الپانی بلا کرتھے سیران نہیں کیا تھا؟ (تر فدی)

کہا حضور مُناقِظُ اجس چیز نے آپ مُناقِظُ کو نکالا ہے ای نے مجھے بھی نکالا ہے استے میں حضرت عمر شاقظ بن خطاب بھی آ گئے ۔ان سے بھی حضور مُناقِظُ نے یہی فرمایا اور آپ بناٹلانے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضور مُناقِظُ نے ان دونوں بزرگوں سے باتیں کرنی شروع کیں۔ پھر فرمایا اگر ہمت ہوتو اس باغ تک لے چلو کھانا پینا مل ہی جائے گا۔اور سابیدار جگہ بھی۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔

پس آپ نائیل میں اور اور الہیم انساری دی نی کر ایوالہیم انساری دی نی کے دروازے پر آئے آپ نے سلام کہا اور اجازت جا ہی ام ہیم انساریہ دی تا ہی ہوں کہ دروازے کے تیجے ہی کھڑی سن رہی تعییں لیکن او بڑی آ واز سے جواب نیس دیا اس الدی سے کہ خدا کے رسول می نیا اور زیادہ سلامتی کی دعا کریں اور کئی مرتبہ آپ نائیل کا سلام سنیں۔ جب کی مرتبہ حضور می نیا سلامتی کی دعا کریں اور کئی مرتبہ کی مرتبہ حضور می نیا ہی میں آپ تا نیا ہی کی اور دو تھا کہ خدا کرے تو اب حضور می نیا ہی کہ دو ترین اور کہا حضور می نیا ہیں آپ تا نیا ہی کی آ واز من رہی تھی لیکن میرا ارادہ تھا کہ خدا کرے آپ میں تا پہ میں آپ تا نیا ہی کئی مرتبہ سلام کریں اس لیے میں نے اپنی آ واز آپ می نیا کی دستانی آپ می نیا ہی گئی آپ می تا ہو گئی اور کہا دو دو ابوالہیم کہاں ہیں؟

والدہ صاحبے نے فر مایا حضور سُلِظِیَّا وہ بھی ہیں قریب ہی پانی لینے گئے ہیں۔ آپ سُلِیُّا تشریف لائے انشاء اللّه آتے ہی ہوں گے۔ حضور سُلِطِیْم باغ میں رونق افروز ہوئے ، بی بی صاحبہ نے ایک سامید دار درخت کے تلے کچھ بچھادیا جس پر آپ سُلِیْلِ تشریف فرما ہوئے۔

٥١٩٦ م اسناده صحيح - سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التكاثر ٣٣٥٨ .

اتنے میں ابوالہیثم ڈٹاٹیئۂ بھی آ گئے بے حدخوش ہوئے آ نکھوں کوٹھنڈک اور دل کوسکھ نصیب ہوااور جلدی جلدی ایک تھجور کے درخت پر چڑھ گئے اورا چھےا چھے خوشےا تارا تارکر دینے لگے یہاں تک کہ خود آپ ٹاٹیڑا نے روک دیا۔

صحابی ٹلٹٹؤنے کہایارسول اللہ! گدلی اورتر اور بالکل کمی اور جس طرح کی جاہیں تناول فرمائیں۔ جب تھجوریں کھا چکے تو میٹھا پانی لائے جسے بیا' پھرحضور مُٹاٹیٹے فرمانے لگے، یہی و فعمتیں ہیں جن کے بارے میں خداکے یہاں یو چھے جاؤگے۔

ابن جریر کی ای حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رہ انٹیا اور حضرت عمر رہ انٹیا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس حضور مناٹیا تشریف لا کے اور فرمایا یہ کی سے بیٹھے ہوئے بیس فرایا اس خدا کی قتم! جس نے مجھے فرمایا یہ اس خدا کی قتم! جس نے مجھے حق بیس بیٹھے ہو؟ دونوں نے کہا حضور مناٹیا تھا مجول کے مارے گھر سے نکل کھڑ ہے ہوئے اس وقت نکلا ہوں۔اب آپ مناٹیل آئیس لے کر چلے اور ایک انصاری کے گھر آئے ان کی ہوی صاحبہ مل گئیں بو چھا کہ تمہارے میاں کہاں گئے ہیں؟ کہا گھر کے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں اتنے میں وہ مشک اٹھائے ہوئے آہی گئے۔ بہت زیادہ خوش ہوکر کہنے گئے مجھ جسیا خوش قسمت آج کوئی بھی نہیں جس کے گھر میں اللہ کے نبی مناٹیل تشریف لائے ہیں۔

رسول الله مَنْ الْمَنْ عَلَيْمَ كَ زَاد كردہ غلام حضرت عسيب النائي كا بيان ہے كہ زات كو جمجے رسول الله مَنْ الْمَنْ أَوَاد دی ميں لَكا الله عَلَيْمَ فَرَ الله مَنْ الْمَالِ وَ بَهِ اَنْ كَا مَا وَ وَوَ وَهِ اللّهِ عَلَيْمَ كَا فَرُور كَ خُوشِ البُوبكر وَنَائِنَ كُو بلا يا بِحركم انصارى كے باغ ميں تشريف لے گئے اور فر مايا لا وَ بِها فى كھانے كودو وہ انگور كے خوشے اللّه اللّه عَنْداً پانى بلاؤ وہ وہ شنداً پانى لائے اور آپ مَنْ اللّهُ عَنْ فر ماليا \_ پَحرفر مايا خُور مايا خور مايا من الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

مندکی ایک حدیث میں ہے کہ جب بیسورہ نازل ہوئی اور حضور ٹاٹیٹی نے پڑھ کر سائی تو صحابہ کرام ڈاٹیٹی کہنے گئے کہ ہم ہے کس نعمت پرسوال ہوگا، کھجوریں کھارہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں ،اور تلواریں گردنوں میں لٹک رہی ہیں اور دشمن سر پر کھڑا ہے؟ آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: گھبراؤ نہیں عنقریب نعتیں آ جا کیں گی۔ حضرت عمر ڈاٹٹو فرمایا خوش مرتبہ ہم بیٹے ہوئے تھے کہ حضور ٹاٹٹیٹی تشریف لائے اور نہا کے ہوئے معلوم ہوتے تھے ہم نے کہا حضور ٹاٹٹیٹی اس وقت تو آپ ٹاٹٹیٹی خوش وخرم نظر آتے ہیں آپ ٹاٹٹیٹی نے فرمایا ہاں۔ پھرلوگ نہائے ہوئے معلوم ہوتے تھے ہم نے کہا حضور ٹاٹٹیٹی اس وقت تو آپ ٹاٹٹیٹی خوش وخرم نظر آتے ہیں آپ ٹاٹٹیٹی نے فرمایا ہاں۔ پھرلوگ تو تگری کا ذکر کرنے کے لئے تو ٹگری کوئی بری چیز نہیں اور یا در کھوٹم قی شخص کے لیے موت تو ٹگری کوئی بری چیز نہیں اور یا در کھوٹم قی شخص کے لیے موت تو ٹگری کا ذکر کرنے کے بھوٹ ہے اور خوش نفسی بھی خدا کی نعمت ہے۔

ابن ماجہ میں بھی سیحدیث ہے۔تر مذی شریف میں ہے کہ نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ اور ٹھنڈے پانی ہے آسودہ نہیں کیا کرتے تھے؟

ابن انی حاتم کی روایت میں ہے کہ اس آیت ﴿ ثعر لتسعلن ﴾ الخ کوس کرصحابہ کرام تَفَالَيْمُ کہنے گے حضور مَالَيْمُ مم توجو کی روثی

المنظم المنظل المنظل

اوروہ بھی آ دھا پیٹ کھارہے ہیں۔تو خدا کی طرف سے وحی آئی کہ کیاتم پیر بچانے کے لیے جو تیاں نہیں پہنتے اور کیاتم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یمی قابل پرسش تعتیں ہیں۔

اورا یک روایت میں ہے کہامن اور صحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پیٹ بھرکھانے سے مُصندُا یا نی پینے سے ُ سایہ دارگھروں سے اور میٹھی نیندسونے سے بھی سوال ہوگا۔ شہد پینے سے۔ لذتیں حاصل کرنے سے صبح وشام کے کھانے سے کھی' پنیراور میدے کی روٹی وغیرہ ہے بھی بغرض ان تمام نعمتوں کے بارے میں خداکے بیماں سوال ہوگا۔

حضرت ابن عباس والثياس كی تفسیر فرماتے ہیں كہ بدن كی صحت ، كانوں اور آئكھوں كی صحت کے بارے میں بھی سوال ہو گا كہ ان طاقتوں سے كياكياكام كيد جيسے قرآن كريم ميں ہے: ﴿إِنَّ السَّبُعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ اُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ﴾ ورحم سےاس کے کان اس کی آ کھاوراس کے دل کے بارے میں بھی یو چھ ہوگ ۔

صیحی بخاری شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ دونعتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت برتے ہیں صحت اور فراغت یعنی نہ تو ان کا پوراشکرا دا کرتے ہیں نہاس کی عظمت کو جانتے ہیں' نہانہیں خدا کی مرضی کےمطابق صرف کرتے ہیں۔

بزار میں ہے کہ تہبند کے سوااور سابید دارد بواروں کے سوااورروٹی کے فکڑے کے سواہر چیز کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ منداحمہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہالڈعز وجل قیامت کے دن فر مائے گا۔اےابن آ دم! میں نے تخیے گھوڑوں پراوراونٹوں پر سوار کرایا عورتیں تیرے نکاح میں دیں' تحجے مہلت دی کہتو ہنی خوثی آ رام وراحت اور سکون سے زندگی گز ارے ۔اور ہر نکلیف ومصیبت

سے بے برواہ ہوکراطمینان وچین سے رہے۔اب بتا کہاس کاشکر بیکہاں ہے۔؟ (ملخص تفسیر ابن کثیر) (١٩٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ وَالثَّوْءَ مَن النَّبِيِّ تَالَيْجًا ﴿ (٥١٩٧) حَفرت عبدالله بن مسعود والثَّوْبيان كرت بي كه رسول الله تَالِيُّكُمْ قَالَ ((لاتَزُولُ قَدَمَا ابْنِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ حَتَّى فَرْمايا: قيامت كون انسان كرونو لقرم اين جله يجنبش تكنيس يُسْأَلُ عَنْ خَمْس عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ ﴿ كُرْسَكَةَ لِعَنْ خِدَاكِ سَامِنَ سِنْهِي وَاسْكَا جب تك كه يه يائج باتيل اس

سے یو چھنہ لی جائیں گی۔(۱)اس کے عمر کے بارے میں کہاس نے اپنی عمر شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ كسممروفيت ميس صرف كى إوركس كام ميس كهيائى بـ (٢) اوراس وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَا ذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ)) رَوَاهُ

التِّرْ مِذِيٌّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . کے جوانی کے متعلق کہ جوانی کہاں گنوائی ہےادر کس کام میں ختم کی اور ضائع کی ہے۔(۳)اس مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا۔(۴)اور کہاں خرچ کیا۔(۵)اورعلم جوحاصل کیا تھااس کےموافق کیاعمل کیا۔

اَلُفَصُلُ الثَّالِثُ .....تيسرى فَصل

تقوى كىفضلت (٥١٩٨) عَنْ اَبِيْ ذَرِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ كَالِيُّمْ قَالَ

( ۵۱۹۸ ) حضرت ابوذ ر والثُمُّؤ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَالَّيْمُ نِي فرمايا:

لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ ا بے ابوذ ر ڈائٹڈا تم نہ سرخ اور گور ہے والے سے اچھے ہواور نہ سیاہ اور کا لیے

لعِیٰعُلم پڑھکر کیا عمل کیا۔(ترمذی)

٥١٩٧ - صحيح - سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب في القيامة ٢٤١٦ .

تَفْضُلَهُ بِتَقُولِي رَوَاهُ أَحْمَدُ.

سے بہتر ہو۔ مگر مید کہ ان دونول سے تقوی اور پر بیز گاری میں تم بوھے

چڑھے ہو۔ (احمد) یعنی شکل اورصورت پرفضیلت موقو ف نہیں ہے بلکہ نیک عمل اور پر ہیز گاری پر بزرگی کا دارو مدار ہے جوآ دمی نیک عمل والا اور پر میز گار مووبی سب سے اچھا ہے جیسا کر آن مجیدیں ہے: ﴿إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْفَكُمْ ﴾ "سب سے زیادہ الله تعالی کے نزدیک وہی بزرگ ہے جوتم میں سےسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔''

(٥١٩٩) وَعَنْهُ وَلَيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيمُ (١٩٩٩) حضرت ابو ذر والثنؤ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَالْيُومُ نے فرمايا ((مَازَهِدَ عَبْدٌ فِي الدُّنيَا إِلَّا ٱنْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ جس بندے نے دنیا سے زہداور بے توجہی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس فِيْ قَلْبِهِ وَٱنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا کے دل میں حکمت اور دانائی کو پیدا کر دیا اور اس کی زبان سے حکمت و دانائی وَدَآءَ هَا وَ دَوَآءَ هَا وَأَخْرَجَهُ مِنْهَاْ سَالِمًا إِلَى دَارِ پیدا کردی اوراس کود نیا کے عیبوں کواوراس کی بیار بوں کواوراس کےعلاج کو دکھایااورد نیاہے تیج سالم دارالسلام کی طرف لے گیا۔ (بیبق) السَّلامِ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان .

فلاح یانے والوں کے اوصاف

(۵۲۰۰) حضرت ابوذر التنظئ بيان كرتے بين كدرسول الله تاليًا في فرمايا: وہی فلاح یائے گاجس کے دل کواللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا۔ لینی خالص ایمان عطا فر مایا اوراس کے دل کو کبینہ کیٹ ٔ حسد سے بحالیا اور اس کی زبان تی بنائی ۔ یعنی سے بولنے کی تو فیق دی اوراس کے فنس کو مطمئن بنایا۔ یعنی ذکر اللی کی توفیق دی جس سے اس کے دل کوسکون واطمینان ہوتا ہے۔اوراس کی خلقت اور طبیعت کومتنقیم اور سیدھی بنانا، تجروی سے بچایا ادراس کے کا نوں کوحق بات کا سننے والا بنایا اور اس کی آنکھوں کوحق بات کا

(٥٢٠٠) وَعَنْهُ ثَلِثُوا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ثَلِيمًا قَالَ ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَان وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَ نَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةُ وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْةً وَجَعَلَ أُذُنَّهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً فَأَمَّا الْأَذُنُ فَقَمِعٌ وَآمًّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوْعِي الْقَلْبُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًّا)) رَوَاهُ آحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان .

د کیھنے والا بنایا۔ یعنی آئکھ سے جوحق بات دیکھتا ہے وہ دل میں پہنچا دیتا ہے اور دل اس کو یا در کھتا ہے۔ تو جس کے دل کو یا در کھنے والا بنایا اس نے فلاح یالی۔ (احمر بیہی )

توضيح: قمع، قيف كو كهت بين جس مين تيل ما شربت ياعرق وغيره گزركردوسرى بوتل يابرتن مين چلاجا تا بيتو كان كويا قيف كي طرح ہے کہ کان سے تن ہوئی بات دل میں پہنچ جاتی ہے جوش بات تن ہے اور دل میں اتر گئی اس پڑمل کیا تو اس کے لیے فلاح اور کامیا بی ہاوراگراس کونہ یادرکھااورنہاس پرعمل کیا تواس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔جیسا کہ کہاجاتا ہے: ((ویل لاقماع القول ویل للمصرين . )) يعنى ان الوگول كے ليے خرابى ہے جوقيف كى طرح ہوتے ہيں جوعلم اور حق بات كوئن ليتے ہيں كيكن نہ ياد بى ركھتے ہيں اور نداس برعمل ہی کرتے ہیں اور ہث دھرمی کرنے والول کے لیے بھی بڑی خرابی ہے جو سغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھ کراڑے رہیں ان کو برابر کیے جاتے ہیں اس سے تو بنہیں کرتے ویل لا قماع الاذن جو کان کے قیف ہیں کہ حق بات کوئن کرعمل نہیں کرتے ایک کان سے ٹن کر دوسر ہے سے اڑا دیتے ہیں نداس کو یا دہی رکھا اور نداس پڑمل کیا سننا اور نہ سننا برابر ہے۔اور آ نکھان چیز وں کو ثابت رکھتی ہے جن کو دل یا در کھتا ہے۔ لین آ کھ،کان،ناک بیسب دل کے جاسوس ہیں کدول میں طرح طرح کی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔

١٩٩٥ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ١٠٥٣٢ - عمر بن صح متروك راوى ہے -

<sup>• •</sup> ٢٠٠ - اسناده ضعيف - مسند احمد ٥/ ١٤٧ - شعب الايمان ١٠٨ - فالدين معدان اورسيدنا ابوذرك ورميان انقطاع بـ

مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ

إِسْتِدْرَاجٌ)) ثُمَّ تَلا رَسُوْلُ اللهِ ثَلِيمٌ فَلَمَّا نَسُوْا

مَاذُكِّرُوْابِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَا أُوْتُواْ الْخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا

هُمْ مُبْلِسُوْنَ ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

أَحْمَدُ وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْآيْمَانِ .

نافرمان مخض يردنيا كي نعمتون كاسب

(۵۲۰۱) حضرت عقبه بن عامر و الله على الله مَا الله مَا اللهُ مَا اللهُولِ اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ال (٥٢٠١) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ثِلْثُؤُ عَنِ النَّبِيِّ فرمایا: جبتم دیکھو کہ اللہ تعالی بندے کو باوجود اس کے گناہ کرنے کے دنیا طَالِيْمُ قَالَ ((إِذَارَ أَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ

کی بہترین چیزیںعنایت فرما تارہتا ہے توسمجھو کہ خدا کی طرف سے ڈھیل

ہے۔ پھرآپ ناٹینا نے اس کی تاکید میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى

إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوۡتُوۡا اَحَٰنُانُهُمۡ بَغُتَّةً فَإِذَا هُمۡ مُّبُلِسُونَ﴾

(انعام ) پھر جب وہ لوگ ان چیز وں کو بھول رہے ہیں جن کی ان کونصیحت کی جاتی تھی تو ہم ان پر ہر چیز کے درواز ہے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ جب ان چیز وں کو جوان کوملی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو

احيا تك پکڑليا تووه بالكل حيران موكرره گئے ـ''(احمه) توضیح: آیت کریمه کا مطلب مدے کہ الله تعالی نے فرمایا جب وہ جاری تنبیه کو بھول جاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے تو ہم

پورے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں تا کہوہ ڈھیل میں پڑھ جائیں۔سیاست خداوندی سے خدا کی پناہ جب وہ دنیاوی تعلقات پر پھو کے نہیں ساتے اوراپیے اموال واولا داورارزاق میں ہم سے غافل ہوجاتے ہیں تو یکا کیان پرعذاب آجا تاہے یاموت آجاتی ہے اس نوبت یروہ ہرخیر سے مایوس ہوجاتے ہیں۔

(٥٢٠٢) وَعَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ ﴿ اللَّهُ ۚ اَنَّ رَجُلًا مِنْ (۵۲۰۲) حضرت ابوامامه والنفؤيان كرتے بين كه اصحاب صفه ميں سے ايك آهْل الصُّفَّةِ تُوُفِّى وَتَرَكَ دِيْنَارًا فَقَالَ رَسُوْلُ صحابی ڈٹائٹنڈ کا انتقال ہو گیا اس نے صرف ایک دینار حچھوڑا' رسول اللہ مُٹائٹیڈ اللهِ تَالِيْمُ ((كَيَّةٌ)) قَالَ ثُمَّ تُوُفِّىَ الْخَرُفَتَرَكَ نے فرمایا: یہ ایک دینار ایک داغ ہے حدیث کے راوی ابواہامہ ڈاٹٹؤ بیان دِيْنَارَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْتِمْ ((كَيَّتَان)) رَوَاهُ کرتے ہیں کہ پھر چند دنوں کے بعد دوسرے صحابی اصحاب صفہ میں سے وفات یا گئے اورانہوں نے تر کہ میں دودینارچھوڑ ہے تورسول الله مَالْتُمْ إِلَيْمَ نِي

فرمایا: په دونول دوداغ میں \_ (احمر' بیهجی ) توضیح: اصحابہ صفہ، اسوہ صحابہ مُحَالَثُةُم میں لکھا ہے کہ اکثر صحابہ مشاغل دینی کے ساتھ ہوشم کا کاروبار یعنی زراعت اور تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے لیکن ان بزرگوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آن حضرت مُلاثینا کی تربیت پذیری پروقف کردی تھی ان لوگوں کے

بال بیجے نہ تھےاور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقہ ہے نکل جاتے بیلوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضرر ہتے ان اور حدیثیں سنتے ۔رات کوایک چبوترے میں سوئے رہتے ۔عربی زبان میں چبوتر ہے کوصفہ کہتے ہیں اسی لیے ان بزرگوں کواہل صفہ یعنی اصحاب صفہ کہا جا تا ہے ان میں سے کسی کے پاس چاور اور مند بند دونوں چیزیں بھی ایک ساتھ جمع نہ ہوسکیں کچا درکو گلے سے اس طرح باندھ لیتے تھے کہ رانوں تک

الهداية - AlHidayah

٥٢٠١ - اسناده حسن- مسند احمد ٤/ ١٤٥ - الصحيحه ٤١٣ . ٥٢٠٢ صحيح- مسند احمد ٥/ ٢٥٣ شعب الايمان ٦٩٦٣.

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹو انہیں بزرگوں میں سے تھے۔ان کا بیان ہے کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے تمین اشخاص کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ان کی رانوں تک بھی نہیں جہنچتے تھے اس کے جب نماز پڑھتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے سمیٹ لیتے تھے تا کہ کشف عورت نہ ہوجائے۔ایک بار مسجد نبوی مُناٹیع میں ان بزرگوں کا حلقہ تلاوت قائم تھالیکن ہرایک شخص دوسرے سے مل کر میٹھا تھا تا کہ ایک دوسرے کے ذریعیہ بردہ پوشی ہو۔

معاش کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل ہے کٹریاں چن لاتی اور درمیان کراپنے بھائیوں کے لیے پچھ کھانا مہیا کرتی ۔
اکثر انصار کھجور کی پھلی ہوئی شاخیں تو ٹرکرلاتے اور مبحد کی چھت میں لئکا دیتے 'کھجوریں جو ٹیک ٹیک کر گرتیں بیاوگ اٹھا لیتے 'کبھی دودودن تک کھانے کو نہیں ملتا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی مبحد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے یہ لوگ آ کر شریک نماز ہوتے لیکن بھوک اور ضعف کی وجہ سے میں نماز کی حالت میں گر پڑتے ہا ہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھ کر دیوائے بھے تھے ۔ آن حضرت ٹاٹیٹی کے پاس جھے دیے اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ۔ اکثر بیا ہوتا کہ راتوں کو آن حضرت ٹاٹیٹی ان کو مہا جرین وانصار پر تقسیم کر دیتے یعنی اپنے مقدور کے موافق ہرایک شخص ایک ایک دو دو کو اپنے ساتھ کے ایک دو دو کو اپنے ساتھ کھانا کھلائے۔

حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹھئے نہایت فیاض اور دولت مند تھے وہ بھی بھی اسی سمہانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ۔ آن حضرت ساتھ کوان کے ساتھ نہایت انس تھا'ان کے ساتھ مجد میں بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور لوگوں کوان کی تعظیم و تکریم پر آمادہ کرتے ۔ آیک بار الل صفہ کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی میں شکایت کی کہ مجوروں نے ہمارے بیٹ کو جلادیا' رسول اللہ شاٹھٹی نے ان کی شکایت سی توان کی دلدہ ہی کے لیے ایک تقریر کی جس میں فزیایا کہ یہ کیا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹوں کو مجوروں نے جلادیا کیا تم کو یہ معلوم نہیں مجور ہی الل مدینہ کی غذا ہے' یہ لوگ اس کے ذریعہ سے ہماری مدو کرتے ہیں اور ہم بھی انہیں کے ذریعہ سے تہاری مدو کرتے ہیں ۔ خدا کی قسم ایک یا اس قدر خیال دو ہم بینہ ہے کہ میں دھواں نہیں اٹھا ہے ۔ صرف پانی اور مجبور پر بسر او قات ہے ۔ آپ شاٹھ ان لوگوں کا اس قدر خیال کے دوم بینہ عنہ کے دوم بینہ بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کہ بین کے دون اور اہل صفہ بھوکوں مریں ۔ خود قرآن مجبد میں خداوند تعالیٰ نے ان کا ذکر نہایت عنمواری کے لیچ میں کیا ہے۔ میں خداوند تعالیٰ نے ان کا ذکر نہایت عنمواری کے لیچ میں کیا ہے۔ میں مورد تو اسے کہ کودوں اور اہل صفہ بھوکوں مریں ۔ خود قرآن مجبد میں خداوند تعالیٰ نے ان کا ذکر نہایت عنمواری کے لیچ میں کیا ہے۔

﴿ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحُصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ (الايه) وَ لَا تَطُرُدِ الَّذِيْنَ يَنْعُونَ رَبَّهُمُ (الايه) وَاصْبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَنْعُونَ رَبَّهُمُ ﴾ (الآيه)

''صدقہ اور زکو ۃ ان فقراء کے لیے ہے جوخدا کی راہ میں رو کے گئے ہیں اس لیے کسب معاش نہیں کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ صبر کر وجواینے خدا کو یکارتے رہتے ہیں۔''

ایک باران میں ایک بزرگ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ٹاٹٹؤئے ساتھ ایک خاص موقعہ پررسول اللہ ٹاٹٹؤئم نے بہ مصالح بے اعتنائی فرمائی تو بیتا بیت بازل ہوئی: ﴿عَبْسَ وَتَوَلّٰی اَنْ جَاءً کُو اَلاّ عُلٰی ﴾ اس نے مند بنالیا اور پیٹے بھیر لی جبداس کے پاس ایک اندھا آیا۔ اس کے بعد جب آپ ان کودیکھتے تو محبت اور عزت کے لہج میں فرماتے: ((یا من عاتبنی فیہ دبی عز و جل ، )) اے وہ خض جس کے بارے میں مجھ پر میرے خدانے عناب کیا۔ ان بزرگوں کا مشخلہ یہ تھا کہ داتوں کو عموماً عبادت کرتے اور قرآن مجید برعے دہتے۔ ان کے لیے ایک معلم مقررتھا جس کے پاس دات کو جاکر پڑھتے ای بنا پر ان میں اکثر لوگ قاری کہلاتے اور اشاعت اسلام

کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہی لوگ بھیجے جاتے۔

كية كمعنى داغنے كے ميں بداشارہ اس آيت كى طرف جوقر آن مجيد ميں ہے:

﴿وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ النَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَنَابِ اَلِيُم. يَّوُمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزُتُّمُ لِاَنْفُسِكُمُ فَذُوْتُواْ مَا كُنْتُمُ تَكْنِزُوْنَ ﴾ (التربه)

''اور جولوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے راستے میں نہیں خرچ کرتے' انہیں درد ناک عذاب کی خبر دی دیجیے جس دن اس کوجہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں اور پہلو وَں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے بیکہا جائے گا کہ بیو ہی خزانہ ہے جس کوتم لوگوں نے اپنے لیے جمع کیا تھا ابتم اس خزانہ کے (عذاب کو ) چکھو۔''

اس آیت کی تشریح میں رسول الله مُنالِیْمُ نے فر مایا ہے کہ جو تخص سونے جاندی کی زکو ۃ نید سے گا تو قیامت کے روز (جس کی مقدار بچاس ہزار سال کے برابر ہوگی )اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی ، پہلواور پیٹھ پرداغ دیا جائے گا اور پچاس ہزار برس کے دن میں یہی عذاب ہوتار ہے گایا جہنم میں ۔ (ملحص حدیث بعداری)

اور فرمایا کہ وہی مال گنجاسانپ بن کر مالک کا پیچھا کرے گا اور بیمالک اس سے بھا گےگا۔ یہاں تک کہ وہ سانپ اس کو پکڑ کراس کا ہاتھ چہا جائے گا اور اس کے ساتھ کے کا طوق بن جائے گا اور اس کی باچھیں چیرتا ہوا کہے گا انا کنزک انا کنزک میں تیرا مال وخزانہ ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا۔ (نسائی' بنحاری)

یہ وعید شد بدز کو قد نہ دینے کی صورت میں ہے اور جس مال کی زکو قدادا کر دی جاتی ہے وہ مال پاک وصاف ہو جاتا ہے اور مزکیٰ مال کے رکھنے میں کوئی ً ناہ نہیں ہے۔ اس میں سے زکو ق بھی دی جاتی ہے اور دارثوں کوان کا حق ورشہ بھی دیا جاتا ہے۔ زکو ق دینے کے بعدوہ مال کنز وعید دالانہیں رہتا بلکہ جس مال کی زکو ق نہیں دی جاتی ہے وہ کنز کہلاتا ہے۔

حبيها كه حضرت ام سلمه والثافر ماتى مين:

((كنت البس ارضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو فقال مابلغ ان تو دى زكونه فزكى فليس بكنز .)) دريعني ميسوني كيابي كالتي من الله اكنز هو فقال مابلغ ان تو دى زكونه فزمايا اگرييز كو قساب دريافت كيابيكنز هي آپ مالين الرياركو قارا كردى جائز و قاداكردى جائز توكن نبين ميورنه كنز موكائ (مالك) ابو دائود)

ز کو ق کے لیے نصاب شرط ہے۔ چاندی کا نصاب دوسودرہم ہے۔ اور ایک درہم تقریباً چار آنے کا ہوتا ہے اور دوسودرہم تقریباً باون روپیے کے ہوتا ہے اورسونے کے نصاب میں بیس دینار کا ہونا شرط ہے اور ایک دینار ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے تو بیس دینار کے ساتھ سات تولے ہوئے تو ساڑھے سات تولے میں زکو قفرض ہوگی۔

لغت کی کتابوں میں تکھا ہے کہ دینارا یک سکہ ہے جو ہندوستانی حساب سے ڈھائی روپیہ کا ہوتا ہے تو نہ ڈھائی روپیہ میں زکو ۃ ہے نہ یا نچ روپیہ میں۔

اصحاب صفہ میں سے یکے بعد دیگرے دوصحابہ کا انتقال ہوا اور ایک نے ایک دینار چھوڑ ااور دوسرے نے دو دینار چھوڑے اس کے لیے آپ مٹائیٹی نے ایک داغ اور دو داغ فر مایا۔ تو بظاہراس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان پرز کو ۃ تو فرض تھی ہی نہیں لیکن وہ نا داروں اورغریبوں اور درویشوں، زاہدوں، عابدوں کے ساتھ رہتے سہتے تتھے اور اصحاب صفہ کا حال ابھی او پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں ایک یا دو دینار المنظمة المنظ

جھوڑ کر مرجانا اوراس کواپنی زندگی میں اپنے ساتھیوں پر نہ خرج کرنا اور بھو کا پیاسار ہنا باعث افسوس ضرور ہے۔ تو بطور زجراور تو بیخ کے آپ نے ایسافر مایا کیونکہ زہداور تو کل کے آ داب کے خلاف ہے۔

#### دنیاوی مال ومتاغ کی وجہ سے صحابہ رسول کی بے قراری

(٥٢٠٣) وَعَنْ مُعَاوِيةً اللّٰهُ اللّٰهُ دَخَلَ عَلَى خَالِهِ أَبِيْ هَاشِم بْنِ عُتْبَةً يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُوهَاشِم فَقَالَ مَايُبْكِيْكَ يَا خَالِ اَوَجْعٌ يُشْنِزُكَ اَبُوهَاشِم فَقَالَ مَايُبْكِيْكَ يَا خَالِ اَوَجْعٌ يُشْنِزُكَ اَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كَلّا وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَالِيْنَا عَهْدً لَمْ الْخُذْ بِهِ قَالَ وَمَا اللهِ تَالِيْنَا عَهْدً لَمْ الْخُذْ بِهِ قَالَ وَمَا ذَالِكَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اِنَّمَا يَكُفِيْكَ مِنْ جَمْع الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَانِّيْ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَانِّيْ أَرْفِي اللهِ وَانِيْنَ مَاجَةً . وَوَاهُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِي وَالنَّيْ وَابْنُ مَاجَةً .

(٥٢٠٤) وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَآءِ اللَّهِ قَالَتْ قُلْتُ

لِابِيْ الدَّرْدَآءِ مَالَكَ لاتَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فُلانٌ

فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ سَالِيُّمْ يَقُوْلُ إِنَّ

آمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوُّدًا لايَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ

الا ۲۰۳ عضرت معاویہ ڈالنٹؤییان کرتے ہیں کہ دوا پے ماموں حضرت ابو ہاشم بن عتبہ کے پاس ان کی بیار پری کے لیے گئے تو حضرت ابو ہاشم انکود کھے کررو نے لگئ حضرت معاویہ ڈالنٹؤ نے کہا ماموں جان آپ کیوں روتے ہیں اور کس چیز نے آپ کورولا یا۔ بیاری کی پریشانی اور بے چینی نے آپ کو بیشانی اور بے چینی نے آپ کو بیشان کررکھا ہے یا دنیا کی حوس نے آپ کو بے چین بنارکھا ہے؟ حضرت ابو ہاشم نے کہا ہرگز نہیں ان میں سے کوئی بات نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ اضطراب کی وجہ ہے کہ رسول اللہ مُنالیم کے بند نہ ہو سکے اور نہ اس پر عمل کیا۔ حضرت معاویہ ڈالنٹونے نے ان سے بیدوریافت بند نہ ہو سکے اور نہ اس پر عمل کیا۔ حضرت ابو ہاشم ڈالنٹونے نے کہا میں نے رسول اللہ مُنالیم کیا وہ کیا وصیت تھی؟ حضرت ابو ہاشم ڈالنٹونے کہا میں نے رسول اللہ مُنالیم کیا وہ کیا وصیت تھی؟ حضرت ابو ہاشم ڈالنٹونے کہا میں نے رسول اللہ مُنالیم کیا وہ کیا وصیت تھی؟ حضرت ابو ہاشم ڈالنٹونے کہا میں نے رسول اللہ مُنالیم کیا وہ کیا وصیت تھی؟ حضرت ابو ہاشم ڈالنٹونے کہا میں نے رسول اللہ مُنالیم کیا وہ کیا وصیت تھی؟ حضرت ابو ہاشم ڈالنٹونے کہا میں نے رسول اللہ مُنالیم کیا وہ کیا وصیت تھی؟

کوفر ماتے ہوئے سنا کہ تجھ کو مال جمع کرنے میں صرف ایک غلام اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک سواری کافی ہے میرا گمان ہے

کہ میں نے آپ ناٹیٹی کی وصیت سے زیادہ مال جمع کیا۔ (یہی چیزی میری بے چینی کا باعث ہے جس سے جمھے رونا آرہا ہے۔) (احمدُ
ترفدی نسائی ابن ماحہ)

(۵۲۰۴) حضرت ام درداء رہ جاتھ میان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند ابودرداء سے کہا کہتم کوکیا ہوگیا ہیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند اللہ طاقع سے کہا کہتم وکیا ہے کہ مال متاع اورکوئی منصب کورسول اللہ طاقع ہوجس طرح سے فلاں آ دمی ما نگتا ہے۔ جواب میں حضرت ابو درداء دلائٹ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طاقع کو ماتے میں حضرت ابو درداء دلائٹ کے ایک دشوار گزار گھائی ہے اس گھائی کووہ

فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ . جوئے بیسنا ہے کہ تمہارے آگے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے اس گھاٹی کووہ لوگنہیں پار کر سکتے جو بوجھل ہوں اس لیے میں اس کو پہند کرتا ہوں کہ ہلکا پھلکا رہوں تا کہ اس دشوار گزار گھاٹی سے پار ہوسکوں۔ (بیدشوار گزار گھاٹی دنیاوی مال اور سازو سامان ہے اور مال ودولت ہے اور منصب اور عہدہ اور دوسر بےلوگوں کی ذمہ داری ہے۔) (بیہتی)

توضیح: العقبة ایک گھائی کا نام ہے جومنی اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ اس میں جمرہ یعنی ستون ہے جس پر حاجی کنگریاں مارتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ لیلة العقبة وہ رات جس میں انصار لوگوں نے مکہ میں آ کر آن حضرت مُلَّیْ الله العقبة وہ آدمی آئے تھے انہوں نے پہاڑ کی گھائی میں بیعت کی اس کو بیعة العقبة الاولیٰ کہتے ہیں دوسرے سال ستر آدمی آئے اس کو بیعة العقبة الثانية کہتے ہیں: ((ولقد شهدت لیلة العقبة وما احب بدرا بدلها میں لیلة العقبه .)) کی بیعت میں شریک

٥٢٠٣ - حسن مسند احمد ٣/ ٤٤٤ ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ١٩ ـ ٢٣٢٧ ـ نسائي كتاب الزينة باب اتخاذ الخادم والمركب ٥٣٧٤ ـ ابن ماجه كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا ٤١٠٣ .

٥٢٠٤ - اسناده صحيح - شعب الايمان ٢٠٨ - ١ - حاكم ٤/ ٥٧٣ ، ٥٧ .

تھااور بدر کی جنگ میں حاضر ہونا اس کے بدلے میں مجھ کو پیندنہیں ہے (بلکہ لیلة العقبه کی حضوری کو بدر کی حضوری سے میں بہتر جانتا ہوں کیونکہ اس رات میں گویا اسلام کی جڑتا کم ہوئی۔اور قرآن مجید میں بھی العقبہ آیا ہے جبیبا کہ سورہ بلد میں ہے:

﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ٥ وَمَا أَدُرُكَ مَا الْعَقَبَةُ ٥ فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوُم ذِي مَسْغَبَةٍ ٥ يَتِيبُنَا ذَا مَقُرَبَةٍ ٥ وَمَا أَدُرُكَ مَا الْعَقَبَةُ ٥ فَكُ رَقَبَةٍ ١ أَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ٥ يَتِيبُنَا ذَا مَتُرَبَةٍ ٥ ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ الْمَنُوا وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْحَمَةِ ٥ أُولَئِكَ أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ ٥ هُ الْمَرْمَةِ ٥ أُولَئِكَ أَصْحُبُ الْمَيْمَةِ ٥ هُ

''سواس سے نہ ہوسکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا اور تو کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن غلام لونڈی کوآ زاد کرنا یا بھوک والے دن کھانا کھلا ناکسی رشتہ داریٹیم کو یا خاکسار مسکین کو ۔ پھران لوگوں میں سے ہوجا تا جوایمان لاتے اور ایک دوسرے کومبر کی اور رحم کرنے کی دصیت کرتے ہیں بہی لوگ ہیں جن کے دائیس ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والے ہیں۔''

تفسیرابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹیؤ فرماتے ہیں جہنم کے ایک پیسلانے والے پہاڑ کا نام ہے۔ کعب بن احبار فرماتے ہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری سے داخل ہوجاؤ پھراس کا جہنم میں اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری سے داخل ہوجاؤ پھراس کا داخلہ بتایا کہ تہمیں کس نے بتایا کہ بیگھاٹی کیا ہے؟ فرمایا غلام اورلونڈی آزاد کرنا۔ دشتہ دار بھو کے وکھانا کھلانا یا کسی دشتہ داراور مسکین کو پھر ایمان لاکر عمل صالح کرنا اور صبر کی وصیت و فسیحت کرتے رہنا میکن ہے حدیث کی گھاٹی سے اسی قسم کی گھاٹیاں مراد ہو۔

قَالَ رَسُونُ لَ اللّهِ تَاتِيْمُ ( اَمَا أُوْحِى اِلَىَّ اَنْ اَجْمَعِ لَ عَلَيْمُ مُرْسَلًا قَالَ كَ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْمُ مُرْسَلًا قَالَ مَعْ مَعَ مَالَ كَ عَلَيْمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْمُ مُرْسَلًا قَالَ مَعْ مَعَ اللّهِ عَلَيْمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْمُ مُرْسَلًا قَالَ مَعْ مَعَ اللّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْمُ مَنْ اللّهِ عَلَيْمُ مُرَسَلًا قَالَ مَعْ مَعَ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ مَنَ السّجِدِيْنَ وَاعْبُدُ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُو

وَ اَبُوْنُعَیْم فِیْ الْحِلْیَةِ عَنْ اَبِیْ مُسْلِمٌ . دب حتی یاتیك الیقین ﴾ ''تواپنے پروردگار کی سیج اور حمد بیان کرتا رہ اور سجدہ کرنے والوں میں رہ اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔'' یعنی موت (شرح سنہ) یعنی عمر کے آخری حصہ تک تبیج وتحمید اور ذکر الٰہی کے شغل میں مشغول رہوں تو مجھے سوداگری کرنے کی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔

٥٢٠٥ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ١٠٤٥٧ خفر بن ابان الهاشي ضعيف -

٥٢٠٦ ـ اسناده ضعيف ـ شرح السنة ١٤/ ٢٣٧ ح ٢٣٠ ع ـ حلية الاولياء لابي نعيم ٢/ ١٧١ ـ اساعيل بن عياش مرس بيتزين مرس ب-

النَّذِي النَّالَةِ لِي اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

دنیاوی مال ودولت برفخر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی

(٥٢٠٤) حضرت ابو بريره وفائظ بيان كرت بي كدرسول الله مكافياً في (٥٢٠٧) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَبُّتُمُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ فرمایا:جودنیا کوحلال طریقہ سے حاصل کرے گداگری اور بھیک ما تکنے کی اللهِ عَيْنُ ((مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالًا إِسْتِعْفَافًا

عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى اَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى ذلت سے بیخے کے لیے اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور اپنے پڑوسیوں

جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَوَجَهُهُ مِثْلُ کے ساتھ نیکی کرنے کی نیت ہے حاصل کرے ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالًا ے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جا ند کی طرح جمکتا

ہوا ہوگا اور جو دنیا کو حائز ہی طریقہ سے حاصل کرے مال جمع کرنے اور مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَاثِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَب لوگوں براینافخر ظاہر کرنے اور کھانے اور سنانے کی نبیت سے حاصل کرے تو

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہو الإيْمَان وَ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ. گا\_(بينځن) \_ گا

توضيح: قرآن مجيدين الله تعالى ففر مايا: ﴿ ٱلْمَكُمُ التُّكَاثُو حَتَّى زُرْتُمُ الْمُقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ "زيادتي

کی چاہت نے تہمیں غافل کر دیا یہاں تک کہتم قبرستان جا پہنچے ۔عنقریب تم معلوم کرلو گے ۔'' ارشاد ہوتا نے کہ دنیا گی محبت اس کے پانے کی کوشش نے مہیں آخرت کی طلب اور نیک کا موں سے بے پرواہ کر دیاتم اسی دنیا کی

ادھیڑ بن میں رہے کہ اچا تک منوت آگئی اورتم قبروں میں پہنچ گئے۔رسول الله مَناتین فرماتے ہیں کہ اطاعت پروردگارےتم نے دنیا کی جستجو

میں کھنس کر بے رغبتی کر لی اور مرتے دم تک غفلت برتی۔ ( ابن البی حاتم ) حضرت حسن بصری وطل فرماتے ہیں کہ مال اور اولا دکی زیادتی کی ہوس میں موت کے خیال کو پرے پھینک دیا ۔ سچی بخاری کتاب

الرقاق میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رہ المن فرماتے ہیں کہ: "لو کان لا بن آدم وادھن ذھب " یعنی اگر ابن آ دم کے پاس ایک جنگل بمركرسونا مؤاسے بم قرآن كي آيت بي سجھة رہے يہاں تك كه ﴿الْهِكُم الْسَكَاثُو ﴾نازل موئى۔ منداحد میں ہے کہ حضرت عبدالله بن فخیر والنواز ماتے ہیں کہ میں جناب رسول الله مُؤلِیْم کی خدمت میں جب آیاتو آپ مُلایم اس

آیت کو پڑھارے تھے۔ آپ ٹائٹا نے فرمایا: ابن آ دم کہتار ہتاہے کہ میرامال،میرامال۔حالانکہ تیرامال صرف وہ ہے جسے تونے کھا کرفنا کر دیا یا پہن کر بھاڑ دیایاصدقہ دے کر باقی رکھ لیا صحیح مسلم میں اتنااورزیادہ ہے کہ اس کے سواجو کچھ ہے تواسے لوگوں کے لیے چھوڑ چھاڑ کر

چل دے گا۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ان میں دولوث آتی ہیں صرف ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال اہل وعیال اور مال تو لوٹ آیاصرفعمل ساتھ رہ گیا۔ بچ ہے پہنچا کے آئے سب لوگ۔ ہمراہ گر گئے تو اعمال ہی گئے۔ منداحد کی حدیث میں ہے کہ ابن آ دم بوڑ ھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں' 'لا کچ'' اورامنگ۔حضرت

ضحاک نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھ کر پوچھا کہ بیدرہم کس کا ہے۔اس نے کہامیرا۔فر مایا تیرا تواس وقت ہوگا کہ کسی نیک کام میں تو خرچ کردے یا بطور شکرخدا کے لیے خرچ کرے ۔حضرت احنف ٹاٹٹٹ نے اس واقعہ کو بیان کر کے پھر بیشعر پڑھلے انت لِلمال اذا امسكته

فاذا انفقته فالمال لك

٥٢٠٧ - اسناده ضعيف شعب الإيمان ١٠٣٧٤ ، ١٠٣٧٥ - حلية الاولياء ٨/ ٢١٥ كمول في سيرنا ابو بريره سنبيل سنا

"جب سے تو مال کو لیے بیٹھا ہے تو تو مال کی ملکیت ہے ہاں جب اسے خرچ کر دے گا تو اس وقت مال تیری ملکیت میں ہو جائے گا۔''

ابن برید فرماتے ہیں کہ بنو حارث اور بنو حارث انصاری کے قبائل آپس میں فخر وغر در کرنے گا ایک کہتا ہے کہ دیکھو! ہم میں فلاں شخص ایسا بہا درایسا دلیریا اتنابز امالدار ہے دوسرے قبیلے والے اپنے میں ایسوں کو پیش کرتے ہیں۔ جب زندوں کے ساتھ یہ فخر و مباہات کر چکے تو کہتے کہ آ و قبرستان میں چلیں وہاں جا کراپ اپنے مردوں کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے گا جتلاؤ اس جیسا بھی تم میں کوئی گزراہے وہ آئیس اپنے مردوں کے ساتھ الزام دینے گا۔ اس پر بید دنوں ابتدائی آپتیں اتریں کہتم فخر ومباہات کرتے ہوئے قبرستان پہنچ گئے اوراپ اپنے مردوں پر بھی فخر وغرور کرنے گا جیا ہے تھا کہ یہاں آ کر عبرت حاصل کرتے اپنام زااور سرٹرنا گانایا دکرتے۔

حضرت قنادہ رطنت فرماتے ہیں کہلوگ اپنی زیادتی اور اپنی کثرت پر گھمنڈ کرتے تھے یہاں تک کہ ایک ایک ہو کر قبروں میں چلے گئے ۔مطلب بیر کہ بہتات کی جا ہت نے ففلت میں ہی رکھا یہاں تک کہ مرگئے اور قبروں میں فن ہوگئے ۔

توضیح: خیر سے مراد مال کیٹر یا خیر کیٹر مراد ہے اور دستور کے مطابق اس کی حفاظت کے لیے خزانے ہیں اور ان خزانے کے محفوظ رکھنے کے لیے تالے ہیں اور ان تالوں کو کھو لئے کے لیے تبخیاں ہیں ۔ یعنی یہ بھلائی اور برائی گویا پوشیدہ خزانے کی طرح ہیں اور ان خزانوں کے کھو لئے کے لیے دستور کے مطابق تبخیاں ہیں تو جس کے پاس زیادہ مال ہو یا زیادہ علم ہواور بھلائی ہوتو جس کو اللہ تعالی مال کے خرج کرنے اور غریبوں اور عاجم وں کی خدمت کرنے اور علم وعمل کے پڑھنے اور عمل کرنے کی تو فیق دیتو گویا کہ اس کو بھلائی کی نجی بنایا ہے کہ اس کے ذریعہ سے بندوں کو فائدہ پنچتا ہے گویا یہ لوگ اس خزانے کے امین اور وکیل ہیں جہاں جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے وہاں وہاں یہ لوگ خرج کرتا ہوا ور نہ لوگوں کو فائدہ پنچتا ہو بلکہ اس لوگ خرج کرتے ہیں اور جس کے پاس مال ودولت بھی ہوتو نہ وہ موقع و کل پرخرج کرتا ہوا ور نہ لوگوں کو فائدہ پنچتا ہو بلکہ اسے نیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے اور الدار اخراط کم باعمل سے مفتاح لہ خیر مغلاق للشر ہے اور مالدار بخیل کنجوں اور عالم باعمل سے مفتاح لہ خیر مغلاق للشر ہے اور مالدار بخیل کنجوں اور عالم باعمل سے مفتاح لہ خیر مغلاق للشر ہے اور مالدار بخیل کنجوں اور عالم مفتاح للشر مغلاق للخیر ہے۔

(٥٢٠٩) وَعَنْ عَلِيّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ نِهِ (٥٢٠٩) حضرت على وَاللّهُ عَالِيهُ عَلَى اللهُ عَالَيْهُمْ نَعْ وَاللّهُ عَالَيْهُمْ فَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَى اللّهُ عَلَمُهُ فَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَى اللّهُ عَلَمُهُ فَى اللّهُ عَلَيْهُمُ فَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّ

۸ ۰ ۸ - اسناده ضعیف جداً سنن ابن ماجه ۲۳۸ عبدالرطن بن زیدبن اسلم خدقتم کاضعف راوی ہے۔ ۹ ۰ ۲ - اسناده ضعیف جداً شعب الایمان ۱۹ ۷ ۰ ۱ عبدالاعلی بن الی الماور متروک ہے۔

المنظم ا

جو مال زائدا زضرورت مکان کے بنانے میں خرج کیا جائے تواس مال میں برکت نہیں ہوتی اور جو مال اللہ تعالی کی خوشنو دگی میں خرج کیاجا تا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔

(٥٢١٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ ۚ أَنَّ النَّبِيُّ مَا لَيْبِيُّ مَا لَيْلِمْ قَالَ (۵۲۱۰) حفرت عبدالله بن عمر والشيابيان كرت بين كدرسول الله مؤلفيم في ((اتَّقُوْا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ)) فرمایا: تم عمارتوں اور مکانوں کے بنانے میں حرام سے بچوکیوں کہ یہ بنانا رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان. بگارڑنے کے لیے ہے۔ (بیہق)

**توضیح**: یعنی جومکان آج بنایا جائے گاوہ آئندہ خراب اور ٹوٹ پھوٹ کر گر جائے گا تو ایسی تعمیر سے کیا فائدہ ، یااس ہے دین کی تخریب مراد ہے یعنی جواپنی ضرورت سے زیادہ بنائے گافخر و تکبراور گھمنڈ کے لیے تواس سے دین بگڑ جائے گا۔او نیچے او نیچ محلوں کا بنا نا جس سے عجب اور تکبراور گھمنڈ پیدا ہوئع ہے کیونکہ جو چیز زیادہ اونچی ہوتی ہے اس کا نیچا ہونا ضروری ہے ۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

الا يا ساكن القصر المعلى

ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم يدوا للموت وابنو اللخراب

اوراے اونچے اونچے محلوں کے رہنے والو! بہت جلدز مین میں پاٹ دیے جاؤگے۔اور روزانہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے۔مرنے کے لیے بچے جنوں اور اجڑنے کے لیے مکانوں کو بناؤ یہی مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے جبیسا کہ ابونعیم نے صلیۃ میں مجاہد سے روایت کیا

ہے کہ جب آ دم ملی زمین پر اتارے گئے تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے پاس یہی وی بھیجی تھی کہ لد واللموت وابنو النخراب. بي جنوم نے كے لي تعمير كرواج ئے كے لئے - بيدوايت طبي الفرائخ الى منازل البقروالبرازخ ميں ہے۔

(٢١١) وَعَنْ عَائِشَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ (٥٢١) حضرت عائشه الله الله عَلَيْمَ فَيْ مِن كدرسول الله عَلَيْمَ فِي الدونيا مَالَ لَهُ وَلَهَا يُجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ)) رَوَاهُ آخرت مِن مالنهين باور مال وبي جمع كرتا بجس مين عقل نهيل بـ أَحْمَدُ وَ الْبَيْهَقِيِّ فِى شُعَبِ الْآيْمَان . (احر' بيهيق

توضيح: ينظامر بات ہے كد دنيايقينا فانى ہے، دنياوى زندگى بھى چنرروز و، بى ہے

کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا

آدمی بلبلہ ہے یانی کا

دنیا کا مکان مرنے کے بعد چھوٹ جاتا ہے دوسر بے لوگ آباد ہو جاتے ہیں تو پھر چند دنوں کے بعد اجڑ جاتا ہے، اولا دبھی فوت ہو جاتی ہے، مال ودولت بھی سب لٹ جاتا ہے ایسی حالت میں دنیا میں مکان بنانے سے کیا فائدہ' جوچھوٹ جائے گایہی حال مال ودولت کا ہے تو بے سمجھے ہی لوگ اور بے قوف ہی لوگ مال کے جمع کرنے کے پیچیے پڑے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے سیج فرمایا ہے:

٠ ١ ٠٥ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ١٠٧٢٢ - معاوية بن يجل ضعيف غير سندين انقطاع بهي -

٥٢١١ - اسناده ضعيف مسند احمد ٦/ ٤٧١ - شعب الايمان ٦٣٨ - ١ - ابواسحاق مركس بين اورساع كي صراحت نبين ب اورعلاوه ازين اور بھی عاتیں ہیں \_

﴿ وَيُلَّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ ٥ فِ الَّذِي جَمَعَ مَأَلًا وَّعَدَّدَهُ 0 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اَخُلَمُهُ 0 كَلَّا لَيُعْبَنَنَ فِي الْخُطَهَةِ ٥ وَمَا اَدُرْكَ مَا الْخُطَهَةُ 0 نَارُ اللهِ الْهُوْقَدَةُ ٥ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ٥ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُوْصَدَةً ٥ فِي عَمَا مُنَادَةً ٥ ﴾ فِي عَمَا مُنْمَدَّةً ٥ ﴾

''بڑی خرابی ہے ہرایشے خص کو جوعیب ٹٹولنے والا 'غیبت کرنے والا ہو۔ جو مال گوجمع کرتا ہے اور گنتا جائے سمجھے کہ اس کا مال اس کے پاس سدار ہے گا۔ نہیں نہیں بیتو تو ٹر پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا کچھ ہوگی؟ وہ خدا کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی اوران پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف بند کی ہوئی ہوگی۔''

لیعن الله تعالی فرما تا ہے زبان ہے لوگوں کی عیب گیری کرنے والا اپنے کا موں سے دوسروں کی حقارت کرنے والاخرا بی والا محتی ہو مال جمع کرتا جاتا ہے اور گن گن کرر کھتا جاتا ہے۔ جیسے اور جگہ ہے" جمع فاو عیٰ "حضرت کعب ڈٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ دن بھر تو مال کمانے کی ہائے وائے میں لگار ہا اور رات کوسڑی گی لاش کی طرح پڑار ہااس کا خیال ہے ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں رکھے گا حالا نکہ واقعہ یوں نہیں ہے بلکہ یہ بخیل اور لا کچی انسان جہنم کے اس طبقے میں گرے گاجو ہراس چیز کو جواس میں گرے چور چور کردیتا ہے۔

سورہ یونس میں بھی دنیاوی چیزوں میں منہک اورمشغول رہنے کی فدمت میں الله تعالی نے بيفر مايا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ اللَّهُ نِيَا وَ اظْمَانُوا بِهَا وَ الَّذِينَ هُمْ عَنُ الْيَتِنَا غَفِلُونَ ﴾ "البته جولوگ امیز بین رکھتے ہارے ملنے کی اورخوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی پراوراس پرمطمئن ہوگئے اور جولوگ ہاری

نشانیوں سے بے خبر ہیں ایسوں کا ٹھکا ناآگ ہے۔بیاس کا بدلدہے جو کماتے تھے۔''

یعنی دنیا میں ایسادل لگایا کہ آخرت کی اورخدا کے پاس جانے کی کچھ نجر ہی نہ رہی ایسی چندروزہ حیات کو مقصود معبود بنالیا اور قدرت کی نشانیوں میں بھی غوروتامل نہ کیا کہ ایسامضبوط اور حکیمانہ نظام یوں ہی بیکار نہیں بنایا گیا ضروراس سارے کارخانہ کا کوئی خاص مقصد ہوگا پھرجس نے پہلی مرتبدالی عجیب وغریب مخلوقات پیدا کر دی ہیں اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟

ابن عساکر نے حضرت صدقہ بن یزید را لللہ سے بیر حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے طرابلس میں تین اونچی جگہ قبروں کودیکھاایک قبریر بیکھاہوا تھا:

وكيف يلذ العيش من هو موقن بان المنايا بغتة ستعاجله وتسلبه ملكا عظيما ونخوة وتسكنه البيت الذي هو اهله

''جس کواس بات کا یقین ہو کہ اچا تک موت بہت جلدی اس کو دنیا سے لے جائے گی اور اس کے بڑے ملک اور گھمند غروراور تکبر کو چھین لے گی ۔ اورا پیے گھر میں لے جا کر بسائے گی جہاں کاوہ رہنے والا ہے تووہ دنیاوی زندگی کاعیش و آرام کیسے پاسکتا ہے۔'' اور دوسری قبریر پہلکھا ہوا تھا:

> وكيف يلذ العيش من هو عالم بان اله الخلق لابد سائله

فياخذ منه حقا لعباده ويجزيه بالخبر الذي هو فاعله

'' وہ مخص کس طرح زندگی کی لذت پاسکتا ہے جواس بات کو جانتا ہو کہ ساری مخلوق کا معبود یعنی اللہ تعالی ضروراس سے سوال کرے گا تواس سے اس کا بدلہ لے گا جواللہ کے بندوں پراس نے ظلم کیا ہے اوراس کی نیکیوں کا بھی بدلہ دے گا جواس نے

کی ہیں۔''

اورتيسري قبرير بيلكها مواتها:

وكيف يلذ العيش من هو صائر الى جدث تبلى الشباب مناوله وتذهب حسن الوجه من بعد ضوئه سريعا ويبلى جسمه ومفاصله

''اوروہ شخص زمین میں کیسے لذت پاسکتا ہے جوالی قبر کی طرف جانے والا ہے جس کی منزلیں اس کے جوانی کو پرانا کردینے والی بیں اوراس کے چبرے کی خوبصورتی کواس کی چبک دمک کے بعد لے جانے والی بیں اوراس کے جسم اوراس کے جوڑوں کو پوسیدہ کرنے والی ہیں۔''

اس قبرستان کے پاس ایک گاؤں تھا وہاں میں چلا گیا وہاں ایک بزرگ سے ملا قات ہوئی میں نے اس سے کہا کہ میں نے قبرستان
میں ایک بجیب بات دیکھی ہے اس نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے ان قبروں کا واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ جوتم نے دیکھا ہے اس سے بھی
زیا دہ تعجب خیز اور بات بھی ہے۔ میں نے کہا وہ بھے سے بیان فرمائے۔ اس نے کہا کہ بیتنوں قبروالے تین بھائی سے ایک بادشاہ کا وزیر اور
گورز تھا' دوسرا بہت بڑا تا جراور سودا گر تھا جس کی ہوابند تھی ہوئی تھی اور اس کی بڑی عزت ہوتی تھی جووہ کہتا تھا سب لوگ اس کی بات مان
لیتے تھے اور تیسرا بجرائی عابد زاہد خلوت نشین تھا جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد زاہد بھائی بھار پڑا اور مرنے کے قبریب ہوگیا تو اس
کے دونوں بھائی وزیر اور سودا گر ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا گہ بھائی آپ کوکوئی وصیت کرنی ہوتو کردو۔ اس عابد زاہد بھائی نے کہا نہ
میرے پاس بچھ مال ہے اور نہ دنیا کا بچھ ساز و سامان ہے اور نہ کسی کا قرض بچھ پر ہے تو میں کیا وصیت کروں۔ البت میں جب مرجاؤں تو مجھے
ایک اونچی جگہ دفن کردینا اور میری قبر پر بیشعر کھو دینا۔

وكيف يلذ العيش من هو عالم الخ

تم دونوں تین روز تک میری قبر پرآتے جاتے رہنا شایدتم کوکوئی نصیحت اورعبرت حاصل ہو۔اس کے دونوں بھا ئیوں نے ایسا ہی

کیا۔تیسر بے روزاس کا وہ بھائی جووز برتھا آیا جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو قبر میں سے ایک دھا کے گی اُ واز سی جس مے وہ ڈر گیا اور ڈرتا

ہوا گھر واپس آیا اس رات کو اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا اس وزیر بھائی نے ضبح کو اٹھ کراپنے دوست احباب اور خاص خاص لوگوں کو جمع کیا
ادرسب کے سامنے کہا کہ اب میں تم لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا نہیں جا بتا وہ امارت اور وزارت کو چھوڑ کر گیوشہ شین ہو گیا اور عبادت وز ہدکو
لازم کر لہا۔

یہ وزیر بھی چندروز کے بعد بیار ہوااور مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کے پاس سودا گر بھائی آیااس نے کہا کوئی وصیت کرنی ہے تو کردو اس نے کہانہ میرے پاس کچھ مال ہے اور نہ میرےاوپر کسی کا کچھ قرض ہے کہ میں کس چیز کی وصیت کروں ہاں اس بات کی میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مرجاؤں تو میرے بھائی کے بغل میں میری قبر بنا نااور میری قبر پر بیلکھ دینا۔

وكيف يلد العيش من هو موقن الخ

پھرتین روز تک میری قبریرآتے جاتے رہنا۔ جب وہ مرگیا تو اس کے بھائی نے وییا ہی کیا جس طرح اس کے بھائی نے کہا تھا۔ جب وہ تیسرے دن قبر کی زیارت کر کے واپس ہونے لگا تو قبر میں سے ایک دھا کے کی آ واز سنی جس سے اس کی عقل جاتی رہی وہ حیران و پریشان گھرواپس آیارات کواس نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا تو پوچھاتم کیسے ہو؟ کہا خیریت سے ہوں؟ اور میری توبہ نے میری ہر بھلائی کوجمع کردیا۔پھریوچھامیرا پہلا بھائی کیساہے؟اس نے جواب دیاوہ نیک لوگوں کےساتھ بڑے بڑے درجے میں ہےجس نے جیسا کیاوییا ہی کچل پایا،میرے بھائی تم بھی زندگی کونٹیمت مجھوا ور جوبھی بھلائی کرسکو کرلویہی کام آئے گی صبح کواٹھ کرسب کوجمع کیاایے سب ہال کولوگوں میں نقسیم کر دیااور خدا کی عبادت میں لگ گیااس کا ایک لڑ کا تھا جوسودا گری کے کاروبار میں مشغول رہا۔

پھرتیسرا بھائی بھی بیار پڑااورمرنے کے قریب ہو گیا تواس کالڑ کا ملئے آیا اس نے کہاابا کووصیت کرنی ہوتو کردو۔اس نے کہامیرے پاس مال و دولت تو ہے نہیں کہ جس کی میں وصیت کروں البتۃ ایک چیز وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مرجاؤں تو تم اپنے دونوں چپاؤں کے یاس مجھے دفن کر دینااورمیری قبر پر پہلکھ دینا۔

#### وكيف يلذ العيش من هو صائر الخ

کھرتین دن تک میری قبریرآتے جاتے رہنا۔اس کے بیٹے نے ایساہی کیا کھرتیسر بےدن جب قبر سے واپس ہونے لگا تو قبر میں سے ایک آ دازسی جس سے وہ ڈرگیا اور ڈرتا ہوا گھر آیارات کواس نے خواب میں اپنے باپ کودیکھا باپ نے کہا بیٹے تم بھی بہت جلد ہارے یاس آنے والے ہوخوب تیاری کرکے آؤ۔ بڑا لمباسفر ہے بوجھ لاد کرنہ آنا۔ دنیا کے شغل میں ندر ہنا' بیسب دھو کے میں ہیں جو چیز کام آ نیوالی ہےاسے ہیں کرتے اپنی عمر پر باد کرتے ہیں۔مرنے کے بعد بہت افسوس کریں گے ۔مگر .....

#### اب بچھتاؤے کیاہوت جب چڑیا چک ٹی کھیت

بیٹے تم جلدی کرو، پھرجلدی کرو۔پھرجلدی کرواس گاؤں کے بزرگ نے کہا کہ میں اس کے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے پاس آیا۔ بیٹے نے جوخواب میں باپ کودیکھا تھا اور باپ نے جو کچھ کہا تھاسب بیان کیااس نے کہامیرے باپ نے سچی بات کہی ہےاورمیری موت قریب ہےصرف تین دن باقی ہیں یا تین مہینے کیونکہ اس نے تین بارکہا ہے کہتم جلدی کروتو پھراس بیٹے نے اپنی ہوی ادر بچوں کو بلایا اوران کونھیحت اوروصیت کی ، پھر قبلہ کی طرف منہ کیا اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوارات ہی کوانقال کر گیا۔اللّہ تعالیٰ اس پررم کرے۔ (بیر حکایت فتح الخلاق اورسنن كبرئ مين بهي كلهي بوئى ب)و في ذالك عبرة لمن يخشى

(٥٢١٢) وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَاللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ (٥٢١٢) حضرت حذيف والثَّفَا بيان كرتے بين كدرسول الله ظلظ كوايك رَسُولُ اللَّهِ تَلْيُرُمُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ ((الْخَمْرُ خطبه میں بیفرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ جُمَّاءُ الْإِنْم وَالنِّسَآءُ حَبَائِلُ الشَّيْطان وَحُبُّ بِاورعورتين شيطان كى رسيان اورجال بين اوردنيا كى مجت تمام كنابون كا سریعنی جڑ ہے۔حضرت حذیفہ ٹالٹھ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مُلٹھ کا فرياتے ہوئے سنا کہ عورتوں کو پیچھے رکھا کرو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رکھاہے۔(رزین)

الدُّنْيَارَاْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ قَالَ وَ سَمِعْتُه يَقُوْلُ أَخِّرُوا النِّسَآءَ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ رَوَاهُ رُزِيْنُ . ))

٥٢١٢ - اسناده ضعيف مسند الشهاب ٦/ ٢ - الضعيفه ٩٥ · ٢ - عبرالله بن مععب اوراس كاوالدوونول مجبول مين -

المنظم المنظم

(٥٢١٣) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْهُ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ (٥٢١٣) اوربيهِ فَي نَشعب الايمان مين حسنٌ سے مرسل بيان كيا ہے كه عَنِ الْحَسَنِ مُوْسَلاَّ حَبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيثَةِ . • وثيا سے مجت ہرگناه كا سرچشمہ ہے۔

توضيح: نشرآ در چيز كانام شراب باورشراب كا پيناشر عا واخلاقا حرام اور جرم بـ شرابيون كى بھى سزامقرركى كئى بے بہلے ان كوسم جمایا جائے اگراس سے بازند آئيں تواى درے لگائے جائيں تاكمشراب پينے كامزه الى جائے قر آن مجيد بيس الله تعالى نے فرماديا:

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُ النَّمَا الْحَمْدُ وَ الْمَنْسِرُ وَ الْكَنْصَابُ وَ الْآزُلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَنِبُوهُ

﴿ يَا يُنَى اللَّهِ مَنُواْ اِنْمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلَامُ رِجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطِنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ آنْتُمُ مُّنْتَهُونَ ﴾

''اےایمان دالو! شراب اور جوااور بت کے چڑھاد ہےادر پانسے گندے کام ہیں اور شیطانی عمل سے ہیں ان سے بیچتے رہو شاید تمہارا بھلا ہوشیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آگیں میں شراب اور جوئے سے دشمنی ڈال دےاور تم کواللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے روک دے پس کیاتم باز آتے ہو''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ اول یہ کہ شیطان کا کام ہے دوسرایہ کہ اس کو پی کر بہت سے ضروری کا مول سے انسان غافل ہوجا تا ہے اس دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کا سب سے بڑا نقصان ہے اور شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نگا ہے فرمایا: جب کوئی مومن شراب پینے لگتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل جا تا ہے۔ (بخاری) اور عورتیں شیطان کے جال ہیں انہیں کے ذریعہ سے مردول کا شکار کرتا ہے کیونکہ ان میں فطری اور مقناطیسی جاذبہت ہے جس سے بہت آسانی سے صدر اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کی محبت تو یقینا تمام گنا ہوں کی جڑ ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی بڑی ندمت آئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان تین باتو سے یعنی شراب خوری سے اور عورتوں سے میل جول سے اور دنیا کی محبت سے بچے رہنا چا ہے۔

#### امت کے بارے میں نمی کریم مَثَالِیَّامِ کے اندیشے (۵۲۱۶) وَعَنْ جَابِرِ وَلَّئِنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (۵۲۱۴) حفرت جابر وَلِثَنَا بِيان کر

(۵۲۱۴) حفرت جابر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالبہ نے فرمایا:
مجھے اپنی امت پران دو چیز ول سے زیادہ خوف ہے۔ ایک خواہش نفسانی
اور دوسری درازی عمر کی آرزو، آخرت بھلا دیتی ہے بید نیا کوچ کر جانے
والی ہے اور آخرت آگے آنے والی ہے اور ان دونوں یعنی دنیاو آخرت میں
ہرایک کے بیٹے ہیں یعنی ہرایک کے تابع اور گھوم اور رغبت کرنے والے
ہرایک کے بیٹے ہیں یعنی ہرایک کے تابع اور گھوم اور رغبت کرنے والے
ہیں اگرتم سے بیہ ہوسکے کہ اگرتم و نیا کے بیٹے نہ بنوتو ایسا کرو۔ کیوں کہ آگ
عل کرنے کا موقع ہے یعنی و نیا میں نیک کام کر لو آج کوئی حساب نہیں ہے
لین کل تم آخرت کے گھر میں جانے والے ہو جہال عمل نہیں ہے اور حساب
ہیں کہ تا ہو جہال میں نیس ہے اور حساب

اللهِ كَاتُمُ ((إِنَّ اَخُوفْ مَا اَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِى اللهِ كَاتُمُ ((إِنَّ اَخُوفْ مَا اَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِى الْهُوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْهُوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ فَيَنْسِى الْاخِرَةَ وَهٰذِهِ الْحَقِّ وَاَمَّا مُوْتَحِلَةٌ فَادِمَةٌ اللَّنْيَا مُوْتَحِلَةٌ فَادِمَةٌ وَهٰذِهِ اللاَخِرَةُ مُوْتَحِلَةٌ فَادِمَةٌ وَلِي اللَّنْيَا مُوْتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ اللَّيْمَ فَى اللَّذِينَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِى لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِى الدُّنْيَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِى دَارِاللاَخِرَةِ وَلاَ عَمَلَ)) رَوَاهُ البَيْهَقِيِّ فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

٥٢١٣ ـ موضوع ـ شعب الايمان ١٠٥٠١ ـ الضعيفه ١٢٢٦.

٥٢١٤ - اسناده ضعيف شعب الإيمان ١٠٦١٦ على بن اليامل اللهى ضعيف راوي ب-

تومعلوم ہوا کہا ہے اعمال کا حساب کرلیا کرو۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے: ((حاسبو آ انفسکم قبل ان تحاسبو ا))'' خودا پخ آپ کا حساب کر قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔''

### ونیاعمل کا گھرہے

(٥٢١٥) وَعَنْ عَلِيّ رُالِيُّ قَالَ إِرْتَحَلَتِ الدُّنيَّا (٢١٥) حفرت على رُالِيُّ فرمات بين كه دنيا كوچ كر ربى ہا اور بيش مُدْبِرةً وَارْتَحَلَتِ الْاَخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ بير عَهِ مَا اور وما من كُورُى ہا اور وما من كُورُ وَا مِنْ اَبْنَاءِ الْاَخِرةِ برايك كان ميں سے مبينے بين قتم آخرت كے بينوں ميں سے مواور دنيا وكؤنو اُ مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنيَّا فَإِنَّ الْيُومَ عَمَلٌ كَينُوں مِين سے مت بنو كونكه آج دنيا مين عمل كر لين كاموقع ہا اور كونكونُونُ فِي اللهِ عَمَلَ كَينُ مَا مُنْ عَمَلُ رَوَاهُ مِنْ مَا مُنْ كُورُونُ فِي تَرْجَمَة الباب) موقع نہيں طے گا۔ (بعدارى في ترجمته الباب)

یہ حضرت علی بڑاٹی کا قول ہے لیکن حدیث مرفوع کے موافق ہے جیسا کہ اوپر کی حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ حضرت جابر بڑاٹی کی حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا اور اہل دنیا کوچ کرنے والے ہیں اور آخرت ومبدم سامنے چلی آتی ہے جیسے ایک شتی میں بیٹھنے والا اپ مقصد کی طرف رواں دواں ہے اس طرح اہل دنیا آخرت کی طرف دوڑ ہے بھا گے چلے جاتے ہیں اور کشتی میں بیٹھنے والا انسان نہیں جانتا کہ دنیا فنا ہور ہی ہے یا باقی ہے۔ اور یہی مضمون حضرت علی بڑاٹی کی حدیث سے بھی ظاہر ہور ہا ہے۔

د کاری کی در کانٹی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علی بی کے ایک دن خطبہ دیا تو اس خطبہ میں آپ علی بی کے ایک دن خطبہ دیا تو اس خطبہ میں آپ علی بی کے ایک دن ایک عارضی کی جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے اس کے لیے دوام اور بیمنگی نہیں ہے۔ ونیا کے مال اور متاع سے ہرایک نیک اور برا آ دمی کھا تا پیتا ہے۔ اور آخرت ایک بی مدت کا نام ہے جس کی کوئی، نہائییں ہے اوروہ ہمیشہ رہنے والی ہے وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ شہنشاہ اعظم قادر مطلق اللہ تبارک وتعالی اس آخرت میں ہر چیز کا فیصلہ کرے گا۔ ہوشیار ہو جاؤ، جنت میں ہر سم کی اس آخرت میں ہر جیم میں اس آخرت میں ہر حیم کی جیزیں ہیں اور ہوشیار ہو جاؤ۔ جہنم میں کی جانے والی ہر شم کی برائیاں ہیں تو تم نیک ممل کرتے جاؤ اور اللہ تعالی اللہ تعالی میں میں میں اس کی جانے دائی ہر شم کی برائیاں ہیں تو تم نیک ممل کرتے جاؤ اور اللہ تعالی اللہ میں در میں میں اس کی جانے دائی ہر شم کی برائیاں ہیں تو تم نیک ممل کرتے جاؤ اور اللہ تعالی میں در میں میں در میں کی جان کی جان کی جان میں کرتے جاؤ اور اللہ تعالی میں در میں میں کرتے ہاؤ اور اللہ تعالی میں در میں میں کرتے ہاؤ اور اللہ تعالی میں در میں کرتے ہاؤ اور اللہ تعالی میں در میں میں کرتے ہاؤ کا در اس کی جو بی میں میں کرتے ہاؤ کا در اس کی جو بی میں کرتے ہاؤ کا در اس کرتے ہاؤ کا در اس کرتے ہاؤ کا در اس کی جو بی در اس کرتے ہاؤ کا در اس کرتے ہاؤ کی کرتے ہاؤ کی کرتے ہاؤ کا در اس کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کی کرتے ہاؤ کی کرتے ہاؤ کا در اس کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کیں کرتے ہاؤ کی کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کرتے ہیں کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ کی کرتے ہاؤ کی کرتے ہاؤ کرتے ہیں کرتے ہاؤ کرتے ہے کرتے ہاؤ کرتے ہاؤ

سے ڈرتے جاؤ اورتم اس بات کو جان رکھو کہتم اپنے اعمال کے سامنے پیش کیے جاؤں گے تو جوایک ذرے کے برابر بھلائی کرتا ہے تو دیکھ لے گااوراس کے بدلے کو پالے گااور جوذرے کے برابر براعمل کرے گاوہ اس کو بھی دیکھ لے گااوراس کی سزا کو بھی پالے گا۔

(اس حدیث کوامام شافعی اطلات نے روایت کیا ہے)

توضیح: اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہتم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اپنے نامہ اعمال کی جزاوسزا پاؤ. گے جس طرح امیرلشکر پرلوگوں کے اعمال اور اس کے افعال پیش کیے جاتے ہیں۔

٥ ٢ ١ ٥ - امام بخاري نے تعلیقا (قبل حدیث ١٣١٧) ذکر کیا ہے۔

٥٢١٦ - اسناده موضوع - كتاب الام للشافعي ١/ ٢٠٢ - ابرابيم بن محر بن الي يكي متروك وتتم يه ـ

دنیا کی بے ثباتی

(٥٢١٧) وَعَنْ شَدَّادٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْمًا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا اللَّهِ عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَإِنَّ الْاَخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيْهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ يُحِقُّ فِيْهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ يُحِقُّ فِيْهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ يُحِقُ فِيْهَا الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ كُوْنُوا مِنْ اَبْنَآءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلُ أُمْ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا. ))

(٥٢١٨) وَعَنْ آبِيْ الدَّرْدَآءِ اللَّٰذِ قَالَ قَالَ وَالْرَوْلَةِ اللَّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ال

(٥٢١٩) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَالِّذَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ إِذَامَاتَ الْمَيِّثُ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ إِذَامَاتَ الْمَلْكِكَةُ مَاقَدَّمَ وَقَالَ بَنُوْ اذْمَ مَاخَلَفَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِئُ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ.

(٥٢٢٠) وَعَنْ مَالِكِ رُطْسُ اَنَّ لُقُمَانَ اللَّهِ قَالَ . لِابْنِهِ يَا بُنَىَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْتطاولَ عَلَيْهِمْ مَايُوْعَدُّوْنَ وَهُمْ إِلَى الْاخِرَةِ سِرَاعًا يَدْهَبُوْنَ وَإِنَّكَ قَدِ اسْتَذْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْاخِرَةَ وَ إِنَّ دَارًا تَسِيْرُ إِلَيْهَا اَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَار تَحْرُجُ مِنْهَا لَوَاهُ رَوَاهُ رَزِيْنٌ .

(۵۲۱۷) حضرت شداد رہ النظائیان کرتے ہیں کہرسول اللہ طالیق کو ہیں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا ایک عارضی چیز ہے اس کے لیے بقا و دوا منہیں ہے اور اس کے فائد ہے کی چیزیں سامنے موجود ہیں جس میں سے نیک اور برے کھاتے چیتے ہیں۔ اور آخرت ایک سچا وعدہ ہے جس میں حقیقی بادشاہ قادر مطلق فیصلہ کرے گاحق کوحق خابت کرے گا اور باطل کو باطل کرے گاتم آخرت کے بیٹوں میں سے بن جاؤے دنیا کے بیٹوں میں سے مت بنو کیونکہ ہر بیٹا ماں کے تابع ہوتا ہے۔ (ابونعیم)

الله عَلَاثَةُمُ نِي كَهِ رَسُولَ الله عَلَاثَةُ بِيانَ كُرتِ بِين كه رسول الله عَلَاثَةُمُ نِي فَرَمايا: جبروزانه آفقاب نكاتا ہے تواس كے دونوں پہلوؤں ميں دوفر شخة ہوتة ہيں جو پكار پكار كرسب مخلوق كوسنا ديتے ہيں مگر جن وانسان نہيں من پاتے ۔ وہ دونو ب فرشتے بياعلان كرتے پھرتے ہيں كها كوگو! تم اپنے رب كی طرف آؤ اوراس بات كو جان لو كہ جو كم ہواوركا فی ہو جائے دہ بہتر ہاس مال سے جوزيادہ ہواوروہ لہو ولعب اور كھيل تماشوں ميں ڈال دے اور خداكی عبادت سے روك دے۔ (ابونيم)

بِهِ قَالَ (۵۲۱۹) حضرت الوہر رہ ڈلاٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه مُلاٹیئرانے فرمایا: وَقَالَ بَنُوْ جب کوئی مرجاتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ آخرت کے لیے کیا بھیجا کیٹمان ، ہے؟ اور زندہ لوگ رہے کہتے ہیں اس نے اپنے چھپے کیا جھوڑا ہے۔ (بیہق) حضرت لقمان کی اینے بیٹے کو تھیجت

(۵۲۲۰) حفرت امام ما لک را الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان ملینا نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ اے بیٹے! جس چیز کا لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے لیعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور عذاب قبر و غیرہ کا اس پر بردی مدت گزری چی ہے یعنی روز اول سے اب تک ای وعدے کی یاد دہانی کی جارہی ہے۔ حالا تکہ وہ لوگ آخرت کی طرف بہت تیزی سے حلے جا رہے ہیں (اور دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں)

٥٢١٧ ـ اسناده ضعيف حلية الاولياء لابي نعيم ١/ ٢٦٤، ٢٦٥ ابو مهدى.

٥٢١٨ ـ صحيح ـ مسند احمد ٥/ ١٩٧ ـ حلية الاولياء ١/ ٢٢٦ ـ الصحيحه ٤٤٣ .

٥٢١٩ ـ اسناده ضعيف ـ شعب الايمان ١٠٤٧٥ ـ أعمش ركس اورعبد الرحمن بن محد الحاربي ضعيف ٢-

٥٢٢٠ ـ سند نامعلوم ہے۔

ا ہے میرے بیٹے! جب سے تو پیدا ہوا ہے ای وقت سے تو دنیا کواپنے پیچھے چھوڑتا جارہا ہے اورتو آخرت کی طرف جلدی جلدی جارہا ہے اور ایسے گھرکی طرف زیادہ قریب ہوتا جارہا ہے جس گھر کی طرف تو جانے والا ہے۔(رزین)

اوگوں سے قیامت کے وعدے کودور بتایا گیا ہے حالانکہ ہر دم اور ہر ساعت اس کی طرف دوڑتے اور بھا گئے چلے جاتے ہیں۔

#### سب سے احچھا کون؟

(۲۱ مَ ٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و وَ قَالَ قِيْلَ (۵۲۱) حفرت عبدالله بن عمو و وَاللّه بن عَمْرِ و وَ قَالَ قِيْلَ صوريافت كيا كيا كه سب سے اچھا كون ہے؟ آپ مَا الله عَلَيْمُ فَرَ اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

'' مخموم'' خم سے مشتق ہے جس ہے معنی جھاڑنے اور صاف کرنے کے ہیں یعنی کیڑے کو گردوغبار سے صاف کرلیا جائے اور کنوئیں میں سے مٹی کیچڑ کو نکال لیا جائے۔ اس سے مراد صاف دل والا ہے جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کی طرف سے ندشنی ہونہ کینہ کیٹ ہواور نہ برے خیالات ہوں وہی متنی ویر ہیزگار صاف ستھرا ہے جس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نظلم عناد ہے۔ صدوق اللسان سے ظاہر ہے سچی زبان والا جوجھوٹ نہ بولے۔ (ابن ماجہ بیہی )

#### رسول کریم مُنَالِیْمُ کی تقییحت قَالَ (۵۲۲۲) حضرت ٔ برالله بن عمرو والنُوابیان کرتے ہیں که رسول الله مُنالِیْمُ

(٥٢٢٢) وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ( ((اَرْبَعٌ إِذَاكُنَّ فِيْكَ فَلا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا \_ حِفْظُ اَمَانَةٍ وَ صِدْقُ حَدِيْثٍ وَ حُسْنُ خَلِيْقَةٍ جِ وَعِفَّةٌ فِىْ طُعْمَةٍ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ الْبَيْهَقِيُّ فِى ( شُعَبِ الْإِيْمَان.

نے فرمایا: بیہ چار چیزیں جب جمھ میں پائی جائیں گی تو تم دنیا کے چھوٹ جانے کا کوئی غم اور رنج نہ کرنا (۱) امانت کی حفاظت کرنا۔ (۲) سچی بات کہنا (۳) اچھے اخلاق والا ہونا۔ (۴) کھانے پینے میں عفت اور پاک دامنی اور احتیاط رکھنا۔ یہ باتیں گوچار ہوتی ہیں جس کی قیمت دنیا میں تو نہیں مل سکتی ہے آخرت میں ملے گی۔

(۵۲۲۳) حفرت امام مالک راشهٔ بیان کرتے ہیں کہ جھے یہ خبر پینی کہ حضرت امام مالک راشهٔ بیان کرتے ہیں کہ جھے یہ خبر پینی حضرت لقمان مالیتا ہے اور یافت کیا گیا کہ آپ جس نصل و کمال پر پہنی ہوئے ہیں جس کوہم دیکھ رہے ہیں تو کس چیز نے آپ کواس بڑے مرتبہ پر پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ زبان کی سچائی نے ۔ یعنی چھے بولنے ہے

اورامانت کے اداکرنے ہے اور فضول ہاتوں کے بیچنے ہے۔ (موطا)

(٥٢٢٣) وَعَنْ مَالِكِ رُئِكَ قَالَ بَلَغَنِيْ آنَّهُ قِيْلَ لِلْقُمَانَ الْحَكِيْمِ مَا بَلَغَ بِكَ مَانَرُى يَعْنِيْ لَلْقُمَانَ الْحَكِيْمِ مَا بَلَغَ بِكَ مَانَرُى يَعْنِيْ الْفُضَلِ قَالَ صِدْقُ الْحَدِيْثِ وَاَدَآ ءُ الْإَمَانَةِ وَتَرْكُ مَالَا يَعْنِيْنِيْ \_ رَوَاهُ فِيْ الْمُؤَطَّا.

١ ٢٢٢ - اسناده صحيح - سنن ابن ماح كتاب الزهد باب الورع والتقوى ٢١٦ - الصحيحه ٩٤٨ .

٥٢٢٢ صحيح مسند احمد ٢/ ١٧٧ شعب الايمان ٤٨٠١ الصحيحه ٧٣٣.

٥٢٢٣ ـ ضعيف\_ موطا امام مالك كتاب الكلام باب ما جاء في الصدق والكذب ٢/ ٩٩٠ ح ١٩٢٦ ـ سندنامعكم بــــ

#### روز قیامت اعمال کلام کریں گے

(٥٢٢٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثَنْتُوْ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ تَلْثُيْمُ ((تَجِيْءُ الْآعْمَالُ فَتَجِيْءُ الصَّلْوةُ فَتَقُوْلُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّلْوةُ فَيَقُوْنُ إِنَّكِ عَلَى خَيْرِ فَتَجِيْءُ الصَّدَقَةُ فَتَقُوْلُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ فَيَقُونُ لُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيامُ فَيَفُولُ يًا رَبِّ أَنَا الصِّيامُ فَيَقُولُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرِ ثُمَّ يَجِيْءُ الْاعْمَالُ عَلَى ذَالِكَ يَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ عَلَى خَيْرِ ثُمَّ يَجِيءُ الْاسْلامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنْتَ السَّكامُ وَأَنَا الْإِسْكَامُ فَيَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرِبكَ الْيَوْمَ اخَذُوْبِكَ أُعْطِيْ)) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مَنْ يَبْتَع غَيْرِ ٱلْإِسْكَلَامَ دِيْنًا فَلَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِيْ ٱلْآخِرَةِ

مِنَ الْخُسِريْنَ.

(۵۲۲۴) حضرت ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله ظالم فا فر ہایا:انسان کے اعمال قیامت کے دن ظاہر ہوکر آئیں گے پس نماز آ ہے گی اور کیے گی اے بروردگار میں نماز ہوں اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے تو بہت اچھی ہے۔ پھرصد قد آئے گا اور کھے گا اے میرے پرور د گار میں صدقہ ہوں۔ تو رب العالمين فرمائے گا تو بھلائى ير ہے۔ يعنى نيك عمل ہے۔ پھرروزہ آئے گااور کے گا کہاہے میرے پروردگار! میں روزہ ہوں تو الله رب العزت کے گا تو بھلائی پر ہے۔ پھراسی طرح سب اعمال آئیں گے اورسب سے اللّٰہ تعالٰی فرمائے گا تو خیریر ہے۔ پھر اسلام آئے گا اور کیے گااےمیرے پرورد گارا تو سلام ہے یعنی سب عیبوں سے پاک ہےاور میں اسلام ہوں ۔ لیعنی تیری فرمانبر داری کا مجموعہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے یعنی تو سب ہے اچھا ہے آج کے دن اپنے بندوں کے ساتھ تیرے ہی ذریعے لین دین کروں گا۔تورادی نے اس حدیث کی تائید میں یہ آیت بڑھی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیفر مایا ہے و مَنْ يَّبْتَعَ

غَيْرَ الْإِسْلَام دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُيسِرِيْنَ لِين جوطلب كري واع اسلام كاورس وين كووه دین اس سے نہ قبول کیا جائے گا اوروہ آخرت میں گھاٹا یانے والوں میں سے ہے۔

بندوں کے نیک اعمال قیامت کے دن باری تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوں گے تا کہان کے عاملوں نے لیے دلیل ہوں اوران کی شفاعت کریں یہاں تک کہ خوداسلام بھی حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ہے فر مائے گا کہ آج کے دن جزاء دسزا کا دارو مدارتجھی پر ہوگا۔جس کا اسلام درست ہے اس کے اعمال قبول ہیں اور جس کا اسلام درست نہیں اس کے اعمال سب مردود ہیں۔الله تعالیٰ نے سیج فرمایا: ﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْكَامِ ﴾ "سب دينول سے الله تعالى كنزديك بهنديده وين اسلام بى ہے-"اسلام كمعنى امن وسلامتى ك ہیں کیونکہ اسلام ملم ہےمشتق ہےجس کے معنی صلح سلامتی اورامن کے ہیں یعنی اسلام قبول اکرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے امن وسلامتی میں داخل ہو گیااورا بمان لانے والا دوسروں کو بھی اسی صلح اورامن کی طرف دعوت دیتا ہے۔ حقیقت پیرہے کہ لفظ اسلام ایک ایسالفظ ہے جس کے اندر ہرتم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں گویا یہ ایک سابید دار اور کھل دارور خت ہے جس کے امن کے سائے تلے تمام دنیا نہایت امن وعافیت کی زندگی بسر کررہی ہے یہی اسلام صراطمتنقیم ہے انسانی نجات اور فلاح و بہبودی کا اگر کوئی سچا ند جب ضامن ہے تو یہی اسلام ہی ہے۔ اخلاق ھنداورراست بازی کے لحاظ سے اگر کوئی المل ترین مذہب ہے تواسلام ہی ہے۔ تہذیب وسیاست مدنیہ ادر تدبیر منزل وغیرہ کی حقیقی برکات اگرکسی میں ہیں تو وہ صرف اسلام ہی میں ہیں۔ نظافت وطہارت اور پا کیز گی صرف مذہب اسلام ہی میں ہے دوسرے مذاہب اسلامی محاسن کا مقابلہ نہیں کریکتے' کامل تو حیداور خدا شناسی صرف اس میں ہے۔

غرض اسلام تمام محاس کا مجموعہ ہے اس لیے بیرند ہب خالق کا ئنات کوسب سے زیادہ پیارا ہے اورسب پر برگزیدہ ہے۔اس لیے

٥٢٢٤ ـ اسناده ضعيف ـ مسند احمد ٢/ ٣٦٢ انقطاع كي وجه مضعف مے كيونكية من فيسيدنا! بهريره والتخاصي بين سنا-

المنظم ا

مجھ وہ مرسوبی مصب ہے ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا: ﴿ اُدُخُلُوا فِی السَّلْمِ كَافَقَ ﴾ ''تم خداك اطاعت فرمانبردارى میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔'' بہی ندہب تو حيدالهی اور محاس اخلاق كی طرف دعوت ديتا ہے اور بہی ندہب خدا كے تمام نبيوں اور رسولوں كا تھا۔ حضرت آدم عليها سے لے كر حضرت

و سیرہ ہی اور فاق میں مان کی سرت وقع ویا ہے اور ہی مدہب حدا میں ہیوں اور رسونوں کا تھا۔ مصرت اوم عیرا سے کے سرطرت احمر مجتبل محم مصطفیٰ تنافیظِ تک سارے نبی اور رسول خدا کی اطاعت کی طرف بلاتے رہے اور امن وسلامی وسلح کی طرف وعوت دیے رہے۔ (۲۲۵) وَعَنْ عَانِشَةَ مَنْ ثِنَا قَالَتْ کَانَ لَنَا سِتْرٌ (۵۲۲۵) حضرت عائشہ مُنْ ٹِنا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے یاس ایک بروہ تھا

فِيْهِ تَمَاثِيْلُ طَيْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَيْمُ ((يَا جَس مِن بِندون كَ تَصُورِ بِنَصِين اسے دَكِي كررسول الله تَالَيْمُ فَيْ فَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْمُ فَيْ اللهُ عَلَيْمُ فَيْ اللهِ عَلَيْمُ فَيْ اللهِ عَلَيْمُ فَيْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ الللهِ عَلَيْمُ الللهِ الللهِ عَلَيْمُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّ

جانی ہے۔

(٥٢٢٦) وَعَنْ آبِيْ آبُوْبَ الْأَنْصَارِيِّ الْمُنْ قَالَ (٥٢٢٦) حضرت ابوابوب انصاری النَّنْ اِین آکریے میں کہ ایک شخص نے جَاءَ رَجُلٌ اِلَی النَّبِیِ تَالِیْلُ فَقَالَ عِظْنِیْ وَاَوْجِزْ رسول الله تَلَیْلُ کَ پاس آکریے رض کیایا رسول الله بحصول نصیحت کیجے فَقَالَ ((اِذَا قُمْتَ فِیْ صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلْوةَ اور مختر فرمایے۔ رسول الله تَلِیلُ نے فرمایا: جب تو نمازیس کھڑا ہوتو اس مُودِّع وَلا تَکَلَّمْ بِکَلامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاَجْمِع جیسی نماز پڑھو جو خدا کے سواسب کو چھوڑ دیے والی ہواوز کوئی ایسی بات مُورِّ مِن اور الله عَلَی النَّاسِ .))

توضیح: صل صلوٰ قامودع الی نماز پڑھ جیسے تو دنیا کورخصت کررہا ہے۔خیال کر کہ میری آخری نماز ہے یعنی خوب دل لگا کر خضوع اورخشوع کے ساتھ پڑھ۔ ودع کے معنی ، رخصت کر دینے اور دنیا کے چھوڑ دینے کے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ موعظة مودع رخصت کرنے کی می تھیں جہ وڈی بات نہیں چھوڑ تاسب کہد یتا ہے رسول اللہ مُلَا ﷺ کے آخری جج کو ججة الوداع ای لیے کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کورخصت کیا تو مطلب یہ ہوا کہ تم رخصتی نماز پڑھو کہ یہ گویا میری آخری نماز ہے۔ جب خیال کرو گے تو نہایت اخلاص اور

کہ آپ نے لوگوں کورخصت کیا تو مطلب یہ ہوا کہتم رخصتی نماز پڑھو کہ یہ گویا میری آخری نماز ہے۔ جب خیال کرو گے تو نہایت اخلاص اور حضور قلب سے پڑھو گے اور کو گی ایس ہوجاؤ میں ہوجاؤ مطلب سے بایوں ہوجاؤ اور کئی سے بایوں ہوجاؤ اور کئی سے کوئی امید ندر کھواور اپنے نفس کو بے نیاز رکھو۔

#### اہل تقویٰ کونبی کریم مُناتیکُم کی قربت میسرآئے گی

(۵۲۲۷) حضرت معاذبن جبل مثالثا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللّه نگالیّا نے ان کوملک یمن کی طرف روانہ فرمانے کا ارادہ کیا اور وہ جانے گئے اور سواری پر سوار ہو گئے تو آپ مٹالیّا نے ان کے سواری کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے وصیت اور نصیحت فرمائی جب ان نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہوگئے تو آپ مٹالیّا نے فرمایا: اے معاذ! ممکن ہے اس سال کے بعدتم مجھ سے نمل سکو گے اور شایدتم میری اس مسجد اور میری قبر کے سامنے بعدتم مجھ سے نمل سکو گے اور شایدتم میری اس مسجد اور میری قبر کے سامنے

لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیز ہےاس سے ناامید ہوجانے کا پختہ ارادہ کرلو۔

٥٢٢٥ ـ صحيح ـ مسند احمد ٦/ ٢٤١.

(٥٢٢٧) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ الثَّوُّءُ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ

رَسُوْلُ اللَّهِ طَالِيَا ۗ إِلَى الْيَمَن خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ

اللهِ نَالِيْمُ يُوْصِيْهِ وَ مُعَاذٌ رَاكِبٌ وَ رَسُولُ

اللَّهِ ثَالِثُهُمْ يَمْشِى تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ

((يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسٰى آنْ لَا تَلْقَانِيْ بَعْدَعَا مِيْ

هٰذَا وَلَعَلَّكَ أَنَّ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ هٰذَا وَقَبْرِيْ))

٥٢٢٦ - حسن مسند احمد ٥/ ٤١٢ - ابن ماجه ٤١٧١ .

٥٢٢٧ - اسناده صحيح - مسند احمد ٥/ ٢٣٥.

فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لفِرَاقِ رَسُوْلِ اللَّهِ تَاتَيْمُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَٱقْبَلَ بِوَجْهِم نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ ((إنَّ أَوْ لَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَ حَيْثُ كَانُوا)) رَوَى الْآحَادِيْثَ الْآرْبَعَةَ آحْمَدُ.

ہے گزرو گے بہن کرحضرت معاذ ڈاٹٹڈ رونے لگے اور رسول اللہ مُاٹٹیم کے اس جدائی کےصدمہ سے بہت روئے۔اس کے بعد رسول اللّٰہ مُلَّاثِيْمُ نے ان سے منہ پھیر کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قریب پر ہیز گار ہی لوگ ہوں گے خواہ کہیں کا رہنے والا اور کسی قوم میں <u>سے ہو۔ (احمہ )</u>

مطلب ہیہ ہے کہتم اپنے کام پر جاؤ اور تقویٰ اور پر ہیز گاری کولازم پکڑ ہے رہوئو قیامت کے دن ملاقات ہوگی اورتم میرے قریب

رہو گے۔

(٥٢٢٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلَٰ قَالَ تَلا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْكَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيمًا ((إنَّ النُّوْرَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ)) فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرَفُ بِهِ قَالَ ((نَعَمْ اَلتَّجَا فِيْ مِنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْإِنَابَةُ اِلْيِ دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْإِسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ . ))

(٣٠ـ ٥٢٢٩) وَغَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ أَبِيْ خَلَادٍ وللمُّ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْمُ قَالَ ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطٰى زُهْدًا فِيْ الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِنِ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ)) رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَب الإيْمَان.

(۵۲۸۸) حضرت عبدالله بن مسعود والتنائيان كرتے بيں كه رسول الله مَالتَيْمَ نه اس آیت کریمه کی تلاوت فرمائی ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهُدِيلَهُ يَشُرَحُ صَدُرَةَ لِلْإِسُلامِ ﴿ "جَسُ وَاللَّهِ تَعَالَى بِدَايت ويناجِ بِهَا بِهِوَاس كسينكواسلام ك ليكهول ديتا بين اس كى شرح مين آب فرمايا: جب اسلام کی روثنی سیندمیں داخل ہو جاتی ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے آپ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ! اس کی کوئی نشانی ہے جس سے پہوانا جائے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں وہ بیہ ہے کہ دھوئے کے گھر سے دورر ہنا یعنی دنیاہے کنارہ کش ہونااور ہیشگی کے گھر کی طرف یعنی آخرت کی طرف رجوع اورمرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ (بیہق)

(۵۲۲۹\_۳۰) حضرت ابو ہر ہرہ اور حضرت ابوخلا د ڈانٹیابیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالِيْنِ فِي فِي مايا: جب تم كسي عابد زابد بندے كو ديكھووہ ونيا ہے بِرغبتی اورنفرت رکھتا ہے اور اس کو کم گوئی کی توفیق دی گئی ہے یعنی زیادہ خاموش رہتا ہے تو اس کے قریب رہواور اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہوہ کیونکہاس کو حکمت اور دانائی کی بات سکھائی گئی ہے۔ (بیہقی)

٥٢٢٨ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ١٠٥٥٢ - عدى بن الفضل متروك ہے -٣٠ ـ ٥٢٢٩ ـ اسناده ضعيف ـ شعب الايمان ٤٩٨٥ ـ الضعيفه ١٩٢٣ ـ ابن لهيعة تلط راوي بـ

# بَابُ فَضُلِ الْفُقَرَآءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ مَنَ عَيْشِ النَّبِيِّ مَنَّ عَيْشِ النَّبِيِّ مَنَّ عَيْشِ النَّبِيِّ مَنَّ عَيْشِ النَّبِيِّ مَنَّ عَيْشِ النَّبِيِّ مَنْ عَيْشِ النَّبِيِّ مَنْ عَيْشِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَيْشِ النَّبِي مَنْ عَيْشِ النَّبِي مَنْ عَيْشِ النَّهِ مِنْ عَيْشِ النَّبِي مَنْ عَيْشِ النَّهِ مِنْ عَيْشِ النَّهِ مِنْ عَيْشِ النَّبِي مَنْ عَيْشِ النَّهِ مِنْ عَيْشِ النَّهُ مِنْ عَيْشِ النَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُ اللَّهِ النَّهِ مِنْ عَيْشِ النَّهُ النَّهِ مِنْ عَيْسُ النَّهِ مِنْ عَيْشِ النَّهِ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُولُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلِيلِ اللَّهُ الْعُلِيلِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللللِيلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الللَّهُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللللْعُلِيلُولُ اللللِيلِيلُولُ اللَل

## ٱلْفَصْلُ الْاَوَّلُ....يَهِلَ فَصَلَ

(۵۲۳۱) عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (۵۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ وَاللَّهُ این کرنے ہیں کہ رسول الله طَالِیْم نے اللَّهِ طَالِیْمُ الله طَالِیْمُ نے اللَّهِ طَالِیْمُ الله طَالِیْمُ الله طَالِیْمُ نے بدن میلے اللّهِ طَالِیْمُ مَدُفُوع بِالْابِوَابِ لَوْ فَرَمایا: بہت سے ایسے ہیں جو بہانی حالت میں جب وہ دوسرول کے دروازے پر اَقْسَمُ عَلَى اللّٰهِ لَابَرَّهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

جاتے ہیں تو بوجہان کا خشہ حالی کہان کود ھکے دیے کرنکال دیا جا تا ہے لیکن خدا کے مزد یک دہ بہت پیارےاور لا ڈیے ہوتے ہیں کہا گروہ کسی معاملے میں اللّٰہ توالیٰ کیشم کھالیں تو اللّٰہ تعالیٰ ان کالحاظ کر کے ان کی تقسموں کوسچا کر دکھا تا ہے۔(مسلم)

توضیح: یعنی وہ لوگ ہے موس ہوتے ہیں اور عابد و زاہد بھی ہوتے ہیں کیکن غربت اور افلاس کی وجہ سے ندان کے کپڑے سفید ہوتے ہیں اور عابد و زاہد بھی ہوتے ہیں کیٹر اور عیں اور ندسر میں کتابھی وغیرہ کیے ہوئے ہوئے ہیں پراگندہ بال ہیں اور غبار آلود ہیں لوگ ان کو ذلیل ہمچھ کراپنے پاس المحفظ بیلیف نہیں و ہے اور ندک سے جان پہچان ہے آرا تفا قاان کے درواز ہے پر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں تو دھکا و ہے کر نکال و سے ہیں کیکن اللہ تعالی کی نظر میں وہ بہت مجبوب اور پیارے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے بندوں کا بہت خیال رکھتا ہے کہ آگر وہ اللہ کی تسم کھالیس تو اللہ اس کا م کوشر ورکر ہے گا اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا:

﴿وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَلُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَظْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ٥ وَكَلْلِكَ فَتَنَّا بَعُضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوْ الْهَوَٰلَآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنْ بَيْنِنَا الْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ٥﴾

''اوران لوگوں کو نہ نکالیے جوشتے اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ور نہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوجا کیں گے اور ای طریقے سے ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تا کہ بیلوگ کہا کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پرالڈ تعالی نے فضل کیا ہے کیا ہیہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی حق شناسوں کوخوب جانتا ہے۔''

یعنی جولوگ منج وشام خدا کی رضا جوئی کے لیے خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے پاس سے نہ ہٹا ہے بلکہ اپنے مخصوص ہم نشینوں میں سے کر لیجے۔ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے اگر آپ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹادیں گے تو ظالموں میں سے ثار ہوں گے۔ یہ آیت حضرت خباب اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت ممار ڈیکٹیٹم کی

٥٢٣١ - صحيح مسلم كتاب البرباب فضل الضعفاء ٢٦٢٢.

حمایت میں نازل ہوئی ہے جورسول اللہ فائٹی کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے۔لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت غریب اور نادار تھے پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتے تھے۔ پراگندہ سراور پراگندہ حال تھے۔مشرکین ان کو بہت براسجھتے تھے۔ایک مرتبہ مشرکوں نے رسول اللہ فائٹی اسے بھادیا کیا کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آیا کریں تو ان مسلمانوں کو اپنے مجلس سے ہٹادیا سیجے کیونکہ ہم صاف تھر بوگ ہیں اور بیہ میلے کچلے لوگ ہیں ہماراان سے جوڑ تو ژنہیں ہوسکتا اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ ایسے موحد بن مخلصین بندوں کو نہ تھر سمجھوا ور ندا پنی مجلس سے ہٹاؤ۔رسولوں کی تابعداری کرنے والے عوام غریب اور ضعیف ہی لوگ ہوتے ہیں۔ بہ سے مہم سب کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے کہ اگر کوئی غریب و درویش مومن موحد مخلص آ جائے تو اس کی مختاجی کی وجہ سے درواز سے سے نہیں دھادینا چاہیے ور نداندیشہ ہے کہ ایسے دھکا دینے والے حواد ثات دہر کے شکار ہو جا کیں تو ان کی بھی بھی درگت ہو سکتی ہے۔ کہ کہ برائی کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔

#### ئسىغريب مسكين سيخودكو بهترنة مجها جائ

(۵۲۳۲) حضرت مصعب بن سعد والنفؤ بیان کرتے ہیں کہ سعد نے اپنی نسبت پید خیال کیا کہ ان کوان کے نیچ درجہ والوں پر فضیلت حاصل ہے تو رسول الله طاقیم نے فر مایا: تم غریبوں کز دروں پر نداپنی بردائی جناؤ ندان کو حقیہ جانو کیونکہ انہیں کمڑوروں کی وجہ سے خدا کے دشمنوں پر تمہاری مدد کی حاتی جانو کیونکہ انہیں کی بدولت تم کوروزیاں دی جاتی ہیں۔ (بخاری)

توضیح: حفرت سعد ڈاٹٹؤ بہت بڑے تی اور بہا در تھے اسلامی کا موں میں بہت مدد کرتے تھے اسی وجہ سے اپنے کو بنسبت غریب مسلمانوں کے اچھا سیجھتے تھے تو ان کی اس غلط نہی کو تو ڑنے گے ۔لیے رسول اللّہ شائیا آئے نے بیار شاد فر مایا کہ ان نا داروں کی وجہ سے دشمنوں پر تہاری فتح ہوتی ہے اور انہیں کی دعاؤں سے روزیاں ملتی ہیں ۔۔

#### غریب مسکین مال دارول سے پہلے جنت میں جائیں گے

(٥٢٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رُاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

(۵۲۳۴) حفرت ابن عباس والثيابيان كرت بي كدرسول الله مَالَيْمُ في

٢٣٢ ٥ - صحيح مسلم كتاب الجهاد باب من استمعان بالضعفاء والصالحين ٢٨٩٦.

٥٢٣٣ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ٢٥٤٧ ـ مسلم كتاب الذكر باب اكثر اهل الجنة ٢٧٣٦ . ٥٢٣٤ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ٢٥٤٦ ـ مسلم كتاب الذكر باب اكثر اهل الجنة ٢٧٣٧ .

المُوالِمُن المُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلِي الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللهِ عَلَيْمُ ((اَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايْتُ اَكْثَرَ

آهْلِهَا الْفُقَرَآء وَاطَّلَعْتُ فِي النَّار فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ

(٥٢٣٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللهِ نَاتِيْمُ ((إِنَّ فُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ

يَسْبِقُوْنَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ

اَهْلِهَا النِّسَاء)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

فرمایا: میں نے بہشت میں تو دیکھا کہا کثر اس میں رہنے والے فقراء ہیں

اور میں نے دوزخ میں و یکھا کہ اکثر اس میں رہنے والی عورتیں ہیں۔

(بخاری ومسلم)

(۵۲۳۵) حضرت عبدالله بن عمرو دلانتؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلانتُم نے فرمایا:غریب مہاجرین قیامت کے دن مالدارمہاجرین سے جنت میں

حالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔(مسلم)

**نوضیہ ج**: یعنی نا دار اورغریب مہاجرین مالدارمہاجرین سے جالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور سرمایہ دار و مالدار لوگ حساب و کتاب میں ہیچھے رہیں گے۔اس حدیث میں حیالیس سال ہےاور دوسری حدیث میں یا پنچ سو برس ہےتو بظاہران دونوں میں

تعارض معلوم ہوتا ہے۔تو محدثین کرام نے ان دونوں روایتوں میں اس طرح ہےتطبیق دی ہے کہاس حدیث میں فقرائے مہاجرین جالیس سال پہلے اغنیائے مہاجرین سے جنت میں جائیں گے اور جہاں پر بیہ ہے کہ فقراء مالداروں سے پانچے سوبرس پہلے جائیں گے تو وہاں غیر مہاجرین مراد ہیں ۔ یعنی فقرائے غیرمہاجرین اغنیائے غیرمہاجرین سے پانچ سوسال پہلے جنت میں جائیں گے۔ للہذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔اوربعض لوگوں نے کہا ہے کہا س سے تحدید مرادنہیں ہے بلکہ قلت و کثرت مراد ہے یعنی تنگ دست لوگ پہلے داخل ہوں گےاور مال دارلوگ ہیجھے داخل ہوں گےخواہ حالیس برس پہلے ہویا یا نچ سو برس پہلے ہو۔ یااشخاص اور مراتب کے لحاظ سے بیرتفاوت

ہے کہ بعض تنگ دست ادر حریص آخرت جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو گا اور مال دار حریص دنیا پانچ سوبعد پیجھے داخل ہوگا۔ لوگوں کی ظاہری حالت برکوئی گمان نہ کیا جائے

(٥٢٣٦) وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدِ وَلَاثِهُ قَالَ مَرَّ ﴿ ٥٢٣٦) حَفْرت بَهِل بن سعد وْلِلْفُهُ بِإِن كرتے ہيں كه ايك فخص كا گزر رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ كَالِيَّمِ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ رسول الله كَالْيَمُ كَ بِإِس سے بواتو آب كَالْيَمُ فَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ رسول الله كَالْيَمُ كَ بِإِس سے بواتو آب كَالْيَمُ فَالَ لِرَجُل عِنْدَهُ

کیا جوآ پ ناٹیو کے پاس پہلے ہے بیٹھا ہوا تھا کہتم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لعنی بیام چھا ہے یا برا تو اس نے کہا کہ بیخض سب لوگوں سے زیادہ شریف ہے۔خدا کی قتم! بیاس کے لائق ہے کہ اگر بیکسی کے یہاں نکاح کرنے کا پیغام دےتو بعجہاس کی شرافت اورسر مایہ داری کے تو

اس کا نکاح کردیا جائے گا اوراگرییکسی کی سفارش کریے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔راوی نے کہا بین کررسول الله مُلاثِیم خاموش ہو گئے

پھرتھوڑی دیر کے بعدایک دوسر ہے صحالی کا گزر آپ مُلاثیمًا کے یاس سے ہوا

تورسول الله مَالِيَّا إِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ فِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ ہو؟ اس نے كہا يا رسول الله! بي شخص مسلمانوں ميں سب سے زياده

٥٢٣٥ ـ صحيح مسلم كتاب الزهد والرقاق ٢٩٧٩ .

جَالِسٌ ((مَا رَأَيُكَ فِيْ هٰذَا)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ

ٱشْرَافِ النَّاسِ لهٰذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ ٱنْ

يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ آنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ

اللَّهِ كَالِيْمُ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ كَالِيمُ

((مَا رَأَيُكَ فِي هٰذَا)) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَآءِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ

اَنْ لَايُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ اَنْ لَا

يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيًّا ((هٰذَا خَيْرٌ

مِنْ مَلاءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ.

٥٢٣٦ - صحيح بخارى كتاب الرقاق باب فضل الفقراء ٦٤٤٧ .

تخص اس جیسے روئے زمین بھر کے انسانوں سے بہتر ہے۔

الْبُخَارِيُّ .

تک دست اور محتاج ہے بیاس کے لائق ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دیتواس کی خریبی اور محتاجی کی وجہ سے نکاح نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی کی سفارش کرے تواس کی بات نہیں مانی جائے گی اورا گر کوئی بات کہتواس کی بات نہیں سنی جائے گی بین کررسول اللہ ٹالٹی کا نے فرمایا: بیہ

#### مولائے کا ئنات کافقروفا قبہ

(۵۲۳۷) حفزت عائشہ رہ اللہ بیان کرتی ہیں کہ محمد ناٹیل کے گھرانے والے (٥٢٣٧) وَعَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ قَالَتْ مَا شَبِعَ اللَّ جو کی روٹی ہے دو دن بھی لگا تار آ سودہ نہیں ہوئے یہاں تک که رسول مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يُوْمَيْنِ مُتَابِعَيْنِ حَتْى الله مَا لِيُعَامُ ونيائے فانی ہے رحلت فرما گئے ۔ ( بخاری مسلم ) قُبضَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيُّكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

توضيح: يعنى لگاتار رسول الله مَاثِيْمُ كرانے والے دودن جوكى زونى كھاكرة سوده نہيں ہوئے بہال تك كرة پ ماليْمُ كا ا نقال ہو گیا۔ یعنی ساری زندگی آپ ٹاٹیٹے کی فاقہ کشی میں گزری اور آپ ٹاٹیٹے کے گھر انے والوں کو بھی حالا نکسآپ ٹاٹیٹے سب نبیوں کے سردار تھے اگر آپ اللہ تعالی سے دعا فرماتے تو سونے جاندی کے پہاڑ ہو جاتے اور بہت ہی عیش و آرام سے زندگی گزارتے کیکن

آ ب مُلَيْظُمْ نے زبدکوا ختیارفر مایا اورقوت لا یموت برقناعت فر مایا:"لکیم فبی رسول الله اسو ، حسنة۔" (۵۲۳۸) حفرت سعیدمقبری حضرت ابو مربره والنف الله ساقل كرك بيان (٥٢٣٨) وَعَنْ سَعِيْدِ نِالْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِيْ

کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹڈا یسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَرَّبِقَوْمِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی تو ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑا کو فَدَعَوْهُ فَالِمِي أَنْ يَّاكُلَ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ مُلِّيْمً کھانے کے لیے بلایا تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ نے کھانے سے انکار کردیا اور مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ- رَوَاهُ فر مایا که رسول الله مَالِیْنُ ونیا ہے تشریف لے گئے اور جو کی رونی سے بھی

#### پیپ بھر کرنہیں کھایا۔ (بخاری)۔

توضیح: اوراب لوگوں کی بیرحالت ہے کہ خوب آسودہ ہورہے ہیں اور گوشت اور روٹی خوب مزے سے کھا رہے ہیں۔اور رسول الله مناطق سیدالرسل خاتم الانبیاء ہوتے ہوئے اور امام الزاہدین ہوتے ہوئے زندگی کے آخری کمحات تک زہد ہی کوشعار اور وثار بنا رکھا تھا اوراسی پرآپ مُٹائِیْمُ کا انتقال پرملال بھی ہوا۔

تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں بے شارایسے واقعات ہیں جن سے آپ کی معاشرت کا بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ہم سیرة النبی جلد دوم سے چند حدیثیں مع تر جمہ لکھتے ہیں تا کہ آپ حضرات کے لیے اسوہ حسنہ ثابت ہوں۔

سیح بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وفت آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں تین صاع جو پر گروی تھی ،جن پکڑوں میں آپ ٹاپٹیزانے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے 'یہ وہ زمانہ ہے کہ جب تمام عرب حدود شام سے لے کرعدن تک فتح ہو چکاہاور مدینہ کی سرزمین میں زروسیم کاسلاب آچکاہاس میں شبہیں کہ آپ کی مہمات فرائض میں رہبانیت کا قلع قمع کرنا بھی تھاجس كى نسبت خدانے نصارى كوملامت كى تھى كە "رھبانية ابتدعوھا"اس بنا پرآپ ئالىنا نے بھى بھى اچھے كھانے اوراچھے كيڑے بھى استعال کیے ہیں لیکن اصلی میلان طبع زخارف دنیوی ہے اجتناب تھا (فر مایا کرتے فرزندآ دم کوان چند چیز وں کے سوااور کسی چیز کے رکھنے کا

٥٢٣٧ ـ صحيح بخارى كتاب الاطعمة باب ما كلن النبي و اصحابة ياكلون ١٦ ٥٤ ـ مسلم كتاب الزهد ٢٩٧٠ .

٥٢٣٨ ـ صحيح بخاري كرتاب الاطعمة باب ما كان النبي واصحابه ياكلون ١٤٥٥.

حق نہیں' رہنے کے لیے گھر ،ستر پوشی کے لیے ایک کپڑااور شکم سیری کے لیے روکھی سوکھی روٹی اور پانی ) حضرت عاکشہ ڈاٹھا فرماتی ہیں ولا یطوی لیڈو بہم کا پکا کوئی کپڑاتہ کر کے نہیں رکھا گیا یعنی صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا دوسرانہیں ہوتا تھا جوتہہ کررکھا جاسکتا۔

ایک دفعه حفرت عبدالله بن عمر دوانی گری مرمت کرر بے تھے اتفاقاً آپ کسی طرف ہے آگئے۔ پوچھا کیاشغل ہے؟ حضرت عبدالله بن عمر وفائی نے عرض کیا کہ دیوارک مرمت کرر ہا ہوں ارشاد ہوا کہ اتن مہلت کہاں۔ گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو اکثر آپ اور سارا گھر بیں اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو اکثر آپ اور آپ کے بھوکا سور ہتا تھا" کان رسول الله منافی میں اللیالی المتنابعة طاویا ہو واہله لایجدون عشیبا" آپ اور آپ کے اہل وعیال متصل کی کئی رات بھوکے رہ جاتے تھے کیونکہ رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔

آپ کے گھر میں پہم وودو مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عائشہ ٹھٹٹانے ایک موقع پر جب یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت عروہ بن زبیر ٹھٹٹانے بوچھا کہ آخر کر راکس چیز پر تھا؟ بولیں کہ پانی اور تھجور پر ، البتہ ہمسائے بھی بھری کا دودہ تھے وہ سے تھے تو پی لیتے تھے۔ (بخاری) اور آپ ٹلٹٹٹٹ نے تمام عمر چپاتی کی صورت نہیں دیکھی ۔ (بخاری) میدہ جس کوعرب میں حواری اور نقی کہتے ہیں بھی آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ حضرت ماٹیٹٹٹٹ نے تمام عمر چپاتی کی صورت نہیں واقعہ کے راوی ہیں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آن حضرت ماٹیٹٹٹٹ کے زمانہ میں چھلنیاں نہ تھیں؟ بولے انہیں۔ لوگوں نے پھر پو پھا کہ آخر کس چیز ہے آٹا چھا نے تھے۔ بولے مندسے پھونک کر بھوی اڑا دیتے تھے جورہ جاتا ای کو گوندھ کر پکالیتے۔ (شائل تر ندی)

حضرت انس ٹوٹٹٹو کا بیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے شکم مبارک کوکس کر باندھا ہے جب سبب بوچھا گیا تو حاضرین میں ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے (مسلم ص۱۹۳) حضرت ابوطلحہ ٹٹاٹٹو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللّه ٹاٹٹو کو دیکھا کہ سجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بار بارکروٹیس بدلتے ہیں۔ (مسلم ص۱۹۳)

ایک دفعہ صحابہ کرام ٹھائیٹی نے حضورا کرم ٹلٹیٹی کی خدمت میں فاقد کشی کی شکایت کی اور پیٹے کھول کر دکھایا کہ پھر بندھے تھے آپ نے شکم کھولا توایک کے بجائے دودو پھر تھے۔ (مسلم ص۱۹۳) اکثر بھوک کی دجہ ہے آ وازاس قدر کمزور ہوجاتی تھی کہ صحابہ آپ کی صالت سمجھ جاتے تھے ایک دن حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو گھر میں آئے اور بیوی ہے کہا کہ پچھ کھانے کو ہے میں نے ابھی رسول اللہ ٹاٹٹیٹی کودیکھا کہ آ یہ ٹاٹٹیٹی کی آ واز بہت کمزور ہوگئی ہے۔ (مسلم ص ۱۹۱)

ا یک دن بھوک میں ٹھیک دو پہر کے وقت گھرے نگلے راستہ میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹڈ اور حضرت عمر ڈٹٹٹڈ بھی ملے بیدونوں صاحب بھی بھوک سے بیتاب تھے۔آپ ٹاٹٹر بی سب کو لے کر حضرت ابوا یوب انصاری ڈٹٹٹڈ کے گھر آئے ان کامعمول تھا کہ آن حضرت مُاٹٹر کی لیے

دودھ مہیا رکھتے تھے آج آپ مُناتِظِمُ کے آنے میں دیر ہوئی تو انہول نے بچول کو کھلا دیا۔ آن حضرت مُناتِظِمُ ان کے گھر پہنچے تو وہ خلستان میں چلے گئے تھے، ان کی بیوی کوخبر ہوئی تو باہرنکل آئیں اورعرض کی'' حضور طُلِّقَام کا آنا مبارک ہو'' آپ نے بوچھا۔حضرت ابوالیوب انصاری واٹیڈ کہاں ہیں نے نستان پاس ہی تھاوہ آ وازین کردوڑے آئے اور مرحبا کہ کرعرض کی پیضور عُلیٹیم کے آنے کاوفت نہیں آپ نے حالت بیان کی وہ نخلستان میں جا کر تھجوروں کا ایک خوشہ تو ڑلائے اور کہا میں گوشت تیار کرا تا ہوں۔ایک بکری ذیح کی۔ آ دھے کا سالن، آ وھے کا کباب تیار کرائے ۔کھانا سامنے لا کررکھا تو آن حضرت ٹاٹیٹی نے ایک رونی پرتھوڑا سا گوشت رکھ کرفر مایا کہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹؤ کو تبجوا دو کئی دن ہے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھرخو دصحابہ کرام کے ساتھ مل کر کھانا نوش فرمایا: متعدد قتم کے کھانے دیکھ کرآ تکھوں میں آ نسوآ گے اور فرمایا کہ خدانے جو کہاہے کہ قیامت میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگاوہ یہی چیزیں ہیں۔ (ترغیب ترهیب مسلم)

اکثر الیا ہوتا ہے کہ آن حضرت من الله اس مح کوازواج مطهرات کے پاس تشریف الاتے اور بوچھتے کہ آج کھراور کھانے کو ہے؟ عرض کرتیں نہیں آپ فرماتے اچھامیں نے روزہ رکھ لیا۔ (منداحمہ بن خلبل)

> (٥٢٣٩). وَعَنْ أَنْسِ ﴿ اللَّهِ النَّهِ عَالَمُ النَّبِيِّ التَّنْظُ بِخُبْرِ شَعِيْرِ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ

النَّبِيُّ تَاتُّمُ إِدْعًا لَّهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيّ وَآخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِلَاهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ((مَا أَمْسٰى عِنْدَ الِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرِ وَلا صَاعُ حَبّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لِتِسْعُ نِسْوَةٍ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٥٢٤٠) وَعَنْ عُمَرَ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ طَائِمٌ فَاذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رَمَالِ حَصِيْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرُّمَال بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لَيْفٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهُ فَلَيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَايَعْبُدُوْنَ اللَّهَ فَقَالَ ((أَوْ فِيْ هٰذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُوْلٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا)) وَفِيْ رَوَايَةٍ ((اَمَا تَرْضٰي اَنْ تَكُوْنَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْإِخِرَة)) مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ.

(۵۲۳۹) حضرت انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللّه سُاٹٹی کے پاس جو کی روٹی اور چر بی لے کر حاضر خدمت ہوئے اس وقت آپ کی غربت کا میرهال تھا کدروپیر پیرند ہونے کی وجہ سے ایک یہودی کے ہاں مدیندین ا بی زره گروی رکھ دی تھی۔اوراس سے گھر والوں کے لیے اوھار جوخر یدا تھا اور کہا کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْدُ عَلَي هر ميں شام كو كھانے كے ليے ندايك صاع گیہوں اور ندایک داند جو کا تھا یعنی کسی قتم کے کھانے کا کوئی غلہ نہیں تھا حالانکداس وقت آپ کے گھر میں نوعور تیں تھیں۔ (بخاری)

(۵۲۴۰) حضرت عمر والتُعْزيان كرتے بين كه ميں رسول الله ظَالْيَا كے ياس حاضر ہوا آ ب محجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بچھونانہیں بچھا ہوا تھا چٹائی کی بناوٹ کا اثر آ یہ مُاٹینی کے جسم مبارک میں پڑ گیا تھا۔ یعنی بستر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نشان آپ مُلَّاثِيْرُ کے جسم مبارک میں پڑ گیا تھا اور سربانے چیزے کا تکیہ تھا جس میں تھجور کا چھا کا بھرا ہوا تھا۔ بیرصالت و کھے کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا سیجے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پروسعت اور فراخی کرد ہے۔ فارس اور روم والوں پر بڑی کشائش کر دى گئى ہے اور حالا نكہ وہ لوگ الله تعالى كونبيس بوجتے ہيں۔ آ بُّ نے فر مايا: اے عمراتم ای خیال میں ہوان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے اور ہمارے کے آخرت ہے۔ ( بخاری )

٥٢٣٩. صحيح بخاري كتاب البيوع باب شراء النبيّ بالنسيئة ٢٠٦٩.

٠ ٥٢٤٠ صحيح بخاري كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة ٢٤٦٨ مسلم كتاب الطلاق باب الايلاء واعتزال النساء ١٤٧٩ .

#### اصحاب صفه کی تنگ دستی

(٥٢٤١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَامِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَآءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَإِمَّا كِسَآءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفُ السَّاقِيْنِ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ الْكَعْبَيْنَ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةِ أَنْ تُرْى عَوْرَتُهُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(۵۲۴۱)حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کو و یکھا کہان میں سے کسی ایک کے پاس جا در نہتھی صرف ایک کنگی تھی یعنی تھ بندیا کمبل لیعنی دونوں چیزیں کسی ایک کے پاس نہیں تھاس تہ بندیا کمبل کو ا پی گردنوں میں گانتی کی طرح باندھ لیتے تھےان میں ہے بعض نہ بندآ دھی

> بندکونماز میں ہاتھ سے تھام لیتے تا کہ ستر نہ کھلنے یائے۔ ( بخاری ) اینے سے کم ترکود کھنا جاہیے

(٥٢٤٢) وَعَنْهُ رَائِنُوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتََّيْكُمْ ((إِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِيْ الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلْي مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ فِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ قَالَ ((أُنْظُرُوْا اِلْمِي مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمْ وَكَا تَنْظُرُوْ اِلْي مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ آجْدَرُ اَنْ لَا تُزْدِرُوْا

(۵۲۴۲) حفرت ابو ہریرہ ڈھٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظاھیم نے فرمایا: جوکوئی کسی ایسے مخص کور کیھے جواس ہے زیادہ سر ماییدار ہواور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتو اسے جاہے کہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے۔ ( بخاری و مسلم ) اورا کیک روایت میں اس طرح سے ہے کہ جوایئے سے نیجے

پنڈلیوں تک اوربعض کخنوں تک ہوتا لیعنی اتنااو نیجا ہوتا تھا کہوہ لوگ ایپنے نتہ

ک طرف دیکھے گا تواللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرے گا۔

## الفَصلُ الثَّانِيُ .....وسرى فصل فقیروں مسکینوں کے لیے خوش خبری

(٥٢٤٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ وَاللَّهُ مَاللُّمُ اللهُ مَاللًا مَا اللهُ مَاللًا مَا بِخَمْسِ مِاثَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . واظل مول كَ جوتيامت كا آ دهادن بـ (ترندى)

نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.))

اللهِ تَالِيُّهُ ((يَدْخُلُ الْفُقَراءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاغْنِيَاءِ فرمايا: غريب اورمخاج لوگ جنت ميں مالداروں سے يانچ سو برس يہلے

توضیح: قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے لحاظ ہے ایک ہزار برس کا دن ہوگا جبیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ يَوْمًا عِنُكَ رَ بُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ليني وه دن تير برب كزديك ہزار برس كا ہوگا جوتم شاركرتے ہواور دوسري آيت ميں ہے:﴿ فِيْ يَوُم كَانَ مِقْدَادُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ كماس كى مقدار پچاس ہزار برس كى ہوگى ليخى لوگ اس دن بہت يريثان ہوں گے اور كى کے کیے ہزار برس کی مقداراورکسی کے لیے بچاس ہزار برس کی مقدار کا ہوگا اور مونین موحدین کے لیے توابیا معلوم ہوگا جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے۔اور کا فروں اور نا فرمانوں کے لیے حساب و کتاب وغیرہ کی وجہ سے لمبااور تنصن دن ہوگا۔

٥ ٢٤١ صحيح بخارى كتاب الصلاة باب نوم الرجل في المسجد ٤٤٢ .

٥٢٤٢ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب لينظر الى من هو اسفل منه ٢٤٩٠ ـ مسلم كتاب الزهد والرقائق ٢٩٦٣ . ٥٢٤٣ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء ان فقراء والمهاجرين يدخلون الجنة ٢٣٥٣ ـ ٢٣٥٥ .

ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے دن عیش کے گھر ہوں میں گزر جاتے ہیں کیے

تو کافروں کے لیے بیدن مصیبت کا ہوگا اور مومنوں کے لیے آسان ہوگا۔

اس حدیث میں ہے کہغر بااورفقراء بہشت میں غنیوں اور مالداروں سے پانچے سو برس پہلے داخل ہوں گے۔اور پہلی فصل کی حدیث میں گزر چکاہے کہ چاکیس سال پہلے تو وہاں بتایا جاچکا ہے کہ وہ فقرائے مہاجرین کے لیے ہے اوراس حدیث میں فقراءاوراغنیا ءغیرمہاجرین ك ليے ہاس لياس ميں كوئى تعارض باتى نہيں رہتا۔

قرآن مجید کے اس لفظ سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ہزارسال کا ہوگا۔اور حدیث شریف میں ہے کہ پانچ سوسال پہلے جنت میں مختاج وفقراء داخل ہوں گے جوقیامت کا آ دھادن ہوگا تو قر آن وحدیث کے ملانے سے ظاہرا ہوا کہ ہزار کا آ دھاپانچ سو ہے تو حدیث ا بنی جگہ بھی درست ہے۔

(٥٢٤٤) وَعَنْ أَنَسِ وَلِثَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ طَلَّتُهِمْ قَالَ

(۵۲۴۴) حضرت الس والثنوئينان كرتے بيل كدرسول الله مَالَيْتُمْ بيدعا يراها ((اَللَّهُمَّ اَحْينِي مِسْكِيْنَا وَاَمِتْنِي مِسْكِيْنَا كرتے شے: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا وَاحْشُرْنِیْ فِیْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِیْنِ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ واحشرني في زمرة المساكين. "اله تعالى مكين بي كي لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((انَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ حالت میں زندہ رکھ اورمسکین ہی کی حالت میں مار اورمسکینوں کی جماعت ٱغْنِيَائِهِمْ بِٱرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّيْ كے ساتھ مجھے اٹھا۔''بين كرحفزت عائشہ واٹھانے عرض كيابارسول الله! ابيا الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةِ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي کیوں؟ آپ مُلافظ نے فرمایا اس لیے کہ بیمسکین لوگ مالداروں ہے الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ)) چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو جا <sup>ک</sup>یں گے۔ عائش<sub>ت</sub>م مسکینوں کواسنے دروازے ہے بھی خالی ہاتھ نہ جانے دینااگر پچھ نہ ہوتو تھجور کا ایک مکڑا دے رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

كراسے واپس كرو \_اورا بے عائشہ! تم مسكينوں سے محبت ركھنا اوران كواپنے قريب اٹھانا بٹھانا تو اللہ تعالیٰ تختے قیامت كے روز اپنے قريب رکھےگا۔(ترندی)

(٥٢٤٥) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اِلَى (۵۲۴۵) اور ابن ملجه نے اس حدیث کو ابوسعید والفوائے ہے "مسکینوں کی جماتع میں اٹھا'' تک ذکر کیا ہے۔

(۵۲۴۲) حضرت ابو درداء والثن بيان كرت بي كدرسول الله ظائيم في فر مایاتم میری خوشنودی کے لیے کمزوروں اور ضعفوں کو تلاش کر کے میرے یاس کے آؤ کیونکہ مہیں انہیں ضعفول اور مسکینوں کی برکت سے روزی دی جاتی ہےاورانہیں مسکینوں کی دعاؤں ہےوشمنوں پرفتح ہوتی ہے۔(ابوداؤد)

قَوْلِهِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ. (٥٢٤٦) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ اللَّاعَنِ النَّبِيّ اللَّامِ قَالَ ((ابْغُوْنِيْ فِيْ ضُعَفَائِكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ

أَوْتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَاثِكُمْ) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد.

٥٢٤٤ حسنـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء ان فقراء والمهاجرين ٢٣٥٢ـ شعب الايمان ١٠٥٠٧ـ الصحيحه ٣٠٨.

٥٢٤٥ ـ حسن سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب محالسة الفقراء ٢١٢٦ .

٥٢٤٦ صحيح الصحيحة ٧٧٩ سنن ابي داؤد كتاب الجهاد باب الانتصاء بردل الخيل ٢٥٩٤ .

(۵۲۷۷) حضرت اميد بن خالد ان عبدالله بن اسيد جانو بيان كرتے بين كه

رسول الله سُلِيْلِمُ فقراء اور مهاجرين كي دعاول سے دشنوں ير فتح حاصل

(٥٢٤٧) وَعَنْ أُمَيَّةَ بْن خَالِدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن ٱسِيْدِ وَلِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيُّكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ. (٥٢٤٨) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ ثَاثِنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَانِيمُ ((لَاتَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ فَإِنَّكَ كَاتَدْرِيْ مَاهُوَ كَاقِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ

رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ .

(۵۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھا بیان کرتے ہیں که رسول الله ظافا نے فرمایا: تم کسی فاسق اور فا برکی نعمت اور دولت پر رشک ند کرو اور نداس کی آرز وکرو کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہاس کے مرنے کے بعداس کے ساتھ کیا قَاتِلًا لَا يَمُوْتُ يَعْنِيْ النَّارَ)) رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ سلوک ہونے والا ہے۔اےعبداللہ،اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل اورمہلک ہے جواہے مرنے ہرگزنہیں دے گا۔ یعنی وہ جہنم کی

آگ ہے۔(شرح سنہ)

كرتے تھے۔(شرح البنہ)

لینی جب بیدولت مند نعمت پروروه مرکزجہنم رسید ہوگا تو جہنم اس کونہ بھی فٹا کرے گی اور نہ مارے گی بلکہ ہمیشہ اس کوزندہ رکھ کرستاتی رہے گی۔جیسا کہالڈتعالی نے فرمایا کہ جہنم میں ﴿لاَ يَعُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَ﴾' نیڌووواس میں مرے گااوروواس میں آ رام کی زندگی یہی بسر کرےگا۔"

#### د نیامومن کے لیے قیدخانہ

(٥٢٤٩) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ اللَّهِ وَقَالَ (۵۲۳۹) حضرت عبدالله بن عمرو نظفنًا بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُثلَيْفًا نے فر مایا: بیدو نیامومن کے لیے جیل خانداور خٹک سالی ہے۔ جو دنیا کوچھوڑ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالِيْمُ ﴿(الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ سَنَّتُهُ وَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَّةَ)) جاتا ہے تو وہ قید خانداور قحط کوچھوڑ دیتا ہے۔ بعنی اس سے نجات یا جاتا ہے۔ (شرح السنه)

جب الله تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں .....

(۵۲۵۰) حضرت قماده بن نعمان رُكْتُوْ بيان كرتے ميں كەرسول الله مُكَاتِيْجًا نے فرمایا: جب الله تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا ہے اس طرح بچا تا ہے جس طرح ہے تم میں کوئی اپنے بیار کونقصان دہ یائی ہے بچا تا

(٥٢٥٠) وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ﴿ ثَاثِثُوا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَالِيمُ قَالَ ((إذَا أَحَبُّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيْمَهُ الْمَآءَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. ہ۔(احرز بذی)

لیخی اللّه تعالیٰ اپنے محبوب بند ہے کو دنیا اتنی زیادہ نہیں دیتا ہے جس سے وہ خدائے تعالیٰ کو بھول جائے کیونکہ دنیا کا مال و دولت' و بال ہے توالیے وبال سے اور نقصان دہ چیز ہے اپنے محبوب بندے کو پر ہیز میں رکھتا ہے جس طرح سے بیار آ دمی کو نقصان پہنچانے والی چیز سے یر ہیز کرایا جاتا ہے۔

٥٢٤٧ - اسناده ضعيف شرح السنة ١٤/ ٢٦٤ ح ٢٠٦٢ - ارسال كي وجب شعف بـ

٥٢٤٨ - اسناده ضعيف- شيرح السنة ١٤/ ٢٩٤ ، ٢٩٥ - ٢٩٥ عبدالله بن اليمريم مجبول الحال اورجهم بن اوس غيرمعروف راوي ہے۔ ٥٢٤٩ - استناده ضعيف شرح السنة ١٤/ ٢٩٧ ح ٢٠٢ ع. عبدالله بن جناوه المعافري مجبول راوي بـ. -

<sup>•</sup> ٥٢٥ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الحمية ٢٠٣٦ .

#### موت اور قلت مال مومن کے لیے بہتر ہوئی ہیں ۔

(٥٢٥١) وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَيْلُمْ قَالَ ((إثْنَتَانَ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ ادْمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُرْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّة الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(٥٢٥٢) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُغَفَّل ثالثًا قَالَ جَاءَ

رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ثَالَيْمٌ فَقَالَ إِنِّي أُحِيُّكَ قَالَ ((أَنْظُرْمَا

تَقُوْلُ)) فَقَالَ وَاللَّهُ إِنِّي لِأُحِبُّكَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ قَالَ

((إنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا لَلْفَقْرُ أَسْرَعُ

اِلَى مَنْ يَعِبُّنِى مِنَ السَّيْلِ اِلَى مُنتَهَاهُ)) رَوَاهُ

التِّرْ مِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِبْبٌ.

(ا ۵۲۵) حضرت محمود بن لبيد طائفًا بيان كرتے بين كدرسول الله طائفيا في فر مایا: انسان دو چیزوں کوامیھانہیں سمجھتا ہے حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے حق میں اچھی ہیں۔ ایک تو موت کو پیندنہیں کرتا حالانکہ مومن کے حق میں فتنہ وفساو کے لحاظ سے موت بہتر ہے اور دوسرا وہ غریبی اور مال کی تمی مرغوب نہیں جانتا حالانکہ مال کی کمی اورغریبی اس کے حق میں بہتر ہے۔اس ليے كەجتناى مال كم ہوگاا تناہى قيامت ميں حياب كم ہوگااور جتنازيادہ مال ہوگاا تناہی تخت حساب ہوگا۔ (احمد)

(٥٢٥٢) حضرت عبدالله بن مغفل والفيَّا بيان كرت بين كها يك تخص في رسول الله مُناتِيعٌ كي خدمت مين حاضر هوكر يرعرض كما كه مارسول الله! مجع آ پ ہے محبت ہے آ پ نے اس سے فرمایا دیکھے کیا کہتا ہے۔اس نے پج وہی کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ مُلَقِيْع ہے محبت ہے پھر آپ مُلَقِيْع نے فرمایا:سوچ سمجھ کر کہد۔اسی طرح سے تین مرتبہ سوال و جواب کیا آخر میں آب مَنَالِيَّةُ نِهِ فرماما: الرَّحْجِي مجھ سے سچ رچ محبت ہےاور حقیقت میں تو مجھ

ہے تیجی محبت کرتا ہے تو تم میری طرح زیداورفقیری اورمختاجی کا سامان تیار کرلوادر رپہ بہت مشکل ہے' ہزاروں مصیبتیوں میں گرفیار ہوجاؤ گے میری محبت تمہاری بختاجی اور فاقد کشی کا سبب بنے گی تو مجھی بھو کے رہو گے بھی پیاہے رہو گے تو مختاجی اور فقیری وغربی میرے حیاہے والوں کے پاس بہت تیزی سے جاتی ہے جس طرح ہے پانی کاسلاب اپنے منتها کی طرف دوڑ تا ہوا جاتا ہے۔ (ترمذی) دعوت دین میں نبی کریم مُثَاثِیْنِم کی مشکلات

اللَّهِ تَلْيُمْ ((لَقَدْ أَخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ آحَدٌ وَلَقَدْ أُوْذِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يُوْذِي آحَدٌ وَلَقَدْ آتَتْ عَلَىَّ ثَلْثُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَ مَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَاْكُلُهُ ذُوْكَبَدٍ إِلَّاشَىٰءٌ يُوَارِيْهِ اِبِطُ بِلَالِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ وَ مَعْنَى الْحَدِيْثِ حِيْنَ خَرَجَ النَّبِيُّ مَنْ يُثِيُّمُ هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ إِبطِهِ .

(٥٢٥٣) وَعَنْ أَنَسَ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ا

(۵۲۵۳)حفرت انس بنانتهٔ بیان کرتے ہیں رسول الله مُکاثِیْم نے فر مایا: الله تعالیٰ کے بارے میں جتنامیں ڈرایا دھرکایا گیا ہوں اتنا کوئی شخص نہیں ڈرایا دھمکایا گیا۔اوراللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں مجھے جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں ا تنی کسی کونہیں پہنچائی گئی اور مجھ پر ایک بورامہینہ ایسا گز راہے جس میں نہ میرے کھانے کے لیے بچھتھااور نہ بلال کے لئے ۔کدکوئی جگروالا کھالیتا مگر تھوڑ اسا کھانا جو بلال کی بغل چھیائے ہوئے تھی یعنی معمولی می چیز جو بلال اینے پاس کیے ہوئے تھے۔ (ترمذی) امام ترمذی اس حدیث کا پیمطلب بیان فرماتے ہیں کہ شرکین کے ستانے کی دجہ سے آپ مکہ نے باہرتشریف

٥٢٥١ اسناده صحيح مسند احمد ٥/ ٢٧٤.

٥٢٥٢ ـ حسن ـ الصحيحه ٢٨٢٧ ، ٢٨٢٧ ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في فضل الفقر ٢٣٥٠ .

٥٢٥٣ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة ٢٤٧٢ .

کے گئے تھے تبلیغ اور وعظ ونصیحت کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے کہ حضرت بلال کے پاس کھانے کی صرف اتن چیز تھی جووہ اپنی بغل میں اٹھائے ہوئے ادھرادھرلے چلتے تھے۔

توضیح: یہ داقعہ ہجرت کانہیں ہے۔ بلکہ مکہ دالوں نے تو حیدی تبلیغ کے سلسلے میں جو آپ کو بہت ننگ کیا تو آپ منائی مکہ مکرمہ سے باہر مختلف گا دُل اور قبائل میں جا جا کر وعظ سناتے۔ آپ منائی کے ساتھ حضرت بلال بھی رہتے تھے اور یہ کھانے پینے کا سامان جیسے ستو کھ مورا در معمولی چیز بغل کے بنچے چھپائے رکھتے تھے۔ اور یہ دونوں حضرات تھوڑ اتھوڑ ااس میں سے لے کر کھالیتے تھے تو ایک ماہ تک یہی کیفیت رہی۔

اورصاحب لمعات نے اس واقعہ کوطا کف کا واقعہ بتایا ہے۔ رحمتہ للعالمین کے مصنف نے یہ لکھا کہ ابوطالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ کی زیادہ بہلیغی سرگرمیاں مکہ مکر مدیمیں رہیں۔ آپ کا وعظ بمیشہ ہوتا ہی رہتا تھا لیکن مکہ سے با ہرجانے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا ان دونوں کے انتقال کے تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد نبی اکرم ٹاٹیٹی مکہ مکر مدسے لکلے اور بیرون جات کو وعظ کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی مٹاٹیٹی کے ساتھ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ ڈٹاٹیٹ تھے مکہ اور طاکف کے درمیان جتنے قبیلے تھے سب کو وعظ سناتے اور تو حید کی منادی کرتے ہوئے نبی مٹاٹیٹی پاپیادہ طاکف پہنچ طاکف میں بنو ثقیف آبا دیتھ سرسبز ملک اور سرد پہاڑ پر رہنے کی وجہ سے ان کے خودر کی کوئی حدنہ تھی۔ وہاں کے سردارعبدیالیل مسعود، حبیب بہتیوں وہاں کے سردار تھے۔

نبی کریم مُناطِّعُ پہلے ان ہی سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک بولا میں کعبہ کے سامنے داڑھی منڈ وا دوں ، اگر تجھے اللّٰہ نے رسول بنایا ہو۔ دوسر ابولا'' کیا خدا کو تیر ہے سوااور کوئی بھی رسول بنانے کونہیں ملا' جسے سوار ہونے کی سواری بھی میسر نہیں' اس نے رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یاسر دار کو بنایا ہوتا۔''

تیسرابولا کہ میں تجھ سے بھی بات ہی نہیں کرنے کا۔ کیونکہ اگرتو خدا کارسول ہے جیسا کہتو کہتا ہے تب تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کورد کروں اورا گرتو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو مجھے شایان شان نہیں کہ تجھ سے بات کروں۔

نبی کریم مُلَاثِیمُ نے فرمایا اب میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات اپنے ہی پاس رکھواییا نہ ہو کہ یہ خیالات دوسر ہے لوگوں کے تفور کھانے کا سبب بن جا کیں۔ نبی کریم مُلَاثِیمُ نے وعظ کہنا شروع کردیا ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو سکھلا دیا تو ان لوگوں نے وعظ کے وقت نبی اکرم مُلَاثِیمُ پراتنے پھر چھینکے کہ حضورا قدس مُلَاثِیمُ لہو میں تر بتر ہو گئے خون بہہ بہہ کر جوتے میں جم گیا اور وضو کے لیے جوتا نکا لنامشکل ہوگیا۔

ایک دفعہ بدمعاشوں اور اوباشوں نے نبی کریم مُناٹینِم کواس قدرگالیاں ویں تالیاں بجا کیں چینیں لگا کیں کہ خدا کے رسول مُناٹینِم ایک مکان کے احاطے میں جانے پرمجبور ہوئے یہ جگہ عتبہ وشیبہ فرزندان ربعہ کی تھی انہوں نے دور سے اس حالت کو دیکھا اور نبی کریم مُناٹینِم پر کمان کے احاطے میں جانے کہا کہ ایک یلیٹ میں انگور کھ کراس شخص کو دے آؤے غلام نے انگور نبی مُناٹینِم کے سامنے لا کر رکھ دیئے۔
نبی مُناٹینِم نے انگور کی طرف ہاتھ برصا اور زبان سے فرمایا ''اور پھرانگور کھانے شروع کئے۔

عداس نے حیرت سے نبی مظافیظ کی طرف دیکھااور پھر کہایہ ایسا کلام ہے کہ یہاں کے باشند نے بیس بولا کرتے۔

نی کریم مُنْ الله ان نے فر مایا جم کہاں کے رہنے والے ہواور تمہار اند ہب کیا ہے۔

عداس نے جواب دیا۔ میں عیسائی ہوں اور مقام نینو کی کا باشندہ ہوں۔

عداس نے کہا۔ آپ کو کیا خبر کہ حضرت یونس بن متی کون تضاور کیسے تھے؟ نبی مَنْ اللّٰیُمُ نے فر مایا: وہ میر ابھائی ہے وہ بھی نبی تضاور میں بھی نبی ہوں۔

عداس یہ سنتے ہی جھک پڑااوراس نے نبی کریم طَالْقُم کے سر، ہاتھ قدم چوم لئے۔

عتبہ وشیبہ نے دور سے غلام کواییا کرتے دیکھااور آپس میں کہنے لگےلوغلام توہاتھوں سے نکل گیا۔ جبعداس اپنے آقاکے پاس آیا توانہوں نے کہا کمبخت مجھے کیا ہو گیاتھا کہ اس کے ہاتھ ، یاؤں ،سرچو منے لگ گیاتھا۔

يريثان حال كى نضيلت كالمريثان

عداس نے کہا'' حضور عالی! آج اس مخف سے بہتر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں۔اس نے مجھے الی بات بتائی جو صرف نبی ہی بتلا سکتا ہے۔

انہوں نے عداس کوڈانٹ دیا کہ خبر دار! کہیں اپنادین نہ چھوڑ بیٹھنا۔ تیرادین تواس کے دین سے بہتر ہے۔ (طبری)

ای مقام پرایک دفعہ وعظ کرتے ہوئے خدا کے رسول مُلاٹیا کے اتن چوٹیس لگیس کہ حضور مَلاٹیا ہے ہوش ہوکر گر پڑے۔حضرت زید بن حارثہ ڈاٹٹوئے آپ مُلاٹیا کواپنی پیٹیریرا ٹھایا۔ آبادی سے باہر لے گئے یانی کے حصینٹے دینے سے ہوش آیا۔

اس سفر میں اتنی تکلیفوں اور ایذ اوّں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج وغم اور صدمہ کے وقت بھی نبی مُثَاثِیُم کا دل خدا کی عظمت اور محبت سے بھر پور تھااس وقت جو دعاحضور مُثَاثِیُم نے ما نگی۔اس کے الفاظ یہ ہیں:۔

((اللَّهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوا فى على الناس يا ارحم الرحمين انت رب المسضعفين وانت ربى الى من تكلنى الى بعيد يجهمنى او الى عدو ملكه امرى ان لم يكن على غضب فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى اعوذبنوروجهك الذى اشرقت له الظلمت وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان ينزل بى غضبك اويحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الابك . ))

''الہی اپنی کمزوری بے سروسا مانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیر ہے سامنے فریاد کرتا ہوں' توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم
کرنے والا ہے۔ در ماندہ عاجزوں کا مالک تو ہی ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے جمھے کس کے سپر دکیا جاتا ہے کیا بے گانہ
شریوں کے یااس دشمن کے جو کام پر قابور کھتا ہے لیکن جب مجھ پر تیراغضب نہیں تو اس کی مجھے پچھ پرواہ نہیں۔ کیونکہ تیری
عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نورسے پناہ چا ہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روثن ہوجاتی ہیں اور
دنیاودین کے کام اس سے ٹھیک ہوجاتے ہیں کہ تیراغضب مجھ پر اترے یا تیری نارضا مندی مجھ پر وار دہو۔ مجھے تیری ہی رضا
مندی اور خوشنودی در کارہے اور نیکی کرنے یا بدی سے نیجے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔''

نبی کریم مُنَّاثِیْمُ نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے ریجی فر مایا کہ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں بدعا کروں اگر بیلوگ خدائے تعالی پرایمان نہیں لائے تو کیا ہوا۔امیدہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرورا یک خدا پرایمان لانے والی ہوں گی۔ (صیح مسلم) نبی کریم مُنَّاثِیْمُ کی فاقہ کشی

(٥٢٥٤) وَعَنْ آبِيْ طَلْحَةَ وَثَاثِهُ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى ( ٥٢٥٣) حصرت ابوطلحه الْاثْنُ بِيان كرتے بين كه بم نے بھوك كى رسول رَسُوْلِ اللهِ طَائِنُ الْجُوْعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ الله طَائِنُ اللهِ عَلَيْنَ كَى روز سے فاقد كشى كى وجہ سے تحت بھوك كى

٥٢٥٤ ـ ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في معشية اصحاب النبيّ ٢٣٧١ .

حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّ بَطْنِهِ عَنْ جَس كااظهارآ پ مُلَّيِّهُ كِسامنے كيااوراپ بيك سے كيڑاا لِهَا كروكھايا حَجَرَيْنِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . كەبھوك كى وجەسے ہم نے اپنے پيٹے پر پتھر باندھ رکھا تھا تا كەاس كے سہارے سے اٹھ بیٹھ کیس۔اور عرب كے لوگ شدت بھوك كے وقت پیٹ پر پتھر باندھ لیا كرتے تھے ہم نے توایک ہی پھر باندھ رکھا تھا

ہوں اللہ منگائی نے اپنے شکم مبارک سے کپڑااٹھا کر دکھایا تواو پر تلے آپ منگائی کے شکم مبارک پر دوپھر بندھے ہوئے تھے جس سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم سے زیادہ آپ منگائی ہمو کے ہیں۔ (تر ندی)

توضیح: اس حدیث سے واضع طور پرمعلوم ہوا کہ حضور اکرم ٹاٹیٹی ہمیشہ دعا کیں کیا کرتے تھے کہ یااللہ ایک روز کھانا دیتا کہ میں تیراشکرا داکروں اور ایک روز بھوکا رہوں تا کہ تچھ سے رزق طلب کروں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ٹاٹیٹی کے شکم مبارک پر دو پھر بند ھے رہتے تھے تا کہ امت کو عبرت حاصل ہو۔

(٥٢٥٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعِيْبٍ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمْ اللَّهُ عَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَظَرَ فِي فَيْ دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُو قَوْقَهُ فَاقْتَذَى بِهِ وَنَظَرَ فِي فَيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا دُنْيَاهُ الله عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ فَظَرَ فِي دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُو دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ الله مَنْ هُو دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ الله مَنْ هُو دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ اللّهُ مَنْ هُو دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ اللّه مَنْ هُو دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ هُو دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللل

(۵۲۵۵) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹٹئیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹنائٹٹم یا اہل صفہ کو بھوک نے بہت کہ حکابہ کرام ٹنائٹٹم یا اہل صفہ کو بھوک نے بہت کر رکھا تھا تو رسول اللّٰه مُناٹٹیٹم نے ایک ایک تھجور عطا فرمائی۔ (ترمذی)

ر کا ۲۵۲۵) حضرت عمرو بن شعیب را الله علی والداوروه ان کے دادا سے قتل کرکے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی آنے فرمایا: یہ دو با تیں جس شخص میں پائی جائیں گی تو الله تعالی اس کوشکر گزار اور صبر کرنے والا لکھتا ہے۔
ایک تو یہ جواپنے دین کے بارے میں اپنے سے او نچے شخص کو دیکھتا ہے تو اس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو دنیا کے لحاظ سے آپ سے نیچ کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالی نے کہ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالی نے نیچ شخص پر فضیات دی ہے تو اس کو اللہ شاکر اور صابر لکھ لیتا ہے اور جو اپنے دین میں اپنے سے نیچ کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھی دیکھا وہ بھی ایسا ہی ہو جا تا ہے اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اور نجو کھتا ہے تو اس کے دیکھی دیکھا وہ بھی ایسا ہی ہو جا تا ہے اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اور نجو کھتا ہے تو اس شخص کی طرح نصیحت ووعظ نہ سننے کی وجہ سے افسوس کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالی شاکرو صابر نہیں لکھتا۔ (تر نہ ی

# اَلْفَصُلُ التَّالِثُ ..... تيسرى فصل

فقراءمہاجرین کے لیے بشارتِ نبوی

(٥٢٥٧) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ ( ٥٢٥٧) حضرت ابوعبد الرحمٰن عبلى رَّاكَ نَهُ المَّهِ عَبِد الله

٥٢٥٥ صحيح سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٣٤ ـ ٢٤٧٤ .

٥٢٥٦ - اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٥٨ - ٢٥١٢ - منى بن الصباح ضعف ٢٥٠٥ - ٥٢٥ مسلم كتاب الزهد والرقاق ٢٩٧٩ .

بن عمرو دافن سے سنا ان سے کسی نے یہ بوجھا کہ کیا ہم فقراءمہاجرین میں ے نہیں ہیں؟ یعنی ہم فقرائے مہاجرین میں سے ہیں۔حضرت عبدالله ڈٹائیڈ نے اس سے کہا کیا تیرے یاس ہوی ہے جس کے پاس تو ٹھکا نالیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بوی ہے۔ پھر کہا کیا تیرے پاس کوئی مکان ہے جس میں تورہتا سہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا تو تم غنی لوگوں میں ہے ہوفقیروں میں سے نہیں ہواس نے کہامیرے پاس ایک خدمت گزارخادم بھی ہےتو حضرت عبداللہ ڈٹاٹئانے کہا پھرتو تم با دشاہوں میں سے ہو۔ پھر کہا حضرت عبد الرحمٰن نے کہ تین شخص حضرت عبد الله بن عمرو والثنائ کے پاس آئے'میں اس وقت ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان تینوں نے حضرت عبد الله ره النوائية المراجن كى كنيت الوحمة تقى كها الموحمة الممسى چيز برقا درنهيس بيس نہ خرچ برچ ہے نہ سواری ہے اور نہ کوئی ساز وسامان ہے۔حضرت عبد الله والنيون ان سے كهاتم كيا جا ہتے ہوليعنى كيا ما تكتے ہو؟ اگرتم جا ہوتواس وقت واپس چلے جاؤ۔ ہارے پاس اس وقت دینے کے لیے نہیں ہے جب الله تعالی تمہارے لیے کوئی چیز مہیا کردے گا پھرتم آنا جو پچھ میسر ہوگا۔دے دوں گا اورا گرتم چا ہوتو میں بادشاہ کےسا منے تمہارا معاملہ پیش کر دوں وہ جو

مالداروں سے جالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔توان لوگوں نے کہاتو ہم سب صبر کریں گےاورکسی سے کچھنییں مانگیں گے۔ (مسلم) (۵۲۵۸) حضرت عبدالله بن عمرو رفاتنو بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹے ہوئے تھے اورنقرائے مہاجرین کی ایک جماعت حلقہ باندھے بیٹھی ہوئی تھی اتنے میں رسول الله مُناقِظُ مسجد میں تشریف لائے اوران کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھ گئے میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ مالیا فی فرمایا فقرائے مہاجرین کو جانے کہ خوش ہو جائیں اس بات کی وجہ سے کہ قیامت کے روز ان کے چہرے مسرت سے حیکتے ہول گے کیونکہ بیلوگ مالداروں سے حیالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔راوی کابیان ہے كدآب كاليظم كى اس بشارت كوس كريس نے ديكھا كفقرائ مهاجرين كا رنگ چیک اٹھالینی خوش کے مارےان کے چبرے حیکنے د کنے لگے۔حفرت عبدالله بن عمرو والتأوراوي حديث نے بيان كيا كهاس وقت مجھےاس بات كى آرزوہوگی کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتایا ان میں سے ہوتا۔ (داری)

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَسَالَهُ رَجُلٌ قَالَ ٱلسَّنَا مِنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ٱلكَ إِمْرَأَةٌ تَاوِيْ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ٱلكَ مَسْكِنٌ تَسْكُنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْاَغْنِيَآءِ قَالَ فَإِنَّ لِي خَادِمًا قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَجَآءَ ثَلْثَةُ نَفْرِا لَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوْايَا آبَا مُحَمَّدٍ آنَا وَاللَّهِ مَانَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لانَفْقَةٍ وَلا دَابَّةٍ وَلا مَتَاع فَقَالَ لَهُمْ مَاشِئتُمْ إِنْ شِئتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنًا فَاعْطَيْنَاكُمْ مَايَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئتُمْ ذَكَرْنَا آمْرَكُمْ لِلْسُلْطَانَ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ تَلَيُّمْ يَقُوْلُ ((إنَّ فُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْأَغْنِيَآءَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِٱرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا)) قَالُوْا فَإِنَّا نَصْبرُ لانسألُ شَيْئًا۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ع ہے گاتہ ہیں دے دے گا اور اگر جا ہوتو صبر کرو۔ اور رسول الله ظائیاً کو بیفر ماتے ہوئے میں نے ساہے کہ فقراءمهاجرین بہشت میں

> (٥٢٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ثَنَّاتُنَا قَالَ بَيْنَمَا أَنَا قَاْعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِّنْ فُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ قُعُودٌ إِذْ دَخَلَ النَّبِيُّ طَلَّيْتِمْ فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ فَقُمْتُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ طَالِيًّا ((لِيبَشِرَ فُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّوَجُوْهَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْآغْنِيَآءِ بِأَرْبَعِيْنَ عَامًّا)) قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَنْوَانَهُمْ اسْفَرَتْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ مَعَهُمْ أَوْ مِنْهُمْ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ .

٥٢٥٨ ـ صحيح ـ الصحيحه ٨/ ٢٢٠ ـ سنن الدارمي كتاب الرقاق باب في دخول الفرقاء الجنة قبل الاغنياء ٢/ ٣٣٩ ح ٢٨٤٧ .

رسول كريم مَالينيم كي سات بدايات

(٥٢٥٩) وَعَنْ اَبِيْ ذَرِّ ﴿ثَاثِثَةِ قَالَ اَمَرَنِيْ خَلِيْلِيْ بِسَمْع آمَرَنِیْ بِحُبِّ الْمَسَاكِیْنِ وَالدُّنُوِّمِنْهُمْ

وَآمَرَنِيْ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَدُوْ نِيْ وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَفَوْقِيْ وَاَمَرَنِيْ أَنْ أَصِلَ الرَّحْمَ وَإِنْ

أَنْ أَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِيْ أَنْ لَا آخَافَ فِيْ اللَّهِ لَوْمَةَ لائِيمٍ وَآمَرَنِيْ آنْ أُكْثِرَ مِنْ

أَذْبَرَتْ وَأَمَرَنِيْ أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِيْ

قَوْلَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(٥٢٦٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ

رُوَاهُ أَحْمَدُ.

(۵۲۵۹) حضرت ابو ذر ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں میرے جانی دوست رسول اللّٰه مَثَاثِينًا نے مجھےان سات باتوں کے کرنے کا حکم دیا۔ (۱) مجھے حکم دیا کہ مسكينول كےساتھ محبت كرواوران سےقريب رہو۔ (٢) اوراس بات كاتھم دیا کمایے سے نیچ در جے والوں کودیکھواورایے سے او نیچ در جے والوں کو نہ دیکھو۔ (۳) اور مجھے اس بات کا حکم دیا کہاینے قرابت داروں کے ساتھ صلد حی کروں اگر چہوہ لوگ میرے ساتھ بائی کاٹ کریں۔ (۴) اور اس بات کا حکم دیا کہ میں مجھی کسی شخص ہے کوئی چیز نہ مانگوں۔(۵)اور پیجی تحكم ديا كه مين حق اورسج بات كهول اگر چه لوگول كوتلخ اور كرُ وي معلوم \_ (٢) اوراس بات کا تھم دیا کہ میں اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی

ملامت سے نیڈ روں اور ندامر بالمعروف اور نبی عن اُنمنکر کرنے میں کسی ہے ڈروں۔(۷)اور مجھے اس بات کا تھم دیا ہے کہ میں لاحو ل ولا قوة الا بالله كوكثرت سے كہتار مول يرسب باتيں اس خزانے كى بيں جوعرش اللي كے ينجے بـ (احمد)

رسول کریم مَالْثِیْنِ کی بیند

(٥٢١٠) حفرت عائشه والما بيان كرتى بين كدرسول الله ماليا كودنياك چزوں میں سے بہ تین چزیں بہت مرغوب اور پیندیدہ تھیں۔ (۱) کھانا

اللَّهِ كَالَيْتِمْ يُعْجِبُهُ مِنَ الدُّيْنَا ثَلَثَةٌ الطَّعَامُ وَ النِّسَآءُ وَالطِّيْبُ فَأَصَابَ إِثْنَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدًا

أصَابَ النِّسَآءَ وَالطِّيْبَ وَلَمْ يُصَبِ الظُّعَامِ.

(۵۲۲۱) حضرت انس والثين بان كرتے بس كه رسول الله ماليلم نے (٥٢٦١) وَعَنْ أَنَس إِنْ أَعَلَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالَّيْلِمَ

((حُبّبَ إِلَىَّ الطِّيْبُ وَالنِّسَآءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِيْ الصَّلْوةِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ ابْنُ

فرمایا: مجھے خوشبو اور عورتیں بیندیدہ ہیں اور میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز

میں ہے۔(احد نسائی)

تبھی آ سودگی کےساتھ کھانانہیں ملا۔ (احمہ )

الْجَوْزِيْ بَعْدَ قَوْلِهِ حُبِّبَ اِلَيَّ مِنَ الدُّنيَّا. د نیاوی عیش وآرام سے بیچنے کی نصیحت (٥٢٦٢) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ثَلْثُوْ اَنَّ رَسُوْلَ

(۵۲۷۲)حضرت معاذبن جبل التُنْفِيان كرتے بن كدرسول الله مُلَاثِيْمُ نے

(۲)عورتیں (۳) خوشبو۔ تو دو چیزیں آپ مُلاٹیا کو حاصل ہو کیں اورایک

چیز کماحقهٔ نہیں ہوئی ۔خدا نے عورتیں بھی عنایت فرمائیں اورخوشبوبھی لیکن

جب ان كوملك يمن كا كورز بنا كر بيهجن ككة توييفسيحت فرمائي كه معاذ! تم

٥٢٥٩ استاده حسن مستد احمد ٥/ ١٥٩.

اللَّهِ تَالِيُّمُ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ((إيَّاكَ

٥٢٦٠ اسناده ضعيف مسند احمد ٦/ ٧٢ رجل مجبول بـ

٥٢٦١ - اسناده حسن ـ مسند احمد ٣/ ٩٩ ١ ـ سنن النسائي كتاب النساء باب حب النساء ٣٣٩١ .

٢٢٦٥ - اسناده حسن - مسند احمد ٥/ ٢٤٣ - الصحيحه ٣٥٣ .

وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَاللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ)) رُواهُ أَحْمَدُ.

(٥٢٦٣) وَعَنْ عَلِيّ رَائِئُوا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْيُمُ ((مَنْ رَضِيَ مِنَ اللهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ . )) (٥٢٦٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ تَالِيْمُ ((مَنْ جَاعَ أَوْ إِحْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يَّرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلال)) رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَب الأثمان. (٥٢٦٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ اللَّهُ عَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِئًا ﴿ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَا الْمُتَعَفِّفَ آبَا الْعَيَالِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

(٥٢٦٦) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثَالَتُ قَالَ إِسْتَسْقَى يَوْمًا عُمَرُ فَجِيءَ بِمَآءٍ قَدْ شِيْبَ بِعَسْلِ فَقَالَ إِنَّهُ لَطَيَّبٌ لَكِنِّى ٱسْمَعُ اللَّهُ

عَزُّوَجَلَّ نَعٰي عَلَى قَوْم شَهَوَاتِهِمْ فَقَالَ أَذْهَبْتُمْ طَيّبَاتِكُمْ فِيْ حَلُوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَاخَافَ أَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجَّلَتْ لَنَا فَلَمْ

دنیوی عیش و آرام اور آرائش اورزیبائش سے بیجة رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نک بندے عیش بیندنہیں ہوا کرتے۔(احمہ)

(۵۲۷۳) حضرت على مُؤلِّنْهُ بِيان كرتے ہيں كەرسول الله مَالْيُئِمْ نے فرمايا: جو

الله تارک وتعالی کی تھوڑی دی ہوئی روزی سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑ کے مل سے راضی ہوجائے گا۔ (بیہی )

(۵۲۲۴) حفرت ابن عباس والنَّهُ بيان كرت بي كدرسول الله مَالَيْهُمُ في فرمایا: جو بھوکا ہو یامحتاج ہوجائے اوراس نے اپنی بھوک اور عتاجگی کولوگوں سے چھایا کسی کے سامنے طاہز ہیں کیا اور کسی سے سوال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ اس کو حلال طریقے سے ایک سال کی روزی عطا فرمائے۔ان دونوں حدیثوں کو پہنتی نے روایت کیا ہے۔

(۵۲۷۵) حضرت عمران بن حميين والنيؤيمان كرتے ميں كدرسول الله مَالنيكم نے فرمایا: الله تعالی این اس مومن بندے سے محبت رکھتا ہے جوفقیر اور حاجت مند بوعفيف ياك دامن اور يارسا بواورعيال دار بال بجول والا ہے۔(ابن ماجبہ)

حضرت عمر والغيو كى دنياسے بے رغبتى

(۵۲۷۷) حضرت زید بن اسلم ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر دلائنوً نے بینے کے لیے یانی طلب کیا۔ جوآپ ڈاٹٹو کے پاس لایا گیااس میں شہد ملا ہوا تھا تو حضرت عمر ٹاٹھڑنے فرمایا بیشہد کا شربت بہت لذیذ اور خوش ذا نقد ہے۔ لیکن میں نے اللہ تعالی سے یہ بات سی ہے کہ اس نے ایک ایسی قوم پرعیب لگایا ہے جواپی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تھے جیسا کہ خدائ یاک نے قرآن مجیدیں بیفرمایا ہے: ﴿ اذهبتم طیباتكم في حيوتكم الدنيا و استمتعتم بها، تم ونياوي زندگي مين مزے اڑا چکے اور فائدہ اٹھا چکے تو میں اس بات سے خوف کھا رہا ہوں کہ ہاری نیکیوں کابدلہ دنیاہی میں ہمیں دیا جارہا ہے۔ بیفر ما کرشہدے شربت کو

٥٢٦٣ - اسناده ضعيف شعب الايمان ٤٥٨٥ - الضعيفه ١٩٢٥ - انقطاع كي وجرس ضعيف ٢٠٠

نہیں یا بلکہواپس کردیا۔(رزین)

يَشْرِبْهُ ـ رَوَاهُ رَزِيْنٌ .

٥٢٦٤ - اسناده ضعيف جداً- شعب الايمان ١٠٠٥ - ابوعبدالطن الملي كذاب --

٥٢٦٥ - اسناده ضعيف - سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب فضل الفقراء ١٢١١ - موى بن عبيدة ضعيف باورقاسم بن مهران كاسيدنا

عمران ہے ساع ثابت نہیں۔ ٥٢٦٦ - سندنامعلوم ب-

اس حدیث سے معلوم ہوا کہاللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دھیان ہروفت آخرت کی چیزوں پر ہوتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار

کرتا ہے۔

(٥٢٦٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمُؤْوَ قَالَ مَا شَبِعْنَا مِنْ (٥٢٦٤) حَفْرت عبدالله بن عمر المُؤْمِينِ ابْنِ عُمَرَ الْمُؤُودَ عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَل

٥٢٦٧ صحيح بخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر ٢٢٤٣.

## بَابُ الْاَمَلِ وَالْحِرُصِ آرزواور حرص كابيان

ناجائز آرزواور حرص وطمع ولا لی نہایت ہی ہری چیزیں ہیں جس سے فانگی زندگی نا گوار ہوجاتی ہے۔ عربی میں اس کوشے بھی کہتے ہیں اس سے حد جیسی مہلک بیاری پیدا ہوجاتی ہے۔ زیادہ تر مال کی محبت میں پیدا ہوتی ہے مثلاً خاوند کوا پنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اہل اس سے حد جیسی مہلک بیاری پیدا ہوجاتی ہے۔ زیادہ تر مالی بیوی خاوند کواس کی مرضی کے مطابق دوسرا نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوتی معاشرے میں فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ بعض حریص ہوجاتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَ اُخْضِرَ بِ الْاَنْفُسُ الشَّحَ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَقُوا فَتَ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴾ اور طبیعتوں (نفوس) میں حرض دھری ہے اور اگرتم احسان کرواور تقوی اختیار کروتو اللہ تعالیٰ کوتمہارے کاموں کی ساری خبرہے۔''

میاں یوی دونوں حرص چھوڑ کراحسان اور تقوی کو اپنا شعار بنالیں تو ان کے سب کام سدھرے رہیں گاور جب سب کام ٹھیک ٹھاک سرز دہونے لگیں گے تو کامیا بی بی کامیا بی ہے اللہ تعالی نے بی فرمایا کہ: ﴿ وَمَنْ یُّوقَ شُحَّ نَفُسِه فَاُولَیْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ اور جواپیے جی کولا کی سے بچایا گیاوبی کامیا بے 'اور پیش' اور آرز و وحرص وطمع کچھز وجین ہی میں مخصر نہیں ہیں بلکہ تقریباً ہم انسان میں پائی جاتی ہیں اور ہر چیز میں بعض مرتبدانسان اپنی حیثیت اور مرتبہ سے زیادہ عزت وغیرہ حاصل کرنے کی آرز و کرتا ہے جیسے زیادہ لمی عمر کا خواہش مند ہونا اور زیادہ مال و دولت سمیٹنا وغیرہ اللہ تعالی نے اس کی اس طرح اصلاح فرمائی ہے: ﴿ وَ لَا تَتَمَنَّوُ اَ مَا فَضَلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَ کُمْ عَلَی بَعْضِ لِلرِّ جَالِ نَصِیبٌ مِّیَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلدِّسَاءِ نَصِیْبٌ مِّیَّا اکْتَسَبُنَ وَسُمُلُوا اللّٰهُ مِنْ فَضُلِهِ إِنَّ اللّٰهُ بِهِ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴾ اور اس کی ہوں نہ کروجس میں اللہ تعالی نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے مردوں کے لیے ان کی کار اللہ تعالی ہے ان کی کار اللہ تعالی ہے ان کی کار اللہ تعالی ہے ماگواں کے فضل میں حصہ بیک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور کور توں کے لیے ان کی اور اللہ تعالی ہے ماگواں کے فضل میں حصہ بیک اللہ تعالی ہم چیز کو جانتا ہے۔

## ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ.....يبانُصل

موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے

(٥٢٦٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ثَالِيمٌ خَطًّا مُّرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ ﴿

خُطَطًا صِغَارًا إلى هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِيْ فِي الْوَسْطِ فَقَالَ ((هٰذَا الْإِنْسَانُ وَهٰذَا

آجَلُهُ مُحِيْظٌ بِهِ وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ آمَلُهُ وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْآعْرَاضُ فَإِنْ آخْطَاهُ هٰذَا نَهَسَهُ

اس کےعوارض لینی بیاریاں اور مصبتیں ہیں کہا گرایک مصیبت سے چھٹکارا هٰذَا وَ إِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(۵۲۷۸) حضرت عبدالله بن مسعود والثيناء مان كرتے بين كه رسول الله مَالْيَامُ نے چوکورلکیریں کھینچیں ایک لکیر درمیان میں اور ایک لکیریا ہراور بہت ہی ۔ حچھوٹی حچھوٹی کئیریں درمیان والی کئیر کے ساتھ کھنچیں تو درمیان والی لمبی لکیر کے بارے میں فرمایا کہ بیانسان ہے اور جاروں طرف سے جوکیسریں گھری موئی ہیں بیاس کی موت ہے اور جو کیبر احاطہ سے باہر نکلی ہوئی ہے بیاس کی آ رزو ہےاور درمیان والی کلیر کیساتھ جو بہت سی چھوٹی چھوٹی کلیریں ہیں وہ

ملااوراس سے نجات ہوئی تو فوراً دوسری مصیبت نے اس کوآ دبوجیا اوراگراس سے نجات ملی تو تیسری پریشانی نے آ پکڑا۔ ( بخاری )

توضیح: اس مربع لکسری فرضی بیشکل سمجھ لیجے کہ ایک لکسر کے حیاروں طرف لکسریں گھری ہوئی ہیں بیموت ہے اور درمیان والی لمبی لکسر انسان ہے اوراس انسان کے دونوں جانب جو بہت ی کیسریں ہیں وہ اس کی بیاریاں ہیں اور جو کیسر سے باہرا یک چھوٹی سی کیسر ہے وہ اس کی آرزو ہانسان مہدے کدیعنی مرگ تک بہت ی مصیبتوں میں گھرار ہتا ہے اگر خدا خدا کرتے کسی ایک مصیبت سے چھٹکا رامل جاتا ہے تو تھوڑی ہی درے بعدویے ہی اس سے کم یازیادہ دوسری مصیبت یا بیاری میں مبتلا موجاتا ہے پینکروں دوادار واور مختلف تدبیروں سے اگراس سے نجات حاصل ہوگئ تواس سے بھی آ رام کا سانس بھی نہ لینے پایا کہ اور کوئی نا گہانی آفت میں پھنس جاتا ہے اس طرح سے مختلف آفات اور مصائب میں سھنتے پھنساتے آخر میں موت آ ہی جاتی ہے اور اس کی من مانی آرزو دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کی آرزوموت ہے بھی آ گے برھی ہوئی ہے انسان کوچاہیے کتوت لا یموت پر قناعت کر ہے اور اس قتم کی ہزاروں حرص وطمع اور بے کار آرز وؤں سے کنارہ کش اورا لگ تھلگ رہے۔

(٥٢٦٩) وَعَنْ أَنْسِ وَلَا فَيْ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ تَالِيًا ﴿ (٥٢٦٩) حضرت انس ولا فَيْنِيان كرتے بي كدرسول الله تاليًا في بهت ى

خُطُوْطًا فَقَالَ ((هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ فَبَيْنَمَا لَكِيرِي كَلِيحَ كُرْمِ ما ياكه يه وروج اوريواس كي موت بوه الى طرح س هُوَ كَذَالِكَ إِذْجَآءَ هُ الْخَطُّ الْآقْرَبُ)) رَوَاهُ آرزومیں رہتا ہے یہاں تک کقریب والی لکیراس کے پاس آجاتی ہےوہی الْبُخَارِيُّ. موت ہے۔ (بخاری)

بوڙ ھالا کي

(۵۲۷۰) حطرت انس والثنويمان كرتے بس كه نبي مَالِينَا في خرمايا: انسان بوڑ ھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے بڑھا ہے میں بھی جوان رہتی ہیں ایک مال کی حرص کداس کے جمع کرنے میں بے انتہا لا کچ بوھاتا ہے

ابْنُ ادَمَ وَيَشُبُّ مِنْهُ إِثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ

(٥٢٧٠) وَعَنْهُ ثَاثِثُوْ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ثَالِيُّكُمُ ((يَهْرَمُ

وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٢٦٨ ـ صحيح بخاري كتاب الرقاق باب في الامل وطوله ٦٤١٧ .

٥٢٦٩ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب من بلغ في الامل وطوله ٦٤١٨ .

<sup>•</sup> ٥٢٧ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله اليه ٦٤٢١ ـ مسلم كتاب الزكاة باب كراهة الحرص على الدنيا ١٠٤٧ .

اور دوسرالمبی عمر کی خواہش پر کہ بہت دنوں تک زندہ رہوں گاابھی میں نہیں مروں گا۔ ( بخاری ومسلم )

(٥٢٧١) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ثُلَّتُمْ عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيْمُ ا قَالَ ((لا يَزَالُ قُلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِي إِثْنَيْنِ فِيْ

حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْآمَلِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### جوان ہی رہتی ہیں۔ مصل مصل ایک کا میں شام

ساتھ برس والے کے لیے کوئی بہا نڈیس

(١٧٢) وَعَنْهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْمُ اللهِ طَلَيْمُ نَهِ اللهِ طَلَيْمُ نَهِ اللهِ طَلَيْمُ نَهِ اللهِ طَلَيْمُ نَهِ اللهِ طَلَيْمُ عَلَى اللهِ طَلَيْمُ عَلَى اللهِ طَلَيْمُ عَلَى اللهِ طَلَيْمُ عَلَى اللهِ طَلَيْمُ اللهِ طَلِيمُ اللهِ طَلَيْمُ اللهِ طَلِيمُ اللهِ طَلِيمُ اللهُ طَلِيمُ اللهُ طَلِيمُ اللهُ طَلِيمُ اللهِ طَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ طَلِيمُ اللهُ طَلِيمُ اللهُ اللهُ طَلِيمُ اللهُ طَلِيمُ اللهُ اللهُ طَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ طَلَيْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

توضیح: لغات الحدیث میں اس حدیث کے ترجمہ میں بیلھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے عذر کا کوئی موقع باتی نہیں رکھا جس کوساٹھ برس کی عمر تک پہنچادیا (اس عمر میں بھی اگروہ گنا ہوں سے بازنیہ آیااور تائب نہ ہوا تواب اس کوعذر کا کوئی کل نہیں رہا)۔

#### انسان کا پیٹے مٹی ہی بھرے گا

سکے گی۔ یعنی مرنے کے بعداس کی آرزوختم ہو جائے گی اوراللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جواسکی طرف متوجہ ہوتا ہے اورخدااس کوتو بہ کی تو فیق دیتا ہے جواس کی طرف متوجہ ہو۔ ( بخاری وسلم )

كَاتُوفِيْقُ دِيتَا ہِے جُواس كَى طرف متوجہ ہو۔ (بخارى ومسلم) (٧٧٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْتُو قَالَ اَخَذَ رَسُولُ

اللهِ تَالِيْمُ بِبَعْضِ جَسَدِىْ فَقَالَ ((كُنْ فِى الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيْلِ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِىْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِئُ

(۵۲۷۳) حفزت ابن عمر والثلاثيان كرتے بيں كه رسول الله تلائي نے مير حبيم كي بعض حصے يعنى كندھے كو كيو كرفر مايا كه تم دنيا ميں اس طرح

(۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی طافیا نے فرمایا

بوڑھے آ دمی کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے ایک دنیا کی محبت میں اور

ر ہوسہوجس طرح کوئی مسافر یا راستہ چلتا ہوا راہ گیر ہو۔اورتم اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں ثیار رکھو۔ (بخاری)۔

## اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فُصل

(٥٢٧٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ مَرَّبِنَا ﴿ ٥٢٧٥) حَفْرت عبدالله بن عمرو الثَّخْبَايان كرتے ہيں كدرسول الله ظَالْتِكُم كا

٥٢٧١ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله اليه في العمر ٦٤٢٠ مسلم كتاب الزكاة باب كراهة الحرص على الدنيا ١٠٤٦ .

٧٧٢٥ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله اليه في العمر ٦٤١٩.

٥٢٧٣ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال ٦٤٣٦ ـ مسلم كتاب الزكاة باب لو ان لابن آدم واديين لا بتقى ثالثاً ١٠٤٩ .

٥٢٧٤ - صحيح بخارى كتاب الرقاق باب قول النبيّ كن فيّ الدنيا كانك غريب ٦٤١٦ .

المنظمة المنظم رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتِيْكُمْ وَأَنَا وَأُمِّى نُطَيِّنُ شَيْئًا فَقَالَ گزر ہمارے پاس سے ہوا اور میں اور میری ماں دونوں اینے مکان کی مَاهٰذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ شَيْءٌ نُصْلِحُهُ قَالَ حجت کی مرمت کررہے تھے۔آپ ٹاٹٹا نے دیکھ کرفر مایا کہ عبداللہ ہتم کیا

((اْلَامْرُ اَسْرَعُ مِنْ ذَالِكَ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ کررہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اس کی در تنگی اور اصلاح کررہا ہوں وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ. آپ مُلَاثِيمً نے فرمايا: موت اس سے زيادہ پہلے آجانے والى ہے۔ يعني گھر کے اور دوسری چیز کے گرنے پڑنے اور خراب ہونے سے پہلے ہی موت کے آجانے کا امکان ہے۔ (تر مذی احمد ) مطلب بیہ ہے کہ موت کا

آ ناتیتی ہے توان جھڑوں میں کیوں پڑے ہوکوئی ایبا کام کرو جوموت کے بعد کام آئے۔

(٥٢٧٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ثِلْثُونَ اَنَّ رَسُوْلَ (۵۲۷۷)حضرت عبدالله بن عباس رفائفُ؛ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُثاثِيْلِم اللَّهِ ثَالِيْمٌ كَانَ يُهْرِيْقُ الْمَآءَ فَيَتَيَمَّمُ بِالتُّرَابِ پیشاب کرتے تھے تومٹی ہے فراغت کے بعد تیم کر لیتے تھے میں عرض کرتایا رسول الله! يانى تو قريب ہى ہے وہاں پہنج كر وضوكر ليجي كا آپ الله فَأَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ((إنَّ الْمَآءَ مِنْكَ قَرِيْبٌ فرماتے مہیں کیا خرمکن ہے میں اس قریب پانی تک نہ پنج سکوں قبل اس يَقُوْلُ مَايُدْرِيْنِيْ لَعَلِّيْ لَا أَبْلُغُهُ)) رَوَاهُ فِيْ کے کہموت آجائے تو طہارت کی حالت میں مرنا اچھاہے۔ (شرح سنه) شَرْح السُّنَّةِ وَابْنُ الْجَوْزِيْ فِيْ كِتَابِ الْوَفَآءِ.

حرص وہوس کی دنیا سے دور ہوجا ہے

(٥٢٧٧) وَعَنْ أَنْسِ وَلِثْنِ أَنَّ النَّبِيَّ طَالَّتِهِ قَالَ ((هٰذَا ابْنُ اٰدَمَ وَهٰذَا اَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ بدانسان ہاور بداس کی موت ہے۔ آب مُلائل نے اپناہاتھ اپنی سرکی گدی قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَ فَقَالَ وَثُمَّ آمَلُهُ)) رَوَاهُ پرر کھ کراوپراٹھادیا پھر فرمایا یہی انسان کی آرز و ہے یعنی موت قریب ہے اور التَّرْ مِذِيَّ . انسانی آرز و بهت اویر ہے۔ (تر ندی)

توضیح: بظاہر بیانسان ہے۔ کا اشارہ جسم کی طرف ہے اور بیموت کا اشارہ سر کی طرف ہے اور سرے اونچا ہاتھ بلند کر کے فر مانے کا اشارہ آرز وؤں کی طرف ہے۔ یعنی انسان اور اس کی موت تو بہت قریب ہے لیکن اس کی من مانی آرز وموت سے بھی آ گے بڑھی

ہوئی ہے۔لہذا دنیا میں اس کی آرز وتو پوری نہیں ہوگی۔ (٥٢٧٨) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيّ بِللْتُؤِ اَنَّ (۵۲۷۸) حضرت ابوسعید خدری والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُعَلَّقْظُ النَّبِيُّ مَنْ لِيُّمْ غَرَزَ عُوْدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاخَرَ اِلَى جَنْبِهِ نے ایک لکڑی کے کراینے سامنے گاڑ دی اور دوسری لکڑی اس کے قریب

وَالْخَرَ ٱبْعَدَ فَقَالَ ((ٱتَدْرُوْنَ مَا هٰذَا)) فَالُوْا ٱللّٰهُ بہلومیں گاڑ دی اور تیسری ککڑی ذرا دور گاڑ دی' پھر فرمایا کہتم جانتے ہو یہ کیا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ((هٰذَا الْإِنْسَانُ وَهٰذَا الْاَجَلُ ہے؟ لوگوں نے کہا اس کوتو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاتے ہیں أَرَاهُ قَالَ وَهٰذَا الْلَامَلُ فَيَتَعَاطَى الْلَامَلَ فَلَحِقَهُ آ ب مُثَاثِيًا منه فريايا: اس کيل لکڙي کوانسان سمجھو اور اس دوسري لکڙي کو اْلَاجَلُ)) دُوْنَ الْاَمَلِ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ . موت مجھواور بیة تیسری نکڑی دوروالی انسانی آرز و سے توانسان ان ہی باطل

آ رزوؤں میں گرفتارر ہتا ہےاورموت ان سب کونیست و نابود کردیتی ہےاور فٹا کے گھاٹ اتاردیتی ہے۔ (شرح سنہ )

٥٢٧٥ ـ صحيح ـ مسند احمد ٢/ ١٦١ ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في قصر المل ٢٣٣٥ . ٥٢٧٦ - استاده ضعيف- احمد ١/ ٢٨٨ - شرح السنة ١٤/ ٢٣٢ ح ٤٠٣١ - ١٠٠١ ابن لبيعه مالس ومخلط راوي بـ ٥٢٧٧ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في قصر الامل ٢٣٣٤ .

٢ ٥٢٧٨ - اسناده حسن مسند احمد ٣/ ١٨ - شرح السنة ١٤/ ٢٨٥ ح ٢٠٩١ .

النظامة المراد اور 7 كايان من النظامة المراد اور 7 كايان من النظامة المراد اور 7 كايان النظامة المراد اور 7 كايان النظامة المراد المر

اس مخضر عمر میں دنیا کوآخرت پرترجیج دے کر کیا کرنا ہے سی نے بچ کہا ہے۔

جب فنا کھہری ہے دنیا تو سو برس، کیا ایک دن

(۵۲۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیتی نے فرمایا: میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان میں ہے اور بہت کم ایسے ہوں گے جواس ہے آگے بڑھ جائیں گے (ترندی ابن ملجہ)

(٥٢٨٠) وَعَنْهُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلَيْطُ ((اَعْمَارُ الْمَقِيْ السَّبْعِيْنَ وَاعْمَارُ الْمَقِيْ السَّبْعِيْنَ وَاقَلُهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذَالِكَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَةً وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيْرِ وَابْنُ مَاجَةً وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيْرِ فِيْ بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ.

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ ..... تيسرى فصل

(۵۲۸۱) حضرت عمرو بن شعیب رفاشنا وه این باپ وه این داداسے نقل کر کے بیان کرتے ہیں کدرسول الله علاقیا نے فر مایا:اس امت کی پہلی نیکی یعنین اور زہد ہے اور پہلافساد بخل اور باطل آرز و ہے۔ (بیہی ق)

(۵۲۸۲) حضرت سفیان الثوری بڑلٹنہ فرماتے ہیں دنیا میں زہداس کا نام نہیں ہے کہ موٹے اور کھر در بے کپڑے پہن لواور بے مزہ کھانا کھالو بلکہ سچا

(۵۲۸۳) حضرت زید بن حسین رطستند بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک رطستند سے سنا کدان سے دنیاوی زہد کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ زہد کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا حلال کمائی اور آرزوؤں کو کم کرنا ہے۔(بیہق) (٥٢٨١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ بِمُاتِنَّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ تَلْقِيْمٍ قَالَ ((اَوَّلُ صَلاح هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَ اَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْاَمَلُ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ. وَالْاَمَلُ) وَعَنْ شُفْيَانَ التَّوْرِيِّ بُرْكِ قَالَ لَيْسَ

الجَشِثِ إِنَّمَا الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا قِصَرَ الْآمَلِ رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ. (٥٢٨٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَاللَّهِ قَالَ

الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِلَبْسِ الْغَلِيْظِ وَالْخَشِنِ وَاكِلِ

(٥٢٨٣) وعن زيدِ بنِ الحسينِ رَائِتَهُ قالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ أَيُّ شَيْءٍ اَلزُّهْدِ فِيْ الدُّنْيَا قَالَ طِيْبُ الْكَسَبِ وَ قِصَرَ الْامَلِ۔ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

٥٢٧٩ صحيح - سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في فنا اعمار ٢٣٣١ .

٥٢٨٠ اسناده حسن سنن الترمذي كتاب الدعوات باب في دعاء النبيّ ٣٥٥ ابن ماجه كتاب الزهد باب الامل والاجل ٢٣٦٦.

٥٢٨١ - حسن - شعب الايمان ١٠٨٤٤ - كتاب الزهد لامام احمد ص ١٠ ح ٥١ - الصحيحه ٣٤٢٧ ثوابركما توص - - ٥ م الصحيحه ٣٤٢٧ ثوابركما توص - - ٥ ٢ السناده ضعيف - شرح السنة ١٤/ ٢٨٦ - سنرنا معلوم ب

٥٢٨٣ - اسناده موضوع - شعب الايمان ١٠٧٧٩ - زيربن صين كزاب بـ

# بَابُ اِستِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ اللَّهَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ اللَّهَالَ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے اوراس کی ہے مال اس کا دیا ہوا ہے اور عمر وزندگانی اس کی بخشش کی ہوئی ہے تو اس مال کواس کی اطاعت اور فرمال برداری میں خرچ کرنا چاہیے اور عمراس کی عبادت میں میں کھیانا چاہیے تو اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں سے محبت رکھنا کہ البہل تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کیا جائے اور اللہ کے راستے میں عمر خرچ کی جائے بھی عبادت میں داخل ہے کیونکہ جال و مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آنْفُسَهُمْ وَ آمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَ الْقُرُانِ وَ مَنَ اَوْفَى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ عِ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ . اَلتَّآ يُبُونَ الْعَبِدُونَ الْعُبِدُونَ الْعُبِدُونَ الْعُبِدُونَ الْعُبِدُونَ الْعُبِدُونَ اللهِ وَ السَّا يَعُونَ اللهِ وَ السَّا يَعُونَ اللهِ وَ السَّعِدُونَ اللهِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"بلاشبالله تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گ وہ لوگ الله تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں اس پرسپا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت میں اور انجیل میں اور قر آن میں ۔ اور الله تعالی سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کون ہے؟ ہم لوگ اس پر جس کا تم نے معاملہ مضمرایا ہے خوشی منا و اور بیری کا میا بی ہے وہ ایسے ہیں جوتو بکرنے والے ہیں عبادت کرنے والے حمد کرنے والے رکوع کرنے والے اور بری باتوں سے بازر کھنے والے اور الله تعالیٰ کے صدود کا خیال رکھنے والے ایسے مونین کو آپ خوش خبری سناد ہیجے۔"

اس آیت کریمہ میں بھی ای معاملہ کا بیان ہے۔اس لیے ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے محبت رکھنا متحب ہے۔اوراس کی تائید میں حدیثیں بڑھئے۔

### ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ.....بيل فَصل

الله تعالی کے محبوب بندے

(٥٢٨٤) عَنْ سَعْدِ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيْظُ (٥٢٨٣) حضرت سعد وَالنَّمَ بيان كرت بين كدرسول الله تَلَيْظُ في يفرمايا: ((إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَنِيَّ الْعَنِيَّ الْعَنِيِّ الْعَنِيِّ الْعَنِيِّ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى الْبِينَ عَلَى بِنِياز اور كُوشْنِيْن بندے معبت ركھتا ہے۔ (مسلم)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ لاَحَسَدَ اِلَّا

فِيْ إِثْنَيْنِ فِيْ بَابِ فَضَائِلِ الْقُرْانِ.

**توضیح**: متقی فرماں بردار بنّدے کو کہتے ہیں جوناجا کزچیزوں ہے بیتا ہو۔ یعنی فضول خرچی کرنے اور کھیل تماشہ کرنے اور دیگر لا یعن حرکتوں سے بچتا ہے اور شک وشبہات سے بھی بچتا ہے اور خدا کی خوشنورگی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور دُل کاغنی ہے کہ الله تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کاموں میں اپنامال خرچ کرتا ہے اور گوشنشین ہے کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیےنہیں کرتا' تواییے بندے کواللہ تعالیٰ پیند كرتاہے۔.

# اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ.....دوسرى فصل

(٥٢٨٤) عَنْ أَبِيْ بِكْرَةَ اللَّهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ آئُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ ((مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ)) قَالَ فَاَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ ((مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَآءَ عَمَلُهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الدَّارَ مِيُّ. اور برا کام کرتا ہو۔ (احمہ داری)

(۵۲۸۴) حفرت الوبكره والنفؤ بيان كرت بين كدايك فخص في رسول الله مَثَاثِيْنِ سے ميدريافت كياكه يارسول الله سب سے زيادہ اچھاكون ہے؟ آپ مُنْ الله الله ارشاد فرمایا که جس کی لمبی عمر ہواورا چھا کام کرتا ہو۔ پھراس نے کہاسب سے زیادہ براکون ہے؟ آپ مَالَیْنَمُ نے فرمایا: جس کی کمبی عمر ہو

یعن کمبی عمر میں جب اچھا کام کیا تو بہت سی نیکیاں اس کے پاس جمع ہو گئیں جو کم عمروالے کے پاس نہیں ہے۔اس لحاظ ہےسب سے اچھاہاور جب کمی عمر میں گناہ ہی گناہ کیا ہے اور برائی ہی برائی کی ہےتو بہت ہے گناہ اس کے پاس جمع ہو گئے جو کہ کم عمر والے میں نہیں ہے۔اس لحاظ ہے کم عمروالے سے براہے۔

> (٥٢٨٦) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ ثُنَّثَيُّ اَنَّ النَّبِيَّ مُالِيْمُ أَخِي يَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدَهُمَا فِيْ سَبِيْل اللهِ ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ اَوَنَحْوِهَا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ طُيُّكُمُ ((مَا قُلْتُمْ)) قَالُوْا دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يَّغْفِرَلَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لِيُّمْ ((فَاَيْنَ صَلُوتُهُ بَعْدَ صَلُوتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامِهِ بَعْدُ صِيَامِهِ لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

(۵۲۸۲) حفرت عبيد بن خالد رافظ بيان كرتے بن كرسول الله تافظ نے دوآ دمیوں کے درمیان میں بھائی چارگی کارشتہ جوڑ دیا تھا۔ یعنی دونوں آ دمی آپس میں اجنبی تھےلیکن بھائی بھائی بنا دیا تھا جس کورشتہ مواخات کہا جاتا ہے تو ان میں ہے ایک الله تعالیٰ کے راہتے میں شہید ہو گیا اور اس کی شہادت کے بعد دوسراا پے بستر پرمر گیا تو لوگوں نے اس کے جناز ہے کی نماز يرهى رسول الله مَنْ يَعْمِ ن لوگول سے دريا فت كيا كماس دوسرے بھائى ك بارے ميں تم نے كيا كہا؟ ان لوگوں نے كہا كہ ہم نے الله تعالى سے اس کے لیے بہ دعا مانگی ہے کہا ہے اللہ اس کو بخش دیے اور اس بررحم کر ، اور اس کے شہید بھائی سے ملاوے۔ یہ س کرنبی مُثاثِیَّم نے فر مایا کہ اس کا شہید بھائی

٥٢٨٤ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في طول العمر ٢٣٣٠ ـ دارمي كتاب الرقاق باب اي المومنين خير ۲/ ۳۹۸ ح ۲۷٤۲ .

٥٢٨٦ ـ اسناده صحيح ـ سنن ابي داؤد كتاب الجهاد باب في النور ترى عند قبر الشهيد ٢٥٢٤ ـ نسائي كتاب الجنائز باب الدعاء ١٩٨٧. ا یک ہفتہ پہلےشہید ہوا ہےاور بید دسرابھائی ایک ہفتہ کے بعد مراہے تواس کی نمازاوراس کاروز ہ اور دیگر نیک عملوں کا ثواب کہاں گیا جوا یک ہفتہ زیادہ زندہ رہا؟ ان دونوں کے درمیان میں زمین و آسان سے بھی زیادہ دوری ہے۔ (ابوداؤ دُنسائی )

یعن جس کی ایک ہفتہزیادہ عمر ہوئی ہے اس کا زیادہ درجہ ہے اور جس کی ایک ہفتہ کم عمر ہوئی ہے اس کا کم ہے۔

(٧٢٨٧) وَعَنْ أَبِي كَبَشَةَ الْأَنْمَارِيّ وَلِيْنَا أَنَّهُ (٥٢٨٧) حفرت ابوكبدها أنمارى ولِنَّنَا بيان كرتے بين كه انہوں نے رسول

سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ تَلْيُمُ يَقُوْلُ ((ثَلَثُ أَقْسِمُ الله تَلَيْمُ كُوْمِ) عَلَيْهِنَ وَأُحَدِثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوْهُ فَاَمًا الَّذِيْ يَكِي بِي اورايك أَقْسِمُ عَلَيْهِنَ فَإِنَّهُ مَانَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ بِالوّلِ يِقْتُم كُما لَـ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ بِالوّل يُقْتَم كُما لَـ

افسِم عليهِن فإنه مانقص مال عبد مِن صدقة وَلا ظُلِم عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ

بِهَا عِزِّ وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَامَّا الَّذِيْ أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوْهُ

فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِلاَرْبَعَةِ نَفْرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتْقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ رَحِمهُ

وَعِدُمُ فَهُو يُنِهِ بِحَقِّهِ فَهُذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيْهِ بِحَقِّهِ فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ

النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ أَنَّ لِىْ مَالًا تَعَمِلْتُ بِعَمَل فَلان فَالْأَوْمُ مَالًا وَلَمْ يَرُزُقُهُ

عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِ لاَيَتَقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَلا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلا يَعْمَلُ فِيْهِ بِحَتِّ فَهٰذَا

بِٱخْبَثِ الْمَنَازِلَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ مَالًا وَلا

عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ أَنَّ لِى مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمْلِ فَلَانَ فَهُوَ نِيَّتُهُ وَوِزْرُهُمَا سَوَآءٌ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

َوَوَارُهُمُا سُواءً}) رَوَاهُ اللهِ وَقَالُ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

وجہ سے پہلے کے برابر ہے یعنی دونوں کا ثواب مکساں ہے اور دونوں کا ایک ہی درجہ ہے۔اور تیسراوہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے علم نہیں دیا ہے تو یہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے ادھرادھر ناجائز کاموں میں مال خرج کر دیتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی نہیں اور نہ اپنے رشتہ ہی کو جوڑتا ہے اور نہ اللہ تعالی کاحق اپنے مال میں سے نکالتا ہے اور نہ بندوں کاحق دیتا ہے تو یہ بندہ نہایت ہی بدترین مرتبہ کا ہے۔اور چوتھا وہ بندہ ہے

جس کواللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے اور نہلم ہی دیا ہے وہ یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں شخص کی طرح میں بھی برے کا موں میں خرچ کرتا تو اس بندہ کی جیسی نیت ہے اس کے مطابق اس کو گناہ ہوگا یہ گناہ کے اعتبار سے تیسر کے خص کی طرح ہے یعنی تیسرااور چوتھا دونوں

الله مُثَاثِينًا كوفرمات ہوئے سنا: میں ان مین باتوں برقتم کھا تا ہوں بیسب یجی ہیں اور ایک حدیث بھی تم سے بیان کرتا ہوں تم اس کو یاد کرلو۔جن تین باتوں رفتم کھا کے تم کو بتاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ جوا پنامال الله تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے اور صدقہ وخیرات کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہی ہوتا جائے گا۔ دوسرایہ ہے کہ جس بندے برظلم کیا گیا ہواور وہ اس پرصبر کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ہے اس کی عزت کو بڑھادیتا ہےاورتیسراید کہ جو بندہ بھیک مائگنے کے درواز کے کو کھولتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اور فقیری اور محاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جتنا ہی بھیک مائلے گاا تناہی محتاج اور فقیر ہوتا جائے گا۔اور جوالیک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں جس کو یاد کرنے کی تم کووصیت کی وہ بیہے کہ دنیا چار آ دمیوں کے لیے ہے۔ایک تواس بندے کے لیے ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا ہےوہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ناجائز کاموں میں نہ خرچ ہوجائے اور جو پچھاس نے علم سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہےاوررشتہ جوڑتا ہےاوراللہ کے واسطےان کے حق کوادا کرتا ہے تو اس بندے کا درجہ بہت بڑا ہے۔اور دوسراوہ بندہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا یہ مخص تجی نیت رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس اگر مال ہوتا تو فلاں فلاں نیک کام کرتا تو پیلم اور نیک نیتی کی

آ رز واور حرص کابیان

گنا *بول میں برابر بیں ۔ (ترندی)* ۱۸۷۷ - صحیح - سنن الترمذی کتاب الزهد باب ما جاء فی مثل الدنیا مثل اربعة نفر ۲۳۲۵ . (۱۸۸۸) وَعَنْ أَنَسِ ثُلَّمُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمُ قَالَ (۵۲۸۸) حضرت انس ثلَّمُ بيان كرتے بين كدرسول الله تَلَيْمُ فَالَ (۱۸۸۸) حضرت انس ثلَّمُ بيان كرتے بين كدرسول الله تَلَيْمُ فَالَ ((إِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا اَرَاهَ بِعَبْدِ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ)) الله تعالی جب كى بندے كے ساتھ بحلائى كرنے كاراده كرتا ہے تواس كو فَقِيْلَ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بَصِل اور نيك كام مِن لگاديتا ہے۔ لوگوں نے دريافت كيايارسول الله اس كو فَقِيْلَ وَكَيْفَ نِعْمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ)) رَوَاهُ كَيْمُ لَا يَعْمَلُ مَا يَا اللهُ فَقُلْ دِيرَة فَقُودِ دِيتا ہے؟ آپ تَلَيْمُ اللهُ اللهُ

#### موں کو یں دیے دیاہے عقل مند کون اور بے وقو ف کون؟

(۵۲۸۹) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ وَالْمَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَهِي مَصْرَت شداو بن اوس وَاللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ ((الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ فَرَمايا: وبي جمه واراور عقل مند ہے جواپی نفس کوالله کے رضا جو لی ک وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَنْبَعَ كَامُول مِيں مائل کرديتا ہے۔ يعنی عبادت الله میں بمیشدلگار بتا ہے اور وہ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَنْبَعَ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کرتااس پرجھی الله تعالیٰ ہے بخششوں کی تمنار کھتا ہے۔ (ترفدی۔ ابن ماہیہ)

توضیح: لیعنی باوجود نافر مانی اور سرکشی کے اور بغیرعمل صالح کے الله تعالیٰ کے بخششوں کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کی بیخواہش تھجے
تہیں ہے۔ الله تعالیٰ بخشے والا مہر بان تو یقینا ہے اور اس کے ساتھ نیک گمان بھی رکھنا چاہیے لیکن حسن ظن اس کے عمل پرموقوف ہے۔ الله

میں ہے۔اللہ تعالی جنے والا مہر بان تو یقینا ہے اور اس کے ساتھ نیک کمان بھی رکھنا چاہیے کیلن حسن طن اس کے کمل پر موقوف ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ نَبِّی عَبَادِی آنَا الْعَفُورُ الرَّحِیْدُ۔ وَ اَنَّ عَنَابِی هُوَ الْعَذَابُ الْآلِیْدُ ﴾ میرے بندوں کو آگاہ کردو کہ میں بخشے والا اور مہر بانیاں کرنے والا بھی ہوں اور میرے عذاب بھی بوے دروناک عذاب ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے رحمٰن و عفار ہے اورنا فرمانوں کے لیے شدید العقاب بھی ہے گنہ گار بندوں کے لیے یہی بشارت ہے کہ تو ہواستغفار کے ساتھ ساتھ انابت الا اللہ کو بھی اختیار کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

قرآنی آیت ﴿قل یا عبادی الذین ﴾ (سوره زفر)

اے محمد تالیّن اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بحث کہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہےتم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ۔ یقینا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بحش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔تم سب اپنے پروردگار کی طرف جمک پڑو۔ اور اس کی حکم برداری کے لیے چلے جاؤاس ہے بل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے اور پیروی کرواس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پراچا تک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی نہو۔''

الله تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہے کیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے عذابوں سے اور اس کی پکڑ سے بھی ہمیشہ چو کنار ہنا چاہیے اس لیے کہا جاتا ہے"الا یصان بین المخوف و الرجاء" یعنی ایمان ڈراور امید کے درمیان حاکل ہے نہ

٥٢٨٨ - صحيح - سنن الترمذي كتاب القدر باب ما جاء ان الله كتب كتاباً لاهل الجنة ٢١٤٢ .

خدا کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیےاور نداس کے عذابوں سے نڈر ہونا چاہیے۔بغیرایمان اورعمل صالح کے اس کی رحمت کی امیدر کھنا دھوکا ہےاوراس کی رحمتوں سے نامید ہونا کفران نعمت ہوگا۔اس لیے علماء نے کہا ہے کہ خدا کی رحمت کا امیدوار ہونا اوراس کے گنا ہوں پر نڈر ہونا شیطانی دھوکا ہے۔

حضرت معروف کرخی بڑلٹے فرمایا کرتے تھے کہ بغیرعمل صالح کے جنت کی امیدرکھنا گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے اور بغیرتعلق محبت رسول اللّٰہ مُٹائِیْمُ کے شفاعت کی امیدرکھنا ایک قتم کا دھوکا ہے اور بغیر فر ماں برداری کے اس کی رحمت کا سہار الینا حماقت و جہالت ہے۔

ای قتم کے بہت سے علائے کرام اور اولیاءعظام کے ارشادات بہت بسط کے ساتھ پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّ
دَّحُمَتَ اللّٰهِ قَوِیْبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِیْنَ ﴾ یعنی نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے۔ توجونیک ہی نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمت قریب ہے۔ توجونیک ہی نہیں ہوگا تو اللہ کا رحمت اس سے دور ہوگی اور اللہ کے نیک بندے ہی رحمت خداوندی کے امید وار ہیں اور وہی اس کے متحق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے: ﴿إِنَّ اللّٰهِ اُولُولُ وَ اَلَٰ اِللّٰهِ اُولُولُ اللّٰهِ اُولُولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰهِ اَولُ لُولُ اللّٰهِ اَولُ لُولُ اللّٰهِ اَولُ لُولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰهِ اَولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰہِ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰہِ اِنْ اَلٰہِ اِسْ اللّٰهِ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰہِ اَولُولُ اللّٰہِ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰہِ اَولُولُ اللّٰہِ اَولُولُ اللّٰہِ اَولُ اللّٰہِ اَولُولُ اللّٰہِ اِسْ اِسْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَولُولُ اللّٰہِ اللّٰمِ اَولُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمُ الللّٰمِ اللللّٰمُ الللللللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ اللللّٰمِ الللّٰمُ الللللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ اللللللللّٰمُ الللللّٰمِ اللللللّٰمُ الللللللّٰمُ اللللللللّٰمُ اللللللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللللللللللّٰمُ الللللللللْمُ

تحدیث شریف میں سے فرمایا ہے: ((الکیس من دان نفسه الی اخرہ ، )) '' ہشیاراور سجھ داروہ ہی ہے جس نے اللہ تعالی کی فرمال ہرداری میں اپنے نفس کو ذکیل کررکھا ہے۔''اور بعض لوگوں نے دان نفسہ کا بیر جمہ کیا کہ دنیا ہی میں اس نے اپنے اعمال واحوال و اقوال کا محاسبہ کرلیا ہے اگر اپنے اعمال ہیں تو اللہ کی تعریف اوراگر برے اعمال ہیں تو تو بہت مدارک کرلیا ہے۔ اس محاسبہ کا مطلب بیہ کہروز اندرات کو سونے ہے پہلے اپنے نیک اور برے عملوں کا حساب کر لے کہ شلا آج سونی ہے اورا یک ایک ہزارگناہ تو نوسوگناہ ذیا دہ ہیں تو اس کو وہ اپنے بہی کھاتے اور دوز نامچہ میں لکھ لے اور یقین کرے کہ آئندہ زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کروں گا اور گناہ کرنے کی کم میں تو اس کو وہ اپنے عملوں کا حساب کیا تو دوسرے دن مشلاً دوسونیکی کی ہے اور آٹھ سوگناہ کے ہیں اسی طرح روزانہ آئد وخرج کا دوسرے دن چھراس نے اپنے عملوں کا حساب کیا تو دوسرے دن مشلاً دوسونیکی کی ہے اور آٹھ سوگناہ کے ہیں اسی طرح روزانہ آئد وخرج کا نیک وہدگی گا در ان کھی ہیں ہو جا سکیں گا ور گناہ نظر ڈنفش منا قدیم میں ہونے کہ ہیں ہو اور ہر نفس کو دکھیں ہونے ہیں تو سوچنا چا ہے جیسا کہ آئیدہ کے لیاس نے آگر کیا جا سے جیسا کہ آئید کے اس بو ان نفسہ کھ قبل ان تعاسبو ای '' یعنی قیا مت کے حساب سے خور خورے پائی میں اسے نفوں کا حساب کر لینا چا ہے تا کہ قیا مت کے حساب سے نفوں کا حساب کر لینا چا ہے تا کہ قیا مت کے حساب سے نفوں کا حساب کر لینا گا ہے تا کہ تیا میں اسے نفوں کا حساب کر لینا گا کہ تیا ہی میں اسے نفوں کا حساب کر لینا کر کے دائے کہ اس تو ضع کو خور سے پر مواورا ہے نفس کا جائن و نہیں میں اسے نفوں کا حساب کر لینا کو کہ کیا ہو کہ کہ اس تو ضع کو خور سے پر مواورا سے نفس کا جائن و لیں۔

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ..... تيسرى فصل

خوش عالى الله تعالى كى ايك نعت

(۵۲۹۰) ایک سحانی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹے ہوئے تھاتنے میں آپ تالیم تشریف لے آئے اور آپ تالیم کے سر پر پانی کا نشان تھالیمیٰ آپ تالیم تازہ تازہ عسل کر کے آئے تھے کہ سرمبارک بھیگا ہوا (٥٢٩٠) عَنْ رَجُلِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ كَالِيَّا

قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِس فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيًّا

وَعَلَى رَاسِهِ أَثَرُمًا ءِ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ نَرِئكَ فَان هَا يَعِيٰ آر

٠ ٩٢٩ - اسناده صحيح - مسند احمد ٥/ ٣٧٢ - ابن ماجه ٢١٤١ .

الرندواور وص كابيان كالمراكز ( 545 كالمراكز ) ( 545 كالمراكز كالميان كالمراكز كالمر

طَيّبَ النَّفْسِ قَالَ ((أَحَلْ)) قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ تھا۔ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! آج ہم آپ تُلَقِيْظ کوخوش ول و کچھر ہے فِيْ ذِكْرِ الْغِنْي فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَاثِيْمُ ((لابَاْسَ بیں جو چہرہ مبارک سے ظاہر ہور ہاہے۔آب مُالِّيْ اِنے فرمايا ہاں۔ پھرسب بِالْغِنْي لِمَنْ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَالصِّحَةُ.)) لوگ د نیاوی دولت مندی کے ذکر میں مشغول ہو گئے کہ فلاں ایبا ہے فلاں ويساب بين كررسول الله مُعَلِيمً في فرايا: متقيول كے ليے مال دار مونے ميں كوئى حرج اور دُرنبيں ہے اور صحت و تزرسي متقى كے ليے مالداری اور خوشحالی سے بہتر ہے کیونکہ خوشحالی بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں ہے ایک بڑی نعمت ہے جس کی شکر گزاری سب پر واجب ہے۔

(۵۲۹۱) حضرت سفیان توری اشتے فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مال برا مسمجهاجا تا تھالیکن اس زمانے میں مومن کے لیے مال ڈھال ہے وہ فرماتے

(٥٢٩١) وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ثِرُلْتِهِ قَالَ كَانَ الْمَالَ فِيْمَا مَضَى يُكْرَهُ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِن وَ قَالَ لَوْلًا لَهْذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا بی کداگرروپید پییدهارے یاس نه مول تو دنیا دار مال دار اور باوشاه ممیں هُوُّلَآءِ الْمُلُوْكُ وَ قَالَ مَنْ كَانَ فِيْ يَدِم مِنْ هٰذِهِ رو مال بنالیں گے بیحن ہم کو ذلیل ورسوا کریں گے کیونکہ مال نہ ہونے کی شَيْءٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِن احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ صورت میں ان کے درواز وں برآنا جانا ہوگا تو جس طرح ہے مندیل لیعنی مَنْ يَبْذُلُ دِبْنَهُ وَقَالَ الْحَلالُ الْيَحْتَمِلُ رومال کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس میں ہاتھ صاف کیا جاتا ہے اور نا کے بھی صاف کی جاتی ہے تو اس اعتبار سے رومال بنسبت اور جسمانی کیڑوں کے السُّرَفَ ـ رَوَاهُ فِي شُرْحِ السُّنَّةِ . خراب ہوتا ہے ای طرح سے مال نہ ہونے کی وجہ سے مالدار ہمیں ذکیل سمجھیں گے توجن کے پاس کچھ مال ہواس کواس کی اصلاح کرنی

چاہیے اور اس کو محفوظ رکھنا چاہیے اور تجارت یا زراعت میں لگا کراس کے ہڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور مال کوضا کع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بیابیا نازک زمانی آ گیا ہے کہ اگرمختاج ہو گیا تو سب سے پہلے دین وایمان کو دنیا کے بدلے میں درمیان ڈالے گا۔حضرت سفیان توری پڑلشہ نے فرمایا کہ مال حلال کوفضول خرچی میں ضائع نہیں کرنا جا ہیے۔فضول خرچی کرنے سے مال ضائع ہوجائے گا اور باعث ذلت ہوگا۔(شرح سنہ)

#### ساٹھ سال کے بعد کوئی عذر قبول نہیں

(٥٢٩٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (۵۲۹۲) حضرت ابن عباس خانفها بيان كرت بي كدرسول الله مؤلفياً ني فرمایا: قیامت کے دن ایک منادی کرنے والایداعلان کرے گا کہ ساٹھ برس اللَّهِ تَاتُّكُمُ ((يُنَادِي مُنَادِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّيْنَ وَهُوَالْعُمْرُ الَّذِيْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَوَلَمْ کی عمروالے کہاں ہیں اور یہ : ہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تارک وتعالیٰ نُعَمِّرْكُمْ مَّايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَوَجَآئَكُمُ نيفرمايا ب: ﴿ اولم نعمر كم مايتناكر فيه من تناكر وجاء النَّذِيْرُ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان. كحد الننديد ﴾ يعنى كيامم ني تم كواتن عريعني سائه سال ي عربيس دي تقي کہاتیٰ مدت میں نفیحت حاصل کرنے والانفیحت حاصل کرے حالا نکہ تمہارے پاس ڈرانے والا اور آگاہ کرنے والابھی آیا یعن قرآن مجید آیا۔اوررسول اکرم منگیلی آئے اور بڑھایا بھی آگیا۔ بیسب تمہارے لیے قاصد ،مبلغ اور ہوشیار کرنے والے تھے اور تمہیں پھر بھی ہوشنہیں آیا۔(بیہق)

٥٢٩١ - اسناد، ضعيف - شرح السنة ١٤/ ١٩١ سندنامعلوم ہے۔

٥٢٩٢ ـ اسناده ضعيف شعب الإيمان ٢٥٤ ـ ابراتيم بن أفضل المحز ومي متزوك راوي \_\_\_

#### نيك إعمال والي كمبيءمر

(٥٢٩٣) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ اللَّهِ قَالَ إِنَّ نَفَرًا مِّنْ بَنِيْ عُدْرَةَ ثَلْثَةً آتَوُا النَّبِيُّ عُلِيمًا فَأَسْلَمُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتِيمُ مَنْ يَكْفِينِيهِمْ قَالَ طَلْحَةُ آنَا فَكَانُوا عِنْدَهُ فَبَعَثَ النَّبِيُّ طَلِّمُ اللَّهِيُّ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ آحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ الْآخَرُ فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ عَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ هُولًاء الثَّلْثَهَ فِي الْجَنَّةِ وَرَآيْتُ الْمَيْتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَالَّذِى اسْتُشْهِدُ الْخِرَّا يَلِيْهِ وَأَوَّلُهُمْ يَلِيْهِ فَدَخَلَنِيْ مِنْ ذَالِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ تَاللَّهِمْ ذَالِكَ فَقَالَ ((وَمَا أَنْكُرْتَ مِنْ ذَالِكَ لَيْسَ أَحَدٌ ٱفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلامِ لِتَسْبِيْحِهِ وَتَكْبِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ.))

(٥٢٩٤) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ عَمِيْرَةَ ۖ اللَّهُ

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ نَاتِيْمُ قَالَ ((إنَّ

عَبْدًا لَوْخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ اِلَّى أَنْ

يَّمُوْتَ هَرِمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ فِي ذَالِكَ

الْبُوْم وَلَوَدٌ أَنَّهُ رُدًّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزَدَادَ مِنَ

اْلَاجْرِ وَالتَّوَابِ)) رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.

(۵۲۹۳) حضرت عبدالله بن شداد دلافئ بیان کرتے ہیں کہ بنی عذرہ قبیلے کے تین آ دمی رسول اللہ مُلِائیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورمسلمان ہو گئے۔رسول الله مُثَاثِيْمُ نے صحابہ کرام کونخاطب کر کے بیفر مایا کہ کیا کوئی ہے جوان نومسلموں کی خبر کیری کرے میری کفایت کرے۔حضرت ابوطلحہ والنظ نے کہا کہ میں ان کی تمرانی کروں گا۔اور آپ کی جانب سے ان کی کفایت بھی کروں گا۔ چنانچہ وہ تینوں آ دمی حضرت ابوطلحہ وہاٹھ کے پاس رہنے سہنے کے تورسول الله ناٹی نے ایک شکریس جہاد کے لیے بھیجا کہ ان تینوں میں ہے ایک مختص اس کشکر میں چلا گیا اور وہاں جا کرشہید ہو گیا پھر پچھ دنوں کے بعددوسرالشكر بھيجاتواس ميں سے دوسراآ دى بھى گيا اور شهيد ہو گيا پھر پچھ دنوں کے بعد تیسرا آ دمی بیار پڑااورا پنے بستر پرمر گیا۔حضرت ابوطلحہ ڈلائٹنا نے کہا کہ میں نے ان تینوں کو جنت میں دیکھالیکن جوایئے بستر پرمرا تھاوہ جنت میں سب سے آ گے آ گے ہے اور دوسرا جوشہید ہوا تھا وہ اس کے پیھے۔شبہ ہو گیا کہ پہلاشہید سب سے پیھے کول ہے اور دوسراشہید دوسر نیسر پر پیچیے ہاوربسر پرمرنے والاسب سے آ کے ہاوراس کا برا مرتبہ ہے۔ میں نے اس کورسول الله نا الله علی اس سے بیان

ادرزیادہ اس لیے کہاس نے شیح تحلیل بھبیروغیرہ پڑھی ہے تواس اصول کےمطابق تیسرے کا زیادہ مرتبہ ہونا چاہیے۔ (احمد) (۵۲۹۴) حضرت محمد بن الي عميره والثين بيان كرت بي كدرسول الله مُثَالِينًا نے بیفر مایا: اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے بوڑ ھاہو کر مرتے دم تک اللہ

تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں لگار ہے تو قیامت کے دن اتنی عبادت اور اطاعت كونهايت حقيرا ورمعمو لي مجهرك رز وكرے گا كه اس كو دنيا ميں پھرلوٹا دیا جائے تا کہ بہت زیادہ عملوں کو جمع کرکے زیادہ تواب حاصل کرے۔

(15L)

کیا۔ آپ مَالِیْج نے فر مایا: تم نے کس چیز کا انکار کیا اور کیوں شبہ پیدا ہواان تینوں میں سب سے بہتر وہی شخص ہے جس کی عمرزیا دہ ہوئی ہے

٥٢٩٣ ـ حسن ـ مسند احمد ١٦٣/١ الصحيحه ٢٥٤.

٥٢٩٤ صحيح مسند احمد ١٦٣١ الصحيحه ٢٥٤.

# بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبُرِ تَوكل اورصبركا بَيان

توکل کے بیمعنی ہیں کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلہ کوخدا سپر دکر دے، اسباب وعلل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جا ئیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب وعلی گونا موافق ہوں گریہ غیر متزلزل یقین پیدا ہوکہ بینا موافق حالات ہمارے کا میں ذرہ بحر موثر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اصلی قوت وقدرت عالم اسباب سے ماور اہستی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا استقلال وعزم، جرائت و بیبا کی بیتمام با تیں ایک اصل کے پرتو ہیں اس کی بدولت مشکل سے مشکل اوقات میں بھی زمام صبر اس کے ہاتھ سے شہیں چھوٹی اور پرخطر راستوں میں بھی ہے چینی وضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں پاتا اور شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل پر مابوری کا باول نہیں جھاتا۔

توکل مسلمانوں کی کامیابی کااہم راز ہے تھم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق مشورہ کر لواور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تند ہی کے ساتھ کرنا شروع کر دواور خدا پر توکل اور بھر وسد کھو۔ وہ تہہارے کام کا حسب خواہ نتیجہ پیدا کرے گا اگر نتیجہ نہ نواور جب نتیجہ خاطر خواہ نتیجہ پیدا کرے گا اگر نتیجہ نہ نواور جب نتیجہ خاطر خواہ نکے تو پیڈور نہ ہوکہ پیتہ ہاری تد ابیر اور جدو جبد کا نتیجہ اور اثر ہے بلکہ سے جھوکہ خدائے تعالیٰ کاتم پر فضل وکرم ہوا اور اس نے تم کو کا میاب اور بامراد کیا۔

سورہ آل عمران میں اللہ تعالی ارشادفر ما تاہے ] ...

قرآني آيت ﴿وشاور هم في الامر ﴾

''اورکام یالزائی میں ان سےمشورہ لےلو پھر جب پکاازادہ کرلوتو اللہ تعالیٰ پر بھروسد کھو پیٹک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مدد گارہوتو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا۔اوراگروہ تم کوچھوڑ و بےتو پھرکون ہے جواس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔''

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت و حقیقت ظاہر کر دی کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کا نام نہیں بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم وارادہ اورمستعدی سے کام کوانجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کوخدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے اور بیسمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے تو کوئی ہم کونا کا منہیں کرسکتا۔اوراگروہ ہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش اور مدد کار آ مزہیں ہو سکتی۔اس لیے ہرمومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے۔

کفار مکہ ہے مسلسل لڑائیوں کے بعد بیارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی بیلوگ سلے کی طرف جھیس تو تم بھی جھک جاؤاور مصالحت کرلواور بیختیال ندکرو کہ بدعہد کہیں دھوکا نددیں، خدا پر بھروسد کھوتو ان کے فریب کا داؤ کا میاب نہ ہوگا۔ ﴿وان جنحوا للسلم فاجنح لہا وتو کل علی الله انه هو النہ ایعلیم وان یریدوآ ان یخدعوك فان حسبك الله هو الذى ایدك بنصر م

وبالہومنین﴾ (انفال)''اوراگروہ سکے لیے جھیس تو تو بھی جھک اورخدا پر بھروسہ رکھ بے شک وہ سننے والا اور جانے والا ہے۔اوراگر وہ تجھے دھوکا دینا جا ہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تو مجھے کافی ہے اس نے تجھ کواپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی۔''

اسلام کی تبلیخ اور دعوت کی مشکلول میں بھی خدا ہی کے اعتباداور بھرسہ پرکام کرنے کی ہدایت ہے کہ دوالی طاقت ہے جس کوزوال نہیں اور دوالی بہت ہے جس کونا نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَمَا ارْ سَلَنْكَ الاَ مِبْسُرا وَنَلْ يَدِا قَلَ مَا اَسْتُلْكُم عليه مِن اَجِر الاَ مِن اَور دوالی بہت ہے جس کوننا نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَمَا ارْ سَلَنْكَ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ وَنَا لَا اِللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

جس طرح ہمارے رسول منگیٹی کوادر عام مسلمانوں کو ہرفتم کی مصیبتوں مخالفتوں اور مشکلوں میں خدا پر تو کل اور اعتادر کھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ۔ آپ منگیٹی سے پہلے پیغیبروں کو بھی اس قتم کے موقعوں پر اس کی تعلیم دی گئی ہے اور خودالوالعزم رسولوں کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔

حضرت نوح ملیّلا جب تن تنها سالها سال تک کا فروں کے زغہ میں مصنے رہے تو انہوں نے پوری بلند آ ہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کے درمیان بیاعلان فرمایا

قرآنی آیت:﴿واتل علیهم نبأ نوح﴾

ا سے پیغیر ٹاٹیٹا!ان کونوح ملیٹا کا حال سنا جب اس نے اپنی قوم ہے کہاا ہے میری قوم کے لوگو!اگر میرار ہنااوراللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ میرانصیحت کرناتم پرشاق گزرتا ہے تواللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کرلیا۔ ہتم اپنی تدبیر کواورا پیخشر یکوں کوخوب مضبوط کرلو پھرتم پر تمہاری تدبیر چیپی ندر ہے پھراس کو مجھ پر پورا کرلواور مجھکومہلت نددو۔

غور سیجیے کہ حضرت نوح ملیگاہ شمنوں کے ہرتیم کے مکر وفریب سازش اوراڑائی جھگڑے کے مقابلہ میں استقلال اورعزیمت کے ساتھ خدا پر تو کل اوراعتیا د کا ظہار کس پیغیبرانہ شان سے فر مارہے ہیں۔

قرآني آيت:﴿إني اشهل الله واشهل وا﴾ (سوره هود)

''میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اورتم گواہ رہو کہ ان سے بیزار ہوں جن کوتم خدا کے سواشر یک تھم اتے ہو۔ پھرتم سبال کر میرے ساتھ داؤ کرلو۔ پھر بچھے مہلت نہ دومیں نے اللہ تعالیٰ پر'جومیر اپروردگارا درتمہارا پروردگارہ ہے' بھروسہ کرلیا ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے صبر اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صبر کے نعوی معنی رو کئے اور سہارے کے ہیں۔
یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبرا ہٹ سے رو کنا اور اس کواپئی جگہ پر ثابت قدم رکھنا اور بہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے۔ یعنی اس کے معنی بینی اپنی ماروں میں مجبور ہو جانے کے نہیں بلکہ پامردی ، ول کی مضبوطی ،
ب اختیاری کی حالت میں خاموش رہ جانے اور انتقام نہ لے سکنے کی صورت میں مجبور ہو جانے کے نہیں بلکہ پامردی ، ول کی مضبوطی ،
اختیا تی جرات اور ثابت قدمی کے ہیں۔ قرآن مجید میں صبر کے متعلق بہت کی آسیس ہیں یہاں چند آسیس کھی جاتی ہیں۔ ﴿فَاصِیرُ لَوفَا مِنْ اللّٰهُ مُورِدُ اللّٰهُ وَهُو آ کَا اللّٰهُ وَهُو آگُورُ اللّٰهُ وَهُو آ کَا اللّٰهُ وَهُو آ کَا اللّٰهُ وَهُو آ کَا اللّٰهُ وَهُو آگُورًا کَا اللّٰهُ وَمُورَ کَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ کَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ کَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَالْمُورِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ کَا اللّٰمُ وَالْمُولَّمُ وَاللّٰمِ وَالْمُورِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ و اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

دے وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُمُدُ دَبَّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ﴾ (قلم) اپنے رب كے فيطے كا ثابت قدمى كے ساتھ انظار كرو اور مجھل والے كى طرح نہ ہو جاؤ ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو لُوا الْعَزَمِرِ مِنَ الرُّسُلَ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ ﴾ (احقاف) آپ بھى اى طرح پامردى كيجے جس طرح پخته ارادے والے پنیبروں نے كى ہے اوران (مخالفوں) كے ليجلدى نہ سے ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبیوں کومبر کی تلقین کی گئی ہے اور وہ اسی صبر سے اپنے مقصد تبلیغ میں کامیاب ہوئے کیونکہ دل کو بڑھانے والی، ہمت افزائی کرنے والی، خوش آئندانجام دکھانے والی اور طبیعت کوڈ ھارس دینے والی چیز صبر ہے۔ جس دل میں صبر پنہاں نہیں وہ صبح

معنوں میں انسان نہیں ہے۔ آسان ترتی پر پہنچانے والی چیز یہی صبر ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے بوے بوے درجات ہیں۔ بنی اسرائیل غلام اور محکوم تھے لیکن صبر اور استقلال ہی کی وجہ سے حاکم ہوئے قر آن مجید میں ان کے صبر کے متعلق فرمایا۔

نن آیت:﴿واو ربنا القوم الذین﴾ (سورهاعراف)

''اوران لوگول کو جو کمز در سمھے جاتے تھے اس زمین کی وراثت بخشی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے۔اور تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر وثبات کے سبب سے پورٹی ہوئی اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کا موں ادر تعمیر ول کو بر باد کر دیا۔''

اس سے طاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور تو م فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لیے سربلند ہوئی کہ اس نے صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا اور اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالی نے ان کوشام کی باہر کت زمین کی حکومت عطافر مائی۔ چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قرآنى آيت: ﴿رجعلنا منهم ﴾ (سوره الم سحده)

''اور بنی اسرائیل کےلوگول میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور ہمارے حکمول پر وہ یقین رکھتے تھے۔''

آیت بالا میں بنی اسرائیل کی پیشوائی کے دواسباب بیان کیے ہیں۔ایک احکام الٰہی پریفین اور دوسرے ان احکام کی بھا آوری میں صبراور ثبات قدمی۔ یہی دوبا تیں دنیا کی ہرقوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں پہلے اپنے اصول کے سیجے ہونے کابشدت یفین اور پھران اصولوں کی لقمیل میں ہرقتم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کوخوثی خوثی جھیل لین' صبر کرنے والوں ہی کا کام ہے۔ ہرا یک اس پر پورانہیں اٹر سکتا۔

دنیا میں غم ومسرت اور نج وراحت جوڑا جوڑا ہےان دونوں موقعوں پرانسان کوضبطنفس اوراپے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ لینی نفس پراتنا قابوہ کو کمسرت اور خوثی کے نشہ میں اس میں فخر اور غرور پیدا نہ ہو۔اورغم و تکلیف میں وہ مایوں اور بددل نہ ہو۔ول کے ان دونوں عیبوں کا علاج صبر وثبات اور ضبطنفس ہےانسانی فطرت کے راز دار کا کہزاہے۔

قرآني آيت: ﴿ ولئن اذا قنا الانسان منارحمة ﴾

اورا گرجم انسان کواپنے پاس سے کی مہر پانی کا مزہ چھا ئیں پھراس سے اس کو پینے کیں تو وہ ناامید ہو جاتا ہے اور ناشکرابن جاتا ہے اورا گرکوئی مصیبت دینے کے بعداس کو نعت کا مزہ چھا ئیں تو کہتا ہے کہ برائیاں دور ہو گئیں ہے شکہ ،وہ شاداں اور نازاں ہے لیکن دہ جنہوں نے صبر یعنی نفس پر قابور کھا اورا چھے کا م کے بیدہ لوگ ہیں جن کے لیے معافی اور بڑا انعام ہے ان بی ابر کے ہارے میں اللہ تعالی بنہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّمَا يُوفِّی الصَّابِرُونَ اَجُرَهُمْ وَ بِغَيْدٍ حِسَابٍ ﴾ صبر کرنے والوں کوان کی مزدوری ہے حماب ہے گر۔ ﴿اوُلْمِكَ لَهُ مُنافِئُهُ اللّٰهُ شَدَّ ذَالِكَ الْبَوْمَ وَ لَقَّا اَهُمْ نَدُرَةً وَنَ الْعُرُونَةُ بِمَا صَبَرُ وَلَى اللّٰهِ شَدَّ ذَالِكَ الْبَوْمَ وَ لَقَّا اَهُمْ نَدُرَةً وَقَاهُمُ اللّٰهُ شَدَّ ذَالِكَ الْبَوْمَ وَ لَقَّاهُمْ نَدُرَةً وَقَاهُمُ اللّٰهُ شَدَّ ذَالِكَ الْبَوْمَ وَ لَقَّاهُمْ نَدُرَةً وَقَاهُمُ اللّٰهُ شَدَّ ذَالِكَ الْبَوْمَ وَ لَقَاهُمْ نَدُرَةً وَقَاهُمُ اللّٰهُ شَدَّ ذَالِكَ الْبَوْمَ وَ لَقَاهُمْ نَدُرَةً وَقَاهُمُ اللّٰهُ شَدَّ ذَالِكَ الْبَوْمَ وَ لَقَاهُمْ نَدُرَةً وَ الْعَلَى اللّٰهُ سَدَّ ذَالِكَ الْبَوْمَ وَ لَقَاهُمْ نَدَةً مِنَا وَ الْعَانَ وَ الْحَدَالِيَ الْحَالَ وَ الْحَدَالِيْ الْحَالَ الْعَانَ مِلْ کُرِدُونَ الْعُرُونَةُ اللّٰهُ شَدَّ ذَالِكُ الْسَابُونُ وَ لَقَاهُمُ اللّٰهُ سُلَوْ قَاهُمُ اللّٰهُ سُورً وَ الْعَانَ مِی اللّٰ الْعَانَ الْعَانِ الْعَانَ الْعَانَ الْعَالْمُ عَلَى الْعَانَ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانَ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانَ الْعَانِ الْعَالْمَ الْعَانِ الْعَال

وَّ سَرُوْدًا وَجَزَاهُمُ بِهَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّحَدِيْدًا ﴾ توالله تعالى نے ان کواس دن کی برائی سے بچالیا اوران کوتروتازگی وشاد مانی سے ملایا ہے اوران کے صبر کرنے یعنی احکام البی پڑھہرے رہنے کے سبب باغ اور ریشی لباس بدلہ میں دیا۔''

اوراس طرح الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّهْرِ وَالصَّلُوقَ ﴾ ' مبریعن محنت اٹھانے اور دعاء مانگئے سے قوت پکڑو۔' دنیا میں وہ کون سا درخت ہے جسے ہوانہ گلی ہو۔ وہ کون سا انسان ہے جو ہمیشہ خوش وخرم ہی رہا ہومصیبت و تکلیف، دکھو دردانسان کے لیے ہے اس کی حالت بھی یکسان نہیں رہتی آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے تھوڑی مصیبت پر آپے سے باہر ہوجانا صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دینا انسان ہے۔ انسان ہیں ۔۔

تو کل اورصبر کی فضیلت قرآن مجید کی بعض آیتوں ہے معلوم ہو گئی اب ان دونوں کی فضیلت اور اہمیت حدیثوں میں پڑھیے۔

### الفصل الآوّل ..... بهافصل

بلاحساب جنت میں کون جائیں گے؟

(٥٢٩٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ مِنْ اللهُ عَالَ قَالَ رَسُولُ (٢٩٥) حضرت ابن عباس التَّفِي بيان كرتے بي كه رسول الله تَالَيْمُ نَ اللهِ تَالِيْمُ فَ اللهِ تَالِيْمُ فَ اللهِ تَالِيْمُ وَنَ الْفَا فَر مايا: ميرى امت بين سے ستر ہزار بغير حساب كے جنت ميں واخل ہوں بغير حساب هُمُ الَّذِيْنَ لايَسْتَرْقُونَ وَلا كاوروه وه لوگ بين جومنتر جنتر نبين كرتے اور نه الله عين اور اپنے بين اور اپنے بين اور اپنے يقورَ وَكُلُونَ وَكُلُونَ ) مُتَقَقَّ عَلَيْهِ . ربي جمروسه ركھتے بين ۔ (بخارى وسلم)

توضیح: یعنی الله تعالی کے ایسے بیار مے محبوب بندے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے ان میں یہ تین خوبیال ہیں (ایک)منتر جنتر نہیں کرتے \_ یعنی جو کتاب وسنت کے خلاف ہو) لیکن جو قرآن وحدیث کے موافق ہووہ بالا تفاق جائز ہے ۔ جیسے اساء الہی اور صفات الہی اور قرآن وحدیث کی دعائیں جواس میں کھی ہوئی ہیں ۔

بناری شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کرمنتر کردیا تھا اور اس کی قیس بھی لے لی تھی تو رسول اللہ مٹاٹیئم نے فر مایا:

((من اخذ بر قیۃ باطل فقد اخذت بر قیۃ حق ، )) ''لوگ تو جھوٹا منتر کر کے روپیدا تے ہیں تو نے سوسچا منتر کر کے لیا ہے۔''
اور حضرت جابر بڑاٹو کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیئم نے فر مایا اچھادم جھے کو ساؤا نہوں نے سایا تو آپ مٹاٹیئم نے فر مایا اس میں کمہ شرک نہ ہو۔ اور جومنتر ایسی زبان میں ہو کہ جس کا مطلب بھے کو کی قباحت نہیں۔ پہلے آپ مٹاٹیئم اس لیے منع کرتے تھے کہ کہیں اس میں کمہ شرک نہ ہو۔ اور جومنتر ایسی زبان میں ہو کہ جس کا مطلب بھے میں نہ آئے وہ بھی منع ہے اس کا استعال جائز نہیں ہے۔ کیونکہ شاید اس میں شرک کا مضمون ہو۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ: لار قیۃ الا من عین ار حدہ یعنی وم دوہی باتوں کے لیے ہوتا ہے نظر گئے میں یا سانپ بچھو کے ڈ تک میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آفتوں میں وم جائز نہیں ہے بلکہ مطلب نہیں کہ آفتوں میں وم بہت مفید ہوتا ہے اور آن حضرت مٹاٹیٹر نے اپنے کئی اصحاب کو دم کرتے ہیں تو میں خرم بہت مفید ہوتا ہے اور آن حضرت میں جوساب جانے والے وہ لوگ ہیں جونہ منتر کر سے بیک اور اپنے مالک کو دم کرتے ہیں تو اس کرتے ہیں تو اس منتر کی ممانعت نہیں گا ہت ہوئی۔ بلکہ اس حدیث میں خاص الخاص بید مند وہ کی اور کی نہیں بھے بلکہ تکلیف بندوں کا ذکر ہے لینی اولیاء اللہ کا جن کا اپورا مجروسہ کرتے ہیں تو اس منتر کی ممانعت نہیں گا ہت ہوئی۔ بلکہ اس حدیث میں خاص الخاص بندوں کا ذکر ہے لینی اولیاء اللہ کا جن کا اپورا مجروسہ کے پروردگار پر رہتا ہے وہ دوا ، علاج ، منتر ، جھاڑ بھونک پچھنیں جھتے بلکہ تکلیف بندوں کا ذکر ہے لینی اولیاء اللہ کا جن کا اپورا مجروسہ کے پروردگار پر رہتا ہے وہ دوا ، علاج کی منتر ، جھاڑ بھونک پچھنیں جھتے بلکہ تکلیف

٥٢٩٥ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ٦٤٧٢ ـ مسلم كتاب الايمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة ٢١٨ . اورمصیبت کوچھی رضامحبوب خیال کر کے اس پرخوش رہتے ہیں بید رجہ عام مسلمانوں کانہیں ہے نہ ہم ایسےلوگوں کا اورعوام کا دوا،علاج،منتر، حیاڑ پھونک کرناسب درست ہے۔

اس کی مثال ہے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈلاٹھ اپناسارا مال لے آئے اور آن حضرت مُلاٹھ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کریں آپ نے دریافت کیا کہ بال بچوں کو کس پر چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق ڈلاٹھ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پر۔ آپ مُلاٹھ نے ان کی اس قربانی اور ایٹھ کے سامن کے مال تعاون قبول فرمایا۔ برخلاف اس کے ایک دوسرا شخص کبوتر کے انڈے کے برابرسونا لایا اور کہنے لگا بس میرے یاس اس کے علاوہ اور کیج نہیں۔ آپ مُلاٹھ نے وہی سونا اسے لوٹا دیا۔

آ پ مُظَانِّمُ کا مطلب بیرتھا کہ تیرایہ درجہ نہیں ہے کہ سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں وے دے بلکہ کچھے مال بال بچوں کے لیے بھی رکھ۔ کچھاللہ تعالیٰ کی راہ میں دے ۔غرض یہ ہے کہ شریعت کےا حکا ماورام مختلف حالات میں مختلف ہوتے ہیں۔

جن کا اعتاد کلی صرف الله تعالی بی پر ہوتا ہے وہ اگر دوا، دارو، علاج ومعالج اور دم جھاڑ نہ کریں تو ان کے لیے یہی افضل ہے۔ جیسے کہ اس مدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے یہ اوگ اپنی دعاؤں میں یہی کہتے ہیں: ((اللهم لا خیر الا خیر ك و لا طیر الا طیر الا طیر ك و لا الله غیر ك . )) (احمد طبر انی)''اے اللہ! نہیں ہے بھلائی گرتیری بی بھلائی ہے اور کوئی شگون نہیں ہے گرتیرے بی تھم سے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔''

اور دوسرے یہ بھی کہتے ہیں: ((اللهم لایاتی بالحسنات الا انت ولایذهب بالسیات الا انت ولاحول ولاقوة الا بالله.)) (ابن من نزل) ''اے اللہ! تیرے سوانہ کوئی بھلائی لاسکتا ہے اور نہ برائی دور کرسکتا ہے اور تیری توفیق سے بی گناہوں سے پھرنے اور نیکی کرنے کی قوت ہے۔''(ابن سی نزل)

خلاصہ بیہ ہے کہاللہ تعالیٰ پراعتا دوبھروسہ کرنا یہی متوکلین کا طریقہ ہے نہ یہ کہ شگون بداور جھاڑ پھوٹک پراعتا داور بھروسہ کرنا' یہ جاہلیت کا طریقہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى الْاَمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ وَمَّا فَقَالَ ((عُرِضَتْ عَلَى الْاَمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ الرَّجُلانِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ احَدَّ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ احَدَّ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ احَدَّ فَوَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ احَدَّ فَوَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ احَدَّ فَوَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ احَدَّ فَوَالنَّهِ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدًّا الْافْق فَوْمِهِ ثُمَّ قِيْلَ لِي انْظُرُ هُوَايْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدًّا الْافْق فَقِيْلَ لِي انْظُرُ هُكَذَا وَهُكَذَا فَرَايْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدًّا اللهُ فَق فَقِيلَ لِي انْظُرُ هُكَذَا وَهُكَذَا فَرَايْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدًّا اللهُ فَق فَقِيلَ لِي انْظُرُ هُكَذَا وَهُكَذَا فَرَايْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدًّا اللهُ فَق فَقِيلَ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَمْ اللهُ اللهُ

(۵۲۹۲) حضرت ابن عباس و المنها بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله علی خواب میں دیکھا ہے کہ پہلی الله علی خواب میں دیکھا ہے کہ پہلی احتی میر سامنے پیش کی کئیں تو میں نے دیکھا کہ نبی آ گے آ گے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہی آ دمی ہے ۔ لیعی ان نبی پرایمان لانے والا ایک آ دمی ہے ۔ لیعی ان نبی پرایمان لانے والا ایک آ دمی ہی جوجے چل رہا تھا اور نبی کو کہ وہ تشریف لے جارہے ہیں اور ان کے ساتھ دوآ دمی تھے ۔ لینی بظاہر دو ہی آ دمی ان پرایمان لائے شخص اور نبی کو دیکھا وہ تشریف لے جارہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی ان پرکوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر میں نے بہت بڑی جماعت کو جاتے ہوئے دیکھا کہ آسان کے کناروں میں بھری ہوئی تھی تو میں نے بہت بڑی جماعت کو جاتے ہوئے دیکھا کہ آسان کے کناروں میں بھری ہوئی تھی تو میں نے بید خیال کیا کہ بید میری امت ہوگی

٥٢٩٦ صحيح بخارى كتاب الطب باب من لم يرق ٢٧٥٢ مسلم كتاب الايمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة ٢٢٠

الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْفُوْنَ وَلَا يَكْتُوْنَ وَلَا يَكْتُونَ وَلَا يَكُولُونَ فَقَالَ أَدْعُ اللّهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَدْعُ اللّهُ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَدْعُ اللّهُ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ أَدْعُ الْحَرُ فَقَالَ أَدْعُ اللّهُ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ ((سَبَقَكَ بِهَا لَيَا كَمْ بَالِي كَمْ اللّهُ اللّهُ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ ((سَبَقَكَ بِهَا لَيَا كَمْ بَاللّهُ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ ((سَبَقَكَ بِهَا لَيَاكُمْ اللّهُ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ ((سَبَقَكَ بِهَا لَيَاكُمْ اللّهُ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ ((سَبَقَكَ بِهَا لَيَاكُمُ اللّهُ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ ((سَبَقَكَ بِهَا لَيَاكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ مَا مَعْلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ فَقَالَ ((سَبَقَكَ بِهَا لَيْ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ے جری ہوئی تھی تو جھ ہے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہاور یہ آپ کی امت میں سے ستر ہزار ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جت میں داخل ہول گے۔ اور وہ لوگ ہول کے جو نہ تو شکون بد لیتے ہیں اور نہ جنتر ومنتر کراتے وکرتے ہیں اور نہ اپنے جسموں پر داغ لگاتے ہیں ، ہمیشہ اپنے رب پر جھر وسد کھتے ہیں۔ یہ می کر حضرت عکاشہ بن محصن می اللہ اللہ تعالی سے میرے لیے یہ دعا کر و یہ کے کہ اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں وافل ہوں گے تو اللہ تعالی سے میرے لیے یہ دعا کر و یہ کے دوسرے صاحب نے آپ شائی نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اللہ م اجعلہ منہم اے اللہ! تو اس کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ چھر دوسرے صاحب نے کھڑے ہوکر یہی درخواست کی کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں ہے کہ دوسرے میا کہ کھے بھی ان لوگوں میں میں شامل کر دے۔ تو آپ شائی نے نے فرما یا کہ عکاشہ اس درج میں تم سے آگے بڑھ گئے۔ ( بخاری و مسلم ) چونکہ حضرت عکاشہ بن محصن میں شامل کر دے۔ تو آپ شائی نے نے فرما یا کہ عکاشہ اس درج میں تم سے آگے بڑھ گئے۔ ( بخاری و مسلم ) چونکہ حضرت عکاشہ بن محصن میں شامل کر دے۔ تو آپ شائی نے نے فرما یا کہ عکاشہ اس کی دلجوئی کے واسطے دعا فرمائی۔ اور دوسرے میں یہ صفت نہیں میں میں میں میں و کتاب کے دعائمیں کی۔ (واللہ اعلم )

#### مومن کے ہرکام میں بھلائی ہے (۵۲۹۷) وَعَنْ صُهَیْبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (۵۲۹۷) حفرت صهیب

(۵۲۹۷) حفرت صہیب ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُاٹٹؤ کے فرمایا: مومن کی عجیب شان ہے کہ اس کے ہرکام میں نیکی و بھلائی ہے اور یہ شان صرف مومن کائل کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی کی بات حاصل ہوتی ہے اس پر وہ شکر خداوندی بجالاتا ہے تو اس کے لیے نیکی اور بھلائی ہے۔ اوراگر خدانخو استداس پر کوئی مصیبت پڑجاتی ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے تو بیصر بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ غرض خوشی کے کامول میں شکر بجا آوری اور مصیبت میں صبر کرنے سے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ (مسلم)

#### بہتر مومن کون ہے؟

(۵۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ والنظو بیان کرتے ہیں که رسول الله علاقیم نے فرمایا: قوی بعنی کامل مومن بہتر ہے اور زیادہ پیارا ہے الله کے نزدیک کمزورمومن سے اور جرایک میں بھلائی ہے۔ تم ان باتوں پرحص کروتو

(٥٢٩٨) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مَا اللَّهِ ((عَجَبًا لِا مْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ آمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ

وَلَيْسَ ذَالِكَ لِلاَحَدِ إِلَّا لِمُؤْمِن إِنْ اَصَابَتْهُ

سَرَّآءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّآءُ

صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الطَّعِيْفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ إِحْرِصْ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ إِحْرِصْ

٥٢٩٧ صحيح مسلم كتاب الزهد باب المومن امره كله خيبر ٢٩٩٩.

٥٢٩٨ ـ صحيح مسلم كتاب القدر باب في الامر بالقوة وترك العجز ٢٦٦٤.

سمصیں نفع پہنچائے اور ہر کارخیر پر اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرواور عاجز مت بنواورا گرتمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا نقصان ہو جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا بلکہ یوں کہو کہ جو پچھاللہ نے چاہا اور جو پچھ میرے مقدر میں لکھ رکھا تھاویسا ہی ہوا اور ویسا ہی کیا کیونکہ 'آگر مگر'' شیطان کے مملی دروازے کو کھول دیتا ہے۔ (مسلم) عَلَى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ آنِيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَقْتُحُ عَمَلَ الشَّيْطَان)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْمَ يَقُوْلُ ((لَوْ أَنَّكُمْ

تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لِرَزَقَكُمْ كَمَا

يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ اخِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا))

# اَلْفَصُلُ التَّانِيُ .....دِوسرى فصل

تُوكُل كيما بُونَا حِيابِي؟ (٥٢٩٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رُلِّئُواْ قَالَ (٥٢٩٩) صَرْتٍ مِمْ

(۵۲۹۹) حضرت عمر ٹن شئیبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تلایئن کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تلایئن کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تلایئن کو جیسا کہ جو سے میں نے سنا ہے کہ اگرتم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا بجروسہ رکھنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کوروزی پہنچائے گا جس طرح پر ندوں کو روزی پہنچا تا ہے کہ تحق کو اپنے گھونسلہ سے بھوکے پیٹ ایسے ہیں اور شام کو بیٹ ایسے گھونسلہ ہیں واپس آتے ہیں۔ (ترندی)

اں حدیث سے بیہ مقصد نہیں ہے کہ جدد جہداور کسب معاش کی تدبیر نہ کی جائے بلکہ مقصود بیہ ہے کہ خدا پراعتما داور تو کل رکھ کر کوشش میں سے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک میں لگار ہے روزی کے تنگ ہونے سے ننگ دل نہ ہواور نہ مایوس ہوں۔ ﴿ لَیْسَ لِیُلاِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعٰی ﴾ ایک روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی اونٹ پر سوار ہوکررسول اللہ نَا اِلْیَا اِسْ نَا ہمایا رسول الله! کیا میں اونٹ کو یوں ہی جھوڑ کر خدا پر تو کل کروں یا اس کو باندھ دون؟ تو آ پ نَا اَلْیَا نے فرمایا کہ اس کو باندھ کرخدا پر جمروسہ رکھو۔ (ترندی) ای حدیث کا ترجمہ مولانا روم نے یوں کیا ہے۔

گفت پیغبر بآواز بلند برتوکل زانوے شتربہ بند

توکل کی تعلیم مسلمانوں کواس لیے دی گئی کہ وہ بے جاپریشان نہ ہوں اور آنہیں اضطراب لاحق نہ ہو کیونکہ بندے کی زندگی میں ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے لہذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ خدا کی طرف اپنے معاملہ کوسپر دکر دے۔ یا بہت سے اقلیات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے لہذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ خدا کی طرف سے خطرات میں پڑ کر بیکاراپی بہت سے ایسے خطرات زندگی میں ٹوٹ پڑتے ہیں جن سے احتیاط کرنے اور بہتے پر بھی بندہ ہے نہیں یا تا توا یسے خطرات میں پڑ کر بیکاراپی جان نہیں گھلا تا چاہے بلکہ مرضی اللی بروانتی رہ کر خدا ہی کو اپناوکیل اور دسکیر جاننا چاہیے مصیبت کے ماروں کوسکون دینے والا عم کے ماروں کو رہے جس پر ہما را تو کل ہے۔

٥٢٩٩ـ صحيحـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب في التوكل على الله ٢٣٤٤ـ ابن ماجه كتاب الزهد باب التوكل واليقين ٤١٦٤.

#### موت ہے قبل رزق مل کررہے گا

وُلُ (۵۳۰۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رفائیؤیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیؤی نے فرمایا: اے لوگو! جو چیزتم کو جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اس کا میں نے تمہیں تھم وے دیا ہے اور جو چیزتم کو جہنم سے مِن قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کردیا ہے روح الا مین حضرت جرائیل علیؤی نے میر بے دل میں بیات وی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ہرگز نہیں مرسکتا یہاں تک کہ وہ اپنی ویک کہ وہ اپنی روزی پوری کر لیتا ہے۔ تم ہوشیار رہواللہ تعالی سے ہمیشہ ڈرتے رہواور وی کی تاخیر تمہیں اس وقت کی بات پر آ مادہ نہ کرنے یا ہے کہ اللہ تعالی کی نافر مانی کر کے روزی حاصل کرنے یا ہے کہ اللہ تعالی کی نافر مانی کر کے روزی حاصل کرور کی بات پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ اللہ تعالی کی نافر مانی کر کے روزی حاصل کو آگا کہ کہاں ہے وہ اطاعت اللی سے مل سکتی ہے۔ یا گو اُلگہ کی نافر مانی کر کے روزی حاصل کی اِلگہ کی اِلگہ کی اِلگہ کے پائی ہے وہ اطاعت اللی سے مل سکتی ہے۔ یا گا

توضیح: روزی کا ذمہ داراللہ تعالی ہی ہے یوں روزی حاصل کرنے کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنافضول ہے۔اللہ تعالی نے بچ فرمایا: ﴿وماخلقت انجن والانس الالیعبدون ما اریدمنہ من رزق وما ارید ان یطعبون ان الله هو الرزاق ذوالقوة المهتین ﴾ ''میں نے جنوں اورانیانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے میں ان سے ندروزی طلب کرتا ہوں اور نہ ان سے کھانا چاہتا ہوں ۔' یقینا اللہ تبارک و تعالی ہی روزی پہنچانے والا اور زبردست طاقت والا ہے اور دوسری جگداللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وامر اهلك بالصلوة واصطبر علیہا لانسئلك رزقان عن نرزقك والعاقبة للتقری ﴾ اور حكم كرا ہے اہل كونماز كا اور صبر كراس كاداكر نے پہیں مائتے ہیں ہم تجھ سے روزی بلكہ تھے كوروزی دیتے ہیں اور بہترین انجام متقبول کے لیے ہیں۔

#### تزك دنيا كامفهوم

ر ۵۳۰۱) حضرت ابوذر والتط بیان کرتے ہیں کدرسول الله مظافیۃ نے فرمایا:
ترک دنیا حلال کوحرام بنانے اور مال کوضائع کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ سچا
زہداور ترک دنیا یہ ہے کہ جو پھی تمہارے ہاتھوں میں ہے (یعنی مال ودولت وغیرہ) اس میں بھروسہ نہ کرو۔ بلکہ اس پر بھروسہ کروجو خدا کے ہاتھ میں ہے اور ترک دنیا یہ ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آپٹ سے تم اور ترک دنیا یہ ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آپٹ سے تم اس مصیبت میں

(الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَخْرِيْمِ الْحَلالِ ((الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَخْرِيْمِ الْحَلالِ وَلا اضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لاَتَكُوْنَ بِمَا فِى يَدِى اللهِ وَاَنْ تَكُوْنَ بِمَا فِى يَدِى اللهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِى قَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا اَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا تَكُوْنَ فِى قَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا اَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا

۰۳۰۰ اسناده ضعیف شرح السنة ۳۰۲/۱۶ ، ۳۰۳ ح ۲۱۱۱ مشعب الایمان ۱۰۳۷۱ - انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے کوئکہ عبد الملک نے سیدنا ابن مسعود نے تیس سانیز زبید کی ابن مسعود سے استان ابن مسعود نے سیدنا ابن مسعود نے تیس منافیز زبید کی ابن مسعود نے ساتات ثابت نہیں ہے۔

برسان عند المناده ضعيف جداً سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جأء في الزهاد في الدنيا ٢٣٤٠ ابن ماجه كتاب الزهد باب في الدنيا ٢٣٤٠ ابن ماجه كتاب الزهد باب في الدنيا ٤١٠٠ .

أَرْغَبَ فِيْهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَمْرُ و بْنُ وَاقِدِ الرَّاوِيْ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

#### انسان کی تقذر کھی جا چکی ہے

(۵۳۰۲) حضرت ابن عباس ٹائٹھاہیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مُؤثِیُّةُ كے بيحصابك دن بيشا مواتھا تو آب مُنْقِفًا نے مجھے مفرمایا كرا لاك! تم الله تعالیٰ کے حقوق کی مُگرانی اور حفاظت کرتے رہوتو وہ تمہاری حفاظت كرتار ہے گا اور جبتم الله تعالی كی تكرانی كرو كے تو اس كوايينے سامنے ياؤ گےاور جبتم مانگوتو اللہ تعالیٰ ہی ہے مانگواور جبتم مدد حیا ہوتو اللہ ہی ہے مد دحيا مواوراس بات يريفين ركھوكه اگرسب لوگ مل رشهيس نفع يهنجانا حيابيس توتمهمیں کیچےنفع پہنچانہیں سکیں گے گر دہی چیز جس کواللہ تعالیٰ نے تمہاری تقذيريس لكوركها ہے۔ اور اگر سب مل كرتمهيں نقصان پہنچانا چاہيں تو پچھ نقصان نه پہنچاسکیں گے گروہی چیز جس کواللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ ركھا ہے قلم البی اٹھ چکا ہےاور تقدير کا لکھا ہوا ہر چہ خشک ہو چکا ہے بعنی از ل

تواب کے طالب ہواورخواہش رکھو کہ بیمصیبت ہاتی رہے ختم نہ ہوتا کہا س

كاثواب تم كوبميشه ملتار ہےاوربھی فنا نه ہو۔ ( تر مذی ابن ماجه ) ،

(٥٣٠٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُوَ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْل اللهِ كَالِيْمُ يَوْمًا فَقَالَ ((يَا غُلَامُ إِحْفَظَ اللَّهَ يَحْفِظُكَ إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتُلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَٱعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِاجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَّبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْ مِذِيُّ .

#### میں خدا کا اُٹل فیصلہ نفع ونقصان کا ہو چکاہے۔ (احمدُ تر مذی) مشيئت اللي ير بميشه راضي ر بإجائے

(۵۳۰۳) حضرت سعد رفائنوٰ بیان کرتے ہیں کہرسول اللّٰہ مَاثِیْوْ نے بیان فرمایا: انسان کی نیک بنی میں سے بہ ہے کہ اللہ تعالی کے کیے ہوئے فیصلہ پر خوش رہے۔اوراس کی بدیختی میں ہے رہے کہ اللّٰہ تعالیٰ سے استخارہ اور طلب خیر جھوڑ دے۔اور انسان کی بریختی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلہ سے ناخوش رہے۔ (احمد ورز مذی)

(٥٣٠٣) وَعَنْ سَعْدِ ثِلْثَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيْمَ ((مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اْدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ ادْمَ تَرْكُهُ اِسْتَخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ الْدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ)) رَوَاهُ ۖ آحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

**خوضییج**: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ انسان ہمیشہ بھلائیاں طلب کریے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بہترین اور پیندیدہ راہ پر چلاتا ہےاور برائیوں اورخلاف ٹرع چیز وں سے بازآ جائے۔اوراشخارہ پیے کے نمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب كرےاى ليے حديث ميں ہے:"الخير بيدك والشوليس اليك" يعني بھلائي تيرے ہاتھ ميں ہےاور تيري طرف برائي منسوب بيس بهـاوردوسري روايت ميں بے: ((ماخاب من استخار ولاندم من استشار و لا عال من اققد. )) يعني وهمخص ناامیدنہیں ہواجس نے استخارہ کیااور نہ نادم ہواوہ جس نےمشورہ کیااور نہیں محتاج ہواوہ جس نے میانہ ردی اختیار کی۔

٥٣٠٢ صحيح مسند احمد ١/ ٢٩٣ مسنن الترمذي كتاب صفة القيامة بأب ٥٩ - ٢٥١٦ .

٥٣٠٣ اسناده ضعيف مسند احمد ١/ ٦٨ سنن الترمذي كتاب القدر باب ما جاء في الرض بالقضاء ١٥١١ - محمر بن الي حميد ضعيف ہے۔

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .....تيسري فصل

رسول كريم مُناقِيمٌ يرجب ايك ديهاتي نے تلوار سونت لي

(٥٣٠٤) عَنْ جَابِرِ آنَّهُ غَزَامَعَ النَّبِيِّ ثَاثَيْمٌ قِبَلَ

نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمًا قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَافِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاةِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ تَاتَّئُمُ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ

بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ تَاللهِ تَكْثِمُ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ

عَلَيْمُ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ ((إِنَّ هٰذَا إِخْتَرَطَ عَلَىَّ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهٖ صَلْتًا)) قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ فَقُلْتُ

اللُّهُ ثَلْثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ر ہا۔ (بخاری ومسلم)

(٥٣٠٥) وَفِيْ رَوَايَةِ أَبِيْ بَكْرِ الْإِسْمَاعِيْلِيْ فِيْ صَحِيْحِهِ فَقَالَ مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ اللهُ فَسَقَطَ السَّيْفَ مِنْ يَدِم فَٱخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْتُلْمُ

السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ فَقَالَ كُنْ خَيْرَ اْخِذِ فَقَالَ تَشَهَّدْ أَنْ لَّا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاِنِّي رَسُوْلُ

اللهِ قَالَ لا وَلٰكِنِّي أُعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أَقَاتِلَكَ وَلَا أَكُوْنَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُوْنَكَ فَخَلْى سَبِيْلَهُ فَٱلّٰى أَصْحَابَهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ.

هٰكَذَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَفِي الرِّيَاضِ.

(۵۳۰۴) حفرت جابر الثانيا بيان كرتے بين كدوه رسول الله طالعًا ك ساتھ نجد کے غزوے میں شریک تھے جب آپ مُلَقِيمٌ واپس تشریف لانے لگے تو حفرت جابر ڈٹائٹڈ بھی آپ کے ساتھ واپس ہونے لگے دو پہر کے وفت ایک جنگل میں پہنچ جہاں بول کے بہت درخت تصوتو صحابہ کرام قیلولہ یعنی دو پہرکوآ رام کرنے کے لیے وہال تھہرے تو رسول الله تالیّیم بھی اسی غرض سے وہاں اتر پڑے صحابہ کرام ٹھائیٹی سامیہ کی تلاش میں ادھرادھر درختوں کے بنچے سایہ حاصل کرنے کے لیے تنز بنر ہو کر پھیل گئے۔رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ ال درخت پرائکا دی۔ہم لوگ سو گئے تو نا گہاں ہم نے سنا کدرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

کوپکاررہے ہیں ہم لوگ وہاں آ پنچے تو یہ دیکھا کہ ایک دیہاتی آدی

آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آپ مُلَیْلِ نے فرمایا کہ اس دیہاتی آ دمی نے میری تلوار کھینچ کر مجھ پرحملہ کرنا ہی جا ہتا تھا اور میں بھی سو گیا تھا کہ فورأ بیدار ہو گیااوراس کے ہاتھ میں میری تلوار ہے۔وہ مجھ سے کہنے لگا کہا بتم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا:اللہ!ای طرح سے تین دفعہ کہااور میں نے بھی یہی جواب دیا کہاللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔رسول اللہ مُلاٹیٹانے اس گستاخ دیباتی کوکوئی سز انہیں دی اور وہیں بیٹھا

(۵۳۰۵) اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ اس گوار نے آپ مَالْيَا إلى سَكُم كومجھ سے كون بچائے گا؟ تو ميں نے كہا الله تعالى بچائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ تلواراس کے ہاتھ سے چھوٹ کریٹی گریڑی تو آپ مُظَافِينًا نے وہ نکوارا پنے ہاتھ میں لے لی۔اس کے بعد فرمایا کہاب تو ہتا كه تجه كو مجه سے كون بچائے گا؟ اس نے كہا آپ تاليكم بہترين پكرنے والي بنور يعنى معاف كردورآب مؤليكم فرمايا كدكيا تولا اله الا الله وانی رسول الله کی شہادت دیتا ہے۔ یعنی تومسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں لیکن میں اس کا معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ مُلِیْظُ کو آنہیں کروں گا اور نہ آ پ مُكَاتِیْ اِسے لڑائی کروں گا اور نہ میں ان لوگوں کے ساتھ دوں گا جوآ پ

٥٣٠٤ ـ صحيح بخارى كتاب الجهاد باب من علق شيفه بالشجّر في السفر ٢٩١٠ ـ مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف ٨٤٣.

٥ • ٥٠ - صحيح - دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٣٧٥، ٣٧٦ رياض الصالحين ٧٨ .

سے جنگ کریں گے۔آپ کے اسے چھوڑ دیاوہ دیہاتی اپنے ساتھیوں کے پاس آیااور کہا کہ میں ایک ایسے مخض کے پاس سے آر ہاہوں جو دنیا میں سب سے اچھا ہے۔اور کتاب الحمیدی اور ریاض الصالحین میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔

توضیح: نجد۔نون کے زبراورجیم کے جزم کے ساتھ ہے بلندز مین کو کہتے ہیں اور پیسرز مین عراق میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ تقویلی کا فائدہ

> (٥٣٠٦) وَعَنْ آبِيْ ذَرِّ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ ((اِنِّيْ كَاعْلَمُ الْيَةُ لَوْ آخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ كَايَحْتَسِبْ)) رَوَاهُ آحْمَدُ و ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

#### توضيح: يوره طلاق كي آيت بيوري آيت يه بي:

﴿ومن يتق الله يجعل﴾ (سوره طلاق)

''لینی اور جوکوئی اللہ ہے ڈرے اور تواس کے لیے مشکل سے نکلنے کاراستہ کردے اوراس کو دہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان تک شہوگا اور جواللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کوبس کا فی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کو بھنے کر رہتا ہے اس نے ہر چیز کے لیے ایک انداز ہمقرر کر دیا ہے۔''

> (٥٣٠٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلِنَّ قَالَ اَقْرَانِي رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْمُ إِنِّى اَنَا الرَّزَّاقُ ذُوْا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ لَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(۵۳۰۷) حفرت ابن معود والتي ان كرتے بين كرسول الله كالتي أن محصية أيت پر هائى: ﴿انى انا الرزاق ذوالقوة المتين ﴾ "مين بى روزى دين والا مول أورنهايت مضبوط طاقت والا مول " (ابو داؤد، تري)

توضیح: انی انا الرزاق شاذ قرات ہے مشہور ومعروف نہیں ہے مشہور قرات یہ ہے: ﴿ان الله هو الرزاق دُوالقوة المتين﴾

#### وین کے طالب علموں پرخرچ کرنے کی فضیلت

(۵۳۰۸) حضرت انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالٹی کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی رسول الله طالٹی کے نامار میں دو بھائی تھے، ایک بھائی رسول الله طالٹی کے پاس آیا جایا کرتا اور حاضر رہتا تھا اور دوسرا بھائی محنت ومشقت کرکے بچھ کمائی کرتا تھا تو کمائی کرنے

(٥٣٠٨) وَعَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ آخَوَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ تَالِيُّلِمُ فَكَانَ آحَدُّهُمَا يَاْتِيَ النَّبِيِّ تَالِيُّمُ وَٱلْاخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ آخَاهُ النَّبِيَّ تَالِئِمْ فَقَالَ

۰۳۰۶ اسناده ضعیف. مسند احمد ۰/ ۱۷۸ سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب الورع والتقوی ۲۲۰ ـ انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہےکیونکہ ابوسہیل کی سیرنا ابوذر سے ماا تات ثابت نہیں ہے۔

٥٣٠٧ - صحيح - سنن أبى داؤد كتاب الحروف والقراء أت باب ١ - ٣٩٩٣ ـ ترمذى كتاب القراء أت باب ومن سورة الذاريات ٢٩٤٠ .

٥٣٠٨ اسناده حسن . سنن الترمذي كتاب الزهد ماب في التركل على الله ٢٣٤٥ .

((لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

كاروبارنبين كرتا-آب نالل ك ياس آك بيره جاتا بآب نالل ن فر مایا جمکن ہے اس کی برکت ہے تجھے روزی دی جار ہی ہو۔ (تر مذی )۔

والے بھائی نے رسول الله مَالِينَا سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ وہ کچھ

یعنی کمانے ہی پرروزی کا دارو مدارنہیں ہے بلکہ اصلی روزی دینے دالا اللہ تعالیٰ ہےتو محنت دمشقت اور کاروبار کرتا ہےاور تیرا بھائی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹے کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی برکت سے تجھے کا مہل جاتا ہے۔اس میں زیادہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ توكل كيتمرات

(٥٣٠٩) حضرت عمروبن عاص الله منافظ الله من الله منافظ الله من الله منافظ المنافظ المنافظ الله منافظ المنفظ الله منافظ الله منافظ الله منافظ المنفظ المنافظ الله منافظ فرمایا:انسان کا دل ہرجنگل میں ایک شاخ ہے یعنی ہرطرح کی فکراس کےول میں پیدا ہوتی رہتی ہے جس نے اپنے دل کوساری شاخوں کی طرف لگائے رکھا۔ یعنی ہوفتم کےفکروں میں مشغول رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا خواہ تسی جنگل و بیابان میں ہلاک کر دےاور جس نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھا تو الله تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفایت کردیتا اورورست کردیتا ہے۔(ابن ملجه)

(٥٣٠٩) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ثَاثِثَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلِيُّمُ ((إنَّ قَلْبَ ابْنِ اْدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنْ ٱتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكُهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

یعن ایک خدا کی فکرر کھوتمام کاموں کی فکر کرنے سے پچھ ہوتانہیں جیسے کہ کہاجاتا ہے من طلب الکل فات الکل اور یوں بھی

كتح بين "بك بگير محكم بگير" (٥٣١٠) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ فِتْتُواْ أَنَّ النَّبِيُّ طَلِّيْكُمْ

الرَّعْدِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

قَالَ ((قَالَ رَبُكُمْ عَزَّوَجَلَّ لَوْ أَنَّ عَبِيْدِيْ أَطَاعُوْنِيْ لَا سَفَيْتُهُمْ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَٱطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ أَسْمِعْهُمْ صَوْتَ

(۵۳۱۰) حضرت ابو ہررہ والتا بیان کرتے ہیں که رسول الله طالیا نے فرمایا جمہارا پروردگار بیکہتا ہے کہ اگر میرے بندے میرا کہا مانا کریں تو میں ان پر رات کو بارش برسا دیا کرول گا اور دن کوسورج نکالتا رہول گا' ان کو بادل کی گرج کی آ واز تک نیسناؤں گا۔ (احمد)

لیعنی اگر کما حقہ اللّٰہ تعالیٰ کی بندگی واطاعت کرتے رہیں تو اللّٰہ تعالیٰ نہایت خوش حالی سے ان کی زندگی سدھارے رکھے گاخوب بارش ہوگی ۔ بیداوار میں برکت ہوگئ رات کوآ رام ہے سوئیں گے ہارش ہونے نہ ہونے کا کچھ بیتہ ہی نہیں ہوگا نہ گرج کی آ وازسنی اور نہ خوف و دہشت پیداہوا' ہرشم کے عیش وعشرت کے درواز کے کھل جا 'میں گے۔

(۵۳۱۱) حفرت ابو ہریرہ والفظ بیان کرتے ہیں کدایک محض نہایت غریب اورمخاج اورعيال دارتها جب گهر آ كربال بچوں كى بھوك اور حاجت كود كيمتا تھا تو گھر میں اس ہے نہیں رہا جاتا تھا تو جنگل کی طرف چلا جاتا۔ای طرح

(٥٣١١) وَعَنْهُ وَاللَّهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى آهُلِهِ

فَلَمَّا رَأَى مَابِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَاتِ امْرَاتُهُ قَامَتْ اِلَى الرُّحٰي فَوَضَعَتْهَا

٥٣٠٩ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب التوكل واليقين ٢٦١٤ ـ صالح بن رزين مجهول راوى بــــ فيزامام وببى نے حدیث کومنگر قرار دیا ہے۔

٠ ٥٣١٠ اسناده ضعيف مسند احمد ٢/ ٥ ٥٩ - صرقه بن موى الدقيق ضعيف ١- -

٥٣١١ اسناده حسن. مسند احمد ٢/ ١٢ ٥. المعجم الاوسط ٥٥٨٤.

رَبِّنَا وَقَامَ اِلَى الرُّحٰى فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ثَالِيًّا

فَقَالَ ((أَمَا إِنَّهُ لَوْلَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُورُ إِلَى

يَوْمِ الْقِيْمَةِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

ہے وہ کرتار ہا۔ اور کہیں سے کھانے یینے کا کوئی بندو بست نہیں کریا تا۔ وہ فَنَظَرَتْ فَاِذَا الْجَفْنَةُ قَدِامْتَلَاتْ قَالَ وَذَهَبَتْ جنگل کی تنهائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور دعا کیں کرتا۔ ایک مرتبہ وہ گھر آیا اور بال بچوں کی بھوک و پیاس کو دیکھا تو پھر جنگل چلا گیا نواس کی بیوی إِلَى التَّنُّوْرِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِثًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ اَصَبْتُمْ بَعْدِىْ شَيْئًا قَالَتْ امْرَاتُهُ نَعَمْ مِنْ نے اس کود یکھا کہوہ شرم کی وجہ سے چلے گئے تو اس کی بیوی اٹھی اور چکی کے

یاں پیچی تواس کوصاف کیا۔ صاف کرے چو لیے کے پاس آگی اور تنور کو

۔ گرم کیا پھروہ دعا کرنے لگی خدایا میں نے چکی کوتو صاف کر دیا ہےاور چواہا

اور تنور بھی جلا دیا۔اب تو روزی جھبج! تو اس نے دیکھا کہ چکی خود بخو دیلنے لگی۔حالائکہ ظاہری طور پرکوئی چیز پینے کونہیں تھی تو اس نے چکی کے گراؤنڈ میں اٹا بھرا ہوا ایا پھر آٹا لیے کر تنور کے پاس آئی تو تنور میں

روٹیاں بھری ہوئی دیکھیں اس حالت میں اس کا خاوند بھی آ گیا اس نے چکی کو چلتے ہوئے دیکھا اور گرم چولہا بھی دیکھا تو اس نے پوچھا مير ع چلے جانے كے بعد تجھے كچھ ملا ہے۔اس نے كہا۔ ہاں، خداكى جانب سے ل كيا ہے۔خوثى ميں بھا گا ہوارسول الله ظائيم كے ياس آيا اور کہا کہ یارسول اللہ! آج ایسا ماجرا پیش آیا ہے آپ تالی ان خرمایا کہتم نے اس چکی کوصاف تو نہیں کردیا اس نے کہا کہ میں نے اس کو

صاف کردیا ہے۔ آپ مُلْفِئا نے فرمایا کہ اگرتم نے اس کونداٹھایا ہوتا تووہ چکی قیامت تک برابرچلتی رہتی۔ (احمہ ) (٥٣١٢) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ وللهُ قَالَ قَالَ (٥٣١٢) حضرت ابودرداء وللهُ باين كرتے بين كه رسول الله تاليم في

رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ((إنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ فرمايا:روزى بندے كوتلاش كرتى رہتى ہے جس طرح موت اس كوتلاش كرتى كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ)) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ . رَبْق بـ (ابونعيم في الحليه) يعني رزق اورموت دونو ل يقيني بي جبيها كه الله تعالى فرما تا ب: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِينًاكُمُ ثُمَّ يُحْيِينُكُمُ ﴾ يعنى الله ايبا بي كه پيدا كياتم كو پررزق ويا

تم کو پھرتم کو مارے گا پھرتم کوزندہ کرےگا۔

(٥٣١٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ثَاثِثَةٌ قَالَ كَانِّيْ ٱنْظُرُ اِلْي رَسُوْلِ اللَّهِ تَنْتُمْ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْانْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدُّمَ عَنْ وَجْهِم وَيَقُولُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لاَيَعْنَمُوْنَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۵۳۱۳) حضرت عبدالله بن مسعود والثينا بيان كرتے به كه رسول الله مُلاثِيمًا کود یکھا کہ آپ مکالیا کم نبی کی حکایت نقل کررہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کوز دوکوب کر کے خون آلود کر دیا تھا اور وہ نبی خون کوایے چیرے ہے يوجيح جات اوربيرعا كرت جات ـ "اللهم اغفر لقومي فانهم لا بعلمون "خدایا میری قوم کومعاف کردے کیونکہ بیانجان لوگ ہیں۔ (بخاری ومسلم)

٥٣١٢ حسن - حلية الاولياء لابي نعيم ٦/ ٨٦ الصحيحه ٩٥٢ ـ ثوابد كما توصن ٢-

١٣٥٣ صحيح بخاري كتاب الاحاديث الانبياء باب ٥٤ ـ ٣٤٧٧ مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة احد ١٧٩٢ .

### بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ دكھاوے اور سنانے كابيان

یعنی عبادت اللی کولوگوں کے دکھانے اور سنانے کی ثبت سے کرنا جس کوریا ونمود کہا جاتا ہے۔ بیریا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور نیک کاموں میں پسندیدہ نہیں ہے بلکہ بہت معیوب اور گناہ کے اعتبار سے شرک کے برابر ہے۔ ہرعبادت بلکہ ہرکام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے ۔ لوگوں کے دکھانے اور سنانے کے لیے ہرگز نہ ہو۔ ہرعبادت کا دار و مدارای اخلاص ہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
﴿ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللّٰهُ مُعُلِصِیْنَ لَهُ اللِّیْنَ حُنَفَاءً وَیُقینُہُوا الصَّلُوةَ وَیُوتُوا الذّ کُوقَ وَذَالِكَ دِیْنُ الْقَیّبَة ﴾ یعن اور اور نہیں صرف ای کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص رکیس ایک طرف ہوکراور نماز قائم رکیس اور زکو ۃ ادا کریں یہ سیدھا دین ہے۔ (سورہ بینہ) اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿ فَاعْبُدُو اللّٰهُ مُعُلِصًا لَهُ اللِّینَ ﴾ یعن اللہ کی عبادت و اطاعت دل سے اور خلوص اعتقاد ہے کرو۔

قرآن مجیداوراحادیث میں ریاونمود کی بڑی ندمت آئی ہے ادراخلاص کی بڑی تاکید آئی ہے اس سلسلے میں خاکسار عبدالسلام بستوی سلفی مترجم نے ایک خاص رسالہ کھاہے جس کا اخلاص نامہ نام ہوجس میں بڑی تفصیل سے بحث کی گئے ہے جو قابل مطالعہ و قابل عمل ہے۔

# اَلُفَصُلُ الْاَوَّ لُِ ..... بَهْلِ فَصَلَ

#### اخلاص کی اہمیت

(٥٣١٤) عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ اللهٔ کَانَ رَسُولُ (٥٣١٤) حضرت ابو بریره اللهٔ اللهٔ عَلَیْمُ بیان کرتے ہیں که رسول الله عَلَیْمُ نے اللهِ عَلَیْمُ بیان کرتے ہیں که رسول الله عَلَیْمُ نے اللهِ عَلَیْمُ (اِنَّ الله کَانُظُو اِلله عَلَیْمُ صُورِکُمْ فرمایا:اللهٔ تعالی نه تنهاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور فتہ ہارے الوں اور مملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ (مسلم) وَاَعْمَالِکُمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

توضیح: لیمنی الله تعالی کونه خوبصورتی اور نه بدصورتی پسند ہے بلکه دل کے خلوص اور نیک اعمال پسند میں اگر دل میں اخلاص اور المجھے اعمال میں تو وہی الله تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے اوراگر بہت خوبصورت، بہت مال دار ہو لیکن نه اخلاص ہواور نه نیک اعمال تو وہ الله تعالی کے نزدیک بہت براہیے۔

(٥٣١٥) وَعَنْهُ عِلَيْ قَالَ وَسُوْنُ اللَّهِ عَيْدً ﴿ ٥٣١٥) مَعْرِت الوبريرة وَلَيْنَ بَيان كرت بِين كدرسول الله طَيْفُمُ فَ (٥٣١٥) وَعَرْت الوبريرة وَلَيْنَ بَيان كرت بِين كدرسول الله طَيْفُمُ فَي (فَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّر كَاءِ عَن الشِّر نُكِ ﴿ فَهِ إِيَا اللّهُ قَالُ فَرَا تَا سِهِ كَدِين سِيتٌ رَكُول سِي بهت بِينَ مُول جَب

٥٣١٤ صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم طلم المسلم وخدله ٢٥٦٤.

٥٣١٥ ـ صحيح مسلم كتاب الزهد باب والرقائق باب من اشوك في عمله غير الله ٢٩٨٥ .

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ ﴿ كُولَى اليهاكام كرتا بِجِسْ مِين وه مير بي غير كو بجي نثر يك كرليتا بي قومين اس کواوراس کے شریک کوچھوڑ دیتا ہوں۔اورا لیک روایت میں ہے کہ میں

وَشِرْكَهُ وَفِيْ رَوَايَةٍ فَاَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ هُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٥٣١٨) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ فُضَالَةً وَلَنْوُ

عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ كَالِيُّمْ قَالَ ((إذَا جَمَعَ اللَّهُ

النَّاسَ يَوْمَ الْقِيْمَةَ لِيَوْمَ لارَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادِ

مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا

فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى

الشَّرَكَآءِ عَنِ الشِّرْكِ)) رَوَاهُ آحْمَدُ.

ال مخض اوراس کے کام سے بیزار ہوجا تا ہوں۔ (مسلم) ریا کار کے لیے ذلت ورسوانی

(٥٣١٦) وَعَنْ جُنْدُبِ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ (۵۳۱۲) حضرت جندب والثنيان كرتے بين كدرسول الله تاليم إن فرمايا: اللَّهِ مَّا إِنَّا ﴿ (مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاقِي جوشہرت اورسنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو الله تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں کولوگوں کے سامنے ظاہر کر کے سنا دے گا اور جو دکھانے

يُرَآئِي اللَّهُ بِهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. کے لیے کوئی کام کرے گا قیامت کے دن اس کواللہ تعالی دکھاوے گااوراس کواس کا کوئی اجروثواب نہیں ملے گا یعنی قیامت کے دن اس کی

ذلت ورسوائی ہوگی اورسب کے سامنے اس کی مکاری وعیاری ظاہر ہوجائے گی۔ ( بخاری وسلم )

نیک نیتی ہے کیے گئے کام کی تعریف کرنا ً

(٥٣١٧) وَعَنْ أَبِى ذَرِّ اللَّهُ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ (۵۳۱۷) حفرت ابو ذر ر والله على الله ماليا على الله ماليا على من الله ماليا على الله ماليا الله ماليا اللهِ كُلْيُمْ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِيْ رَوَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ بِي اوراس كو پند كرتے بي تووه كيما ہے؟ آپ مَا يُخْمُ فرمايا: اس كانيك عَلَيْهِ قَالَ ((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ)) نیتی ہے عمل کرنا اورلوگوں کا اس کی تعریف کرنا پیمومن کے حق میں جلدی رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

خوش خبری ہے اور نیک فال بھی ہے۔ (مسلم ) یعنی اس کی نیت جب اچھی ہاوراس پرلوگ تعریف کررہے ہیں توبیا چھی بات ہاس میں ریاونمود کا

. وخل تہیں ہے۔

### اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل الله تعالی مشرکین سے بےزار ہیں

(۵۳۱۸) حفرت ابوسعید بن الی فضاله والفط بیان کرتے ہیں که رسول الله مَا يُعْظِم في فرمايا: قيامت ك دن جس ميس كوئي شبرنبين بالله تعالى سب کوجع کرے گا۔اس دن اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا زور زور سے اعلان کرے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے کام میں دوسرے کو

شريك كيا بت غيرالله ساپنابدله مانك، كونكه الله تعالى سبشريكون سے جوحصہ لینے والے ہیں، بے نیاز ہے۔ (احمد)

٥٣١٦ ـ صحيح بخاري كتاب الرقاق باب الريا والسمعة ٩٩ ٦٤ ـ مسلم كتاب الزهد والرقائق باب تحريم الرياء ٢٩٨٧ . ٥٣١٧ ـ صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب اذا اثني على الصالح فهي بشرى والا تفسره ٢٦٤٢.

٥٣١٨ - حسن - مسند احمد ٣/ ٤٦٦ - سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٣٠ - ١٥٤ - ابن ماجه ٢٠٠٣ .

(۵۳۱۹) حفرت عبدالله بن عمرو والطفايان كرتے بيں كمانہوں نے رسول (٥٣١٩) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ثَلْتُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ كَالِيَّا يَقُوْلُ ((مَنْ سَمَّعَ الله مَا يُنْفِعُ كُوفِر ماتے ہوئے بیر سنا ہے كہ جس نے سنانے اور شہرت حاصل النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ اَسَامِعَ خَلْقِهِ

کرنے کے لیے کام کیا ہے تو قیامت کے روزتمام مخلوق کے سامنے اس کو سنانے گا اورمشہور کر دے گا (بیخض ریا کارتھا اورشہرت حاصل کرنے کے وَحَقَّرَهُ ۚ وَصَغَّرَهُۗ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ شُعَبٍ ليے كام كياتھا) وہاں اللہ تعالیٰ اس كوخوب ذليل ورسوا كرے گا۔ (بيبھیّ) الإيْمَان.

#### . ونما کے طلب گاری حالت

(٥٣٢٠) وَعَنْ آنَسِ ثَاثُوا آنَّ النَّبِيَّ ثَاثِثُمْ قَالَ (۵۳۲۰) حفرت الس والثنابيان كرتے بين كه نبي مَالَيْنَا نے فرمايا: جس كى ((مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْاخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ نیت طلب آخرت کے لیے ہوگی تواللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی پیدا فِيْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَٱتَنَّهُ الدُّنْيَا وَهِيَ کردے گا اوراس کی پرا گندہ حالت کو درست کردے گا اور دنیااس کے پاس رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ آ ئے گی اس حال میں کہوہ ذلیل ہوگی اور جس کی نبیت د نیاطلبی ہی کی ہوگی تو الله تعالیٰ اس کی مختاجی ،اس کی دونوں آئکھوں کے سامنے کردے گا اوراس الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ آمْرَهُ وَلا يَأْتِيْهِ کےسب کام کو بگاڑ کر دے گا۔اور دنیا میں سے اس کوا تنا ہی ملے گا جتنا اس مِنْهَا إِلَّا مَاكُتِكَ لَهُ)) رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ . کی تقدر میں ہے۔ (ترمذی)

(۵۳۲۱) اوراس حدیث کواحد اور داری نے ابان سے اس نے زید بن

البت سے بیان کیا ہے۔

ر ما کاری اورا ظهار میں فرق

(۵۳۲۲) حضرت ابو ہر مرہ ڈٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہایارسول اللہ!

میں اپنے گھر میں جائے نماز پرتھا کہ اچا تک ایک آ دمی میرے گھر میں آ گیا۔اس نے میری اس حالت کو دکھے لیا جس حالت میں اس نے مجھود یکھا۔ یعنی میں نماز اور ذکرالہی میں مشغول تھا میری نیت کسی کودکھانے سنانے کو

نہیں تھی کیکن اس نے مجھے گھر میں اس حالت میں دیکھا کیا بیدریاءتو نہیں ہوا؟ تو رسول الله مَنْ تَلِيَّمْ نِے فرمايا: ابو ہريرہ! خدا تيرے حال پر رحم كرے۔

تخمے دوگنا ملے گائی تیرے اخلاص کا ،اورایک تیرے اظہار کا۔ (ترندی) کیونکہ تیری دیکھا دیکھی دوسر ہےلوگ بھی تمہاری طرح اخلاص کے ساتھ

٥٣١٩ صحيح مسند احمد ٢/ ١٦٢ شعب الايمان ٦٨٢٢ .

(٥٣٢١) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَمِيُّ عَنْ آبَانَ

(٥٣٢٢) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ بَيْنَ أَنَا فِيْ بَيْتِيْ فِيْ مُصَلَّاى اِذْ

دَخَلَ عَلَيَّ رَجَلٌ فَأَعْجَبِنِي الْحَالُ الَّتِيْ رَانِيْ

عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُونُ لُ اللَّهِ كُلُّكُمْ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا

آبَاهُرَيْرَةَ لَكَ آجْرَان آجْرُ السِّرِّ وَٱجْرُ الْعَلانِيَةِ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِبْبٌ .

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .

٥٣٢٢ - اسناده ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الزهد باب عمل السر ٢٣٨٤ ـ ابن ماجه ٢٢٦ - مبيب بن البي ثابت مرس ب اورساع کی صراحت نہیں ہے۔

عمادت کرس گے۔

<sup>•</sup> ٥٣٢ - صحيح - سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٣٠ - ٢٤٦٥ .

٥٣٢١ صحيح - مسند احمد ٥/ ١٨٣ - سنن الدارمي المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ١/ ٧٥ ح ٢٣٥ .

د بن فروش

(٥٣٢٣) وَعَنْهُ وَلَتُنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْمُ ((يَخْرُجُ فِيْ الْخِرِ الزَّمَانِ رَجَالٌ يَخْتَلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّان مِنَ اللِّيْنِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلَى مِنَ السُّكُّرِ وَقُلُوْبُهُمْ

قُلُوْبَ الذِّيَابِ يَقُوْلُ اللَّهُ آبِيْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَئِرُوْنَ فَبِيْ حَلَفْتُ لَابْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ)) رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ .

(٥٣٢٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَثْ عَنِ النَّبِيِّ طَلِيمًا قَالَ ((إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ خَلَّقا ٱلْسِنَتُهُمْ ٱحْلَى مِنَ السُّكُّرِ وَقُلُوبُهُمْ آمَرٌ مِنَ الصُّبْرِ فَبِي حَلَفْتُ لَاتِيْحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ فَهِيْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِوُّنَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ.

(٥٣٢٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَثَىٰ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَاتِيْكُمُ ((إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ

فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ وَإِنْ أُشِيْرَ إِلَيْهِ بِالْآصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

(۵۳۲۳) حضرت ابو ہررہ والله طالحة نے بیان کیا که رسول الله طالحة نے فر مایا: آخری زمانے میں لوگ دنیا کودین کے ذریعے سے حاصل کریں گے لینی دین کا کام کرکے دنیا طلب کریں گےلوگوں کو دکھانے کے لیے بھیڑ کمری کی کھال کا لیاس پہنیں گےنرمی کی وجہ ہےان کی زبانیںشکر ہے زیادہ شیریں ہوں گی ۔ یعنی شیریں زبان ہوں کے اور ان کے ول بھیریوں جیسے ہول گے ۔ یعنی درندہ سیرت ہول گے۔اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کیاتم میری وجہ سے دھوکے میں پڑتے ہواور میر ہےاو پرتم جراُت کرتے ہو میں ا پنیقهم کھا کے کہتا ہوں کہان لوگوں پراپیا فتنجھیجوں گا جو برد ہارکو حیران و یریثان کردےگا۔(ترندی)

(۵۳۲۷) حضرت عبدالله بن عمر رفائفهٔ بیان کرتے ہیں رسول الله مَالْفِیْمُ نے فر مایا:الله تعالی نے فر مایاالبتہ میں نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہےاوران کے دل ایلوا سے بھی زیادہ تلخین پس میں ، ا یٰی قشم کھا تا ہوں کہ میں ضرور بالصروران پر فتندا تاروں گا جوعقل مندوں کو ان میں حیران ویریشان چھوڑ ہے گا۔ پس میر ہے ساتھ فریب کھاتے ہیں یا مجھ پردلیری کرتے ہیں۔(ترمذی)۔

(۵۳۲۵)ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللّٰہ مُٹاٹیؤ کم نے فرمایا: ہر چیز کے لیے تیزی ہوتی ہے یعنی حرص ونشاط اور زیادی وانبھاک ہونے پرانسان کوشاں رہتا ہے اور ہر تیزی کے لیے یعنی نشاط وزیادتی کے ساتھ ستی ہے۔ لینی ہرتیز چیزست ہو حاتی ہےاور ہر کمال زوال پذیر ہوتا ہے۔ پس اگر عمل

کرنے والامیا ندروی سے کام لے اور افراط و تفریط سے بیار ہے تو امید ہے کہ وہ بہت ی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نی جائے گا اور اسینے مقصد میں کامیاب ہوجائے گااورا گروہ مشارالیہ ہو گیا یعنی لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس کے آتے جاتے لوگ اس کی طرف اشارہ کریں کہ مثلا بیہ آ دمی بزامتقی و پر ہیز گار ہے اور اس کا کام بھی عموماً شہرت طلی ہی کے لیے ہوتا ہے تو اسے پچھے نہ شار کرو۔ بعنی عابدوں ، زاہدوں میں ہے مت مجھو۔ (ترمذی)

(۵۳۲۷) حضرت الس والتُعُنبيان كرتے ميں كدرسول الله مَالَيْنَ في فرمايا: (٥٣٢٦) وَعَنْ آنَسِ ثَلَثُونَ عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْكُمْ قَالَ ((بِحَسْبِ اَمْرِيُ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُشَارَ اِلَيْهِ انسان کے لیے یہی برائی دین و دنیا کے اعتبار سے کافی ہے کہ انگلیوں سے

٥٣٢٣ ـ اسناده ضعيف جداً - سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٥٥ - ٢٤٠٤ يكي بن عبيد الدمتروك اوراس كابا يمجهول ب-٥٣٢٤ اسناده ضعيف سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٥٥ - ٢٤٠٥ حزوين الي محرضعف بـ

٥٣٢٥ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٢١ ـ ٢٤٥٣ .

٥٣٢٦ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ٦٩٧٨ - كلثوم بن الى سرره ضعيف ب-

بِالْاَصَابِع فِی دِیْنِ أَوْ دُنْیَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اس کی طرف اشارہ کیاجائے۔ یعی شہرت طبی کے لیےاس نے کام کیا اوروہ اللهُ) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيْمَان . مشهور موليا عمروة خض جس كوالله تبارك وتعالى بيائ ركھ\_(بيهق)

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہمشہور ومعروف شخص ہرانسان کے لیے انگشت نمائی کا باعث ہوتا ہے لیکن جوخدا کا مقرب ہوجیسے صديق، شهداء، صالحين ايسے خاص لوگوں كے ليے خود خدانے فرمايا ہے: وَ اجعلنا للمتقين اماما اور جم نے متقيوں كوپيشوا بنايا ہے۔ اسی طرح آپ مُظافِظ نے فرمایا کہ جو دنیا میں مالدار ہوالیکن اپنی مالداری کی بنا پرفسق و فجور میں نہ پڑا اوراتباع سنت کا عامل ہوا وہ خدا کا

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ....تِيسرى فَصل

شہرت پیند کے لیے کچھ بھی نہیں (٥٣٢٧) عَنْ اَبِيْ تَمِيْمَةَ ﴿اللَّٰوَ قَالَ شَهِدْتُّ

> صَفْوَانَ وَٱصْحَابَهُ وَجُنْدُبٌ يُوْصِيْهِمْ فَقَالُوْا أَهْلَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ تَالِيَةِ شَيْتًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ تَلْيُمْ يَقُوْلُ ((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ)) قَالُوْ الوصِنَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ

مَايُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَا

يَاْكُلَ اِلَّاطَيْبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَّا

يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْأُ كُفٍّ مِنْ دَم إِهْرَاقَهُ

فَلْيَفْعَلْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . لینی غذاپید میں پہنچتی ہے خواہ حلال ہویا حرام،اورسب سے پہلے مرنے کے بعد گندگی کی وجہ سے خراب ہوتا ہےاورسر تا ہے تو جس سے ہوسکے تو

جنت كدرميان ميں ايك چلوخون حرام كرانا حاكل نه ، وتو ويسے ، ى كر سايعنى كس فيخف كوظلما نه مارے يبينے اور گالى گلوچ نه بلے۔ ( بخارى )

(٥٣٢٨) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللَّهُ الَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ طَائِثُمُ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي طَلِّيمٌ يَبْكِي

فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ

(۵۳۲۷) حضرت ابوتميمه اللطنط بيان كرتے ہيں كه ميں صفوان اوران كے دوستوں کے پاس حاضر تھا اور جندب وہانٹوا لوگوں کو اس وقت نصیحت اور وصیت کررہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ آپ نے رسول الله مَالَيْنَ سے سنا

ہے۔ انہوں نے کہا ہاں رسول الله مُؤاثِثُم کو بي فرماتے ہوئے ميں نے سنا ہے کہ جو خص سنانے کے لیے کوئی کام کرے یعنی کوئی نیک کام شہرت حاصل

کرنے کے لیے کرے واللہ تعالی قیامت کے دن اس کورسوا کر کے مشہور کر دے گا اور قصوں کوسنا دے گا۔ اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اور بلا دجہ

تکلیف پہنچائے تو قیامت کے روز الله تعالیٰ اس کوبھی مشقت میں ڈال دے گا۔لوگوں نے کہا کچھاور ہمیں وصیت کیجیے تو انہوں نے فر مایا کہ سب

ہے پہلی چیز جوانسان کوخراب اور گندہ کرتی ہے وہ اس کا پیٹ ہی تو ہے

سوائے حلال یا کیزہ غذا کے بچھ نہ کھائے لیعنی حلال ہی غذااہے کھانی چاہیے۔اورجس سے ہو سکےاوراس بات پر طاقت رکھ سکے کہاس کےاور

(۵۳۲۸) حضرت عمر بن الخطاب والثينة الكيدروز رسول الله مَثَاثِيْتُم كي مسجد مين تشریف لے گئے کہ وہاں دیکھا کہ رسول الله مُؤاثِناً کی قبر کے پاس حضرت

معاذ بن جبل رالني بيٹے رور ہے ہیں تو انہوں نے یو چھا کہ ہمیں یہال کوئی چز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ چیز رلا رہی ہے جو میں نے

٥٣٢٧ ـ صحيح بخارى كتاب الاحكام باب من شاق شق الله عليه ٧١٥٢ .

٥٣٢٨ ـ اسناده ضعيف ـ شعب الايمان ٦٨١٦ ـ سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن ٩٩٨٩ ـ عیسلی بن عبدالرحمٰن متر وک راوی ہے۔

يَقُوْلُ ((إنَّ يَسِيْرَ الرِّيَآءِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادَى لِلَّهِ

· وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَآءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يَتَفَقَّدُوْا وَإِنْ

حَضَرُواْلَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُواْ قُلُوبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَآءَ مُظْلِمَةٍ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان .

یو چھتااور نیکوئی ان کی مہمان نوازی کرتا ہےاور نہایئے قریب ہی بلاتا ہے۔حالائکہان لوگوں کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ ہرتیرہ وتاریک زمانے میں پیداہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ بیہق)

> اللَّهِ تَاثِيُّمُ ((إنَّ الْعَبْدَ إذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِيْ السِّرِ فَأَحْسَنَ قَالَ اللَّهُ

> (٥٣٣٠) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ثُلْثُؤُ اَنَّ النَّبِيُّ

نَاتِيْمُ قَالَ ((يَكُوْنُ فِيْ الْخِرِ الزَّمَانِ اَقْوَامٌ اِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَآء السَّرِيْرَةِ) فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

وَكَيْفَ يَكُوْنُ ذَالِكَ قَالَ ((ذَالِكَ بَرْغَبَةِ بَعْضِهمْ

گےاورا گرنہیں پوری ہوئی تو دشمنی ظاہر کریں گے۔(احمہ)

إِلَى بَعْض وَرَهْبَةِ بَعْضِهمْ مِنْ بَعْض . ))

(٥٣٢٩) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ثَلَثَوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ تَعَالَى هٰذَا عَبْدِيْ حَقًّا)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

رسول الله مَالِيَّةِ أَسِهِ سنا ہے آپ مَالِيَّا کُو يہ فرماتے ہوئے ميں نے سناتھا کہ تھوڑ اساریا ونمود بھی شرک ہےاور بیروہ ہے کہ خدا کے دوستوں سے دشمنی رکھےاوران کوایذا و تکلیف پہنچائے تو گویااس نے اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ہے جنگ کی الله تعالی نیکوکاروں اور متقی و پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو پسندیدہ نظر سے دیکھتا ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں میں جھیے چھیائے رہتے ہیں۔مشہور نہیں ہوتے جب وہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں تلاش کرتا اورا گروہ موجود وحاضر ہوتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں

(۵۳۲۹) حضرت ابوہریرہ ران اللہ علی کا اللہ مالی کا اللہ کا فرمایا: بندہ جب لوگوں کے سامنے علاند یطور پرنماز پڑھتا ہے اور انچھی طرح پڑھتا ہے جو پوشید گی و تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی احچی طرح ہی پڑھتا ہے۔ یعنی خلوت وجلوت میں احجھی طرح نماز ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ

دوسی و شنی صرف اللہ کے لیے

فرما تاہے کہ بیمیرابندہ سچاہے۔(ابن ملجہ)

﴿ (٣٣٠) حضرت معاذبن جبل وُلْثُنَّا بِيانِ كَرِيِّع مِينٍ كه رسول الله مَالِيْظِ نے فرمایا: آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہری طور پر دوست ہوں گے اور باطن میں وحمن۔ آب مالٹیم سے دریافت کیا گیا یا رسول الله! يدكييد؟ آب عَالَيْهُ في إن المرح سد كدان مي سي بعض بعض سے لا لچ اور خواہش رکھیں گے اور بعض بعض سے خوف زدہ ہول گے۔ان کی محبت اور دشمنی اللہ کے واسطے نہیں ہوتی بلکہ دنیاوی غرض فاسد ہے ہوگی کہا گران کی دنیاوی خواہش پوری ہوگئ تو دوتی ظاہر کریں

ریا کاری شرک ہے

(۵۳۳۱)حضرت شداد بن اوس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیز کم کو (٥٣٣١) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسِ وَلِيْ قَالَ بہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جس نے لوگوں کے دکھانے کے لیے سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ مَا يُقُوْلُ ((مَنْ صَلَّى

٥٣٢٩ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب التوقى على العمل ٤٢٠٠ بقيه بن وليرملس راوى بين اورروايت عن

• ٣٣٠ - اسناده ضعيف- مسند احمد ٥/ ٢٣٥ - ابوبكرين الى مريم ضعيف ي-

٥٣٣١ ـ اسناده ضعيف مسند احمد ٤/ ٢٦ ١ - علامه الباني رحمه الله ني اس حديث كوشهر بن حوشب كي وجه سيضعيف كها بي مجهور كزويك شهرحسن الحديث راوى بـوالله اعلم.

ر المنتخط المنت المنتخط المنت المنتخط يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ

نماز پڑھی ہےاس نے شرک کیا۔جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھااس وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَانِينَ فَقَدْ أَشْرَكَ) رَوَاهُمَا أَحْمَدُ. نے شرک کیا اور جس نے دکھانے کے لیےصدقہ وخیرات کیا اس نے بھی شرك كيا\_ (احمر)

(٥٣٣٢) وَعَنْهُ وَاللَّهُ أَنَّهُ بَكُمِي فَقِيْلَ لَهُ مَا يُنْكِيكُ (۵۳۳۲) حضرت شداد بن اوس رفاشؤیان کرتے ہیں کہ شداد بن اوس رفاشؤ رورہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا قَالَ شَىْءٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ طَالِيْتُمْ يَقُوْلُ

فَذَكَرْتُهُ فَأَبْكَانِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَالِيًا كدرسول الله مَنَاتِيمُ كويفر مات بوئ بيس نے سنا ہے كه مجھے اپني امت ير يَقُوْلُ ((اَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِىٰ الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ شرك كا اور يوشيده شهوت كوبرا خوف ہے۔ ميں نے كہايا رسول الله! كيا الْخَفِيَّةَ)) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ٱتشْرِكُ آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہوجائے گی اور شرک کرنے لگے گی؟

آب مَاللَيْكِمْ ن فرمايا - بال كيكن وه سورج، حياند، درخت، بقركي تويوجانبيس أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ ((نَعَمْ أَمَا أَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا وَلا قَمْرًا وَلاحَجَرًا وَلا وَتُنَا کرے گی لیکن نیک عملوں کولوگوں کے دکھانے کے لیے کرے گی۔ تو یبی وَلٰكِنْ يُرَآثُونَ بِاعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَنْ شرک ہےاور پوشیدہ خواہش ہیہے کہ خبج کوروزے کی نبیت سے اٹھے گی اور پھر کوئی خواہش پیش آ جائے گی تو خواہش کو پورا کرنے کے لیے روز حچھوڑ يُّصْبِحَ آحَدُهُمْ صَائِمًا قَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ

شُهْوَاتِهِ فَيَتُركُ صَوْمَهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ دیےگی۔(احدیثہق) فِي شُعَبِ الْإِيْمَان .

اس مدیث نے معلوم ہوا کہ جو تخص اسلام کے ارکان کو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرے تو ریجھی شرک ہے کیونکہ جو کام کیا ہے وہ خداکے لیے ہیں کیا۔

# ريا كارى دجال سيجهى زياده برژا فتنه

(۵۳۳۳)حفزت ابوسعيد خدري رِثانَّوْ بيان كرتے ہيں رسول الله مَالْتَيْمَ باہر سے تشریف لائے اس وقت ہم لوگ سیح الد جال کا ذکر رہے تھے آپ نے بین کرفر مایا کہ خبر دار ہو! کیا میں تمہیں دجال سے زیادہ خوف کی چزنہ بتاؤل؟ جم نے كبابال يا رسول الله ضرور فرمائيے - آپ مُلَيْعً نے فرمايا: پوشیدہ شرک میہ ہے کہ آ دمی کھڑا ہو کرنماز پڑھنا شروع کرتا ہے جب کسی کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو زیادہ کمبی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے یعنی دوسرے کو وکھانے کے لیے زیادہ بھی پڑھتااور کمبی بھی کرتا ہے۔ (ابن ملجہ ) (۵۳۳۴)حفزت محمود بن لبيد رثاثنًا بيان كرتے بيں كەرسول الله مُلاثنيًا نے فرمایا:شرک اصغرے تمہارے اوپر مجھے بہت زیادہ خوف رہتا ہے لوگوں نے

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ۖ ثَاثِيْمُ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ ((اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟)) فَقُلْنَا بَلْي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ ((اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ

أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلَ فَيُصَلِّي فَيَزِيْدُ صَلُوتَهُ لِمَايَرُي مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً . (٥٣٣٤) وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدِ ثَالِثُوا أَنَّ النَّبِيُّ

(٥٣٣٣) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيّ قَالَ

تَالِيُمُ قَالَ ((إِنَّ أَخُونَ مَاأَخَافَ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ.

۵۳۳۲ - اسناده ضعیف- مسند احمد ٥/ ١٢٣ - شعب الايمان ٢٨٣٠ عبدالواحد بن زيدالهر ي متروك راوي هـ ـ ٥٣٣٣ ـ اسناده حسن ـ ابن ماجه كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ٢٠٤.

٥٣٣٤ - حسن - مسند احمد ٥/ ٤٢٨ ، شعب الايمان ٦٨٣١ .

اْلَاصْغَرُ)) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ

يَوْمَ يُجَازِيْ الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ إِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ

(٥٣٣٥) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ ﴿ ثَالَهُ قَالَ

عَمَّلًا فِيْ صَخْرَةٍ لَابَابَ لَهَا وَلاكُوَّةَ خَرَجَ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْيُكُمُ ((لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ. ))

(٥٣٣٦) وَعَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ اللَّهُ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ تَاتِيْمُ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيْرَةٌ صَالِحَةٌ

أَوْ سَيَّئَةٌ أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْهَا رِدَآءٌ يُعْرَفُ بِهِ. )) لوگ پہچان جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کوئی نیکی و بدی چھپی ہوئی نہیں رہتی \_ (بیہق)

(٥٣٣٧) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللَّهُ عَنِ

النَّبِيِّ ثَاثِيْمٌ قَالَ ((إنَّمَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ كُلَّ مُنَافِق يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ)) رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاحَادِيْثَ التَّلْثَةَ فِيْ شُعَب الإيْمَان.

(٥٣٣٨) وَعَنِّ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ تَالِيُّكُمُ ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّيْ لَسْتُ كُلَّ

كَلامِ الْحَكِيْمِ أَتَقَبَّلُ وَلَكِنِّيْ أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَمَّهُ وَهُوَاهُ فِيْ طَاعَتِيْ جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِيْ وَوَقَارًا وَإِنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ)) رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

الْاصْغَرُ؟ قَالَ ((الرَّيَآءُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ ((يَقُوْلُ اللَّهُ لَهُمْ

كُنْتُمْ نُرَآءُ وْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً وَخَيْرًا.))

کہوہ بھلائی وبرائی کا کچھ بدلہ یا تاہے یانہیں۔؟ (۵۳۳۵) حفزت ابوسعيد خدري الثانؤ بيان كرتے بيں كدرسول الله مَالْتَيْمَ

كها يا رسول الله! شرك اصغركيا بي آب مَالِينًا في فرمايا: "ريا" يعني

اور بیبق کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی فرمائے گاجب

کہ بندوں کےعملوں کا بدلہ دے رہا ہوگا تو کیے گا کہاے فرشتو!تم اس ریا

کارکو لیے جاؤجود نیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا تھاتم دیکھ آؤ

وکھانے سانے کے لیے بات یا کام کرنا۔ (احمد بیہق)

نے فرمایا: جو مخص پھر کی ایک چٹان کے درمیان میں کوئی کام کرے جس کے دروازه نه ہواور نه نکلنے کا راسته ہواور نه روثن دان ہو که اس کے عمل کی خبر

لوگوں کو ہوجائے تو وہ عمل لوگوں کو ضرور معلوم ہوجائے گا خواہ وہ کا مکسی قتم کا ہو۔ یعنی کتنی ہی تنہائی میں بیکام کرے گا مگروہ لوگوں پر ظاہر ہوکرر ہے گا اگر خیر ہے تو خیراورشر ہے تو شر۔ جیسے الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا

"والله مخرج ماكنتم تكتمون" يعني جو چيزتم چهائي ركھ بواس كوالله تعالى برسرعام لانے والا ہےاس كوظا بركر ويتا ہے۔ (بيہتي ) (۵۳۳۲) حفرت عثمان بن عفان زلانتؤ بيان كرتے ميں كه رسول الله مُلاَيْزُم

نے فرمایا: جس شخص کی احجیمی با بری بات چھپی ہوئی ہوتو اللہ تعالیٰ اس چھپی ہوئی عادت کولوگوں کے سامنے ایک علامت کے طور بر ظاہر کردیے گاجس کو

ہوں اگر چہوہ نہ بولے۔(دارمی)

(۵۳۳۷) حضرت عمر بن خطاب الثاني أبيان كرتے بيس كه رسول الله مَثَالِيمُ أ نے فرمایا: اپنی امت پرمنافقوں کی برائی سے بہت ڈرتا ہوں کہ وہ حکمت کی

توبات كرتا ہے اورظلم كى باتوں رغمل كرتا ہے يعنى زبان كے لحاظ سے شيريں ہےاور کام کے لحاظ سے تلخ ہے۔ (بیہق)

(۵۳۳۸) حضرت مهاجر بن حبیب رثانتُهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُثَاثِيمًا نے فرمایا: الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں حکیم کے ہر کلام کونہیں قبول کرتا، کیکن اس کی ہمت ونیت کوقبول کرتا ہوں ۔اگراس کی ہمت ونیت میری عمادت و طاعت میں ہےتو میں اس کی خاموثی کواپنی تعریف اور اپنا و قارعزت سمجھتا

٥٣٣٥ - اسناده ضعيف - شعب الايمان ١٩٤٠ - دراج عن الي الهيثم ضعيف -

٥٣٣٦ ـ اسناده ضعيف جداً ـ شعب الإيمان ٦٩٤٢ حفص بن سليمان متروك ہے ـ

٥٣٣٧ - شعب الايمان ١٧٧٧ سندنامعلوم ب

٥٣٣٨ - اسناده ضعيف دارمي المقدمة باب العمل بالعلم و حسن ١/ ٧٩ صدقه بن عبدالله بن مهاجر مجبول -

# بَابُ الْبُكَآءِ وَالْخُونِ

### رونے اور ڈرنے کا بیان

عذاب اللى كے خوف سے رونا عبادت ہے: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَر رَبَّةَ جَنَّتَانِ ﴾ (سورہ رحمٰن)''اس شخص كے ليے جواپنے رب كے سامنے كھڑے ہونے سے ڈرے دوجنتيں ہيں۔''

مطلب یہ ہے کہ جو تحض قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑ ہے ہونے کا ڈراپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے تنین نفس کی خواہش سے پچتا ہے اور سرگتی نہیں کرتا بلکہ آخرت کے قراہش سے بچتا ہے اور سرگتی نہیں کرتا بلکہ آخرت کے قرار اسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے فرائض دین بجالاتا ہے اور محر مات سے رکتا ہے قیامت کے دن اسے دوجنتیں ملیں گی۔ دوسری جگہ فرمایا: ﴿ وَامَّا خَافَ مَقَاٰمَدَ دَبَّهِ وَنَهَى النَّهُ فُسَ عَنِ الْہَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْبَافُوى ﴿ ' جُوخُصُ اپنے رب کے سامنے کھڑ ہے ہونے سے ڈرتار ہا ہوگا اور اپننس کوخواہش سے روکتا ہوگا اس کا ہی ٹھکا نا جنت ہے۔''

## ٱلْفَصُلُ الْأَوَّلُ.....يبل فَصل

(۵۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم ٹاٹٹو آنے فرمایا: خدا کی متم ابھی جس کے قبضے میں میری جان ہے جن باتوں کو میں جانتا ہوں ان باتوں کو اگرتم جان لیتے تو تم زیادہ روتے اور کم ہنتے۔ (بخاری) یعنی نافر مانوں کے لیے بڑی بڑی سزائیں ہیں جو جھے معلوم ہیں اگر تمہیں معلوم ہوتیں تو تمہیں ہنی نہیں آتی 'ہمیشہ روتے رہتے اور خشیت الہی سے لنہ سے سے درہتے اور خشیت الہی سے لنہ تن ست

نى كرىم مَنَاقِيَّةُ كا ظهارِلاعلمي

(۵۳۴۰) حضرت ام علاء انصاریه رفی بیان کرتی بین که رسول الله منافیظ فی مین که رسول الله منافیظ فی مین نمین جانتا با وجودیه که مین الله تعالی کا رسول موں که میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

(بخاری)

توضیح: میرے رسول ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ پیتنہیں ہے کہ کس کی مغفرت ہوگی یا کون جنت میں جائے گا؟ یہ اللہ تعالی

(٥٣٣٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ قَالَ أَبُوْ

الْقَاسِم اللَّهُ ﴿ ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ

مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا)) رَوَاهُ

(٥٣٤٠) وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْآنْصَارِيَّةِ رَبُّ فَا قَالَتْ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَلُّيْمُ ((وَاللَّهِ لَا ٱدْرِيْ وَاللَّهِ لَا

اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلابِكُمْ))

الْبُخَارِيُّ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥٣٣٩ - صحيح بخاري كتاب الرقاق باب قول النبيُّ لو تعلمون ما اعلم ٦٤٨٥ .

<sup>•</sup> ٥٣٤ ـ صحيح بخارى كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ١٢٤٣ .

مجھ اپنی پرموتون ہے کہا پنے نفنل وکرم ہے بخش دے ورنہ بینی طور پر نہ مجھے اپنے متعلق معلوم ہے نتمہارے متعلق بیارشاد گرامی از راہ خشیت الہی کے ہے کیونکہ جو خداوند تعالی کا زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور خثیت کا مقام ایسا ہی ہوتا ہے کہ خدا کی سزاؤں سے ڈرتا بھی رہے اور خدا کی رحمتوں کا امید وار بھی رہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ: ((الا یمان بین المخوف والرجاء.)) خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ کی خرعلم غیب محمق ہے اور علم غیب مجھے حاصل نہیں۔

#### دوجهنميون كاحال

(۱۹۳۵) وَعَنْ جَابِرِ اللَّهُ عَلَىَّ النَّارُ فَرَاَيْتُ فَالَ وَسُولُ (۱۳۳۵) حضرت جابر اللَّيْ عَبِين كرسول الله عَلَيْمُ نِ فرمايا: اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ال

#### ياجوج ماجوج كأفتنه

رَسُوْلَ اللّٰهِ طَالِيْمُ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ الكروز فوف زده اور پریشان حال ان کے پاس تشریف لائے اور لا المالا الله طَالِیْمُ دَخَلَ عَلَیْهَا یَوْمًا فَزِعًا یَقُولُ ایکروز فوف زده اور پریشان حال ان کے پاس تشریف لائے اور لا المالا ((لا اِلله اِللّٰه وَیْلٌ لِلْعُوبِ مِنْ شَرِقَدِ اقْتَرَبَ اللّٰه اللّٰه وَیْلٌ لِلْعُوبِ مِنْ شَرِقَدِ اقْتَرَبَ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلٌ لِلْعُوبِ مِنْ شَرِقَدِ اقْتَرَبَ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه اللّٰه وَیْلُ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وَیْلُ اللّٰه اللّٰه وَیْلُ وَیْنَ الصّالِحُونُ اللّٰه اللّٰه وَیْلُ اللّٰه وی اللّٰه وی اللّٰه وی اللّٰه وی اللّٰه الللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الللّٰه اللّٰه الله اللّٰه اللّٰه الللّٰه اللّٰه الللّٰه اللّٰه الللّٰه اللّٰه اللّٰه الللّٰه الللّٰه الللّٰه الللّ

قَالَ ((نَعَمْ إِذَا كَثُرُ الْخَبْثَ)) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . تباه وبرباد كري كُلُ مطرت نينب رُفَاتُوْ نَهُ كَها كه ميں نے كها يارسول الله! كيا ہم ہلاك ہوجائيں گےاس حال ميں كه ہم ميں نيك لوگ بھى موجود ہوں گے۔ آپ تَلَّيْمُ انے فرمايا: جب گناه زياده ہونے لگے گا اور فتق وفجو راورزناوبدكارى كى كثرت ہوجائے گی توسجى پرہلاكت آئے گی۔ (بنجارى وسلم)

#### الله كےعذاب كى پچھ كليں

(٥٣٤٣) وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ إَوْ أَبِيْ مَالِكِ (٥٣٢٣) حضرت ابوعام اور ابو ما لك اشعرى والشَّه بيان كرتے بين كه ينالاشعوري والله عَلَيْ وَمُ مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مِنْ مَالِي مَالِي مِنْ مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مِنْ مَالِي مَالِي مِنْ مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي

٥٣٤١ صحيح مسلم كتاب الكسوف باب ما عرض على النبيُّ في صلاة الكسوف ٩٠٤.

صحيح بخارى كتاب الانبياء باب قصة ياجوج و ماجوج ٣٣٤٦ مسلم كتاب الفتن باب اقتراب الفتن وفتح روم ياجوج وماجوج وماجوج ١٨٨٠ .

٥٣٤٣\_ صحيح بخاري كتاب الاشربة باب ما جاء فيمن يستخل الخمر ويسميه بغير اسمه ٥٥٥٠.

کچھ ایسے لوگ ہوں گے جوخز وریشمان شراب اور گانے و باجے کو حلال مستجھیں گے ان میں سے کچھ لوگ او نیجے او نیجے پہاڑوں کے دامن میں قیام کریں گے اور ہرفتم کے لوگ ان کے پاس آ مدورفت رکیس کے سیر بڑے خوشحال لوگ ہوں گے ان کے جانور جرنے کے لیے میدانوں میں جائیں گے جب چرکرش م کوواپس آئیں گے تواس وقت ایک حاجت مند فقیرا پنی حاجت لے کر اس کے پاس آئے گا وہ لوگ اس کوٹا لنے کے بہانے سے بیکہیں گے کہ کل آنااس وقت لوٹ جاؤ' چنانچہ وہ امید لے کر واپس چلا جائے گا چونکہ ان لوگوں کی نیت خراب تھی رات ہی کو اللہ تعالیٰ عذاب بیجے گا اور پہاڑان کے اور گرا کران کو ہلاک کردے گا اور دوسرے لوگوں کو بندر، سور بنا دے گا جو قیامت تک اس شکل میں رہیں گے۔

(۵۳۴۴) حضرت عبدالله بنعمر وثانثهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُثاثِیْل نے فرمایا: الله تعالیٰ جب سی توم پرعذاب بھیجنا ہے تو عذاب سب پر آ جا تا ہے پھرا ہے اعمال کے مطابق دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ (بخاری وسلم) لینی عذاب کے وفت ان کے اعمال اچھے تھے تو اچھی حالت میں اٹھائے جائیں گے یابرےاعمال تھےتوبری حالت میںاٹھائے جائیں گے۔

(۵۳۴۵) حضرت حابر بن عبدالله ڈانٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلاثِیْظ نے فرمایا: قیامت کے دن ہر مخص ای عمل پر اٹھایا جائے گا جس عمل پر وہ فوت ہواہے۔(مسلم)

یعنی اگروہ ایمان پرمراہے تو ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر کفر کی حالت میں مراہے تو وہ کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔

اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصل

عذاب البي سے لوگوں کی غفلت

(٥٣٤٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٥٣٣٦) حَفْرت ابو بريه ولا فَيْ بان كرتے بي كه رسول الله طَالَيْمُ نِي ٥٣٤٤ صحيح بخاري كتاب الفتن باب اذا انزل الله يقوم عذاباً ٧١٠٨ مسلم كتاب الجنة باب الامر بحسن الظن بالله تعالىٰ عند الموت ٢٨٧٩.

٥٣٤٥ ـ صحيح مسلم كتاب الجنة باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ٢٨٨٨ .

٥٣٤٦ حسن سنن الترمذي كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الضبار في سبيل الله ١٦٣٣ الصحيحة ٩٥٣ ـ شوابد كے ساتھ حسن ہے۔

يَقُوْلُ ((لَيكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزُّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إلى جَنْبِ عَلَم يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَاتِيْهِمْ رَجُلٌ لَحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْنَ اِرْجِعْ اِلَيْنَاغَدًا فَيُسِيُّهُمْ اللَّهُ وَيَصَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ الْخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ الِّي يَوْمِ الْقِيْمَةِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ بَعْضِ نُسُخ الْمَصَابِيْحِ الْحِرَّبِالْحَآءِ وَالرَّآءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ تَصْحِيْفٌ وَإِنَّمَا هُوَ بِالْخَاءِ وَالزَّاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ ٱلْاَثِيْرِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَفِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيّ عَنِ الْبُخَارِيُّ وَكَذَا فِي شَرْحِهِ لِلْخَطَّابِيِّ تَرُوْحُ (بخاری) عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ يَاْتِيْهِمْ لِحَاجَةٍ.

> (٥٣٤٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ثَاثَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاثِيْمُ ((إذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى

اَعْمَالِهِمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٥٣٤٥) وَعَنْ جَابِرِ ثَالِثُهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللُّهُمُ ((يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ))

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

كالمرور المنتخط المنتاخ من المنتخط ال

فر مایا: جہنم کےمثل میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے بھا گئے والاسو گیا اور نہ اللهِ نَائِمُ ((مَارَايْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا

جنت کی طرح دیکھا کہاس کا طلب کرنے والابھی سوہوگیا۔ (ترندی) مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا)) رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ.

توضيح: معلوم ہوا كہ جہم ہے ہميشہ ڈرتے رہنا جا ہے ليكن لوگ نہايت خواب غفلت ميں سور ہے ہيں اور يہي حال جنت كا ہے

کہ حصول جنت کے لیےا چھے سےاحیما کا م کرنا جا ہے مگراس کا بھی خواہش مندسور ہاہے۔

(٥٣٤٧) وَعَنْ اَمِيْ ذَرِّ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ كَالِيْلِمُ

((اِنِّيْ اَرٰى مَالَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ

أَطُّتِ السَّمَآءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَأَطُّ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ

بِيَدِهِ مَافِيْهَا مَوْضَعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلهِ وَاللَّهُ لَوْتَعْلَمُونَ مَا

أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَآءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى

الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ اِلَى اللَّهِ)) قَالَ أَبُوْذَرّ

يْلَيْتَنِيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ التِّرْ مِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةً .

(۵۳۴۷) حضرت ابوذر والتُفائيان كرتے بيں كەرسول الله مَالتَّيْمَ نے فرمايا: جومين ديكتا مون ومم نهين ديكي سكتة اورجومين سنتامون ومم نهين من سكته -

آسان چنتا چلاتا اور شور محاتا ہے اور خشیت اللی کی وجہ سے اس کا ایسا کرنا حق ہے خدا کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آسان میں عارانگشت جگہ بھی الی نہیں ہے جہال فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر سجدے میں نہ رکھے ہوئے ہوں یعن سبھی فرشتے سربسجو دہیں کہ جارانگلی کی جگه بھی خالی نہیں ۔خدا کی قتم! جو میں جانتا ہوں وہ اگرتم جان لوتو بہت کم ہنسو گےاورزیادہ رؤ و گے۔اوراپنی عورتوں سے بستر وں پرہم بستری نہیں کرسکو

گےتم جنگلوں کی طرف نکل کرخدا کے سامنے گریپہ وزاری ،تواضع وائلساری کرو گے۔حضرت ابوذر ٹٹاٹھانے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد ہیکہا کہ كاش ميں جنگل ميں درخت ہوتا جس كوكاٹ ۋالا جاتا ( نەحساب و كتاب

ہوتااور نہ جنت وووز خ کا کھٹکا ہوتا۔) (احمرُ تر مذی ُ ابن ماجہ)

جنت کے لیےمطلوبہ تیاری (۵۳۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَاثَیْنِ نے

فرمایا: جود ثمن کے حملے کا اندیشہ رکھتا ہے اور غارت گری کا خوف رکھتا ہے تو وہ اول شب میں بھا گئے کی کوشش کرتا ہے اور جوالیے خطرے کے موقعہ پر اول شب میں نکل جاتا ہے تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر نجات یا جاتا ہے تم

ہوشاررہو! خدا کا سامان بہت قیمتی ہےاوراللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ (ترندی) کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے:

جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر

مافرشب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے

(٥٣٤٨) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ ثَاثِنُو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ تَاثِيْمُ ((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله الْجَنَّةُ)) رَوَاهُ البِّرْ مِذِيُّ.

توضیح: یعنی جنت ایک قیمتی سامان ہے اور بہت گراں ہے۔ بلا مال و جواہر خرج کیے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی قیمت

٥٣٤٧ صحيح مسند احمد ٥/ ١٧٣ منن الترمد كتاب الزهد باب في قول النبي لو تعلمون ما اعلم ٢٣١٢ - ابن ماجه كتاب الزهد باب الحزن والبكاء ٤١٩٠ لصحيحه ١٧٢٢ علامه الباني راك كنز ديك قلذ وبالنساء اوراخر مين زيادتي مررج ب-٥٣٤٨ ـ حسن ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ١٨ ـ • ٢٤٥٠ شوابد كما تقوص به و كيصيخ الصحيحه ٥٩٤ .

جان و مال ہے یعنی وقت پر مال بھی خرج کرو اور وقت پر جان بھی ٹار کروجیے اللہ تعالی نے ﴿إِنَّ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

الله کویا دکرنے کے باوجود کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے

رَسُوْلَ اللّٰهِ تَالِيْمًا عَنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِيْنَ يُوْتُوْنَ فَاسَ آيت كريم كَمْ عَلَّى دريافت كيا: ﴿وَالَّذِيْنَ يُوتُونَ مَااتُوا مَا انَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ آهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ وقلوبهم وجلة ﴾ يعني وه لوگ جو كِه جي درية بين اس حال بين كه

سے انوا و فعوبھم و جِنه اهم اندِین یسربوں و فعوبہ مروجنہ کی وہوں ہو ہوں کو کرتے ہیں۔ الْخَمْرَ وَیَسُوبُ وَ فَعَلَمُ اللّٰ مَا اللّٰهُ الصِّدِیْقِ الصّدِیْقِ ان کے دل کا پُنے وارزتے رہے ہیں۔ لیمن ڈرتے ڈرتے خی کرتے ہیں و لَکِنَّهُمُ الّٰذِیْنِ یَصُومُوْنَ وَیُصَلُّوْنَ تُواس سے وہی لوگ امراد ہیں نا جو شراب یہتے رہے چوری کرتے رہے؟

وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ آپِ اَلْاَ أَعْلَا نَ فَرمايا الصديق كى بيني اينهي مراد به بلكهاس سه وه

اُولَئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ)) رَوَاهُ لُوكَ مراد بین جوروزے بھی رکھتے رہے نماز بھی پڑھتے رہے صدقہ و التِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَهَ . خیرات بھی دل کھول کر کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ خدا سے

ہیں جونیک کاموں میں جلدی حصہ لیتے ہیں۔ (تر مذی ابن ماجہ) موت کی تیاری

ڈرتے رہے کہ شاید ہماری عبادت قبول ہورہی ہے یانہیں؟ یہی وہ لوگ

(٥٣٥١) وَعَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ وَلَيْ قَالَ كَانَ (٥٣٥١) حضرت ابى بن كعب وَلَيْ بيان كرتے بين كه جب دوتهائى رات النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَآءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ ٱلْےَوالی چِیزِجِی ٓ جائےگی۔یعیٰموت۔(ترندی) جَآءَ الْمَوْتُ بِمَا فِیْهِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ.

(٥٣٥٢) وَعَنْ آبِیْ سَعِیْدِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

روايت كوموّ مل بن اساعيل كي وجه سيضعيف قرارديا به واضح ربيموّ مل بن اساعيل جمهور كيزو يك تقدوصدوق راوى به والله اعلم و المعرف ١٩٧٥ و معنون ١٩٧٥ و ابن ماجه كتاب القرآن ومن سورة المومنون ٣١٧٥ و ابن ماجه كتاب الزهد باب التوقى على العمل ٤١٩٨ .

٥٣٥١ حسن الصحيحه ٩٥٤ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٢٣ ـ ٢٤٥٧ .

٥٣٥٢ - اسناده ضعيف - سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٣٦ - ٢٤٦٠ عبيدالله بن وليدالوصافي اورعطيه العوني وونول ضعف بير -

ك ليه بابرتشريف لائ تولوكول كوبنستا بواديكما توآب مَاليَّا نفر مايا: اگرتم لذتوں کوتو ڑنے والی کوزیادہ یاد کرتے تو تم یہ ہنسنا بھول جاتے لیعنی تم اگرموت کوزیاده یاد کرتے جوتمام لذتوں کوخراب کرنے والی ہےروزان قبرید کہتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں۔ میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، یعنی جو مجھ میں آئے گا وہ تنہا آئے گا اور مٹی میں آ کرسر گل جائے گا اور کیڑے مکوڑے اس کو کھا جا کیں گے جب مومن بندے کوقبر میں دن کر دیا جاتا ہے تو قبراس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، تو کشادہ وآرام کی جگه آگیا ہے تواین گھرانے میں آ گیا ہے۔تو میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب تفاجود نیامی ماری پشت پر چلتے تھے۔ آج کے روز میں تجھ پروالی و حاکم بنادی گئی ہوں اورتم مجبور ہو کرمیرے پاس آ گئے ہوتو میں آج کے دن تمهارے ساتھ نیک سلوک کروں گی اور آرام و آسائش پہنچاؤں گی جوتم خود اپنی نگاہ سے دیکھو گے تو وہ قبر وہاں تک کشادہ ہوجاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی ہے اور جنت کی طرف اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جب فاجرو فاسق و کا فربندہ وفن کیا جاتا ہے تو قبراس سے کہتی ہے کہ تیرے لیے مرحبانہ ہواورنہ تجھے خوشگواری ہو۔روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ تو بدتر تھا۔ میں آج تجھ پروالی اور حاکم بنادی گئی ہوں جو کچھ میں تیرے ساتھ کروں گی تو دیکھ لے گا۔ وہ قبراس پر ٹنگ ہوجاتی ہے اورال جاتی ہے یہاں تک کہاس کی پسلیاں دائیں سے بائیں اور بائیں سے داکیں ہوجاتی ہیں اور ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول الله مَنْ اللَّهِ نِهِ اللَّهُول سے اشارہ کر کے فر مایا کہ اس طرح سے بعنی دونوں ہاتھوں کے پنجو آ کوایک دوسرے سے ملایا اور پھر فر مایا کہ اس پرستر زہر لیے ا ژوھےمسلط کر دیے جاتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی روئے زمین

النَّبِيُّ تَاتُّنُمُ لِصَلْوةِ فَرَاى النَّاسَ كَانَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ ((اَمَا إِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَهَا ذِم اللَّذَاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتَ فَأَكْثِرُوْا ذِكْرَهَا ذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّاتَكَلَّمَ فَيَقُولُ آنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَآنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَٱهْلًا آمَا إِنْ كُنْتُ لَآحَبُّ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّبَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُا وَالْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَابْغَضَ مَنْ يَّمِشْي عَلَى ظَهْرِيْ إِلَىَّ فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ)) قَالَ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيْمُ بِأَصَابِعِهِ ((فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضِ)) قَالَ ((وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبْعُوْنَ تَنِيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْارْضِ مَا آنَبَتْت شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ) قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَلْيُمْ ((إَنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ

مِّنْ حُفَرِ النَّارِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

پر پھنکار ماردے تواس کے زہر یلے اثر سے روئے زمین پر قیامت تک کوئی سبزہ نہ پیدا ہوگا اور وہ اثر دھے اس کو کا منح ، ڈستے اور نویج ر ہیں گے یہاں تک کماس کو قیامت کے روز پیش کیا جائے گا۔ رسول الله تالیّی نے فرمایا: قبر جنت کے باغیجو ں میں سے ایک باغیجہ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (ترندی)

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ جس شخص کا نیک عمل ہو گا وہیا ہی اللہ تعالیٰ اس کواجر وثواب سے نواز ہے گا اور جو بدبخت، بدطینت و بد کر دار ہوگاا تناہی اس پر سخت عذاب متعین ہوگا۔

#### جن سورتوں نے نبی کریم مُثَاثِیْنِ کو پوڑھا کر دیا

(٥٣٥٣) وَعَنْ آبِىْ جُحَيْفَةَ رَٰتُمَٰؤُ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ ((شَيَّبَتْنِیْ سُوْرَةُ هُوْدٍ وَاَخْوَاتُهَا))رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ.

(۵۳۵۳) حضرت الى جحفه و الله بيان كرتے ميں كه لوگوں نے كہا كه يارسول طافياً الله! آپ طافياً بوڑھے ہو گئے آپ كى ڈاڑھى وسركے بال سفيد ہو گئے ۔ آپ طافیاً نے فرمایا كه سوره بود اور اس كے مثل دوسرى

سورتوں نے مجھے بوڑھا کردیا ہے۔ان میں قیامت کی ہولنا کیاں بیان کی گئی ہیں۔(ترفدی)

(٥٣٥٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ قَالَ قَالَ اَبُوْبِكُرٍ

يَا رَسُوْلُ اللَّهِ قَدْ شِبْتُ قَالَ ((شَيَبَتْنِیْ هُوْدٌ

وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ وَإِذَا
الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذُكِرَ حَدِيْثُ

اَبِیْ هُرَیْرَةَ لَا یَلِجُ النَّارَ فِیْ كِتَابِ الْجَهَادِ.

(۵۳۵۳) حضرت ابن عباس والثناييان كرتے ہيں كەحضرت ابوبكر والثنا

نے کہایا رسول اللّٰہ! آپ مُنظِیَّا ہوڑھے ہوگئے۔ آپ مُنظِیِّا نے فر مایا: سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ مرسلت اور سورہ تم یتسالون اور سورہ اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان سورتوں میں قیامت کے واقعات بیان کے گئے ہیں۔ (ترندی)

### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .....تِيسرى فَصل

گناہ صغیرہ کو معمولی ہیں سمجھنا جا ہیے

(٥٣٥٥) عَنْ آنَسِ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ آعْمَالُونَ آعْمَالُا هِيَ آدَقُ فِي آعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْمُهْدِيَّ مِنَ المُعْرِيُ أَلْمُهُلِكَاتٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الْمُهْدِكَاتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۔ (۵۳۵۵) حفزت انس ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہتم لوگ ایسا کام کرتے ہوجو

تہماری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں یعنی تم اس کو معمولی سجھتے ہوا ورہم لوگ رسول الله طَافِیْ اِسْ کے زمانے میں اس کومہلکات میں سے شار کرتے تھے۔ (بخاری) یعنی گناہ صغیرہ کو معمولی نہیں سجھنا جا ہے چونکہ

ار وقت کے حدور باوری کا رفته رفته گناه کبیره ہوجا تاہے۔

(۵۳۵۲) حضرت عائشہ رہ اٹھانے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے ان سے فرمایا: اے عائشہ! چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بہت پچتی رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں اور اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ (ابن ماحۂ داری ہیں تاک

(٥٣٥٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان .

حضرت عمر خالفيُّ كى حنيثيت

(٥٣٥٧) وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوسْى رُلَّتُو (٥٣٥٧) حضرت ابوبرده بن ابي موى رُلَّتُو بيان كرتے ہيں كه

٥٣٥٣ ـ صحيح ـ سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الواقعه ٣٢٩٧ ـ شمائل ترمذي ٤١ والصحيحه ٩٥٥ . ٥٣٥٤ ـ اسناده صحيح ـ سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الواقعة ٣٢٩٧ .

٥٣٥٥ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب ما ينقى من محقرات الذنوب ٦٤٩٢ .

٥٣٥٦ اسناده صحيح سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الذنوب ٤٢٤٢ دارمي كتاب الرقاق باب في المحضرات ٢/ ٢٠٢٣ ح ٢٧٢٩.

٥٣٥٧ ـ صحيح بخاري كتاب مناقب الانصار باب باب هجرة النبي ٣٩١٥ .

قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ هَلْ تَدْرِى مَا قَالَ حضرت عبدالله بن عمر اللفظ نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ بیہ جانتے ہیں کہ أَبِيْ لِلَابِيْكَ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَإِنَّ أَبِيْ قَالَ لِلابِيْكَ يَا میرے باب نے آپ کے باب سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہانہیں۔انہوں أَبَا مُوْسَى هَلْ يَسُرُّكَ أَنَّ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُوْلِ نے کہا میرے والدحضرت عمر بٹائٹیؤ نے تمہارے باپ حضرت ابوموکی بٹائیؤ اللهِ نَاتِيمٌ وَهِجْرَتَنَا مَعَهُ وَجِهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلَنَا كُلَّهُ سے بیرکہا تھا کہ اے ابومویٰ! کیا یہ بات تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہے اور مَعَهُ بَرَدَلَنَا وَاَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَا بَعْدَهُ نَجْوَنَا مِنْهُ تمہارے حق میں باعث مرت ہے کدرسول الله طافی کے ساتھ جارااسلام كَفَافَارَاْسًا بِرَاسِ فَقَالَ ٱبُوْكَ لِكَبِى لَا وَاللَّهِ قَدْ لانا اور آپ مُن الله كے ساتھ ہمارا جمرت كرنا اور آپ مُن الله كے ساتھ ہمارا جہاد کرنا اور ایس بہت ی نیکیوں کے کام آپ کے ساتھ کرنا جو ہمارے حق جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ تَلْيُمْ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا میں باعث ثواب ہول گے اور آپ کے بعد ہم نے جو کام کیا تو اگر ہم برابر وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَٱسْلَمَ عَلَى ٱيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ سرابر نجات یا گئے بعنی نہاس کا ثواب ہوگا نہ عذاب تو ہمارے لیے بہت وَإِنَّا لَنَرْجُواْ ذَاكَ قَالَ اَبِيْ لَكِنِّيْ اَنَا وَالَّذِيْ نَفْسُ تعجب کی بات ہوگی ۔ یعنی حضرت عمر رہافٹا کے فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ جو عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَٰلِكَ بَرَدَلَنَا وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمَلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَاْسًا بِرَاْسِ فَقُلْتُ نیک کام رسول الله ظافیم کے زبانے میں ہم نے کیا ہے اس کا تو ہمیں بقیناً ثواب ملے گا اور جو کام آپ ظافی کے انتقال کے بعد کیا ہے جہاد وغیروتو إِنَّ آبَاكَ وَاللَّهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ آبِيْ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . اگر برابرسرابریر ہمارا چھٹکارا ہوجائے کہ نہ تو ثواب ہی ملے اور نہ عذاب نے تمہارے باپ حضرت ابومویٰ نے میرے باپ حضرت عمر جھٹا

بہت سے نیک کام کیے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے بہت کا فرمسلمان بھی ہوئے ہیں تو ان سب نیک کاموں کے ثواب کی امید رکھتے ہیں تو میرے باپ حضرت عمر وٹائٹوئے کہا کدرسول الله ماٹائٹو کے زمانے میں جونیک کام کیااس کا جروثواب تو ہم کو ملے گااور جوآپ کے بعدہم نے کیا ہے تو برابروسرابر ہی پہنجات مل گئی تو ہمارے لیے یہی کافی ہے توان دونوں بزرگوں میں سے س کا خیال اچھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے والد محتر م حضرت عمر دلانٹیٰ ہی میرے باپ حضرت ابوموی واٹوٹرے اچھے تھے یعنی حضرت عمر دلاٹٹوٰ کا خیال حضرت ابوموی واٹٹوٰ سے اچھا تھا۔ ( بخاری )

سے کہا کہ بیں ۔خدا کی شم! ہم نے رسول الله مُنافیظ کے بعد جہاد بھی کیا ہے بہت ی نمازیں پڑھیں ہیں بہت سے روز ر ر کھے ہیں اور

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رہائیؤ پر خشیت الہی کا غلبے زیادہ تھااس لیے ایسافر مایا۔

رسول کریم مناشئم کی مصیحتیں

اللَّهِ كَالِيُّمُ أَمَرُنِيْ بِتِسْعِ خَشْيَةٍ اللَّهِ فِيْ السِّرِّوَالْعَلانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِيْ الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَاوَ أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيْ وَأَعْطِى مَنْ حَرَمَنِيْ وَأَعْفُواْ عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ وَأَنْ يَكُوْنَ صَمْتِيْ فِكُرًا وَنُطْقِيْ ذِكْرًا وَنَظْرِيْ غِبْرَةً وَالْمُرُ بِالْغُرْفِ وَقِيْلَ بِالْمَعْرُوْفِ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ.

(٥٣٥٨) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَاللَّيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٥٣٥٨) حضرت الوهريه والثَّذ بيان كرت بين كدرسول الله طاليًّا في مجھے نوباتوں کا تھم دیا ہے کہتم ان نوبانوں پیمل کرنا (۱) خلوت میں صرف خداہی ہے ڈرنا۔ (۲) غصاور خوشی کی حالت میں انصاف کی باتیں کہنا۔ (۳)مختاجی اور امیری کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ (۴) رشتہ ناطہ کا کا ٹینے والوں کے ساتھ صلہ رخمی کرنا۔ (۵) اور جو نہ دے اس کو دینا۔ (۲) ظالم کے ظلم کومعاف کرنا۔ (۷) اور خاموثی کی حالت میںغور د فكركرنا\_(٨)اورگويائي مين ذكراللي كرنا\_(٩)ميرا ديكينا باعث عبرت مو اورمیں نیک کاموں کا حکم کرتار ہوں گا۔ (رزین )

٥٣٥٨ ـ سندنامعلوم ہے۔

(٥٣٥٩) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودِ وَلَيْنَ قَالَ (٥٣٥٩) حضرت عبدالله بن مسعود وَلِيْنَابِيان كرت بين كرسول الله مَالِيَا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَاتَّيْنِ ((مَا مِنْ عَبْدِ مُؤْمِنِ يَخْرُجُ 👚 نِفرمايا: جسمومن بندے كي آ كھے الله تعالي كنوف سے كھى كے سر مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ ﴿ كَ بِرَابِرَآ نُو چِرِ عَرَرِيرٌ عِنَاللَّةَ قَالَى اس كَ لِيجَبَم حرام كرد عالم ـ

خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّوَجْهِهِ إِلَّاحَرَمَةُ (ابن الجه)

الله عَلَى النَّارِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً. یعنی اخلاص کے ساتھ خدا کے خوف ہے آنسو کا ایک قطرہ چہرے پر گریڑ اتو وہ جنتی ہوگا۔وہ جہنمی ہر گرنہیں ہوگا۔

٥٣٥٩ ـ اسناده ضعيف ـ سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب الحزن والبكاء ٤١٩٧ ـ مادبن الى ميرضعف ہے۔

## بَابُ تَغَيُّرِ النَّاسِ لوگوں کی حالتوں میں تغیر وتنبدل کا بیان

دنیا میں روز اندر دوبدل ہوتار ہتا ہے، بھی سردی، بھی گرمی، بھی آ رام جبھی تکلیف، بھی برسات، بھی بہار، بھی خزان، بھی امیری، بھی غریبی، لیکن پیسب خاص سبب کے ماتحت ہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے سے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغْيِيرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ ''الله تعالى لوگوں كى حالت نہيں بگاڑتا يہاں تك كه وہ قوم الله تعالىٰ كى نافر مانى كے سبب اپنى حالت بگاڑے'' رسول الله ٹاٹیٹر کے زمانے میں سب مسلمانوں کی حالت انچھی تھی لیکن آپ ٹاٹیڑ کے انتقال پر ملال کے بعدلوگوں میں تبدیلی شروع ہوگئی اور قیامت تک جوں جوں نبوت کا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا اتن ہی لوگوں کی حالتوں میں تبدیلی ہوتی جائے گی یہاں تک کےسومسلمانی دعویٰ كرنے والوں ميں ايك بھى يكاسچا ھيح معنوں ميں مسلمان نہيں ہوگا۔

# اللَّفَصُلُ اللَّوَّ لُ .....يها فصل

لوگوں کی پرا گندہ حالت

(٥٣٦٠) عَن ابْن عُمَرَ وَالنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٥٣٦٠) حضرت عبدالله بن عمر وَالنَّهُ بيان كرتے بين كه رسول الله طَالنَّةِ

اللهِ تَالِيًا ((إنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِاقَةِ لَا تَكَادُ فَي فَرِماهِ:انسان سواونول كي طرح بين جن ميس سے ايك اون بھى سوارى کے قابل نہیں ۔ (بخاری ومسلم)

**تەھىيەج**: نہابەمى*ن سے كەرا حلەز بردست تىز رواونٹ ياا*زئنى (سانڈنى) كوكىتے ہیں اس راحلە كااطلاق نراور مادە دونوں پر ہوتا ہے۔اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جوقرون ثلثہ کے بعدوالے ہیں ان میں سو کی تعداد میں ایک آ دمی بھی اچھانہیں نکاتا۔ بعض نے کہا کہ ہرز مانے کے لیے عام ہے کیونکہ قرون ثلثہ میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہ نسبت کا فروں اور مشرکوں کے سومیں ایک بھی نہ تھی۔ بعض نے کہاہے کہ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہا حکام شرع میں سب مسلمان برابر ہیں۔شریف اوررئیس ،امیر اورفقیر کا کوئی امتیاز نہیں جیسے کہاونٹ سب برابر ہوتے ہیں سواونٹوں میں سب کے سب لا دنے اور بوجھاٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔

(٥٣٦١) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَلِمُثَانِ قَالَ وَلُولٌ ﴿ (٥٣٦) حَضِرت ابوسعيد خدرى وْلِثَنْ بِيإِن كرت بين كه رسول الله مَالِيَّالِمِ اللهِ مَالِيْمُ ((لَتَتَبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلُكُمْ شِبْزًا شِبْرًا ﴿ فَرَمَا يَا ثَمْ لُوكَ بِهِلِ لُوك لِي بِيروى اوران كَ نَتْشُ قَدْم بِرجِلُو كَا أَرُوهُ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُواْ حُجْرَضَبِّ لوگ كى گوه كے سوراخ ميں داخل ہوئے ہوں توتم بھی ان كی بيروى ميں گوه

تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>•</sup> ٥٣٦ ـ صحيح بخارى كتاب الرقاق باب رفع الامانة ٦٤٤٨ ـ مسلم كتاب فضائل الصحابة باب قوله ٢٥٤٧ .

٥٣٦١ صحيح بخاري كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل ٣٤٥٦ مسلم كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود النصاري ٢٦٦٩.

المنظمة المنظ

تَبِعْتُمُوْهُمْ)) قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدَ كَسُوراخ مِين داخل ہوجاؤ لوگوں نے كہايا رسول الله! پہلے لوگوں سے وَالنَّصَارٰی قَالَ ((فَمَنْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مرادكيا يهودونساري بين؟ آپ تَا يُثَاثِمُ نَ فرمايا اگروه نہيں بين تو كون بين

یعنی بان یمود ونصاری ہی ہیں۔ ( بخاری وسلم )

توضیح: "ضبت" سوساراورگوہ کو کہتے ہیں اور کینے، کیٹ کوبھی، یہاں ایک جنگی جانور مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی امتوں نے گوہ کے سوراخ میں جو بہت تنگ ہوتا ہے اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے داخل ہوئے ہوں تو تم بھی ان کی تقلید میں گوہ کے سوراخ میں داخل ہو گے بعنی ان نے چال چلن اور ان کے طریقہ کا رکواختیار کرو گے۔ گواس میں تہہیں کتنی ہی تکلیفیں اٹھانی پڑیں مگرتم ضروران کی پیروی کرو گے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، ہیٹھنے میں، ہیٹھنے میں، چرنے میں، فیشن برسی میں بھی کان ہی کی تقلید کرو گے۔

ے اطلع من چیے من ایک من کی جی کن کیے میں ہرے میں من کوری میں کان بی کا سید تروی ہے۔ (۵۳۲۲) وَعَنْ مِرْ دَاسِ نِالْاَ سُلَمِيِّ قَالَ قَالَ (۵۳۲۲) حضرت مرداس اسلمی والنَّوْ بیان کرتے ہیں که رسول الله طَالِّا اِلَّهِ طَالِّا اِللّهِ طَالِّا اِللّهِ طَالِّا اِللّهِ طَالِّا اِللّهِ طَالِقَالِ اللّهِ طَاللّهِ طَالِقَالِ اللّهِ طَالِقَالِ اللّهِ طَالِقَالِ اللّهِ طَالْ اللّهِ طَالْ اللّهِ طَالْ اللّهِ طَالْ اللّهِ طَالْ اللّهِ طَاللّهِ طَالْ اللّهِ طَالِكُونِ اللّهِ اللّهُ اللّ

النَّبِيُّ تَلَيُّمُ ((يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْآوَّلُ فَالْآوَّلُ نَعْرِها إِي بِهِلَ الْتِصَالِكُ مِنْ جَاكِي كَا الرَّدِي اور ردى اور خراب لوگ باقى وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِالتَّمَرِ ربي كَ جِيے جوى بَعْوى ياردى تجور، الله ان كى كوئى پرواه نهيں كرے گاليمنى كا يَجْكِي بُوكَ اللهُ بَالَةً)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . كوئى ان كى عزت نهيں كرے گا (بخارى)

### الْفَصْلُ الثَّانِيُ .....دوسرى فصلِ امت مسلمه كي خراني كب هوگ

(۵۳۱۳) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (۵۳۱۳) حضرت عبدالله بن عمر وَاللَّهُ عَلَيْظِ ابْنِ عُمر وَاللَّهُ عَلَيْظِ (اِذَا مَشَتْ أُمَّتِى الْمَطِيْطَيَأُ نَ فَرِمايا: جب ميرى امت متكبرانه چال چلنے لگے گی اور دوم وفارس كے شاہ وَ خَدِمَتُهُمْ أَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ وَأَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ زاد ك ان كی خدمت گزاری كرنے لگیں گے تو الله تعالی امت كے بر كے سَلَطَ اللّهُ شِرَارَهَا عَلَى خِيَارِهَا) رَوَاهُ لوگوں كو بَصِلِ لوگوں پر مسلط كرد كا در ترذى) التّرْمِذِي وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ.

توضیح: بینی میری امت آئندہ چل کربادشاہ ہوگی اور روم وفارس وغیرہ ملکوں کوفتح کرلے گی اور غنیمت میں وہاں کے شہزادوں کو گرفتار کرکے غلام بنائے گی اور خدمت گزاری کے کام لے گی اس سے ان کو گھمنڈ اور تکبر پیدا ہوجائے گا اور اکر تے ہوئے اور اتراتے۔ ہوئے چلیس گے۔خاکساری اور تواضع ان سے جاتی رہ تو ایسی حالت میں ظالموں کو اللہ تعالی ان پرمسلط کر دے گا۔وہ ان لوگوں کو مختلف قتم کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے رہیں گے بی خدائی عذاب اس وقت تک نہیں ٹلے گا جب تک وہ اپنے اعمال اسلامی شریعت کے مطابق نہ کرلیں گے۔

(٥٣٦٤) وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَلَيْ إَنَّ النَّبِيَّ تَلَيْغَ قَالَ (٥٣٦٣) حضرت حذيفه وْلَيْ بيان كرت بين كه رسول الله تَلَيْغِ نَهُ (٧٣٦٤) وَعَنْ حُذَيْفة وَلَيْ إِنَّ اللهُ تَلَيْغِ فَي اللهُ عَلَيْغِ اللهُ عَلَيْغِ اللهُ عَلَيْغِ فَي اللهُ عَلَيْغِ اللهُ عَلَيْغِ اللهُ عَلَيْغِ اللهُ عَلَيْغِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْغِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ الل

٥٣٦٢ صحيح بخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية ٢٥١٦.

٥٣٦٣ - صحيح - سنن افترمذي كتاب الفتن باب ٧٤ - ٢٢٦١ .

٥٣٦٤ ـ ضعيف ـ سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢١٧٠ ـ عبدالله بن عبداله بن عبداله أن

وَ تَجْتَلِدُوْا بِاَسْيَافِکُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاکُمْ تَمهاری تلواری آپی میں ایک دوسرے کے ہلاک کرنے میں پیش قدی شِرَادُکُمْ . )) رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ . کریں گی اورتم اپنی تلواروں سے اپنے آپ کونہ مارڈ الو گے یعنی قیامت سے پہلے اپنے امیر اور خلیفہ کو مارڈ الو گے اور آپس میں خانہ جنگی کر کے ایک دوسرے کو ہلاک کرو گے اور ظالم اور نافر مان لوگ دنیا کے حاکم اور وارث ہوں گے۔ (تر نہ ی)

لیعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ظالموں کی بادشاہت اور فاسقوں کی آؤ بھگت ہوگی اورمسلمانوں کی بہت زیادہ ذلت ورسوائی اوران پرغارت گری ہوگی اور آپس کی خانہ جنگیوں سے تباہ و ہر باد ہوجا ئیں گے۔

(٥٣٦٥) وَعَنْهُ ثَلَيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلَيْمُ (٥٣٦٥) حضرت حذيفه ثَانَيْ بَيان كرتے بين كه رسول الله تَلَيْمُ نِي (٥٣٦٥) و (الا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ اَسْعَدَ النَّاسِ فرمايا: قيامت نهين قائم بوگي يبان تك كه سب سے زياده بيوتوف، سب بالدُّنيَا لُكُعُ بُنُ لُكُعَ) رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ سے زیاده دنیا میں اچھا اور نیک بخت مجھا جائے گا۔ (ترندی) وَ البَّنْهُ قِنْ ذَلَائِلُ النُّبُوّةِ.

لغات الحديث مين لكها ہے: "ياتى على الناس زمان يكون اسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع ""ايك زائد لوگوں برايدا آئے گا كدونيا مين لفيہ بولاع ہولاع ہولاع ہولاع ہولاء کو ہوگا ہولاء ہوگا ہوگا ہولاء ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے اس صحیح نہ ہوئے اس كے اظال المجھ ہوں یعنی پائی اور بہتو م ہواور بھی لگع چھوٹے نے كو بھی بیار كے طور بر كہتے ہيں "ان ها عليا ہا الله علی مطلب الحسن بن علی قال اثم لكع بن آن حضرت تو الله الله حقوم ہوئے آئے تو فرايا كيا يہاں لكع بدلا الله بوئے تو فرايا كيا يہاں لكع بوئي مناہ ہوگا ہوگا ہوئے ہوئے آئے تو فرايا كيا يہاں لكع بوئي مناہ ہوگا ہوئے ہوئے آئے تو فرايا كيا يہاں لكع بوئي مناہ ہوگا ہوئے ہوئے آئے تو فرايا كيا يہاں لكع بوئي مناہ ہوگا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آئے تو فرايا كيا يہاں لكم ہوں۔ رسال عليم السلام ہے وہ فض محبت نہيں رکھنے کا جو کم ذات سفلہ غلام زادہ ہو (محبوس) وہ ہے جس كے ماں باپ دونوں غلام داوند گر ہوں۔ دوسری روایت میں ہے جو دلد الحین ہوگا ہوئی آن حضرت تو الله الله بالله بالله مولوند کی ملاح بنی عورت کی رفتی آن حضرت تو الله الله بالله با

٥٣٦٥ - حسن - سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في اشراط الساعة ٢٢٠٩ - شوابر كي ساته صن بـ

(٥٣٦٦) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ نِ الْقُرَظِيِّ ثَالِثَيْ

قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ قَالَ

إِنَّا لَجَلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَالَيْمُ وَسَلَّمَ فِيْ الْمُسْجِدِ فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ثَالَتُنَا مُا

عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَّهُ مَرْفُوْعَةٌ بِفَرْوِ فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ

اللهِ مَنْ عَلَيْ مَكُمى لِلَّذِي كَانَ فِيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ

وَالَّذِي هُوَ فِيْهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَتَّالِمُ

((كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدًا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ

فِيْ حُلَّةِ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ

أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَاتُسْتَرُ الْكَعْبَةُ))

فَقَالُوْ ا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَحْنُ يَوْمِئِذِ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ

نَتَفَرَّعُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ قَالَ ((لَا أَنتُمْ

#### مال و دولت کی فراوانی کے باوجودعسرت کاونت بہتر ہوگا

اس کورت ہیں کہ جھے ہے اس کورت کی بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے اس شخص نے بیان کیا ہے جس نے حضرت علی بن ابی طالب بھا تھے ہے ہیں ہے جس نے حضرت علی بن ابی طالب بھا تھے ہے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله مٹا تھی کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رہا تھی آ گئے اس وقت ان کے جسم پر ایسی چا درتھی جس میں چھڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ بید دکھ کر رسول الله مٹائیلی رو پڑے۔ کیونکہ اسلام المانے سے پہلے بہت خوشحال تھے اور روسائے مکہ میں سے تھے جوشح وشام بہترین لباس زیب تن کرک نکلا روسائے مکہ میں سے تھے جوشح وشام بہترین لباس زیب تن کرک نکلا کرتے تھے اور اب پرانی پھٹی چا درجس پر چھڑے کے بیوند لگے ہوئے ہیں کہن کرآئے ہیں۔ پھررسول الله علی خیار کیا حال ہو گا کہ جب صح ایک جوڑا بہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا بہن کر جاؤگ گا کہ جب صح ایک جوڑا بہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا بہن کر جاؤگ اور تمہار سے سے گھروں پراس طرح پردہ لٹکائے ہوگے جس طرح جائے گی۔ اور تم اپنے گھروں پراس طرح پردہ لٹکائے ہوگے جس طرح بیت اللہ شریف پر لٹکایا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہایارسول اللہ اس اس وقت بیت اللہ شریف پر لٹکایا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہایارسول اللہ اس اس وقت بیت اللہ شریف پر لٹکایا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہایارسول اللہ اس اس وقت بیت اللہ شریف پر لٹکایا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہایارسول اللہ اس اس وقت

الْیُوْمَ خَیْرٌ مِّنْکُمْ یَوْمَئِذِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ. بیت الله شریف پرائکایا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہایارسول الله اس اس وقت ہم بنسبت آج کے اچھے ہوں گے ہم صرف عبادت کے لیے فارغ ہوجا کیں گے اور ہمیں اپنے کام سے بے فکری ہوجائے گی کیونکہ ہمارے غلام، خادم محنت ومشقت کے کام کرلیں گے آپ نے فرمایا: تم اس وقت اچھے نہیں رہو گے بلکہ آج جس حال میں تم ہووہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ (ترفدی)

توضیح: سیرالصحابہ مہاجرین حصہ اول میں ہے کہ: حضرت مصعب بن عمیسر ٹٹاٹٹؤ کمہ کے ایک نہایت حسین ،خوش رونو جوان تھے ان کے والدین ان سے نہایت شدید محبت رکھتے تھے خصوصاً ان کی والدہ خناس بنت مالک نے مال دار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کونہایت ناز وقع سے پالاتھا۔ چنانچے وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے لطیف خوشبو جواس زمانہ میں میسر آسکتی تھی استعمال کرتے تھے رسول اللّٰه مُٹاٹِلِمُ اللّٰہ مُٹاٹِلِمُ کہ کہمی ان کا تذکورہ کرتے تو فرماتے ۔

'' مکہ میں معصب بن عمیر ڈٹاٹؤ سے زیادہ کوئی حسین ،خوش پوشاک اور پروردہ ناز ونعمت نہیں ہے۔'' خدائے پاک نے حسن ظاہری ، سلامت ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ آئند دل کوبھی نہایت شفاف بنایا تھا صرف ایک عکس کی دریقی کہ تو حید کے دلر باحظ وخال نے شرک سے متنظر کر دیااور آستانہ نبوت پر حاضر ہوکراس کی شیدائیوں میں داخل ہوگئے۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ ٹاٹیٹی اقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزیں تھے اور مسلمانوں پر مکہ کی سرز مین ننگ ہورہی تھی اس بنا پر حضرت مصعب بن عمیر ڈاٹیٹو نے ایک عرصہ تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا اور چھپ جھپ کر آپ ٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے کیکن ایک روز اتفا قاعثان بن طلحہ نے نماز پڑھتے و کھے لیا اور ان کی ماں اور خاندان والوں کو خبر کردی۔ انہوں نے سنا تو محبت نفرت سے بدل گئی اور مجرم تو حید کے لیے شرک کی عداوت نے قید تنہائی کا فیصلہ سنایا۔ حضرت مصعب ڈاٹٹو ایک عرصہ تک قید کے مصائب برداشت کرتے رہے،

٥٣٦٦ حسن ـ الصحيحه ٢٣٨٤ ـ سنن الترمذي كتاب صفة القيامة ٢٤٧٦ .

لیکن زندان خانہ کی تلخ زندگی نے بالآ خرترک وطن پرمجبور کر دیا اور متلاشیان امن وسکون کے ساتھ سرز میں جبش کی راہ لی۔اس ناز پروردہ نوجوان کواب نہ تو نرم و نازک کپڑوں کی حاجت تھی۔نہ نشاط افز اعطریات کا شوق اور نہ دنیاوی عیش و تعم کی فکرتھی صرف جلوہ تو حید کے ایک نظارہ نے تمام فانی ساز وسامان سے بے نیاز کردیا۔

غرض ایک مدت کے بعد حبشہ سے پھر مکہ واپس آئے جمرت کے مصائب سے رنگ وروپ باتی ندر ہاتھا تو خودان کی مال کواپنور نظر کی پریشان حالی پر رحم آگیا اور مظالم کے اعادہ سے باز آگئی اس اثناء میں خورشید اسلام کی ضیاء پاش شعاعیں کوہ فاران کی چوٹیوں سے گزر کرواد کی بیٹر ب تک پہنچ چکی تھیں اور مدینہ منورہ کے ایک معزز طبقہ نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے در بار نبوت میں درخواست بھیجی کہ ہماری تعلیم و تلقین پر کسی کو ما مور فر ما یا جائے ۔ حضرت سرور کا کنات کا ٹھیٹم کی نگاہ جو ہرشناس نے اس خدمت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رہا تھی کو منتخب کیا اور چند زرین نصائح کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ فر مایا۔ حضرت مصعب بڑا تھی کہ منان پر فروکش ہوئے اور گھر کھر کر تعلیم قرآن واشاعت اسلام کی خدمت انجام دینے گے اس طرح رفتہ رفتہ جب کلمہ گویوں کی جماعت پیدا ہوگئ تو نماز اور تلاوت قرآن کے لیے بھی حضرت سعد بھائیڈ کے مکان پر اور بھی بی ظفر کے گھر پر سب کو جع کیا کہ گویوں کی جماعت پیدا ہوگئ تو نماز اور تلاوت قرآن کے لیے بھی حضرت سعد بھائیڈ کے مکان پر اور بھی بی ظفر کے گھر پر سب کو جع کیا کہ گویوں کی جماعت پیدا ہوگئ تو نماز اور تلاوت قرآن کے لیے بھی حضرت سعد بھائیڈ کے مکان پر اور بھی بی ظفر کے گھر پر سب کو جع کیا کرتے تھے۔

ایک روز حفرت مصعب بن عمیر و بی خوصب معمول بی ظفر کے گھر میں چند مسلمانوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ قبیلہ عبدالا شہل کے سردار حفرت سعد بن معاذ نے اپنے رفیق (حضرت) اسید بن حفیر ہے کہا''اس داعی اسلام کو اپنے محلّہ ہے نکال دوجو یہاں آ کر ہمارے ضعیف الاعتقاد اشخاص کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر اسعد (میز بان مصعب و الله الله علی منہ ہوتا تو میں تم کو اس کی زخمت ند دیتا۔''
میس کر حضرت اسید بن حفیر نے نیز ہ اٹھایا اور حضرت مصعب و الله واسعد والله واسعد و الله واسعد و الله واسعد و الله واسعد و الله و الله

حضرت مصعب بن عمیر ڈاٹٹو نے نرمی ہے جواب دیا'' بیٹھ کر ہاری با تیں سنوا گر پیند آئے تو قبول کر وور نہ ہم خود چلے جا کیں گے۔ حضرت اسید بن حضیر نیز ہ گاڑ کر بیٹھ گئے او غور سے سننے گے حضرت مصعب ڈاٹٹو نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کر کے اس خولی کے ساتھ عقا کدو عاسن اسلام بیان فرمائے کہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت اسید کا دل نورایمان سے چک اٹھا اور بیتا بہ ہو کر بولے کیسا اچھا نہ ہب ہے؟ کیسی بہتر ہدایت ہے اس فد ہب میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مصعب ڈاٹٹو نے فرمایا پہلے نہا دھو کر ، صاف پاک پڑے پہنو، پھر صدق دل سے لا الله الا الله محمد رسول الله کا اقر ارکرو۔ انہوں نے فوراً اس پاکیزہ ہدایت کی قبیل کی اور کلمہ شہادت برخد کر مسلمان ہوگئے۔

اور حضرت اسید بن حضیر ڈاٹنٹو نے مسلمان ہونے کے بعد کہا'' میر بے بعدا یک اور خض ہے جس کوایمان پرلا ناہوگا گروہ اس دائرہ میں داخل ہوگیا تو تمام فلیلہ عبدالا شہل اس کی بیروی کرے گا میں ابھی اس کوآپ کے پاس بھیجتا ہوں۔'' حضرت اسید بن حضیر بڑا ٹیٹو غیظ وغضب کے عوض عشق ومحبت کا سوداخر ید کرا ہے فلیلہ میں واپس آئے تو حضرت سعد بن معاذ نے دور ہی ہے دیکھ کرفر مایا۔ خدا کی قتم اس خص کی حالت میں ضرور کچھ انقلاب ہو گیا اور جب قریب آئے تو پوچھا کہوکیا کرآئے ہوئے 'خدا کی قتم وہ دونوں ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئے میں نے ان کومنع کیا تو وہ ہوں کہ ہم وہی کریں گے جوتم پند کرو گے۔ لیکن مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ بی عارف اس وجہ سے اسعد بن زرارہ کوتل کرنے کو نکلے ہیں کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے تا کہ اس طرح تمہاری تذکیل ہو۔ چونکہ بی حارف اور عبدالا شہل میں دیرین عداوت تھی اس کے حضرت اسید بڑا ٹھڑ کا افسون کارگر ہوگیا۔ حضرت سعد بن معاذ جوش غضب سے اٹھ کھڑ ہے ہوے اور تحالف ند ہی کے باوجود اسعد کی مدد

غرض نبی ترجم نورا أنه بی تعصب سے بدل گیا اور خشمگیں ابچہ میں بولے۔ ''ابوا ہامہ خدا کی شم! اگررشتہ داری کا پاس نہ ہوتا تو ہیں تہمار سے ساتھ نہایت تنی کے ساتھ پیش آتا تہم ہیں کو کر جارے محلہ میں علانیہ ایسے عقائد پھیلانے کی ہمت ہوئی جس کو ہم سب ناپند کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رفائٹونے نے بہت ہی نرمی سے جواب دیا کہ پہلے ہماری با تیں سنو۔ اگر پندآ کیں تو قبول کروور نہم خودتم سے کنارہ کش ہوجا کیں گے۔ حضرت سعد نے اس کو منظور کر لیا تو انہوں نے ان کے سامنے بھی اس خوبی سے اسلام کا نقشہ پیش کیا کہ حضرت سعد کا چہرہ نورا میان سے چک اٹھا اس وقت کلمہ تو حمید لا اللہ محمد رسول اللّٰہ پڑھ کرمسلمان ہوگئے اور جوش ایمان میں کھرے ہو نے اپنے قبیلہ والوں کے پاس آئے اور با تک بلند سوال کیا''اے بی شہار ! بناؤ میں تہماراکون ہوں؟''انہوں نے کہا''تم ہمارے مردار اور ہم سب سے نیادہ عاقل اور عالی نسب ہو' بولے خدا کی قتم ! تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے گفتگو کرنا مجھ پرحرام ہے جب مردار اور ہم سب سے نیادہ عالی نسب ہو' بولے خدا کی قتم ! تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے گفتگو کرنا ہم چھ پرحرام ہے جب مردار اور ہم سب سے نیادہ خوالی نے اسلام کی حضرت سعد بن معاذ ڈٹائٹو کے مکان پر اٹھ آئے اور میہیں سے اسلام کی روثن پھیلاتے رہے یہاں تک کہ خطمہ اور واکل اور واقف کے چند حضرت سعد بن معاذ ڈٹائٹو کے مکان پر اٹھ آئے اور میہیں سے اسلام کی روثنی پھیلاتے رہے یہاں تک کہ خطمہ اور واکل اور واقف کے چند حضرت سعد بن معاذ ڈٹائٹو کے مکان پر اٹھ آئے اور میہیں سے اسلام کی روثنی پھیلاتے رہے یہاں تک کہ خطمہ اور واکل اور واقف کے چند حضرت سعد بن معاذ ڈٹائٹو کے مکان پر اٹھ آئے اور میہیں سے اسلام کی روثنی پھیلاتے رہے یہاں تک کہ خطمہ اور واکل اور واقف کے چند

مدینہ منور میں جب کلمہ گویوں کی ایک معتد بہ جماعت پیدا ہوگئی تو حضرت مصعب بن عمیر ڈٹاٹؤانے در بار نبوت ہے اجازت حاصل کر کے حضرت سعد بن خیٹمہ ڈٹاٹؤاکے مکان میں جماعت کے ساتھ نماز جمعہ کی بناڈ الی پہلے کھڑے ہوکرایک نہایت موثر خطبہ دیا پھر نہایت خشوع وضفوع کے ساتھ نماز پڑھائی اور بعد نماز حاضرین کی ضیافت کے لیے ایک بکری ذرج کی گئی۔ اس طرح وہ شعار اسلامی جوعبادت الٰہی کے علاوہ ہفتہ میں ایک دفعہ برداران اسلام کو باہم بغلگیر ہونے کا موقع دیتا ہے خاص کر حضرت مصعب بن عمیر ڈٹاٹؤا کی تحریک سے قائم کیا گیا۔

عقبہ کی پہلی بیعت میں صرف بارہ انصار شریک تھے لیکن حضرت مصعب ٹن ٹھڑنے ایک ہی سال میں تمام اہل بیٹر ب کواسلام کا فدائی بنا دیا چہد دوسر سے سال تہتر اکا برداعیان کی پرعظمت جماعت اپنی قوم کی طرف سے تجدید بیعت اور رسول اللہ ٹاٹیٹر کو مدینہ میں مدعوکر نے کے لیے روانہ ہوئی۔ ان کے معلم دین حضرت مصعب بن عمیر ٹن ٹھڑ بھی ساتھ تھے انہوں نے ملہ پہنچتے ہی سب سے پہلے آستانہ نبوت پر عاضر ہوکرا پنی حیرت انگیز کا میابی کی مفصل داستان عرض کی۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے نہایت دلچیبی کے ساتھ تمام واقعات سے اور ان کی محنت و جانفشانی سے بے حدم محظوظ ہوئے۔

حضرت مصعب بن عمير رُدُانَيْ كي مال نے بيٹے ك آ نے كی خبرسی تو كہلا بھيجا۔ ''اے نافر مان فرزند كيا تواليے شہر ميں آ ئے گا جس ميں موجود ہوں اور تو پہلے مجھ سے ملنے نہ آ ئے؟ انہوں نے جواب ديا ميں رسول خدا طَانِيْنِ سے پہلے كسى سے ملنے نہ آ ئے؟ انہوں نے جواب ديا ميں رسول خدا طَانِيْنِ سے بہلے كسى سے ملنے نہ آ ئے؟ انہوں نے جواب ديا ميں رسول الله طَانِيْنِ سے محتى ہوں كہ تو اب سك مصعب را الله طَانِيْنِ سے موجود ہوں ہوں جس كو خدائے تعالى نے خودا پئے ہمارے مذہب سے برگشتہ ہے۔''بولے''ميں رسول الله طَانِيْنِ كے دين برحق اور اس اسلام كا بيرو ہوں جس كو خدائے تعالى نے خودا پئے اور رسول طَانِيْنِ كے ليے پيند كيا ہے۔

ماں نے کہا'' کیاتم اس مصیبت کو بھول گئے جوتم کوایک دفعہ سرز مین حبشہ میں برداشت کرناپڑی۔اوراب بیڑب میں سہناپڑتی ہے؟ افسوس دونوں دفعہ تم نے نم خواری کا کچھ شکر بیادانہ کیا حضرت مصعب ڈٹائٹؤ سمجھ گئے کہ شاید پھر جھےکو قید کرنے کی فکر میں ہے۔ چلا کر بولے کیا پوک ہے ہوں کے مذہب سے پھیرسکتی ہے اگر تیرا یہی منشاء ہے کہ پھر مجھ کو قید کرد ہے تو پہلا شخص جو میری طرف بڑھے گا میں اس کو یقینا قتل کرڈ الوں گا۔ ماں نے یہ تیورد کیھیے تو کہا بس تو میر سامنے سے چلا جا۔''اور یہ کہہ کررو نے لگی۔ حضر مصعب ڈٹاٹٹٹٹا اس کیفیت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے اسے میری ماں! میں تجھے خیرخواہی ومحبت سے مشورہ دیتا ہوں کہ تو گواہی دے کہ خدا ایک ہے اور محمد مثالی ٹیٹا اس کے بندہ اور رسول برحق ہیں اس نے کہا جیکتے ہوئے تاروں کی تشم! میں اس مذہب میں داخل ہو کرا پنے آپ کواحمق نہ بناؤں گی، جا میں تجھ سے اور تیری باتوں سے ہاتھ دھوتی ہوں اور اپنے ندہب سے وابستہ رہوں گی۔

یری با من کے ہوئی ہے ہوئی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ٹلاٹیؤ نے مکہ آنے کے بعد ذی الحجہ بحرم اور صفر کے مہینے آن حضرت مناٹیؤ کی خدمت میں بسر کیے اور پہلی رہیے الاول کوسر ورکا کنات مناٹیؤ کے بارہ دن پہلے مستقل طور پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی راہ لی۔

#### غزوات

۲ ھے جن وباطل میں خون ریز معرکوں کا سلسلہ شروع ہوا ، حضرت مصعب بن عمیر رفی تفظ میدان صفاحت کی طرح عرصه دفا میں بھی ایمان رہے غزوہ بدر میں جماعت مہاجر بن کا سب سے بڑا علم ان کے ہاتھ میں تھا غزوہ احد میں بھی علمبر داری کا شغائے شرف ان ہی کو ملا۔
اس جنگ میں ایک اتفاتی غلطی نے جب فتح و شکست کا پانسہ پلٹ دیا اور فاتح مسلمان نا گہانی طور پر مغلوب ہو کر منتشر ہو گے تو اس وقت بھی یہ علم بردار اسلام یکہ و تنہا مشرکین کے نیے میں ٹا تب قدم رہا کیونکہ لوائے تو حید کو پیچھے کی طرف جنبش دینا اس فدائی ملت کے لیے خت عارتھا۔
عرض اس مالت میں مشرکین کے شہرسوار ابن قیمہ نے بڑھ کر تلوار کا وارکیا جس سے داہنا ہاتھ شہید ہوگیا لیکن با کیں ہاتھ نے فوراً علم کو کیوں بازوں بے حلت من قبلہ الرسل کو (آل عمر ان ع ۱۰) کیڑ لیا اس وقت ان کی زبان پر بی آ بیت جارئ تھی : ﴿ وما محمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل کو (آل عمر ان ع ۱۰) ابن قیمہ نے دوسرا وارکیا تو بایاں ہاتھ بھی قلم تھا لیکن اس دفعہ دونوں بازوں نے حلقہ کر کے علم کوسینہ سے جہنا لیا اس نے جھنجھا کر تلوار کھینک دی اور اس زور سے نیزہ تاک کر مارا کہ اس کی انی ٹوٹ کرسینہ میں رہ گی اور اسلام کا سچا فدائی اس آ بیت کا اعادہ کرتے ہوئے فرش خاک پر دائی راحت کی نیند سوگیا۔

اہ وہ اسلامی پھر پراسرگوں ہونے کے لیے نہیں آیا تھاان کے بھائی ابوالروم بن عمیر دولائو نے بڑھ کراس کوسنجالا اور آخر وقت تک شجاعانہ مدافعت کرتے رہے لڑائی کے خاتمہ پر آپ سُلٹی خضرت مصعب بن عمیر دولائو کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے اور بی آیت تلاوت فرمائی:
ھمن المدومنین رجال صدفوا ماعد هدوا الله علیه پھر تلاش کرنے والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے تم کو مکہ میں دیکھا تھا جہاں تمہارے جیسا حسین وخوش پوشاک کوئی نہ تھالیکن آج دیکھا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اورجہم پرصرف ایک چا در ہے۔
پھر ارشاد ہوا بے شک خدا کا رسول مُلٹی اُلٹی گوائی ویتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں حاضر رہو گے اس کے بعد عازیان دین کو تھم ہوا کہ کشتگان راہ خدا کی آخری زیارت کر کے سلام بھیج گا وہ اس کا جواب دیں گے اس زمانے میں غربت وافلاس کے بعد عازیان دین کو تھی ہوا کہ قبیدان ملت کو تفن تک نصیب نہ ہوا حضرت مصعب بن عمیر دولائی کی لاش پرصرف ایک چا درتھی جس سے سرچھیایا جاتا تو پاؤں برہند ہوجہ ہو جھیایا گیا اور پاؤں پراذخر گھاس ڈائی گی اور ان کے بھائی حضرت الوم بن عمیر دولائی نے اور پاؤں چھیا نے جاتے تو سرکھل جاتا بالآخر چا درسے چہرہ چھیایا گیا اور پاؤں پراذخر گھاس ڈائی گی اور ان کے بھائی حضرت الوم بن عمیر دولائی نے دھرت عامر بن رہید دولئی اور حضرت میں معد کی مدد سے سردخاک کیا۔ انا له و انا الیہ داجعون و الروم بن عمیر دولائی نے دھرت عامر بن رہید دولئی اور میں معد کی مدد سے سردخاک کیا۔ انا له و انا الیہ داجعون و

حضرت مصعب والنوانهایت ذبین طباع اورخوش بیان تھے یژب میں جس سرعت کے ساتھ اسلام پھیلا اس سے ان کے اوصاف کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ قرآن شریف جس قدرنازل ہو چکا تھا اس کے حافظ تھے مدیند منورہ میں نماز جمعہ کی ابتداءان ہی کی تحریک سے ہوئی اور یہی سب سے پہلے امام مقرر ہوئے اخلاقی پایینہایت بلند تھا طلم کے مکتب نے مزاج میں صرف متانت ہی پیدانہ کی تھی بلکہ مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنادیا تھا خصوصاً ملک حبشہ کی صحرانوردی نے جفائتی استقلال واستقامت کے نہایت زرین اسباق دیے تھے اوراچھی طرح سکھا دیا تھا کہ دشمنوں میں رہ کر کس طرح اپنامقصد حاصل کیا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول خدا مٹاٹیٹی نے نومسلموں کی تعلیم و تربیت اور اشاعت اسلام جیسے اہم خدمات پران کو مامور فرمایا تھا مزاج قدرہ نہایت لطافت پیند تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے عمدہ سے عمدہ پوشاک اور بہتر سے بہتر عطریات استعال فرماتے حضری جوتا جواس زمانے میں صرف امراکے لیے مخصوص تھا وہ ان کے روزہ مرہ کے کام میں آتا۔ عرض ان کے وقت کا اکثر حصہ آرائش وزیبائش اور زلف مشکیں کے سنوار نے میں ہر ہوتا تھا لیکن جب اسلام لائے تو شراب تو حید نے کچھالیا مست کردیا کہ تمام تکلفات بھول گئے۔ ایک روز دربار نبوت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ جم پرستر پوٹی کے لیے ایک ایک کھال کا عکوا تھا جس میں جا بجا پیوند گئے ہوئے تھے صحابہ کرام ڈیائٹی نے دیکھا تو سب نے عبرت سے گردنیں جھالیں آن حصرت میں گئی خالے کو فرمایا۔ الصمد لله ااب و نیا اور تمام اہل دنیا کی حالت بدل جانا چا ہیے یہ وہ نوان ہے جس سے زیادہ مکہ میں کوئی ناز پروردہ نہ تھا لیکن نیکو کاری کی رغبت اور خداور سول مُناٹیٹی کی کھارت نے اس کوتمام پیزوں سے جیان نوجوان کی مختر زندگی جس پر اسلام کارنگ چڑھا تھا۔ رغبت اور خداور سول مُناٹیٹی کی محبت نے اس کوتمام چیزوں سے جائی نوجوان کی مختر زندگی جس پر اسلام کارنگ چڑھا تھا۔

آنے والے وقت کے بارے رسول کریم مُثَاثِیْظِ کی پیش گوئی

(٥٣٦٧) وَعَنْ أَنَسِ ثُلَاثُوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (٢٥٥) حضرت انس ثُلَّوُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله تَالَّيْمُ نِهُ اللهُ تَالُّيْمُ نِهِ اللهِ تَالُومُ نِهُ أَنْده أَيك ايباز مانه آنے والا ہے جس ميں اپنے وين پر عَلَى فِينَهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمَرِ)) رَوَاهُ صَبركرنے والا الشَّخْصَ كى طرح بوجائے گا جس طرح كوئى اپنے ہاتھ ميں التِّرْمِذِي وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ إِسْنَادًا. انگارے لے۔ (ترندی)

لینی بہت دشواراور پریشان کن زمانہ ہوگا کہ دین پرعمل کرنا ایباد شوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارار کھنا اور جوالیسے سخت زمانے میں دین اسلام پر ثابت قدم رہے گاوہ روئے زمین پر بہت بڑا مجاہد ہے۔

(۵۳۲۸) وَعَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ وَالْنَوْ قَالَ وَسُولُ وَلَهُ وَالْنَوْ قَالَ وَاللَّهُ وَالْنَوْ قَالَ وَاللَّهُ وَالْنَوْ اللَّهُ وَالْمُورُكُمْ وَالْمُورِكُمْ وَالْمُورُكُمْ وَالْمُورُونُ وَقُولُ وَالْمُورُكُمْ وَالْمُورُكُمْ وَالْمُورُكُمْ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَقُولُ وَلَالْمُومُ وَلَا هُذَا حَدِيْتُ عَرِيْتُ وَمُورُكُمْ وَالْمُورُونُ وَلَولُومُ وَلَا اللْمُومُ وَلَالُومُ وَلَالْمُورُومُ وَلَالْمُ وَلَالْمُورُومُ وَلَالُومُ وَلَالُومُ وَلَالُومُ وَلَالْمُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلَالْمُومُ وَلُومُ وَلَالْمُومُ وَلَالِمُ وَلُمُومُ وَلَالْمُولُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلُولُومُ وَلِمُ وَلَالْمُومُ وَلَالُمُومُ وَلُومُ وَلِمُومُ وَلَالْمُومُ وَلَالْمُول

ر ہے۔ ہو کہ میں ہوجا کیں گے یعنی تم اپنی عورتوں کے مشورے پر چلو گے تو اس وقت زمین کا پیٹے تمہارے تق میں بہتر ہوگا اس کی پیٹھ سے کے ہاتھوں میں ہوجا کیں گے یعنی تم اپنی عورتوں کے مشورے پر چلو گے تو اس وقت زمین کا پیٹے تمہارے تق میں بہتر ہوگا اس کی پیٹھ سے لیخی تمہار امر جانا تمہاری زندگی سے اچھا ہوگا۔ (تر مذی)

#### دنیا کی محبت اور موت پیے نفرت

(٥٣٦٩) وَعَنْ ثَوْبَانَ وَاللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٥٣٦٩) حضرت ثوبان والثين بيان كرت بي كدرسول الله تَالِيْجَ في ماما:

٥٣٦٧ ـ حسن ـ الصحيحه ٩٧ ٥ ـ سنن الترمذي كتاب الفتن باب ٧٣ . ٢٢٦٠ .

۵۳۶۸ - اسناده ضعیف - سنن الترمذي كتاب الفتن باب ۷۸ - ۲۲۶۱ - صال البشرالري ضعف بـ

كان المنتخط المنتانية من المنتخط المنتانية المنتخط المنتانية المنتخط المنتانية المنتا

اللهِ كُلَّيْمُ ((يُوشِكُ الْأَمَمُ اَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْآكِلَةُ إلى قَصْعَتِهَا)) فَقَالَ قَائِلٌ كَمَا تَدَاعَى الْآكِلَةُ إلى قَصْعَتِهَا)) فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ ((بَلْ انْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَآءٌ كَغُثَآءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَ الله مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلْيَقْذِفَنَ فِى صُدُورِ عَدُورِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلْيَقْذِفَنَ فِى قُلُومِكُمُ الْوَهْنَ) قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ ((حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ)) الْوَهْنُ فِي دَلائِلِ النَّبُوّةِ.

آئندہ ایساز مانہ آنے والا ہے کہ گمراہ لوگ ایک دوسرے کو گمراہی کی طرف اس طرح بلائیں گے جس طرح کھا نا کھانے والی جماعت کھانے کی طرف بلاتی ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ! کیا اس وقت ہم کم ہو جائیں گے؟ آپ مٹائی ہے نے فرمایا: نہیں۔ بلکہ تم زیادہ ہی رہو گے۔ لیکن تم سیل ب کے کوڑے کی طرح ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دہمن کے سینے سے تمہارا خوف اور ہیبت نکال لے گا اور تمہازے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ مٹائی ہے نے فرمایا: دنیا کی محبت اور موت کو براسمجھتا۔ (ابوداؤ دو بہم قی)

توضیح: یعنی تہمارے دشمن تم سے جنگ کرنے کے لیے سب متفق ہوجا کیں گاورجمع ہوجا کیں گے جس طرح سے کھانے پر سب جمع ہوجاتے ہیں اور تہمارے خلاف تم سے جنگ کریں گے اور تم مغلوب ہوجاؤ گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیااس وقت ہماری تعداد کم اور بہت تھوڑی ہوگی؟ آپ مٹائیل نے فرمایا نہیں۔ بلکہ تہماری تعداد زیادہ ہوگی۔اور تم بہت کمزور ہو گے کوڑے کباڑی طرح۔ دشمنوں کے دلول سے تمہاری ہیت نکل جائے گی اور تمہارے دلول میں وہم کی بیاری پیدا ہوجائے گی۔ تمپ سے پوچھا گیا کہ وہم کیا چیز ہے؟ آپ مٹائیل نے فرمایا کہ دنیا کی مجت اور موت کو براسمجھنا یہی بہت بری بیاری ہے جس کی وجہ سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے سامنے ہتھیارڈ ال دو گے ذیل خوار ہوگے۔

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .....تيسرى فصل

مصيبت زده اقدام

(٥٣٧٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ فِيْ قَالَ مَاظَهَرَ النَّهُ وَى قُلُوْبِهِمُ الْغُلُوْلُ فِيْ قُلُوْبِهِمُ النَّعُبَ وَلا فَشَا الزِّنَا فِيْ قَوْمٍ اللهُ فِي قُلُوْبِهِمُ الرَّعْبَ وَلا فَشَا الزِّنَا فِيْ قَوْمٍ اللَّكَثُرَفِيْهِمُ الْمَوْتَ وَلا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اللهَ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقِّ اللهَ فَشَافِيْهِمُ الدَّمُ وَلا حَكَمَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اللهَ سُلِطَ فَشَافِيْهِمُ الْعَدُولُ) رَوَاهُ مَالِكٌ.

(۵۳۷۰) حضرت ابن عباس والنظوی کرتے ہیں کہ جس قوم میں مال غنیمت میں خیانت پیدا ہوجائے گی تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دے گا اور جس قوم میں زنا اور حرام کاری کی کثرت ہوجائے گی تو اس قوم میں زیادہ موت ہوگی۔ یعنی ہیضہ وطاعون وغیرہ کی بیاری سے زیادہ مریں گے اور جولوگ ناپ وتول میں کی کریں گے تو ان سے روزی کم کردی جائے گی اور وہ تو م قط رسیدہ ہوکر بھوکی مرے گی اور جب حکام ناحق فیصلہ کریں گے تو خوزین کی زیادہ ہوگی اور جوتو م قول وقر ارکو پورانہیں کرے گی

#### \*\*\*

اس پر تشمن کومسلط کر دیا جائے گا۔ (مالک)

٥٣٦٩ - صحيح - سنن ابي داؤد كتا ، الملاحم باب في تداعى الامم على الاسلام ٤٢٩٧ .

٥٣٧٠ ـ صحيح ـ موطا امام مالك كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول ٢/ ٤٦٠ ح ١٠١٣ ـ الصحيحه ١٠١٠ ـ ١٠٧٠ .

## بَابُ الْإِنْذَارِ وَالتَّحُذِيرِ ڈرانے اور ہوشیار کرنے کا بیان

(٥٣٧١) عَنْ عِيَاض بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ مِيْنَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ۖ ثَلَيْتِكُمْ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ خُطْبَتِهِ إِلَّا إِنَّ رَبِّي اَمَرَنِيْ اَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَاجَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هٰذَا كُلُّ مَال نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَآء كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ آتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَاَمَرَتْهُمْ اَنْ يُشْرِكُوْبِيْ مَالَمْ اُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى آهُلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِلاَبْتَلِيْكَ وَٱبْتَلِيْ بِكَ وَٱنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَآءَ أَتَقْرَءَ ۚ فَ نَائِمًا وَيَقْطَانَ وَإِنَّ اللَّهَ آمَرَنِيْ أَنْ أُحْرِقَ قُرَيْشًا فَقُلْتَ رَبِّ إِذًا يَثْلُغُواْ رَاسِيْ فَيَدْعُوهُ خُبْزَةً قَالَ اَسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا ٱخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْرِكَ وَٱنْفِقْ فَسَنْنْفِقُ عَلَيْكَ وَابْعَتْ جَيْشًا نَبْعَثُ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ اَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ہے کہ میں قریش کو ہلاک کردوں اور جلا دوں۔ میں نے کہاا ہے میرے رب!اس وقت قریش میرے سرکو کچل ڈالیں گے اور کچل کررو ٹی کی طرح بنادیں گے یعنی اگر میں تنہا قریش ہے جنگ کروں گا تو وہ سب سے سب مجھے کچل کرر کھودیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا میں ان کوجلا وطن کردوں گا جس طرح انہوں نے آپ کوجلا وطن کر دیا ہے اور میں ان سے جنگ کروں گا جس طرح انہوں نے تم سے جنگ کیا ہے اور ان کے خلاف خرچ کروں گا جس طرح وہ آپ کے خلاف خرچ کرتے ہیں اور میں ان پریا نچ گنالشکران سے مقابلہ کرنے کے لیے جیجوں گاوہ

(۵۳۷۱) حضرت عیاض بن حمار مجاشعی زایشهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله تَلْقُطُ نِهُ أيك خطبه مين فرمايا كهتم موشيار موجاؤ - الله تعالى نے مجھے بيه تحكم دياہے كه ميں تمہيں وہ باتيں بتاؤں جن كوتم نہيں جانتے جوآج الله تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی پیفر ما تا ہے: جو مال میں نے اپنے بندول کو دیا ہے وہ حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندول کوحق ہی پر پیدا کیاہے یعنی اسلامی فطرت پر۔ پھران کے پاس شیاطین آتے ہیں اوروہ ان کوان کے دین سے بہکا دیتے ہیں اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا ہے اس کوحرام کرادیتے ہیں اور وہ شیاطین میرے ساتھ غیروں کو شریک کرنے کالوگوں کو محم دیتے ہیں جس کے اوپر میں نے کوئی حجت ودلیل نہیں اتاری ہےاوراللہ تعالیٰ نے میر بھی فر مایا ہے کہ اس نے زبین والوں کی طرف دیکھا تواكثرلوگول كومشرك اور كافر ديكها توسب عرب وعجم پرناراض ہوگيا مگراہل كتاب ميس سے ايك جماعت يرجوحق پرست اور توحيد پرست تقى ناراض نہیں ہوا۔اوراس نے بیکھی فر مایا ہے کہا سے نبی اہم نے آپ کورسول بناکر لوگوں کے پاس بھیجا ہے تا کہ میں آپ کو آزماؤں کہ آپ اپنی قوم کی ناشائسته حرکتوں اور ایذاؤں برصبر کرتے ہو یانہیں؟ اور آپ کی قوم کو بھی آ زماؤل گا كدوه آپ برايمان لاتى ہے يانہيں؟ اورآپ برايس كتاب اتاروں گا جس کو پانی نہیں دھوسکتا لعنی پانی سے اس کتاب کو مثایا نہیں جاسکتا۔وہ دلوں میں محفوظ رہے گی اور اس میں ردوبدل نہیں ہوسکتا۔ آپ سوتے جاگتے ہروفت پڑھ سکتے ہواور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیتکم دیا

آپ کی اطاعت میں آپ کے نافر مانوں سے لڑیں گے۔ (مسلم)

(٥٣٧٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رُالتُّوا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ

وَٱنْدِرْعَشِيْرَتَكَ الْآقْرَبِينَ۔ فَصَعِدَ النَّبِيُّ كَالْيُمْ

الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِى يَا بَنِيْ فِهْر يَا بَنِيْ عَدِيّ

لِبُطُوْن قُرَيْشِ حَتَّى اجْتَمَعُوْا قَالَ ((اَرَايْتُكُمْ

لَوْاَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيَّلًا بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ

عَلَيْكُمْ اَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ)) قَالُوا نَعَمْ مَاجَرَّبْنَا

عَلَيْكَ اِلْاصِدْقًا قَالَ ((فَانِّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ

يَدَىْ عَذَابِ شَدِيْدِ) فَقَالَ اَبُوْلَهَب تَبَّالَّكَ

سَائِرَ الْيَوْمِ اللهٰذَا جَمَعَتْنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي

لَهَبِ وَتَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَنَادَى يَا

بَنِيْ عَبْدِ مَنَافِ إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَل رَجُل

رَاٰى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ اَهْلَهُ فَخَشِيَ اَنْ

يُّسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ.

(۵۳۷۲) حضرت ابن عباس خانته ببیان کرتے ہیں کہ جب بی آیت کریمہ

نازل ہوئی: ﴿وانند عشيرتك الاقربين﴾ اے ني! اپنے رشتہ داروں کوڈرادو۔ تورسول الله مَنْ لِيُغْمُ صفا پهاڑی پرتشريف لے گئے اپنے ايک

ایک رشته دار کوآ واز دے دے کر بلانا شروع کیا کہاہے بنی قبراوراہے بنی

عدى تعنى قريش والوايهال آجاوًا وه سب جمع مو كيَّ تو آب مَا يُنْظِم نِه ال سے بیفر مایا کداگر میں تم سے بیکہوں کہ صفاکے چیچے میدان میں تمہارے

وشمن تم يرحمله كرنے كے ليے آنا جا جتے ہيں كياتم ميرى يدبات ج جانو كے يا نہیں؟لوگوں نے کہا ہم سے مانیں گے، کیونکہ بھی ہم نے آپ کوجھوٹا ہونے

کا تجر بنہیں کیا۔ بلکہ ہمیشہ سے گوئی کا تجربہ کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں

مهمین آئنده آنے والے خت عذاب سے کوآ گاه اور متنب کرر ماہوں ۔ یعنی اگرخدا پزنہیں ایمان لاؤ گے تو در دناک عذاب تم پرٹوٹ پڑے گا اورتم تباہ

ہوجاؤ گے۔اس پرابولہب نے کہا کہ خدامہیں برباد کرے کیا اس کام کے ليے تم نے ہم سب کوجمع کيا تھا؟ تواس کی تر ديد ميں سورة تبت يدا ابي لہب

نازل ہوئی کہ ابواہب ہلاک و ہر باد ہو۔ ( بخاری ومسلم ) اورایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ آپ مُکاٹیجُا نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ہر خاندان والوں کو بلایا کہ اے بن عبد مناف میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے دشمن کے نشکر کواپنی آئکھوں ہے دیکھ رہا ہو

اوراپی قوم کو بچانے کے لیے دوڑا ہواایک پہاڑ پر چڑھ گیا ہواوروہیں سے پکارنا شروع کردیا ہو کہ اس بستی پر دشمن حملہ کرنے کے لیے آرہا ہےتم اپنے بیجاؤ کے سامان کرلو۔وہ پہاڑ ہی سے چلا ناشروع کرتا ہے کہ ہیں دشمن پہلے ہی نہ پنچ جائے اور چھاپیڈال دے۔

توضيح: يورى سوره اس طرح ب:

قرآنی آیت: ﴿تبت یدا ابی لهب﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹیس اور وہ خود ہلاک ہو گیا نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ۔ وہ عنقریب بھڑ کئے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بی بی بھی (جائیگی) جولکڑیاں ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں پوست تھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔''

اس سورة كي تفسير ميں حافظ ابن كثير بطلسند نے اپني تفسير ميں بيكھا ہے كہ حج بخارى شريف ميں ہے كدرسول الله عَلَيْظُ مقام بطحاميں جا كرايك پہاڑى پرچڑھ گئے اوراو كچى او كچى آ واز سے ياصباحاه يا صباحاه كہنے لگے قريش سب جمع ہو گئے تو آپ مُلَيْئِ نے فرمايا:اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھا یہ مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سے شمجھو گے؟ سب نے جواب دیا جی ہاں۔آ ب مُلاَیَّا بِنے فر مایا: سنو میں تمہیں خدائی سخت عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو ابولہب کہنے لگا تجھے ہلاکی ہوکیااس کیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پریہ سورہ اتری (بخاری)

٥٣٧٢ ـ صحيح بخاري كتاب التفسير باب وانذر عشيرتك الاقربين ٤٧٧٠ ـ مسلم كتاب الايمان باب في قوله وانذر عشيرتك الاقربين ٢٠٧٬٢٠٨. دوسری روایت میں ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا ایوں کہتا ہوااٹھ کھڑا ہوا۔ تبت بددعا ہےاور تبخبر ہے۔ یہ ابولہب آپ سُلُیْظُ کا پچاتھا اس کا نام عبدالعزی بن عبدالمطلب تھااس کی کنیت ابوعت بھی اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چیک دمک کی وجہ سے اسے ابولہب (یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا) یہ حضورا کرم مُلِیُّظُ کا بدترین دشمن تھا ہروقت ایذا وہی ، تکلیف رسانی اور نقصان پہنچانے کے دریے رہا کرتا تھا۔

ر بیعہ بن عبادویلی اپنے اسلام لانے کے بعد اپنا جاہمیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم طُلِیْمُ کو دوالمجاز کے بازار میں ویکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں لوگو! لا الله الا الله کہوتو فلاح پاؤ گے۔لوگوں کا مجمع آپ طُلِیْمُ کے آس پاس لگا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ آپ طُلِیْمُ کے بیچھے ہی ایک گورے چٹے جیکتے ہوئے چہرے والا اور جینگی آ نکھ والاجس کے سرکے بڑے بالوں کی دومینڈ ھیاں تھیں آیا اور کہنے لگا یہ خص بے دین ہے یہ جھوٹا ہے۔غرض آپ لوگوں کے مجمع میں جا کرخدا کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ خص بیچھے ہیے ہمتا ہوا جیا جارہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بی آپ کا بچا ابولہب ہے۔لعنة الله (منداحمہ)

روایت میں ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا میری جوان عمرتھی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مُٹائیڈ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور فر ماتے لوگو! میں تمہاری طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کر واس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو مجھے ہے جانو ۔ مجھے میر بے دشمنوں سے بچاؤ تا کہ میں اس کا م کو بجالا و س جھے دے کہ خدائے تعالی نے بھیجا ہے۔ آپ جہال سے بیغا می پنجا کر فارغ ہوتے کہ آپ کا بچا ابولہ بیسے سے پنچتا اور کہتا اے فلاں قبیلے کے لوگ! شیخص تو تمہیں لات وعزی سے ہٹانا چاہتا ہے اور بنو مالک بن اقیس کے تمہار سے طیف جنہوں سے تمہیں دور کر رہا ہے اور اپنی نئی لائی ہوئی گر ابی کی طرف تمہیں بھی تھیٹ رہا ہے۔ خبر دارنہ اس کی بات سننانہ مانا۔ (احمد وطرانی)

الله تبارک و تعالیٰ اس سورة میں فرما تا ہے کہ ابولہب برباد ہوااس کی کوشش غارت ہوئی اس کے اعمال ہلاک ہوئے بالیقین اس کی بربا دی ہوچکی ہے اس کی اولا دیں اس کے کام نہ آئیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رہ ان ان اس کے جیس کہ جب رسول خدا تا ان قوم کوخدا کی طرف بلایا تو ابولہب کہنے لگا اگر میرے جیسیج
کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنامال اور اپنی اولا دخدا کوفد ہے میں و ہے کراس کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا تو اس پر بیر آیت
ہما اغنی النے کہ اتری پھر فر مایا پیشعلے مار نے والی آگ میں جو تخت جلانے والی اور بہت تیز ہے داخل ہو گا اور اس کی بیوی بھی جو قریش
عورتوں کی سردارتھی اس کی کنیت ام جمیل تھی نام اردی تھا حرب بن امیہ کی لڑی تھی پیا بوسفیان کی بہن تھی اور اپنے خاوند کے کفروفساد اور سرکتی
اور دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی اس لیے قیامت کے دن عذا بول میں بھی اس کے ساتھ ہوگی کنٹریاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ
میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ہی میں ڈالتی جائے گی اس کے گلے میں آگ کی رہی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سیمٹنی رہے گی اور بیم تی کے گئے
میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ہی میں ڈالتی جائے گی اس کے گلے میں آگ کی رہی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سیمٹنی رہے گی اور بیم تی کے دور اس کا غذیب گو ہونا ہے۔ امام ابن جریرا ہی کو پسند کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس والنيئان میان کیا ہے کہ بیرجنگل سے خار دارلکڑیاں چن کرلاتی تھی اور حضورا کرم مٹاٹیئی کی راہ میں بچھادیا کرتی تھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ بیرعورت رسول الله مٹاٹیئی کوفقیری کا طعنہ دیا کرتی تھی تو اسے اس کولکڑیاں چننایا دولایا گیا ہے کیکن سیح قول پہلا ہی ہے۔واللہ اعلم۔

حضرت سعید بن میتب بڑالٹ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہارتھا کہتی تھی کہ میں اسے فروخت کر کے محمد (مثلیّم آ) کی مخالفت میں خرچ کروں گی او یہاں فرمایا گیا کہ اس کے بدا ہے ہے گلے میں آ گ کا طوق ڈالا جائے گا۔مسد کے معنی تھجور کی رس کے ہیں۔ حضرت عروہ بڑالٹ فرماتے ہیں کہ بیجہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی سترستر گز کی ہے۔حضرت تو رسی بڑلٹ فرماتے ہیں کہ بیجہنم کا طوق ہے جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے حضرت جو ہری پڑلٹے فرماتے ہیں کہ بیاونٹ کی کھال کی اوراونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی ہے۔ حضرت مجاہد پڑلٹے فرماتے ہیں کہ یعنی وہ لوہے کا طوق ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹٹا فرماتی ہیں کہ جب بیسورہ اتری تو یہ جینگی عورت ام جمیل بنت حرب اپنے ہاتھ میں نوک دار پھر لے کریوں کہتی ہوئی حضورا کرم مٹائٹڑ کے پاس آئی۔

((مذهما ابینا، و دینه قلینا، و امره عصینا،) ''ہم نم مرا (محمہ تالیا کے مکر ہیں اور اس کے دہن ہیں اور اس کے حتم کے نافر مان ہیں۔ اس وقت حضور اکرم تالیل کے میت اللہ میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے ساتھ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق بیل بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے ساتھ میرے والد حضرت ابو بکر حضور تالیل ہیں دیکھ سکے گی پھر آپ نے فر آن پاک کی آیت تلاوت کرنی شروع کر آپ کو دیکھ لے آپ تالیل ہے آ رہی ہا است ہوکہ ایک کی آیت تلاوت کرنی شروع کر دی تا کہ اس سے نی جا کی میں خود قر آن فر ما تا ہے: ﴿ واذا قر أت القر ان جعلنا بینك و بین الذین لا یومنون باالا خر ق حجابا مستود الله یعنی جب تو قر آن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پوشدہ پردے ڈال دیتے ہیں ہے ڈائن آکر حضرت ابو بکر خالائے کے پاس کھڑی ہوئے تھے گئی تھو میوا کر خالائے کی اس کی آئی کہ بچھے معلوم ہوا ہے کہ حضور اگر م تالیل کی آئی کہ بچھے معلوم ہوا ہے کہ جی صفور کی ہوئی کی کہ بچھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری ہوگی ہوئی میں میری ندم کی کے حضرت ابو بکر صدیق خالائے نے فرایا نہیں نہیں رب البیت کی قسم احضور اگر م تالیل خالم بین ہوئی کی کہ بختی میں میری ندمت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق خالائے نے فرایا نہیں نہیں رب البیت کی قسم احضور اگر م تالیل خال خال کو کر ہوئیس کی ۔ توریح ہوئی کو کہ جوئیس کی ۔ ویک ہوئیس کی کو کی ہوئیس کی ۔ ویک ہوئیس کی ۔ ویک ہوئیس کی کو کی ہوئیس کی کی ہوئیس کی کو کو کی ہوئیس کی کرنے ہوئیس کی کو کی ہوئیس کی کو کرنے ہوئیس کی کرنے ہوئیس کی کو کرنے ہوئیس کی کرنے ہوئیس کی کر

روز آخرت نبی کریم مَنَالَيْنِ السِيع عزيزوا قارب کے پھھام نہ آسکيل گے

(٥٣٧٣) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ` (٥٣٤٣) حضرت ابو جريره والله المان كرت بي كه جب بيآيت كريمه

وَانْذِرْعَشِيْرَ تَكَ الْاَفْرَبِيْنَ دَعَا النَّبِيُّ مَّالِيَّمُ قُرَيْشًا ﴿ وَانْدُر عَشِيرُ تُكَ الْاَقْرِيينَ ﴾ نازل مولى لعن آپ اپن رشے فَاجْتَمِعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ ((يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ نَا طے اور قربی لوگوں کوڈرادواور موشیار کردوتو اسی وقت رسول الله تَالَيْمُ نَے

٥٣٧٣ ـ صحيح مسلم كتاب الايمان باب في قوله وانذر عشيرتك الاقربين ٢٠٤ ـ بخارى كتاب الوصايا باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب ٢٧٦٣ .

لُوَيِّ ٱنْقِذُوْا ٱنْفُسِكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ مُرَّةَ بْنِ

قریش کے لوگوں کو بلایا للہذا سب جمع ہو گئے عام لوگ بھی اور خاص لوگ بھی۔تب رسول الله مَنْ ﷺ نے بیفر مایا: اے کعب بن لوئی کی اولا د! تم اپنے آپ کوجہنم سے بچالو۔اوراے مرہ بن کعب کے صاحبزادو! تم بھی اپنے آپ کوجہنم ہے آ زاد کرالو۔اوراہے بنی عبر تشس! تم بھی اپنے آپ کوجہنم سے چھٹکارا دلالو۔اے بنی عبد مناف! تم اینے آپ کوجہنم سے بچالو۔اور اے بنی ہاشم تم بھی اپنے آپ کو دوزخ سے چھوڑ الو۔اے بنی عبدالمطلب تم بھی اپنے نفوں کوجہنم کی آ گ ہے محفوظ کرلواورا نے فاطمہ! تو بھی اپنے آپ کوجہنم کے انگاروں سے بچالے کیونکہ میں قیامت کے روزتمہارے لیےاللّٰہ ذوالجلال کےعذابوں سے پچھنیں ما لک ہوں گااور نہ بیجاسکوں گا۔ البيته دنيا كے رشتے كو جوڑتار ہوں گا اور صلد حى كى تر اوٹ سے تر كرتار ہوں گا۔ (مسلم) اور بخاری شریف کی روایت میں اس طرح سے ہے کدرسول الله تَالِيَّا نِے قریش کوآ واز دے کرجمع کیا اوران سے یبی فرمایا کہتم مجھ پر ایمان لاکراین آپ کودوزخ کی آگ سے بچالو کیونکہ بغیرتمہارے ایمان لائے میں تہمیں کچھفا کدہ نہیں پہنچا سکتا اورا ہے بنی عبد مناف تم اپنے آپ کو جہنم سے بحالو کیونکہ میں بغیرتمہارے ایمان لائے ہوئے خدائے تعالیٰ کے عذابوں کوتم ہے نہیں دور کرسکتا۔اوراے عباس بن عبدالمطلب! آپ بھی

كَعْبِ اَنْقِدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ عَبْدِ بَى۔ بَ شَمْسِ اَنْقِدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ هَاشِمِ آپُوجِهُمْ مَنَ النَّارِ يَا بَنِيْ هَاشِمِ آپُوجِهُمْ اَنْقِدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ هَاشِمِ آپُوجِهُمْ اَنْقِدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِيْ اَحِيْكُا اَنْقِدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِيْ اَحِيْكُا اَنْقِدُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِيْ اَحِيْكُا اَنْقُسُكُمْ مِنَ النَّهِ بَهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایمان لے آؤاس لیے کہ بغیرایمان لائے میں آپ کوخدائی عذابوں سے نہیں بچاسکتا اورا سے پھوپھی صفیہ ڈاٹٹؤ آپ بھی خدائے تعالیٰ پر ایمان لے آؤبغیرایمان لائے میں آپ سے خدا کاعذاب نہیں دور کرسکتا الورا سے گخت جگر فاطمہ! تو بھی ایمان لے آبغیرایمان لائے میں خدائی عذاب کو تجھ سے نہیں بچاسکتا۔البتہ دنیا میں جو مال مجھے درکار ہووہ مجھ سے لے لےوہ دیسکتا ہوں مگر آخرت میں بغیرایمان لائے کچھ فائدہ نہیں پہنچاسکوں گا۔

# الْفَصْلُ الثَّانِيُ.....وسرى فصل

#### امت مسلمه كااعزاز

(٥٣٧٤) عَنْ آبِيْ مُوْسَى ﴿اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ۖ اللّٰهِ اللَّهِ الْمَدِّيْ هَٰذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ لَيْسَ لَهَا عَذَابٌ فِى الْاخِرَةِ عَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

( ۵۳۷ م) حضرت ابوموی اشعری ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میری بیدامت، امت مرحومہ ہے یعنی اس پراللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی ہے اس پرایمان لانے کی وجہ ہے آخرت میں عذا بنہیں ہوگا البتہ دنیا کا عذاب فتنے، زلز لے، حرب وضرب، جنگ وجدال کا عذاب پہنچتا

رےگا۔(ابوداؤد)

٥٣٧٤ ـ سنن ابي داؤد كتاب الفتن باب ما يرجى في القتل ٤٢٧٨ .

توضیح: یعنی میں نبی الرحت ہوں میری رسالت تمام دنیا والوں کے لیے ہاللہ تعالی نے مجھے رحت اللعالمین بنا کر بھیجا ہے اس لیے میری امت رحم کیے جانے کے لائل ہے بنت اور امتوں کے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس امت مرحومہ سے مراد صحابہ کرام مختلفہ کی جماعت ہے ان پر آخرت کا عذاب نہیں ہوگا صرف دنیاوی فتنے آئیں گے اور وہی ان کے برے مملوں کا بدلہ ہوجائے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿مَنْ يَعْمَلُ مِنْ کُمْدُ سُوعً یُجْزَبِهِ ﴾ ''جوتم میں سے براکام کرے گا تواس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔'' بعض لوگوں نے کہا کہ بیامت امت اجابت ہے یعنی جس نے آپ کو نبی برحق مان لیا ہے اس سے امت دعوت مراد نہیں ہے کیونکہ کا فرلوگ بھی آپ کی امت میں داخل جیں ان کواسلام کی طرف بلایا۔

#### رسول كرم مَثَاثِينًا كي پيش كوئي

(٧٦ـ ٥٣٧٥) وَعَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ وَ مُعَاذِ بْنِ (٢ ٧ ـ ـ ٥٣٧٥) حفرت ابوعبيده رئاتينا اور حفرت معاذبن جبل رفاتينا بيان كرتے ہيں كدرسول الله تَأْثِيَّا نے فرمايا: پيامرليعني دين ظاہر ہواہے نبوت اور جَبَل مِنْ ثُنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ كَاتِئْمُ قَالَ ((إنَّ لهٰذَا الْاَمْرَبَدَ أَنْبُوَّةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُونُ خَلافَةً رحمت کےساتھ لیعنی دین اسلام کا ابتدائی زمانہ وحی اور رحت کا ہے۔ پھر میرے انقال کے بعدخلافت راشدہ اور رحت کاز ماند ہے گا پھرخلافت راشدہ کے بعد وَرَحْمَةً ثُمَّ مُلْكًا عَصُوْضًا ثُمَّ كَائِنٌ جَبْرِيَّةً لین باوشاہ مول گے۔ پھران کے بعد ہونے والا موگا۔ یعن ظلم عکبر خوزین ی وَعُتُوًّا فَسَادًا فِي الْآرْضِ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ فتنه ونساد کا زمانه ہوگا لوگ ریشم کوحلال سمجھیں گے۔اور زناو بد کاری اورشراب کو وَالْفُرُوْجَ وَالْخُمُوْرَ يُرْزَقُوْنَ عَلَى ذَالِكَ وَيُنْصَرُونَ حَتَّى يَلْقُوا اللَّهَ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ بھی حلال جانیں گےاس کے باوجود بھی ان کوروزی دی جائے گی اور ڈشمنوں پر شُعَبِ الْإِيْمَان. ان کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ سے ل جا کیں گے۔یعنی مرکر خدائے تبارک وتعالی کے سامنے پیش ہوں گے۔ (بیہق)

توضیح: بیرسول الله عَلَیْمُ کی پیشین گوئی ہے جو بالکل تج ہے۔ دس ہجری تک نبوت اور رحت اور نورانیت کا زماند رہا پھر آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد خلافت کے بعد خلافت کے بعد خلافت کے مخرت ابو بکر وٹائٹو ، حضرت عمر وٹائٹو ، حضرت عثان وٹائٹو ، حضرت علی وٹائٹو کا زماند رہا جو منہا جو منہا جو ت پوقا۔ پھر بجائے خلافت کے ملوکیت اور بادشاہت آگی جس میں بہت پھے مظالم ہوئے جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے: ((قدر و رحی الاسلام لخمس اوست او سبع و ثلاثین سنة فان یقم لهم دینهم یقم لهم سبعین سنة وان یهلکوا فسبیل من هلک من الامم ، )) اسلام کی پھی پنیتس یا چھتیں یا سنتیس سال تک گھوتی رہے گی (یعنی اس زمانے تک اسلام کوخوب تی موگی میں میں ملے جلے رہیں گے) پھراگران کا دین قائم رہ تو ستر برس تک اور قائم رہے گی ور نہ اور امتوں کی طرح ترقی ہو گی مسلمان سب آپس میں ملے جلے رہیں گے) پھراگران کا دین قائم رہ تو ستر برس تک اور قائم رہے گی ور نہ اور امتوں کی طرح ترقی ہو گی مسلمان سب آپس میں ملے جلے رہیں گے) پھراگران کا دین قائم رہے تو ستر برس تک اور قائم رہے گی ور نہ اور امتوں کی طرح تر وہ ہو جائیں گے۔''

پینتیس سال تک تمام مسلمان متفق رہے بعد ازاں پھوٹ اور انتشار کا آغاز ہوا۔ اہل مصر نے بغاوت کر کے حضرت عثان وُلاَثُونُ کرچے سال بعد حضرت علی وُلاِثُونُ کے زمانہ خلافت میں جنگ صفین ہوئی برچڑ ھائی کی ابھی چھتیں سال گزرے تھے کہ جنگ جمل ہوئی اور ایک ہی سال بعد حضرت علی وُلاِثُونُ کے زمانہ خلافت میں جنگ صفین ہوئی جس میں بزاروں مسلمان مارے گئے اور جس نے ملت اسلام بیکونا قابل تلائی نقصان پہنچایا۔ اور ستر برس قائم رہے کہ ان کی سلطنت کے قیام واستحکام لڑائیوں اور خرابیوں کے بعد ایک سلطنت کے قیام واستحکام سے لئے کراس وقت تک کہ دولت عباسیہ کی طرف بلانے والے خراسان میں پیدا ہوئے ستر ہی برس کے قریب مدت ہے۔ مگر اس میں بید اموے ستر ہی برس کے قریب مدت ہے۔ مگر اس میں بید اموے ستر ہی برس کے قریب مدت ہے۔ مگر اس میں بید اموے ستر ہی برس کے قریب مدت ہے۔ سال میں بید اموے ستر ہی برس کے قریب مدت ہے۔ سیادہ صعیف۔ شعب الایمان ۲۱ ہوئے بین انی سیم ضعیف ہے۔

اشکال ہوتا ہے کہ بنی امیہ کے زمانہ حکومت میں دین کہا قائم ہوا تھا؟ بلکہ دین کی بربادی ہوئی تھی اس اشکال کواس طرح دفع کیا ہے کہ آن حضرت مثانی نا میں ہوئے تھی ہوئے تو بچیلی حضرت مثانی ہوئی تو سر برس دین اور قائم رہے گا گر تباہ ہوئے تو بچیلی امتوں کی طرح تباہ ہوجا کیں گے چونکہ پنیتیں سال ہی میں پھوٹ پیدا ہو کرشیرازہ بھر گیا لہذا مسلمان بھی بچیلی قوموں اورامتوں کی طرح تباہ ہو گئے۔ بنی امیہ کا نام ونشان نہ رہااس کے بعد دولت عباسیہ قائم ہوئی وہ بھی ہلا کو خال کے ہاتھ برباد ہوئی اس کے بعد دولت عثانیہ اتراک کی قائم ہوئی ہے اور ہر چہار طرف ہے کفار نے اس کو تگ کردیا ہے۔ اگر ممالک اس کے ہاتھ ہیں ہے گواس کی حالت بھی بنسبت سابق کے بعد خراب ہوگئی ہے اور ہر چہار طرف ہے کفار نے اس کو تگ کردیا ہے۔ اگر ممالک اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں دہ نام اللہ۔ اب جو پچھامید ہوہ وہ حضرت صاحب الزبان اہام مہدی علیا ہے ظہور کردیا ہے۔ اگر ممالک اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں دہ بام اللہ۔ اب جو پچھامید ہوہ وہ حضرت صاحب الزبان اہام مہدی علیا ہے کہ ہاراسلام حضرت مہدی گا

(٥٣٧٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَهُمُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ثَلَيْمُ ((يَقُوْلُ إِنَّ اَوَّلَ مَايُكُفَأُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلَيْمُ الرَّاوِيْ يَعْنِيْ الْإِسْلامَ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنْاءُ يَعْنِيْ الْإِسْلامَ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنْاءُ يَعْنِيْ الْخَمْرَ)) قِيْلَ فَكَيْفَ يَا رَسُوْلُ اللهِ وَقَدْ بَيْنَ الله فِيْهَا مَابَيْنَ قَالَ ((يُسَمُّوْنَهَا بَعْيْر إِسْمِهَا فَيَسْتَحِلُوْنَهَا)) رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

ر ۵۳۷۷) حضرت عائشہ صدیقہ وٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹھیٹا کو بیفر ماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اوندھی اور الٹ دی جائے گی وہ اسلام ہی ہے جس طرح برتن کو اوندھا اور الٹ دیا جاتا ہے۔
یعنی سب سے پہلے خدا کی نافر مانی کر کے اسلام کو یعنی اسلامی احکام کو الٹ دیا جائے گاوہ شراب ہے ۔ یعنی شراب کی حرمت کے باوجودلوگ شراب نوشی کرتے رہیں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مٹھیٹا ہے کہے ہوسکتا ہے جب کہ اللہ تعالی نے شراب کی حرمت کو ظاہر کر دیا ہے اور سب کو معلوم ہو چکا ہے آپ مٹھیٹا نے فر مایا: بیاس طرح ہوگا کہ شراب کا دوسرا نام رکھ کر حول کے دورانام رکھ کر حال ہے کہ کے دورانام رکھ کر حال ہے کے داروری)

توضیح: بعنی اسلام میںسب سے پہلے غلط تا ویل کر کے شراب کا اور نام رکھ کرشراب پئیں گے تو گویا اسلام کواوندھا کر دیا اورالٹا کر دیا گیا ہے اس حکم میں بہت می ناجا کزچیز ول کو جولوگول نے جائز سمجھ رکھا ہے داخل ہے۔ جیسے گا ناباجہ وغیرہ۔

### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ .... تِيسرى فَصل

ز مانہ نبوت کے بعد کے حالات

(۵۳۷۸) حفرت نعمان بن بشیر دانشُ حفرت حذیفه دانشُ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله تانشُوُ نے فر مایا: جب تک الله تعالی چاہے گا تب تک تم میں نبوت باقی رہے گی یعنی نبوت کا زمانہ باقی رہے گا پھر الله تعالی اس نبوت کے زمانہ کواٹھا لے گا یعنی نبی رحلت فر ماجا کیں گے پھر اس کے بعد جب تک الله تعالی چاہے گا۔ منہاج النبوة پر خلافت ہوگی یعنی بعد جب تک الله تعالی چاہے گا۔ منہاج النبوة پر خلافت ہوگی یعنی

(٥٣٧٨) عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ ثُلَّيُّ عَنْ حُدَيْفَةَ ثِلَيُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ثَلَيُّا ((تَكُوْنُ النَّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَاشَاءَ اللَّهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى مُنْهَاجِ النَّبُوَّةِ مَاشَاءَ اللَّهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى مُنْهَاجِ النَّبُوَّةِ مَاشَاءَ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ الْنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُو

٥٣٧٧ - اسناده حسن - سنن الترمذي كتاب الاشربة باب ما قيل في العسكر ٢/ ١١٤ ح ٢١٠٦ .

٠ ٥٣٧٨ ـ اسناده حسن.. مسند احمد ٤/ ٢٧٣ ـ دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٩٩١ .

تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًا فَتَكُوْنُ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَّكُوْنَ ئُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَاشَآءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ)) ثُمَّ سَكَتَ قَالَ حَبِيْبٌ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أُذْكِّرُهُ إِيَّاهُ وَقُلْتُ اَرْجُوا اَنْ تَكُونَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْجَبْرِيَّةِ فَسَرَّبهِ وَأَعْجَبَهُ يَعْنِيْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ- رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلائِلِ النُّبُوَّةِ.

خلافت راشدہ کا زمانہ آئے گا۔ پھراس کے بعد دانت کا ٹینے والی حکومت ہوگی بعنی ظالم حکومت اور یا دشاہت ہوگی جب تک الله تعالیٰ کی مرضی رہے گی تب تک دانت کافتی رہے گی بھراللہ تعالی اس کوبھی اٹھا لے گا پھراس کے بعد تکبراور گھمنڈ اور جبروت کی حکومت اور بادشاہت ہوگی یعنی سخت ظالم حابر بادشاہوں گے بھراس کوبھی اللہ تارک وتعالٰی اٹھالے گا پھراس کے بعد منهاج نبوت پرخلافت ہوگی۔ پیفر ہا کرآ پ خاموش ہو گئے اس حدیث کے راوی حبیب بن سالم نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز الطلقة خليفه موئة توميس نے اس حديث كولكھ كران كے ياس بھيج ديا تاك میں انہیں یاد دلا دوں اور میں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آ ب ہی وہ خلیفہ اورامیر المونین ہیں جو ظالم بادشاہوں کے بعد ہوئے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزيز راحلية اس ہے بہت خوش ہوئے۔ (احد بیہقی)

اس حدیث میں بھی تچی پیشین گوئی ہے جوآ پے کےاس ارشادگرا می کےمطابق ہوا۔ نبوت کی دلیلوں میں سے ایک پیربھی دلیل ہے۔ واللهاعلم

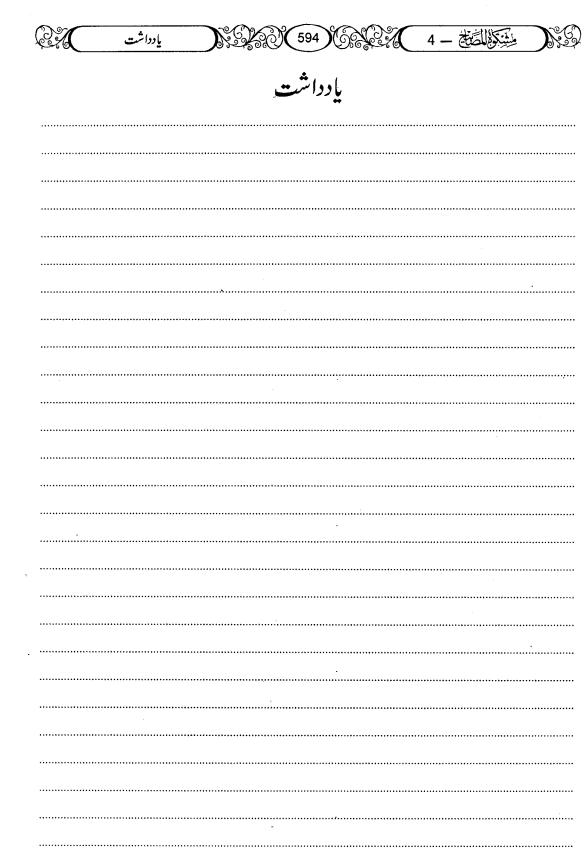

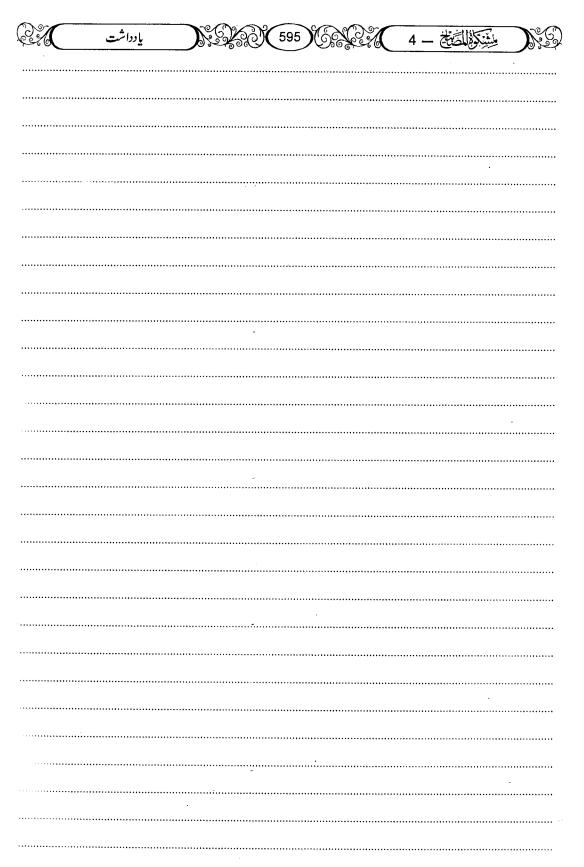

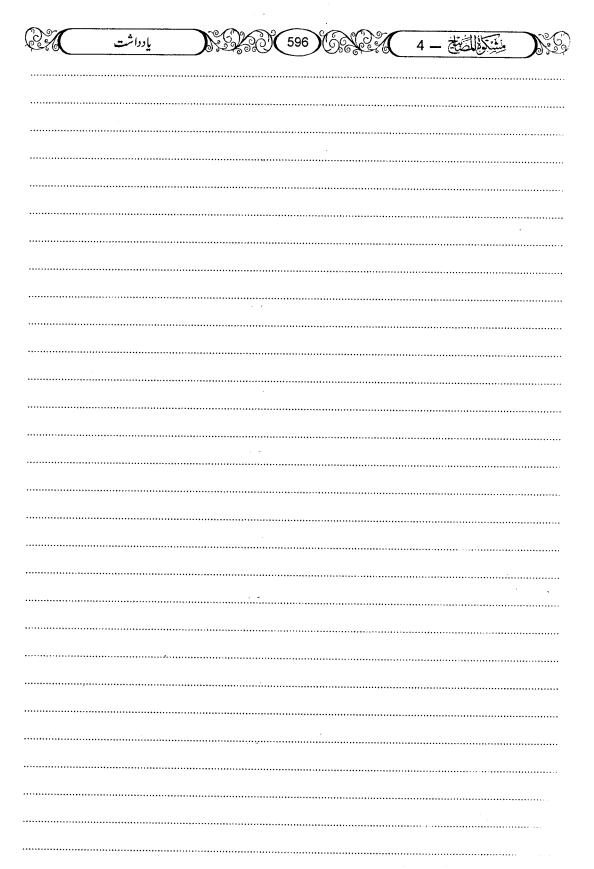